







صبالني

جلدچبارم

غزد و کاخند ق، فر طیت هج، غزد و کاحد بیدید، غزد و کاخیر، غزد و کاموند، غزد و کافتی کمد، غزد و کا حنین، غزد و کا تبوک، قبا کل عرب کے وفود کی آمر، ججة الوداع، و فات شریف، سقیفه بنی ساعد ه اور بیعت سیدناصد بی اکبر رضی الله تعالی عنه

بير محدكرم شاه الازمري

ضیارالقرآن پربلی کمیننز منبارالقرآن پربلی کمیننز منبع بیش دو ذ. لامور

## جمله حقوق محفوظ

ام کتاب ضیاد النبی علیه (جلد چهارم) مصنفه پیر مجد کرم شاه الاز هری سجاده نشین آستانه عالیه امیریه، بهیمره پر نیپل دار العلوم محدید غوشیه، بهیمره زج سپریم کورث آف پاکستان لیوزنگ الفاروق کمپیوٹرز، لا مور

تعداد پانچ بزار تاریخ اشاعت رکھ الاول 1420 ہجری

ایریشن باردوم طابع تخلیق مرکز پرنٹرز، لاہور ناشر محمد حفیظ البر کات شاہ ضیاء القر آن پہلی کیشنز جمنج بخش روڈ، لاہور۔

|     | 5                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | فهرست مضامین                                             |
| 23  | غزوهٔ خندق                                               |
| 25  | غزوهٔ احزاب کی چندامتیازی خصوصیات                        |
| 30  | ابوسفیان کا حضور نبی مکرم علی کے نام خط                  |
| 32  | حضور نبی اکرم علیف کاجوانی مکتوب                         |
| 37  | خندق کی کھدائی، فاقہ کشی اور بر کاتِ الی کا ظہور         |
| 40  | لفکر کفار کی آمداوران کا پڑاؤ                            |
| 49  | حفرت صغیبه رمنی الله عنها کی مبادری                      |
| 55  | شداء خندق کے اساء گرای                                   |
| 56  | مقتولین کفار                                             |
| 57  | حفر ت سعد بن م <mark>عاذر ضی الله عنه</mark>             |
| 58  | غزو و خندق کے دوررس اثرات                                |
| 60  | غزدة بنو قريطه                                           |
| 65  | ابولبابہ اور ان کی توبہ                                  |
| 67  | يبود ي مر دول كا قتل                                     |
| 69  | بی قریط کے مردوں کو قتل کرنے پراعتراض                    |
| .72 | حضرت موی علیه السلام کاطر زعمل                           |
| 73  | حضرت سعدبن معاذر صنى الثدعنه كي وفات                     |
| 75  | غزو و خندق اور غزو و و قریطہ کے متعلق شرعی احکام         |
| 77  | تقشيم غنائم                                              |
| 78  | ويحرشر عي احكام                                          |
| 79  | 5 جرى من ظهور پذير مونے والے دوسرے واقعات كامخصر و تذكره |
| 79  | ابورافع سلام بن ابي القين كاعبر ت ناك انجام              |
| 81  | خالد بن سفيان ابن نيج البذلي                             |

|       | 0                                                    |
|-------|------------------------------------------------------|
| 83    | حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها كوشر ف زوجيت         |
| 93    | حضر تام حبيبه مشكوئے نبوت ميں                        |
| 95    | چند دوسرے واقعات جو 5 بجری میں و قوع پذیر ہوئے       |
| 96    | وفد بلال بن حارث کی آمہ                              |
| 96    | : <i>וע</i> ר                                        |
| 96    | گھڙ دوڙ                                              |
| 97    | فرضيت حج                                             |
| 98    | چاندگر بهن                                           |
| 99    | ہجرت کا چھٹاسال                                      |
| 101   | اس سال میں پش آنے والے اہم واقعات                    |
| 101   | غزوهٔ بنی کحیان                                      |
| 103   | غزوؤذي قردياغزوة الغلبة                              |
| 109   | ايك د لچىپ داقعه                                     |
| 110   | سريه محربن سلمه الاشهلي                              |
| 112   | سريية عكاشه بن محصن الاسدى                           |
| 113   | مريدمحد بن مسلمہ                                     |
| 113   | سريه ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه          |
| 114   | سريه زيد بن حاريثه رضى الله تعالى عنه                |
| 114   | مرييه حضرت عبدالرحن بن عوف رضى الله تعالیٰ عنه       |
| 117 - | سرپیه زید بن حاریژر صنی الله تعالی عنه               |
| 117   | سر بيه زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه طُرف كى جانب   |
| 117   | سريه كرزبن جابر                                      |
| 119   | سرييه سيدناعلى مرتضى رضى الله تعالى عنه              |
| 120   | مربيه زيدبن حارية رضى الله تعالى عنه ام قرفيه كي طرف |
| 121   | ام رومان رصنی الله تعالی عنها کی و فات               |
|       |                                                      |

| 6 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 125 | غزوة حديبيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 127 | تاریخی پس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 132 | حمار وحشی کا شکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 133 | ېدىيە ئى نىد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 133 | بدبيه ايماء بن رحصه رصى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 133 | كعب بن عجر ه رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 134 | ایک منافق کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 135 | حديبيي ميس حضور كاقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 135 | الل مكه كى تشويش اورباجى غداكرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 140 | بيعت رضوان كاپس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 160 | ابوبصير كي مدينه طيب آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 164 | شجرة بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 167 | سال عشم میں جونے شرعی احکام نافذ ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 167 | فرضيت حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 170 | تحكم ظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 171 | حرمت شراب کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 174 | مسلم خواتین،مشر کین پر حرام قرار دے دی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 175 | مومن مر دول کے لئے مشرک عور تول کے ساتھ نکاح کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 177 | ججرت كاسال بفتم<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 179 | اسلام کی فتح مند یول کاعمد زریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 180 | شابان عالم كود عوت اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 181 | مکتوب گرامی بنام نجاشی باد شاه حبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 185 | مکتوب گرامی بنام قیصر روم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 193 | مکتوب گرامی کی تغظیم و تکریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     | A CONTROL OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NA |

| <b>#</b> 000000000000000000000000000000000000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | to .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197                                            | مکتوب گرامی کی تعظیم و تکریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 198                                            | مکتوب گرای بنام مقوقس شاه مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 202                                            | مكتوب كرامي بنام حارث بن ابي شمر الغساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 204                                            | محبوب رب العالمين كاگراى نامه شهنشاه ايران خسر و پرويز كے نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 211                                            | غزوهٔ خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 213                                            | غزوهٔ خیبر کاپس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 217                                            | غزوهٔ خیبر کی تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 221                                            | حدود خیبر میں داخل ہوتے وفتت حضو <mark>ر کی د</mark> عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 222                                            | نيبر مين داخله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 224                                            | حفزت حباب كادا نشمندانه مشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 226                                            | فتح نحیبر کے لئے سرور عالم کی جنگی حکمت عملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 226                                            | خيبر کا محل و قوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 227                                            | حصون نحيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 227                                            | جنگ کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 228                                            | خيبر كا قلعه ناعم جو حضرت على كے ہاتھوں فتح ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 233                                            | أيك سياه فام غلام كالسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 234                                            | محمود بن مسلمه کی شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 235                                            | حصن صعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 238                                            | حصن قلبة الزبير<br>مهيريسة الريسر فق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 240                                            | شق کے قلعوں کی فتح<br>حد مرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 240                                            | حصن أتى<br>حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 241                                            | حصن بری<br>حصر ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 241                                            | حصون کتیبه<br>حصن القمو ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 241                                            | حصن وطبح وسلالم<br>حصن وطبح وسلالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b> 0111111111111111111111111111111111111 | الانامان المنافظة الم |

| 243  | جیی بن اخطب کے خزانہ کے بارے میں مزید استفسار          |
|------|--------------------------------------------------------|
| 244  | صفیه بن حیی کااسلام لانا                               |
| 246  | حضرت ابوايوب انصاري كي ڀاسباني                         |
| 246  | زينب يهوديه كي سازش                                    |
| 247  | صحائف تورات                                            |
| 248  | معرکه خیبر میں مسلم خواتین کی شرکت                     |
| 249  | مال غنيمت کي تقشيم                                     |
| 250  | زر عی زمینوں کا انتظام                                 |
| 252  | میں ودیوں کے ساتھ ہے لاگ عدل وانصاف                    |
| 252  | شداء خير                                               |
| 252  | مشركين مكه كاشرط بدنا                                  |
| 253  | حجاج بن علاط كاد كيپ واقعه                             |
| 256  | حضرت جعفر بن ابی طالب اور آپ کے رفقاء کی حبشہ سے واپسی |
| 259  | حضرت ابوہر رہ اور آپ کے قبیلہ بنی دوس کی آمد           |
| 259  | عربینه بن حصن اور بنو فزاره کی آمد                     |
| 260  | غزدهٔ خیبر میں جن شرعی احکام کا نفاذ ہوا               |
| 261  | اموال غنیمت میں خیانت کی ممانعت                        |
| 263. | ديگر شر مي احكام                                       |
| 263  | گدھوں کی حرمت کا حکم                                   |
| 265  | مز ارعت کاجواز                                         |
| 266  | متعه کی حرمت کااعلان                                   |
| 267  | متعه کیاہے؟                                            |
| 269  | متعہ کے جواز کے دلا <sup>کل</sup>                      |
| 270  | متعه کی حرمت کے دلائل                                  |
|      | اہل فدک کے ساتھ معاہدہ صلح                             |

| ارامنی فدک کی آمدنی اوراس کی تقشیم                     | 276 |    |
|--------------------------------------------------------|-----|----|
| ولائل النيوة (معجزات)                                  | 296 |    |
| غزوة وادى القري                                        | 297 |    |
| باء                                                    | 300 |    |
| <i>₹</i> 7.                                            | 301 |    |
| شرائطجزبيا                                             | 308 |    |
| جزیه کی اصل وجه                                        | 310 |    |
| موجو ده دور میں جزیبہ کی حیثیت                         | 316 |    |
| جزیہ وصول کرنے میں نرمی                                | 316 |    |
| غروب کے بعدرجوع آفاب                                   | 317 |    |
| نماز صبح كا قضاء بهونا                                 | 318 |    |
| نماز صبح کے قضاء ہونے میں حکمت                         | 319 |    |
| مدينه طيب واپسي                                        | 320 |    |
| حضور عليف كي ايك ابم بدايت                             | 321 | Ž, |
| مهاجرین کی سیر چیشی                                    | 322 |    |
| غزوۂ خیبر کے بعد جنگی مہمات                            | 323 |    |
| سربيه سيدناابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه             | 323 |    |
| سربيه فاروق اعظم رضى الله تعالىٰ عنه                   | 324 |    |
| سربيه عبدالله بن رواحه رضى الله تغالى عنه              | 324 |    |
| سريه بشير بن سعدالانصارى رضى الله تعالى عند            | 325 |    |
| سربيه غالب بن عبدالله الليثي رضى الله تعالى عنه        | 326 |    |
| بشير بن سعد رصی الله تعالی عنه کی زیر قیادت دوسر اسریه | 326 |    |
| مرييابي حدروالاسلى رضى الله تعالى عنه                  | 327 |    |
| سرييه حضرت عبدالله بن حذافه استجمى رضى الله تعالى عنه  | 329 |    |
| غزوه وأوات الرقاع                                      | 330 |    |
|                                                        |     |    |

| 331 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سربيه بئ عطفان            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمرة القصناء              |
| 338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكه مكرمه مين داخله       |
| 341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کمہ ہے واپسی              |
| 342 | لی صاحبزادی عماره کاساتھ جانے پر اصرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت سيدالشهداء           |
| 342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدينه طيبه مين والپيي     |
| 345 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | هجرت كاسال <del>م</del> ش |
| 347 | الت مآب کے قد موں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مکہ کے جگریارے رم         |
| 348 | س کی کمانی ان کی اپنی زبانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 352 | and the same of th | خالد بن وليد كا قبول ا    |
| 359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.63.6                   |
| 363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس جنگ کے اسہاب           |
| 364 | تعليمات المراحي المراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آداب جنگ کی نبوی          |
| 369 | And Shann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معرکہ مونۃ                |
| 373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غزوهٔ مویة کانازک لمح     |
| 377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس جنگ کا نتیجه           |
| 379 | ن کے اساء گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غزدؤموية كے شهيده         |
| 379 | رطیارے تعزیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خاندان حضرت جعفر          |
| 382 | نوره واپسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لشكراسلام كى مدينه من     |
| 384 | ر ضى الله تعالى عنه ، سريه ذات السلاسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1)                       |
| 388 | ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 200-0 800, 20040      |
| 392 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال سريد كے جيج ك          |
| 399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غزو وَ فَتَحْ مُكِهِ      |
| 403 | × ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوہ فتح کمہ کے اسیار     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y - 2013/                 |

| 404         | عهد شکنی                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 406         | ني الانبياء عليه الصلوة والثناء كالساله ناك خاديثه كي اطلاع يانا  |
| 408         | بارگاه رسالت میں عمر و بن سالم خزاعی کی آمد                       |
| 410         | قریش کی ندامت اور باہمی مشورے                                     |
| 412         | ابوسفيان كي مدينه طيبه مين آمد                                    |
| 418         | مکہ پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ                                |
| 419         | تيارى كالحكم                                                      |
| 419         | الل مكه كي طرف حاطب بن الي بلعد كا خط                             |
| 421         | سیدالرسل کی مکه کی طرف روانگی                                     |
| 424         | سفر میں روزہ افطار کرنے کا تھم                                    |
| 426         | مر الطبير ان مين بيزاؤ                                            |
| 427         | صديق أكبر كاخواب                                                  |
| 427         | ابوسفیان کے بارے میں حضور کی اطلاع                                |
| 432         | ابوسفیان اور حکیم کامکه واپس جانے کاار ادہ اور حضور کاار شاد گرای |
| 433         | لشکر اسلام کی قوت اور جنگی سازوسامان کی نمائش                     |
| 439         | سيدعالم عليف كامكه مكرمه مين ورود مسعود                           |
| 442         | حرم کعبه میں نزول اجلال<br>حرم کعبه میں نزول اجلال                |
| 444         | کعبہ مقدسہ میں داخلہ<br>کعبہ مقدسہ میں داخلہ                      |
| 445         | عفوعام كااعلان                                                    |
| 120000      | مکہ مشرفہ کی فتح کے بعد نبی کریم علی ہے خلق عظیم کی رعنا ئیوں     |
| a y a o et. | اور د کر بائیوں کی حسین ادائیں<br>اور د کر بائیوں کی حسین ادائیں  |
| 467         | پر ان ابولهب کاایمان لانا<br>پسر ان ابولهب کاایمان لانا           |
| 468         | تهر ک بر بهب به بیان ده .<br>سهیل بن عمر و کا قبول اسلام          |
| 469         | کلید کعب                                                          |
| 471         | میبر سب<br>شیبه بن عثان بن ابی طلحه کااسلام قبول کرنا             |
|             | בַּבְינים יוּטיִים על יוֹי יוֹן בנים כּי                          |

| 473 | 10.14                                   |                       | ابوسفیان کے وساوس کاازالہ        |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 473 |                                         | ام                    | عبدالله بن الزبعر ى كا قبول اسل  |
| 474 |                                         |                       | فضاله بن عمير كامشرف بإسلام      |
| 475 | نرف بإسلام ہونا                         |                       | حضرت صدیق اکبر کے والد ابو       |
| 476 | 40.00                                   |                       | مكه كرمه على قيام                |
| 477 |                                         |                       | اذاك بلال                        |
| 478 |                                         | 9                     | بت كدول كومسار كرف كالحكم        |
| 479 |                                         | T042*** 115 9 9 9 9 9 | حضرت عمر وبن العاص كي سوار       |
| 480 |                                         |                       | انصار علیم اگر ضوان کے وسوس      |
| 482 |                                         | Similar               | ابلیس لعین کی چخ                 |
| 483 |                                         | متخاب 🔘               | مکہ ہے روا تگی ہے پہلے ،والی کاا |
| 484 |                                         |                       | رومانیے کے وزیر خارجہ کے تاثر    |
| 486 |                                         |                       | نی اگرم علی کے مثال عسا          |
| 493 |                                         | SA.                   | غزوهٔ حنین                       |
| 501 | ava :                                   | نے کے لئے تاریاں      | لشكراسلام كي موازن يرحمله كر     |
| 502 |                                         | (A) P (A)             | عبذالله بن الي حدر در ضي الله أ  |
| 503 |                                         | 4 57                  | الشكر أسلام كے عناصر تركيبي      |
| 506 |                                         |                       | لشكراسلام كى جنگى ترتيب          |
| 507 | 11                                      | إديكها                | مشر کین کے جاسوسول نے کی         |
| 508 | e rightede i e                          | _ بندی                | جنگ کے لئے لفکر کفار کی صف       |
| 515 | رت                                      |                       | لشكراسلام ك عارضي بزيميت         |
| 518 | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |                       | لشكر ہوازن كى شر مناك ہزيمہ      |
| 519 | No. of                                  | - 2                   | معركه اوطاس                      |
| 520 |                                         | . 1 . S               | حسارطا نف                        |
| 521 |                                         | 800                   | طائف كي د فاعي اجميت             |
|     |                                         |                       |                                  |

| حضور علط كالك المم اعلان                          | 524 |
|---------------------------------------------------|-----|
| مجلس مشاورت                                       | 525 |
| عيينه بن حصن                                      | 527 |
| صحر بن عمليه الاحمسي                              | 527 |
| طا نف کامحاصره اشھانے کی وجوہات                   | 528 |
| طا ئف ہے واپسی                                    | 530 |
| شہداء طا نف کے اساء گرامی                         | 531 |
| عروه بن مسعود کی شهادت                            | 532 |
| ر سول الله عليه في كا كف سے جعر انه واپسي         | 533 |
| وفد ہوازن کی آمد                                  | 534 |
| عدل وانصاف كانا در نموند                          | 538 |
| مؤلفة القلوب                                      | 539 |
| ایک دلچپ دانند                                    | 542 |
| انصارى خلش كاازاله                                | 543 |
| چندایمان افروز واقعات                             | 547 |
| مالک بن عوف نضری کی بار گاہ رسالت میں حاضری       | 548 |
| رسالت مآب کی تقسیم پر ذوالخویصر ه کااعتراض        | 550 |
| حضور ﷺ کی رضاعی بهن شیماء کی آمد                  | 552 |
| عمرة الجحر اند (جعر اندے عمر ہ کااحرام)           | 553 |
| كعب بن زبير كا قبول اسلام                         | 553 |
| قبيله نقيف كالتبول اسلام                          | 555 |
| سنه 8 ہجری میں جن جدید احکام نثر عیبه کا نفاذ ہوا | 560 |
| چور کے لئے قطع ید کی سزا                          | 560 |
| شراب کی حرمت کا قطعی تھم بھیاس سال نازل ہوا       | 561 |
| ונער                                              | 561 |
|                                                   |     |

| ہجرت کا نوال سال                                    | 3   | 5 |
|-----------------------------------------------------|-----|---|
| ر لا                                                | 5 , | 5 |
| مربيه عمينه بن حصن                                  | 3   | 5 |
| مربيه وليدبن عقبه بن الي معيط                       | 0   | 5 |
| سريد قطبه بن عامر                                   | 1   | 5 |
| سريه ضخاك بن مفيان الكلابي رضى الله تعالى عنه       | 1   | 5 |
| سرييه علقمه بن مجزر                                 | 2   | 5 |
| سرييه على بن ابي طالب رصني الله تعالى عنه 🌙 💮       | 3   | 5 |
| قبيله عدى بن خاتم كا تبول اسلام                     | 4   | 5 |
| غزدهٔ تبوک                                          | 3   | 5 |
| غزوة جوك كے اسباب                                   | 7   | 5 |
| مجد ضرار                                            | 9   | 5 |
| ملمانوں کے لئے چارہ کار                             | 1   | 5 |
| جنك كاعلان عام                                      | 2   | 5 |
| جہاد کے لئے انفاق کی دعوت وتر غیب                   | 2   | 5 |
| حضرت صدیق اکبرر صی تعالیٰ الله عنه کابے مثل ایثار   | 3   | 5 |
| حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله نعاليٰ عنه كاليثار  | 4   | 5 |
| حضرت عاصم بن عدى رضى الله تعالى عنه كالنفاق         | 5   | 5 |
| حضرت عثان رضى الله تعالى عنه كافياضانه انفاق        | 5   | 5 |
| حضرت ابوعقيل انصاري رضى الله تعالى عنه كافقر وايثار | 3   | 5 |
| تشكراسلام كى روانجى                                 | 7   | 5 |
| منافقين                                             | 3   | 5 |
| لشكراسلام كي مدينة منوره يصروا تكى                  | 9   | 5 |
| جنگ میں شرکت سے معذرت کرنے والے                     | )   | 6 |
|                                                     |     |   |

| 601 |                | دانسته پیچھےرہ جانے والے                                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 602 |                | ابوضيثمه كأجذبه ايمان                                       |
| 604 |                | بلاد ثمود                                                   |
| 605 | 10.46          | بارش كانزول                                                 |
| 606 |                | ناقه ی گمشدگی                                               |
| 607 | 300            | نماز صبح ، حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف کی اقتداء میں           |
| 608 |                | ایک عجیب فیصله                                              |
| 608 | - 1            | نبی کریم استر احت فرما ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا     |
| 609 |                | نبی رحت علیقه کی تبوک تشریف آوری                            |
| 609 | 8. P.          | تبوک میں پہلی نماز                                          |
| 610 |                | خطبه تبوک                                                   |
| 613 |                | ایک معجزه                                                   |
| 614 |                | آندهی از                |
| 614 |                | ایک اور معجزه ایمان ایک |
| 615 | -101 10        | يانج خصوصي انعامات                                          |
| 616 | 729            | سر کار دوعالم علی کا گرای نامه ہر قل کے نام                 |
| 619 |                | ذ والبجادين اور حضور كي شان بنده نوازي                      |
| 621 |                | شهید محبت کی تد فین کاروح پرور منظر                         |
| 621 | 22<br>22<br>23 | شاه ایله کی مصالحت                                          |
| 622 |                | الل اذرح ہے صلح                                             |
| 622 |                | دمشق کی طرف پیش قدمی کے باہے میں مشورہ                      |
| 624 | ero re         | طاعون زدہ علاقہ میں جانے کی ممانعت                          |
| 624 |                | جوک ہے مدینہ طیب کی طرف واپسی                               |
| 626 | Top of the     | تبوک ہے واپسی کے دوران معجزات کا ظہور                       |
| 628 |                | بعض لوگ جو سفر میں شریک نہ تھے لیکن ثواب میں شریک تھے       |
|     |                |                                                             |

|   | 628            | ېزەطاپ                                        |
|---|----------------|-----------------------------------------------|
|   | 629            | مجد ضرار اوراس كاانهدام                       |
|   | 632            | غزد و تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں سے ملا قات  |
|   | 633            | بغیر عذر کے جولوگ غزو ؟ تبوک میں شریک نہ ہوئے |
|   | 635            | حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی داستان  |
|   | 645            | قبائل عرب کے وفود کی آمد                      |
|   | 648            | وفد نجران                                     |
|   | 656            | وفدا يوئتيم الداري                            |
|   | 657            | وفد كعب بن زہير رضى الله تعالىٰ عنه           |
|   | 657            | وفد ثقيف                                      |
|   | 659            | و فد کی واپسی                                 |
|   | 663            | وفد بني عامر بن صعبعا                         |
|   | 667            | وفد صام بن ثقلبه رضى الله تعالى عنهم          |
|   | 668            | وفد عبدالقيس المسالم                          |
|   | 674            | وفد بی صنیفه                                  |
|   | 679            | وفد کے                                        |
|   | 680            | وفدعدي بن حاتم الطائي                         |
|   | 680            | وفدعروةالمرادي                                |
|   | 680            | وفدى زبيد                                     |
| 1 | 681            | وفدكنده                                       |
|   | 683            | وفدازدشنوة                                    |
|   | ەرسالت يىس 684 | حارث بن كلال اوراس كے دوستوں كى طرف سے بارگا  |
|   |                | قاصد کی روانگی                                |
| , | 684            | فروه بن عمر والجذاي كا قاصد بارگاه رسالت ميں  |
|   | 685            | وفد حارث بن كعب                               |
|   |                |                                               |

| *                                  |     |
|------------------------------------|-----|
| وفدر فاعه بن زيد الخزاعي كي حاضر ي | 686 |
| وفدجمدان                           | 686 |
| وفد نجيب                           | 687 |
| وفد بني نغلبه                      | 789 |
| وفدبني سعد بذيم بن قضاعه           | 689 |
| وفدسلاماك                          | 690 |
| وفدغامه                            | 692 |
| وفدازد                             | 693 |
| واکل بن حجر کی آمد                 | 694 |
| وفدالفح                            | 696 |
| واثله ابن استع كي آمد              | 697 |
| اشعر يول اورائل يمن كاو فد         | 698 |
| وفددوس                             | 700 |
| وفد مزينه                          | 704 |
| وفد فزاره 🖳 🚆 🔛                    | 705 |
| وفدبسراء                           | 706 |
| وفد بني عذره                       | 707 |
| وفديلي                             | 708 |
| وفدذومره                           | 710 |
| وفدخولان                           | 711 |
| وفد محارب                          | 714 |
| وفدصداء                            | 715 |
| طارق بن عبدالله كي اپني قوم سميت   | 718 |
| و فدین اسد                         | 720 |
| وفدغسان                            | 721 |
|                                    |     |

| 722 | وفد بني عبث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 722 | جریر بن عبدالله البجلی کی آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 724 | بارگاه رسالت میں ربادین کی آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 726 | رئيس الهنا فقين عبد الله بن ابي كي ہلاكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 728 | سنه 9 ہجری میں جج کی ادائیگی (حضرت صدیق اکبر بطور امیر الحج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 730 | نجران کی طرف حضرت خالد بن ولید کاسریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 732 | سر ورعالم علیات کے گخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 733 | حضرت ابوموسیٰاور معاذبن جبل رمنی الله تعالیٰ عنما کی بیمن رواعلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 735 | حضرت ابوذر بارگاه رسالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 736 | مديث جرئيل عليه السلام<br>مديث جرئيل عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 738 | حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه کی مین کی طرف روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 743 | جية الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 750 | طواف المحالم ا |
| 753 | خطبہ جیدالوداع ، عرفات کے میدان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 778 | مین کی طرف سیدناعلی مرتعنی رمنی الله تعالیٰ عنه کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 778 | يمن كي طرف حضرت على مرتضى رمنى الله تعالى عنه كادومر اسغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779 | حضور عليقة كي وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 779 | اموال غنيمت كي تغتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 781 | غديرفم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 790 | جة الوداع سے مدينه طيب واپسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 792 | مرض كا آعاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 794 | اساميه بن زيدر متى الله تعالى عنه كى مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 796 | فتنه ارتداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 798 | وقات سے پانچے دان پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 800 | الكيم عدل وانصاف كاشهنشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 801                      | Market No. 1                                   | الصارك لخےوصيت             |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| ت سے چارون پہلے 802      | لثد تعالى عنه كى لامت كالتحكم و فا.            | حفزت صديق أكبررضي ا        |
| 804                      | عنه کی حسن تائید                               | حفشرت على رضى الله تعالىٰ  |
| 806                      |                                                | وفات ہے دوروز پہلے         |
| 807                      | 4. 4. 2. 3. 3. 3. 3.                           | وفات سے ایک روز تحبل       |
| 809                      |                                                | ظأهرى حيات مباركه كالآخ    |
| 813.                     | وت میں حاضری 💎 💮                               | خفترت جر کیل کی بار گاہ نب |
| 814.                     | . The said of                                  | آخری کمحات ب               |
| صانگے ہے مشرف فرمایا 816 | بے گھر میں جمع کی <mark>ااور آخری پندون</mark> | حشورنے صحابہ کرام کواہ     |
| 818.                     | ، مبینه اور سال                                | وفات شريف كاوقت ،ون        |
| 819                      |                                                | عر شویف                    |
| العند <b>819</b>         | يدناابو بكرصديق رضى الله تعالج                 | سقيفه بني ساعده اوربيعت س  |
| 837                      |                                                | عسل مبارک                  |
| 838                      |                                                | قبر مبارک                  |
| 838                      |                                                | کفن میارک                  |
| 839                      |                                                | نماز جنازه کی کیفیت        |
| 840                      | See Transactive Death and                      | تد فين كابيان              |
| حزان والم                | ، حرت آیات پرصحابہ کرام کا                     | اپنېادي ومر شد کې و فات    |
| 851                      | **                                             | آه و فغال ہے ممانعت        |
| 17 7/                    |                                                | 1.30                       |

4.4

ōë?

0.73



بنيم الليراز تني الربيس تيم

وَمَا مَنْ دَهُمُ إِلَّا إِيَّانًا قَاتَ لَيْنَاقُ اورجب ایمان الوں نے رکفارے) تشکروں کو دیمیا ... تو ( فرطِ عِرش سے) پُکار اُنٹے بیہ ہے وہ کشکر جس کا وعدہ اللہ اور اُس کے رسُول نے فروایا تھا اور بھے فروایا تھا اللہ اورائس کے رسُول نے ۔ اور وُشمن کے کٹ حِرار نے اُن کے ایمان اور جذبہ کیم يں اور خب فرروہا۔

(الاحزاب:۲۲)

بنيم الحياز قني التيسيخ

وَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُل

وَمَا مَنَ الْحَدُمُمُ إِلَّا إِيَّانًا تَاتَّفُولِيًّا اللَّا اللَّهُ الْمُعَالِّمًا اللَّهُ الْمُعَالَقُا

اورجب ایمان الوں نے رکفّار کے انشکروں کو دکھا ... تو د فرطِ بحبش سے بُکار کُٹے بیہ ہے وُ اسٹ کرجس کا وعدہ اللّٰہ اور اُس کے رسُول نے فرمایا تھا اور بھے فرمایا تھا اللّٰہ اورائس کے رسُول نے ۔اور وحمٰن کے لیٹ کر جزار نے اُن کے ایمان اور جذبہ لیم میں اور حنس فرکردیا۔

(الاحزاب: ۲۲)

# غزوهٔ خندق

## غزوهٔ احزاب کی چندامتیازی خصوصیات

نبی مختشم علی کے غزوات میں غزوہ خندق کو مختلف حیثیتوں سے دیگر غزوات پر چند امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔

جزیرہ عرب میں اسلام و شمن طاقتوں نے علیحدہ علیحدہ فرزندان اسلام سے جنگیں کیں اور ہمیشہ ان کو مند کی کھانی پڑی۔ جبکہ غزدہ خندق کی انفرادی شان میہ ہے کہ اس غزوہ میں ساری اسلام دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ طیبہ پر حملہ کیا۔

اس کی دوسری خصوصیت ہیہ ہے کہ مسلمانوں نے اپند دفاع کے لئے مروح اور روایتی طریقوں سے ہٹ کرایک انو کھا طریقہ اپنایا جس نے کفار کے اس تشکر جرار کو ذہنی طور پر مششد راور مرعوب کر دیا۔ چند ایام وہال گزارنے کے بعد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر بے نیل مرام واپس لوٹ گئے۔

اس غزوہ کی سب سے اہم انفرادی خصوصیت میہ ہے کہ دشمنان اسلام کے جارحانہ حملوں کی میہ آخری کڑی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی مرکز اسلام پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے بلکہ ہمیشہ د فاعی جنگیں لڑنے پر انہیں اکتفاکر ناپڑا۔

مسیح روایت کے مطابق یہ غزوہ 5 ہجری کے ماہ شوال برطابق فروری 627ء میں وقوع پذیر ہواکیونکہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ غزوہ احد 8 ہجری میں ہوا۔ ابوسفیان نے احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں مسلمانوں کو جنگ کا چینے دیا تھا۔ سرکار دو عالم علی نے اسے قبول فرمایا اور حسب وعدہ اپنے پندرہ سو مجاہدین کو ہمراہ لے کر مقررہ وقت پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ لیکن ابوسفیان نے قبط سالی کا بہانہ بنا کر میدان بدر میں مسلمانوں سے نبر د آزما ہونے سے گریز کیا، اس کے ایک سال بعد ابوسفیان یہودی قباکل سے ساز باز کر کے مختلف مشرک قبائل کولے کرمدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوااور یہ ہجرت کا

پانچوال سال بی بنآ ہے۔ اہلِ سیر اور مغازی کی اکثریت اس تاریخ پر متفق ہے لیکن موسیٰ بن عقبہ نے اس کاسال و قوع 4 ہجری بتایا ہے۔ علامہ ابن حزم ان کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وَ هٰذَا هُوَ الْقَهْرِحِیْهُ الْکَیْائی لَا شَلَقَ فِیْدُو۔ "یعنی موسیٰ بن عقبہ کا قول ہی صحیح ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔"

انہوں نے صحیحین کی اس حدیث ہے استدلال کیا ہے جو حضرت ابن عمر ہے مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر وہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے جب کہ ان کی عمر چودہ برس تھی لیکن حضور نے کم سن کی وجہ ہے انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر وہ پیش ہوئے تو حضور نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی، اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی۔ اس سے انہوں نے بیر نتیجہ اخذ کیا ہے کہ احد کے دوسر سے سال غزوہ خندق و قوع پذر یہ وااور وہ چار ہجری تھا۔

اس کے دوجواب دیے گئے ہیں: پہلا یہ کہ بیشک غزوہ احد کے وقت وہ کم من تھے،ان کی عمر چو دہ سال تھی لیکن جب پانچ ہجری میں غزوہ خند ق ہوا تو عمر کے لحاظ ہے وہ اس قابل ہوگئے کہ جہاد میں شرکت کر سکیں اس لئے انہیں اجازت مرحمت فرمادی گئی۔

دوسر اجواب یہ دیا گیاہے کہ ممکن ہے احد کے وقت دوا پنے چود ھویں سال کے پہلے مہینوں میں ہوں اور غزوہ خندق کے موقع پر دوا پنے پندر ہویں سال کے آخری مہینہ میں ہول۔ اس اعتبارے حضرت ابن عمر کی روایت کہ غزوہ خندق پانچویں سال میں و قوع پذر ہوا ہے منافی نہیں۔ (1)

عافظ ابن مجرنے فتح الباری شرح الصحیح للجاری میں پانچویں سال کی روایت کوتر جیح دی ہے: وَالْخَنْدُاتُ فِي الْخَامِسَةِ وَهُوَالْمُعْتَمَدُ (2)

اس وقت اسلام كي د مشنى اور عداوت ميس تين قو تيس پيش پيش تھيس :

1- قریش مکه

### 2۔ وب کے مثرک قبائل

1-ابوعبدالله محمه بن ابي بكر قيم الجوزية (691-751هه)، "زادالمعاد في مدى خيرِ العباد"، بيروت، مكتبه المتار الاسلامية ، 1985م، طبع 7، جلد 3، منفحه 479

2-العلامة احمد بن على بن تجر العنقاني (م856هـ)، " فخ الباري شرح الخاري" مالقابرة ،المطبعة البهيه المصرية ، ب ت، جلد 7، صفحه 315

3-مدينه طيبه من آباديبودي قبائل

ان پانچ سالوں میں ہر فریق نے اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لئے سارے جتن کرے دیکھ لئے تھے اور رحمت عالم بھلے کی روز افزوں قوت و ثروت کو پایال کرنے کے ارمان پورے کر لئے تھے۔ چنانچہ ہر فریق پریہ حقیقت روز روش کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ وہ علیمدہ علیمدہ کسی طرح بھی تھ عربی (عقیقیہ) کے ان مٹھی بجر دیوانوں کو فکست نہیں دے سکتے۔ لیکن انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنے بتوں کا بجر م ہر قیمت پر ہر قرار رکھیں ہے۔ مکہ اور بیر ون مکہ کے مشرک قبائل کو اپنے خداؤں کی خدائی کا ڈول ا ہوا سنگھا من چین سے نہیں بیر ون مکہ کے مشرک قبائل کو اپنے خداؤں کی خدائی کا ڈول ا ہوا سنگھا من چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ یہود کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حسد و عناد کے جو طوفان موہزن بیٹھنے دوہ نہیں مجبود کر رہے تھے کہ وہ ہر قیمت پر اسلام کے پر چم کو سر گوں کر کے چیوڈیں کئے۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ اگر وہ الگ الگ رہ کر اس مہم کو سر نہیں کر سکتے تو وہ سب متحدود مشنق ہو کر اسلام کے مرکز پر لئکر جرازے حملہ کریں گے اور اس کی ایمنٹ سے اینٹ متحدود مشنق ہو کر اسلام کے مرکز پر لئکر جرازے حملہ کریں گے اور اس کی ایمنٹ سے اینٹ میز کر رہاتھا لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کی مورت کیا ہوگی، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔

آپ پڑھ آئے ہیں کہ ہار ہارکی عہد تھی اور عملی ساز شوں کے ار تکاب کے باعث بی نفیر کو مدینہ طیبہ سے جلاو طن کر دیا گیا۔ ان کے چند خاندان شام چلے گئے اور آکٹریت خیبر میں رہائش پذیر ہوگئی۔ اس جلاو طنی نے ان کے جذبہ حسد و عناد کو مزید بھڑ کا دیا۔ ان کی را تیں اور ان کے دن مسلمانوں کے خلاف ساز شوں کے جال بننے میں ہی بسر ہوتے۔ آخر کار طویل سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور ان کا و فد اس کو عملی جامہ بہنانے کے لئے مکہ روانہ ہوا۔

اس وفد میں ان کے مندر جہ ذیل اکا ہر شریک ہے ۔۔۔سلام بن الی الحقیق، سلام بن مفکم، کنانہ بن رہے اور تنی بن اخطب ان چاروں کا تعلق قبیلہ نی نضیر سے تھا اور بنووائل قبیلہ کے ہو ذہ بن قبیس اور ابو عمارہ ان سر کردہ افراد کے علاوہ ابو عامر فاسق بھی اس وفد میں شامل ہو کمیا۔ چنانچہ چو ہیں افراد پر مشتمل ہیہ وفد بیڑب سے مکہ کی طرف زوانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے قریش کو حضور علیہ العسلاۃ والسلام کے خلاف جنگ پر ابھار ناشر وگ

کیااور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر کے دم لیں گے۔اس وفد کی ملا قات جب ابوسفیان سے ہوئی تواس نے ان کا برا پر تیاک خیر مقدم کیااور انہیں کہا کہ جارے نزدیک سب سے پندیدہ لوگ وہ ہیں جو محر (فداہ روحی) کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یہود اور کیا جا ہے تھے، انہوں نے ابوسفیان کی اس آماد گی کو و کھے کر کہا کہ آپ قریش میں سے پچاس سر دار چن کیس اور آپ بھی ان میں ہوں۔ پھر ہم سب جا کر کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اینے سینے کعبہ کی و بواروں کے ساتھ لگا کروعدہ کریں کہ ہم پیغیبر اسلام کی عداوت میں سیسہ پلائی دیوار بن جا عیں ے جب تک ہم میں سے ایک مخص بھی زندہ رہاوہ اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ چنانچہ قریش کے بچاس سر داروں اور یہود <mark>یوں</mark> کے اس وفدنے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اینے سینوں کواس کی دیوار کے ساتھ لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کامعابدہ کیا۔(1) ای موقع پر ابوسفیان نے یہود یوں کے و فدے یہ یو چھاکہ اے گروہ یہود!تم صاحب کتاب ہواور صاحب علم و فضل ہو۔ تم جانتے ہو کہ محمد (فداہ ابی وای) ہے ہم برسر پیکار ہیں۔ ہمیں ذرابیہ تو بتاؤ کہ ہم راہ راست پر ہیں یا وہ۔ یہودی وفد جوان کے احبار (ماہرین) اور سر داروں پر مشتمل تھا، انہیں اچھی طرح علم تھا کہ قریش مکہ بتوں کے پر ستار ہیں۔ وہ کعیہ مقدسہ جس کو حضرت ابراہیم خلیل نے جوان یہودیوں کے بھی جداعلیٰ تھے، فقط اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کے لئے تغییر کیا تھا۔ اس مقدس گھر میں ان ظالموں نے تین سو ساٹھ بت سجار کھے ہیں اور ان کی ہوجایات کرتے ہیں۔ ان کے برعکس مسلمان ان کے مخالف سہی لیکن وہ کسی بت کو نہیں یو جتے فقط اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں ان کی جبینیں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے ایک موہوم فائدہ کے لئے انہوں نے اتنا جھوٹ بولاجے صدباسال گزر جانے کے باوجود تاریخ نہ ہضم کر سکی ہے اور نہ اس کو فراموش کر سکی ہے۔ان کے اپنے انصاف بہند مصنفین نے بھی ان کی اس حرکت پر انہیں سخت لعن طعن کیا ہے۔" تاریخ الیہود فی بلاد العرب" کے مصنف پر وفیسر ولسن نے صفحہ 142 پر لکھاہے: جو چیز ہر مومن کے دل کو د کھاتی ہے خواہ وہ مسلمان ہویا یہودی، وہ اس یہودی

<sup>1</sup>\_ الامام محمد بن يوسف الصالحي الشاي (م942هـ)، "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد"، القاهرة لجنة احياء التراث الاسلامي، 1983 مزجلد 4 مسني 512

وفد کی مشرکین مکہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ جس میں انہوں نے مکہ کے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر فضیلت دی ہے جو خداوند وحدہ لاشریک پر محکم ایمان رکھتے تھے۔(1)

جب تک بید دنیا قائم ہے، اہل حق کی محفل میں بید دروع گوئی کی وجہ سے آگھ اٹھا کر دیکھنے کی جراکت نہ کر سکیں گے۔وہ بولے اے قریش مکہ ا(اے لات وہمل کے پرستارو) تم محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہے کہیں زیادہ حق کا دامن پکڑے ہوئے ہو کیونکہ تم اس گھر کی تعظیم کرتے ہو۔ حاجیوں کو پانی پلاتے ہو فربہ او نئوں کو ذرع کرتے ہو اور اان خداؤں کی برستش تمہارے آباؤاجداد کیا کرتے ہو جن کی برستش تمہارے آباؤاجداد کیا کرتے ہے۔(2)

ابوسفیان نے انہیں کہا، اے یہودی رئیسو! ہمیں تہاری اس بات پر اس وقت تک یقین نہیں آسکتا جب تک تم ہمارے معبودول کو سجدہ نہ کرو۔ چنانچہ سب "یہودیول نے جن میں ان کے چوٹی کے علماء بھی تھے" بنول کو سجدہ کیا۔(3)

الله تعالى فرابيه آيات التي محبوب كريم عليه وعلى آلدا فضل الصلوة والتسليم برنازل فرماكران كى كذب بيانى بر مهر ثبت كروى ارشاد اللى ب:

اَلَةُ تَرَالَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا لَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاعُونِ وَيَعُولُونَ اِلْكِنِيْنَ كَفَرُ وَالْمَوْلَاءِ اَهُداى مِنَ
الْكِنِيْنَ الْمَثُوْا سَبِينَ لَا

''کیا نہیں دیکھاتم نے اُن لوگول کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ (اب)اعتقاد رکھنے گئے ہیں جبت اور طاغوت پر اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہول نے کفر کیا کہ وہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو

ايمان لاعين-"

قریش نے بہودے اپنے بارے میں جب یہ فتوی سنا تو مارے خوشی کے اچھلنے لگے اور انہیں

1- پروفیسر ولسن، "تاریخ الیهود فی بلادانعرب"، مسخد 142 2- "سیل الهدی "، جلد چیارم، مسخد 512 3- شوقی ابو خلیل، "انجند ق"، دمشق، دار الکتر، ب ت، مسخد 66 4- سورة النساء: 50 مزید یقین دہانیاں کرانے گئے کہ وہ اس مہم میں آخری سائس تک ان کاساتھ دیں گے۔
یہاں سے وہ وفلہ بنو غطفان کے پاس پہنچا، انہیں اسلام کے خلاف خوب بھڑ کایا، قریش
کے ساتھ جو مطے پایا تھا اسے بھی خوب نمک مرج لگا کر بیان کیا اور ساتھ ہی انہیں بید لا کی بھی دیا کہ آگر وہ اس جنگ میں ان کاسا تھ دیں گے تو خیبر کے باغات کی تھجوروں کا سارا مچلل وہ اس سال ان کی نذر کرویں گے۔

چنانچہ بنی غطفان کا سر دار عبینہ بن حصن اپنے قبیلہ سمیت اس سازش میں شریک ہو ممیار عبینہ اپنے دوست قبائل بنی اسد ، بنی مرہ ، الجمع اور بنی فزارہ کو بھی اس جنگ میں شرکت کی دعوت دی جوانہوں نے قبول کرلی۔

چنانچہ وقت مقررہ پر چار ہز آر کا قریق لشکر ابوسفیان کی قیادت میں نکلا۔ ان میں تین سو گھڑ سوار تھے اور ایک ہز ار اونٹ تھے۔ جب یہ لشکر مر الظہر ان کے مقام پر پہنچا تو ہنو اسد، طلحہ الاسدی کی قیادت میں، بنی سلیم ابوالا عور کی قیادت میں، بنوم تو حارث بن عوف المری کی قیادت میں اور الحجم مسعود بن رخیلہ کی قیادت میں نکلے اور مر الظہر ان کے مقام پر بیہ سارالشکر جمع ہوا۔ ان تمام افواج کی تعداد دس بارہ ہز ارتک پہنچ گئی۔ یہ لشکر جرارا یک چھوٹی سے سبتی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

ابوسفیان کاحضور نبی مرم علی کے نام خط

علامہ المقریزی نے اس خط کا بھی ذکر کیا ہے جو اس موقع پر ابوسفیان نے سر کار دوعالم سکالقہ کی خدمت میں لکھاتھا:

> بِإِشِهِكَ اللَّهُ وَ - فَإِنَّ آخِلِفُ بِاللَّاتِ وَالْعُنَّى لَقَنْ سِرُتُ الْكَا فَى جَمْعِنَا وَلَنَا نُونِيهُ آنَ لَا نَعُوْدَ آبْنَا ا حَتَّى الشَّتَ أَضِلَكُمْ ا فَرَا يُتُكَ تَنْ كُوهُ تَ لِقَاءَنَا وَجَعَلْتَ مَضَارِثَ وَجَعَلْتَ وَخَنَادِقَ وَلَيْتَ شَعْرِى مَنْ عَلَمَكَ هَذَا فَإِنْ نَرْجِعُ عَنْكُمْ فَلَكُمْ مِثَا يَوْمَرَّكِيهُ وَرَاحُهِ -

<sup>1-</sup> العلامة احمد بن على المقريزي (م845هـ)، "امتاع الاساع بالرسول من الانباء والأموال والحفدة والمتاع"، القاهرة، وارالانصار،1989م، جلد1، صفحه 189

یہ خطاس نے ابواٹامہ اجھمی کے ہاتھ بھیج<mark>ا۔ رس</mark>ول اللہ علی ہے اپنے خیمہ میں تشریف فرمانتھ جہال حضرت الی بن کعب نے خطر پڑھ کر سالیا۔ سر کار دوعالم نے اس کے جواب میں یہ گرامی نامہ تحریر فرمایا۔

حضور نبى اكرم علي كاجوابي مكتوب

مِنْ مُحْتَمَّهِ رَسُولِ اللهِ إلى إِنْ سُفَيَانَ بْنِ حَرْبِ آَفَالِعِنْ !

فَعَرِيْمًا غَرَكَ بِاللهِ الْعُرُولُ آَفَا ذَكْرُتَ آَنَكَ مِرْتَ اللّهَ الْفَرْدُ وَالْمَا ذَكْرُتَ آَنَكَ مِرْتَ اللّهَ الْفَالِدُنَ فَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَيَجْعَلُ لِنَا الْعَاقِبَةَ حَتَّى لَكَ اللّهَ اللّهَ وَمُنْ اللّهُ وَيَجْعَلُ لِنَا الْعَاقِبَةَ حَتَّى لَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(1)

" یہ خط محمد رسول اللہ (علیقہ) کی طرف سے ابوسفیان بن حرب کی طرف ہے۔ ابوسفیان بن حرب کی طرف ہے۔ اما بعد! عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان مجھے دھو کہ دے رہا ہے اور یہ بات جو تونے لکھی ہے کہ تم اپنا لشکر جرار کے کر ہماری طرف آئے ہو اور تم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس

وقت تک واپس نہیں جاؤ گے جب تک ہمارا خاتمہ نہ کردو۔ تو یہ الیک
بات ہے کہ اللہ تعالی تیرے در میان اور اس چیز کے در میان خود حاکل
ہو جائے گا۔ اور تم اس میں کامیاب نہیں ہو گے اور انجام کار فتح ہماری
ہو گی۔ یہاں تک کہ لات وعزی کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔۔۔۔۔اور یقیناً وہ
دن آئے گاجب میں لات، عزی، اساف، نا کلہ اور جمل کو توڑ کر ریزہ
ریزہ کر دول گااور اے خاند ان بی غالب کے احمق! میں تجھے اس دوزیہ
بات یاد کر اؤل گا۔"

الله تعالی کا محبوب کریم بھی اینے وشمنوں کے عزائم سے بے خبر نہ تھا۔ مختلف قبائل میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جو غلام تھے، انہوں نے ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ حضور نے صحابہ کرام کو مشورہ کے لئے طلب فرمایا۔ حالات بڑے نازک تھے، ایک چھوٹی ی بہتی پراتے بڑے لٹکر جرار کی پلغار کیے روگی جائے؟ جب کہ اس بہتی میں بھی مار ہائے آستین کی کمی ند تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیایار سول اللہ! جارے ملک فارس میں جب دسمن یوں حملہ کرنے کی نیت ہے دھاوابول دیتا تو ہم اینے شہر کے اردگر دخندق کھود کراس کی پیش قدی کوروک دیتے تھے۔ارشاد ہو توبدینہ طیبہ کے اردگرد خندق کھودی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام نے اس تجویز کو بہت پسند فرمایا اور شہر کی اس جانب جدهرے يراحالى كاخدشد تھا، خندق كھودنے كے لئے نشانات لگاديے گئے۔ ہروس آدميوں كو عالیس گز خندق جو یا نچ گز چوڑی اور یا نچ گز گهری ہو، کھودنے کا فریضہ سونیا گیا۔ خندق کھودنے کے کام میں سب مسلمان شریک تھے کوئی بھی متعلی نہ تھا۔ فخر دوجہال سر ور کون و مكال اين دست مبارك ميس كدال لئے اپنے غلاموں كے دوش بدوش خندق كھودنے ميں مصروف تنے اور مٹی اٹھااٹھا کر ہاہرؑ پھینک رہے تنے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ شکم مبارک کے بال مٹی ہے اٹ گئے تھے اور جلد مبارک د کھائی نہیں دیتی تھی۔ بخارى شريف ميں حضرت انس رضى الله عند سے مروى ہے: جاڑے کا موسم تھا، غضب کی سردی تھی، سحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے اور تھ کاوٹ سے چور لیکن اینے محبوب قائد کے ارشاد کی تغیل میں سرگرم عمل تھے۔ عثمع توحید کے ان پر وانوں کو اللہ تعالیٰ کے

پیارے حبیب نے جانبازی اور فدائیت کا یول مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:

إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاَجْوَرَةَ فَاغْفِي الْآنْصَادَ وَالْمُهَاجِرَةِ "يعنى زندگى تو آخرت كى زندگى ہے۔ ميرے پروردگار انصار و مهاجرين كو بخش دے۔"

ا ہے حق میں یہ دعاس کر صحابہ کرام پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کیف وسر ور سے بے خود ہو کریہ شعر گانے لگے:

خَنُ الَّذِنْ يَنَ بَالِيَعُواْ مُحْتَدُدًا عَلَى الْجُهَادِ مَمَا بَقِيْنَا الْبُدَّا اللهُ ال

ر ہیں ہے۔ نبی مکر م علی بھی بھی اپنے شیریں اور دلنواز لہجہ سے اپنے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بیہ شعر بھی پڑھتے :

اللَّهُ وَكُلَّا اَنْتَ مَا الْهُ مَدَايِنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَيْكَا
اللَّهُ وَكُلَّا اَنْتَ مَا الْهُ مَدِي مِهِ إِنَى نه بوتى توجم راه بدايت پر گامز ان نه بوت توجم راه بدايت پر گامز ان نه بوت بندجم زكوة دية اورنه جميل نماز كي توفيق ملتي ـ "
فَأَنْوَلَنْ سَكِيدًنَ هُ عَكَيْنًا وَتَبْتِ الْاَقْدَا الْمَالَ لَاقَيْنًا فَيْمَا اللَّهُ الل

عمرو بن عوف کہتے ہیں کہ میں، سلمان، حذیفہ، نعمان بن مقرن المزنی اور چھ انصاری المئی حصہ کی چالیس گز خندق کھود رہے تھے کہ انفاق سے ایک چٹان آگئے۔ ہم نے ساراز ور لگایا، بڑے جتن کئے لیکن وہ نہ ٹوٹی۔ میں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ ہی کریم علی کئے کہ خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کریں تاکہ جو ارشاد ہو اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت سلمان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چٹان کے متعلق گزارش کی کہ ہمارے حضرت سلمان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چٹان کے متعلق گزارش کی کہ ہمارے

بازوشل ہوگئے ہیں ہماری کدالیس کند ہوگئی ہیں لیکن وہ ٹوٹے کا نام نہیں لیتی۔ یہ سن کر حضور خودا محصے اوراس جگہ کی ظرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت سلمان کے ہاتھ سے کینتی پکڑی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی۔ اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی نے گھپ اند چیرے میں اچانک چراغ جلادیا ہو۔ اور اس کا تیسر احصہ ٹوٹ کر الگ جاگر لہ حضور نے فرمایا آمنہ آگہ ہم اُخوطیت مقد نیٹے اللہ اُنٹی اور جھے ملک شام کی تجیاں دے وی گئیں۔ " ووسری مرتبہ پھر حضور نے اللہ تعالی کا نام لے کر ضرب لگائی پھر اس طرح روشنی مودار ہوئی اور دوسر احصہ ٹوٹ گیا۔ حضور نے فرمایا آمنہ آگہ ہم اُخوطیت مقد اُنٹیج تھاؤیت ' مجھے ایران کی تنجیاں بخش دی گئیں۔ "

تیسری مرتبہ ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہوگئے۔ حضور نے فرمایا الله ألْيُرُ أعْطِيتُ مَفَاتِنْ الْيَهِن مِهِ يمن كى تنبال مرحت كروى تنب ... اس طرح نبی مکرم علی نے اپنی ضربول سے نہ صرف اس چٹان کویارہ یارہ کر دیا بلکہ و نیا کی دوبری طاقتوں روم اور ایران کے عقین قلعوں کو بھی ہلا کرر کھ دیااور ان ممالک کی فتح کی نوید مجھی اسے غلاموں کو سنادی۔ ظاہری حالات کی نزاکت کسی سے مخفی نہ تھی۔ سارا عرب المدكر آرباب مدينه كاماحول بهي ساز گار نہيں، يهال بھي يبوديوں اور منافقوں كى ایک بھاری جعیت موجود ہے۔ فوج کے لئے نہ سازوسامان ہے، نہ خوراک کا معقول انتظام۔ان حالات میں جب دعمن کے اس زبر دست حملہ کے باعث اپنی سلامتی مجھی بظاہر مفکوک ہو۔ اتن عظیم مملکتوں کے فتح کی بشارت۔ یہ صرف اللہ تعالی کا پیار ارسول ہی دے سكتا ہے۔جس كى نگاہ نبوت كے سامنے مستقبل كے واقعات بھى آ شكار ااور عيال ہيں۔ ان حالات میں یہ ارشادات تمام حاضر صحابہ کرام نے سے، کسی دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوالیکن منافقین کاایک گروہ تھاجوا پنے بغض باطن کو مخفی نہ رکھ سکا۔وہ کہنے لگے۔ الدَّ تَعْجَبُونَ مِنْ خَمَّتُ يُمَنِّيْكُوْ وَيَعِنْ لُوُ الْبَاطِلَ وَيُغْبِرُكُمُ أَنَّهُ يَرْضُ مِنْ يَثِّرِبَ قُصُورًا لِحُنْدَةِ وَمَدَائِنَ كِنْرَى وَإِنَّهَا تُفْتَحُ لَكُونُ وَٱنْتُعُواتِكُمَا عَمْهُ وَنَ الْخَنْدَ قَ مِنَ الْفِرَقِ لَا (1)

'میاتم کو محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی ان باتوں سے تعجب نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں امیدیں دلارہ ہیں اور جھوٹے وعدے کررہ ہیں۔ کہ تم قیصر و کسرٹی کے ملکوں کو فتح کرو کے حالا نکہ تم دعمن کے خوف سے خندقیں کھودنے پر مجبور ہواور تم قضائے حاجت کے لئے باہر بھی نہیں جا سکتے۔" اس وفتت اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی:

وَاذْ يَعُوْلُ الْمُنْفِعُونَ وَالَّذِيْنَ فِنْ قُلُوْمِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَنَا اللهُ وَاللَّذِيْنَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَنَا اللهُ وَنَسُولُهُ اللَّهُ عُرُودًا

" کہتے ہیں منافق اور وہ لوگ جن کے دلول میں بیاری ہے کہ نہیں وعدہ کیاہم سے اللہ نے اور رسول نے مگر ص<mark>رف د</mark>ھو کہ دینے کے لئے۔"

یہاں ایک اور بات غور طلب ہے۔ حضور علی ہے۔ اور سب جانے ہیں کہ یہ فلک حضرت المحولات اس محصول کی جیسے اللہ عند کے عہد خلافت میں فتح ہوئے اور حضور کی یہ بیٹارت پوری ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم، حضور نبی کریم کے خلیفہ ہر حق تھے۔ ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم، حضور نبی کریم کے خلیفہ ہر حق تھے۔ اس لئے جو ممالک آپ کی خلافت کے زمانہ میں فتح ہونے والے تھے انہیں حضور نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا۔ اگر آپ خلیفہ ہر حق نہ ہوتے بلکہ غاصب اور ظالم ہوتے، وات کی طرف منسوب فرمایا۔ اگر آپ خلیفہ ہر حق نہ ہوتے بلکہ غاصب اور ظالم ہوتے، بینے بعض نادان لوگ کہا کرتے ہیں تو اس بشارت کا قطعاً کوئی محل نہ ہوتا۔ کبھی کوئی شخص اینوں کی فتو حات اور بینے مخالف کی فتو حات کو اپنی طرف منسوب کیاجا تا ہے۔ اللہ تعالی نے جن ملکوں کی فتو حات اور اپنی طرف منسوب کیاجا تا ہے۔ اللہ تعالی نے جن ملکوں کی فتو کا وعدہ اپنی کی کرتا موں کوا پی طرف منسوب کیاجا تا ہے۔ اللہ تعالی نے جن ملکوں کی فتو کا وعدہ برحق ہونے کی اتنی روشن دلیل ہے کہ کسی حق پند اور منصف مز اج کو کسی دوسر کی دیال کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

یہ روایت صرف اہلِ سنت کی کتابوں میں ہی نہیں تاکہ کوئی یہ کہہ کر اپنے دل کو بہلالے کہ یہ سنیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے بلکہ شیعہ حضرات کی صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جس سے خلفائے راشدین کی خلافت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ قار کمن کے فاکدہ کے لئے شیعہ کتب کی روایت بھی درج ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالی اپنے محبوب علی کے برکت ہے اسے کی کی ہدایت کا سبب بنادے۔
" فروع کافی"، جلد دوم، کتاب الروضہ صفحہ 25، مطبوعہ تبر النامی درج ہے:
عَنْ آیِ فَعَبْدِ اللهِ عَالَ لَمَنَا حَفَّى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعَالیٰ
عَنْ آیِ فَعْبِ اللهِ عَالَ لَمَنَا حَفَّى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعَالیٰ
عَنْ آیِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْهُ عَلْ اللهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلْهُ عَا

" یعنی حضرت امام جعضر صادق رضی الله عنه نے فرمایا که جب حضور معطیقی نے خندق کھودنے کا حکم دیا، تو ایک چٹان آگئی۔ حضور نے حضرت امیر المومنین یا حضرت سلمان کے ہاتھ سے کدال پکڑی اور اس چٹان پر ضرب لگائی۔ اس کے تمن کھڑے ہوگئے۔ حضور نے فرمایا۔ میری اس ضرب سے میرے لئے سمرای اور قیصر کے فرانے فتح فرمایا۔ میری اس ضرب سے میرے لئے سمرای اور قیصر کے فرانے فتح ہوگئے ہیں۔ "

"حملہ حیدری" میں اس واقعہ کو اس طرح نظم کیا گیاہے۔ بپائخ چنیں گفت خیر البشر کہ چوں جست برق نخست از حجر حضور نے جو اب فرمایا کہ جب پہلی ضرب سے پھڑ سے آگ نظی (بجلی کو ندی) نمود ند ایوان کسری من دوم قصرروم سوم ازیمن مجھے کسری کے محلات دکھائے گئے اور دوسری ضرب پر روم کا محل، تیسری ضرب کے وقت یمن۔

سببراچنیں گفت روح الامین کہ بعد از من اعوان وانصار دین جر ئیل علیہ السلام نے اس کاسب سہ بیان کیا کہ میرے بعد دین اسلام کے مدد گار اور جان نثار بریں مملکت ہا مسلط شوند ہی عمین من اہل آل بگر دند

1-علامه كليني،" فروع كاني"، جلد 2، صغير 25، كتاب الروضيه

ان ملکوں پر قابض ہوں گے اور وہاں میری شریعت کا قانون نافذ کریں گے۔ بریں مڑوہ وشکر ولطف خدا بہربار تحبیر کردم ادا اس بشارت اور اللہ تعالیٰ کے لطف پر بیس نے ہربار تحبیر کہی۔ شنید ند آل مڑوہ چوں مومنال کشید ند تھبیر شادی کنان(1) مومنوں نے جب بیہ مڑوہ سنا، تو سب نے خوش ہو کر نعرہ تحبیر بلند کیا اس طرح دیگر کتابوں بیں بھی بیہ واقعہ ند کورہے۔

خندق کی کھدائی، فاقہ کشی اور بر کات المٰی کا ظہور

سخت سر دی ہے، تخ بستہ ہوائی چل رہی ہیں اور پھر لی زمین میں خندق کی کھدائی کا م بڑے جوش و خروش ہے جاری ہے۔ دشمن کی پیش قدمی کی لحظہ ہے لحظہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ دشمن کے یہاں چہنچ ہے پہلے اس خندق کو ہر قیمت پر کھمل کرتا ہے۔ اگر اس کا قلیل حصہ بھی نا کھمل رہ گیا تو ساری محنت اکارت چلی جائے گی۔ دشمن اس حقہ کو بل کے طور پر استعال کر کے شہر میں گھس آئے گا۔ اس لئے شخصن، بھوک اور موسم کی ناسازگاری کو پس بیت ڈال کر ہر مجاہدا ہے حصہ کی خندق مکمل کرنے میں مصروف ہے۔ وہ اکیلا توریخ و محن پیشت ڈال کر ہر مجاہدا ہے حصہ کی خندق مکمل کرنے میں مصروف ہے۔ وہ اکیلا توریخ و محن کے نیر و آزما نہیں، اس کا آتا و مولا، اس کے پروروگار کا حبیب و محبوب غازیان اسلام کی آتا کھوں کا نور اور دلوں کا سر ورخود بھی ان کی طرح مصروف ہے۔ وہ دیکھو چٹان تو ڈر ہا ہے، آگاریاں بھر مجر کر باہر مجھینگ رہا ہے۔

اسلام کے اس مرکزی دفاعی سرگرمیوں میں ہرکسی ہے آگے عزر فشال زلفیں گرد
آلود ہیں شکم مبارک پر تد در تد غبار جم رہی ہے۔ ادائیگی فرض کے احساس نے سب
تھکاوٹوں ہے بے نیاز کر دیا ہے۔ تمین دن گزر گئے ہیں، صحابہ کو ایک لقمہ تک میسر نہیں
آیا۔ اپنی کمر کو سیدھار کھنے کے لئے انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پھر باندھ رکھا ہے۔
فاقہ کشی کی تکلیف جب نا قابل ہر داشت ہونے گئی ہے تو اس کا شکوہ اپنے کریم آقا ہے
کرتے ہیں۔ حضور اپنے شکم مبارک سے قیص اٹھاتے ہیں، صحابہ کو عجیب منظر دکھائی دیتا
کرتے ہیں۔ حضور اپنے شکم مبارک سے قیص اٹھاتے ہیں، صحابہ کو عجیب منظر دکھائی دیتا
ہے، سب نے ایک ایک پھر پیٹ پر باندھ رکھالیکن اس سلطالن دوعالم نے اپنے شکم مقد س

<sup>1-&</sup>quot;حلد حدري"

پر دو پھر باندھ رکھے ہیں سب شکوے دوراور سب کلفتیں کا فور ہو جاتی ہیں۔

حضرت سيدنا جابر رضي الله عنه جب بيه منظر ديكھتے ہيں تو تاب صبر نہيں رہتی۔ سر كار دوعالم علی اون طلب کرے اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے آج نبی کریم کو انتائی فاقد کے عالم میں دیکھاہے، تمبارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے۔اس نیک بخت نے کہامیرے پاس چند سیر جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ بھی موجود ہے۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ اس نے وہ برتن نکالا جس میں جو رکھے تھے، اور جو میے، آنا ا و تدهد میں نے بری کے اس مے کوذئ کیا، گوشت بندیا میں بکانے کے لئے رکھا۔ شام کا وفت قریب آگیا۔ ہمارامعمول یہ تفاکہ دن مجر خندق کھودتے شام کو گھروں میں واپس چلے آتے۔سر کار دوعالم بھی شام کوواپس تشریف لے جاتے۔ میں جب واپس جانے لگا تومیری یوی نے کہا کہ مجھے حضور اور صحابہ کے سامنے شر مندہ نہ کرنا یعنی زیادہ آدمیوں کو ساتھ لے کرنہ آ جانا۔ میں نے اس کو مطمئن کیااور حضورانور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقد س میں آیااور بڑی راز داری سے عرض کی یار سول اللہ! بڑی قلیل مقدار میں کھانا یکایا ہے حضور تشریف لے چلیں،ایک یادو آدمی اینے ساتھ بھی لے جائے۔سر کارنے اپنی انگشت ہائے مبارک میری انگلیوں میں ڈال کر فرمایا۔ کتنا کھانا یکایا ہے۔ میں نے عرض کر دیا۔ حضور نے فرماياكَتْ يْرْخَلِيّْكُ" بد توبهت زياده إوربهت ياكيزه ب-" ويجهو مير ، آنے يہلے هنديا نعجے ندا تار نااور ندروٹیال بکانا۔ پھر حضور نے بلند آواز سے اعلان فرمایا اے خندق والو! جابر نے تہارے لئے کھانا پکایاہ، آؤسب کھاؤ۔

رسول مرم علی استی از کار می اور لوگ پیچے پیچے جارہ ہے۔ میں شرم کے مارے پانی پانی ہورہاتھا۔ میری حالت کو بس اللہ کا ذات جانتی تھی۔ میں نے دل میں کہا خلق خدا آگئی ہے ، بخدا بڑی رسوائی ہوگی، چند سیر جواور ایک چھوٹا سا بحری کا بچہ۔ میں جب گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے کہا۔ اے نیک بخت! سرور عالم مع مہاجرین وانصار تشریف لے آئے ہیں ،اان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔ اس نے پوچھا کیا حضور نے تم سے دریافت فرمایا تفاد میں نے کہا ہاں! دوسری روایت میں ہے کہ بیوی نے کہا جابر! ان لوگوں کو تم نے فقاد میں نے کہا ہاں! دوسری روایت میں ہے کہ بیوی نے کہا جابر! ان لوگوں کو تم نے وعوت دی ہے۔ اس نے کہا انہیں تو حضور نے دعوت دی ہے۔ اس نے کہا انہیں تو حضور نے دعوت دی ہے۔ اس نے کہا اب

بہت بہتر جانا ہے۔ "جو کچھ ہمارے یاس تھا، ہم نے اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے اپیا کہنے سے میری ساری تثویش جاتی رہی۔ پھر سر در انبیاء تشریف لے آئے۔ تھم دیاد س وس آومیوں کو بلاتے جاؤ۔ میں نے گو ندھا ہوا آٹا پیش کیا، حضور نے اس میں ایٹالعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر جہال ہماری ہنڈیار تھی تھی، وہاں تشریف لے گئے۔اس میں بھی لعاب د ہن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر تھکم دیا، روٹیاں پکاتے جاؤ۔ ہنٹریا سے سالن ڈالتے جاؤ اور ہنٹریا کو ڈھانے رکھو۔ کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ہماری جیرت کی حدنہ رہی کہ اتنے آدمی کھا گئے نہ آٹا کم ہوااور نہ ہنڈیا میں سالن کم ہوا۔ ایک ہزار آدمی نے کھانا کھایا، ہنٹریالبالب بحری رہی اور آئے میں ذرا کی نہ ہوئی۔حضور نے فرملیاب خود بھی کھاؤاورا ہے رشتہ داروں او<mark>ر دوستوں کو بھی تخنہ کے طور پر تقتیم کرو</mark> کیونکہ سب لوگ قبط سال کا شکار ہیں۔ ہم دیر تک بانٹے رہے اور سر ور عالم تشریف فرما رے۔جب حضور تشریف لے گئے توہر چیز ختم ہو گئے۔رواہ الشخان و حاکم والطمر انی۔(1) حضرت نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں ایک روز میری والدہ نے مجھے تھجوروں سے بھراہواایک ڈونگادے کر بھیجاکہ میں بیاسیے باپ اور اپنے مامول عبداللہ بن رواحه کودے آؤل۔ یہ الن دنول کی بات ہے جب وہ خندق کھود نے میں مشغول تھے۔ میں جب بیالے کر جار ہی تھی تورحت عالم نے مجھے دیکھ لیااور مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں عاضر ہوئی تو حضور نے وہ تھجوریں مجھ سے لے لیں اور ایک جادر بچھا کر انہیں اس پر بھیر دیا۔ پھر ایک مخص کو علم دیا کہ بآواز بلند اعلان کرواے الل خندق! آؤ کھانا تیار ہے۔سب انکٹھے ہو گئے سب نے سر ہو کر کھایا۔جب تک وہ کھاتے رہے تھجوریں بڑھتی ہی رہیں۔(2) ابن عساکرے مروی ہے کہ ام عامر اشہلیہ نے ایک برتن میں حیس (ایک فتم کا حلوہ) ڈال کربار گاہ رسالت میں بھیجا۔ اس وقت حضور علیہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔حضرت ام سلمہ نے اپنی مرضی کے مطابق اسے تناول فرمایا، بقیہ لے كر حضور باہر تشریف لائے اور اہل لشكر میں اعلان كر دیا گیا كه لشكر والے رات كا كھانا حضور كے بال كھا عير رسب آئے خوب سير جوكر كھايااوروہ حلوہ جول كا تول تھا۔ (3)

<sup>1- &</sup>quot;سبل الهديل"، جلد 4، صفحه 520-522

<sup>2</sup>راينا

<sup>3</sup>\_الين

الغرض نبی مرم علی اور جان شار فرزندان اسلام کی شاندروز کو صف سے چودن کی قلیل مدت میں خدق کی کھدائی کاکام پاید جمیل کو کئیل مدت میں خدق کی کھدائی کاکام پاید جمیل کو کئی گئی گیا تور حمت عالم علی ہے ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنانائی مقرر فرمایا اور خود جبل سلع کے دامن میں آگر اپناخیمہ نصب کیا۔ سلع کی پہاڑی پشت کے پیچھے تھی اور خندق سامنے۔ اسلامی لشکر جس کی تعداد تین ہزار تھی، اس کو مناسب مقامات پر متعین فرمایا۔ مہاجرین کا حجنڈ احضرت زید بن عارفہ کو اور انصار کا حضرت سعد بن عبادہ کو مرحمت فرمایا گیا۔ سلم خوا تین اور بچول کو ان مضبوط گڑ حیول میں تھہر ایا گیا جو شہر کے اندرونی حصول میں تھیں۔ شہر کے بڑے بڑے راستوں پر دیواریں چن دی گئیں۔ اس طرح ساراشہر ایک میں تھیں۔ شہر کے بڑے بڑے راستوں پر دیواریں چن دی گئیں۔ اس طرح ساراشہر ایک قلعہ کی مانند محفوظ ہو گیا۔ امہات المو منین اور حضرت صفیہ سرکار دوعالم کی پھو پھی صاحبہ ور چند خاص خوا تین کو ایک گڑ ھی بیش تھیر ایا گیا، اس گڑ ھی کانام فارع تھا۔ حضرت حسان اور چند خاص خوا تین کو ایک گڑ ھی بیش تھیر ایا گیا، اس گڑ ھی کانام فارع تھا۔ حضرت حسان بن ٹابت کو بھی اس مقام پر تھمر نے کی اجازت دی گئی۔

حضرت سعد بن معاذا یک روز قلعہ کے باہر ہے گزرے ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے دیکھا کہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے اور وہ زرہ چھوٹی ہے۔ ان کے باز وباہر نگلے ہوئے ہیں اور نگلے ہیں۔ انہوں نے چھوٹا نیزہ پکڑا ہوا ہے اور اسے لہرائے ہوئے تیز تیز جارہ ہیں۔ ان کی والدہ بھی اس قلعہ میں تضہری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا بیٹا جلدی پہنچو۔ تہہیں دیر ہو چگی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اے سعد کی ماں! تم نے سعد کو چھوٹی زرہ پہنائی ہے، اتنی کھلی ہونی چاہئے تھی کہ باتھوں کو بھی ڈھانپ لیتی۔ اس مومنہ صادقہ نے عرض کی۔ میٹون اللہ میں اللہ تعالی نے کرنا ہے وہ کر دے گا۔ "چنانچہ ایسانی ہوا۔ ان کے بازو کے اس حصہ پرجو فیصلہ اللہ تعالی نے کرنا ہے وہ کر دے گا۔ "چنانچہ ایسانی ہوا۔ ان کے بازو کے اس حصہ پرجو فیصلہ انٹہ تعالی نے کرنا ہے وہ کر دے گا۔ "چنانچہ ایسانی ہوا۔ ان کے بازو کے اس حصہ پرجو

لشكر كفاركى آمداوران كابراؤ

مسلمان جب اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تو مشر کین عرب کا بید نظیر بھی مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ بیہ لشکر دواہم فریقوں پر مشتمل تھا۔ ایک فریق قریش اور ان کے حلیفوں کا تھا جن میں کنانہ، تہامہ اور احامیش شریک تھے۔

مجتمع الاسیال۔ یعنی وہ جگہ جہال برسات کے موسم میں برساتی نالوں کاپانی آگر اکھا ہوتا تھا، وہ لمبی چوڑی تھی۔ یہال دومقام تھے جرف اور زغابہ۔ قریش اور ان کے حلیفول نے ان دو مقامات پر اپنے خیمے نصب کئے۔ ان کی تعداد چار ہزار تھی۔ دوسر افریق ان قبائل پر مشتمل تھا جو نجد کی طرف ہے آئے تھے، ان میں ہنو غطفان اور ان کے حلیف قبیلے شریک تھے۔ یہ فریق کوہ احد کی ترائی میں ذنب نقلی کے مقام پر فرو کش ہوا۔ ان کی تعداد چھ ہزار تھی۔ ان کے سفر کا مقصد اگر چہ ایک تھالیکن اس لشکر کی قیادت کسی ایک سالار افواج کے یاس نہ تھی بلکہ ہر قبیلہ کا الگ تا کہ تھا جو ان کے باطنی اختلاف کی غمازی کر رہا تھا۔

جنگ کے بارے ہیں مشر کین کا پر وگرام تو یہ تھا کہ وہ اللہ تے ہوئے سیلاب کی طرح مدینہ کی چھوٹی می بہتی پر چڑھ دوڑیں گے اور الن کا ایک ہی ریلا مسلمانوں اور الن کے دفائی منھو بوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کرلے جائے گا اور وہ چند ساعتوں ہیں مسلمانوں کا قیمہ کرکے رکھ دیں گے۔ الن کی عور توں کو اپنی با ندیاں اور الن کے بچوں، بچیوں کو غلام بنا کرلے جائیں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچ اور اتنی گھری اور چوڑی خندق کو اپنے رائے ہیں حاکل پایا۔ جے نہ وہ چھلانگ لگا کر عبور کر سکتے تھے اور نہ ہی الن کے برق رفار گھوڑے زفندلگا کر بار جا سکتے تھے اور اندہ کی الن کے برق رفار گھوڑے زفندلگا کر بار جا سکتے تھے تو انہوں نے اپنی فتح کے جو ہوائی قلعے لتمیر کئے تھے، وہ بکدم ہوا میں تحلیل ہوگئے۔ مسلمانوں کی اس جنگی تدبیر نے ان کے اوسان خطا کر دیئے۔ انہوں نے تو اس فتم کی رکاوٹ کے بارے ہیں بھی سوچا بھی نہ تھا۔

ان کے جنگی ماہرین نے کوئی متبادل تدبیر سوچنے کے لئے غور وخوض شروع کیا۔ طویل سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجہ پر پنچ کہ اگر بی قریطہ جو ابھی تک مدینہ شہر کے اندر آباد ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں تو کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ وہ اندر سے مسلمانوں پر بلہ بول دیں ہم باہر سے مسلمانوں پر سنگ باری کریں، تب مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ جی بین اخطب نے آنہیں یقین ولایا تھا کہ بی قریطہ اس مہم میں ان کاساتھ دیں گے۔ چنا نچہ جی بن اخطب کو بلاکر کہا گیا کہ جاؤاور بنو قریطہ کو کہو کہ وہ اس نازک وقت میں اپنافرض اواکریں۔ شب وروز کی محنت شاقہ سے کفار کے آنے سے پہلے خندق تیار کرلی گئی۔ مدینہ طیبہ شب وروز کی محنت شاقہ سے کفار کے آنے سے پہلے خندق تیار کرلی گئی۔ مدینہ طیبہ کے تین اطراف ایسے تھے، جہاں سے عمومی حملہ کی توقع نہ تھی۔ جنوب کی طرف گھنے

باغات تھے۔ مشرق اور مغرب کی طرف پھر یلاعلاقہ اور سخت چٹا نیں تھیں۔ جہال جگہ جگہ گہری اور چوڑی دراڑیں تھیں۔ صرف شال کی ست بی کھلی اور غیر محفوظ تھی اور حملہ کا ای جانب سے خطرہ تھا۔ چٹانچہ کوہ سلع کو بشت کی طرف رکھ کر شہر کی شالی جانب پانچ گڑ چوڑی اور پانچ گڑ گہری خندق کھوو کر مکمل کرلی گئی۔ دشمن کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضور تین ہزار جان ناروں کو لے کر موزوں مقامات پر خیمہ زن ہوگئے۔ کفار کا لشکر جو ایک طوفان کی صورت میں آگے ہڑھا چلا آرہا تھا، اسے بیہ خیال تھا کہ وہ مدینہ کی بستی کو پہلے ہلہ میں نیست و نابود کر کے رکھ وے گا۔ انہوں نے جب اپنے سامنے آئی چوڑی اور گہری خندق دیکھی تو جرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ ان کی جنگی منصوبہ بندی میں ایسی تدبیر کا سان گمان بھی نہ تھا۔ مجبور آخندق کی دوسر می طرف ہی انہوں نے آپ خیمے نصب کر لئے اور مسلمانوں کو اپنے محاصرہ میں لے لیا اور حملہ کے لئے مناسب وقت کا انظار کرنے گئے۔

ایک روز ایو جہل کا بیٹا عکر مہ اور عمر و بن عبد و قرب کا مشہور شہ سوار اور جنگہوا پنے کئی ساتھ و گھوڑوں پر سوار ہو کر خند ق کا چکر کا شئے گئے۔ ایک جگہ خند ق نسبتاً عکل ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر خند ق کا چکر کا شئے گئے۔ ایک جگہ خند ق نسبتاً عکل سر عت کے ساتھ کود کر خند ق کے تک مختل کے دوسر سے کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بلند آواز سے للکارا۔ همک دون مُنہاً دِیناً " ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ "

کافر کی ہے للکار من کرانلہ اور اس کے رسول کے شیر علی المرتفظی کرم اللہ وجہہ، اپنی تعوار ہوا میں اہراتے ہوئے سامنے جا کھڑے ہوئے اور فرمایا" اے عبدود کے بینے! میں نے سنا ہے کہ تونے ہے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی قریشی تجھ سے دوچیز وں کا مطالبہ کرے گا توان دو میں سے ایک تو ضرور دے گا۔"اس نے ہوئی نخوت سے کہا، ہال، میں نے ایسا عہد کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا آڈ عُوْلِی اللہ وَ وَلَمْلَ دَسُولِهِ وَلَمْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ وَلَمْلَى دَسُولِهِ وَلَمْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ وَلَمْلَى دَسُولِهِ وَلَمْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهِ مَلْلَى اللّهُ مُلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مِلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مِلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مِلْلَى اللّهُ مَلْلَى اللّهُ مُلّمُ مَلْلَى اللّهُ مُلْكُلّ اللّهُ مُلْمُلّ مِلْلَى مَلْلَى اللّهُ مُلْمُلّ مِلْلَى اللّهُ مُلْكُلّ مَلْلَى اللّهُ مُلْكُلُمُ مِلْلَى اللّهُ مُلْكُلُمُ مُلْكُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْلِي اللّهُ مُلْلُمُ مُلْمُلّ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلّ مُلْكُلُمُ مُلْمُل

شیر خدانے فرمایا پھر میری درخواست سے کہ آاور میرے ساتھ مقابلہ کر۔وہ کہنے لگا! میرے، آپ کے والد ابو طالب کے ساتھ بڑے دوستانہ مراسم تھے۔ میں سے پہند نہیں کر تاکہ آپ میری تکوارے قتل ہول۔اسلام کے شیر نے کفری لومڑی کو فرمایا!لیکن میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میری ذوالفقار تیر اسر تھلم کرے۔ بیہ سن کروہ غصہ ہے دیوانہ ہو گیا۔اس نے اینے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگادی۔اس کی کو نچوں کو کاٹ دیا اور حیدر کرارے پنچہ آزمائی کے لئے آ مے بڑھا۔ سار اکفر سارے اسلام کے مدمقابل تھا۔ دونول نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ یے دریے حملے کرنے کے لئے ایک دوسرے پر جھٹتے رہے، اتنی گردوغبار اڑی کہ دونوں اس میں حصب گئے۔ دونوں لشکر اینے اپنے بہادروں کی تکواروں کی جھنکار اور ان کے آپس میں فکرانے کی آواز سن رہے تھے، د کھائی م الكبار سے سيدنا على كى كاميابى كے لئے مصروف دعاہو گیا۔ علی کی تلوار صاعقہ (بجلی) بن کر چیکی،اس کے فولادی خود کواوراس کی زرہ کو چیرتی ہوئی دسٹمن خداکو دو مکڑے کرتی ہوئی زمین پر آر کی۔ چند کمحوں کے لئے سناٹا جھا كياريد لمح مسلمانوں كے لئے قيامت كے لمح تصر جب غبار چھٹا تو دنيانے ديكھاكہ اللہ تعالیٰ کاشیر، مصطفیٰ کریم کی آغوش ناز میں پر وان چڑھنے والا بھائی اور حسنین کریمین کا پدر بزر گوار اس کافر کی چھاتی پر چڑھا بیٹھا ہے اور تکوارے اس کاسر تن سے جدا کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا! حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی مسرت وشاد مانی کی کیا کیفیت ہوگی،اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہی وہ ضرب حیدری ہے جس نے کفر کے چھکے چھڑادیئے اوران کے سارے منصوبوں پریانی پھیر دیا۔ اس وقت سيدناعلى مرتفنى نے في البديد بيدا شعار فرمائے: نَصَرَا فِعِبَازَةً مِنْ سَفَاهَرْ رَايِم وَنَصَرُتُ رَبُّ مُحَمِّدٍ بِصَوَابِ ''عمرو بن عبدود نے اپنی حمالت کی وجہ سے پھرول کی مدد کی اور میں نے عقل وہوش ہے کام لیتے ہوئے محمد (علیقہ) کے برورد گار کی مدد کی۔" فَصَدَرْتُ عِنْنَ تَرَكُتُ مُعَيِّدِلًا كَالْجِنْعِ بَيْنَ دَكَادِكِ وَرَوَافِ

"میں وہاں سے فکا اس حالت میں کہ میں نے اسے نرم ریت کے ڈھیروں

لَا تَخْسُكَ بَنَّ اللَّهَ خَاذِلَ دِينِهِ وَنَبِيهِ يَا مَعْشَكُ الْآخْزَابِ (1)

اور ٹیلول میں در خت کے مذھ کی طرح مٹی میں لت یت چھوڑا۔"

"اے مشرکوں کے گروہو! تم ہر گزید گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالی اپنے دین اوراینے نبی کوبے یارومدد گار چھوڑ دے گا۔"

اس واقعہ نے بعدا یک مہینہ کے قریب کفار محاصرہ کئے رہے لیکن پھر کسی کو یہ جر اُت نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے شیر ول کے کچھار کی طرف آنکھ اٹھاکر بھی دیکھے سکے۔

اگر چہ یہ سب ہنگامہ یہود کے ایک قبیلہ بی نفیر کی ریشہ دوانیوں ہے رونماہواتھا، لیکن دوسر ایہودی قبیلہ بی قریطہ اس میں بالکل ملوث نہیں تھا۔ اس کے سر دار کانام کعب بن اسد قرظی تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے دوسی کے معاہدہ کی پوری پابندی کر رہ تھے۔ ایک دن موقع پاکر بی نفیر کار کیس جی بن اخطب بی قریطہ کے سر دار کعب کو سطنے کے لئے گیا تاکہ اس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کو شش کرے۔ جب کعب کواس کے سطنے کے لئے گیا تاکہ اس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کو شش کرے۔ جب کعب کواس کے آنے کی خبر ہوئی تواس کا اٹھا شکا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ضرور کوئی خبات کرے گا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ضرور کوئی خبات کرے گا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ خبر ہوئی تواس کا میں ہنتا کر دو گے، اس دروازہ کھول۔ کعب نے کہا تم ہر بخت آدمی ہو، مجھے بھی تم کسی بلا میں مبتلا کر دو گے، اس لئے دروازہ نہیں کھول رہے کہ خبہیں روئی نہ کھلائی پڑے۔ بخل کا یہ الزام کعب کے لئے تا قابل دروازہ نہیں کھول رہے کہ خبہیں روئی نہ کھلائی پڑے۔ بخل کا یہ الزام کعب کے لئے تا قابل دروازہ نبیں کھول رہے کہ خبہیں روئی نہ کھلائی پڑے۔ بخل کا یہ الزام کعب کے لئے تا قابل برداشت تھا۔ اس نے بادل نخواستہ دروازہ کھول دیا۔ جبدونوں تنہائی میں بیٹھے، توجی نے کہا:

يَأْكُمُّ ؛ جِئْتُكَ بِعِنَّ الدَّهْ بِيَخْوِظَاهِ جِثْتُكَ بِقُرَيْتِ عَلَى قَادَتِهَا

دَسَادَتِهَا

"اے کعب! میں تمہارے پاس زمانہ مجرکی عزت لے کر آیا ہوں۔ ایک شاخص مارتا ہوا سمندر لے کر آیا ہول میں تمہارے پاس قریش کے جنگجو، ان کے سر داروں سمیت لے کر آیا ہول۔"

بی عظفان اور کئی دوسر کے قیائل کے نوجوان بھی اس نشکر جرار میں شامل ہیں۔ ہم نے
یہ پختہ وعدہ کیاہے کہ جب تک ہم حضور کا خاتمہ نہ کر دیں گے اور اسلام کو جڑوں سے اکھیڑ
کرنہ پھینک دیں گے، اس وقت تک یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نیست و
نابود کرنے کا ایسازریں موقع پھرنہ ملے گا۔ اس موقع کو غنیمت جانواور ہمارے ساتھ شامل
ہوجاؤ۔ ہم باہر سے حملہ کریں گے اور تم پشت کی طرف سے بلہ بول دینا۔ کعب نے پہلے تو

صاف انكار كرديااور كبا:

چِثْنَیْ بِنُ اِللّاَ هُمِرِ وَ بِعِبَهَا مِرِقَدُا هُمِنَّ مَا اُءُ کَا "اے حی تم میرے پاس زمانہ مجرکی عزت نہیں لائے بلکہ جہان مجرکی ذلت اور رسوائی لے کر آئے ہو۔"

اور جو لشکر تمہارے ساتھ ہے یہ ایسابادل ہے جو صرف گر جنااور کڑ کنا جانتا ہے۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ پغیبر اسلام سے ہمارادوسی کا معاہدہ ہے اور آج تک ان کی طرف ہے اس کی معمولی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی۔ میں اس معاہدہ کو توڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن حی اس کو عہد فسکی پر براہ پختہ کر تارہا۔ یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو گیااور کعب نے آخر کار مسلمانوں سے دوسی کے معاہدے کو بالائے طاق رکھ دیا اور حی اور لشکر کفار

کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کردی۔

حضور علی نے جب یہ بات سی تواس کی تقدیق کے لئے قبیلہ اوس کے سر دار حضرت سعکد بن معاذ اور خزرج کے رکیس حضرت سعد بن عبادہ کو چند خاص آدمیول کے ساتھ بنو قریطہ کی طرف بھیجااور فرمایا کہ اگریہ اطلاع غلط ہو تو بھرے مجمع میں آکر بتادینا۔ لکین اگر درست ہو تو کنا پیغ بتانا۔ ایبانہ ہو کہ اس حادثہ سے مسلمانوں کے حوصلے یہت ہو جائیں۔ یہ حضرات جب بنی قریطہ کی گڑھی میں پہنچے تو وہاں کا سمال ہی بالکل نرالا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ تلواریں، بھالے اور تیر کمانیں اسلح خانے سے نکال کر تقتیم کی جارہی تھیں۔انہوں نے کعب سے گفتگو کرنا جا ہی اوراسے سمجھانا جاہا، لیکن وہاں تو نیتوں میں فتور پیدا ہو چکاتھا، وہ کوئی معقول بات سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ تو تو، میں میں تک نوبت پیچی۔ بی قریط نے صاف صاف کہد دیا کہ ہمارے در میان اور محمد (عصلیہ) کے در میان قطعاً کوئی معاہرہ نہیں ہے۔حضرت سعد بن معاذ نے اسے ساتھیوں کوان کے ساتھ الجھنے ہے روکااور فرمایاب بیر معاملہ گالی گلوچ ہے طے نہیں ہوگا،اب معاملہ بہت آ کے بڑھ گیاہے۔واپس آکرانہوں نے اس عہد شکنی کی اطلاع حضور کی خدمت میں اشارۃ کر دی۔رفتہ رفتہ سے بات عام ہو گئی۔ مسلمانوں کی پریشانی کی حد ہو گئی۔ پہلے تو صرف بیرونی حملہ آور ہے مقابلہ تھا، اب گھر بھی محفوظ ندر ہا۔ بنی قریطہ کے نوجوان کسی وقت بھی عقب ہے حملہ کر کے حالات عملین بنا کتے تھے۔

ان غير يقيني حالات ميس حضور علي في نيدار شاد فرمايا:

آبْشِرُوْا يَا مَعْشَيَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِنَصْرِ اللهِ تَعَالَى وَعَوْفِهِ (1)

"اے گروہ مسلمانان! تنہیں خوشخری ہو کہ اللہ کی نفرت و مدد تنہارے ساتھ ہوگ۔"

بنو قریط نے جب عہد محکیٰ کا فیصلہ کر لیا تو ان میں سے عمر و بن سعدای نے انہیں اس کے برے نتائج سے ڈرلیا اور نفیحت کی کہ وہ یہ غلطی نہ کریں لیکن وہ اس پر بھندرہے۔ اس نے انہیں ہیہ بھی کہا کہ اگر تم اس نازک موقع پر حضور کی امداد نہیں کرتے، تمہاری مرضی لیکن تم غیر جانبدار رہو، ان کو آپس میں لانے دو لیکن وہ نہ مانے۔ البت ان میں سے تین خوش نصیب اسد، اسید اور نظیم، جن کا تعلق اس قبیلہ کی شاخ بنوسعنہ سے تھا، وہ اس معاہدہ پر ثابت قدم رہے اور لشکر اسلام میں جاکر شامل ہوگئے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر گیا۔

ہو قریطہ نے ایک رات بدارادہ کیا کہ مدینہ طیبہ پر رات کی تاریکی ہیں جملہ کر دیں۔
جب مسلمانوں کو ان کے منصوبے کا علم ہوا تو ان کی پر بیٹانی کی حدنہ رہی لیکن رحمت عالم
علاقے نے اس فتنہ کی سر کوئی کے لئے فوری طور پر سلمہ بن اسلم الاشہلی کی قیادت میں دوسو
مجاہدین اور زید بن حارثہ کی قیادت میں تمن سومجاہدین کو مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لئے بھیج
دیا دہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہتے تھے جس سے
سارامہ بینہ گونج جاتا تھا۔ اس بروفت اقدام نے بنی قریط کے سارے منصوبوں پر پانی بھیر
دیا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان عافل نہیں ہیں اور اگر انہوں نے کوئی ایسی احتمانہ حرکت
کی توانہیں اس کی ایسی سزا ملے گی کہ آئندہ نسلیں بھی اے یادر کھیں گی۔

ام المؤمنين حضرت ام سلمدرضى الله تعالى عنهار وايت كرتى بين كه بين جنگ خندق بين سرور عالم علي الله عنهار وايت كرتى بين كه بين جنگ خندق بين سرور عالم علي كه بمراه تقى - الن د نول كرا كى كن سردى پرربى تقى - ايك رات بين في ديكها كه سيد عالم علي اين خيمه بين نماز پره در بين سركانی و ير تک حضور نماز پره هنه رب پر من في خيمه سے باہر تشريف لے گئے اور كافی و ير تک گردو پيش كا جائز و ليتے رہے پھر بين في

<sup>1</sup>\_"سبل الهدئ"، جلد 4، منخ. 527

حضور کوید فرماتے سنا:

کہ مشرکین کے سوار ہیں جو خندق کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور نے عباد بن بشرکو
آواز دی۔ انہوں نے عرض کی لبیک یار سول اللہ! حضور نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور
بھی ہے۔ عرض کی میرے ساتھ مجاہدین کا ایک گروہ ہے۔ ہم حضور کے خیمہ کے اردگرد
پہرہ دے رہے ہیں۔ فرمایا اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے لواور خندق کا چکر کاٹو۔ مجھے مشرکین
کے گھڑ سوار نظر آرہے ہیں جو خندق کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ اس تلاش میں ہیں کہ
انہیں کوئی تک جگہ ملے اور وہاں سے وہ داخل ہو کراچانک تم پر حملہ کر دیں۔ پھر نبی رحمت
نے دست دعایارگاہ رہ العزت میں در از کر کے عرض کی :

اللَّهُمَّ فَاذْ فَعُ عَنَا شَرَّهُ مُوا أَصُّرُنَا عَلَيْهِمْ - وَاغْلِيهُمُ وَلَا يَعْلِيهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا عَلِيهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلِيهُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاعْلَقُوا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلَى اللّهُ وَاعْلِيهُمُ اللّهُ وَاعْلِيهُمُ وَاعْلِي

"اے اللہ!ان کے شرکو ہم ہے دور کر دے اور ہمیں ان پر فتح عطافر مار اے اللہ!ان کو مغلوب کر دے۔ تیرے سواان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔"

لغیل ارشاد کے لئے حضرت عباد، اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر خندق کا چکر لگانے کے لئے روانہ ہوئے۔ اچانک وہ کیاد یکھتے ہیں کہ ابوسفیان چند گھڑ سواروں کو اپنے ہمراہ لے کر خندق کی ایک تنگ جگہ ہے تھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجاہدین نے ان کو للکار ااور ان پر پختر اور تیر برسانے شروع کر دیئے۔ تیروں کی ایسی بارش کی کہ وہ سر اسمیہ ہو کر راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور ہوگئے۔ حضرت عباد کہتے ہیں کہ ہم جب واپس آئے تو نبی مکرم نماز میں مصروف بتھے۔ ہم نے سارا ماجراع ض کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں:

يَرْحَهُ اللهُ عِبَادَ بْنَ بِشْرِ فَإِنَّ كَانَ الْزَمْرَ اصْعَابِ رَسُولِ للهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بِعُبَيْتِم يَعْرُسُهَا أَبْدًا -

"الله تعالی عباد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے میہ ہر وفت حضور کے خیمہ "الله تعالی عباد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے میہ ہر وفت حضور کے خیمہ کے پاس رہتے تھے۔" کے پاس رہتے تھے اور اس کا پہر ہ دینے میں ذراغفلت نہ کرتے تھے۔" مشر کین نے خندق کو عبور کرنے کی بار بار کو شش کی لیکن انہیں بھی کا میابی نہ ہوئی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر سنگ باری اور تیر اندازی کا سلسلہ جاری رہتا۔ مشر کین نے باری مقرر کرر تھی تھی۔ایک دن ابوسفیان اپنی فوج کے دستہ کولے کر خندق کے کنارے پر آگر کھڑا ہو جاتا، دوسرے روز عکر مدین ابی جہل اور تیسرے روز ضرار بن خطاب الفہری۔ بیدلوگ اپنے تھوڑے دوڑاتے، مسلمانوں پر تیر برساتے اور حملہ کے وقت اپنے تیر انداز دل کواپنے آگے آگے رکھتے۔(1)

جب کفار کی انفرادی کو ششیں ناکامی ہے دوجار ہو گئیں توایک رات انہوں نے طے کیا کہ صبح سویرے سار الشکر اجتماعی طور پر اس جگہ حملہ کرے گاجہال حضور سر ور عالم علیہ کا خیمہ نصب ہے۔ ساری رات تیاریاں کرنے اور منصوبہ بنانے میں گزار دی۔ نبی رحمت علیہ الصلؤة والسلام نے ان کی غیر معمولی سر گر میوں کود مکھ کر خطرہ کا حساس فرمالیا اور اسلام کے سارے جانبازوں کو حکم دیا کہ سب ایک جگ<mark>ہ است</mark>ے ہو جا نیں۔ کفار آگر حملہ کریں توان کا منہ توڑ جواب دیں۔ سر کار دو عالم نے انہیں فرمایا اگر تم جنگ میں صبر کا دامن مضبوطی ہے پکڑے رہو کے اور ثابت قدمی کا مظاہر ہ کرو کے تو فتح و کامر انی تمہارے قدم چوہے گی۔ صبح ہوتے ہی کفار کے دستوں نے مختلف اطراف سے محاصرہ کر لیااور ان کا وہ دستہ، جو نہایت منظم اور بوری طرح مسلح تھا،اس نے ساراز وراس تبتہ مبارکہ پر حملہ کرنے میں لگا دیا جس میں رحمت عالم تشریف فرما تھے۔اس دستہ کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ ساراون جنگ جاری رہی۔ کچھ کچھ و قفہ کے بعد ان کے تازہ وم سیاہی اپنی یوزیشنیں سنجال لیتے اور مسلمانوں پر تازہ جوش و خروش سے حملہ کرتے۔ مسلمانوں نے بھی اپنے آ قاکی حفاظت اور اسلامی پر چم کوبلندر کھنے کے لئے جان کی بازی نگادی۔سار ادن محمسان کا رن پڑتارہا۔ سر کار دوعالم علی اور جان شارغلام صبح سے غروب آفتاب تک اپنی اپنی جگہ پر ڈ فے رہے، کوئی مخص ایک انچ ادھر ادھر نہیں سر کا۔ یہاں تک کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اداکرنے کی بھی کسی کو فرصت نہ ملی۔ جب رات کا اند جیر اچھا گیا تو کفار کی فوجیں اپنی اپنی خیمہ گاہوں میں واپس آگئیں۔ مسلمان بھی اپنے مورچوں میں لوٹ آئے۔ والیسی سے پہلے سر کار دو جہال عظیم نے اسید بن حفیر کو تھم دیا کہ وہ دوسو مجاہدین کے ساتھ خندق کی حفاظت کریں۔اجانک خالد کی قیادت میں مشر کوں کے سواروں کا ایک دستہ بلیٹ کر حملہ آور ہواا نہیں یہ غلط فہمی تھی کہ دن بھر کے تحقیکے ماندے مسلمان آرام کررہے

ہوں گے لیکن جب دوسو مجاہرین کی کمانوں سے نکلنے والے تیروں نے ان کو اپنا نشانہ بنانا شروع کیا توا نہیں خائب و خامر والی لو نماپڑا۔ خالد کے اس دستہ میں وحتی بھی تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا نیزہ سنجالا، اسے لہرایا اور تاک کر طفیل بن نعمان یا طفیل بن مالک بن نعمان انعاد کی کوماراجس سے آپ شہید ہو صحیے۔ رسول اکرم علی اسے نیمہ میں واپس تشریف السے۔ حضرت بال کواذان دسینے کا تھم دیا پھر انہوں نے اتخامت کمی اور سب نے اپنے آتا کی اقتدا میں ظہر کی نماز اواکی۔ اس کے بعد عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اقامت کی اقتدا میں ظہر کی نماز اواکی۔ اس کے بعد عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اقامت کی ساتھ اواکی گئیں۔ اگر چ صبح سے نصف شب تک مصروف جہاد رہنے کے باعث جسم ساتھ اواکی گئیں۔ اگر چ صبح سے نصف شب تک مصروف جہاد رہنے کے باعث جسم ساتھ اواکی گئیں۔ اگر چ صبح سے نصف شب تک مصروف جہاد رہنے کے باعث جسم ساتھ اواکی تیان جب ہوئے کہ کا میں مجدہ رہن ہوئے سے کے کا خاصر ہوئے تو گویا محتصن کانام ونشان تک نہ تھا، بالکل تازہ دم تھے۔

وَصَلَى كُلُّ صَلَوْقٍ كَأَحُسَنِ مَا كَانَ يُصَلِيْهَا فِي وَقُوْمًا (1)

"حضور علی نے ہر نمازاس حن وخوبی سے اداکی جس طرح حضور کا

حضرت صفيه رضي الله عنهاكي بهادري

یہودیوں کے پانچ پانچ یا وس وس آدمیوں کی ٹولیوں نے اس اثناء میں ان قلعوں کے اردگرد چکرلگانے شروع کردیئے جہال مسلم خوا تین اور بیچ مخبر نے ہوئے تھے۔ حضرت صفید، سرور عالم علی بی پھو پھی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو مشکوک حالت میں اپنے قلعہ کے اردگرد گھومتے دیکھا۔ میں نے حضرت حسان کو کہا کہ آپ اس یہودی کو بار بار ادھر آتے دیکھ رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ بید دوسرے یہودیوں کو جاکر بتائے گاکہ ہماری حفاظت کے لئے کوئی پہرہ دار نہیں۔ ایسانہ ہوکہ دہ ہم پر حملہ کردیں۔ حضورانوراور صحابہ کرام سب دعمن کے سامنے صف بستہ ہیں، بہترہے کہ آپ یہچائزیں اوراس یہودی کاکام تمام کردیں انہوں نے کہا:

يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا إِبْنَةَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَاللهِ لَقَدُ عَرَفْتِ مَا آنا بِصَاحِبِ هٰذَا - "اے عبدالمطلب کی صاحبزادی! اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔

ان کا یہ جواب ساتو میں نے اپنا کمربند کس کربا ندھ لیا۔ ایک لئے پڑی ہوئی تھی، اے اٹھا لیاور نیچا آ آئی۔ جب وہ یہودی میر بے پاس سے گزراتو میں نے وہ لٹھ اس نے سر پر دے لیاور نیچا آ آئی۔ جب وہ یہودی میر بے پاس سے گزراتو میں نے وہ لٹھ اس نے سر پر دے ماری اس وقت اس کی جان نکل گئی اس سے فارغ ہو کر میں او پر آئی حضرت حمان کو ہتا یا کہ میں نے اس منحوس کا کام تمام کر دیا ہے آگر وہ مر دنہ ہو تا تو میں اس کا لباس اتار لیتی۔ آپ میں اور اس کا لباس اتار لا میں۔ انہوں نے کہا جھے اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اب اس مر دے کامر کا نے کر تو یہودیوں کی طرف پھینک دو۔ آپ نے انکار کر دیا میں نے اس کا سر کا ٹا اور یہودیوں کی بستیوں کی طرف پھینک دیا۔ جب انہوں نے ایک یہودی کا کٹا ہوا سر کا ٹا اور یہودیوں کی بستیوں کی طرف پھینک دیا۔ جب انہوں نے ایک یہودی کا کٹا ہوا سر کی خات و انہیں یقین ہوگیا کہ مسلم خوا تین کے محافظ موجود ہیں۔ اگر نیت بد سے اس کی طرف نہیں آباد

منافقین جواب تک مصلحت بنی کے پیش نظربادل نخوات اسلامی نظر میں شامل تھے،
انہوں نے برطا کھسکنا شروع کر دیا۔ وہ طرح طرح کی بہانہ سازیاں کرنے گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بچے خادم ان حالات بیں بھی ٹابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کی جعیت اور طاقت کو منتشر کرنے کے لئے بنی غطفان کے سر داروں عیبنہ بن حصن اور ابوالحارث بن عمروے بات چیت شروع کی۔ انہیں فرمایا اگر تم محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ تو مدینہ کی محبوروں کا تیسر احصہ تمہیں دے دیا جائے گا، انہوں نے آری کا اظہار کیا۔ ای اثناء میں اسید بن حضر تشریف لے آئے، انہوں نے ویکھا کہ نے آمادگی کا اظہار کیا۔ ای اثناء میں اسید بن حضر تشریف لے آئے، انہوں نے ویکھا کہ عیبنہ بن حصن اپنواں بھیلائے حضور کے سامنے بیٹھا ہے۔ ان سے یہ گتاخانہ حرکت برداشت نہ ہو سکی اسے ڈائٹ کر کہا:

يَاعَيْنَ الْهِجْوِسِ آتَمُدُّ رِجْلَكَ بَيْنَ يَدَى دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ لَوَلَا مَجْلِسَ رَسُولِ اللهِ لَانْفَذَتُ جَنْبَكَ بِهٰذَ الرُّمُحِ -

<sup>1-</sup> القاضى حسين بن محمر بن الحن الديار بكرى (م966هه)، "بارخ الخبيس في احوال انفس نفيس"، بيروت، مؤسسة شعبان، ب-ت، جلد 1، منخه 486

"اے بندر کی آنکھول والے کیائم اللہ کے پیارے رسول علطی کے سامنے یوں پاؤل کھی ہوئے ہو۔ اگر مید رسول اللہ کی مجلس نہ ہوتی تو بخدامیں اس نیزے سے تمہار اپیٹ بھاڑ دیتا۔"

ا بھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سعد بن معاد اور سعد

بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو مضورہ کے لئے طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہوئے توا نہیں ساری گفتگو

ے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے عرض کی: اے ہمارے آ قا!اگر یہ معاہدہ حضور کو پندہ اور
خوشی کا باعث ہے تو ہمیں منظور ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو بھی ہمیں مجال انکار
نہیں۔ اگر حضور محض ہماری سلامتی کے چیش نظریہ معاہدہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ معاہدہ
کرنے کے لئے تیار نہیں۔ جب ہم کافر اور مشرک تھے، اس وقت بھی ہم ان قبائل کو خاطر
میں نہیں لاتے تھے۔ بطور مہمان یا خرید کر تو یہ مدینہ کی مجبوری کھا سکتہ تھے، ویسے
زبر دستی کسی کو مجبور کا ایک وانہ لینے کی بھی جرائت نہیں تھی۔ اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے
زبر دستی کسی کو مجبور کا ایک وانہ لینے کی بھی جرائت نہیں تھی۔ اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے
کہ وہ یو نہی ہماری مجبور وں میں حصہ دار بن جا عیں۔ رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ وہ یو نہی ہماری مجبور وں میں حصہ دار بن جا عیں۔ رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ میں نے محض تمہاری سلامتی کے پیش نظر ان سے سے بات چیت شروع کی ہے۔ اس
کہ میں نے محض تمہاری سلامتی کے پیش نظر ان سے سے بات چیت شروع کی ہے۔ اس
خوشی کی انتہانہ در ہی۔ انہوں نے عرض کی:

دَاللهِ لاَ نَعْطِيْهِ هُ اللّهَ السّيَّفَ حَتَى يَعْكُمُ اللهُ بَيْنَكَا وَبَيْنَهُ هُو (1) "جارے پاس انہیں دینے کے لئے صرف تلوارے، یہال تک کہ الله تعالی جارے در همیان اور ان کے در میان فیصلہ فرمائے۔"

الل ایمان کے صبر وخلوص کا جب امتحان ہو چکا تو نصرت خداوندی رو نما ہونے گئی۔ بی خطفان کا ایک نوجوان نعیم بن مسعود عامر بن غطفان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالی نے میرے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ میرے مسلمان ہونے کی کسی کو خبر نہیں، اگر میں کسی خدمت کے قابل ہول تو ارشاد فرما ہے، دل و جان سے حاضر ہوں۔ حضور کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تم تنبا تو اس آڑے وقت میں حاضر ہوں۔ حضور کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تم تنبا تو اس آڑے وقت میں

<sup>1 .</sup> القاضي حسين بن محر بن الحسن الديار بكري (م966 هـ ) وجاري الخيس في احوال النس نفيس ، بير وت ، مؤسة شعبان ، ب مبار 1 ، مبني 486

اسلام کی کوئی نمایال خدمت نہیں کر سکتے۔البتہ اگر کسی طرح تم دعمن کی صفول میں انتشار پیدا کر دو تو بیہ جاری بڑی المداد ہوگی۔" کالھڑی خانھے " یہ جنگ ہے اور جنگ میں الیمی تدبیر جائز ہے۔

تعیم کے بنی قریط کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔وہ اپنے قبیلہ سے کھسک کران کے ہاں سيااورانبين جاكر كهاميرى جودلى محبت اور ديرينه تعلقات تمهار الساته بين الناكاحمهين بخوبی علم ہے۔ انہوں نے کہا بیٹک ہمیں تم پر کسی قتم کا شبہ نہیں۔ پھر اس نے بڑے راز داراندانداز میں کہا: قریش اور عطفان کے قبائل مدیند پر حملہ کے لئے آئے ہیں اور تم نے مسلمانوں ہے دوستانہ معاہدہ توڑ کران کی امداد کااعلان کر دیا۔ لیکن تمہاری اوران کی حالت کیساں نہیں۔ تہماری بہال رہائش ہے، تہم<mark>ارے بال بیجے، مال و منال اور زمین و مکان سب</mark> يبيں ہیں۔ تم سی حالت میں انہیں چھوڑ کریبال سے نہیں جاسکتے۔ لیکن ان کے اہل وعیال اور مال و متاع بہاں ہے بہت دور اینے اپنے علاقہ میں محفوظ ہیں۔ انہیں موقع ملا تو وہ مسلمانوں پر حلہ کریں گے اور کامیابی کی صورت میں ان کی ہر چزیر قبضہ کرلیں گے بصورت دیگر دہ پہال ہے چلے جائیں گے اور تمہیں تنہاچھوڑ دیں گے۔خود سوچ او، کیاالیم صورت میں تم تنہااں مخص کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم جنگ چیزنے سے پہلے انہیں کہو کہ وہ چند مقتدر لوگ تمہارے یاس بطور پر غمال بھیج دیں تاکہ حمہیں یقین ہو جائے کہ وہ کسی حال میں حمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کراہنے وطن نہیں او ٹیں گے۔ یہود قریطہ اس کی بات ہے بڑے متاثر ہوئے۔ کہنے لگے: قَدَّهُ اَتَّنَاوُتَ بِنُصْعِيرِ "تم نے ہمیں صحیح مشور دریا ہے۔"

وہاں سے نکل کروہ قرایش کے پاس آیااور ابوسفیان اور چند مچیدہ قریشیوں سے جاکر ملا اور کہا، میرے تمہارے ساتھ عرصہ دراز سے دوستانہ مراسم ہیں، اسے تم خوب جائے ہو۔ اور پیغبر اسلام سے جھے جو عداوت ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ جھے ایک خبر ملی ہے، دو تی اور محبت کا تقاضایہ ہے کہ میں تمہارے گوش گزار کر دول لیکن خدارا کی نہ بتانا اور سے راز فاش نہ کرنا۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ بیر راز افشا نہیں سونے دیا جائے گا۔ تعیم نے راز فاش نہ کرنا۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ بیر راز افشا نہیں سونے دیا جائے گا۔ تعیم نے کہا کہ تم جانے ہو کہ بنی قریط کا دوستانہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھاجوانہوں نے توڑ دیا اور تمہارے ساتھ مل گئے۔ اب وہ اس عہد فیمنی پر بڑے پچھتار ہے ہیں۔ انہوں نے اظہار

ندامت کرتے ہوئے معاہدہ کی تجدید کے لئے گفت و شنید شروع کر دی ہے۔انہوں نے حضور کو کہاہے کہ ہم اپنی و فاداری کے اظہار کے لئے قریش اور غطفان کے چند مقتدر آدمی سن طرح بلا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ آپ ان کو قتل کر دیجئے۔ پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر کفار پر حملہ کردیں گے اور انہیں مار بھگا تیں گے۔ پیغیر اسلام نے ان كى يە تجويز منظور كرلى ہے۔ اگر يبودى تم سے بطور رئن چند آدى طلب كري، تو خردار ا یک آدمی بھی ند بھیجنا۔ بعینہ میہ بات اس نے عطفان کے سر داروں کو جا کر بتائی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہفتہ کی رات کو ابو سفیان نے عکرمہ بن ابی جہل اور ورقہ بن غطفان کو چند دوسرے سر داروں کے ساتھ یہود کے پاس روانہ کیااور انہیں کہلا بھیجا کہ ہم یہال زیادہ دیر نہیں تھہر سکتے۔ حالت سفر میں جارے جانور ہلاک ہورہے ہیں اور خود ہم بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں جتلا ہیں۔ محاصرہ کواب مزید طول دینا ہمارے لئے ممکن انہیں،اس لئے اب مزید تا خیر کئے بغیر ہمیں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہئے۔ کل ہم سامنے سے مسلمانوں پر حملہ کریں مے اور تم پیچھے سے بلد بول دو تاکہ اس مخصد سے جان چھوٹے اور ہم فارغ ہو کرائے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہود نے جواب دیا کہ کل یوم سبت (ہفتہ) ہاور ہم اس روز کوئی کام نہیں کرتے۔ دوسر اہم مسلمانوں سے دعمنی کاخطرہ مول لینے سے پہلے یہ یفین کرنا جاہتے ہیں کہ تم کسی وقت ہمیں بیار ومد دگار چھوڑ کر چلے نہیں جاؤ کے اور ہمیں تب یقین آئے گاجب چند معزز آدمی تم ہمارے پاس بطور رہن بھیج دو۔اگر حمہیں یہ شرط منظور نہیں، تو پھر ہم محمر (فداہ ابی وامی) کے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے۔ تم تو کل گھرول کو چلے جاؤ گے۔ ہم یہال ہے بھاگ کر کہال سرچھیا میں گے۔ جب وفدنے بی قريط كى تفتكوابوسفيان وغيره كو جاكر بتائي، تووه كينے لگا بخد انعيم نے جواطلاع ہميں دي تھي، وہ درست ہے۔ ابوسفیان نے ان کی میہ شرط مانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس طرح بی قریطه کویقین ہو گیا کہ نعیم نے جو مشورہ دیا تھا، وہ صحیح تھا۔ انہوں نے حملہ آور لشکر کو کہلا بھیجا کہ جب تک تم اینے آدمی بطور پر غمال ہارے پاس نہیں جھیجو گے، ہم تمہار اساتھ وینے کے لئے تیار نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ وہ ایک د وسرے سے بد گمان ہو گئے اور اسلام کے خلاف ان کا اتحادیارہ ہو گیا۔

جاڑے کا موسم تھا۔ بلاکی سردی پڑرہی تھی، سامان رسد بھی آہت آہت ختم ہورہا

تھا۔ یہود کے ساتھ تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے۔حوصلے پہت اور ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ایک رات کو سخت آندھی آئی۔ ان کے خیموں کی طنابیں ٹوٹ گئیں۔ مانٹریاں الث ممکنی۔ گھوڑے رہے تڑا کر بھاگ نکلے۔ سارے لشکر میں سر اسیمگی پھیل گئی۔ وہ سمجھے کہ بیہ تندو تیز آند ھی انہیں تباہ کر کے رکھ دے گے۔ابوسفیان جواس ساری شرارت کاسر غنہ تھا،اینے اونٹ پر سوار ہوااور کہایار وابیس تو جارہا ہول تم بھی کوچ کرو۔ تم دیکھے نہیں رہے کہ جھکڑ کیا قیامت ڈھارہا ہے۔ ابوسفیان پر ایس بدحواس طاری تھی کہ اونٹ پر سوار ہونے سے پہلے اس کا عقال (ری) کھولنا یاد نہ رہا۔ جب اس نے اسے ایٹر لگا کر اٹھانا جایا تب اسے پند چلا کہ اس کایاؤں ری سے بندھا ہوا ہے۔ای حالت میں اس نے عقال کو تکوار سے کاٹا اور سریر یاؤں رکھ کروہاں سے بھاگ نکلا۔ قریش اور غطفان نے جب اینے کمانڈر انچیف کویوں بزدلی کا مظاہر ہ کرتے اور فرار ہوتے ہوئے دیکھا توانہوں نے بھی بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ حضرت حذیفہ نے ابوسفیان اور اس کے لشکر کے فرار کا آتھوں دیکھا حال بارگاہ رسالت میں عرض کیا تورحت مجسم علیہ الصلوة والسلام خوشی سے بنس پڑے۔ یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارک کی سپیدی ظاہر ہو گئی۔ مسلمان جب صبح بیدار ہوئے اور لشکر کفار کے بڑاؤکی طرف دیکھا تو وہاں ٹوٹی ہوئی طنابوں، الٹی ہوئی ہانڈیوں، بجھی ہوئی آگ اور بکھرے ہوئے سامان کے سواکوئی چیز نظرنہ آئی۔ کفر کی کالی گھٹانا پید ہو چکی تھی۔ بیژب حمر کا مطلع صاف ہو چکا تھا۔ جہاں سورج کی سنہری کرنیں، مسرت، کامیابی اور اطمینان کی نوید سنار ہی تھیں۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے اگر حضور کور جت للعالمین بناکرنہ بھیجا ہوتا توبہ آند ھی نشکر کفار کے ہر سپاہی کو ہلاک کردیتی۔ حضور علی کی شان رحمت للعالمین کے طفیل کفار کو بھی عذاب المی سے بناہ ملی۔ خطرات میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ ایک لشکر جرار نے مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بنو قریط کے حملہ آور ہونے کا خدشہ ہر قرار تھا تقریباً کیک ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مسلمانوں کو رات کو چین نصیب تھانہ دن کو آرام۔ حضور تین روزلگا تاریسوموار، منگل اور بدھ کو ظہر اور عصر کی نماز کے در میان مجداحزاب میں تشریف لاتے اور لشکر کفار کی شکست کے لئے اپنے رب کریم سے التجاکرتے۔ تیسر سے میں تشریف لاتے اور لشکر کفار کی شکست کے لئے اپنے رب کریم سے التجاکرتے۔ تیسر سے میں تشریف لاتے اور پر بشارت کے انوار چیکنے گئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو نبی مکرم

علاقة نائي صحابه كوخطاب كرتے ہوئے فرمایا:

يَا يَهُا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوُ الِقَاءَ الْعَدُو وَاسْتَكُوا اللهَ الْعَافِيةَ فَالْعَافِيةَ فَالْمُولُولُ وَاعْلَمُوا اللهَ الْمَافِيةَ تَحْتَ فَاصْمِرُوا وَاعْلَمُوا النَّالُونُ الْمِتَةَةُ تَحْتَ فِلْالِ النَّهُ وَلِي . فِلْلَالِ النَّهُ وَفِ .

"اے او گواد شمن سے ملاقات کی تمنانہ کرو۔اللہ سے عافیت کی دعاما گلو اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو۔ اور خوب جان لو کہ جنت، تکواروں کے سائے کے یتجے ہے۔"

پھر حضور انورنے یوں دعافر مائی:

اَللَّهُ مَّهُ زِلَ الْكِتَابِ - سَي يُعَ الْحِسَابِ - اِهْنِ مِالْاَحْزَابَ - اللهُ مَا فَيْ مِالْاَحْزَابَ - اللهُ هَا هُنِ مَهُ مُو وَانْصُرُكَا

"اے اللہ!اے کتاب نازل کرنے والے۔اے جلدی حساب کرنے والے۔اے گروہوں کو شکست دینے والے۔اے اللہ!ان مشر کین کو شکست دے اور جمیں ان پر نصرت عطافر ما۔"

ایک روز صحابہ نے عرض کی بار سول اللہ! شدت خوف سے دل طلق تک آگئے ہیں۔ کوئی ایسا ور دبتائیے جو ایسے او قات میں ہم پڑھیں تو دلوں کو قرار اور سکون نصیب ہو۔ رحمت عالم نے فرمایایوں کہا کرو:

1۔سعد بن معاذ۔ جن کی شہادت کا مفصل تذکرہ آپ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے۔ 2۔انس بن اوس

3\_عبدالله بن سهل

4۔ طفیل بن نعمان

5\_ نغلبه بن عنمه

6- كعب بن زيد النجاري

عافظ الدمياطي في "الانساب" مين تين نامول كا اور اضافه كيا ب جنهين شرف

شهادت نصيب موار

7\_ قیس بن زید بن عامر

8\_عبدالله بن الي خالد

9\_ابوسنان بن سيفى بن صحر

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مُودَعَنْ سَائِرِ الشُّهَدَ الْمُجَاهِدِينَ فَيَ سَبِيْلِ اللهِ - اللهُ عَالُونُ ثَنَا شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَمَوْتًا فِي

بَلَيْ جَيِيْبِكَ

مقتولين كفار

اس جنگ میں کفار کے صرف تین آدی قتل ہوئے۔

1\_عمروبن عبدود\_جس كوسيد ناعلى مرتضى كى شمشير خاره شكاف نے واصل جهنم كيا-

2\_نو فل بن عبدالله بن مغيره جس كوحضرت زبير بن العوام في موت ك كهاا اتارك

3\_اور عثمان بن منبه

نو فل کے بارے میں ہے کہ حضرت زبیر نے اپنی تکوار سے جب اس پر وار کیا تو اسکے دو کلڑے کر دیئے حتی کہ اس کی زین کو بھی در میان سے کاٹ دیا۔ کسی نے داو دیتے ہوئے کہا: پیّا آباع بھی امڈی مِمَادَائَینَا مِثْلُ سَیْفِکَ

"اے زبیر ہمنے آپ کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں دیکھی۔ آپ نے

فرمليا:

وَاللَّهِ مَا هُوَالتَّيْفُ وَلَكِنَّهَا السَّاعِدُ (1)

" بخدایه تکوار کا کمال نہیں بلکہ اس بازو کا کمال ہے جس نے تکوار چلائی۔"

کفار نے عمرو بن عبدود اور نو فل کی لا شول کی واپسی کے لئے دس دس ہزار در ہم معاوضہ پیش کیالیکن حضور نے ارشاد فرمایا :

> لَا نَاكُلُ ثَلَنَ الْمُوَّقِّ (1) "ہم مر دول کو چکران کی رقم نہیں کھایا کرتے۔اوران کی لا شوں کو بلامعاوضہ واپس کردیا۔

#### حضرت سعدبن معاذر ضي اللهءنه

اس غزوہ میں اسلام کے بطل جلیل حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ زخمی ہوئے۔ حبان بن قبیں بن العرقہ نے حضرت سعد کو تاژ کر تیر ماراجو آپ کے بازو کی شہرگ میں آ کر پیوست ہو گیا جس سے شہرگ کٹ گئی۔ جب حبان کا تیر آپکولگا تواس نے نعرہ لگایا۔ خُنْ هَا وَا مَنَا إِبْنُ الْعَیِ فَائِیْتِ تیر سنجالو۔ میں ہوں عرقہ کا بیٹا۔"

حضور کریم علی نے اس کے جواب میں فرمایا: عَدَّقَ اللّهُ وَجُهَلَّ فِي النَّالِدِ "الله تعالی تیرے چرہ کو آگ میں عرق آلود کرے۔"

اپنے زخم کو خطرناک خیال کرتے ہوئے حضرت سعدنے دعا کے لئے ہاتھ بلند کئے اور عرض کی :

> اے اللہ ااگر قریش کے ساتھ مزید جنگ ہونی ہے تو پھر مجھے اس کے لئے زندہ رکھ کیونکہ اس قوم کے ساتھ جنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے جس نے تیم سے رسول کواذیت پہنچائی،اسے اینے وطن سے نکالااور اس کو حجٹلایا۔

اے اللہ ااگر ان کے ساتھ یہ آخری جنگ تھی تواس زخم کو میرے لئے شہادت کا سبب بنادے اور مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میری آئکھیں بنو قریط ہے ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ جب سورج طلوع ہوااوراس کی روشن سے کوہ ود من میں اجالا ہو گیا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار و مشرکین کے عساکر کا دہاں نام و نشان تک بھی نہیں، سب بھاگ گئے تھے۔ اس وقت اس بشیر و نذیر نی نے اپنے جان نثاروں کو اس مڑدہ جال فزاے خور سند فرمایا:

اللہٰ نَ نَغُوٰ وَهُمُو وَلَا يَغُوٰ وُنْكَا عَنْكُ نَسِيدُ وَلِلَيْهِ هُ ﴿

(1)

اللہٰ نَ نَغُوٰ وَهُمُو وَلَا يَغُوٰ وُنْكَا عَنْكُ نَسِيدِ وَلِلَا يَهُوهُ وَلَا يَغُوٰ وَنَهُ مَا يَعُونُ مَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

الله تعالی نے اپنے حبیب لبیب کی زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات طیبات کو پوراکیا۔
اس کے بعد کفار مکہ کو مجھی جرائت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر لشکر کشی کر سکیں۔ ہمیشہ حضور
سر ورعالم علی ہوئے ہی ان پر حملہ آور ہوتے رہے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ فتح ہوا۔
نی روف ورجیم علی ہو اب کے اس احسان عظیم کو ہمیشہ یاد کرتے سے اور اس پر اظہار
تشکر فرمایا کرتے۔ یہ جملہ اکثراو قات زبان مہارک پر ہوتا:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَة - آعَلَّ جُنْدَة وَنَصَرَّعَبُدَة وَهَ مَنْمَ

"اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں،اس نے اپنے لشکر کو فتح کی عزت

ہجشی۔اپ بندے کی مد و فرمائی اور تمام احزاب کو تنہا شکست دی۔"

جب سارا میدان کفار کے اس لشکر جرار سے خالی ہو گیا تو حضور پر نور نے مجاہدین
اسلام کواپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی۔وہ اپنے رب قدوس کی حمد و ثنا کے گیت
گاتے ہوئے،اس کی تائید و نصرت پراس کا شکر بجالاتے ہوئے مظفر و منصور ہو کر شاوال و
فرحال اپنے الل و غیال میں واپس تشریف لے گئے۔

غزوۂ خندق کے دورر س اثرات

جزیر ہ عرب کی متعد داسلام دعمن قو توں نے اپنی تمام افرادی قوت اور مادی و سائل کو مجتمع کر کے بڑے جوش و خروش ہے مرکز اسلام پر حملہ کیا تھا۔ اس حملہ کے ساتھ انہوں نے بڑی تو قعات وابستہ کررکھی تھیں لیکن ان کی بیہ متحدہ مہم جس مایوس کن ناکامی ہے دوچارہ و گی، اس نے ان کی کمر توڑ کرر کے دی۔ انہیں یقین ہوگیا کہ اتن قوت وہ دوبارہ ہرگر فراہم نہیں کر سکتے اس لئے اب اس نو خیز اسلامی مملکت اور اس کے دین کو وہ قطعاً کوئی گرزند نہیں پہنچا سکیں گئے اس شکست نے ان کی امید ول کے قلعول کو پیوند خاک کر دیا۔ غزوہ احدیں مسلمانوں کے جانی نقصان کے باعث جو تو قعات قائم کی گئی تھیں، وہ یکا یک چورچور ہو گئیں۔ دوسر ااثر یہ ہوا کہ یہود جو مدینہ طیبہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کو یک چورچور ہو گئیں۔ دوسر ااثر یہ ہوا کہ یہود جو مدینہ طیبہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے بازاروں اور تجارتی منڈیوں میں ان کو بالا دستی حاصل تھی۔ زر عی زمینیں، باغات اور نخلتان ان کی ملیت میں تھے۔ باہمی معاہدہ کی وجہ سے ان کی طرف آ کھے اٹھا کر کوئی دکھے نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں بغض و عناد کے جذبات جوش مارتے رہتے تھے۔ اس غزوہ کے باعث ان کی اسلام دشمنی کا پر دہ چاک ہو گیا۔ معاہدہ توڑ نے میں انہوں نے پہل کی۔ ان تنگین حالات میں ان کی عبد شمنی اور خیات کے در میان اور ان کے در میان کو کی معاہدہ باتی نے در میان اور ان کے در میان کو کی معاہدہ باتی نے در میان اور ان کے در میان کو کی کو در میان کو کی معاہدہ باتی نے در میان کو ان کے کر تو توں کی میں آئر آؤ ہوگے۔

اس غزدہ کا تیمر ااثریہ ہوا کہ جنگ خندق کے ایام میں رحمت عالم علی ہے۔ ایے ایے معرات ظہور پذیر ہوئے تھے جن کے باعث بہت ہے لوگوں کی آتھوں سے جہالت اور تعصب کی پی اتر گئی تھی اور نور حق انہیں نظر آنے لگا تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے راستہ میں جور کاو ٹیس تھیں، وہ سب دور ہونے گئی تھیں اور وہ اسلام قبول کرنے گئے تھے۔ اس جنگ کا ایک اہم اثریہ بھی ہوا کہ مشر کین اور کفار کے ظاہری اتحاد کا پول کھل گیا۔ یہ شکر آگر چہ بظاہر متحد تھے لیکن کفروشرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات تھے۔ ای لئے وہ کی ایک سپر سالار پر متفق نہیں ہو سکے تھے۔ بنر دنیا پریہ حقیقت بھی آشکار اہو گئی کہ ان کا اپنے نذہب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط بردیاتی منفعت کے لائج میں آگر اجتماعی مفاد کو قربان کر دینا ان کے لئے قطعاً مشکل بات نہ تھی۔ عینیہ اور حارث کو جب اس شرط پر مدینہ کی مجبوروں کی پیداوار کا 3 / 1 حصہ دینے کی تجویز پیش کی گئی کہ وہ اپ کی ما تھ لے کر واپس بطے جائیں تو انہوں نے فور آآبادگی تحریز پیش کی گئی کہ وہ اپ کا کوساتھ لے کر واپس بطے جائیں تو انہوں نے فور آآبادگی کا ظہار کر دیا۔ ای طرح مشر کین مکہ اور بنو قریط کے در میان بنوی آسانی سے شدید قشم کی کا ظہار کر دیا۔ ای طرح مشرکین مکہ اور بنو قریط کے در میان بنوی آسانی سے شدید قشم کی کا ظہار کر دیا۔ ای طرح مشرکین مکہ اور بنو قریط کے در میان بنوی آسانی سے شدید قسم کا کا ظہار کر دیا۔ ای طرح مشرکین مکہ اور بنو قریط کے در میان بنوی آسانی سے شدید قسم کی

غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں۔ان کا اتحاد تحصّبُهُ تُحجِیدِیعًا فَدُکُو بُهُ قُرَشَتَیٰ کا منظر پیش کر رہاتھا۔ ان تمام واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ اتحاد واتفاق کے ہزار دعوے کریں مگر ان میں نہ اتحاد ہے اور نہ اتفاق۔

ای لئے بشیر و نذریر نبی علی نے صاف الفاظ میں اپنے صحابہ کرام کو یہ مڑ دہ جال فزاسنا دیا تھاکہ

> لَا تَغْنُ وُكُو تُونُیْنُ بَعْدَ عَامِكُوْ هٰذَا وَلَاِئِنَكُو نَغُنُ وْ نَهُوْ "اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ کرنے کی جرائت نہیں کریں گے بلکہ اب تم ان پر حملہ کیا کروگے۔"

> > غزوه بنو قريطه

آپ بنو قریط کی غداری اور عہد شکنی کا تذکرہ تفصیلاً پڑھ بچے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عالم غیب سے اسباب پیدا کرکے ان کے مضوبوں کو خاک بین نہ ملا دیا ہوتا تو مسلمانوں پر جو گزرتی اس کا تصور کرنا مشکل نہیں، لیکن جب تقدیر المی نے تدبیر کے شاطروں کو مات وے دی۔ قریش و غطفان اور بی اسدو غیرہ قبائل اپنے جنگ جو بہادروں سمیت پہاہو گئے تو اب بنو قریط کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضور ایک ماہ تک کھلے میدان میں کفار کے سامنے سینہ پر رہنے کے بعد اپنے غلاموں سمیت گھروں میں پہنچے ہی تتے اور سر مبارک دھونے کی تیاری ہی فرمار ہے تھے کہ جبر ائیل نمو دار ہوئے۔ عرض کی یارسول اللہ! ہم نے تو ابھی کی تیاری ہی فرمار ہے تھے کہ جبر ائیل نمو دار ہوئے۔ عرض کی یارسول اللہ! ہم نے تو ابھی ساتھ کفار کے تعاقب میں تھا اور آپ نے اتار بھی دیئے۔ میں ملا کلہ کے ایک گروہ کے ساتھ کفار کے تعاقب میں تھا اور انہیں روحاء تک بھگا کرواپس آیا اور تھم خداوندی ہیہ ساتھ کفار کے تعاقب میں تھا اور انہیں روحاء تک بھگا کرواپس آیا اور تھم خداوندی ہیہ کہ جب تک بنی قریط کا خاتمہ نہ کر لیا جائے ، اس وقت تک ہتھیارا تار نے کی اجازت نہیں۔ فرمان المی طبح ہی حضور نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ وہ اذان دے اور بلند آواز سے یہ اعلان فرمان المی طبح ہی حضور نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ وہ اذان دے اور بلند آواز سے یہ اعلان فرمان المی طبح ہی حضور نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ وہ اذان دے اور بلند آواز سے یہ اعلان

مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلَا يُصَلِّينَ الْعَصَّرَ اللَّهِ سِينِي قُرَيْظَةَ "يعنى براطاعت گزار مسلمان عصر كى نماز بنى قريطه بيں اداكرے۔" مدین طیبہ میں منادی کرنے کے لئے ایک اور آدمی دوڑایاجو بید اعلان کررہاتھا۔ یاخیٹ املاہ اللہ تعالیٰ کے شہ سوار والسیخ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔"

یہ اعلان سنتے ہی مسلمان ہتھیار سجائے اپنے گھروں سے نکلنے گئے۔ حضور گھوڑے پر
سوار سے جس کانام ' لیجید' تھا۔ سو صحابہ کے ایک دستے نے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور
علاق کے اردگرد حلقہ بتالیا جن کے پاس سواری کا انتظام نہ تھا، وہ پایادہ چل پڑے۔ اس روز
الشکر اسلام کا پر جم سیدنا علی المرتفئی کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم کو عطافر ملیا گیا۔ یہ لشکر جلدہی
بنو قریطہ کی گڑھی کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت علی نے قلعہ کی دیوار کے نزدیک پر جم گاڑ
دیا۔ یہودیوں نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو دروازے بند کر دیے اور مردوزن
حجیت پر چڑھ گئے اور مسلمانوں پر گالیوں کی ہو چھاڑ کرنے گئے۔ حضرت اُسید بن حکیر نے
ان کی اس حرکت پر غضیناک ہو کر فرمایا:

یّا اَعُلَا اَللهِ لَا نَبْرَهُ عَنْ حُصُونِكُو حَتَّى تَعُونُوا جُوعًا۔ "اے اللہ کے دشمنوا ہم تمہارے قلعوں کا ایبا محاصرہ کریں گے کہ تم بھوکے مرجاؤگے۔"

انہوں نے اپنی دیرینہ دوستی کاواسطہ دیا۔ آپ نے فرملیا کہ میر سے اور تمہارے در میان
سب تعلقات منقطع ہو گئے ہیں۔ حضور نے رات وہاں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی ان کے اس
قلعہ کا محاصرہ کر لیااور مختلف مقامات پر تیر انداز بٹھاد ئے۔ یہود بھی پھر اور تیر برساتے
رہے۔ مسلمان بھی ان کامؤثر جواب دیتے رہے۔ جنب ان کی شر ارت شدت اختیار کرنے
گئی تو حضور کے ارشاد سے مسلمانوں نے انہیں با قاعدہ اپنی زد میں لے لیا۔ انہوں نے پھر
برسانے بند کرد ہے اور گفتگو کرنے کی اجازت طلب کی جوانہیں بخشی گئی۔

یہود نے نباش بن قیس کو اپنانما کندہ بناکر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ اس نے آکر کہاکہ جن شر انظار آپ نے بنو نفیر کو یہال سے نکلنے کی اجازت دی تھی، انہی شر انظار ہمیں بھی یہال سے نکل جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ہم اپنی عور تول، بچوں اور بارشتر کے ساتھ مدینہ چھوڑ جاتے ہیں، باتی ہر چیز آپ سنجالئے۔ حضور نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم سارامال و متاع یہاں چھوڑ جاتے ہیں، صرف ہماری جان بخش کی جائے۔ یہ تجویز بھی

مستر دکر دی گئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے متعلق میر افیصلہ اگر مانے کے لئے تیار ہو تو تمہارے ساتھ مفاہمت کی بات چیت کی جاسکتی ہے۔ وہ مشورہ کرنے کے لئے قلعہ میں واپس گیااور ساراما جراا نہیں کہہ سنایا۔

ان کے سر دار کعب ابن اسد نے کہااے میری قوم! تین تجویزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک پند کراو۔ انہوں نے یو جھا بتائے۔ اس نے کہاسب سے بہتر توبیہ کے مسلمان ہو جاؤ۔اب اس امر میں ذراشبہ نہیں رہا کہ محمد (علیہ) وہی رسول مکرم ہے جس کی بشارت اور ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آج تک محض حسد کے باعث ہم ان کی مخالفت كرتے رہے۔اب وقت ہے ايمان لے آؤ۔ تم تمهار ابال بجد اور مال و متاع سب ن جائے گا اور نعت ہدایت سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ بین تو مسلمانوں سے کئے ہوئے معاہدہ کو توڑنے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس بد بخت (حمی بن اخطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کی نحوست نے ہمیں اس معیبت میں بتلا کیا۔ قوم نے کہا کہ ہم ایمان تو کی قیت پر لانے کے لئے تیار نہیں۔اس نے کہادوسری تجویزیہ ہے کہ عور توں اور بچوں کو اپنی تکواروں سے كاث والواور مجر مسلمانول ير ثوث يروه نتيجه ويكها جائے گاز قوم نے كہاان معصوم بچول اور عور تول کوبلا گناہ ذیج کر دینا کہال کی انسانیت ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔اس نے کہا تیسری تجویزیہ ہے کہ آج سبت کی رات ہے۔ مسلمانوں کو علم ہے کہ یہودی آج حملہ نہیں کریں ہے، وہ بالکل مطمئن اور بے خوف و خطر بیٹھے ہوں گے۔ آؤان کی اس بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احانک ان پر بلہ بول دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں شکست دے دیں۔انہوں نے اس سے کہاکہ تو ہمیں سبت کی بے حرمتی کرنے کی تر غیب دے رہا ہے۔ پہلے جن لوگوں نے اس کی ہے حرمتی کی تھی انہیں عبر تناک سز املی۔ ان کے سر دار کعب نے کہا:

مَابَاتَ مِنْكُوْمُنُنْ دَكَدَتُهُ أَمَّهُ لَيْكَةً قَامِدَةً جَاذِمًا :
"تم سب ہمیشہ ہے گومگو کا شکار رہتے ہو، کسی چیز کے متعلق فیصلہ کن بات کرنے کی تم میں صلاحیت بھی نہیں۔"

پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر کارجب وہ عاجز آگے اور ان میں تاب مقاومت نہ رہی تو حضور کریم علی ہے فیصلہ کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے چنانچہ ان کے جوانوں کوالگ کر کے انہیں رسیوں میں جکڑ دیا گیا اور بچوں اور عور توں کو الگ ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ مسلمان جب ان کے قلعہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسلحہ کے وہ انبار دیکھے جو آبہود یوں نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرنے کے بلئے تیار کررکھے تھے۔ ان میں پندرہ سو تکواری، دوہز ار نیزے ، پانچ صد ڈھالیں اور دیگر اسلحہ تھا۔ اس کے علاوہ شر اب کے متکوں کے متلے ہجرے ہوئے رکھے تھے۔ شر اب تو ساری کی ساری انڈیل دی گئے۔ دوسرے سازو سامان پر قبضہ کرلیا گیا۔ ان میں کشر التعداد مولیثی اور اونٹ وغیرہ تھے۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام الگ ایک جگہ تشریف فرماتھے کہ بنی اوس قبیلہ کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا: یارسول اللہ! یہودی قبیلہ بنو نضیر کے دوستانہ تعلقات بنی خزرج کے ساتھ تھے، ان کی سفارش پر حضور نے بنی نفیر کی جان بخشی فرمادی اور ہر آدمی کو ایک بارشتر لے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ بنی قریط کے ساتھ ہمارے قدیم سے دوستانہ تعلقات ہیل۔ اب وہ اپنی غلطی پر از حد پشیان بھی ہیں، اس لئے حضور نے جس طرح بنو خزرج کی عزت افرائی فرمائی تھی، اسی طرح ہماری وجہ سے ہمارے اس دوست قبیلہ کو بھی بخش دیں۔ وہ باربارا پنی ہید درخواست پیش کرتے رہے لیکن حضور علیہ وست قبیلہ کو بھی بخش دیں۔ وہ باربارا پنی ہید درخواست پیش کرتے رہے لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ جب ان کااصر ادر حدے بڑھ گیا توارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پند ہے کہ تمہارے قبیلہ اوس بیل سے کوئی شخص ان کے متعلق فیصلہ کر دے۔ بات پند ہے کہ تمہارے قبیلہ اوس بیل سے کوئی شخص ان کے متعلق فیصلہ کر دے۔ انہوں نے عرض کی، بجا ہے۔ حضور نے فرمایا بیل شعد بن معاذ کو تھم مقرر کرتا ہوں۔ انہوں نے مسرت کا ظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ منظور ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ یہودیوں نے خود حضرت سعد کانام تجویز کیا تھا۔ حضرت سعد خندق میں زخی ہوگئے تھے۔ حضور نے انہیں مجد کے قریب رفیدہ کے خیمہ میں تھم رایا ہوا تھا تاکہ اپنی گرانی میں ان کی مر ہم پٹی کرائی جائے اور ان کی عیادت میں آسانی ہو۔ بنی اوس اپنی حسب بہند حضرت سعد کو تھم مقرر کراکے ان کو لینے کے لئے خیمہ میں گئے اور ایک گدھے پر سوار کر کے انہیں بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ راستہ میں آپ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ تھم مقرر ہوئے ہیں۔ بنی قریط سے ہمارے قد کی دوستانہ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ نرم ہر تاؤ کرنا۔ تم نے دیکھا نہیں بنی خزرج نے بنی نفیر کے ساتھ کیاسلوک کیا تھا۔ جب انہوں نے افہام و تفہیم اور منت و ساجت کی حد

كردى توسعدنے صرف اتناجواب ديا:

قدان السعد كالياوت آگيا خُذه في الله تعالى كے علم كى تقبيل ميں كى الله تعالى كے علم كى تقبيل ميں كى ملامت كرنے والے كى ملامت اسے متاثر نہيں كرعتى۔ " معدكى سوارى حضوركى قيام گاہ كے قريب پہنچى تو حضورنے حاضرين كو فرمايا: فَوْمُعُوّْ السّبِيدِ كُمُّةُ مُنْ السّبِيدِ كُمُّ فَرْبِ مِهِ جاؤ۔ " است مرداركے لئے كھڑے ہو جاؤ۔ "

سعد کوا تارا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

أخكم فيهم ياسعن

"اے سعد!ان کے بارے میں فیصلہ کرور"

انہوں نے عرض کی:

اللهُ وَرَسُولُهُ الْحَقُّ بِالْحُكْمِ

"كەاللەادراس كارسول بى فيصلە فرمائے كاحق دار ب\_"

ارشاد ہوا:

#### آمَرَكَ اللهُ أَنْ تَعَكُّمُ فِيهِمْ

"الله تعالی نے تمہیں تھم دیا ہے کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔"

صعد نے پھراپی قوم ہے پوچھا کہ بنی قریط کے بارے میں جو تھم کروں، تمہیں منظور

ہے۔انہوں نے کہا بیشک منظور ہے۔ آپ نے فرمایا: میر افیصلہ توبیہ ہے کہ ان کے بالغول

کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عور توں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال اور
جائیدادیں مہاجرین وانصار میں تقییم کردی جائیں۔ حضور علی نے فرمایا:

لکھن تھکمت فی ہوئم بھنگے اللہ وی فرق سَبْعَدَ اَدُوْعَی جَائے۔

لکھن تھکمت فی ہوئم بھنگے اللہ وی نے اللہ تعالی نے سات آسانوں کے اوپر

فیصلہ فرمایا ہے۔"

#### ابولبابه اوران کی تو به

جب لشکراسلام نے سختی ہے ان کا محاصر ہ کر لیااور حالات کی سٹینی نے انہیں خو فز دہ کر دیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں گزارش کی کہ ابو لبابہ بن منذر کو ان کے پاس بھیجا جائے، وہ ان سے مشورہ کرنا جاہتے ہیں۔ نبی کریم علیقہ نے ابولبابہ کو فرمایا کہ تمہارے حلیف تمہیں بلارہ ہیں۔ تم ان کے پاس جاسکتے ہو۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ان کے سارے مر د تغظیماً کھڑے ہوگئے ،ان کی عور تول اور بچول نے ان کے گر د حلقہ بنا کر رونا چیخنا شروع کر دیا۔ ابولبابہ کے ان ہے دیرینہ تعلقات تو تھے ہی۔ان کی اس حالت زار کو دیکھے کر ان كادل يسيج كيا-انهول نے يو چھاابولبابہ جميں مشوره دو، كيابم محر (عليه الصلوة والسلام) كو ا پنا تھم تشکیم کرلیں اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار انہیں تفویض کر دیں۔ زبان ہے تو آپ نے ہاں کہالیکن ہے اختیاری کی حالت میں اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس كامطلب يه تفاكه وه تمهارے قل كافيصله كريں كے۔ ابولبابه كہتے ہيں كه فور أميرے نفس لوامدنے مجھے جنجھوڑا مجھے خیال آیا کہ ایباکر کے میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت كى ہے۔ وہاں سے نكلے اور سيد ھے مسجد كى راہ لى۔ بيہ جر أت نہ ہوئى كه اس خيانت كے بعد سر ورعالم کے روبر وحاضر ہوں۔ مجد میں جاکراہے آپ کو مجد کے ایک ستون کے ساتھ بائده دیااور کہامیں اس جگہ سے نہیں جاؤل گاجب تک اللہ تعالی میر اقصور معاف نہ کردے اور الله تعالی ہے وعدہ کیا کہ وہ پھر بنی قریطہ کے ہاں ہر گز نہیں جا عیں گے۔جب کئی دنوں تک ابولبابہ حاضر خدمت نہ ہوئے تورسول اکرم علی ہے ان کے بارے میں یو چھا۔ ان کا ماجرابیان کیا گیا۔ فرمایا: غلطی کرنے کے بعد سیدھااگر میرے یاس حاضر ہو جاتا تو میں اس کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کر تا۔ اب جب اس نے بدراستہ اختیار کیا تو میں اس کو اس ستون سے نہیں کھولوں گاجب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ فرمالے۔ چھ دن اور چھ راتیں اس ستون کے ساتھ بندھے رہے جب نماز کاوفت ہو تا،ان کی زوجہ وہاں جاتیں،ان کو کھو کتیں، وہ و ضوو غیر ہ کر کے نماز اداکرتے پھران کواسی ستون کے ساتھ باندھ کرواپس آ جاتیں۔ ایک رات سر کار دو عالم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حجرہ مبار کہ میں شب باش تھے توسیری کے وقت حضرت ام سلمہ نے دیکھاکہ حضور ہنس رہے ہیں۔عرض کی:

مِمَّ تَعْمُعَكُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصْعَكَ اللهُ سِنَّكَ "يارسول الله! حضور كيول بنس رب بين، الله تعالى بميشه آپ كو بنستا ركھـ"

فرمایا: ابولبابہ کی توبہ قبول ہوگئی ہے۔ عرض کی، اجازت ہو تو میں انہیں یہ خوشخری
ساؤل۔ فرمایا: جیسی تمہاری مرضی۔ ام المومنین جمرہ شریفہ کے دروازہ پر آگر کھڑی
ہوگئیں۔ یہ اس زمانہ کاذکر ہے جب کہ پردہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام
سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے بلند آواز ہے کہا، ابولبابہ! مبارک باد! تمہاری توبہ کواللہ
تعالی نے قبول فرمایا ہے۔ لوگوں نے بھی یہ آواز من لی۔ دوڑے تاکہ ان کی زنجیر کھول
دیں۔ آپ نے سب کوابیا کرنے ہے روگ دیااور کہا:

لاَ وَاللهِ حَتَّىٰ يَكُوْنَ رَسُولُ اللهِ هُوَالَّذِي يُطْلِقُنِي بِيرِهِ "خدارا مجھے کوئی نہ کھولے۔ یہاں تک کہ حضور خود تشریف لا نمیں اور ایٹے دست مبارک سے مجھے رہافرہائیں۔" دلنواز آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نماز صبح اداکرنے کے لئے جب تشریف لائے توان کے پاس سے گزرے اورز نجیر کھول کرانہیں آزاد فرمایا۔

۔ حضرت ابولبابہ کے دل میں اس لغزش ہے جواحساس ندامت پیدا ہواوہ اس قدر شدید تھا کہ بارگاہ حبیب میں حاضری کی جرائت نہ کر سکے۔ان چھ را توں میں جب سناٹا چھا جاتا ہوگا، ان کی آنھوں ہے آنسوؤں کا جو مینہ چھم چھم برستا ہوگا، دل در دمند ہے جو جگر سوز آجیں اشحتی ہوں گی اور بار خجالت نے کمر ہمت دوہری کر دی ہوگی،اس کا سیجے علم تواس رب العالمین کو ہے جو عرق انفعال میں شرابور اپنے بندوں کے حال زار کو خوب جانتا ہے اور ان کوائی رحمت بیایاں ہے مایوس نہیں ہونے دیتا۔

حضرت علامہ اقبال کی ٹیر رہا می اس فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہال مجیر

### یہودی مر دوں کا قتل

ان کو قبل کرنے کے لئے مختلف مقامات پر گڑھے کھودے گئے۔ انہیں رسیوں میں بائدھا گیا۔ ٹولیوں کی صورت میں وہ لائے جاتے اور قبل کر کے ان کی لاشیں ان گڑھوں میں چھینک دی جاتیں۔ ان مقتولوں کی تعداد چھ سات سو کے قریب تھی۔ ان میں ان کا سر دار کعب بن اسداور اس سارے فتنہ کی جڑھی بن اخطب بھی تھا۔ جب جی کو قبل کرنے کے لئے لایا گیا تو اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے سرخ رنگ کا لیاس زیب تن کیا ہوا تھا جے اس نے جگہ جگہ سے کاٹ دیا تھا تاکہ کسی کے کام نہ آسکے۔ جب اس از لی ہر بخت نے نبی کریم علی ہے کہ جگہ سے کاٹ دیا تھا تاکہ کسی کے کام نہ آسکے۔ جب اس از لی ہر بخت نے نبی کریم علی ہے کہ وہ بھی وہ خبث باطن کے اظہار سے بازنہ آیا۔ کہنے لگا:

وَمَا وَاللهِ مَالُمْتُ نَفْسِى فِي عَدَا وَتِكَ وَلكِنَّهُ مَنْ يَخْذُلِ اللهُ يُخْذَنُ لَ-

"میں آج تک آپ سے عداوت کر تارہا ہوں، میں نے اس بارے میں اپنے نفس کو ذلیل ورسوا اپنے نفس کو ذلیل ورسوا کرے دور دلیل ورسوا کرے دور دلیل وخوار ہو کر رہتا ہے۔"

بنی قریط کے سر داروں میں ہے ایک کانام زبیر بن باطا تھاجو بہت بوڑھا تھااور اندھاہو
گیا تھا۔ اس نے زمانہ جاہلیت کی ایک لڑائی میں جو یوم بعاث کے نام ہے معروف ہے، ثابت
بن قیس بن شاس کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا۔ یہ ثابت مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے
جب اپنے محسن کواس حالت میں دیکھا تواس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہا۔ انہوں نے زبیر سے
بوچھااے اباعبد الرحمٰن! کیا تم نے مجھے پہچانا۔ اس نے کہا کہ میرے جیسا آدمی تیرے جیسے
آدمی کو فراموش کر سکتا ہے۔ حضرت ثابت نے کہا میں آج تیرے احسان کا بدلہ دینا چاہتا
ہوں۔ اس نے کہا: کر بیم النفس لوگ ایسان کیا کرتے ہیں۔ چنا نچہ ٹابت بارگاہ رسالت میں
حاضر ہوئے اور زبیر کی جان بخش کے لئے التجا کی۔ حضور نے منظور فرمائی۔ انہوں نے آکر
ماس کو بتایاوہ ہولا:

" لیعنی ایک پیر فر توت جس کی نه بیوی ہے نه اولاد دوز ندورہ کر کیا کرے

ثابت پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس کی بیوی اور اس کی اولاد کو بھی آزاد کرنے کا تھم صادر فرمایا۔ جب اس کو بتایا تو وہ بولا وہ گھرانہ جس کی حجاز میں کوئی جائدادند ہو۔ وہ کیسے زندہ رہے گا۔ ثابت نے حاضر ہو کر پھر گزارش کی۔ حضور نے ازراہ كرم اس كامال واسباب اوراس كى جائد اد بھى اس كو واپس فرمادى - جب ثابت نے اس كرم عسری کے بارے میں اے مطلع کیا تووہ بولااس شخص پر کیا گزری جس کا چہرہ چینی آئینہ کی ما نند شفاف تھا کہ کنواری لڑ کیاں اس میں اپنا چہرہ دیکھتی تھیں یعنی کعب بن اسد۔ انہوں نے بتلیاکہ وہ تو قتل کر دیا گیا۔ پھراس نے ہو چھاشہر ول اور دیہات کے سر دار حمی بن اخطب کا کیا بنا۔ بتایا گیا کہ وہ بھی کیفر کر دار کو پہنچ گیا۔ پھر دریافت کیا کہ اس بہادر پر کیا گزری کہ جب ہم حملہ کرتے تھے تو وہ مقدمتہ الحیش میں ہو تا تھا۔ اور جب بھاگتے تھے تو وہ پیچھے رہ کر ہاری حفاظت کرتا تھا بعنی عزال بن شموال۔ بتایا گیا وہ بھی تہ تیج کر دیا گیا۔ پھر اس نے یو چھا: بنی کعب بن قریط اور بنی عمر و بن قریطه کا کیا حال ہے۔ بتایا گیاوہ بھی ختم ہو گئے۔ زبیر كہنے لگا، ان كے چلے جانے كے بعد اب زندگی میں كوئی لطف نہيں۔ ثابت میں تجھے اس احسان كاواسطه ديتا ہوں جو میں نے تجھ ير كيا تفاكه مجھے بھى ان سے ملادو۔ لحد مجركى اذبت کے بعدایے پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کاسر قلم کردیا گیا۔ حضرت صدیق اکبرنے جب اس کی بات سی کہ ابھی اس کی ملا قات اس کے پیارے

دوستول سے ہوگ۔ تو آپ نے فرمایا:

يَلْقَاهُواللهُ فِي كَارِجَهَنَّمَ خَالِمَّا فِيْهَا هَكُلَّا (1) " بیران سے ملا قات تو کرے گالیکن آتش جہنم میں جس میں وہ ہمیشہ بمیشہ کے لئے بھینک دیاجائے گا۔"

اس پیکر جود و کرم نے اپنے غلام کی دل داری کے لئے اس پیکر بغض وعنادیہودی پر اپنے لطف و کرم کی انتہا کر دی لیکن جن کی پیشانی پر ابدی شقاوت کی مہر لگ چکی ہو، وہ انجام بد

ہے کیو تکرنے سکتاہ۔

یہودی مردول کی طرح ان کی عور تیں بھی اگرچہ اسلام دشمنی ہیں کی طرح کم نہ تھیں لیکن رحمت عالم نے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، صرف ان کی ایک عورت کو موت کی سزادی گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان ان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے، اس نے چکی کا ایک پاٹ حضرت خلاد بن سوید الخزرجی کے سر پر دے مارالہ جس سے آپ کاسر کیا گیا اور آپ شہید ہوگئے۔ کیونکہ اس نے جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا، اس لئے بطور قصاص اسے قتل کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خلاد کے بارے میں فرمایا: انہیں دو شہیدوں کا اجردیا جائے گا۔ (1)

سلمہ بنت قیس صحابیہ نے رفاعہ بن شموا<mark>ل کے ب</mark>ارے میں عرض کی تو حضور نے اسے بھی معاف کر دیا،وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔

# بنی قریطہ کے مر دوں کو قتل کرنے پراعتراض

کہاجاتا ہے کہ بنو قربط کے سب مردوں کو قبل کرنے کا فیصلہ بہت سخت تھا۔ ہم ایسا کہنے والوں ہے صرف انابو چھتے ہیں کہ دور فرمائیں کہ یہ تھم سخت سہی لیکن یہ عاد لانہ تھایا ظالمانہ۔ ہر شخص جس نے بنی قربط کے حالات کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے اور اس ہیں حق گوئی کی جر اُت بھی ہے، دور یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ فیصلہ سر اسر عدل وانصاف پر مبنی تھا۔ آپ کو خوب علم ہے کہ رحمت عالم عقاقہ جب ہجرت کر کے بیڑب میں رونق افروز ہوئے تواس خوت یہود کے تین قبیلے بنو قبیقاع، بنو نضیر اور بنو قریط سکونت پذیر تھے۔ حضور نے ان سب کے ساتھ دوستی کے معاہدے کئے۔ جن معاہدوں کے ذریعہ ان کو مکمل نہ ہبی آزادی دی گئی۔ وہ اپنے نہ ہبی شعائر اور تقریبات کو کسی روک ٹوک کے بغیر منا سکتے تھے۔ انہیں گار وہار کرنے، زراعت اور دیگر معاشرتی سرگر میوں میں حصہ لینے کا حق دیا گیا تھا اور انہیں ان کی جان، آبر و اور مال کا شحفظ دیا گیا تھا۔ ان سے فقظ یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ نہ وہ خود مسلمانوں پر حملہ کریں گے، نہ کسی حملہ آور دعمن کا ساتھ دیں گے اور نہ وہ مسلمانوں کے خادق میا گیا تھا کہ نہ وہ خود مسلمانوں پر حملہ کریں گے، نہ کسی حملہ آور دعمن کا ساتھ دیں گے اور نہ وہ مسلمانوں کے خلاف ساز شیس کریں گے۔ جرت کے پانچویں سال غزو و خلاق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ جرت کے پانچویں سال غزو و خلاق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ جرت کے پانچویں سال غزو و خلاق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ جرت کے پانچویں سال غزو و خلاق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ جبرت کے پانچویں سال غزو و خلاق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ جبرت کے پانچویں سال غزو و خلاق ہوا۔ اس سارے عرصہ خلاف ساز شیس کریں گے۔ جبرت کے پانچویں سال غزو و خلاق ہوا۔ اس سارے عرصہ کو میں کی کی جبرت کے پانچویں سال غزو و خلاق ہوا۔ اس سارے عرصہ کو حسالے کی بھول کی میں کو کی کھول کے کا حقور کی کو کی کھول کی کو کی کھول کی ساز شیس کریں گے۔ جبرت کے پانچویں کی کی کو کو کو کو کی کھول کی کو کی کھول کی کھول کی کو کو کی کھول کی کو کی کھول کی کو کو کی کھول کی کو کو کو کو کھول کی کو کو کھول کی کو کی کھول کی کھول کی کو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کو کھول کی کھول کی کو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کو کھول کی کھ

<sup>1</sup>\_ابيناً، صغير 243، و"امتاع الاساع"، جلد 1، صغير 195

میں ان قبائل نے ایک دن بھی مسلمانوں کے ساتھ شریفانہ برتاؤ نہیں کیا۔ جب بھی ان کا بس چلاا نہوں نے سر کار دوعالم کواذیت پہنچائی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ذرادر لغ نہ کیا۔

بنو نضیر نے تو حضور کو شہید کرنے کی نایاک سازش کی۔ اگر اللہ تعالی اپنے حبیب کی خود حفاظت ند فرماتا تووہ این ند موم مقصد میں کامیاب ہو ہی چکے تھے۔ بنی قریط نے تو اسے دوہم ند ہب قبیلوں کے جذبہ اسلام دستنی کو بھی مات کر دیا۔ عین اس وقت جب سارا عرب دس بارہ ہزار کا نشکر جرار لے کریدینہ طیب کورو ند ڈالنے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینے کے ارادہ سے چڑھ دوڑا تھا۔ کڑ کڑا تا جاڑا، سامان خور دونوش کی شدید قلت، جب مسلمان این زندگی اور موت کی جنگ لژرہے تھے اور حالات از حد تھین تھے اس وقت بنو قریط نے وہ وعدہ توڑ دیا جس کے سائے میں انہوں نے یا پچے سال تک عزت وخو شحالی کی زندگی بسر کی تھی۔ نبی مکرم علیہ الصلوة والسلام نے حضرت سعد بن معاذ اوسی، جو ان کے دیرینہ حلیف تھے اور سعد بن عبادہ کو اس واقعہ کی تحقیق کے لئے بھیجا تو وہاں کا منظر ہی ہوشر ہاتھا۔ تلواروں کی دھاریں تیز کی جارہی تھیں۔ تیروں کے پیکان درست کئے جارہے تھے، نیزوں کی انیوں کو چیکایا جارہا تھا۔ مختلف قتم کا اسلحہ ڈھالیں اور زرہیں تقتیم کی جارہی تھیں۔حضرت سعد جوان کے دیرینہ حلیف تھے ،ان کووہ معاہدہ یاد د لایاجوانہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہول نے ادب واحترام کے سارے ضابطوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اور اسنے دیرینہ حلیف کاذر الحاظ کئے بغیر کہا: من دیموں الله "کون رسول"۔ ہم كى كونېيى جانت لا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَايْنَ مُحَتَّدِ وَ لا عَقْدٌ "مارے درميان اور ان ك در میان کشی قشم کا کوئی عهد و پیان نہیں۔"

حی بن اخطب کی انگفت پر انہول نے مسلمانوں سے اپنے تعلقات منقطع کر کے ان مشر کین کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دی جو مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لئے آئے تھے۔

الله تعالیٰ اگراپی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اپنے حبیب مرم علی اور ان کے جال شار غلاموں کی خود حفاظت نہ فرما تااور ان کی مددو نصرت نہ کر تااور ایسے اسباب پیدانہ

کرتا جنہوں نے مخالفت کے ان پہاڑوں کو سینی تھی میں اور کفار اپنے طے شدہ منصوبہ کو عملی جامد پہنا نے کے قابل ہو جاتے۔ باہر سے وہ حملہ کرتے اور اندر سے بہودی فوٹ پڑتے۔ ازراہ انصاف آپ خود بتا ہے کہ مسلمانوں ہیں سے کسی کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ ان کے بچوں، بیاروں، نابتواں بوڑھوں بے بس عور توں پر جو مظالم توڑے جاتے انہیں بیان کرنے کے لئے بھی شائد کوئی نہ بچتا۔ یہ تواللہ کا آخری نبی تھاجواس کا آخری دین لے کر آیا تھا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خوداس نے اٹھائی ہوئی تھی ورنہ ہو قریط نے تو مسلمانوں کو جاہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھار کھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں قتل نہ کیا جاتا اور صرف جلاوطن کردیا جاتا تو یہ سز ابھی ان کے لئے بہت کانی تھی۔

میں ان مہر ہانوں ہے پوچھتا ہوں کہ ان کے ہرادر قبیلہ بنی نضیر کو اپنے اہل وعیال، ہار شر کے ساتھ زندہ و سلامت چلے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ کیا ان لوگوں نے اس احسان کی کوئی قدر و قیمت پیچائی۔ کیا ہے سارا طوفان ہونفسیر کے ان سر کر دہ افراد کا ہی اٹھایا ہوا نہیں تھا جنہیں مدینہ طیبہ سے زندہ چلے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ جی بن افطب، سلام بن مضم، وغیرہ جو وفد کی صورت میں مکہ گئے تھے اور قریش کو بحر کایا تھا۔ پھر دوسرے صحر انشین قبائل کے پاس گئے اور انہیں مشتعل کیا، یہ کون لوگ تھے۔ اگر بنو قریط دوسرے صحر انشین قبائل کے پاس گئے اور انہیں مشتعل کیا، یہ کون لوگ تھے۔ اگر بنو قریط کو بھی زندہ نکل جانے کی اجازت مل جاتی تو معلوم نہیں وہ اپنی فتنہ انگیزیوں سے ملت اسلامیہ پر کیسی کیسی قیامتیں بریا کرتے۔

ان کے دلوں میں ہادی ہر حق محمد رسول اللہ علی ہے، اسلام اور ملت مسلمہ کے بارے میں حدو عناد کے جو آتش کدے بجڑک رہے تھے انہوں نے انہیں عقل و فہم ہے ہے بہرہ کر دیا تھا۔ یہ سب جانے تھے کہ حضور انور عقامی اللہ کے بیج بی ہیں، ان کے ذکر جمیل ہے ان کی آسانی کتب آراستہ ہیں۔ گریہ سب کچھ جانے کے باوجود وہ ایمان لانے کے لئے تیار نہ تھے۔ آپ نے ابھی پڑھا کہ ان کے رکیس کعب بن اسد نے ایک تجویز ان کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ ہم سب جانے ہیں کہ یہ وہی نی مکرم ہیں جن کی بشارت تو رات میں نہ کور ہیں گھڑی میں بھی کہ ہم سب جانے ہیں کہ یہ وہی نی مکرم ہیں جن کی بشارت تو رات میں نہ کور ہے۔ آؤان پر ایمان لے آئیں اور اپنی دنیاو آخرت سنوار لیس۔ لیکن انہوں نے اس نازک گھڑی ہیں بھی اپنے سر دار کی اس تجویز کو مستر دکر دیا تھا۔ ان کے دلوں میں جو بغض تھا، ان کے دلوں میں جو بغض تھا، ان کے دلوں میں جو بغض تھا، ان کا حال آپ نے زبیر بن باطا کے واقعہ میں بھی پڑھا ہے۔ حضرت ثابت کی گزارش پر اس کی

جان بخشی فرمادی۔ پھراس کی بیوی اور بچوں کو آزاد کیا۔ پھراس کی منقولہ غیر منقولہ اموال اے واپس کئے رحمت کی اس مسلسل رم جھم ہے اس کی عداوت کی آگ بجھی نہیں بلکہ مزید تیز تر ہوتی گئی۔ حیج بن اخطب کے کر تو توں کے باعث جب اس کاسر قلم کیا جانے لگا۔ تو آپ کویاد ہے کہ حضور پر نور کود کھے کراس نے اپنے نجب باطن کا کیے اظہار کیا۔

ایے لاعلاج بیاروں کا یہی علاج تھاجو کیا گیا تھا۔ انسانی بدن میں جو عضو سر طان سے
ناکارہ ہو جائے، اس کے کاٹ دینے میں ہی باقی جسم کی بہتری ہے۔ یہ سر طان زدہ قبیلہ اس
سزاکا مستحق تھاجوا ہے دی گئی۔ جولوگ ظالم پر رحم کرتے ہیں، وہ مظلوم پر مزید ظلم ڈھانے
کے مر تکب ہوتے ہیں۔

نیز غور طلب امریہ ہے کہ بنی قریط کے لئے یہ تھم سر ور عالم علیانی نے نہیں دیا بلکہ حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عند نے دیا۔

ایک روایت کے مطابق بنو قریط نے خودا نہیں اپنی بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے علم (ثالث) مقرر کیا۔ بنی اوس نے اس پراپی خوشنودی کااظہار کیا۔ حضرت سعد لائے گئے تو فیصلہ سانے سے پہلے آپ نے فریقین سے پوچھا کیا میں فیصلہ کروں۔ سب نے کہا، آپ فیصلہ کریں۔ پھر پوچھا، سب کو میر افیصلہ منظور ہے۔ سب نے کہا منظور ہے۔ سر کار دو عالم علیقے نے بھی اپنی طرف سے منظوری دے دی۔ تب انہوں نے یہ فیصلہ سایا۔ موجودہ قانون ورواج میں بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ فریقین کی رضا مندی سے جو ثالث مقرر کیا جائے، اس کا فیصلہ فریقین کے لئے واجب السلیم ہو تا ہے اور بعد میں کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رہتا۔

## حضرت موىئ عليه السلام كاطر زعمل

اس فیصلہ کے سلسلہ میں اسلام اور پیغیبر اسلام پر جولوگ زبان طعن دراز کرتے ہیں۔
کاش وہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے اس کر دار کا بھی مطالعہ کرتے جس کا تذکرہ کتاب
مقدس میں متعدد مقامات پر کیا گیا۔ اگر انہوں نے یہ زحمت گوارا کی ہوتی تو شائد یہ
اعتراض کرنے کی انہیں ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ یہاں ہم تورات مقدس کے متعدد
حوالوں میں سے صرف دو حوالے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

كتاب اشتناء، باب 20 كى آيات 10 تا14 ملاحظه مول:

"جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کواس کے زددیک پہنچ۔ تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے بھائک تیرے لئے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باجگزار بن کر تیری خدمت کریں اور اگروہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو تو ان کا محاصرہ کرنا اور جب خداو ند تیر اخدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مر دکو تلوار سے قبل کرڈ النالیکن عور توں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو جو خداو ند تیرے خدا نہ تیرے خدا نے رکھ لیمنا اور تو اپنے دختموں کی اس لوٹ کو جو خداو ند تیرے خدا نے کئے دی ہو، کھانا۔"

اور كتاب كنتي، باب 31، آيت 7 تا10 ملاحظه فرماي:

"اور جیساخداو ندنے موکی کو تھم دیا تھااس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مر دول کو قبل کر دیا اور انہوں نے ان مقتولوں کے سواعدی اور قم اور صور اور حور اور لع کو جو مدیان کے پانچ بادشاہ تھے جان سے بار اداور بعور کے بیغی تکوار سے قبل کیا اور بنی اسر ائیل نے مدیان کی عور توں اور ان کے بچول کو اسیر کیا اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب بچھ لوٹ لیا۔ اور ان کی سکونت گاموں کے سب شہر وں کو جن میں وہ رہے تھے اور ان کی سب چھاؤنیوں کو آگ سے بھونک دیا۔"

### حضرت سعدبن معاذر ضي اللدعنه كي و فات

آپ پڑھے بچے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذکی شدرگ میں تیر نگاجس نے اے کا ف
دیا۔ جنگ خندق کے اختیام کے بعد ان کو مدینہ طیبہ لایا گیا۔ حضور اقدس علی کے علم سے
ان کے لئے مجد نبوی میں خیمہ نصب کیا گیا تاکہ رفیدہ بنت سعد الاسلمیہ،ان کی مرہم پی
آسانی سے کرسکے۔ ہی

جہار فیدہ، نی اسلم قبیلہ کی ایک خاتون تھی جو بڑی ماہر جراحہ تھی اور جہاد میں زخمی ہونے والوں کا مفت علاج کیا کرتی تھی۔ ان کا خیمہ مہد نبوی سے بالکل قریب تھا، اس میں وہ اپنے زخمی مریضوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ سرکار دوعالم علاق ک خصوصی تھم سے حضرت سعد کوعلاج کے لئے ان کے کیپ میں واعل کیا گیا۔ مجدے قرب کے (بقیہ اسکالے صفحہ پر)

نیز سر کار دوعالم ہر وقت ان کی مزاج پر س کر سیس۔ بی قریط کے بارے میں اپنافیصلہ سنانے کے بعد آپ کو پھر خیمہ میں لایا گیا۔ زخم مزید مجر گیا۔ خون جاری ہو گیا۔ وہ کسی طرح بند ہی نہ ہو تا تھا۔ جس مقصد کے لئے انہوں نے زندگی مانگی تھی، وہ پورا ہو گیا۔ اب حیات فانی کا جامہ اتار کر حیات جاورانی کی خلعت فاخرہ زیب تن کرنے کی گھڑی آئیجی۔اللہ تعالی کے مخلص بندے اور اس کے نبی مرم کی مثمع جمال کے بروانے کی رخصتی کاوقت آگیا۔ آپ کی میت آپ کے گھرلے جائی گئی۔اکابر انصار۔حارث بن اوس،اسید بن حفیر اور سلمہ بن سلامہ نے اس عاشق صادق کوایئے آتاکی موجودگی میں عنسل دیااور کفن پہنایا۔ ان كى جاريائى كواشفاكر جب لے جلے توان اٹھانے والوں میں ایک الله كامحبوب بھى تھا۔ جنازہ ے جلوس کی پیشوائی بھی حضور نے کی اور امام الا نبیاء نے خود ہی ال کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قبر تیار ہوئی تو جار حضرات نے آپ کو قبر انور میں اتارا۔ رحمت عالم علی میں ایس بی كفرے تھے۔ جب انہيں لحد ميں ركھا كيا تو يكا يك رخ انور كارنگ تبديل ہو گيا، سر كار دوعالم علی نے تین بار سجان اللہ اور تین بار اللہ اکبر فرملیا۔ صحابہ کرام نے برے جوش سے تین بار نعرہ لگایا، ہر بار جنت البقع کا کوشہ کوشہ کو نے اٹھا۔ رخ انور کے تغیر کے بارے میں استفسار کیا گیا۔ تو فرمایا قبر نے ان کو بھینجا تھا آگر اس سے کوئی کی سکتا توسعد نیچ ہوتے۔اللہ تعالی نے پھررحم فرمایااور یہ تنگی دور فرمائی۔

اسے شیر دل بیٹے کی تدفین کا منظر دیکھنے کے لئے ان کی والدہ بھی آ عیں اور فرمایا:

آختيبك عندالله

"اے میرے نور نظرا جیری جدائی کے اس صدے پر صبر کر کے میں اللہ تعالی ہے اثواب کی امید کرتی ہوں۔"

رحمت عالم نے بھی ان کو دلاسا دیا۔ ولجوئی فرمائی اور مٹی ڈال کر قبر ہموار کر دی گئی تواس پر پانی چیڑ کا گیا۔ نی اکر م علی نے نے ان کے مز ار پر کھڑے ہو کر ان کے لئے دعا فرمائی۔ (1) تپید بیک دم و کر دند زیب فتر اکش نوشانصیب غزالے کہ زخم اوکاریست

یا عث حضور کے لئے ان کی عیادت اور خبر گیری بھی آسان تھی۔اپنے بیارے اور مخلص صحابی کو علاج کے لئے ان کے پاس بھیجنااس فن میں ان کی مہارت کی دلیل ہے۔ 1۔"امتاح الاساع"،جلد 1، صفحہ 197 لشکر کفار کی واپسی سے تقریباً پچیس روز بعد آپ کی و فات ہوئی۔اگر کفار کی آمد ۵ رشوال کو ہوئی۔اگر کفار کی آمد ۵ رشوال کو ہوئی اور ایک ماہ وہ یہال رہے ہول توان کی واپسی کے بعد حضور نے بنو قریطہ کا محاصر ہ کیا جو تقریباً پچیس روز تک جاری رہا، اس حساب سے ان کی و فات ذی قعد ہ کے آخری د نوں میں یا اوائل ذی الحجہ میں ہوئی۔ قریطہ کی فتح بھی ذی قعد کے اوا خر میں یاذی الحجہ کے ابتدائی د نول میں ہوئی۔

جس رات کو حفرت سعد نے وصال فرمایا، جر ائیل این پیولد ار ریشی محامد با ندھے بارگاہ
رسالت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا، آج کون فوت ہولہ جس کے لئے آسان کے دروازے کھول
دیئے گئے اور خداو ندر حمٰن کاعرش جمومنے لگا۔ فرمایا، وہ حضرت سعد تھے۔ (1)
عرش کے جمومنے کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے۔ بافتی عکوش الدّ تعلیٰ فرح گا بود قیمت "ان
کی روح کی آمد کے باعث فرط سرت سے عرش رحمٰن میں جنبش پیدا ہوئی "۔
عین این عُمَّی قال قال دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَطَامُوا
لَقَلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَطِلْمُوا
لَدُورَتُ قَلَ اللهُ عَمَّا فِي سَعْدِ بَنِي مَعَافِي مَا وَطِلْمُوا
لَدُورَتُ قَلَ اللهُ مَلَائِي مَا وَطِلْمُوا

"حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله عنائے نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذی وفات پرستر ہزار ایسے فرشتے زمین پر اترے جو آج تک مجھی زمین پر نہیں اترے تھے۔" غزوہ خند تی اور غزوہ قریطہ کے متعلق شرعی احکام

غزوہ خندق کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ جس روز کفار نے سرور عالم میں ایس کے جس روز کفار نے سرور عالم میں ایس کے خیمہ کواپنے اجتماعی حملہ کاہدف بنایا تھا تو حضور پُر نور سمیت سارے مجاہدین کو نماز ظہر، عصاور مغرب بروفت پڑھنے کی فرصت نہ ملی۔ وسٹمن کے چیم حملوں کورو کئے کے لئے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ رات کو جب دسٹمن پسپا ہوا تو جھزت بلال کواذال دینے کا تھم ملا۔ امام الا نہیاء کی افتدا میں پہلے ظہر کی نماز اداکی گئی، اس کے بعد باتی نمازیں

<sup>1-</sup>ابن كثير،" المسيرة المنوية"، جلد 3، صفحہ 250 2-ابينياً، صفحہ 246-249

باجماعت اداکی گئیں ان نمازوں کی جماعت سے پہلے صرف اقامت پر اکتفاکیا گیا۔
ایک دوسرے موقع پر دستمن کے حملہ کی وجہ سے سرکار دوعالم علی اور صحابہ کرام
عصر کی نماز بروفت ادانہ کر سکے اور عصر اور مغرب کی نمازیں ایک ساتھ ملاکر پڑھیں۔ای
کے بارے میں سرکار دوعالم علی فیصلے نے فرمایا:

ٱللَّهُوَمَنْ حَبَسَنَاعَنِ الصَّلُوةِ الْوُسُطْى فَامْلَاَّ بُيُوْتَهُوْمَانَاً ا وَامْلَاَّ قُبُوْرَهُوْ الْمُؤَنَّالًا -

"اے اللہ! جن لوگوں نے ہمیں صلوۃ وسطی (نماز عصر) پڑھنے سے رو کا ہے،ان کے گھرول کو آگ سے بھر دے اور ان کی قبرول کو آگ سے بھر دے۔"

(1)

بنو قریط کے محاصرہ کے دن حضور نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ نماز عصر بنو قریط کے محلہ میں جاکر پڑھیں۔ جولوگ ہر وقت وہاں پہنچ گئے انہوں نے نماز عصر وقت پر پڑھ لی۔ بعض لوگ جنگ کے لئے تیاری کرتے رہے، اسلیے لیا، ذر ہیں پہنیں اور خود سر پر سجائے۔ النامور میں پچھ در ہو گئے۔ جنگ کے لئے مکمل تیاری کے بعد تعمیل ارشاد میں بنو قریط کی آبادی کی طرف چل پڑے۔ ان میں سے بعض نے دیکھا کہ وقت تنگ ہورہا ہے، ایبانہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور نماز قضاہو جائے۔ اس لئے انہوں نے راستہ میں بی نماز پڑھ لی اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نبی مکرم کا تھم ہے کہ نماز عصر بنو قریط کے مخلہ میں پہنچ کر اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نبی مکرم کا تھم ہے کہ نماز عصر بنو قریط کے مخلہ میں پہنچ کر بہا ہوں ہے۔ اس سے پہلے بڑھو۔ ہم تو جب وہاں پہنچیں گے، اس وقت عصر کی نماز اوا کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے کے جائز بی نہیں کہ ہم نماز عصر اوا کریں۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر مغرب اور عصر کی نماز غروب آ قاب کے بعد پڑھی۔ نبی کریم علیق نے کسی کو ملامت نہیں گی۔

علماء کرام نے الن واقعات سے بیہ تھم متنبط کیا ہے کہ جنگ کے حالات میں نمازوں کو موخر کر کے پڑھنا جائز ہے۔ وہ نمازیں جو اس وجہ سے بعد از وقت پڑھی جائیں گی، وہ قضا شار نہیں ہوں گی بلکہ اوا ہوں گی۔

بعض علماء نے جنگ کے علاوہ دوسر سے اعذار کے باعث بھی نمازوں کو یکجا کرنے کی اجازت دی ہے بشر طبکہ عذر حقیقی ہو۔ بنی قریط کے غزوہ میں بعض نے ظاہری نص پر عمل

كيا-ارشاد نبوى ب: ألَا لَا تُصَلَّوا الْعَصَى الدِّيقُ بَيْنِي قُريَظَةً "خبر دار! عصر نمازنه پر هو مگر بن قريط ميں پنج كر\_"

کیکن بعض نے اجتہاد کیا کہ حضور کے اس ارشاد کا مقصد ریہ ہے کہ جلد از جلد وہاں پہنچو تا خبر کئے بغیر۔

نماز قضائے خوف ہے، وہاں کینچنے سے پہلے جنہوں نے نماز پڑھ لی، انہوں نے بھی درست کیا۔ دُفِعَ عَنِّ اُمَّیِّتِی اَلْخَطَأُ فَالْنِسْیَاتُ میری امت سے خطااور نسیان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔"اس حدیث کی بھی وضاحت ہو گئے۔ دونوں میں سے ایک فریق ضرور غلطی پر تفالین یہ غلطی خطاسے سر زد ہوئی تھی اس لئے اس پر مواخذہ نہیں ہوا۔

تقشیم غنائم

علامہ ابن کیٹر کی تحقیق کے مطابق و اعلیو آانگہ اعظیہ موقع یہ ان کے دو بدر میں حاصل ہونے والے اموال غنیمت کی تقییم کے موقع پر نازل ہوئی۔ لیکن اس کی صبح تطبیق اور اس پر پوری طرح عمل بی قریط سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت کی تقییم کے وقت ہوا۔ اس سے پہلے جواموال غنیمت مسلمانوں کے قضہ میں آئے وہ پھے زیادہ الیت کی ضیر کو جب جلاو طن کیا گیا تو وہ اپنا قیتی سامان ، زیورات ، جواہر ات اور ملبوسات ، سیال تک کہ دروازوں کی چو کھٹیں بھی اکھاڑ کے لے گئے۔ جو اشیاء پیچے رہ گئیں وہ زیادہ مالیت کی نہ تھیں۔ البتہ بنو قریط کے سارے اموال مسلمانوں کے تصرف میں آگئے اور اس مالیت کی نہ تھیں۔ البتہ بنو قریط کے سارے اموال مسلمانوں کے تصرف میں آگئے اور اس آئیاں دیا گیا، بقایا کا لمجھے مجاہدین میں تقییم کردیئے گئے۔ گئر سوار کو تین حصے ملے۔ ایک آئیت کے مطابق اور دو صے اس کے گھوڑے کے۔ اور پیدل مجاہد کوایک حصہ۔ اس انگر میں تقیم حصہ اس کا اپنا اور دو صے اس کے گھوڑے کے۔ اور پیدل مجاہد کوایک حصہ۔ اس انگر میں تقیم کرکے ہر سوار کو تین جے اور ہیدل کوایک حصہ مال غزوہ بدر میں صرف ایک گھوڑا تھا۔ کرکے ہر سوار کو تین حصے اور ہر پیدل کوایک حصہ ملا۔ غزوہ بدر میں صرف ایک گھوڑا تھا۔ اس لئے اس وقت گھوڑوں کے حصول کا تعین عمل میں نہ آیا۔ (1)

غزوہ بنی قریطہ کے وقت رسول اکرم علیات کے ہمراہ تین گھوڑے تھے لیکن مال غنیمت

ے صرف ایک گھوڑے کے دوجھے وصول فرمائے۔(1) بہت می عور تیں اور نابالغ بچے بھی جنگی قیدی بنا لئے گئے تھے جب انہیں مجاہدین میں تقتیم کیاجانے لگا تورحت عالمیان نے تھم دیا۔

لَايُفَيِّ يُبِينَ الْأُورِ وَوَلَيْ هَاحَتْ يَبْلُغُوا

"ماں اور اس کے بچوں کو جدانہ کیا جائے جب تک وہ بالغ نہ ہو جا نمیں۔" اس طرح اگر کوئی فخض اپنی لونڈی کو فروخت کرنا جاہے تو اس کو بھی ماں اور اس کی اولاد کو علیحدہ کرنے سے منع فرمادیا۔

وَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ يُفَرَّقَ فِي الْبَيْعِ

(2)

"اور حضور کریم علی نے عورت اوراس کے بچوں کو جدا کرنے ہے منع فرمایا۔" جنگی قیدی جو خمس میں بیت المال کو ملے، ان میں سے پچھ قیدیوں کو سعد بن عبادہ کی سر براہی میں شام بھیجا گیا۔ وہاں انہیں فروخت کیا گیاجو قیت وصول ہوئی اس سے اسلحہ اور محوڑے خریدے گئے۔(3)

ويكرشر عياحكام

نہ کورہ بالااحکام شرعیہ کے علاوہ کئی دیگر اہم شر عی احکام کا نفاذ عمل میں آیا۔
عرب میں ایک قدیمی رواج تھا کہ متنی، حقیقی بیٹا خیال کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے متنیٰ بنانے والے کاوارث بھی ہوتا تھا۔ فائدان کی جو مستورات حقیقی بیٹے پر حرام تھیں وہ متنیٰ پر بھی حرام ہوتی تھیں۔ جس طرح باپ حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح وہ متنیٰ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح وہ متنیٰ کی بیوی ایم ساتھ بیوی کے ساتھ تھی میں کر سکتا تھا، اسی سے مرح وہ متنیٰ کی بیوہ یا مطلقہ بیوی کے ساتھ مجھی نکاح نہیں کر سکتا تھا۔

اس سورت کی متعدد آیات نازل فرماکراس قدیم رواج کو بمیشہ کے لئے ختم کر دیااور اس کی بیج تنی کے لئے اپنے محبوب رسول کو خود نمونہ چیش کرنے کا تھم دیا۔ان آیات کے نزول سے پہلے حضرت زید کو زید بن محمد علیہ کے کہہ کر پکارا جاتا تھا کیونکہ حضور نے انہیں

> 1ر"امثاح الاسلع"،جلد1،صفح 196 2رايشاً،صفح 97

3رايناً

متنی بنایا ہوا تھا۔ اب یہ طریقہ ختم ہوگیا۔ یوں انہیں زید بن حارثہ کہہ کر پکار اجانے لگا۔ ان
کی شادی حضرت زینب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب انہوں نے باہمی تعلقات ناخوشگوار
ہونے کے باعث طلاق دے دی توعدت کی مدت گزرنے کے بعد رب العرش نے حضرت
زینب کا نکاح سر ورعالم علی کے ساتھ کردیا۔ گذرہ جی انگھا تخالفین نے اگر چہ طوفان
بدتمیزی برپاکیا لیکن سر ورعالم علی کے خود یہ قربانی نہ دیتے تو انسانیت اس عذاب سے
رستگاری حاصل نہ کر سکتی۔

حضرت فاردق اعظم عرصہ سے بارگاہ نبوت میں عرض کررہے تھے کہ حضور ازواج مطہرات کو پردہ فرمانے کا تھم دیں۔ حضور جواب دیتے کہ جب تک میر ارب یہ تھم نازل نہ کرے، میں اپنی طرف سے بچھے نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر پردہ کی آیات نازل ہو ئیں۔ کہ ججری میں ظہور پذیر ہونے والے دوسرے واقعات کا مختصرہ تذکرہ

ابورافع سلام بن ابي الحقيق كاعبر تناك انجام

اللہ تعالیٰ نے اپنے خالص لطف و کرم ہے اوس و خزرج دو قبیلوں کے ولوں میں اپنے مجبوب کرم علاقے کی عقیدت و محبت کوٹ کو بخر دی تھی۔ دونوں قبیلے خد مت اسلام میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں کوشال رہتے تھے۔ کعب بن اشر ف یہودی کو میں ایک ہنیان سر ائی، بہتان تراشی اور اذبت رسائی کے باعث سر کار دوعالم علاقے کے ارشاد کے مطابق قبیلہ اوس کے چند جوانم رووں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ خزرج کے نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ مسابقت ہر کی تازہ رہتا تھا۔ وہ ایسا ہی کارنامہ انجام دے کر اپنے ترازو کا پلزا پر ابر کرنا چاہتے تھے۔ کفارے پودر پے جنگوں میں معروفیت کی وجہ سے دوسیے جزازو کا پلزا پر ابر کرنا چاہتے تھے۔ کفارے پودر پے جنگوں میں معروفیت کی وجہ سے بھی تمام ہوگیا تواب انہوں نے اپنے ارمانوں کو پور اگر نے کے لئے غور وخوض شر وع کر دیا۔ بھی تمام ہوگیا تواب انہوں نے اپنے ارمانوں کو پور اگر نے کے لئے غور وخوض شر وع کر دیا۔ بہود یوں کا وہ وفد جو مدید طیبہ سے مکہ کے قریش اور صحر اے عرب کے دیگر قبائل کو مشتعل کرنے کے لئے آیا تھا، سلام بن ابی الحقیق اس کار کن رکین تھا۔ خزرج کے نوجوانوں نے سوچا کہ اس وفد کا ایک رکن حج بن اخطب تو ہلاک ہوگیا لیکن سلام ابھی تک زیرہ ہے نے سوچا کہ اس وفد کا ایک رکن حج بن اخطب تو ہلاک ہوگیا لیکن سلام ابھی تک زیرہ ہو

اوراسلام کے غلاف زہر فشانی میں مصروف رہتا ہے۔ اگر اس کو کیفر کردار تک پہنچادیا جائے تو ایک بڑے دار تک پہنچادیا جائے تو ایک بڑے فتنہ بازی شرائگیزی ہے اسلام محفوظ ہو جائے گا۔ سلام کی رہائش خیبر میں مضاور اس کا اپنا محفوظ قلعہ تھا جس میں یہ سکونت پذیر تھا۔ خزر جیول نے اپنے دل میں بیہ منصوبہ طے کر کے سرور عالم کی خدمت میں گزارش کی اور اذن طلب کیا۔ سرور عالم علیات نے انہیں اس منصوبہ کو عملی جامہ بہنانے کی اجازت دے دی۔

اس سے آگے ہم اس واقعہ کو سیح بخاری سے نقل کرتے ہیں:

جب بدرستہ قلعہ کے قریب پنچا توسوری غروب ہونے لگا اور لوگ اپنے مولی ہاکہ کر گھرول کو لوٹے گئے۔ اس دستہ کے امیر حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیول کو کہا کہ تم یہاں بیٹیو، بیں جاتا ہوں اور قلعہ کے دربان کے ساتھ حیلہ کرکے اندر داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ جب وہ دروازہ کے قریب پہنچا تواس نے چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح وہ پیشاب کر رہا ہو۔ جب لوگ قلعہ میں داخل ہوگئے تو بواب نے کہا اے بندہ خد ااگر تم نے اندر داخل ہونا ہے تو جلدی کرویس دروازہ بند کرنے لواب نے کہا اے بندہ خد ااگر تم نے اندر داخل ہونا ہے تو جلدی کرویس دروازہ بند کرنے لا ایک جگہ جھپ کر بیٹھ گیا اور سارے لوگ قلعہ کے اندر داخل ہوگئے اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور چاہوں کے جھے کو گھونٹی کے ساتھ لٹکا دیا۔ میں اٹھا اس چابی کے جھے کو اندر اٹھا لیا اور قبل کھول دیا۔

ابورافع کا یہ معمول تھا کہ رات کواس کی مجلس ہوتی تھی۔لوگ اس میں قصے کہانیاں ساتے تھے اور موجودہ حالات پر بحث و تمحیص کرتے تھے۔جبوہ مجلس برخاست ہوئی اور لوگ گھروں کو چلے گئے تو میں اوپر چڑھا۔ جب میں کسی کمرے میں داخل ہوتا تو اندر سے قشل لگادیتا تا کہ ان اوگوں کواگر پہتہ بھی چل جائے تواس سے پیشر کہ وہ مجھے آکر پکڑلیس میں سلام کاکام تمام کردول۔

جب میں اس کمرے تک پہنچاجس میں وہ رہائش پذیر تھا۔ میں نے دیکھا کہ چراغ بجھا ہوا ہے۔ ہر طرف اند حیراہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں لیٹا ہے۔ میں نے بلند آوازے کہایا ابارافع۔اس نے جواب دیا۔ کون ہے؟ میں سیدھااس آواز کی طرف گیااوراس پر تلوار کاوار کیا۔ لیکن وہ وار کارگر ثابت نہ ہوااس نے چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں کمرے سے باہر نکل آیا اور چند قد مول کے فاصلہ پر رک گیا۔ پھر دوبارہ میں اس کے مدوگار کی حیثیت سے کرے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنی آواز بدل لی اور کہا ابور افع ہے کیا آواز تھی۔ اس نے کہا،

تیری ہاں مرے۔ کوئی آوی کرے میں داخل ہوا ہے۔ اس نے جھ پر تلوار کا وار کیا ہے۔

میں پھراس پر جھیٹا اور اس پر تلوار کا وار کیا اور تلوار کی دھاراس کے پیٹ پرر کھی اور اس پر اپنا میں ارز ور ڈال دیا۔ جھے یقین ہوگیا کہ اب اس کا کام تمام ہوگیا ہے۔ پھر میں وہاں سے دوڑا در واز وں کو کھو لی ہوا بہر نکل آیا۔ آخری سیر ھی کا جھے خیال ندر ہا۔ میں نے پاؤں رکھا تو وہ فرش پر جاپڑا جس سے میری پنڈلی کی ہٹری ٹوٹ گئی، میں نے اس کو اپنی پھڑی سے کس کر باندھ لیا۔ باہر نکل کر درواز سے کیاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اس وقت تک یہاں سے نہیں باندھ لیا۔ باہر نکل کر درواز سے کہا تھی ہوگیا۔ میں نے کہا، اس وقت تک یہاں سے نہیں موت کی اعلان کیا تو میں اپنے والی ما تھیوں کے پاس پہنچا۔ میں نے انہیں کہا بھا گو بھا گو اللہ تعالی نے ابورا فع کو ہلاک کر دیا ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ میں نے انہیں کہا بھا گو بھا گو اللہ تعالی نے ابورا فع کو ہلاک کر دیا ہے۔ نہی کر یم مطابق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور نے فر مایا اپنا پاؤل کی ہوگئی ہوگئی ہڑی پر پھیرا تو دہ اس طرح در ست ہوگئی گویا اسے بھی کوئی تکلیف ہوئی تی نے تھی۔ (1)

خالد بن سفيان ابن منتجُ البُذُ لي

عساکر کفار کی ناکامی، پیپائی اور بنو قریط کی خانمال بربادی کے باوجود چند برباطن انجمی تک اپنی کینہ پروری ہے باز نہیں آرہے تھے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے سرگرم عمل تھے۔ ان میں ہے ایک خالد بن سفیان بن نیج تھاجو اپنے دوستوں اور حلیفوں کو اکٹھا کر رہا تھا تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرکے دل کے بھیجو لے بچوڑے۔ نبی کریم علیقے کو اطلاع ملی تو حضور نے اپنے معمول کے مطابق اس فتنہ کو اولین مرحلہ میں بیست و نابود کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضور نے عبد اللہ بن انیس کو یاد فرمایا۔ اسے بتایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ خالد البُدُ لی ہم جملے کرنے کے لئے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ تم جاؤ اور اس فتنہ کی سرکوئی کرو۔ اشارہ پاتے ہی حضرت عبد اللہ نے تکوار کو حمائل کیا اور اس کی طرف روانہ ہوگئے۔ نماز کا وقت یاتے ہی حضرت عبد اللہ نے تکوار کو حمائل کیا اور اس کی طرف روانہ ہوگئے۔ نماز کا وقت

آپنجا تفاد انہیں یہ خطرہ تھا کہ وہ کہیں مصروف ہو جائیں اور نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ نیز دغمن کے علاقہ میں صحیح طور پر نماز بھی ادا نہیں کر سکتے تھے ور نہ ان کا پر دہ فاش ہو جا تا اور وہ اس مہم کو سر کرنے میں ناکام ہو جائے۔ آپ نے نماز کی نیت باندھ لی۔ چلتے بھی رہے اور اشارہ سے ارکان نماز ادا بھی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ خالد نہ کور کے پاس پہنچ گے۔ اس اشارہ سے ارکان نماز ادا بھی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ خالد نہ کور کے پاس پہنچ گے۔ اس نے ایک اجبی کو اپنے پاس کہ کون ہو۔ "انہوں نے جو اب دیا میں ایک عربی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی نئے تنی کے لئے تم تیاری کر رہے ہو، میں ایک عربی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی نئے تنی کے لئے تم تیاری کر رہا ہوں وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہوں۔ خالد نے کہا بیشک میں اس کے لئے تیاری کر رہا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چوا۔ فالد نے کہا بیشک میں اس کے لئے تیاری کر رہا ہوں۔ وہ اسے اپنی طرف سے مطمئن پایا۔ چوا۔ فاوڑ ی دور تک چلے ہوں گے تو حضرت عبداللہ نے اسے لہرایا اور بجلی کی سر عت سوچا اب بہترین وقت ہے۔ انہوں نے اپنی تواد کو بے نیام کیا، اسے لہرایا اور بجلی کی سر عت سے اس پر دار کر کے اسے داصل جہنم کر دیا۔ (1)

حفزت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کو تہ تھ کرنے کے بعدرسول اگر ملیہ الصلاۃ والسلام
کی خدمت میں واپس آیا۔ حضور نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا آفاتہ الوجھ " ہے چرہ کامیاب
ہے۔ "میں نے عرض کی: میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ فرمایا: تم بھی کہتے ہو۔ آپ مجھے لے
کراپ کا شانہ اقد س کی طرف تشریف لے گئے اور اندر سے جھے ایک عصالا کر مرحمت
فرمایا اور حکم دیا اے انیس کے فرزند! اے اپنیاس دکھنا۔ میں عصالے کرلوگوں کی طرف
آیا۔ انہوں نے پوچھا: اے عبداللہ! یہ کیسا عصا ہے۔ میں نے بتایا کہ مجھے جضور نے یہ دیا ہے
اور حکم فرمایا ہے کہ میں اسے ہمیشہ اپنیاس دکھوں۔ لوگوں نے کہا: کیا تم حاضر خدمت ہو
کراس کی وجہ نہیں پوچھتے۔ میں لوٹ کر گیا، عرض کی: آقا! یہ عصاکیوں عنایت فرمایا ہے۔
فرمایا:

ايَةَ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ إِنَّ اَقَلَ النَّاسِ الْمُعَّفَقِرُهُنَ يَوْمَثِيْدِ-

" بیہ میرے اور تیرے در میان قیامت کے روز نشانی ہوگی اس روز بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو کو لہوں پر فیک لگائے ہوں گے۔"

1- ابن كثير، "الميرة المنوية"، جلد 3، منو 267

حضرت عبداللہ نے عمر مجراس عصاکوا ہے ہے جدانہ کیا جب انقال فرمایا تو وصیت کی کہ اسے میرے کفن اور جسم کے در میان رکھ دینا اور ایسانی کیا گیا۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ جودشن حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کرچکا ہواس پر حملہ کرکے موت کے گھاٹ اتار دینا غدر اور دھو کہ بازی نہیں۔ نیزیہ ثابت ہوا کہ حالت جنگ میں رکوع و جودنہ کرسکے تواشارہ سے بھی نماز اداکی جاسکتی ہے۔

### حضرت زينب بنت محش رضى الله عنها كوشر ف زوجيت

سورۃ الاحزاب جس میں غزوہ خندق اور بنی قریطہ کا ایمان افروز تذکرہ ہے، اس سورت میں ہادی انس و جان علیہ کا حضرت زینب بنت بخش کو شرف زوجیت ہے سر فراز کرنے کا بیان بھی ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حیات نبوی کے جن واقعات کو قرآن کریم نے یکجاذ کر کیا ہے، انہیں سیرت میں بھی اکٹھا لکھا جائے۔ اس نکاح کی تاریخ کے بارے میں اگرے منسوب ہے کہ 3 ہجری میں ہوا بارے میں اگر چہ ایک قول سے بھی ہے جو امام یا فعی کی طرف منسوب ہے کہ 3 ہجری میں ہوا لیکن اکثر علماء کے نزد یک ماہ ذی قعدہ 5 ہجری میں انعقاد پذیر ہوا۔

علامدابن اجيرني "اسدالغابه" بين اور "المنطى" بين يبى قول ذكر كياب-

ام بخاری، حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زیب کو شرف زوجیت بخشنے کے بعد حضور نبی کریم عظیم نے تمام احباب کو ولیمہ ہیں شرکت کی دعوت دی، روٹی اور گوشت سے سب مہمانوں کی تواضع فرمانی۔ مجھے سب صحابہ کو بلانے کے لئے مقرر فرمایا۔ ایک گروہ آتا تھا، کھانا کھا کر چلا جاتا تھا، پھر دوسر اگروہ آجاتا تھا۔ یہ سلمہ ساراون جاری رہا۔ شام کے بعد مہمانوں کی آمد پھر شروع ہوگئی یہاں تک کہ کافی رات گزرگئی۔ ہیں نے عرض کی یارسول اللہ! ہیں نے حضور کی طرف سے دعوت سب کو دی ہو، کمی کو نہیں چھوڑالہ سب نے بھد مسرت اس دعوت کو قبول کیا اور شریک ہوئے اور کوئی آدمی ہاتی نہیں رہ گیا۔ فرمایا کھانے کے ہر تن اٹھالو اور دستر خوال ہیا اور شریک ہوئے اور کوئی آدمی ہاتی نہیں رہ گیا۔ فرمایا کھانے کے ہر تن اٹھالو اور دستر خوال ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ حضور از حد ہا جیااور شرمیلے تھے۔ حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو چلے جاری رکھا ہوا تھا۔ حضور از حد ہا جیااور شرمیلے تھے۔ حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو چلے جاری رکھا ہوا تھا۔ حضور از حد ہا جیااور شرمیلے تھے۔ حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو چلے جاری رکھا ہوا تھا۔ حضور ان حد باحیا اور شرمیلے تھے۔ حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو چلے جاری رکھا ہوا تھا۔ حضور ان حد باحیا اور شرمیلے تھے۔ حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو چلے جاری رکھا ہوا تھا۔ حضور ان حد باحیا اور شرمیلے تھے۔ حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو چلے جاری رکھا ہوا تھا۔

جانے کے لئے فرما میں۔ حضور پھر پھے دیرے لئے اس گھر سے تشریف لے گئے۔اس اثناء
میں ازواج مطہر ات سے ملا قات کی اور خیریت مزاج دریافت کی۔ پہلا جمرہ حضرت صدیقہ
کا تھا۔ وہاں گئے اور فرمایا السلام علیم اہل البیت ورحمتہ اللہ وہر کا تدا نہوں نے عرض کی:
دعکینے المسلکہ و درحمتہ اللہ و کیرگائے، پھر پوچھا: گیف و جَدَّتَ اَهْلکے بَادَکُ الله کُلکَ الله کُلک الله کُلکَ الله کُلک الله کُلک الله کہ کے جرات میں قدم رنجہ فرمایا اور انہیں اپنی زیارت سے شاد کام کیا۔

حضور والیس تشریف لائے تو ابھی تک وہ ٹولی خوش گیوں میں مصروف تھی۔ حضور نے ازراہ حیا پھر بھی ان کو چلے جانے کا تھی نہیں دیا۔ حضور پھر حضرت صدیقہ کی طرف لوٹ گئے۔ اس اثناء میں کسی کے کہنے پر یااز خود یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ حضور واپس تشریف لائے، میں ساتھ ساتھ تھا۔ حضور نے ایک قدم مبارک اندرز کھادوسر اا بھی باہر تفاکہ یر دہ لاکا دیا گیا، اس روز آیت تجاب نازل ہوئی:

يَّا يُهُا الَّذِينَ الْمَنُو الاَنْدُ خُلُوا بُيُونَ النَّينِ الَّا اَنْ يُؤْدَن لَكُوْ إلى طَعَمْتُهُ فَانْ تَشِرُوا وَلاَمُسْتَأْ نِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَٰ لِكُهُ كَانَ طَعِمْتُهُ فَانْ تَشِرُوا وَلاَمُسْتَأْ نِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَٰ لِكُهُ كَانَ يُؤْدِى النَّينَ فَيَسْتَعْفَى مِثْكُونَ وَاللهُ لا يَسْتَعْفى مِنَ الْحَقِّ \* وَإِذَا اسْاَلْنُهُوهُنَ مَتَاعًا فَسُتَكُوهُنَ مِنْ وَرَافِحِ جَابٍ ذَٰلِكُمْ وَإِذَا اسْاَلْتُهُوهُنَ مَتَاعًا فَسُتَكُوهُنَ مِنْ وَرَافِحِ اللهِ وَلَا النَّهُ وَقُلُومِ فَى وَمَا كَانَ لَكُمُ النَّ وَوَلَا وَلَا اللهِ وَلَا النَّهُ وَقُلُومِ فَى وَمَا كَانَ لَكُمُ اللهِ وَلَا النَّهُ وَقُلُومِ فَي وَمَا كَانَ لَكُمُ اللهِ وَلَا النَّهُ وَقُلُومِ فَى وَمَا كَانَ لَكُمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

"اے ایمان والوانہ داخل ہوا کرونی کریم کے گھر میں بجز اس صورت کہ تم کو کھانے کے لئے آنے کی اجازت دی جائے (اور)نہ کھانا پکنے کا انتظار کیا کرو۔لیکن جب حمہیں بلایا جائے،اندر چلے آؤ۔پس جب کھانا کھا چکو تو فور آمنتشر ہو جاؤ۔ اور نہ دہاں جاکر دل بہلانے کی ہاتیں شروع کردیا کرو۔ تمہاری یہ حرکتیں (میرے) نبی کے لئے تکلیف کا ہاعث بنتی ہیں۔ پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کسی کی شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے میں اور جب تم ما گوان سے کوئی چیز ، تو ما گو پس پر دہ ہو کر۔ یہ طریقہ پاکیزہ ترہے تمہارے دلوں کے لئے نیز ان کے دلوں کے لئے نیز ان کے دلوں کے لئے نیز ان کے دلوں کے لئے اور حمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اؤیت پہنچاؤاللہ کے رسول کو۔ اور حمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ نکاح کروان کی ازواج سے ان کے بعد بھی۔ بیشک ایساکر نااللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ "

حضرت زینب ان مومنات قانتات میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ خیر ات وصد قات کثرت سے کیا کرتی تھیں۔ ان کا اصل نام "برہ" تھا۔ حضور انور نے ان کا نام تبدیل کرکے زینب رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاان کے بارے میں فرمایا کرتیں:

مَارَايَتُ الْمُرَاءَةُ قَطُّخَيْرًا فِي الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ. وَالتَّفِي بِتَٰهِ
وَاصْدَقَ حَدِيْنَا وَاحْصَلَ لِلرَّحْوِ وَاعْظُمُ المَانَةُ وَصَدَقَةً
"مِن نَهِ فِي عورت الى نَبِين و يَحى جودين كے معاملہ مِن يا تقوىٰ
مِن، راست گوئى، صله رحى مِن اور امانت و صداقت مِن حضرت فينب سے زيادہ بہتر ہو۔"

حضرت صدیقہ سے بی مروی ہے کہ محبوب رب العالمین عظیم نے فرمایا: اَسْرَعَکُنَ کِمُوتَدُّ إِنْ اَظُولَکُنَّ بِدَاً

"لعنی تم میں ہے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے آکر ملے گا۔"

ہم آپس میں اپنے ہاتھ ملاتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں اور وہ کون خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں شرف باریابی حاصل کرے گی۔ لیکن جب سب سے پہلے جو شرت زینب فوت ہو تیں تو ہمیں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت اور فیاضی تھی۔ فیاضی تھی۔

وَكَانَتُ زَيْنَبُ ٱطْوَلْنَا يَدًا لِاَ تَهَا كَانَتُ تَعْمَلُ بِيدِهَا وَتُتَعَدَّثُ

"اور حضرت زینب جوسب سے زیادہ اس لحاظ سے لیے ہاتھ والی تھیں۔ کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اور ضدقہ و خیر ات کرتی تھیں۔ "
امہات المومنین میں سے سر کار دوعالم کے بعد سب سے پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ آپ فلا فت فار وتی میں 20ھ میں راہی ملک بقاہو میں۔ امیر المومنین حضرت فار وتی اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں آپ کامز ار پر انوار ہے۔ (1)
اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں آپ کامز ار پر انوار ہے۔ (1)
دیفی اللہ عنہ کا دعن ساتے ہوائم گانت المُحدِّ هونی کی دار صفاحی کا دعن ساتے ہوائم گانت المُحدِّ هونی کی دار صفاحی کا دعن ساتے ہوائم گانت المُحدِّ هونی کی دار صفاحی کی اللہ کام کی دو المستولم ہونی کی دار صفاحی کا دعن کی دو المستولم ہونی کی دار صفاحی کی دو کا کو سات کی دو کا کو میں اللہ کام کی دو کا کو کی دو کو کی دو کر دو کر دو کر دو کی دو کر دو کر کر دو کر دو

آپ سے سر کار دوعالم علی کے نکاح کا ایک تاریخی پس منظر ہے جوشر عی، معاشرتی اور اخلاقی نقط نظر سے بہت اہم ہے۔ اس لئے ہم ضیاء القرآن کا ایک اقتباس ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔امید ہے اس کے مطالعہ ہے آپ مستفید ہوں گے۔

"جورسیس کمی معاشرے ہیں جڑ کیارتی ہیں، اوگ ان کے اسے گرویدہ ہوجاتے ہیں کہ
ان سے دسکش ہونا پہند نہیں کرتے۔ خواہوہ رسیس لغواور بہودہ کیوں نہ ہوں۔ عوام الناس
ہوتے اور اہل دائش و فہم اس خوف ہے ایسا کرنے کی جرائت نہیں کرتے کہ اس طرح ان کا
معاشر تی نظام در ہم ہر ہم ہوجائے گا۔ قوم ذہنی اختشار میں جتا ہوجائے گی۔ اور لا قانو نیت
معاشر تی نظام در ہم ہر ہم ہوجائے گا۔ قوم ذہنی اختشار میں جتا ہوجائے گی۔ اور لا قانو نیت
محیل جائے گی۔ اس لئے عوام اپنے نقطہ نظر سے اور خواص اپنے اندیشوں کے باعث
مروجہ رسوم کو نہیں چھیڑتے اور اگر کوئی شخص ان میں ردوبدل اور اصلاح کی کو شش کرتا
ہوجاتے ہو حقیقی فرزند کو حاصل ہوتے۔ وہ متنی بنانے والے کے مرنے کے بعد اس کا
موارث ہوتا۔ اس کی زوجہ کی بھی وہی حیثیت ہوتی جو سگے بیٹے کی ہوئی کی ہوتی۔ وہ اجنی لاکا
وارث ہوتا۔ اس کی زوجہ کی بھی وہی حیثیت ہوتی جو سگے بیٹے کی ہوئی کی ہوتی۔ وہ اجنی لاکا
مربی تھیں۔ نسب میں خلط ہورہا تھا۔ بیٹاوہ کی کا ہوتا گین متنی بنے خاندان سے
رہی تھیں۔ نسب میں خلط ہورہا تھا۔ بیٹاوہ کی کا ہوتا لیکن متنی بنے نے اپنے خاندان سے
کی جاتا اور دوسرے خاندان کا فردشار ہو تا۔ اگر کی کی حقیقی اولاد نہ ہو تواس کے دوسرے
کی جاتا اور دوسرے خاندان کا فردشار ہوتا۔ اگر کی کی حقیقی اولاد نہ ہوتواس کے دوسرے

قریبی رشتہ داراس کے مال متر و کہ کے حق دار بنتے ہیں۔ لیکن متلی ہونے کی صورت میں یہ اجنبی بچہ ان کے سارے حقوق کو غصب کر لیتا اور خونی اور نسبی قرابت رکھنے والے قریبی رشتہ دار بھائی اور سجیتیج محروم کر دیئے جاتے یہ صریح ظلم تھا۔ پھر ایسے متلی کی بہو کے ساتھ اگر بعینہ وہی سلوک کیا جائے توحر مت مصاہرت کا دائر ہ بہت وسیع ہو جا تا ہے۔ متنی بنانے والے پر اس کے متلیٰ کی بیوی حرام ،اس کی بیوی کی مال حرام ،اگر کوئی اس کی بیٹی ہو تووہ حرام۔ یہ عور تیں جن سے نکاح حلال ہے،ان سے اس رسم کے باعث نکاح حرام ہو جاتا تھا۔ اس جاہلانہ رسم سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں اور معاشر ہ گونا گول مشکلات میں مبتلا تھا۔ لیکن ساج کے اس رواج کی اصلاح کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے جب حضورا کرم علطیۃ کورحمت للعالمین بناكر بيجاتو حضور نے ان تمام رسوم ورواج كو ختم كر ديا۔ اگر حضور علي سوسائى كے دباؤ كے پیش نظر اللہ تعالى كے علم سے الياجر أت مندانہ اقدام نه فرماتے تو اور كون اصلاح كر تا\_اگرىيە موقع بھى ہاتھ سے نكل جاتا تو قيامت تك ان محروميوں كاسلسله جارى رہتا\_ سورہ یاک کے آغاز میں علم دیا کہ متلی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں۔ یوں ہی صرف زبان ہلا دینے ہے کمی کا بیٹا، اپنا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس لئے ندان کو اپنا بیٹا سمجھو، ندزبان ہے اس کی فرزندی کی نسبت اپنی طرف کرو۔اس ارشاد پر عمل کی ابتداء بھی ذات رسالت مآب سے ہوئی۔حضرت زید جنہیں زید بن محمد (علیقہ) کہد کر پکاراجا تا تھا،اب بھرایے حقیقی باپ کی طرف منسوب ہو کرزید بن حارثہ کے جانے لگے۔

لین ابھی تک اس رسم ورواج کے کئی غلط اثرات باتی تھے جن کے متعلق قوم کے جذبات از حد حساس واقع ہوئے تھے، ان کے خلاف سوچنا بھی ان کے اختیار میں نہ تھا۔
اپنے متلیٰ کی زوجہ ان کے نزدیک بعید اس حیثیت کی مالک تھی جو اپنے حقیقی بیٹے کی بہو کی حیثیت تھی۔ عرب کا قانون بھی اپنے بیٹے کی بیوی مطلقہ ہویا بیوہ سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ قر آن نے بھی اس کی حرمت کو ہر قرار رکھا۔ متلیٰ کی بیوی کی حیثیت بھی وہی تھی، اس کے حرام ہونے میں انہیں قطعاً کوئی شبہ نہ تھا۔ اسلام نے اس فیجے رسم اور اس پر متر تب ہونے والے نتائج کو منسوخ کر دیا۔ جب حضرت زید نے حضرت زید ہو طلاق متر تب ہونے والے نتائج کو منسوخ کر دیا۔ جب حضرت زید نے حضرت زید ہو خطرت زید ہو کا طلاق دے دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے الله تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انہیں اپنی زوجیت دے دی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے الله تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انہیں اپنی زوجیت

کاشرف بخشاراس طرح اس دسم بدر کاری ضرب لگاکر بمیشد بهشد کے لئے اس کا فاتمد کر دیا۔ "(1)

واقعہ کی سیح صورت تو ہہ ہج جو آپ کے سامنے بلا کم وکاست پیش کر دی گئی۔ لیکن یورپ کے متعصب اور نگ نظریاد ریول نے جنہوں نے دنیا کو دھوکادیے کے لئے مؤرخ، محقق اور مستشرق کالباس اوڑھ رکھا ہے، تاریخ اسلام کے اس سادہ سے واقعے کو یول اچھالا اور اسے ایسارنگ دیا کہ اجھے اچھے سمجھ داران کے دام فریب میں کچینس گئے اور دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آئے! قرآن کریم کے کلمات طیبات کو سمجھنے کی کو شش کریں اور جہال جہال انہوں نے ٹھوکر کھائی یا دانستہ اپنی بدباطنی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی نشائد می کریں تاکہ حقیقت اپنی رعنائیوں کے ساتھ آشکار اہو جائے۔

بعض غلط اور بالكل بإطل روايات كاسهارالے كريد كها جاتا ہے كہ جب حضرت زينب كا تکاح حضرت زیدے ہو گیا۔ توایک روزاجاتک حضوران کے گھر تشریف لے گئے وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت زینب بے دھیانی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔اجانک جب ان ہر نظر يرى توحضوران ير فريفية موك اوريه كبته موت والس موت مبتائ الله مُقلِب الْقَالُوب ياك ب دلول كوبد لنے والا۔" يہ آواز حصرت زينب نے سن لى۔ زيد آئے توسارى بات كهد سائی۔حضرت زیدنے یوں بی مناسب سمجھاکہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں تاکہ حضور ان سے نکاح کر سکیں۔ انہوں نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپناارادہ ظاہر کیا۔ حضور نے زبان سے توبیہ فرمایا کہ زیداینی زوجہ کو طلاق نہ دے اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرے۔لیکن حضور کی دلی خواہش یہی تھی کہ زید طلاق دے دے تو حضوران سے نکاح كرير محض ظاہر دارى كے طورير نى كريم نے انہيں طلاق دينے سے منع فرمايا تھا۔اللہ تعالی نے اس بات پر عماب فرمایا اور کہا کہ تم زبان سے پچھ کہد رہے ہو اور دل میں پچھ چھیاتے ہو۔ میں تمہارے دل کے پوشیدہ رازوں کو ظاہر کردوں گا۔ چنانجہ ان بدباطنوں نے اس آيت كان جلول المسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتِّقَ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُنْدِيهِ كے يہى معنى لئے ميں اور اينى خبث باطنى كے باعث بارگاہ رسالت مآب عليه الصلوة والتسلمات ميس كتاخي كى جرأت كى بـ

<sup>1</sup>\_ تغيير "فياءالقرآن"، جلد4، سفيه 60

دل ہر گز برداشت نہیں کر تا کہ ان کی اس باوہ گوئی کو لکھنے کی جر اُت کرے لیکن جب تک اے لکھانہ جاتا،اس کار د ممکن نہ تھا۔

میں آپ کوایک عقیدت مند کی حیثیت سے نہیں ایک حقیقت پند کی حیثیت سے ان کی اس ہر زہ سر انی میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں، صدافت خود بخود تکھر کر سامنے آ جائے گی۔

اگر حضرت زینب ایک اجنبی خاتون ہو تیں، کمی غیر قبیلہ کی فرد ہو تیں جنہیں حضور نے کبھی نہ دیکھا ہوتا، تو پھر ان کی اس بے سر دپا حکایت کو مانے کی وجہ بھی ہوتی کہ اچانک دیکھا اور دل میں ان کی خوبصورتی کو دکھے کر جذبہ الفت پیدا ہوا۔ حالا نکہ واقعہ ایسا نہیں۔ آپ حضور کی پھو پھی زاد ہیں اور حضرت عبد المطلب کی نواسی ہیں۔ حضور کے سامنے ولادت ہوئی اور حضور کے گھرکے صحن میں ان کا بچپن گزرا۔ حضور کی آئھوں کے سامنے وہ جوان ہو عیں۔ صحورت میں ان کا بچپن گزرا۔ حضور کی آئھوں کے سامنے وہ جوان ہو عیں۔ صحورت گھرکے صحن میں ان کا بچپن گزرا۔ حضور کی آئھوں کے سامنے وہ جوان ہو عیں۔ صحورت کی گھر کے صحن میں ان کا بچپن گزرا۔ حضور کی آئھوں کے سامنے مضور کو علم نہ تھا۔ ان کی زندگی کا کون ساایسا پہلو تھا جو حضور پر مخفی تھا اور اس روز اچانک حضور کو علم نہ تھا۔ ان کی زندگی کا کون ساایسا پہلو تھا جو حضور پر مخفی تھا اور اس روز اچانک تھارا ہو ااور محبت کا طو قان اند آیا۔ نعوذ ہاللہ

اور سنئے۔ حضرت زینب ان سعادت مند خواتین میں سے تھیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان سے مشرف ہو میں۔ پھر حضور کی بجرت کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آگئیں۔
مزید غور فرمائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حضرت زید کے لئے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ خیال کیا کہ حضور اپنی ذات اقد س کے لئے رشتہ طلب فرمارہ ہیں، اس خیال کے چیش نظر انہوں نے بطیب خاطر بھد مسرت اس پیغام کو قبول کیا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ پیغام زید کے لئے تھا، تو پھر وہ صورت حالات پیدا ہوئی جس کاذکر ابھی گزرچکا ہے۔

جب حقیقت حال ہے ہے تو کوئی غیرت مند اور حقیقت پند مخض اس داستان سر لپا ہریان کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہے جیب بات ہے کہ جب حضرت زینب کنواری تھیں اور حضور کے جرم کی زینت بنے کو اپنے لئے اور اپنے کنبہ کے لئے باعث صدعزت محسوس کرتی تھیں، اس دفت تو حضور کے دل میں کوئی کشش پیدانہ ہوئی اور جب ایک سال سے زائد عرصہ آپ کے آزاد کر دہ غلام کے ساتھ از دواجی زندگی بسر کر چیس تو اچانک ہے

صورت پیداہوگی جوان عقل کے اند هوں کو نظر آنے گئی۔ آپ پوچھ کتے ہیں کہ پھر قرآن کریم کے ان جملوں کا مطلب کیا ہے۔ ۱-آمیسٹ عکیک ذوجک واقع اللہ کہ اپنی ہوی کو اپنے پاس روکے رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔"حضور کو یہ فرمانے کی کیاوجہ تھی؟

2- تُعْفِقْ فِيْ نَفْسِكَ "وه كيابات محى جع حضورات دل من چھيانا جاتے تھے۔" 3- تخفیتی التات کے معنی کیا ہیں۔ "حضور لوگوں سے کیول خوف فرمار ہے تھے؟ آئے یہ بھی من کیجئے تاکہ آپ کے دل کی ہر خلش دور ہو جائے۔بفضلہ تعالیٰ۔ حضرت زینب نے ارشاد نبوی کے مطابق حضرت زید سے نکاح تو کر لیا تھالیکن مزاج اور طبیعت کا تفاوت قائم رہا۔ آپ کوایے عالی خاندان اور شریف السب ہونے پرجو فخر تھا، اس سے ان کی خاتگی زندگی تلخیوں ہے دوجار ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ وہ سلوك روانه ر تهتيل جور وار كهناجائ تفار تلح كلاى اور تو تو، ميں ميں كى نوبت اكثر آتى رہتى متھی۔ حضرت زید بھی غیرت مند جوان تھے۔ وہ آئے دن کی بیے بعرتی اور تذکیل برداشت كرت كرت تفك كے تھے ،ان كا پيانہ صبر لبريز ہو چكا تھا۔ خانكى زندگى كوخوشگوار بنانے کے لئے ان کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔سال بحرکی ترش کلای کے باعث زیدول برداشتہ ہو گئے۔ باہمی مؤدت والفت کی جگہ شدید نفرت نے لے لی اور طلاق کے بغیراس الجھن کا نہیں کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن نکاح حضور علیہ نے خود کیا تھا،اس لئے ان کی یہ مجال نہ تھی کہ چیکے سے طلاق دے کر انہیں فارغ کر دیتے۔ حضور کی خدمت میں عرض کرناضر وری تھا، چنانچہ حاضر ہوئے اور اپنی ساری بیتا کہد سنائی۔ حضور کو بھی زید کے اس ارادے ہے بوی تشویش ہوئی اور بیالکل قدرتی عمل تھا۔ کل اتنامجبور کرے نکاح کیااور آج زیدنے طلاق دے دی، لوگ کیا کہیں گے۔ چنانچہ حضور نے انہیں یہی سمجمایا کہ تم طلاق دینے سے باز آؤاور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کل میں نے بڑے شوق ے تمہارا نکاح کیا ہے۔ آج اگر تم طلاق دے دو تو حضرت زینب اور ان کے عزیزوں کی دل فکنی ہوگی لیکن حضرت زید کے لئے یہ ممکن ندرہا تھا،اصلاح احوال کے لئے انہوں نے سارے جتن کئے تھے اور ہر امکانی کوشش کی تھی، لیکن حضرت زینب کے مزاج کوبدلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

اس جملہ سے یہ معنی اخذ کرنا کہ حضور محض ظاہر داری کی وجہ سے یہ فرمارہ سے انسانیت، شر افت اور حقیقت حال کے ساتھ بہت بڑی بے انسانی ہے۔ بلکہ اس جملہ کا یہ مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا۔ و تُحَدِّفِی فی نَفْسِک پر ان عیاروں نے بڑی لے وے کی مفہوم ہے جو میں کہ جس چیز کو چھیارہ سے تھے، وہ حضرت زینب سے محبت تھی، لیکن ان کی اس ہر زہ سر انی کو آیت کا انگلا حصہ باطل کر دیتا ہے۔ ارشاد اللی ہے مقا الله مُمْبُوں یُنه کُنی آپ وہ چیز دل میں چھیارہ ہیں جے اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا جے حضور چھیارہ چیز دل میں چھیارہ ہیں جے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو ظاہر فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو طاہر فرمایا۔ ہی وہ چیز ہے جس کو حضور چھیارہ سے ظاہر فرمایا ہے تو جس چیز کو اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا وہی وہ چیز ہے جس کو حضور چھیارہ ہے کہ طاہر فرمایا ہے تو جس چیز کا تصور کرنا باطل، کذب اور محض افتراء ہے۔ خود بتا ہے کسی جگہ اللہ تعالی نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور کرنا باطل، کذب اور محض افتراء ہے۔ خود بتا ہے کسی جگہ اللہ تعالی نے اس عشق و محبت کو ظاہر کیا، صراحہ نہ سہی کنا یہ یہ افظانہ سہی اشارۃ اگر الی کسی بیت کا بات کانام و نشان نہیں تو پھر شونے فی تھی نے کسی معنی بیان کرنا جو ان لوگوں نے کیے جیں، بات کانام و نشان نہیں تو پھر شونے فی تھی نے کسی معنی بیان کرنا جو ان لوگوں نے کیے جیں، کتنی بردی گتا فی ہے۔

وہ بات جے خضور چھپار ہے تھے اور جے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، وہ کیا تھی۔اس کے متعلق وضاحت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین علیہ وعلی ابیہ وجدہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے اس بیان سے ہوتی ہے:

"اَوْتَى اللهُ تَعَالَى مَآ اَوْتَى اللهُ تَعَالَى بِهِ اَنَ ذَيْنَبَ سَيُطَلِقُهُا ذَيْنَ وَيَرَزُوجُهَا بَعِثْنَ وَالصَّلَا فَهُ وَالسَّلَا مُلْكِلُهُ الْمَعْتِ وَيَكُونُونِ عُلَاءً هَبَ الْقُلُنَا لَحْتَيْ فِي وَالْمَعْتِ مِنَ الْمُفْتِ مِنْ كَالزُّهْ فِي وَيَكُونُونِ عُلَاءً وَ الْقُلْتَ يُرِي وَالْفَاعِنَى اَلْمُعْتِ فِي الْمُعْتَرِينِ وَعَنَيْ مِعْمَدً (1) " يعنى الله تعالى نے اپ مجبوب پر بیدو می فرمائی تھی کہ زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور آپ ان سے نکاح فرمائیں گے۔ مفسرین میں سے اہل شخصی کا یہی قول ہے۔ " کیونکہ ہی وہ چیز ہے جے اللہ تعالی نے ذَوَجُونِ کُھاتا ہے تعیر فرمایا ہے اور اس کی حکمت

بھی خود بی بیان فرمادی کہ پہلے جور سم چلی آر بی ہے کہ اپنے متبنیٰ کی زوجہ سے نکاح حرام

1\_علامه قرطبى روح المعاني

ہے،اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ لوگ اس رسم فتیج کے باعث جن پریشانیوں سے دو چار ہیں،ان کاازالہ ہو سکے۔

ایک بار پھر و تخشنی النگائی کے کلمات پر بھی خور کیجے۔اللہ تعالی نے حضور کو بتادیا کہ اس رسم بدکو ختم کرنے کے لئے اس کا فیصلہ بیہ ہے کہ زید طلاق دے گاور آپ ان سے نکاح کریں گے۔ حضور جانتے تھے کہ کفار و منافقین اس پر بہتان طرازی کا طوفان برپا کر دیں گے۔ حقیقت کو من کرکے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور پر اپیگنڈہ کا جو مؤر موقع انہیں ملاہے، اس سے پوراپورافا کہ واٹھا تیں گے۔ان کی زبان درازیوں کے باعث ہو سکتا تھا کہ بعض کمز ورایمان والے بیسل جا تیں۔ بیا اندیش تھاجو حضور دل ہی دل میں محسوس فرما ماکہ بعض کمز ورایمان والے بیسل جا تیں۔ بیا اندیش تھاجو حضور دل ہی دل میں محسوس فرما رہے تھے۔اللہ تعالی کو یہ بھی پہند نہیں کہ ایسے اندیشوں کو اس کا محبوب رسول پر کاہ کی بھی وقعت دے۔ جھوٹ کے طوفان بائد ھنے والے، بائد ھاکریں۔ دین اسلام کا پر تچم سر گھوں نہیں ہوگا۔ صفور کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔اگر کوئی بد بخت ان کی ہر زہ سر ائی سے متاثر ہو کر اسلام سے اپنار شتہ توثر تاہے۔ تو آپ کو میرے مجبوب! کیا پر واایک بار نہیں سوبارا نہیں روشنے دو۔اسلام کوکوئی نقصان نہیں بینچے گا۔

فَلَمْ اَقَطَى ذَیْدُو قَبَیْ اَوْ مُطَلّا اَ مطلب بیہ ہے کہ جب زید طلاق دے دے اور وہ عدت گزار ایس اور زید کاان کے ساتھ رابطہ کل طور پر منقطع ہو جائے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ زید حضرت زینب کو طلاق دینے کے لئے بڑے ہے چین ہیں، وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر لیں۔ قضہ آلو کھر کہ نایہ عنی الظّلاق آخر میں ایک چیز کاذکر ضروری سجھتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم خواہ مخواہ یورپ کے مستشر قین اور مؤر خین پر برس رہے ہو۔ یہ باتیں انہوں نے اپنی پاس سے تو نہیں گئری، تغییر کی کتابوں میں ایس دوایت ہو جو دہیں، اس میں ان کا کیا قصور؟ جو ابا گزارش ہے کہ علاء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر روایت قابل قبول نہیں۔ صرف وہ روایت نا بی قبول نہیں۔ صرف وہ روایت نا بی مقبول ہے جو نقذ و بحث کی کسوئی پر پوری انزے۔ ہمارے علاء محققین نے اس روایت کو مستر دکر دیا ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں :

ذَكْرَابُنُ آنِ مَنَاتِدٍ وَابْنُ جَوَنِيهِ هَهُنَا اثَادًا عَنْ بَعَضِ السَّلَفِ النَّبَيْنَا انْ نَضْرِبَ عَنْهَا صَفْعًا لِعَدُّ هِرِ مِحَتِهَا فَلَا ثُوْدِهُ هَا -كه «بعض علاء نے یہاں کی روایتیں نقل کی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں،اس

لئے ہم ان کاذ کر نہیں کرتے۔" علامہ ابن حیان الا ندلسی نے لکھاہے کہ

لِيَعْضِ الْمُفْتِيرِ يُنَ كَلَامٌ فِي الْآيَةِ يَقْتَضِى النَّقْصَ مِنَ مَنْصَبِ النُّبُوَّةِ ضَرَيْنًا عَنْهُ صَفْيًا .

"بعض مفسرین نے یہال ایسی ہا تیں کی ہیں جو شان رسالت کے منافی بیں،اس لئے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔" علامہ قرطبی کیسے ہیں:

اَمَّامَا رُوِى اَنَّ النَّبِى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرُوالِهِ وَسَلَّمَ هُوَى زَيْنَ اَمُرَاءَةَ زَيْدٍ وَرُبَهَا اَطْلَقَ بَعِصُ الْحَبَانِ لَفُظَ عِشْقٍ فَهٰذَا إِنْهَا يَصُدُرُعَنْ جَاهِلٍ لِعِصْمَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْلِ هٰذَا آوُمُسْتَغْفِي بِعُرْمَتِهِ

"یہاں جوافسانہ گھڑا گیاہے بیران لوگوں کی طرف سے ہے جنہیں بی کریم کی عصمت کاعلم نہیں ہے یا نہوں نے دانستہ شان نبوت کو گھٹانے کی کوشش کی۔ "علامہ آلوسی کی بھی یہی رائے ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا تھم تھا،اس پر عمل ضروری تھا۔ چنانچہ اس کے رسول مقبول علی ہے۔ اس کی تعمیل کر کے اس جاہلانہ رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر کے رکھ دیا۔(1)

## حضرت ام حبيبه مشكوئے نبوت ميں

ابوسفیان اور اس کی بیوی ہندہ، اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے بتھے لیکن ان کے گھر میں بیدا ہونے والی اور ان کے آغوش میں نشوہ نماپانے والی ام جبیبہ ان خوش بخت خواتین میں بیدا ہونے والی اور ان کے آغوش میں نشوہ نماپانے والی ام جبیبہ ان خوش بخت خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی لیام میں نور ایمان سے اپنے ول اور اپنے سینہ کو منور کیا۔ بیہ اپنے خاوند عبید اللہ بن محش کے ہمراہ ہجرت کرکے حبشہ سیس کی ہیں۔ بچھ عرصہ بعد عبید اللہ مرتد ہوکر عبسائی بن گیا اور وہیں مرگیالیکن ام جبیبہ اپنے ایمان پر ثابت رہیں۔ 5 ہجری میں حضور سرور عالم علی ہے نے اپنے بدترین دشمن ابوسفیان کی بیٹی کی رہیں۔ 5 ہجری میں حضور سرور عالم علی ہے نے اپنے بدترین دشمن ابوسفیان کی بیٹی کی

ہوگی اور غریب الوطنی پرترس کھاتے ہوئے نجاشی شاہ حبشہ کے پاس میہ پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ کا نکاح حضور کے ساتھ پڑھا جائے۔اس واقعہ کو آپ اس نیک بخت خاتون کی زبان سے سنئے فرماتی ہیں:

ایک روزیس این مکان پیس بیٹی تھی کہ نجاشی کی لونڈی جس کانام ابر ہہ تھا، اس کا پیغام لے کر میرے پاس آئی۔ یہ خادمہ نجاشی کالباس تبدیل کراتی، اس کے بالوں پیس تیل ڈالتی اور کنگھی کیا کرتی۔ اس نے در وازہ کھنگھٹایا اندر آنے کااذن طلب کیا، پیس نے اس کو اجازت دی۔ وہ آئی اور آکر اس نے مجھے کہا کہ مجھے بادشاہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں آپ کا فکاح حضور نے کہا ہے کہ میں آپ کا فکاح حضور کے بہا ہے کہ میں آپ کا فکاح حضور کے بہا ہے کہ میں آپ کا فکاح حضور کے بہا ہے کہ میں آپ کا فکاح حضور کے بہا تھ کر دوں۔ اب آپ کی کو وکیل مقرر کریں جو آپ کی طرف نے فکاح کی قبولیت کے ساتھ کر دوں۔ اب آپ کی کو وکیل مقرر کریں جو آپ کی طرف نے فکاح کی قبولیت کرے سے پیغام سن کر میری خوشی کی انتہانہ دہی۔ میں نے اسے دعا میں دیں اور بیہ خوشخر کی لانے کی خوشی میں میں نے اپنے دو کڑے، چاندی کی پازیبیں اور انگو ٹھیاں اتار کر اسے دے دیں اور خالد بن سعید بن عاص کو اپناو کیل مقرر کر دیا۔

عشاء کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیر مسلمانوں کو اپنیاں بلایا، خود خطبہ نکاح پڑھااور چارسودینار مہر مقرر کیا۔ گی دینار حاضرین مجلس پر نچھاور کئے اور مہر کی رقم خالد بن سعید کے حوالے گی اس کے بعد جب بیہ حضرات اٹھ کر جانے گئے تو نجاشی نے کہا، تشریف رکھئے! انبیاء کی سنت بیہ ہے کہ نکاح کے بعد کھانا تناول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وستر خوان بچھایا گیااس پر کھانا چنا گیا، سب نے کھایااور رخصت ہو گئے۔ امام بیمی نے متعدد علماء کے حوالہ ہے اس کی تاریخ انجری رقم کی جبکہ بعض نے جہری تکھی ہے۔ امام بیمی نے متعدد علماء کے حوالہ ہے اس کی تاریخ انجری رقم کی جبکہ بعض نے جہری تکھی ہے۔ امام بیمی نے یہ تحری قول تکھنے کے بعد تحریر کیا ہے۔

اس طرح الله تعالی نے اپنے فرمان ذی شان کو عملی جامہ پہنا کر جن دلوں ہیں نبی الا نبیاء اور ان کے حلقہ مگوشوں کیلئے بغض وعناد کے انگارے دمک رہے تھے، انہیں محبت و اخوت کے گلیائے رنگین میں بدلنے کا آغاز فرمادیا۔ ارشاد البی ہے:

> عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَا دَيْتُو مِّنْهُمُ مُوَدَيًّا وَاللهُ قَدِيْرٌ وَاللهُ غَنُوْرٌ تَجِيْدٌ (1)

"یقیناً الله تعالی پیدافر مادے گا تمہارے در میان اور ان کے در میان جن سے تم (اس کی رضا کے لئے) و شمنی رکھتے ہو محبت۔ الله تعالی بروی قدرت والا اور غفورر جیم ہے۔"

آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں بھی دوروایتی ہیں:۔

ا یک روایت کے مطابق آپ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا۔ اس کے راوی ابو عبیدہ القاسم بن سلام ہیں جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ کی وفات 59ھ میں ہوئی۔ اس کے راوی ابو بکر بن ابی ضیمہ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

چنددوس بے واقعات جو 5 ہجری میں و قوع پذیر ہوئے

ان كالمخضر تذكره

غزوہ دومتہ الجدل کے سلسلہ میں حضور نبی کریم عظیمہ جب مدید طیبہ سے باہر تنے تو حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ ماجدہ ام سعد کا انقال ہو گیار ضی اللہ عنہا۔ بیدوہ خوش بخت خاتون تھی جس نے مکہ مکر مہ میں حاضر ہو کر بیعت کاشر ف حاصل کیا۔ جب سر کار دوعالم واپس تشریف لائے تو آپ اپنی مخلص خادمہ کی مرقد پر تشریف لے گے اور اان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔ اپنے آقا اور اپ نبی کوسر بالیس دیکھ کر اس خلد آشیائی کی مسرت کا کیا عالم ہوگا حضرت امیر خسر و نے شا کدای منظر سے متاثر ہو کریہ کہا تھا۔

سینے کہ عشق دار دیکا اردت بدیں سا بخازہ گرنیائی بمزار خواہی آمد

ان کے فرزند ارجند حضرت سعد نے عرض کی یارسول اللہ! میری والدہ اچانک وفات پا گئیں، اگر انہیں بات کرنے کی مہلت ملتی توضر ورصدقہ کر تیں۔ کیا ہیں ان کی طرف سے صدقہ کر والدہ تفقیل "کس صدقہ کروں چھا آئی الحقد گئے آفضال "کس صدقہ میں زیادہ فضیلت ہے۔ "فرمایا، پانی۔ چنانچہ انہوں نے کنوال کھدولیا اور کہا تھیں لا تو ستھیں " یہ کنوال ام سعد کا کنوال ہے۔ "

اس ایک روایت ہے میت کیلئے صدقہ کے بارے میں سارے شہات کارو ہو گیا۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کے لئے صدقہ کیا جائے،اگر اس چیز پر اس فخض کانام لیا جائے یا اس فخص کے نام ہے اسے شہرت مل جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی جس طرح کہ بعض

حفزات کوغلط فنجی لاحق ہے۔ و فید بلال بن حارث کی آمد

قبیلہ مزینہ کا ایک سر دار بلال بن حارث اپنے چودہ ساتھیوں کے ہمراہ بارگاہ رسالت بیں حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرکے نعمت ایمان سے مالا مال ہوا۔ بیر وئی علاقوں سے آنے والے وفود میں یہ سب سے پہلاوفد تھا جس کو یہ سعادت ارزانی ہوئی۔ ضروریات دین کی تعلیم سے انہیں بہرہ ور کرنے کے بعد نیماکرم نے فرمایا:

اِرْجِعُوْا فَا آَيْنَهُمَا تَكُوْنُوُا فَا نَنْتُورِينَ الْمُهَا يَرِيْنَ (1) "اپنوطن واپس چلے جاؤتم جہاں بھی رہو کے تمہار اشار مہاجرین کے خوش نصیب زمرہ میں ہوگا۔"

زلزله

اس سال مدید طیبہ میں زلزلہ آیا۔ رسول اللہ عَلَیْ فِی ارشاد فرمایا رات الله عَلَّوْ جَلَّ الله عَلَیْ فِی الله عَلَیْ فِی الله عَلَیْ الله عَلَ

گھڑدوڑ

الل عرب کے پاس دو قتم کے گھوڑے ہوتے تھے، ایک عام قتم کے اور دوسرے خاص قتم کے جنہیں ایک خاص طریقہ سے افاص طریقہ سے کمی دوڑ کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ اس کاطریقہ سے تھا کہ گھوڑے کو ایک جگہ بائدھ دیا جاتا اور اس کو خوب خور اک کھلائی جاتی یہاں تک کہ وہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا۔ پھر اس کی خور اک اور پانی میں تدریجی طور پر کمی کی جاتی اور اس کو دوڑ انا شروع کر دیتے۔ پہلے تھوڑے فاصلہ تک پھر آہتہ آہتہ فاصلہ بڑھاتے جاتے یہاں کہ دور بلا پتلا ہو جاتا۔

1-" تارخُ الخيس"، جلد1، صنح. 470 2-ابينياً، جلد1، صنح. 502 شہوار لامکال علی خود بھی گھوڑوں ہے بہت محبت کرتے اور اس کی سواری کو بہت شہوار لامکال علی خود بھی گھوڑوں ہے بہت محبت کرتے اور اس کی سواری کو پالنے کا سند فرماتے اور صحابہ کرام کے دلوں میں بھی مختلف طریقوں ہے ان گھوڑوں کو پالنے کا شوق بیدا کرتے۔ بسااو قات گھوڑوں کی دوڑکا مقابلہ کرایا جا تا اور سب شوقیین حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی۔ اس قسم کی ایک گھڑ دوڑاس سال بھی منعقد ہوئی۔ مضمر (تیار کردہ) گھوڑوں کی دوڑ کے لئے حفیاہے شینہ الوداع ہے محبد زریق کا فاصلہ مقرر تفاجو تقریباً ایک میل تھا۔ او نوں کی دوڑ کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ سر ور انبیاء کی ایک ناقہ تھی جس کانام عقباء تھا، دوڑ میں وہ بمیشہ سب ہے آگے ہوتی تھی۔ ایک مر تبدا یک بدو ناقہ تھی جس کانام عقباء تھا، دوڑ میں وہ بمیشہ سب ہے آگے ہوتی تھی۔ ایک مر تبدا یک بدو ایپ جوال اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور مقابلہ میں شریک ہوا۔ یہ اونٹ عقباء ہے بازی لے آپا۔ مسلمانوں کو اس بات کا بڑار نج ہوا۔ نبی رحمت عقباتے نے یہ فرما کر سب کے رنج و غم کو دور کر دیا:

حَقَّ عَلَى اللهِ تَعَالَى آنُ لَا يَرُقَفِعَ شَكَى عُونَ الدُّنْيَا اللهُ وَهَنَعَ (1) "الله تعالى كوحن پنچاہے كه جوچزاس دنیا میں اوچی ہواس كونيا كر س

فرضيت حج

ج کی فرضیت کا تھم کب نازل ہوا۔ اس میں علماء کے مخلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ 5 ہجری میں اس کی فرضیت کا تھم نازل ہوا۔ صاحب " تاریخ الخمیس" نے اس کو اصح الا قوال کہاہے۔ رسول اللہ علی ہے اس فرض کی اوائیگی کو بلاعذر 10 ہجری تک مؤ فر فرمایا۔ کہ ہجری میں قضائے عمرہ کیلئے تشریف لے گئے۔ عمرہ کرکے واپس تشریف لائے، جج اوا نہیں کیا۔ ماہ رمضان 8 ہجری میں مکہ مکر مہ فتح ہوالیکن جج اوا نہیں کیا۔ 9 ہجری میں حضرت صدیق کو امیر الحج بناکر بھیجاخود تشریف نہیں لے گئے۔ 10 ہجری میں جمتہ الود اس اوافر ملیا۔ امیر الحج بناکر بھیجاخود تشریف نہیں لے گئے۔ 10 ہجری میں جمتہ الود اس اوافر ملیا۔ امیر الحج بناکر بھیجاخود تشریف نہیں لے گئے۔ 10 ہجری میں جمتہ الود اس اوافر ملیا۔ امیر الحج بناکہ بھی بیاد ہوں اور الحق اللہ المیں افعال المیں المیں افعال المیں افعال المیں افعال المیں المیں المیں افعال المیں المیں

بعض کی رائے یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا تھم 6 ہجری میں نازل ہوا۔امام رافعی اور امام نووی نے ای قول کو ضحے کہاہے۔

جہور علماء کی بھی یہی رائے ہے۔ بعض نے 2 ہجری، بعض نے ٨ ہجر ی اور بعض نے

9 جری کے بارے میں کہاہے۔(1) اس کے بارے میں مزید تحقیق اپنے مقام پر بیان کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چاندگر ہن

ای سال 5 ہجری ماہ جمادی الثانی میں جاند کو گر ہن لگا۔ یہود نے تا ہے کے بر تنوں کو کا شاشر وع کر دیا اور کہنے گئے کہ جاند کو جاد و کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی روشنی سلب ہوگئ ہے۔ لیکن حقائق سے بر دہ اٹھانے والے نبی صادق علی نے نے ان لغویات کے بجائے اپنی امت کو صلوٰ قالحموف پڑھنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضور نے خود نماز خسوف کی امامت کرائی، صحابہ کرام نے اپنے آ قاکی اقتدامیں یہ نماز ادا کی اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ معمول ہوگیا کہ جب بھی چاند کو گر بہن لگتا تو وہ بارگاہ اللی میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتے۔ اس طرح صلوٰ قالحموف کی آ غاز 5 ہجری ماہ جمادی الثانی سے ہوا۔



# هجرت كاجيهثاسال

#### اس سال میں پیش آنے والے اہم واقعات

9- سربیه حفزت عبد الرحمٰن بن عوف

رضى اللدعنه

10-سربيه زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه

جموم کی طرف

11 ـ سريه زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه

الطرف كي جانب

13- سريەسىدناعلى مرتفنى دىنى اللەتغالى عنە

8- سربه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه 14- سربه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ام قرفه کی طرف

1\_غزوه بني لحيان

2\_غزوه ذي قردياغزوة الغابة

3-سريه محد بن مسلمه الاهبلي

4- ثمامه بن آثال كى آمداور قبول اسلام

5- سريه عكاشه بن محصن الاسدى

6- سريه محمر بن مسلمه ذي القصه

7- سربه حفزت ابو عبيده بن الجراح رضى 12- سربه كرز بن جابر

عیص کی طرف

اللدتعالىءنه

#### غزوه بني لحيان

په و ہی قبیلہ ہے جس کا ایک و فد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تھااور گزارش کی تھی کہ ان کے قبیلہ میں تبلیخ اسلام کیلئے چند مبلغ ان کے ہمراہ بھیج جائیں۔انہوں نے کہاکہ ہمیں توقع ہے کہ ان کاوعظ من کر ہارے قبیلہ كى كثير تعداد اسلام قبول كرلے كى۔رحمت عالم علي في نے اپنے سحابہ سے جمد چيده افرادان کے ہمراہ روانہ فرمائے۔ یہ ایک فریب تھاان کا، اصلی مقصد توبیہ تھاکہ وہ انہیں لے جاکر قیدی بنالیں گے اور مکہ لے جاکران کوگرال قیت پر فروخت کردیں گے۔اس طرح کافی

ر قمان کے ہاتھ ہوائے گی۔

ان حفرات کو لے جاکر ان ظالموں نے جو وحثیانہ سلوک کیا، اس کی تفصیلات آپ حادثہ رجیع کے عنوان کے ضمن میں پڑھ آئے ہیں۔ اس المناک حادثہ کے بعد رحمت عالم علی ہے ور پے الی مصروفیتیں رہیں کہ ان دھو کہ بازوں کی گوشائی کی طرف توجہ مبذول نہ ہوسکی۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریط ہے 5 جحری کے آخری مجمینہ ڈی الحجہ کے مبلغ عشرہ میں فراغت ہوئی۔ اس کے بعد چھ ماہ کا عرصہ مدینہ طیبہ میں گزرا۔ یہ عرصہ فرز ندان اسلام کی تعلیم و تربیت میں صرف ہوا۔ وعظ وارشاد اور ذکر اللی کی محفلیں منعقد کر کے ان کے تزکیہ نفس کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ اس کام کی اجمیت کا آپ اس بات سے باسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرور کون و مکان نے ظاہری دشمنوں کے ساتھ جنگ و قبال کو جہاد اس امنح اور نفس کی اصلاح کیلئے جدو جہد کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔ چنانچہ چھاہ کی یہ مدت نبوت کے اس ایم ترین فریضہ کو انجام دینے میں ہر ہوئی۔

اس سال او جمادی الاول میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے دوسوجال نثاروں کوہمراہ

لے کر بنی لحیان کے انسانیت دشمن افراد کو مزاجکھانے کے لئے روانہ ہوئے۔ ظاہر سے کیا گیا

کہ اطراف شام کا قصد ہے۔ مدید منورہ سے ای راستہ پر یہ لشکر روانہ ہوا ہوشام کی طرف
جاتا تھا۔ کافی دور جاکر حضور نے ابنارخ بنی لحیان کے علاقہ کی طرف موڈلہ حضور نے ابنی
رفار تیز کردی۔ مقصدیہ تھا کہ اچائک ان پر حملہ کیاجائے لیکن انہیں کی طرح اس لشکر کی
آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ اپنی بستیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور غاروں
میں حجیب گئے۔ پہاڑیوں میں ان کا تعاقب مشکل تھا اور اس لتی ودق صحر المیں ان کے آنظار
میں رکنا بھی مناسب نہ تھا، اس لئے سرکار دوعالم اپنے جا شاروں سمیت عسفان تشریف لے
میں رکنا بھی مناسب نہ تھا، اس لئے سرکار دوعالم اپنے جا شاروں سمیت عسفان تشریف لے
آئے اور یہاں فروکش ہوگے۔ یہاں سے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اس علاقے میں بھیجی گئیں۔
ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کو دس سواروں کے ساتھ بھیجا۔ آپ کراغ المجم تک گئے
گرکسی کا فرے سمامنانہ ہو ااور واپس تشریف لے آئے۔ اس سفر سے بظاہر وہ مقصد تو پورا
میں بھوجس کے لئے یہ طویل اور کھن سفر کیا گیا تھا۔ لیکن اس علاقہ میں قیام کرنے سے بہت
نہ ہواجس کے لئے یہ طویل اور کھن سفر کیا گیا تھا۔ لیکن اس علاقہ میں قیام کرنے سے بہت
نہ ہواجس کے لئے یہ طویل اور کھن سفر کیا گیا تھا۔ لیکن اس علاقہ میں قیام کرنے سے بہت
نہ ہواجس کے لئے یہ طویل اور کھن سفر کیا گیا تھا۔ لیکن اس علاقہ میں قیام کرنے سے بہت
نے باکل تک اسلام کا پیغام پینچایا گیا۔ ان اوگوں کو قر آن کریم کی آبیات سننے ، نبی رحمت کی
نیارت اور صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا ان علاقوں کے جغرافیائی حالات سے

آگائی ہوئی اور یہاں آباد مختلف قبائل سے تعارف ہوا۔ یہ چیزیں مستقبل قریب میں اسلام کی اشاعت کے لئے بہت مفید ثابت ہو تیں۔ چودہ روز کے بعد سرور عالم علی واپس تخریف لائے۔ حضور جب عسفان سے مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہونے لگے توبید عاما تی۔ انٹیون تایشون تایشون

ٱلْلَهُ عَلَى الْكَافِيَ الصَّاحِثِ فِي السَّفِي وَالْخَلِيْفَةُ عَلَى الْلَاَهُ لِ "اے اللہ! سفر میں تو ہمار اسائقی ہے اور ہماری غیر حاضری میں ہمارے الل پر تو ہمار اخلیفہ ہے۔"

، ٱللَّهُوَّاَعُوْدُ بِكَ مِنْ وَعُتَّادِ السَّغَ<sub>ِي</sub> وَكَالَبْرَ الْمُنْقَلَبِ وَسُخَّهِ الْمَنْظِرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ -

"اے اللہ! میں تجھے پناہ ما نگتا ہوں سفر کی صعوبت ہے اور تکلیف دہ واپسی سے اور اپنے اہل ومال میں برے منظر ہے۔" اَللّٰهُ مُعَ مَلِمْ فِينَا بِكُلّا غَاصَا إِلِمَا أَيْبُلُغُو إِلى خَيْرِ

"ياالله! ممين نيك مقصدتك ببنجاجو ممين خرتك ببنجائے-"

مَغْفِرَكًا مِّنْكَ وَرِضُوَانًا (1)

"میں تجھے طلب کر تا ہول مغفرت کواور تیری رضا کو۔"

#### غزوةذى قردياغزوةالغابة

عینیہ بن حصین، جب خائب و خاسر ہو کر غزوہ خندق ہے واپس آیا تو مسلمانوں ہے اس کے بغض میں کئی گنااضافہ ہو گیا۔ جنگ میں فکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا، مسلمانوں کولوث کراپنے گھر بھرنے کی امیدیں خاک میں مل گئیں نیز اس پرایک ذاتی رہجش کا اضافہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اسے مدینہ کی تھجوروں کا 1/3 حصہ دینے کالالجج دیااور اس نے مشر کین قریش کا ساتھ چھوڑ دینے کا وعدہ کر لیا مگر وہ معاہدہ بھی پایہ شخیل کو نہ پہنچا اور عنیہ اپنے حلیفوں کی نظروں میں بھی ذلیل ورسوا ہوااب وہ مسلمانوں سے اس رسوائی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کھلے میدان میں مقابلہ کی ہمت تو نہ ہوئی البت راہز نوں اور قزا قوں کے گھٹیا طرز عمل کو اپنانے پروہ مجبور ہوگیا۔

مدینہ طیبہ سے پچھ فاصلہ پر ایک چراگاہ تھی جے "غابہ "کہا جاتا تھا، وہاں رسول اکرم علیہ فلے کی شیر داراہ نٹنیاں چراکرتی تھیں۔ بنی غفار قبیلہ کا ایک مردا پی بیوی کے ساتھ ان کی گرانی کے لئے مقرر تھا۔ شام کے وقت وہ ان او نٹنیوں کا دودھ لے کر آتا اور حضور کی خدمت میں پیش کرتا۔ سرور عالم کوسفر سے واپس آئے، صرف چندرا تیں بی گزری تھیں کہ ایک روز عیبنہ بن حصین نے اپنے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ وہاں ڈاکہ مارا، اس چروا ہے کو قتل کردیا اس کی بیوی اور بیس او نٹنیوں کو ہانک کرلے گیا۔

اس واقعہ کی اطلاع سب سے پہلے سلمہ بن عمر و بن الاکوع کو ہوئی۔ اس روزیہ صبح سویرے طابا جائے کے لئے گھرے نکلے، کمان اور ترکش کو حمائل کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کا ایک غلام جوان کا گھوڑائے کر جارہا تھاوہ ان کے ہمراہ تھا۔

جب وہ ثنیۃ الوواع پر پہنچ ، اس کی بلندی ہے انہوں نے گھوڑے و کیھے جو ادھر ادھر اوھر اوھر اوھر اوھر کے بھاگ رہے تھے۔ انہیں شک ہوا کہ یہ دخمن کے گھوڑے ہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے تین مر تبہ بلند آواز ہے ''واصباحا'' کا نعرہ لگایا۔ پھر کسی کا انظار کئے بغیر ان گھوڑوں کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ چیتے کی طرح برق رفتار تھے، چند لمحوں میں وہاں پہنچ گئے اور ان گھڑ سواروں پر تیر برسانے شروع کر دیئے۔ جب تیر مارتے تو ساتھ ہی ہے رہز د

خُدُها وَانَا إِبْنُ الْاكُوعُ آلِيَوْمَ كَيُومُ السَّرُصَنَعُ "
" يدلو تير! مجھے جانے ہو میں کون ہول۔ میں اکوع کا بیٹا ہول۔ آج کا دن کمینوں اور لعینوں کی ہلاکت کادن ہے۔ "

ابن اکوع کے واصباحا کے نعرہ کی اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہنچ گئے۔ حضور نے مدینہ میں اعلان کرادیا الفزع الفزع خطرہ، خطرہ! مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ " یہ آواز سنتے ہی صحابہ کرام پروانوں کی طرح دوڑے چلے آئے۔ سب سے پہلے مقداد بن اسود پہنچے، الن کے بعد انصار میں سے بی اشہل کے دوجوان عباد بن بشر اور سعد بن زید پہنچے۔ پھر بنواسد

کے دوسوار عکاشہ بن محصن اور محرز بن نضر ہاور ابو قنادہ الحارث بن ربعی اور بنوزریق ہے ابوعیاش حاضر خدمت ہوئے۔حضور نے دستہ کا قائد حضرت سعد بن زید کو مقرر فرمایا۔ تھم دیا کہ تم دسمن کے تعاقب میں نکلو، میں بھی لوگوں کولے کر تمہارے پیچھے پیچھے آرہا ہوں۔(1) حضور عليه الصلوة والسلام نے ابو عیاش کو فرمایا، اے ابو عیاش! تم اپنا گھوڑ ااگر اینے ہے ماہر سوار کودے دو تو بہتر ہوگا۔ انہول نے عرض کی تیا دسول الله اکتاا فوس التاب میں خود سب سے ماہر مشہوار ہوں۔وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے ابھی پیاس گز کا فاصلہ طے نہیں کیا تھاکہ گھوڑے نے مجھے زمین پر بٹنے دیا۔ حضور نے ان کا گھوڑامعاذین ماعص کو عطافر مادیا۔ یہ آٹھ بہادرایے گھوڑول پر سوار ہو کر برق ر فقاری سے دعمن کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔سب سے پہلے جو سوار دسمن کے قریب پہنچاوہ محرز بن نضر ہ اسدی تھا،اسے اخرم بھی کہاجاتا تھا۔اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ محمور بن مسلمہ کا گھوڑ اان کے باغ میں تھجور کے تنے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب خطرہ کا اعلان ہوااور مسلمان اینے گھوڑوں پر سوار ہو کرد مثمن ك تعاقب من روانه موئ تو كلورك بنهنائ ، يه كلورًا بهي بنهنائ لكااور تمجور ك اردگرد چکرنگانے لگااورائے سمول کوزور زورے زمین پر مارنے لگا۔ محرزیاس سے گزر رہے تھے بنی اشبل کی کمی خاتون نے کہا کہ کیاتم اس گھوڑے پر سوار ہو کر دسمن کے تعاقب میں جانا پند کرتے ہو۔انہوں نے کہا کیوں نہیں۔اس خانون نے انہیں گھوڑا پیش کیا۔ بیہ اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو یہ ہواہے باتیں کرنے لگااور سب سے پہلے دسمن تک جا پہنچا۔ محرز بولے اے کمینی مال کے بچو! ذرا تھہر و، ابھی مہاجر وانصار پہنچ رہے ہیں۔ جب مسلمان سواروں کے دستہ نے تعاقب کرتے ہوئے دسمن کو جالیا تو ابو قادہ نے عیبینہ کے بیٹے حبیب کو موت کے گھاٹ اتار دیااور اس کی لاش کے اوپر اپنی چادر ڈال دی۔ پھر دسمن کے تعاقب میں دوڑے۔اتنے میں حضور نبی کریم علی صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے۔ صحابہ نے ایک لاش پر ابو قنادہ کی جادر دیکھی۔انہوں نے اناللہ، پڑھااور کہا، ابو قنادہ قتل ہو مگئے۔ حضور نے فرمایا:

لَيْسَ بِأَيْ قَتَادَةً وَلَكِفَ قَبِيْكُ لِإِنْ قَتَادَةً (2)

<sup>1-</sup>الينا، صفح 286-287

<sup>2</sup>\_"الاكتفاء"، جلد2، منى 208-209

"یہ ابو قادہ نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس کوابو قادہ نے قتل کیا ہے۔"
اس ڈھانی ہوئی لاش سے پہلے لوگوں نے ابو قادہ کا گھوڑاد یکھاجو گراپڑا تھااوراس کی کو نچیں کئی ہوئی تھیں انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نغش یقینا ابو قادہ کی ہے۔ جب نبی کریم نے فرمایا کہ یہ نغش ابو قادہ کی ہے۔ جب نبی کریم نے فرمایا کہ یہ نغش ابو قادہ کی نہیں بلکہ قتیل ابو قادہ کی ہے تولوگوں کو ہڑی جرت ہوئی۔ان کی اس جرت کو دور کرنے کے لئے حضرت صدیق و فاروق آگے ہڑھے اور چادر اٹھادی تو وہ مسعدہ کی لاش تھی۔

فقالا الله الله المنه الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله و الله

ٱفْلَحَ وَجُهُكَ يَا آبًا قَتَادَةً : ٱبُوْقَتَادَةً سَيِّدُ الْفُرْسَانِ -بَارَكَ اللهُ فِيْكَ يَا آبًا فَتَادَةً -

کر حضور نے فرمایا!

"اے ابو قنادہ! تیرے چیرے کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ ابو قنادہ سواروں کاسر دار ہے۔ ابو قنادہ! اللہ تعالیٰ مجتبے اپنی برکتوں سے نوازے۔"

حضور نے فرملیا اُڈٹ مِینی بیآ آبنا قدیا کہ تھیرے نزدیک ہو جاؤ۔ میں نزدیک ہو گیا۔ حضور نے بڑی نری سے تیر کا پیکان میرے چہرے سے نکالا۔ پھر اپنالعاب دھن اس پر ملااور اپنی ہتھیلی مبارک اس پررکھی۔حضرت قنادہ کہتے ہیں۔

> فَوَالَيْنِى ٱلْمُرَمِ مُحَمَّدًا بِالنَّبُوَةِ مَا ضَهَبَ عَلَى سَاعَةُ قَطُّ وَلَا قَرَحَ تَطَرَعَلَى -

"اس ذات پاک کی قتم!جس نے میرے آقا کو نبوت سے مکرم و معزز فرمایا۔ یوں محسوس ہو تا تھانہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہے اور نہ مجھے کوئی زخم آیا ہے۔" حضور نے فرمایا اَللَّهُ مَّ مَارِیْ لَحْ فِیْ شَعْمِ اور اس کے بالوں میں اور اس کے چرہ کی رنگت میں برکت دے۔" آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر ستر سال تھی لیکن یوں محسوس ہو تا تھا کہ پندرہ سال کانوجوان ہے۔(1)

عکاشہ بن محصن نے گھوڑا دوڑایا۔ اوبار اور اس کا بیٹا عمر و دونوں ایک اونٹ پر سوار خصے۔ عکاشہ نے ایک بی وار ہے دونوں کو نیزے میں پر ولیا۔ اور کیفر کر دار تک پہنچادیا اور سے بچھ اونٹنیاں چھین لیں۔ سر ور عالم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں چلتے رہے یہاں تک کہ ذی قردنای پہاڑتک پہنچ کر قیام فرمایا۔ ایک دن اور ایک رات یہاں خیمہ زن رہے۔ حضرت ابن اکوع نے عرض کی یار سول اللہ! اگر حضور ایک سومجام جھے عطا فرمادیں تو میں باقی ما تدہ اونٹ بھی ان سے چھین کر لے آؤں اور ان سب کورسیوں میں باتد ہے کر حضور کی خدمت میں پیش کرول۔ حضور نے فرمایا دہ اب یہاں کہاں، وہ تو غطفان باتد ہے کر حضور کی خدمت میں پیش کرول۔ حضور نے فرمایا دہ اب یہاں کہاں، وہ تو غطفان بہتے کر دات کی شر اب (خبوق) نوش کر رہے ہوں گے۔ (2)

امام مسلم نے اپنی صحیح میں سلمہ بن اکوع والی حدیث کو بردی تفصیل ہے لکھا ہے اس کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

حضرت سلمہ بن اکوع نے ان ڈاکوؤل کے بقتہ سے نبی کریم علاقے کی ساری اونٹیال چھین لیں۔ سلمہ فرماتے ہیں، بخد ابیں ان پر جیم ول کا میخہ برسا تار ہااور انہیں خاک وخون میں تڑیا تارہا۔ جب ان کا کوئی سوار مجھ پر حملہ کرنے کے لئے مڑتا تو میں کسی در خت کے سنے کی اونٹ میں جھیپ جا تا اور وہاں سے اس پر تیم چلا تا اور اس کو لہو لہاان کر دیتا۔ جب وہ کسی تگ گھائی میں داخل ہوتے تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جا تا اور ان پر پھر برسا کر انہیں تدھال کر دیتا۔ نبی اگرم کی جنتی اونٹیال لے کر وہ بھا گے تھے، وہ ایک ایک کر کے میں ان تدھال کر دیتا۔ نبی اگرم کی جنتی اونٹیال لے کر وہ بھا گے تھے، وہ ایک ایک کر کے میں ان سے چھینتارہا اور انہیں اپنی پشت کے چھیے کر تارہا۔ یہاں تک کہ سب اونٹیال میں نے ان سے چھین لیس۔ پھر وہ آگے بڑھے اور میں ان کے چھیے چھیے ان پر تیم برسا تا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تیم بو وہ آگے بڑھے اور میں ان کے چھیے تھیے ان پر تیم برساتا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تیم بی چادریں اور تیمیں نیزے پھینک دیئے تاکہ ان کا بوجھ ہاکا ہو اور وہ تیمی تیزی ہے تھیاں کر جان بیما شکیں۔ جو چیز وہ تھینکے جاتے میں اس پر پھر جو ڈکر نشان زد کر دیتا تیزی سے بھاگ کر جان بیما شکیں۔ جو چیز وہ تھینکے جاتے میں اس پر پھر جو ڈکر کشان زد کر دیتا

<sup>1</sup>\_"سبل البدئ"، جلد5، صغح. 159-159 2\_"الاكتفاء"، جلد2، صغح. 209

تاکہ نی کریم علی این صحابہ کی معیت میں یہاں سے گزریں توان کو پیچان کراپ بین میں لے لیں۔ آخر وہ ایک جگہ آکر تھہرے تاکہ صحاکا کھاتا کھا میں، اس اثناء میں فلال بن بدر الفز اری جہران کے ہاس آیا، میں سامنے پہاڑ کی ایک چوٹی پر بیشا تھا، اس فزاری نے ان سے پوچھابہ سامنے کون محض بیشا ہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس محض نے ہمیں مصیبت میں جٹا کر رکھا ہے۔ صبح سے یہ ہم پر تیر بر سارہا ہے جو چیزیں ہمارے قبضہ میں تھیں سب میں جٹا کر رکھا ہے۔ صبح سے یہ ہم پر تیر بر سارہا ہے جو چیزیں ہمارے قبضہ میں تھیں سب اس نے چھین کی ہیں فزاری نے کہا اب وقت ہے، تم میں سے چار آدمی اٹھیں اور جاکراس کا کام تمام کر دیں۔ چنانچہ ان کے چار آدمی میری طرف پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے گے۔ جب وہ اس تا قریب آگئے کہ میں ان سے گفتگو کر سکوں تو میں نے انہیں کہا تھی تو تو تی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نیں منہ اٹھائے چلے آرہے ہویا) جھے پیچانے بھی ہو کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بتاؤتم کون ہو۔ آپ نے جواب دیا۔

آئاسلَمة بنُ الْاَكُوعُ - وَالَّذِ فَى كُرَّمَ وَجْهَ هُعَتَدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا اَعْلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اَعْدَدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَطْلَبُ فِي فَيْهُ وَكِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَطْلَبُ فِي فَيْهُ وَكِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَطْلَبُ فِي فَيْهُ وَكِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَطْلَبُ فِي فَيْهُ وَلَا يَطْلَبُ فِي فَيْهُ وَلَا يَطْلَبُ مِن الروع مِن الوع منور اور محرم فريايا ہے ۔ اگر ميں تم ميں ہے كى كو عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ان میں ہے ایک انہیں کہنے لگا، میرے خیال میں ہید تی کہد رہائے اور وہ چاروں واپس لوٹ گئے۔ میں پہاڑی اس چوٹی پر بیشار ہا یہاں تک کہ رسول اکرم کے سواروں کو در ختوں کے در میان میں ہے آتے ہوئے دیکھا۔ سب سے آگے اخرم الاسدی تنے، ان کے پیچھے ابو قنادہ انساری اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود کندی۔ میں نے اخرم (انہی کا نام محرزہے) کے گھوڑے کی لگام پکڑلی اور کہا اخرم! ان سے مختلط رہو، ایسانہ ہوکہ وہ پکڑلیں اور بھگا کر لے جا کیں۔ انتظار کرویہاں تک کہ رسول اللہ عقاقے اور صحابہ کرام علیم الرضوان یہاں پہنچ جا کیں۔

اخرم نے کہایا سلمہ!اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ

الله اللهدي "، جلدة، صفحه 151، من فلال ك بجائ عييد بن بدر المزارى درج ب-

جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو میرے در میان اور شہادت کے در میان رکاوٹ نہ بنو۔
اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ کارنہ تھا کہ میں لیلائے شہادت کے اس عاشق صادق
کے راستہ سے ہٹ جاؤں، وہ آگے بڑھے اور عیبنہ کے بیٹے عبدالر حمٰن سے ان کامقابلہ ہوا۔
عبد الرحمٰن نے نیزہ سے ان پر حملہ کیا اور وہ جال بحق ہو گئے۔ یوں آن واحد میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوگئے۔

اتنے میں بارگاہ رسالت کے شہروار حضرت ابو قیادہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے نیز بے کی اُلی عبدالرحمٰن کے سینہ میں گھونپ دی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ (1) حضریت محرز کی مائی معتالی کی وجہ مختی کہ ایک روز مہلہ انہوں نرخواں دیکھا کہ لان

حضرت محرز کی اس بیتانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے لئے آسمان کا دروازہ کھل گیا اور وہ آسمان اول بیں داخل ہو گئے۔ یہاں تک ای طرح دروازے کھلتے گئے اور وہ اور چڑھتے گئے۔ وہ فرماتے ہیں ساتویں آسمان کے بعد جب بیں سدرۃ المنتی تک پہنچا تو مجھے کہا گیا یہ ہے تمہاری منزل۔ آپ کہتے ہیں کہ بیس نے یہ خواب جھزت صدیق آکبر (رضی اللہ عنہ) سے بیان کیا کیو نکہ خوابوں کی تعبیر بتانے بیس ان کاکوئی ٹائی نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا: اکھینٹو پائٹھا گئے تھی سہادت کی خوشخری ہو۔ اس خواب کے صرف ایک روز بعدیہ ظعمت شہادت سے سر فراز کئے گئے۔ (2)

#### ايك دلچىپ داقعە

آپ نے پڑھاکہ حضرت ابوذر کے بیٹے کو توعینہ کے آدمیوں نے قل کر دیااور ان کی بیوی کو پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ ان کا یہ طریقہ تھاکہ وہ انہیں او نئوں کوری ہے باندھ کراپئی حو یلی کے صحن میں باندھاکرتے تھے۔ ایک رات جب سب لوگ میٹھی نیند کے مزے لوث رہے تھے، یہ خاتون انھیں اور کسی طرح ان رسیوں کو کائے میں کامیاب ہو گئیں جن کے ساتھ انہیں جکڑا گیا تھا۔ وہاں ہے اٹھ کر او نئوں کے باڑے میں آئیں۔ اب جس اونٹ کے قریب جاتی ہیں وہ آواز نکالا ہے آخر وہ حضور کی او نئی "عصباء" کے پاس پنجیں، یہ خاموش رہی۔ وہ اس پر سوار ہو گئیں، اے ایر لگائی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اب مہار کو جھٹکا دیا خاموش رہی۔ وہ اس پر سوار ہو گئیں، اے ایر لگائی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اب مہار کو جھٹکا دیا

<sup>1</sup>رمیح مسلم 2ر"سپل البدئ"،جلد5،صنحہ155

وہ چل پڑی۔ان اوگوں کو پیتہ چلا تو وہ ان کو پکڑنے کے لئے دوڑے لیکن عصباءاتنی تیزر فقار تھی کہ وہ اس کی گرد پھا تکتے رہ گئے اور بیہ مدینہ طیبہ پینچی۔ جب ان کا تعاقب ہو رہاتھا تو انہوں نے نذرمانی کہ اگر میں بسلامت مدینہ طیبہ پہنچ گئی توبیا و نمٹنی ذرج کر کے اس کا گوشت فقراء ومساکین میں تقسیم کردوں گی۔

"الاکتفاء" میں ہے کہ وہ غفاری خاتون بخیریت مدینہ منورہ پینچی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ساراما جرابیان کیا، پھرانی نذر کے بارے میں بتایا:

> فَتَبَسَّكُورَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ بِثُسَمَا جَزَيْتِهَا إِنْ حَمَلُكِ اللهُ عَلَيْهَا وَنَجَاكِ بِهَا ثُقَرَّنَهُ وَيَنَهَا -

"رسول الله علی نے اس کی بات س کر تنبیم فرمایا اور کہائم نے اس او نٹنی کو بہت برابد له دیا ہے۔الله تعالی نے تجھے اس پر سوار کیا اور اس کے ذریعہ شہبیں نجات دی، پھر تم اسے ذرج کرناچا ہتی ہو۔"

آخريس شريعت كاليك مسلد بيان فرماديا:

اِنَّهُ لَانَکُّرُ فِی مُعَمِّصِیَةِ اللهِ وَلَافِیمَا لَا تَمْلِکِیْنَ -اِنْمَاهِی مَاقَهُ وْمِنْ إِبْلِی اِرْجِعِیْ الله اَهْلِكِ عَلَى بَرُکَةِ اللهِ "الله کی نافر مانی میں جو نذر مانی جائے ایک ایسی چیز میں جو تمہاری ملکیت

نہ ہو تو وہ نذر ناجائز ہے۔اس نذر کو پوراکر ناضر وری نہیں۔ یہ میری ناقہ ہے۔ تم اسے یہاں چھوڑ واور خودا پنے گھر تشریف لے جاؤ۔اللہ

تهيس بركت دے۔"

سربيه محمد بن مسلمه الاشهلي

دس مجرم ۱ ہجری کو نبی رؤف رجیم علی نے تمیں سواروں کا ایک دستہ حضرت محمد بن مسلمہ کی قیادت میں بنی بکر کے ایک بطن القرطاکی گوشال کے لئے روانہ فرمایا۔ یہ لوگ ضریۃ نامی گاؤں میں سکونت پذیر تھے۔ حضور نے ابن مسلمہ کو وصیت کی کہ انہیں اپنے حملہ سے بے خبر رکھنا اور اچانک ان پر حملہ کر دینا۔ ضریہ اور مدینہ طیبہ کے در میان سات رات کی مسافت ہے۔ راز داری کے چیش نظر مجاہدین رات کی تاریکی میں سفر کرتے اور دن میں کی مسافت ہے۔ راز داری کے چیش نظر مجاہدین رات کی تاریکی میں سفر کرتے اور دن میں

کی محفوظ جگہ پر آرام کرتے۔انہوں نے ان پراچانک حملہ کیا۔ ان کے گئی آدمیوں کو تہ تخفی کیا جبکہ کافی لوگ بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو ڈیڑھ سواونٹ تین بزار بکریاں بطور غنیمت ہاتھ آئیں۔اس مہم میں انہیں انیس روزلگ گئے محرم کی آخری تاریخ کوان کی واپسی ہوئی۔ نی کریم علیہ الصلاة والسلام نے خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کردیا۔

ان لوگوں نے بنو حنیفہ کے ایک سر دار کو بھی پکڑلیا، انہیں علم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔
رحمت عالم نے ان سے پوچھا: جانے ہوتم کس کو جنگی اسیر بناکر لے آئے ہو۔ یہ تمامہ بن اٹال الحقی ہیں، ان کے آرام وراحت کا ہر طرح خیال رکھنا۔ پھر حضور گھر تشریف لے آئے اور اہل خانہ کو فرمایا کہ کھانے پینے کی جو چیز تمہارے پاس ہے۔ وہ تمامہ کے لئے آئے اور اہل خانہ کو فرمایا کہ کھانے پینے کی جو چیز تمہارے پاس ہے۔ وہ تمامہ کے لئے کھواؤ۔ تقیل حکم کی گئی۔ نیز حضور نے فرمایا کہ میری شیر داراو نفی کا دودھ بھی پینے کے لئے صبح وشام انہیں دیا کرو۔ حضور انور علیہ الصلاة والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ثمامہ لئے علی حیث و شام انہیں دیا کرو۔ حضور انور علیہ الصلاة والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ثمامہ سے ملا قات ہوتی، حضور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔

حب معمول رات کواس کے لئے کھانا آیا،اس نے پہلے سے بہت کم مقدار میں کھانا کھایا۔اب دودھ پیش کیا گیا،اس نے وہ بھی چند گھونٹ ہے اور بقیہ واپس کر دیا۔ حضور کی خدمت بیں اس کی ہے کیفیت بیان کی گئے۔ تو فرمایا مومن اور کا فرے کھانے بیں اتناہی فرق ہوتا ہے۔کافر حرص اور لا کی کی وجہ سے گویاسات آئتوں بیس کھاتا ہے اور مومن سیر چیم اور دل کا غنی ہوتا ہے،وہ گویاا یک آئت بیس کھاتا ہے۔

ثمامہ عرض کرنے لگا، یارسول اللہ! پہلے آپ کا چہرہ مجھے از حد ناپند تھا، اب تمام لوگوں کے چہروں سے مجھے زیادہ دکش اور حسین معلوم ہو تا ہے۔ پہلے آپ کادین مجھے تمام خداہب سے ہرالگا تھا، اب میں اسے دل و جان سے زیادہ عزیز سجھتا ہوں۔ پہلے آپ کے شہر سے مجھے قبلی نفرت تھی، اب اس کی محبت میرے رگ و پے میں سر ایت کر گئی ہے۔ میں عمرہ کی نیت سے جارہا تھا کہ آپ کے ساہیوں نے مجھے قیدی بنالیا، اب میرے بارے میں کیا تھم ہے۔ نمی رحمت علیہ الصلاة والسلام نے اسے عمرہ کی قبولیت کام ورہ سنایا۔ فرمایا، اب جاواور عمرہ کرو۔ جب وہ مکہ پنچا توائل مکہ نے اس پر طعن و تصنیع کے تیر چلانے شروع کر دیئے۔ کہنے گئی، تم بے دین ہو گئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ میں نے تواب سچادین قبول کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی میں نے تواب سچادین قبول کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی سے ۔ انہوں نے زیادہ نگ کیا تو آپ نے دھمکی دیتے ہوئے گہا، اب تمہیں بمامہ کی گذم سے ایک دانہ بھی نہ ملے گاجب تک رسول مگر م اذن نہیں دیں گے۔

ہیدد همکی دے کروہ اپنے وطن بیامہ واپس چلاگیا۔ وہاں جاکراس نے ہے تھم نافذ کردیا کہ آن ہے مکہ والوں کو غلہ گندم کی تر بیل مکمل طور پر بند کر دی جائے۔ جب غلہ کی در آمد کا سلسلہ بند ہو گیا توائل مکہ کے حواس باختہ ہو گئے۔ اب اس ہتی ہے رخم و کرم کی التجا ئیں کرنے لگے جن کے ساتھ انہوں نے رخم و کرم کاسلوک بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس ہتی کو صلہ رخی کے واسطے دینے لگے جس کے ساتھ انہوں نے بھی قرابت داری کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ روَف ور جیم نبی ہے ان کی ہے حالت زار نہ دیکھی گئی۔ فور اُحضرت ثمامہ کو تھم لکھا کہ اس پابندی کو ختم کر دو۔ انہوں نے اپنے آتا کے تھم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیااور گندم سے بیا بندی کو ختم کر دو۔ انہوں نے اپنے آتا کے تھم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیااور گندم سے بیانے کاسلسلہ شر ورع ہوگیا۔ (1)

سرية عكاشه بن محصن الاسدى

ای سال رئیج الاول کے مہینے میں نبی مکر م پیکھیٹے نے حضرت عکاشہ بن محصن الاسدی کی قیادت میں چالیس مجاہدین کا ایک دستہ روانہ فرمایا تاکہ بنی اسد کے ایک چشمہ جو غمر مرزوق کے نام سے مشہور تھا، وہاں آباد لوگوں کی شرار توں کاسد باب کریں۔ان کے پہنچنے

<sup>1</sup>\_" تاريخ الخيس"، جلد2، صفي 2-3، عيون الاثر، جلد2، صفي 79

ے پہلے ہی انہیں اطلاع مل گئی تھی اور وہ بھاگ گئے تھے۔ مسلمان وہاں پہنچے تو ان کی آبادیوں میں الو بول رہے تھے۔ مسلمان ان کے بلند علاقہ میں خیمہ زن ہوئے اور شجاع بن وھب کو چند مجاہدین کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ ان کاسر اغ لگا میں۔ اور تو کوئی نہ ملا، صرف ایک آدمی پکڑا گیا۔ اس نے بتایا کہ ان کے اونٹ فلال فلال وادی میں چر رہے ہیں۔ وہ گئے اور ان کے سارے اونٹ ہائک کرلے آئے اور حضور کی خد مت میں پیش کرد یے۔ اس سفر میں دعمن سے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

### سرية محمد بن مسلمه

مدید طیبہ سے چوہیں میل کے فاصلہ پرایک آبادی ذی القصة کے نام سے مشہورہ۔
محر بن مسلمہ کودس مجاہدین کے ساتھ الن کی اصلاح احوال کے لئے بھیجا گیا۔ یہ رات کے
وقت وہاں پہنچ اور آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ الن لوگوں کو پنة چلا توان کے سو آدی
مسلح ہو کر آگئے انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیااور سب کونہ تنج کر دیا۔ صرف محمہ بن
مسلمہ بخ گئے اور وہ بھی شدید زخمی تھے۔ انہوں نے مسلمان شہداء کے کپڑے اتار لئے۔
مہر بال سے ایک مسلمان کا اتفاقاً گزر ہوا۔ وہ حضرت محمہ بن مسلمہ کواپنے اونٹ پر سوار کرکے
مدینہ طیبہ لے آئے۔ (1)

# سريته ابي عبيده بن الجراح رضى الله تعالى عنه

اس سال ماہ رہے الاول میں سر کار دوعالم علی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو چالیس مجاہدین کا امیر بناکر ذی القصد کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی تغلبہ اور انمار کے علاقوں میں سخت خشک سالی تھی جس علاقہ میں انہیں بادل برسنے کی اطلاع ملتی وہاں پہنی جاتے۔ انہیں پن چلا کہ المراض سے تعلمین تک خوب بارش ہوئی ہے۔ م اض، مدینہ طیبہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے۔ بنو محارب، بنو نغلبہ اور انمار تینوں قبیلے وہاں بہنی گئے۔ جب اسلام وشمن قبائل وہاں جمع ہوئے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک چراگاہ حیفاء پر حملہ کریں جہاں مویش چراکرتے تھے اور جو مدینہ سے مسلمانوں کی ایک چراگاہ حیفاء پر حملہ کریں جہاں مویش چراکرتے تھے اور جو مدینہ سے مسلمانوں کی ایک چراگاہ حیفاء پر حملہ کریں جہاں مویش چراکرتے تھے اور جو مدینہ سے

سات میل کے فاصلہ پر تھی۔ ان کے اس ارادے کی اطلاع جب سر ور عالم کو لمی توان کی سر کوبی کے لئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو چالیس مجاہدین کی معیت میں روانہ فرمایا۔ نماز مغرب کے بعد بید دستہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا، ساری رات چلتے رہے اور صبح طلوع ہوتے ہی بید وہاں پہنچ گئے۔ ابھی کافی اند طیر اتھا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کی آمد کی بھنگ پڑی تو وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ نظے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔ ان کا مرف ایک آدی بھڑا گیا۔ مسلمانوں نے او نؤں کا گلہ اور پچھ گھریلو سامان اشھایا اور واپس مرف ایک آدی بھڑا گیا۔ مسلمانوں نے او نؤں کا گلہ اور پچھ گھریلو سامان اشھایا اور واپس آگئے۔ اس شخص نے اسلام قبول کر لیا اس لئے اسے رہا کر دیا گیا۔ مال غنیمت حسب قاعدہ تقسیم کیا گیا۔ (1)

#### سربيه زيدبن حارثةر ضيالله عنه

یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ عراق کے راستہ سے شام جارہا ہے اور اس
کے پاس بڑا سازو سامان ہے اور جاندی کی کافی مقدار بھی۔ فرات بن حیان العجلی اس قافلہ کا
راہبر ہے۔ رحمت عالمیان علی نے حضرت زید بن حارثہ کوایک سوستر سواروں کا امیر بناکر
اس قافلہ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا۔ ابو العاص بن رہیج حضور کی صاحبزادی حضرت
زینب کے شوہر اور مغیرہ بن معاویہ بن العاص گر فار کر لئے گئے اور سارے سامان پر قبضہ
کر لیا گیا۔ ابو العاص نے حضرت زینب سے بناہ ما گی، آپ نے اس کو پناہ دے وی۔ سرور
عالم نے بھی اس بناہ کو قبول فرمالیا۔ سارامال بھی واپس کر دیا گیا۔ یہی حسن خلق ابو العاص
کے ایمان کا سبب بن گیا۔ اس کا مفصل مذکرہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔

## سربيه حضرت عبدالرحمن بن عوف رضىالله عنه

6 جری ماہ شعبان میں نبی کریم علی نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو یاد فرمایا اور انہیں تھم دیا کہ دومتہ الجندل میں جاکر بنی کلب قبیلہ کو اسلام کی دعوت دیں۔ سات سو مجاہد آپ کے ساتھ روانہ کئے۔ انہیں رخصت کرنے سے پہلے اپنے سامنے بٹھایا جو عمامہ انہوں نے باندھا ہوا تھا، اسے کھول کراپنے دست مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھا۔ نبجے والا

شملہ ان کے کندھوں کے در میان اٹکا دیا۔ پھر فرمایا اے عوف کے فرزند! عمامہ اس طرح باندھاکرو۔ پھر فرمایا:

> ٱغْدُ بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَائِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلا تَعُكَّ وَلا تَغْدِرُ وَلا تَقْتُلُ وَلِيْمًا -

"الله کانام لے کراوراس کے راستہ میں رخصت ہو جاؤجواللہ کا انکار کرے،اس کے ساتھ جنگ کرواور کسی کے ساتھ دھو کہ نہ کرنا۔بد عہدی نہ کرنااور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔"

پھر مرشدانانیت نے اپنادست مبارک پھیلادیااور فرمایا:

يَّا يَهُمَا النَّاسُ الَّعُوْاخَمُسًّا قَبْلَ النَّعُوْكَ بِكُمُ

''لعنی اے لوگو! پانچ چیز وں ہے بچو ،اس سے پیشتر کہ تم پر اللہ کاعذاب ۱: ایمو "

مَانَقَصَ مِكْيَالُ قَوْمِ اللَّهِ اَخَنَاهُمُ اللهُ بِالتِمِنِيْنَ وَلَقْصِ مِنَ النَّكُمُ التِ لَعَلَهُمُ يَرْجِعُونَ

"جب كى قوم كاپيانه كم بوجاتا به توالله تعالى اس قوم كو قطاور پيداوار كى كى سے دوچار كر ديتا به تاكه وه راه راست كى طرف لوث آئيس." هَا ذَكَتَ قَوْهُمْ عَهْدَ هُمْ إِلاَّ سَلَطَ اللهُ عَلَيْمِهِ عُدُوَّهُ هُوَ "اور جب كوئى قوم اپناوعده تو ژوري به توالله تعالى الن پران كے دشمن كو مسلط كر ديتا ہے."

> وَمَامَنَعَ قَوْمُ الزَّكَاةَ إِلَّا آمَسكَ اللهُ عَنْهُمُ قَطْرَالتَكَاءَ وَلَوْلَا الْبَهَا آيْمُ لَمْ يُسْقَوْا

"اورجو قوم زکوۃ دینے ہے ہاتھ روک لیتی ہے،اللہ تعالیٰ اس پر بارش کا نزول روک لیتا ہے، اور اگر بے زبان جانور نہ ہوں تو انہیں پینے کے لئے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو۔"

مَا ظَلَمَ مِن الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمِ الدّسَكَطَ اللهُ عَلَيْهِ هُ الطّاعُونَ "اور جس قوم مِن بحيالَ كِيل جاتى بهاس پرالله تعالى وبائى بيارى

طاعون كومسلط كرديتاہے۔"

وَمَا حَكُمَ قَوْمٌ بِغَيْرِآي الْقُرُّان اِلْاَ الْبَسَهُ مُوشِيَعًا وَإِذَا قَ بَعْضَهُ مُ بَأْسَ بَعْضٍ

"اور جو قوم احكام قرآنی كے بغير فيصله كرتی ہے، الله تعالیٰ ان كی ملی وحدت كوپاره پاره كر دنيتا ہے اور وہ ايك دوسرے پر ظلم و تشد د كرنے لگ جاتے ہیں۔"

حضرت عبدالرحمان اپنج کر حسب ہدایت انہوں نے تبلیخ اسلام کاکام شروع کردیا۔ پہلے دن روانہ ہوئے۔ وہاں پہنج کر حسب ہدایت انہوں نے تبلیخ اسلام کاکام شروع کردیا۔ پہلے دن بھی وعظ و تذکیر کاکوئی اثر نہ ہولہ دوسر مے روز بھی آپ نے بردی دل سوزی ہے انہیں وعوت حق دی لیمن ہود۔ وہ جنگ کرنے کے لئے تلواریں تیز کرتے رہے۔ تیمرے روز جب محمدی درولیش نے اپنے رب قدوس کانام لے کر نعرہ حق بلند کیا تو کفر کے قلعہ میں دوز جب محمدی درولیش نے اپنے رب قدوس کانام لے کر نعرہ حق بلند کیا تو کفر کے قلعہ میں شکاف پڑنے گئے۔ ان کے رئیس نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ یہ خوداور اس کا قبیلہ، سارانھرانی تھا، سب سے پہلے اس نے حضرت عبدالرحمان بن عوف کے دست حق پر سب پر اسلام کی بیعت کی۔ پھر تو اسلام لانے والوں کا تا تنا بندھ گیا۔ چند آدمیوں کے علاء ساراقبیلہ مشرف باسلام ہو گیا اور جولوگ عیسائیت پر اٹرے رہے، انہوں نے جزیہ دے کر اسلامی مملکت کا پر امن شہری بن کر رہنا منظور کر لیا۔

ان کے رئیس کانام اصفی بن عمروالکی تھا۔ اس کی ایک دختر نیک اختر تھی، اس کانام تماضر تھا۔ اصفی نے اس کار شتہ بر ضاور غبت حضرت عبدالر جمن کو دیا۔ آپ نے نبی رحمت کی تھیجت کے مطابق اس سے نکاح کر لیا۔ پھر یہ خوش نصیب بجی مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئی۔ مجوب بب العرش العظیم کی زیارت کر کے شرف صحابیت سے بہرہ ور ہوئی۔ اس کے شکم سے اللہ تعالی نے حضرت عبدالر حمٰن کوایک جا ند سابیٹا عطافر مایا جس کانام ابو سلمہ کے شکم سے اللہ تعالی نے حضرت عبدالر حمٰن کوایک جا ند سابیٹا عطافر مایا جس کانام ابو سلمہ کے شکم سے اللہ تعالی نے حضرت عبدالر حمٰن کوایک جا ند سابیٹا عطافر مایا جس کانام ابو سلمہ کے شکم سے اللہ تعالی نے حضرت عبدالر حمٰن کوایک جا ند سابیٹا عطافر مایا جس کانام ابو سلمہ کا گیا۔ اس کے بارے میں علیاء جرح و تعدیل کی رائے ہے۔

" یہ حافظ تھے، ثقد تھے، بکثرت حدیثیں روایت کرتے تھے، علماء کے پیشوا تھے، تا بعین کے سر بر آور دہ تھے،ان کانام عبداللہ تھا۔ان کی وفات ۹۴ جمری میں ہوئی۔"(1)

1-احد بن زين د حلان، "الميرة المنوية"، جلد 2، مني 161

#### سربيه زيدبن حارثه رضى الله تعالى عنه

ای ماہ رہے الثانی میں بی سلیم کے علاقہ جموم کی طرف زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ جموم، مدینہ طیبہ سے چار میل کے فاصلہ پر ایک بہتی ہے۔ بنی مزینہ قبیلہ کی ایک عورت حلیمہ اوراس کے خاوند کو گرفار کیا گیا۔ حلیمہ نے حضرت زید کی بنوسلیم کی جائے رہائش کی طرف را جنمائی کی جس کی وجہ سے آپ نے بہت سے اونٹ بحریاں بطور غنیمت اپنے قبضہ میں لے لیں اور بہت سے لوگوں کو قید کی بنالیا۔ ان میں حلیمہ کا خاوند بھی تھا۔ جب ان سب کو لے کر حضرت زید بارگاہ رسالت میں بہنچ تو حضور نے حلیمہ کو اور اس کی وجہ سے اس کے خاوند کو گھی آزاد کر دیا۔

# سربيه زيد بن ثابت رض الله تعالىء د طُر ف كى جانب

مدیند منورہ سے چھتیں میل کی مسافت پر ایک بہتی ہے جس کانام طرف ہے۔ یہاں
ایک چشمہ ہے جہال بنو تغلبہ سکونت پذیر تھے۔ حضرت زید کو پندرہ مجاہدین کے ہمراہ ادھر
بھیجا گیا۔ بنو تغلبہ کے لوگ بھاگ گئے۔ بہت سے اونٹ اور بکریال قبضہ میں آئیں۔ حضرت
زید صبح سویرے ہیں اونٹ لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اس سفر میں جنگ کی توبت نہیں
آئی۔ اس مہم پر چار دن مرف ہوئے۔

### سريه كرزبن جابر

چھے سال ماہ جمادی الثانی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ امام بخاری نے اپنی صیح میں حضرت انس سے جوروایت نقل کی ہے اس کار جمہ درج ذیل ہے:

"حضرت انس سے مروی ہے کہ قبیلہ محکلُ یا مُرکینہ کے چندلوگ مدینۂ طیبہ میں حاضر ہوئے لیکن وہال کی آب و ہواا نہیں موافق نہ آئی اور وہ بیار ہوگئے۔ حضور کریم علی نے انہیں وہال جانے کا تھم دیا جہال بیت المال کی شیر دار اونٹیال چرتی تھیں اورا نہیں فرمایا کہ تم ان او نٹیوں کا بول اور دودھ پیا کرنا۔ وہ وہال چلے گئے اور ایسا کرنے سے جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے او نٹیوں کی جرواہے کو قتل کر دیا اور او نٹیول کے کر بھاگ گئے۔ صبح سویرے اس کی

اطلاع حضور کو ہوئی۔ حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے تعاقب میں سوار بھیج۔ جب کافی دن چڑھ آیا تو یہ سوار ان کو پکڑ کرلے آئے۔ حضور کے تھم پر ان کے ہاتھ پاؤل کائے گئے اور ان کی آئھوں میں گرم سلا خیس پھیری گئیں۔ انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا، وہ پانی طلب کرتے تھے اور انہیں پانی نہیں دیا جا تا تھا۔ "(1)

بعض لوگ اس واقعہ پر بیہ اعتراض کرتے ہیں کہ بیہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کران کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر دھوپ میں پھینک دیاجائے اور وہ بیاس سے تڑ ہے رہیں لیکن انہیں پانی تک نہ دیا جائے۔ اگر معتر ضین تھوڑی می زحمت اٹھاتے اور کتب احادیث میں اس اجمال کی تفصیل تلاش کرتے تواس غلط فہمی کاشکار نہ ہوتے۔

ان ستم گروں نے ان چرواہوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے لئے مندر چہ ذیل سطور پر نظر ڈالئے۔ طبقات ابن سعد میں فہ کور ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے تعاقب میں کرزبن جابرالغیم کی کو بیں سوار ول کے ساتھ بھیجااٹل عربینہ کی تعداد آٹھ تھی وہ شیر دار او نٹیال ذی الحدر کی چراگاہ میں چرتی تھیں۔ بیہ جگہ مدینہ طیبہ سے چھ میل دور قبا کے نواح میں تھی سب سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام بیار نے مع اپنے چندر فقاء کے انہیں جالیااور ان سے لڑنا شروع کر دیاان ظالموں نے حضرت بیار کے ہاتھ پاؤل کی دیاور کے دیاور ان کی زبان اور آئھوں میں کانے چھود کے اور اس حالت میں انہیں بھینک دیااور انہوں نے ترب ترب کر جان دے دی جس وقت بحرم گر فبار ہو کر عدالت نبوت کے کئیرے میں کھڑے تو اقلیم عدل وانصاف کے شہشاہ نے ان کے ساتھ وہی پر تاؤ کرنے کا تھم دیا جو انہوں نے کیا تھا۔ اور یہ عین فر مان الخی کے مطابق تھا۔ ارشاد الخی ہے:

إِنْمَاجَزَآ أُوالَّذِيْنَ يُعَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسُعُونَ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا آوُيُصَلَّبُوا آوَتُقطَّعَ آيْدِيهُ هُو وَارْجُلَهُ هُوَقِنَ خِلَافٍ آوُينُغُوا مِنَ الْاَرْضِ ذَلِكَ خِزْنَى فِي اللهُ نَيَا وَلَهُمُ فِي الْاَيْزَةِ عَذَابٌ عَظِيْمً

<sup>1</sup>\_" مجج بغاری" 2\_سورةالمائده: 33

"بلاشہ سرز اان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول
سے۔ اور کو شش کرتے ہیں زمین میں فساد برپاکرنے کی بیہ ہے کہ
انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یاسولی دیا جائے یاکائے جا میں ان کے
ہاتھ اور ان کے پاؤل مختلف طرفوں سے یا جلاوطن کر دیئے جا میں بیہ تو
ان کے لئے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لئے آخرت میں اس سے
بھی بڑی سزاہے۔"

سريته سيدناعلى مرتضلى رسى اللهءنه

بنوسعد بن بكر كا قبيله فدك كے علاقہ ميں آباد تھا۔ان كے بارے ميں اطلاع ملى كه وہ لشکر جمع کررہے ہیں تاکہ یبودیوں کی امداد کریں۔ نبی مکرم علی نے فتنہ کی اس آگ کو برونت بجھانے کے لئے ماہ شعبان ٢ ججرى میں سیدنا علی مرتقنی كوايك سو مجاہدین كا دستہ وے کران کی گوشالی کے لئے روانہ فرمایا۔ آپ کا معمول یہ تھاکہ رات کوسفر کرتے اور دن کو آرام فرماتے۔فدک اور خیبر کے در میان عج نای چشمہ پر پہنچے تو آپ کوایک آدمی طا۔ اس سے بوچھا گیاتم کون ہو۔اس نے بتایا کہ اسے مکشدہ جانور کو تلاش کر رہا ہوں۔انہوں نے پھر یو جھا بتاؤ بنوسعد نے جو لشکر اکٹھا کیا ہے اس کے بارے میں تھے بچھ علم ہے ،اس نے كہا مجھے كوئى علم نہيں۔ مسلمانوں نے جباس ير تشدد كيا تواس نے اعتراف كياكه ميں بنو سعد کا جاسوس ہوں۔ مجھے انہوں نے خیبر بھیجاتھا تا کہ میں یہودیوں سے وہ شر انظ طے کروں جن کی بنیاد پر بنی سعد ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ شرط میہ ہے کہ یہودیوں نے جس طرح دوسرے قبائل کے ساتھ خیبر کی تھجوروں کا مقررہ حصہ دینے کا وعدہ کیاہے ای طرح کا وعدہ بنوسعد کے ساتھ بھی کریں تو بنوسعدان کی امداد کریں گے مسلمانوں نے اس سے یو چھا بتاؤ بنوسعدنے لفکر کہال اکٹھاکرر کھاہ۔اس نے کہاجب میں ان کے یاس سے گیاتھا اس وقت تک دوسو آدی جمع ہو چکے تھے۔انہوں نے کہا ہمیں وہاں لے چل۔اس نے کہا مجھے جان کی امان دو، میں حمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ مسلمانوں نے کہااگر تونے ہماری صحیح راہنمائی کی بعنی جہاں وہ جمع ہورہے ہیں وہاں لے گیااور جس جگدان کے مویثی ہیں اس جگد کی نشاند ہی کی تو بچھے امان ہے۔اس نے کہا مجھے منظور ہے۔وہ مسلمانوں کولے کرایک ہموار

میدان میں گیاجہاں بہت ہے اونٹ اور بہت ہی بحریاں چر رہی تھیں۔اس نے بتایا یہ ہیں ان
کے اونٹ اور یہ ہیں ان کی بحریاں۔ اب جھے جانے کی اجازت ہے۔ مسلمانوں نے کہاجب
تک ان کے لفکر کی جگہ تک ہم نہ پہنچ جائیں جہیں اجازت نہیں۔ وہ انہیں اس جگہ لے گیا
لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا، سب تر بتر ہوگئے تھے۔اس وقت اے چھوڑ دیا گیا۔ مسلمان ان
کے پانچ سواونٹ اور دوہز ار بحریاں ہائک کر اپنے ساتھ لے آئے۔ بنوسعد مسلمانوں کی آمد
کاس کر بھاگ گئے۔سیدنا علی مرتضی اپنے مجاہدین کو ہمراہ لے کر اور تمام مویشیوں کوہا تکتے
ہوئے مدینہ طیبہ بخیریت بہنچ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کے ساتھ ساز باز کر کے
مسلمانوں کے خلاف مقابلہ میں آنے کی بنوسعد کوجر اُت نہ ہوئی۔(1)

سربيه زيد بن حارثه رض الله تعالى عند ام قرفه كى طرف

ام قرفہ ایک عورت کانام ہے، یہ ربیعہ بن بدر فزاری کی بیٹی تھی۔ ابنی قوت اور اپنے حفاظتی انظامات میں اس کانام بطور ضرب المثل زبان دوعام تھا۔ عرب کہتے تھے آعز و آھنع میں اُرٹی اُرٹی فرف کے بھی بڑھ کر غالب آنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے۔ " اس کے گھر میں ہر وقت بچاس تھواریں آویزال رہتی تھیں۔ بچاس مر وال شمشیر زن ہر وقت موجود رہتے تھے اور اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے کا مرب کے سب اس کے بیٹے اور اس کے بوتے تھے۔ اس کے ایک بیٹے کا مام قرفہ تھی جبکہ اس کا اصل نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا۔ اس کا گھروادی القرای کے وجہ سے اس کی کنیت ام قرفہ تھی جبکہ اس کا اصل نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا۔ اس کا گھروادی القرای کے ایک جانب تھاجو مدینہ طیبہ سے سات دات کی مسافت پر تھا۔

سے سرید ماہ رمضان ۱۹ ہجری میں و قوع پذیر ہوا۔ اس کا سبب سے تفاکہ حضرت زید بن حارثہ تجارت کی غرض ہے شام کی طرف روانہ ہوئے، ان کے پاس دیگر صحابہ کرام کے اموال تجارت بھی تھے۔ جبوہ وادی القرای میں پہنچے تو قبیلہ فزارہ کی ایک شاخ بنی بدر کے بہت سے آدمی نکل آئے۔ انہوں نے حضرت زید اور ان کے ساتھیوں کو سخت مارا پیٹا اور سارا سامان بھی چھین لیا۔ انہوں نے واپس آگر بارگاہ رسالت میں سے ماجراع من کیا۔ نبی سارا سامان بھی چھین لیا۔ انہوں نے واپس آگر بارگاہ رسالت میں سے ماجراع من کیا۔ نبی سارا سامان بھی جھین لیا۔ انہوں نے واپس آگر بارگاہ رسالت میں کے گوشالی کرے۔ اس

<sup>1-</sup>احمد بن زين وحلان، "السيرة المنبوية "جلد2، صفحه 162، و"امتاع الاساع"، جلد1، صفحه 209، و" عيون الاثر"، جلد2، صفحه 109

لشکر کو حضور نے تھیجت کی کہ دن کے وقت آرام کریں اور رات کوسفر کریں۔ بنی بدر کے اندازہ کے مطابق جس صبح کواس لشکرنے پہنچناتھا،اس صبح کوانہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی بوری تیاری کرر تھی تھی۔ حسن اتفاق کہ نشکر اسلام کاراہبر راستہ بھول گیا اوریہ لشکراس صبح کو وہاںنہ پہنچ سکا۔ا تظار کے بعد وہ لوگ تنز بتر ہوگئے۔مسلمان دوسری صبح کوایسے وقت پہنچے جب و تثمن غفلت کی نیند سور ہاتھا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے کئی آدمی مارے گئے۔ام قرفہ اور اس کی لڑکی جاریہ کو قید کر لیا گیا۔ قیس بن محسر نے ان دونوں کو گر فقار کیا۔ قرفہ بوڑھی عورت تھی لیکن پر لے در ہے کی گتاخ اور زبان دراز تھی۔بارگاہرسالت میں دشنام طرازی ہے بھی بازند آتی تھی۔ایک دفعہ اس نے اپنے تمين بيۇن اور يو تون كاايك دستەتيار كىلاورا نېيى كېلاغىزوداللىمىي ئىندە ھاقتىگۇلۇنىچىتى لاھىتى اللە عَلَيْهِ وَسَلَقَةً كَانُهُ مِينَهُ بِرِجِرُهَا فَي كرواور حضور كو قتل كردو\_"اس لِيَّ مسلمانوں نے اس فتانه : (فتنه بازعورت) کو کیفر کردار تک پہنچادیااوراس کی لڑکی کواسیر بنالیا۔ان قزاقوں کوان کے کر تو تول کا مز ا چکھانے کے بعد حضرت زید اینے ساتھیوں سمیت شادا<mark>ں و</mark> فرحان واپس آئے۔ در اقدس پر حاضر ہو کر دستک دی، نبی مرم عظیم کو اطلاع ملی تو حضور تیزی ہے تشریف لائے، حضرت زید کو ملے لگالیااور انہیں چومار حضرت زیدنے ساراماجراعرض کیا تو حضور بردے خوش ہوئے۔ وہ لڑکی سلمہ بن اکوع کے ماموں حزن بن ابی وہب کو عطا کر دى گئى كيونكە بەردۇنول مشرك تھے۔(1)

## ام رومان رضی الله عنها کی و فات

ای سال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ ام رومان بنت عامر بن عویر نے وفات پائی۔ آپ نے دعوت اسلامی کے آغاز میں اسلام قبول کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ان کے بطن سے ایک صاحبزادے حضرت عبدالرحمٰن اور ایک صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ تولد ہو میں۔ جب ان کی قبر تیار ہوگئی تورسول اور ایک صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ تولد ہو میں۔ جب ان کی قبر تیار ہوگئی تورسول کریم علی خوداس قبر میں تشریف لے گئے اور ان کولحہ میں رکھااور ارشاد فرمایا:

<sup>1-</sup>احمد بن زين د حلان، "السيرة البنوية" جلد2، صفحه 162، و"امتاع الاسلط"، جلد1، صفحه 209، و" تاريخ الخبيس"، جلد 2، صفحه 12

مَنْ آذَا دَانَ يَنْظُرُ إلى الْمُزَاقِ مِنَ الْحُوْرِ الْحِيْنِ فَلْيَنْظُرُ الْفَرْبَا "جو شخص حورول میں ہے کی خاتون کی زیارت کرناچا ہتا ہے، وہ ان کی زیارت کر لے۔" این سعد کے نزدیک انہول نے رسول اللہ عَلَیْقَ کے زمانہ میں و فات پائی۔(1)





بشاقالها

اِنَّا اَفْتَحَالُ مَنْ الْمَالُونَ الْمَالُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللل

(الغنخ : ٢٠١)

# غزوهٔ حدیبیه

صدیبید ایک کنو میں کانام تھا۔ اس کے اردگر دجو گاؤں آباد ہواوہ بھی اس نام ہے مشہور ہو گیا۔ اس کا پچھ رقبہ صدود حرم میں ہے اور پچھ صدود حرم سے باہر ہے۔ محت طبری لکھتے ہیں کہ یہ گاؤں کانام ہے جو مکہ مکر مہ کے قریب ہے اور اس کا زیادہ رقبہ حرم میں ہے۔ یہ مکہ محر مہ سے نومیل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

محققین کے نزدیک بیہ غزوہ 6 ہجری کے ماہ ذی قعدہ میں و قوع پذیر ہوا۔ امام بخار می اور امام مسلم دونوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ رسول اللہ علیقے نے چار عمرے کئے۔ ایک عمرہ کے سواباتی تینوں عمرے ماہ ذی قعدہ میں ادا فرمائے۔ چو تھا عمرہ جو جج کے ساتھ ادا کیادہ ذی الحجہ میں فرمایا۔ (1)

تاریخی پس منظر

مشر كين مكه كے ظلم وستم سے تك آكر مسلمان مكہ چھوڑ كر اڑھائى تين سو ميل دور مدينہ طيبہ ميں جاكر آباد ہوئے مگر كفار نے يہاں بھى انہيں آرام كاسانس نہ لينے ديا۔ اكا دكا جھڑ يوں كے علاوہ كے بعد ديگرے بدر، احداور خندق كى جنگين ہو ميں۔ جنگ وجدال كا يہ سلسلہ جارى رہا۔ الل مكہ نے مسلمانوں كے لئے مكہ كے دروازے بند كرد يے تتھے۔ خانہ كعبہ كے طواف اور زيارت كے لئے سر زمين عرب كاہر مخض آسكنا تھاليكن مسلمانوں پر يہ قد غن تھى كہ وہ حرم شريف كى زيارت كا قصد نہيں كر سكتے تتھے۔ اللہ تعالى نے ان كے اس ناروااقدام كى متعدد مقامات پر نہ مت كى ہے۔ ايك جگہ ارشاد فرمايا:

وَمَالَهُمُّوَا لَا يُعَيِّدُ مَهُمُ اللهُ وَهُمُّ مَيْصُلُّ وَتَعَيْنِ الْمُتَعْجِيلِ فَكُولَامُ (2) "الله تعالى الن مشركول كوكيول عذاب نه دے حالا تكه انہول نے الل

<sup>1</sup>\_ابن كثير،"السير ةالنوبية" 2\_سورةالانفال:34

ایمان کومجد حرام میں آنے سے روک دیاہے۔"

مدینہ طیبہ میں مہاجرین وانصار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ اپنی اس خواہش کا ظہار وہ ہارگاہ رسالت میں بھی کرتے رہتے تھے۔ حضورا نہیں صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یقین دلاتے کہ عنقریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ ساری رکاو ٹیمی دور ہو جا میں گی اور تم ہوئی آزادی ہے جج وعمرہ کے ارکان اداکر سکو گے۔ ایک روز نی کریم عظیمی ہے اپنے صحابہ کو یہ نوید جان فراسائی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مجد حرام میں واخل ہو رہے ہیں۔ یہ شکر صحابہ کرام کی خوشی کی عدید نہ رہی۔ انہوں نے اللہ تعالی کی حمہ و شکر کے نعرے بلند کئے۔ یہ خبر آن واحد میں سارے شہر میں چیل گئی۔ صحابہ کرام یہ جانے تھے کہ نی کریم کاخواب عام خواب نہیں ہے سارے شہر میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام یہ جانے تھے کہ نی کریم کاخواب عام خواب نہیں ہے بلکہ یہ وحی اللی ہے اور اس میں ہماری دیرینہ آرزو کے ہر آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اتنا تو انہیں یقین تھا کہ ایساضر در ہوگا لیکن کس طرح ہوگا، اس کے بارے میں مختلف وسوسے ان کویریشان کرنے گئے۔

کیا قریش کے ساتھ جنگ ہو گی اور وہ انہیں شکست دے کر مسجد حرام میں واخل ہول گے؟ کیاوہ زور بازوے اہل مکہ کوشہر خالی کرنے پر مجبور کر دیں گے؟ کیااہل مکہ خود بخودان کے لئے شہر کے در وازے کھول دیں گے؟

بہر حال سفر کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو گئیں۔ مدینہ طیبہ سے باہر جو قبائل مسلمان ہو چھے تھے، انہیں بھی دعوت دی گئی کہ وہ بھی اس سفر میں شریک ہوں تاکہ مسلمانوں کی زیادہ جمعیت دیکھ کر کفار مکہ مزاحت کی جرات نہ کر سکیں۔ بنو بکر، مزینہ اور جمعیت کی جو بھی ساتھ چلنے کی ترغیب دی گئے۔ ان قبائل نے اپنی مصروفیتوں، اپنے اہل وعیال اور مال ڈگر کی حفاظت کا بہانہ بنایا اور ساتھ چلنے سے معذرت کر دی۔ یہ لوگ آپس میں ازراہ مسلح کے محمد (علیقے) چاہتے ہیں کہ ہم الی قوم کے ساتھ جاکر جنگ کریں جو پوری طرح مسلح ہے۔ گھکھٹ (فیل آگئ کو اُبقی ) اور اس کے ساتھ جاکر جنگ کریں جو پوری طرح مسلح ہے۔ گھکھٹ (فیل آگئ کو اُبقی ) اور اس کے ساتھی صرف اونوں کا گوشت بھون کر کھانا جانے ہیں، دیکھنا اس وفعہ ان میں سے کوئی نے کر نہیں آئے گا۔ یہ ان لوگوں کے گھرجارے ہیں جو اعلی درج کے بہادر اور جھیاروں سے پوری طرح ایس ہیں بوگوں کے گھرجارے ہیں جو اعلی درج کے بہادر اور جھیاروں سے پوری طرح ایس ہیں جبادر ان کے پاس تو جنگی اسلح برائے نام ہواور تعداد بھی بہت کم ہے۔ (1)

<sup>1-&</sup>quot;-بل الهدئ"، جلدة، مني 57

مدینه طیبہ سے روانگی سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت نمیلہ کواپنانائب مقرر فرمایا۔(1)

بعض کی رائے ہے کہ عبداللہ بن ام کمتو م کو مدینہ طیبہ کاوالی مقرر فرمایا۔ (2)
کیم ذی قعدہ کو حضور نبی کریم علی کے کہ عبداللہ بن عشاق کا بیہ قافلہ سوئے حرم روانہ ہوا۔ اس کی تعداد چودہ سواور پندرہ سوئے در میان تھی۔ حضورا پنی ناقہ قصولی پر سوار تھے۔ سر اونٹ قربانی کے لئے ساتھ تھے اور ان کے گلول میں قلادے ڈال دیئے گئے تھے تاکہ ببچان ہو سکے کہ بیہ قربانی کے جانور ہیں۔ بیہ قافلہ جب مدینہ طیبہ سے چھ سات میل دور ذوالحلیفہ نامی گاؤل میں پہنچا تو سب نے عمرہ کا احرام با ندھا۔ رسول اللہ علی نے پہلے دو رکعتیں پڑھیں پھر مجد کے دروازے کے پاس سے او نمنی پر سوار ہوئے۔ جب او نمنی اٹھی اور اس کا منہ قبلہ کی طرف ہوا تو حضور نے احرام کی نیت بائد ھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور کا یہ سفر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لئے ہے۔ پھر تبلید کہا:

كِتَيْكَ ٱللَّهُ مَ لَتَيْكَ لَاشَيْ يُكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَاليَّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلُكَ لَاشَيْ يُكَ لَكَ -

اکثر صحابہ نے یہاں ہے ہی احرام باندھااور بعض نے تھفہ کے مقام پر عمرہ کااحرام باندھا۔ ان کے پاس ایک ایک تلوار تھی جو نیام میں بند تھی،اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ تھا۔
از واج مطہرات میں ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس سفر میں حضور کی ہمرکائی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے علاوہ چنداور مخلص خوا تین ام عمارہ،اساء بنت عمرواورام عامر الاشہلیہ وغیر ھن بھی ساتھ تھیں۔(3)

بنو خزاعہ قبیلہ کی دلی بھدردیاں حضور نبی کریم علی کے ساتھ تھیں اس میں ان کے مسلم اور غیر مسلم سب برابر تھے۔ سر ورعالم نے یہاں سے اس قبیلہ کے ایک شخص بشر بن سفیان کو بھیجا کہ وہ مکہ جائے، وہااں کے حالات کا پوراجائزہ لے اور قریش کی سرگر میوں اور ادادوں سے مطلع کرے۔ نیز مہاجرین اور انصار کے جیں افراد پر مشتل ایک جھہ تیار کیا

<sup>1-</sup>ابن كثير،"السيرة المنبوية "،جلد3، صفحه 312 2-"مصدر سابق"،جلد5، صفحه 56 3-ابيشاً

جس کی قیادت عباد بن بشر کو تفویض فرمائی اور بطور طلیعہ لشکر اسلام کے آگے آگے چلے کا انہیں علم دیا۔ چھنہ کے مقام پر پہنچ تو قیام فرمایا اور ایک سامید دار در خت کے بنچ جھاڑود بے کا عظم دیا۔ جب صفائی ہوگئی تو خود وہال تشریف لائے اور صحابہ کرام کوایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کاایک جملہ ہیہ ہے:

إِنِّى كَائِنَ كَكُوْ فَرَطَّا فَنَ تَرَكُتُ فِيْكُوْ مَا إِنْ آخِفُ تُحْرِبِهِ لَنْ تَضِنُوْ الْبَنَّ الْكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيبِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرَ وَسَلَقَ - (1) "مِن تمهار البِيشر وہوں اور مِن تم مِن الْهِي چيز چھوڑ کر جار ہاہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہوگے تو مجمی گمر اہند ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت میں گئے۔"

قریش کو جیب نبی کرم علی کی روائی کی اطلاع ملی توان کے دلوں میں وسوسوں اور اندیشوں کے طوفان اٹر آئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ عمرہ محض بہانہ ہے، اصل مقصد کمہ پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے سے کرلیا کہ وہ کسی قیمت پر مسلمانوں کو شہر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور جب عسفان کے مقام پر پہنچ جو مکہ سے تقریباً دودن کی مسافت پر ہے تو حضور کا فرستادہ بھر بن سفیان قریش کی سرگر میوں کا مشاہدہ کرنے کے مسافت پر ہے تو حضور کا فرستادہ بھر بن سفیان قریش کی سرگر میوں کا مشاہدہ کرنے کے بعداس مقام پر حاضر خدمت ہوا۔ اس نے بتایا کہ قریش کو حضور کی روائی کی خبر پہنچ گئ ہے اور دہ مکہ سے نکل کی ذوطوی کے مقام پر خیمہ زن ہوگئے ہیں۔ انہوں نے سے عبد کرلیا ہے کہ حضور کو مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نیز انہوں نے حضور کی چیش قدی کو حضور کو مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نیز انہوں نے حضور کی چیش قدی کو روکنے کے دوسو شہوار دل کا دستہ دے کر خالد بن ولید کو کراع المجم کی طرف بھیجی دیا ہے۔ یہ بستی عسفان سے صرف آٹھ میل کے فاصلہ پر تھی۔ (2)

یہ من کر حضور نے فرمایاصد حیف! قریش کو جنگوں نے کھو کھلا کر دیاہے لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ کیا حرج تھا اگر وہ میرے اور دیگر عرب قبائل کے در میان حاکل نہ ہوتے۔ اگر عرب قبائل ہمارا خاتمہ کر دیتے تو ان کا مقصد پورا ہو جا تا اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غلبہ بخشا تو وہ اپنی عددی کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اگر تعالیٰ مجھے ان پر غلبہ بخشا تو وہ اپنی عددی کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اگر

<sup>1-</sup>اينياً، منى 59 2-اينياً، منى 61

اس وقت بھی اسلام قبول کرنے کے لئے وہ آمادہ نہ ہوتے تو پھر مجھ سے جنگ کرتے کیو تک اس وقت وہ طاقتور ہوتے۔

آخريس حضورنے فرمايا:

فَمَا تَفُتُنَ قُرَنْيْنَ فَوَاللهِ لَا أَذَالُ أَجَاهِدُ عَلَى الَّذِي يَعَثَمِنَ اللهُ يِهِ حَثَى يُظْهِمَ اللهُ أَوَتَنْفَي دَهٰذِي السّالِقَةُ (1)

"قریش کیاسوچ رہے ہیں، بخدا ہیں اس وقت تک اس دین کے لئے جہاد کر تار ہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے یا میری زندگی ختم ہو جائے۔"

جب الل مكد كے عزائم كے بارے ميں اطلاعات مليں تو حضور عليه العلوة والسلام نے مجلس مشاورت طلب كى اور حمد و ثنائے بعد صحابہ كرام سے يو جھاك ان حالات ميں جميں كيا طرز عمل افتيار كرنا جا ہے۔ حضرت صديق اكبر نے عرض كى :

الله ورسُولُه اعْلَمُ يَارَسُولَ اللهِ إِنْمَاجِمُنَا مُعْتَمِ يَنَ وَلَهُ مِجْنُ بِقِتَالِ آهَيِ وَنَرَى آنْ لَمُضِى لِوَجْهِمَا فَمَنْ صَدَّنَاعِنِ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ -(2)

"الله اوراس كارسول بہتر جانے ہيں يارسول الله اہم عمرہ كرنے كے
لئے آئے ہيں، كى سے جنگ كرنے كے لئے نہيں آئے۔ ہمارى
دائے ہے ہے كہ ہم جس مقصد كے لئے آئے ہيں اسى كى طرف دوال
دوال رہيں۔ جس نے ہميں بيت الله شريف كے طواف سے دوكا، ہم
اس كے ساتھ جنگ كريں گے۔ "

اسید بن حفیر نے بھی اس دائے کی تائید کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیب پڑٹو انتخابی اشید اللہ و "اللہ کانام لے کرروانہ ہو جاؤ" حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ و قبال سے بیجنے کے لئے یہ مناسب سمجھا کہ اس مشہور راستہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے مکہ پینجیس۔ حضور نے پوچھا کہ تم بیس سے کوئی ایسا مخض ہے جو کمی غیر معروف راستہ سے ہمیں مکہ لے حضور نے پوچھا کہ تم بیس سے کوئی ایسا مخض ہے جو کمی غیر معروف راستہ سے ہمیں مکہ لے

<sup>1</sup> ـ الينة من 61 هوا بن كثير ، "السير ة النوية " ، جلد 3 ، صفحه 312 2 ـ معدر سابق ، صنحه 62

جائے۔ایک محض نے حامی بحرلی۔ چنانچہ ایک نہایت ہی کھن اور د شوار گزار راستہ پر چل
کر حضور حدیدید کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ جگہ حرم شریف کی سر حد پر واقع ہے۔اس طرح
خالد کے گھڑ سوار دستے سے ظراؤ کا خطرہ عل گیا اور قرایش کی بیہ تدبیر ناکام ہوگئی کہ
مسلمانوں کوراستہ میں ہی الجھادیا جائے۔

راستہ میں جو واقعات روپذیر ہوئے،ان میں بھی ہمارے لئے درس ہدایت ہے۔اس لئے ان کاذکر بھی ضروری سجھتا ہوں۔

#### حمارو حشى كاشكار

جس طرح پہلے عرض کیا کہ بعض صحابہ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام نہیں بائدھا تھا،ان میں سے ایک ابو قبادہ بھی تھے۔ سحابہ نے جو حالت احرام میں تھے، ابواء کے مقام پر ا یک جنگلی حمار دیکھا۔ ابو قمادہ اپنی جوتی گانٹھنے میں مشغول تھے، آپ نے اے نہیں دیکھا تھا۔ محابہ کی خواہش تھی کہ ابو قادہ اے دیکھیں لیکن ندا نہیں زبان ہے بتا کتے تھے، نداشارہ کر سکتے تھے ورند شکار میں اعانت کے مرتکب ہوتے اور کفارہ اداکر نایر تا۔ ابو قادہ کہتے ہیں کہ اجانک میں نے سر اٹھایا تو میری نظراس پر پڑگئی۔ میں فور آاٹھا، گھوڑے پر زین سمسى اور سوار ہو گياليكن جلدى ميں عصااور نيز ه لينا بھول گيا۔ ميں نے اپنے احباب كى بردى منت کی کہ مجھے میر انیزہ پکڑادولیکن سب نے اس بارے میں میری مدد کرنے ہے انکار کر دیا۔ میں غصہ سے خود بنیچے اترا، عصا اور نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جنگلی حمار (گدھے) کے پیچے دوڑادیا۔ چند قدم پر بی اے مار گرایا۔ میں نے اے ذی کیااور ایکایا مگر میرے دوست اس کے کھانے میں بھی متامل تھے۔ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ یو چھا۔ حضور نے صحاب سے دریافت کیا، کیاتم میں سے کسی نے ان کی امداد کی ہے یا اس جانور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب نے عرض کی نہیں۔ فرمایا، یہ تمہارے لئے حلال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہاری ضیافت ہے، خوب کھاؤ، پھر یو چھا پچھ گوشت بچا بھی ہے۔ میں نے عرض کی،ایک بازومیں نے حضور کے لئے بچار کھاہے۔حضور نے احرام کی حالت میں اسے تناول فرمالیا۔ (1)

<sup>1-&</sup>quot; كل الهدئ"، جلد5، منح 58

اس سے دومسئلے معلوم ہو گئے۔

1- محرم کے لئے نہ شکار کرنا جائز ہے اور نہ کسی دوسرے شکاری کی اس سلسلہ میں امداد کرنا جائز ہے۔

2۔ اگر غیر محرم شکار کرے اور جس محرم نے اس سلسلہ میں اس کی امداد بھی نہ کی ہو، وہ اس شکار کا گوشت کھاسکتاہے۔

#### ېدىيە بنى نېد

مديدا بماء بن رحصه رضي الله تعالى عنه

بنو غفار قبیلہ کا کیک محض جن کانام ایماء بن رحصہ تھا، سو بکریاں اور دواو نشیال لے کر حاضر ہوئے۔ یہ سارے جانور شیر دار تھے۔ سر ور عالم نے انہیں قبول فرمایا اور انہیں دعا دی: بَارَكَ اللهُ فِیْکُم انہوں نے چند مقامی ترکاریاں بھی پیش کیں جو حضور نے بہت پند فرما عیں اور ان بیں ہے کچھ چیزیں ام المؤمنین حصرت ام سلمہ کے پاس بھیجیں۔(2)

كعب بن عجر در ضى الله تعالى عنه

<sup>1</sup>\_"امتاع الاساع"، جلد1، منح 214 2\_ابينيًا، صنح 215

مَنْ كَانَ مِنْكُوٰمَ مِنْكُوْمَ مِنْ الدِّبِهِ اَذَّى مِنْ ثَالْسِهِ فَفِدْ يَةٌ مِّنْ صِيَامِ اَدْصَدَقَةٍ اَدْنُسُكِ

"پس جو محض تم میں سے بیار ہویا اسے بچھ تکلیف ہوسر میں اور وہ سر منڈ الے تو دہ فدید دے دے روزوں سے یا خیر ات سے یا قربانی سے۔" حضور نے انہیں فرمایا، یا بحری ذرج کرویا تین روزے رکھویا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آپ نے بحری کی جگد ایک گائے صدقہ کردی۔(2)

ايك منافق كاانجام

سنگان اور و شوار گزار راستہ کو طے کرتے ہوئے سر ور عالم علی جب ہموار میدان میں پنچ توفر مایا، سب کبو نشتہ فی الله کا تیک الله کا الله ہے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ "سب نے یہ جملے دہرائے۔ حضور نے فر مایا یہی دہ بیا اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ "سب نے یہ جملے دہرائے۔ حضور نے فر مایا یہی دہ بیات تھی جو بی اسر ائیل کے سامنے پیش کی گئی کیکن انہوں نے یہ کئے ہے اٹکار کر دیا۔ اس کا ذکر قر آن کر یم کی اس آیت میں کیا گیا ہے : قد قو تو الحقالہ تفیق کئی شخص کی گئی ہے۔ " دور کہتے چلے جانا پخش دے (بہیں)، ہم بخش دیں گے تہماری خطا تیں۔ " منح ہوئی توسب نے امام الا نبیاء کی افتد اعیش نماز اداک۔ حضور نے فرمایا کی کھی تعقیق کی الله تعقیق الله تعقیق کے الله مساجب الم گاہ مسب کو الله تعالی نے بخش دیا ہے سوائے سرخ اونٹ والے کے۔ "حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے اے کہا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ کو تلاش کر نے میں معروف ہول، جمعے میر الونٹ مل جائے، جمعے یہ اس سے زیادہ محبوب اور عرض کر و کہ حضور تہمارے کے مغفرت کی دعاما تگیں۔ وہ بولا میں تو اپنے گمشد داونٹ کو تلاش میں مارامارا پھر رہا تھا۔ کو تلاش میں مارامارا پھر رہا تھا۔ ہے کہ آپ میرے الی مغفرت کی دعام کی وہ الونٹ کی تلاش میں مارامارا پھر رہا تھا۔ ایک پیشرے اس کیاؤں پھسلا، وہ لڑ ھکا ہوا نینچ جاگر الور مرگیا۔ جنگی در ندے اس کی لاش یہ بی دور ہے۔ اس کی لاش ہو اینچ جاگر الور مرگیا۔ جنگی در ندے اس کی لاش یہ برٹوٹ پڑے اور اس کو چیڑ بھاڑ کر کھا گئے۔ (4)

<sup>1-</sup> سورة البقره: 196

<sup>2-&</sup>quot;امتاع الاسلع"، جلد 1، صغه 215

<sup>3</sup>\_سورة البقره: 58

<sup>4</sup>\_" سيل الهدئ"، جلد5، صفحه 65-66

#### حديببيه مين حضور كاقيام

نی مرم علی بیره میں اوگوں نے مقام پر پنیج تو حضور کی ناقہ قصوی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا: یانٹھ کا تعبیر کی افغیل عن میں گئے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا: یانٹھ کا تعبیر کی افغیل عن میں گئے ہے۔ نبی کریم نے دوک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روک اتفاد "حضور نے حکم دیا کہ پہیں فروکش ہو جاؤ۔ لوگوں نے عرض کی:

یار سول اللہ! یہاں توپانی کی ایک ہوند نہیں، سارے کنویں خٹک پڑے ہیں۔ یہاں الشکر اسلام نے قیام کیا توپانی کی نایابی کی وجہ سے بڑی تکلیف کاسامنا کرنا پڑے گا۔ حبیب کبریا نے ایٹے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک صحابی کو تھم دیا کہ کسی کنویں میں اتر جائے اور یہ تیر اس میں گاڑ دے۔ انہوں نے تھیل ارشاد کی تیر گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی چوش مار کر ابلنا شروع موگیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنوال بیانی سے بھر گیا۔

#### اہل مکہ کی تشویش اور باہمی نداکرات

قریش بعند تھے کہ وہ کی قیت پر حضور کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ حضور کی خواہش تھی کہ جگ نہ ہونے پائے اور سارے معاملات حسن وخوبی سے طے پاجا کیں۔ ای اثناء میں بدیل بن ور قاء جو بنی خزاعہ قبیلہ کاسر دار تھا۔ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور کی خد مت میں آیا اور حضور (علیقے) سے یہاں آمد کا مقصد پوچھا۔ حضور نے اسے بتایا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہمیں کشاں کشاں یہاں لے کر آیا ہے۔ جنگ کرنے کا ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہم کسی بہانے سے مکہ پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ احرام کی دو جادریں ہارے زیب تن ہیں۔ قربانی کے جانور ہارے ساتھ ہیں۔ کیا تم یہ باور کر سکتے ہو چاریں ہارے کر ہم تمہارے ساتھ اتن مسافت طے کر کے لانے کے ارادے سے مسلمان صرف کو ہم کی زیارت اور طواف کے لئے آئے ہیں، جنگ کرنے کا ان کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں، اس لئے تم ان کار استہ نہ رو کو۔ قریش نے اسے ڈانٹ دیا اور صاف کہا کہ تم بدو لوگ ان باریکیوں کو نہیں سجھتے۔ ہم کسی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی

اجازت نہیں دے سکتے۔

چند قبائل جنہیں احابیش کہا جاتا تھا، مکہ کے نواح میں آباد تھے۔ قریش کے ساتھ ان کا دوستانہ معاہدہ تھا۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اہل مکہ کوان کی بڑی ضرورت تھی۔ یہ لوگ بلا کے تیر انداز اور جنگ جو تھے۔ اہل مکہ تے ان کے سردار حلیس بن علقمہ کو اپنا نما کندہ بناکر حضور کی خدمت میں بھیجاتا کہ وہ مجبور کرے کہ حضور واپس چلے جا میں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر حضور نے اس کی بات نہ مائی تو وہ بر افروختہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف اپنی بوری قوت استعال کرے گا۔

حضور نے جباب اپنی لشکرگاہ کی طرف آتے دیکھا تو تھابہ کوارشاد فرمایا کہ قربانی
کے جانوروں کی قطاری اس کے سامنے سے گزارو۔ حلیس نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت
متاثر ہوا۔ حضور سے گفتگو کئے بغیر قریش کے پاس واپس آگیااور جو کچھ دیکھا تھاوہ آگر بیان
کر دیااورا نہیں یقین دلایا کہ مسلمان نہ جنگ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور نہ مکہ پر قبضہ
کرنے کاکوئی ارادہ ہے۔ اس کی بات من کر قریش کے غیظ و غضب کی حدنہ رہی۔ اسے کہااو
بدو! بیٹھ جاؤ، تہمیں ان چیز ول کا کیا علم ہے۔ حلیس غصہ سے بے قابو ہو گیااورا نہیں کہا کہ
ہم نے تمہارے ساتھ اس لئے دوسی نہیں کی کہ زائرین کعبہ کا راستہ روکنے کے لئے
تہاری امداد کریں۔ اگر تم اپنی ضد سے بازنہ آئے تو میں اپنے قبیلہ کے لوگوں کو لے کر
تہاں سے چلا جاؤں گا۔ قریش اس کی منت ساجت کرنے گئے کہ ذراصر سے کام لو، نہیں
سوچنے کا موقع دو۔ اس کے بعد اہل مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو کہا کہ وہ مسلمانوں کے
ساتھ جاکر گفتگو کرے اورا نہیں واپس چلے جانے پر آمادہ کرے۔

اپنے پہلے سفیرول کے ساتھ انہول نے جو ہر تاؤکیا تھا۔ وہ اس نے اپنی آتھوں سے دیکھاتھا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تم میر ساتھ بھی وہی سلوک کروگاس لئے میں یہ خدمت انجام دینے سے قاصر ہوں۔ قریش نے اسے یقین دلایا کہ اس کی شخصیت ہر شک و شبہ سے بالا ترہ۔ اس کی دانائی اور فراست پر انہیں کلی اعتاد ہے۔ چنانچہ وہاں سے روانہ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور بڑی سلقہ مندی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہنے لگا، مکہ آپ کی قوم کامر کزہ۔ اگر آپ ان آوارہ منش لوگوں کی فوج اکتھی کر کے اس کے جملہ کر کے اس کو ویران کر دیں گے اور یہاں کے باشندوں میں قتل وغارت کا بازارگرم

کردیں گے توبید داغ پھر بھی نہیں منے گااور اگر جنگ کی نوبت آئی، تو آپ کے یہ ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر اس کی یہ گفتگو کن رہے تھے۔ جب اس نے یہ آخری بات کہی تو آپ کو یارائے ضبط نہ رہااور کڑک کر فرمایا۔ اولات کے غلیظ چیتھڑ ہے کو چوشے والے! تم نے کیا کہا۔ کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ؟ عروہ نے یہ ساتو ہکا ایکا ہو کررہ گیا۔

عرب کے دستور کے مطابق عروہ اثنائے گفتگو بھی بھی اپنے اتھ سے سرور عالم علی ایک کی ریش مبارک کو چھو لیتا۔ حضرت مغیرہ جو پاس کھڑے تھے، اس کے ہاتھ کو سختی سے جھنگ دیتے۔ اگرچہ آپ عروہ کے ممنون احسان تھے کہ اس نے ان کی طرف سے تیرہ آدمیوں کاخون بہااداکیا تھاجوان سے قبل از اسلام قبل ہوئے تھے۔ جب وہ بازنہ آیا تو مغیرہ نے غضبناک ہو کر کہا: اب اگر تو نے ہاتھ لگایا تو واپس نہیں جائے گا: عروہ بولا ممّا اَفْظُلْکَ وَ اَعْدَمُون ہے۔ نوع حضور سے پوچھنے لگا، یہ کون ہے۔ فرمایا، یہ تیرا بھیجامغیرہ ہے۔ (1)

عروہ نے حضور سے تبادلہ خیال کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضور کا مقصد نہ اہل مکہ سے جنگ کرنا ہے اور نہ مکہ پر قبضہ کرنا ہے۔ بلکہ حضورا پنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا عمرہ کرنے کیلئے یہاں آئے ہیں۔ چنا نچہ اسلا کی کیمپ میں پچھ وقت گزار نے کے بعد جب وہ وہ واپس گیا تو اس نے اہل مکہ کو اپنے مشاہدات کے بتیجہ سے آگاہ کیااور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی مزاحمت کا ادادہ ترک کر دیں۔ انہیں عمرہ و زیارت بیت اللہ سے نہ دو کیس۔ وہ چند دن یہاں تھم کر واپس مدینہ چلے جا عیں گے۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ قیصر و کسرای اور کئی دوسر سے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہے لیکن جال خاری اور فقیدت کے جو جذبات اس نے غلامان محمد (علیقے) کے دلوں میں موجزان دیکھے ہیں، ان کی فظیرا سے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ اگر تھو کتے ہیں تو لعاب د بن کو تیم ک سمجھ کرہا تھوں پر لے لیتے ہیں۔ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے ویتے بیل کرتے ہیں تو تو تھم بجالانے میں سب ایک دوسر سے سبقت لے جانے کے لئے بیتا ہو کرتے ہیں تو تھم بجالانے میں سب ایک دوسر سے سبقت لے جانے کے لئے بیتا ہو

<sup>1</sup>\_ابن كثير، "السير ةالمنوية "، جلد 3، صفحه 316-317

جاتے ہیں۔ میں نے اطاعت کیشی، جال نثاری، خلوص اور محبت کے بید دکش مناظر کسی شاہی دربار میں نہیں دیکھے۔ اگر تم بید خیال کرتے ہو کہ مشکل وقت میں مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جا میں گے تو یہ تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ میں نے حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ اب جو تم مناسب سمجھووہ کرو۔

قریش نے مسلمانوں کے خلاف جوروش اختیار کرر کھی تھی۔انہیں اس بات کا اندیشہ تھاکہ جزیر وعرب کے طول وعرض میں اس کار دعمل ان کے خلاف ہو گااور لوگ ہیہ سمجھنے لگیں گے کہ قریش کعبہ کے خادم نہیں ہیں بلکہ مالک ہیں۔انہیں سے اختیار ہے جس کو جاہیں وہاں آنے دیں اور جس کو جا ہیں وہاں آنے ہے روک دیں۔ قریش کی کو سشش تھی کہ اہل عرب کے اذبان میں ان کے متعلق میہ تاثر پیدانہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جس کے باعث وہ مسلمانوں پر بر ملاحملہ کرنے ہے گریزاں تھے۔ان کی بیہ خواہش تھی کہ ایسے حالات پیدا کر دیئے جائیں کہ مسلمان مشتعل ہو کر جنگ کا آغاز کریں۔ چنانچہ انہوں نے بار بار الی حرکتیں کیں جس سے جنگ کے شعلے بھڑک سکتے تھے۔ایک دفعہ رات کی تاریکی میں ان کے جالیس پیاس آدمی اسلامی کیمی میں تھس آئے اور مسلمانوں پر پھر ول اور تیرول کی بارش شروع كردى مسلمانول نے صر وضبط سے كام لے كر جنگ كو سيلنے نہيں ديا بلكه ان سب کو گر فار کرے حضور کی خدمت اقدی میں پیش کر دیا۔ رحت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمى انتقام نہيں ليابلك سب كور باكر ديا۔اس طرح قريش كى اس سازش كوناكام بناديا۔ ایک روز مسلمان صبح کی نماز اداکرنے میں مصروف تنے کہ منعیم کی طرف سے ای آدمیوں کے ایک دستہ نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے ان سب کو بھی گر فار کر لیالیکن سر ور عالم نے ان کے لئے بھی عفو عام کا علان کر دیا۔ یول قریش کی دوسری سازش

بھی ناکام بنادی گئی۔ حالات کوئی فیصلہ کن صورت اختیار نہیں کر رہے تھے اہل مکہ نے جتنے سفیر بھیجے مسلمانوں کی حسن نیت کے بارے میں وہ خود تو مطمئن ہو کر آئے تھے لیکن اہل مکہ کو مطمئن نہ کر سکے۔

نبی مکرم علی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کویاد فرمایا تاکہ انہیں اہل مکہ کے پاس بھیجیں۔ آپ حاضر ہوئے اور عرض کی یار سول اللہ! میرے دل میں مشر کین مکہ کے لئے

جو بغض و عداوت ہے، وہ اس ہے اچھی طرح باخبر ہیں۔ میرے خاندان بنی عدی کا کوئی آدى وہاں موجود نہيں جو آڑے وقت ميں ميرى مدد كرے۔ مجھے انديشہ ہے كه وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔میری تجویزیہ ہے کہ حضور اگر حضرت عثان کو اپناسفیر بنا کر بھیجیں توان کی کامیانی کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ان کے خاندان کے کافر افراد وہال موجود ہیں اور وہ اثر ورسوخ کے مالک ہیں۔ان پر کوئی دست در ازی کرنے کی جراًت نہیں کرے گا۔ نیز وہ لوگ ان کی بات توجہ ہے سنیں گے۔ سر ور عالم علی کو بیہ تجویز پند آئی۔ چنانچہ نی مكرم عَلِينَ فِي حضرت عثان كوا پناسفير بناكر الل مكه كي طرف بھيجا تاكه بيدا پي ذاتي وجاہت اور خائدانی اثر ورسوخ کے باعث اہل مکہ کی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں اور قریش کواس بات یر آمادہ کریں کہ وہ مسلمانوں کو زیارت و طواف کعبہ سے نہ رو کیں۔ حضور نے حضرت عثان کوید بھی فرمایا کہ وہاں جو مسلمان مر داور عور تیں بیسی اور مظلومیت کی زندگی بسر کر ر ہی ہیں،ان سے ملا قات کریں اور انہیں ہے مردہ سنائیں کہ ان کی مظلومیت اور مقبوریت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ مکم عنقریب فتح ہوگااور یہال دین حق کو غلب نصیب ہوگا۔ (1) آب تھیل ارشاد کے لئے روانہ ہوئے کمہ سے باہر ہی آپ کی طا قات ابان بن سعید سے ہوگئے۔ یہ آپ کا چھازاد بھائی تھاجو بعد میں مشرف باسلام ہول آپ نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتلیا۔اس نے آپ کواپی پناہ میں لے لیااور کہااب آزادی اور اطمینان سے اپنافر ض اداکرو۔ حضرت عثمان نے مکہ پہنچ کر رؤساء قریش سے ملا قات کی اور سیحے صورت حال سے انہیں آگاہ کیا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئے، ہم نے احرام باندها ہواہ، قربانی کے جانور ہارے ساتھ ہیں اور اسلحہ ہمارے یاس نہیں۔اگر جارااراده مكه ير قبضه كرنے كاياتم ، جنگ آزمائى كاجو تا توكيا بم اس بے سر وسامانى كى حالت میں یہاں آتے۔ آپ نے انہیں یقین دلانے کی کوسٹش کی کہ ہم یہاں چندروز قیام کرنے ك بعدوالس على جائي ك\_لين ووائي ضديراث رب-انبول ن كهاكه بم في قتم کھائی ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ لوگ اس وقت واپس علے جائیں البتہ آئندہ سال کے بارے میں سوچا جاسکتا ہے۔

<sup>1-</sup> احمد بن زي وطال، "السيرة النوية، جلد2، صفي 185

#### بيعت رضوان كالبس منظر

اللِ مکہ نے حضرت عثان کو اپنے پاس روک لیا تاکہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے۔
اس اثناء میں کفار نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ کسی دوسرے مسلمان کو تونہ
ہم مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے اور نہ وہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے البتہ آپ
ہمارے مہمان ہیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرلیں۔وہ تو سجھتے تھے کہ
عثان ہماری اس اجازت کو بصد تشکر قبول کریں گے اور فوراً طواف کعبہ میں مشغول ہو
جا تیں گے لیکن اس عاشق صادق کا جواب من کران کی آنکھیں کھلی کی تھلی رہ گئیں۔ آپ
نے انہیں فرمایا کہ

مَّاكُنْتُ لِاَفْعَلَ حَتَّى يَطُوْف<mark>َ بِهِ دَسُوْلُ اللهِ (1)</mark> "میں اس وقت تک کعبہ کاطواف نہیں کروں گاجب تک میر امحبوب میرےاللّٰہ کار سول طواف نہیں کرے گا۔"

حضرت عثمان کے مکہ روانہ ہونے کے بعد بعض صحابہ کے دل ہیں رہ رہ کریہ خیال چنکیاں لینے نگاکہ کتناخوش نصیب ہے عثمان اسے مکہ مکرمہ جانے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ بیت اللہ کی زیارت کر کے اپنی آ تھوں کو شنڈ اکرے گا۔ اس کا طواف کر کے دل کی حسرت پوری کرے گا۔ وہ اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ معلوم نہیں ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔

اینان جذبات کا ظہارا نہوں نے بارگاہ رسالت میں بھی کر دیا۔ حضور نے فرمایا!

مَا اَطْنَهُ کَا اَیْ بِالْکِیتِ وَکَفَتُ فَعَصُودُونَ "میرا خیال ہے کہ وہ کعبہ کا طواف ہر گز نہیں
کریں گے جبکہ ہم محصور ہیں اور ہمیں مکہ میں داخلہ کی اجازت بھی نہیں۔"
حصہ عثالان میں ایس آئے باتہ صلی از در حمل آئے نہیں۔"

حضرت عثمان جب واپس آئے تو صحابہ نے پو چھاکہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔اس مومن صادق نے جواب دیا:

> وَالَّذِي كُفْسِي بِيَدِهٖ لَوْمَكَثَّتُ بِهَامُعْتَمِ الكَّذَاوَكَنَّا اسَنَةٌ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَمُقِيْعٌ بِالْحُكَ يُبِيَّةِ مَا طُفْتُ

حَتَّى يَكُوْفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اس ذات یاک کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔اگر میں احرام کی حالت میں کئی سال بھی مکہ میں رہتا۔ تو میں ہر گز طواف نه كرتار جب تك الله تعالى كابيار ارسول طواف نه فرماتا ـ " علامدابن قیم نے حضرت عثان کاجواب یوں رقم کیاہے آپ نے فرمایا۔ بشُسَمَا ظَنَنْتُو فِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِم لَوْمَكَثَّتُ بِهَاسَنَةً وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ مُقِنْدٌ بِالْحُدُدَيْدِيَّةِ وَاظْفَتُ بِهَاحَتْ يَطُونَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (2) "تم نے میرے بارے میں بہت برا گمان کیا ہے۔اس ذات کی فتم جس کے قصنہ قدرت میں میری جان ہے،اگر میں مکہ میں ایک سال بھی ر بتاادر حضور حدیبیه میں تشریف فرمار ہے تو میں ہر گز کعیہ کاطواف نہ كر تاجب تك كه ميرے آ قاعليه السلام طواف نه كرتے۔" حسن اتفاق ملاحظه ہو کہ بیہ واقعہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں بلکہ اہل شیعه کی معتبر کتاب " فروع کافی " میں بعینه ای طرح موجود ہے۔ان کی عبارت مع ترجمه پیش خدمت ہے:

> فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ كُلُونِي لِعُثْمَانَ قَدُكَاكَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَثْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ وَآحَلَ نَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْةِ مِسَلَّمَ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ - فَلَمَّا جَآءَ عُمَّانُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الطُّفْتَ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ مَا كُنْتُ إِرْ طُوْفَ

بِالْبَيْتِ وَرَسُولُ اللهِ لَمْ يَظِفُ بِهِ -(3)

«مسلمانوں نے عرض کی، یار سول اللہ! عثان بڑا خوش نصیب ہے، اس نے بیت اللہ شریف کے طواف کی سعادت حاصل کی، صفا اور مروہ

<sup>1-</sup>العثا

<sup>2</sup>\_"زادالمعاد"، جلد3، مني 291 3- " فروحٌ كاني "، جلد 2، صفحه 238، كتاب الرو،

کے در میان سعی کی اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ رسول اللہ علی اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ رسول اللہ علی اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ جب حضرت عثان واپس آئے تورسول اللہ علی نے بوچھااے عثان! کیا تو نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ نے عرض کی، میں بیت اللہ کا کیے طواف کر سکتا تھا حالا تکہ اللہ کے رسول علی نے اس کا طواف نہیں کیا تھا۔"

جب الل مكہ نے بات چیت کے لئے حضرت عثان كو وہاں روك لیا تواس اثناء میں يہ افواہ بھیل گئى كہ الل مكہ نے حضرت عثان كو شہید كر دیا ہے حضور علیہ الصلوة والسلام نے اعلان فرمایا كہ جب تك عثان كے خون كا بدلہ نہیں لے لیس گے، یہاں سے نہیں ہیں اعلان فرمایا كہ جب تك عثان كے خون كا بدلہ نہیں لے لیس گے، یہاں سے نہیں ہیں اگے۔ صحابہ كو حكم دیا كہ وہ جان كى بازى لگادینے كے لئے بیعت كریں۔ یہ اعلان حضرت فاروق اعظم رضى اللہ عنہ نے حضور كے حكم سے فرمایا:

وَقَدُ نَادَى عُمَرُ رَفِيْ اللهُ عَنْهُ آنَ رُوْحَ الْقُدُسِ مَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّةَ وَاَمَرَ بِالْبَيْعَةِ فَاخْرُجُوا عَلَى اللهِ اللهِ وَبَالِعُوا -

"حضرت عمررضی اللہ عند نے اعلان کیالو گواسنو، اللہ کے رسول علیہ پر جبر ائیل امین نازل ہوئے ہیں اور لو گوں سے بیعت لینے کا تھم دیا ہے۔اللہ تعالیٰ کانام لے کر نکلواور آکر بیعت کرو۔" میں غلامان مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوٰ قدد التسلیم پر وانوں کی طر

چنانچ سب غلامان مصطفیٰ علیه وعلیٰ آله افضل الصلوٰۃ والتسلیم پروانوں کی طرح دوڑتے آتے اور بیعت کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بات پر بیعت کی علیٰ آن لاکیفیٰ ڈا یعنی حالات کتنے تقیین ہوں دشمن کا دباؤ کتنا ہی شدید ہو، وہ جان دے دیں گے، سر کثا دیں گے لیکن بھا گیں گے نہیں۔

سب سے پہلے جس کو بیعت کاشر ف حاصل ہوا، وہ سنان بن ابی سنان بن وہب بن محصن تھے۔ بیعت کرتے ہوئے اس جان نثار غلام نے عرض کی یَادَسُوْلَ اللهِ اُبَالِیعُكَ عَلَیٰ هَا فِیْ مَافِیْ مَالِی پر بیعت کر تا ہوں۔ "حضور علیہ السلام نے سب کو سنان کی شرط پر بیعت کیاور سب نے اس شرط پر بیعت کی۔ خود سپر دگی کا کیا عالم تھا کہ جس سنان کی شرط پر بیعت کیا کو رسپر دگی کا کیا عالم تھا کہ جس

ے سارے غلامان حبیب کبریاء علیہ افضل الحینة واجمل الشاسر شار تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر ورعالم کادست مبارک پکڑے ہوئے تھے اور اوگ ذوق و
شوق سے بیعت سے مشرف ہورہے تھے۔ سب نے بیہ سعادت عظمیٰ حاصل کی لیکن ایک
بد قسمت محروم رہا۔ اس کانام جدبن قیس تھا، بیہ منافق تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں
نے اس کو دیکھا کہ لوگ تو دوڑ دوڑ کر بیعت کر رہے تھے اور بیہ اپنے اونٹ کی بغلول کے
ساتھ چمٹا ہو اتھا تا کہ کوئی اسے دیکھے نہ لے۔

حضرت سلمہ بن الا کوع رضی اللہ عنہ نے تین بار بیعت کی، ابتداء میں بھی، در میان میں بھی اور آخر میں بھی۔ آپ فرماتے ہیں : 🄼

> بَايِعُنَاكُ وَبَايَعَ النَّاسُ عَلَى عَدُو الْفِرَادِ وَلاَتَهُ إِمَّا الْفَتْحُ وَلِمَنَا الشَّهَا وَتُنَّ -

"ہم نے اس شرط پر بیعت کی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے یا فتح حاصل کریں گے یاشہادت کا تاج پہنیں گے۔"

جب سب محابه کرام بیعت کر بچکے تو آخر میں سر ور عالم علی نے اپناد لیاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پرر کھااور بار گاہ النی میں عرض کی :

> اَللْهُ فَكَ هَذِهِ مِعَنْ عُمُّمَاتَ فَإِنَّهُ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَة دَسُولِكَ (1) "اے الله! بيهاتھ عثان كى طرف سے بے كيونكه وہ تيرے اور تيرے رسول كے علم كى تعميل ميں كيا ہوا ہے۔"

اس کے بعد علامہ احمد بن زینی و حلان تحریر فرماتے ہیں:

دُمَا ذٰلِكَ اِلَّالِاَنَّهُ عَلِمَ بِعَدُ مِرِصِعَةِ الْقَوْلِ بِقَتْلِهُ (2) "حضرت عثان كى طرف ہے ہے بیعت حضور نے اس لئے فرمائی کہ حضور کو علم تھا کہ آپ کے قتل کی خبر صحیح نہیں ہے۔" بیعت لینے میں حکمت ہے تھی کہ کفار مکہ مسلمانوں کے عزم مصم کے بارے میں سن کر مرعوب ہو جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے خیال کو اپنے دل سے نکال

> 1 \_احد بن زیخ د حلان "السیر قالنویة" ، جلد 2 ، منحد 185 2 \_ابيناً

دیں۔ای کا بتیجہ تھا کہ انہوں نے سہیل بن عمر و کو صلح کیلئے گفتگو کرنے کی غرض سے بھیجا۔
اے بھی حسن اتفاق بی کہتے یا حضرت عثان کے خلوص اور للّہیت کا بتیجہ سیجھے کہ اہل شیعہ کی معتبر کتاب "فروع کافی" میں بیہ واقعہ بعینہ اسی طرح ند کورہے۔ ملاحظہ فرمائے:
عید کی معتبر کتاب "فروع کافی" میں بیہ واقعہ بعینہ اسی طرح ند کورہے۔ ملاحظہ فرمائے:
عید کی معتبر کتاب "فروع کافی "میں اللّٰہ عَلَیْ مُوسَلِّقُ اللّٰه عَلَیْ مُوسَلِّقُ اللّٰه عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ مُوسَلِّقُ اللّٰه عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَاللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ الل

"رسول الله علی نے سب مسلمانوں سے بیعت لی۔ پھر اپناایک ہاتھ دوسرے دست مبارک پررکھااور فرمایا بیں سے بیعت عثان کی طرف سے کر رہا ہوں۔"

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خوش بختی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ باقی تمام صحابہ نے اسپنا ہے ہاتھ ہی کریم علی تھا کے دست مبارک پرد کھ کر بیعت کی۔ لیکن حضرت عثان کی بیعت کی جب باری آئی تو ان کے ہاتھ کے بجائے نبی کریم نے اپنا دست مبارک اپنے دوسرے دست مبارک اپنے دوسرے دست مبارک پرد کھ کر ان کے طرف سے بیعت کی۔ سجان اللہ ایہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔

مرور عالم علی الی ورخت کے بیچ جلوہ افروز ہیں۔ صحابہ کرام پر وانوں کی طرح موق شہادت ہے مرشار بیعت کررہے ہیں۔ انہیں بید بات انہی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنے مرکز سے تقریباً اڑھائی سو میل دور ہیں۔ ان کی تعداد صرف چودہ، پندرہ سو ہے۔ جنگ کیلئے جس فتم کے اسلحہ اور سازوسامان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا فقد ان ہے۔ بادیہ نشین قبائل میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کیلئے تیار نہیں۔ دیمن اپنے علاقہ میں ہے اور وہ مکہ کے سارے جنگجووں کو میدان میں لاسکتا ہے۔ نیز ضرورت کے وقت دوست قبائل بھی ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ ان حالات کو سجھتے ہوئے بھی وہ عشق اور ایمان کے تقاضوں سے باخبر ہیں اور ان کو عمد گی سے پوراکرنے کی جرات بھی رکھتے ہیں۔ نتائج سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے ہادی و مرشد کے دست مبارک پر سر کٹانے اور جان دینے کی بیعت کر رہے ہیں۔ سر فروشی اور جان ناری کا بیر روح پر در منظر چشم فلک پیر نے کب دیکھا ہوگا۔ ان ہیں۔ سر فروشی اور جان ناری کا بیر روح پر در منظر چشم فلک پیر نے کب دیکھا ہوگا۔ ان پاکہاز اور نیک نہاد عشاق کے جذبہ ایٹار پر عالم بالا کے کمینوں کو بھی وجد آگیا ہوگا۔ ان

<sup>1</sup>\_" فروع كانى"، جلد 3، مغير 238، كتاب الروضه

حالت میں جبرائیل امین آئے اور مثمع جمال مصطفوی کے پر وانوں کو خداو ند کریم کی طرف سے بیہ مژدہ جانفزاسالیا:

یہ بیعت، تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ آج بھی اس کے تذکرہ سے ایمان کو جلااور عشق کو نئی توانائیاں نصیب ہوتی ہیں۔

اس بیعت کی اطلاع جب اہل مکہ کو ملی توان کے اوسان خطاہو گئے اور جس ہد دھر می کا وہ اب تک مظاہرہ کرتے رہے تھے،اس کی تندی کا فور ہو گئی۔ان میں سے جو لوگ زیر ک اور دور اندیش تھے، وہ سر جوڑ کر بیٹے اور اس علین صورت حال سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے غور و فکر کرنے لگے۔ طویل بحث و تمحیص کے بعد اس بتیجہ پر پہنچے کہ بہتری ای میں ہے کہ نبی کریم علی ہے صلح کے لئے سلسلہ جنبانی شروع کیا جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ وہ اس سال واپس مطلے جا عیں اور آئندہ سال آگر عمرہ کریں۔ بیدلوگ مکہ کو تنین دن کے لئے خالی کر دیں گے۔وہ تین دن یہال رہیں، نماز پڑھیں اور طواف کریں۔ صفامر وہ کے در میان سعی کریں، قربانیاں دیں اور تین روز کے بعد واپس چلے جا عیں۔ جب اس تجویز پر وہ سب لوگ متفق ہو گئے توانہوں نے سہیل بن عمرو، حویطب اور مکرز کواپنے نما ئندے بنا كربار گاہ رسالت ميں بھيجا۔ انہول نے سہيل كو خاص طور پر تاكيد كى كه تم جاؤ صلح كے لئے بات چیت کرولیکن اس شرط میں کوئی کیک نه د کھاؤ۔ وہ اس سال ضرور واپس جائیں ور نه سارے عرب میں ہماری رسوائی ہوگی کہ مسلمانوں نے اہل مکہ کی منشا کے خلاف بزور شمشیر عمرہ کیا ہے۔ سہیل اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کربار گاہ سر ورانبیاء میں حاضر ہوا۔ حضور نے جب سہیل کو دورے آتے دیکھا تو فرمایا قوم نے اس محض کو بھیجاہے، معلوم ہو تاہے کہ وہ صلح كرنے ير آماده بير- نيز فرمايا: كان سهل الموقع اور تمهاراكام آسان موكيا --حضور عليه الصلوٰة والسلام چار زانو ہو کر بیٹھ گئے۔عبادہ بن بشر اور سلمہ بن اسلم جنہوں

نے سر ول پر خود بہتے ہوئے تھے، وہ پیچھے کی طرف مؤدب کھڑے ہو گئے۔ سہیل آیااور دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، صلح کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ سلسلہ کلام کافی دیر تک جاری رہا۔ ا ثنائے گفتگو آوازیں بلندویست ہوتی رہیں۔عباد بن بشر سے نہ رہا گیا،انہوں نے سہیل کو کہا، بارگاہ رسالت میں بلند آوازے بات مت کرو۔ سارے صحابہ سر ور عالم علی کے گرد حلَّقه بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ طویل گفت و شنید کے بعد جب صلح کی شر الط پر اتفاق رائے ہو كيا توصلح نامه كو صبط تحرير مين لانے كے لئے قلم دوات اور كاغذ منكوليا كيا۔ حضور نبي كريم علیقہ نے اوس بن خولی کو فرمایا کہ وہ صلح نامہ لکھیں۔ سہیل نے کہا کہ نہیں صلح نامہ یا آپ کے چازاد حضرت علی لکھیں گے یا حضرت عثمان۔ حضور نے حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا۔ فرمايالكُه يشيرالله الرّحملين الرّحية علي الرّب الحاء كن لكا: بم رحمن كونهين جانة ـ وه لكهوجوجم لكهاكرتي بين يعني يلشيك اللهنة مسلمانون كواس كى بيه تجويز سخت ناكوار گزری۔ انہوں نے کہا بیٹک اللہ تعالی رحن ہے اور ہم یہی لکھیں گے۔اس نے کہااگر اس بات پر مصر ہیں تو ہم اس بات چیت کو مہیں تحتم کرتے ہیں۔ امن وسلامتی کے نبی نے تھم دیالکھو پاسیدے اللہ اللہ علی حضرت علی کرم اللہ وجہد نے فرمان رسالت کے مطابق لکھا بإسبك اللهُ عَلَى مرايالكموم هذا مناما اصطلح عَلَيْد فَحَمَّدٌ رَسُولُ الله به وه ب جس ير تحدر سول الله في صلح كى ب-"رسول الله كالفظ من كرسميل پر پير كا كيني لكا:

سارا بھگڑا تو بہ ہے، اگر ہم آپ کو اللہ کار سول مانے تو آپ کی مخالفت کیوں کرتے۔
آپ تکھیں محمہ بن عبداللہ۔ مسلمان، سہیل کی پہلی تجویز ہے ہی بھرے بیٹھے تھے، اب اس
کی دوسر کی تجویز نے ان کوسر اپا احتجاج بنادیا۔ سب نے کہا، محمد رسول اللہ ہی تکھاجا ہے اور
غلامان مصطفی اس بات پر مصر تھے کہ محمد رسول اللہ ہی تکھاجائے گا۔ آپس میں تکح کلامی ہو
رہی تھی اور آوازیں بلند ہور ہی تھیں۔ پیکر رحمت ور اُفت علیہ و نوں کو خاموش ہونے
کی تر غیب دے رہے تھے اور دست مبارک سے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہے تھے۔ سہیل
کا تیک ساتھی حویطب اس منظر پر تصویر جرت بنا ہوا تھا اور اپنے تیسرے ساتھی مکر زکو کہہ
کا ایک ساتھی حویطب اس منظر پر تصویر جرت بنا ہوا تھا اور اپنے تیسرے ساتھی مکر زکو کہہ
رہا تھا تھا گئی تو تھا آ تھو تھا لیو پین تھے قوٹ کھو گئے تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے تھم دیا، اے
بارے میں اس شدت سے احتیاط کرنے والا نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول نے تھم دیا، اے
علی اِدَی تھی تھی تھی اللہ تھ فاکھ تیٹ میں محمد بن عبداللہ ہوں آپ یہی لفظ تکھیں۔ "(1)

یہاں ہم پہلے اس صلح نامہ کی ہو بہو عبارت نقل کرتے ہیں: اس کے بعد جن شر الطاپر صحابہ کرام کے قلوب میں اضطراب و بے چینی پیدا ہوئی اس کا تذکرہ کریں گے:

بِإِسْمِكَ اللَّهُوَ هٰذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَتَّدُبُنُ عَبْدِاللَّهِ وَ
سُهَيْلُ بُنُ عَبْرِواصُطَلَحًا عَلَى وَضُوِ الْحَرْبِ عَشْمَ سِنِيْنَ
يَامَنُ فِيْهَا النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْصُهُ وُعَنْ بَعْضِ عَلَى النَّهُ لَا
السُّلَالَ وَلَا إِغْلَالَ - وَانَّ بَيْنَكَا عَيْبَةً مَكُفُوفَةٌ وَانَّهُ مَنَ
السُّلَالَ وَلَا إِغْلَالَ - وَانَّ بَيْنَكَا عَيْبَةً مَكُفُوفَةٌ وَانَّهُ مَنَ
الصَّبَ انْ يَنْ خُلَ فِي عَهْدِ فُرَيْنَكَا عَيْبَةً مَكُوفَةٌ وَانَّهُ مَنَ
الْحَبَ انْ يَنْ خُلَ فِي عَهْدِ فُرَيْنِ وَعَقْدِهَا فَعَلَ وَانَّهُ مَنَ
الْمُ فُولَيْنَا مِنْ الْمُعْلِي فَي عَهْدِ فُرَيْنِ وَعَقْدِهَا فَعَلَ وَانَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَانَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنَا إِلَّهُ مُنَا إِلَّهُ مَنْ الْمُنَا فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنَا عِنْ الْمُعْلِى فَى الْفِقَالِ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى فَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ

(1)

"اے اللہ تیرے تام ہے۔ یہ وہ محاہدہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ اور
سہیل بن عمرو نے صلح کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر صلح کی ہے کہ
وس سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی۔ لوگ امن ہے رہیں گے
اور کوئی کسی دوسر ہے پر وست درازی نہیں کرے گا۔ کوئی چوری اور
خیانت کا ار تکاب نہیں کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کے راز افشا نہیں
کریں گے۔ اور جس قبیلہ کی مر ضی ہو وہ محمد (رسول اللہ علیہ ) کے
ساتھ معاہدہ کرے اور جس کی مر ضی ہو وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر
اللہ علیہ ) کے پاس آئے گاتو آپ اسے واپس کردیں گے اور اگر حضور
اللہ علیہ ) کے پاس آئے گاتو آپ اسے واپس کردیں گے اور اگر حضور
کے اصحاب سے کوئی آدی قریش کے پاس آئے گاتو وہ واپس نہیں
کریں گے اور محمد (رسول اللہ علیہ ) اس سال اپنے صحابہ سمیت واپس

چلے جائیں گے اور آئندہ سال اپنے صحابہ سمیت عمرہ اداکرنے کے لئے آئیں گے اور مکہ میں تین روز قیام کریں گے اور تکوار کے بغیر ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہ ہوگا اور تکواریں بھی نیاموں میں بند ہوں گی۔"

اس معاہدہ پر حضور سرور عالم علی کے طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر بن خطاب، عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن ابی و قاص، عثان بن عفان، ابو عبیدہ بن جراح اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم نے اور مشر کین مکہ کی طرف سے حویطب بن عبدالعزای، مکرز بن حفص نے دستخط کے جبکہ صلح نامہ لکھنے کا شرف سیدنا علی مرتفنی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حاصل ہوا۔

اس معاہدہ کااصل سر کار دوعالم علی کے پاس رہااور اس کی ایک نقل سہیل کو دے دی گئے۔ جب عرب قبائل نے معاہدہ کی بیہ شق سن کہ ہر قبیلہ آزاد ہے جس فریق کے ساتھ چاہے اپنی دوئی کامعاہدہ کرلے تو بنی فراعہ نے اس وقت اعلان کر دیا۔ فَقَتُ نَدْ خُلُ فِی عَهْدِ الله عَلَیْ کَا معاہدہ کرتے ہیں۔ "بنو بمرنے کہا کہ محمد (رسول اللہ عَلِیْ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ "بنو بمرنے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ "بنو بمرنے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ "بنو بمرنے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔

مسلمانوں نے معاہدہ کی جب بیرشر انظ سیس نوان پررنج واندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کی غیرت ایمانی ہے کہ گوارا کر سکتی تھی کہ حق وصدات کے علمبر دار ہوتے ہوئے وہ باطل سے دب کر صلح کریں۔ راہ حق میں جان دے دینا اور سر کثادینا انہیں ہر گزگر ال نہ تھا لیکن یہ بات ان کے لئے نا قابل ہر داشت تھی کہ کفار من مانی شر الط پر ان سے صلح کرلیں۔ ہر مختص رنجیدہ فاطر تھا۔ ہر دل میں بے چینی اور بے قراری تھی حتی کہ حضرت فاروق اعظم جیسا بالغ نظر بھی مضطر بانہ حالت میں اپنے قلبی اضطر اب کا اظہار کرنے پر مجبور ہوگیا۔ ایک اللہ تعالی کا نبی تھا جس کی نگاہ نبوت ان خوش آئند نتائج اور عواقب کو ذکھے رہی تھی جو مستقبل قریب پر اس معاہدے کے مرتب ہونے والے تھے اور ایک یار غار صدیق آگر کی شخصیت تھی جس کے دل میں اطمینان اور سکون تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالی کارسول جو شخصیت تھی جس کے دل میں اطمینان اور سکون تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالی کارسول جو شخصیت تھی جس کے دل میں اطمینان اور اپنے رب کے تھم کی تھیل میں بندوں کی بھلائی اور سر فرازی ہے۔

صحابه کرام خصوصاً حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کااضطراب اور بے کلی کی وجہ

محض ہے تھی کہ انہیں بظاہر ان شر الط میں کفار کی بالا دستی نظر آ رہی تھی۔ جیتے جی انہیں گوارانہ تھا کہ وہ زندہ بھی ہوں اور پھروں کے پجاری اپنی من مانی شر انظ پر صلح کرالیں۔ اسلام اور پیغیبر اسلام کی عظمت و شوکت کے بارے میں جتناکسی کا جذبہ شدید تھا، اتنی ہی اس کی بے چینی زیادہ تھی۔ حضرت عمر جوایئے محبوب ہادی عظیمہ کی شوکت و سطوت کے سامنے کسی سلطان دورال کی شوکت وسطوت کو پر کاہ کے برابر بھی نہ سیجھتے تھے۔جس کی خاك ياير گنبد نيلو فرى ير حيكنے والے مهر وماه اور كهكشال قربان كے جاسكتے تھے،اس سلطان گردوں سریر کے سامنے ابوسفیان اور اس کے حواری آواز او نجی کرنے کی جرائت کریں،ان چوده سومسلمانوں کی غیرت کیلئے ایک چیلنج تھا۔ اگر چہ اس اضطراب کا منبع جذبہ ایمانی تھالیکن اس کی بیروجہ بھی تھی کہ وہ نتائج جو پر دہ غیب کے پیچھے پنہاں تھے اور جو حکمتیں اس معاہدہ کو تتلیم کرنے میں مضمر تھیں،وہاں تک ہرایک کی رسائی نہ تھی۔انہیں مصطفیٰ کریم کی چیٹم مازاغ دیکھ رہی تھی۔اور جو کچھ وہ ذات دیکھ رہی تھی۔اس کے صدیق کی شان صدیقیت بن و کھے یوری و ثوق کے ساتھ اس کی تقدیق کر رہی تھی۔ اگر حضرت صدیق کی شان تسلیم قابل صد آفرین ہے تو حضرت فاروق کی تڑے اور بے کلی بھی قابل صد تحسین ہے۔ آئے! دونوں کا مکالمہ انہیں کے الفاظ میں ساعت فرمائے۔ دونوں کے سینوں میں شمع ایمان روش ہے اور دونوں کی شانیں آپ کاول موہ لیں گی۔

بارگاہ رسالت میں اپنے جذبات کے اظہار کے بعد حضرت صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت فاروق اپنے بے قابو جذبات کویون زبان دیتے ہیں: عاضر ہو کر حضرت فاروق اپنے بے قابو جذبات کویون زبان دیتے ہیں: یَا اُکِنَا بِکُورِ اَکْنِسَ هٰذَا نَیْمَ اللهِ حَقَاً "اے ابو بجرا" کیا حضور اللہ کے سیح نبی نہیں ہیں۔" قال مبلی

"-טינט-

اَلَسَنَاعَلَى الْحَقِّقِ وَهُوْعِلَى الْبَاطِلِ"كيابم حق پر نہيں۔كياده باطل پر نہيں۔" اَلَيْسَ وَتَلَانَا فِى الْجَنَّةِ وَقَلَاهُوْ "كيا مارے مقتول جنت ميں نہيں۔كياان كے مقتول فِى التَّنَادِ

قَالَ بَالِي "آپ نے فرمایا بینک ایسانی ہے۔" فَعَلَامَرُنْعُطِی الدَّنِیَّةَ فِی دِنینا وَ "پر ہم دین کے معالمہ میں یہ ذات کیوں گوارا کریں اور عمرہ کئے بغیر لوٹ جائیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے انجمی مَرْجِعُ وَلَهُ يَغِلُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَ جارے در میان اور ان کے در میان فیصلہ نہیں کیا۔" بنيهم

اب شان صديق لب كشاموتى ب، فرمايا:

أَيُّهُا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ "اے فخص! حضور الله كرسول بيں۔وہايندربك

نافرمانی نہیں کرتے

اوروہ آپ کامدد گارہے۔"

فَاسْتَمْسِكَ بِعَنْدِهِ حَتَّى تَكُونَت "ال لئ حضور كركاب كو آخردم تك مضبوطي سے

فَوَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْحَقِّي وَالنَّهُ "خداك فتم! وه حق يربي اور وه الله كے سے رسول رَسُولُ اللهِ

حضرت عمرنے فوراکھا:

كَيْنَ يَعْمِي رَيَّهُ

وَهُوَكَاعِيُهُ

"میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے سیح رسول ہیں" وَاكَا اللَّهُ مُا اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت عمر کے ذہن میں ایک خلش اور بھی تھی، اس کو دور کرنے کے لئے راز دان اسر ار

نبوت سے یو چھا:

" کیا حضور نے بیہ نہیں فرمایا تفاکہ ہم بیت اللہ کی زیارت آوَلَيْسَ كَانَ يُعَدِّثَنَا أَنَّهُ

205

اوراس کاطواف کریں گے۔"

سَنَأْتِي الْبَيْتَ

وَنَظُوْفُ بِهِ ـ

حضرت صديق نے جواب ديا:

" بيشك حضور نے به بیان کیا تھا۔"

أَفَأَغْبُرُكَ أَنَّكَ تَأْمِيْهِ الْعَامَر "كيا حضور في بي فرمايا تفاكد تم اس سال خانه كعبه كا

طواف کرو گے۔"

حفرت عمرنے کہا، نہیں۔ حفرت صدیق نے کہا:

"یقیناتم کعبہ شریف کے پاس جانے والے ہواور اس کا فَإِنَّكَ الِتِيْهِ

. طواف كرنے والے ہو۔"

یہ کلمات جوان کی زبان سے نکلے آگر چہ ان کا محرک جذبہ محبت تھا۔ آگر چہ اس کا باعث

غیرے وحمیت ایمانی تھی، معاذ اللہ کوئی ہے ادبی پا گنتاخی نہ تھی کیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اس برافسوس كرتے رہے۔ آپ كے اسے الفاظ سنے:

> فَمَا زِلْتُ اتَّصَدَّقُ وَاصُوْمُ وَأَصَلِيْ وَأَعْتِثُ مِتَ الَّذِي صَنَعْتُ يَوْمَهِينٍ فَخَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ حَتَّى رَجَوْتُ

> آن يُكُونَ خَيْرًا۔

" يه كلمات جوميرى زبان الله فكله، الذكى تلافى كيلي من صدق كرتا ربار روزے رکھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا تاکہ جو لغزش مجھے ہے اس دن سر زو ہو گی تھی وہ معاف کر دی جائے۔ یہ سلسلہ میں نے جاری رکھا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالی سے رحت و بھلائی کی توى اميد ہو گئے۔"

جبان شر الطرير اتفاق موكيا توسميل نے كمااب آبات تحرير كردي تاكم كوئي غلط فنبی پیدانہ ہو۔ سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سیدنا علی کرم الله وجهہ کویاد فرمایا۔ آپ عاضر ہوئے تومعاہدہ تحریر کرنے کا علم فرمایا۔

جحرر سول الله لكھنے يرجونازك صورت حال رونما ہوئى، وہ آپ يڑھ سے ہيں۔سيدناعلى كااصرار تفاكه ميں رسول الله كالفظ نهييں مثاؤل گا۔ حضرت اسيد بن حضير اور سعد بن عبادہ بھی آپ کو مجبور کررہے تھے کہ آپ یہ لفظ نہ مٹائیں۔حضور نے فرملیا، علی ارسول اللہ کے لفظ مٹاد و۔اس کی جگہ محمد بن عبد اللہ تکھو۔حضرت علی نے عرض کی ،یار سول اللہ! مجھ سے بہ نہ ہو سکے گا۔ حضور نے فرمایا مجھے د کھاؤتم نے کہاں لکھا ہے۔ حضور نے خود بد لفظ محو کر دئے اور حکم دیا اکٹیٹ محتد این عیداللہ کہ اس کی جگہ لکھو محمہ بن عبداللہ (علیہ )۔امام بيهق نے جوروايت لکھي ہے،اس كے الفاظ يہ بيں:

> تَىٰ لَيْعِيْنِ ٱفْخُهُ - فَآنِي فَتَنَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِيدِم وَكُتَبَ هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْد مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ (2) ''حضور نے حضرت علی کو فرمایا،اس کو مٹادو۔ آپ نے انکار کر دیااور

<sup>1</sup>\_"سيل الهدئ"، جلد5، منحه 87 2\_الامام اليمعي،"ولاكل المنوة"، جلد4، منخد146

رسول الله علی فی این وست مبارک سے اسے مثایا اور اس کی جگہ

الکھا منا منا منا منائح علیہ فیمند بن عبدالله یہ وہ معاہدہ ہے

جس پر محمد بن عبداللہ نے کفار مکہ کے ساتھ صنح کی ہے۔"

جب یہ شق لکھی جانے گئی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ واپس لوٹ جائے گا تو اہل مکہ واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی مکہ کا آدمی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اسے واپس کردیں۔

جائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اسے واپس کردیں۔

اس شق سے صحابہ کرام میں بے چینی اور اضطراب کی ایک لیر دوڑ گئی۔ مسلمانوں کی زمانوں کی زمانوں سے نکلا:

ٱيَكُتُبُ هِذَ أَكَيْفَ يَرُدُ إِلَى الْمُثْرِكِينَ وَقَدُ جَآءَ مُسُلِمًا

"سبحان الله! كيابية شرط بھى لكھى جائے گى، ايك مخفص جو مسلمان ہوكر ہمارے پاس آئے گا، اسے ہم كس طرح كافروں كے حوالے كر ديں

سر كاردوعالم عَلِيَّةً فَايَكِ جَلَم الله الله وفان كوغاموش كرديا، فرمايا: نَعَقُلانَّهُ مَنْ ذَهَبِ مِنَالِلَيْهِ هُ فَابَعْدَهُ اللهُ وَمَنْ حَبَاءً مِنْهُمُ لِللَّيْنَاسِيَجُعُلُ اللهُ لَهُ فَرَجًّا وَمَعْزَجًا (1)

"بال! لکھی جائے گی، جو مخص ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در رحمت سے دور کر دے گا اور جو ان میں سے ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کشادگی اور نجات کاراستہ پیدا فرمادے گا۔"

سیدنا علی مرتفنی کارسول اللہ کے لفظ کو مثانے سے انکاریا اسید بن حفیر اور سعد بن عبادہ کااصرار کہ محمد رسول اللہ بی لکھا جائے، معاذ اللہ کسی نافر مانی یا گستاخی کے باعث نہ تھا بلکہ ذات پاک مصطفیٰ ہے جو قلبی وابستگی ان کو تھی، یہ سب اس کے تقاضے اور کرشے تھے۔ اس کے حضور نے ان پر کسی قسم کی نارا فسکی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ان کی طمانیت خاطر کا اجتمام فرماتے رہے۔ بعینہ یہ معاملہ حضرت فاروق اعظم کی بے چینی کا تھا۔ سر کار نے اس

ر بھی قطعاکسی بر ہمی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ان کے اطمینان قلب کے لئے انہیں اپنے منصب نبوت اور علم خداداد کی طرف متوجہ کرتے رہے۔

ا بھی معاہدہ تکھاجارہاتھاکہ کفار کے نمائندے سہیل بن عمروکالڑکاابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھااور جے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، زنجیروں کو گھیٹم ہواحد بیبیہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے دیکھا تو ان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ بڑے تپاک ہے ابو جندل کو خوش آمدید کہا۔ اس کاباپ سہیل ابھی وہیں تھا، اس نے اپنے بیٹے کودیکھاتو غصہ ہے ہے تاب ہو بھا۔ ایک خاروار خبنی پکڑی اور اس کے منہ پر پہم ضربیں لگانا شروع کر دیں، اسے گریبان سے پکڑی کھیٹنے لگااور کہنے لگا، یا محمد (علیقیہ) یہ پہلا آوی ہے، اس کی والیسی کا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اس پر دستخط کر دیں۔ اس نے مطالبہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اس پر دستخط کر دیں۔ اس نے مہااگر آپ میرے لڑے کو والیس نہیں کریں گے تو ٹیس سارے معاہدہ کو کالعدم قرار دے دوں گا۔ حضور نے سہیل کو کہا، سہیل! میرے لئے تو اس کو معاف کر دے اور ہمارے پاس دوں گا۔ حضور نے سہیل کو کہا، سہیل! میرے لئے تو اس کو معاف کر دے اور ہمارے پاس رہنے دے۔ لئے تو اس کو معاف کر دے اور ہمارے پاس منت کی بھی پر وا نہ کی۔ ابو جندل نے دیکھا کہ جمھے پھر ظالم رہنے دیے میں بیا یا وہ کی کھیل ہے بھی زیادہ مشق ستم کرے گا تو اس نے فریاد کر ناشر دع کی۔ غریب پر ور نی نے ابو جندل کو اپنی بہلا یا وہ اس فرمایا:

يَا اَبَاجَنْدَ لُ إِصَّهُ وَاحْتَسِبُ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَرَجُا وَ فَخُرَجًا فَإِنَّا قَدْ عَقَدْنَا مَعَ الْفَوْمِ صُفْحًا وَاعْطَيْنَا هُوُ وَاعْطُونَا عَلَى ذَلِكَ عَهْدًا قَلَنَا لَانْغَيْرُ دُ (1)

"اے ابو جندل! صبر کرواور اس کے اجرکی اللہ سے امیدر کھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے کئے نجات کا راستہ بنانے (بی) والا ہے۔ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کی اور ان کے ساتھ عہد و پیان کیا ہے، اب ہم عہد فکنی نہیں کر کتے۔ "

اس چیز نے صحابہ کے زخمی جذبات پر نمک پاشی کا کام کیالیکن کسی کودم مارنے کی مجال نہ تھی۔ حضور علاقے نے وہیں احرام کھول دیااور اپنی قربانی کے جانوروں کوذئ کیا۔ حضور

<sup>1</sup>\_"امتاع الاساع"، جلد 1، صغيه 226، و" خاتم النيمين"، جلد 2، صغير 852

کے سارے ساتھیوں نے اپنے آتا کے عمل کی اقتداء کرتے ہوئے احرام کھول دیئے اور اپنے جانورول کوذن کر دیااور پہیں ہے ہے پیکران تسلیم ور ضامر اجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے۔ آپ کویاد ہو گاکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو دیگر اموال غنیمت کے علاوہ ابو جہل کا نامی گرامی اونٹ بھی غنیمت میں ملا تھا۔ ان ستر اونٹول میں جن کو قربانی کے لئے حضور ہمراہ لائے تھے، یہ اونٹ بھی تھا۔ ایک روزیہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ چررہاتھا کہ وہاں ہے بھاگ نکلااور حدیب ہے گزرتا ہوا یہ مکہ پہنچااور ابو جہل کے گھر میں جاکر کھڑا ہو گیا۔ عامر بن عنمه انصاری اس کی تلاش میں پیھیے چھے گئے اور اے ڈھوٹڈ نکالا۔اس کے گلے میں قلادہ تھا۔اس کے کندھے کوزخمی کر کے خون بہادیا گیا تھاجواس بات کی نشانی تھی کہ یہ اونٹ حرم میں ذیح کرنے کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ احمق لوگوں نے اس اونٹ کو واپس کر دینے سے انکار کر دیا۔ سہیل بن عمر و کو پہتہ چلا تواس نے تھم دیا کہ وہ اونٹ واپس کر دیں۔ انہوں نے اس کے بدلے میں سواونٹ دینے کی پیشکش کی۔سر کار دوعالم نے فرمایا،اگر میں نے اس کو قربانی کے لئے نامز دند کیا ہو تا تو ہم ایسا کر لیتے لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس اونٹ کو حضور نے ذریح فرملیا او کئی دوسرے صحابہ کو بھی اس میں شریک کیا۔ ہر اونث میں سات سات آدمی شریک کے گئے۔ نبی رحت نے ان او نٹول میں سے ہیں اونٹ مکہ بھیج تاکہ مروہ کے پاس حضور کی طرف سے انہیں ذرج کیا جائے۔ طلحہ بن عبیداللہ، عبدالرحمٰن بن عوف، عثان بن عفان رضى الله عنهم ايني ايني قرباني كے اونث ساتھ لے گئے تھے نی مکرم علی جب جانوروں کی قربانی سے فارغ ہوئے توایے خیمہ میں تشریف لائے جو سرخ چڑے سے بنا ہوا تھا وہاں اپنے حجام خراش بن امیہ الکعبی کو طلب کیا سر مبارک کا حلق کرایا گیسوہائے مبارک یاس ہی ایک در خت تھااس پر ڈال ویئے گئے لوگ آتے تھے یہ موے مبارک لے جاتے تھے جس کے پاس زیادہ ہوتے وہ دوسر ول کو بھی حصہ دیتار حضرت ام عماره رضی الله عنهائے بھی کافی موے مبارک لے لئے ان کاب معمول تھا كه جب كوئي هخص بيار مو تا تو آپ ان گيسوؤن كو دهو تين اور په دهوون اس بيار كوپلا تين۔ وہ بیار اللہ تعالیٰ کی مہر بانی اور دھوون کی برکت سے شفایاب ہو جاتا تھا۔ (1) حضور انور ﷺ حدیدیہ میں انیس یا ہیں دن قیام فرمارہے اس عرصہ میں صحابہ کرام

ا پنے آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام جنہیں دیکھ کران کے ایمان وابقان میں مزید پختگی ہوئی اپنے محبوب کے خداداد کمالات کو دیکھ کران کی محبت اور عقیدت میں بے انداز اضافہ ہوا۔ان تمام واقعات کااحاطہ تو شائد یہاں ممکن نہ ہولیکن ان سے بالکل صرف نظر کرنا بھی محرومی ہے۔اس لئے بطور تیرک چندواقعات اجمالی طور پر پیش خدمت ہیں۔

عمرہ کرنے والوں کے اس کاروان میں جو لوگ شریک سے ان کی تعداد پندرہ سو کے قریب تھی ان کے علاوہ ان کی سواری کے جانور سے ان او نول کا گلا تھاجو قربانی کے لئے ما تھ سے جہاں اتنا مجمع ہو وہاں مخلف اغراض سے آنے والوں کا تانیا لگارہتا ہے۔ موسم بھی شدید گرمی کا تھا۔ ان سب ضرور توں کے لئے جس قدر کثیر مقدار میں پانی کی ضرورت مقدار میں پانی کی ضرورت مقدار میں پانی کی ان ان اندازہ لگا سکتے ہیں اور جس جگہ اس کاروان نے اپنا پڑااؤ کیا وہاں جتنے کو عمی سے وہ سارے خلک ہو چکے سے قرب وجوار میں کوئی چشمہ یا ندی نالہ نہ تھا۔ سب سے پہلے جس و شواری کا مسلمانوں کو سامنا کر نا پڑااوہ پانی کی قلت تھی امام بیعی، امام بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے قیام کے دوراان ایک روزلوگوں کو بیاس کی سخت تکلیف محسوس ہوئی نبی رحمت عقلی قربا سے فربا تھا ایک چھوٹا ساہر شن سامنے رکھا تھا اس سے حضور وضو فرمار ہے تھے لوگ گھر اے ہوئے حضور کی طرف لیگے۔ پوچھا مالکم۔ کیا بات حضور وضو فرمار ہے تھے لوگ گھر اے ہوئے حضور کی طرف لیگے۔ پوچھا مالکم۔ کیا بات ہے عرض کرنے گھیار سول انٹہ! ہمارے پاس پانی نہیں ہے تاکہ ہم پئیں نہ وضو کے لئے بیانی نہیں ہے تاکہ ہم پئیں نہ وضو کے لئے بیانی نہیں ہے تاکہ ہم پئیں نہ وضو کے لئے بیانی ہی ہم پئیں نہ وضو کے لئے بیانی نہیں ہے تاکہ ہم پئیں نہ وضو کے لئے بیانی ہو بیاں بیانی نہیں ہے تاکہ ہم پئیں نہ وضو کے لئے بیانی ہم پئیں نہ وضو کے لئے بیانہ بیانی نہیں ہے تاکہ ہم پئیں نہ وضو کے لئے بیانی ہی ہو جو اس کے بیان کے بی بیانی کے بی بیانی کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیانہ کیا ہم بیانی کیا ہم بیانی کی بیانہ کیا ہو بیانہ کی بیان کے بیان کی بیانہ کی بیانہ کیا ہم بیانی کیا ہم بیانی کے بیانہ کی بیانہ کیا ہم بیانی کیا ہم بیانی کو بیان کیا ہم بیانی کیا ہم بیان کی بیان کے بیانہ کیا ہم بیانی کے بیانہ کیوں کیا ہم بیان کے بیانہ کیا ہم بیان کیا ہم بیان کے بیانہ کی بیانے کیا ہم بیان کیا ہم ب

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ فِى التَّرَكُوَةِ وَ جَعَلَ الْمَنَاءُ يَتُوْرُ بَيْنَ آصَابِعِهِ مِثْلَ الْعُيُونِ - فَتَثَمِيُّ ا وَتَوَضَّانُا قَالَ كَمْكُنْتُمْ قَالَ لَوْكُنَا مِائَةً ٱلْفِي كَفَا ثَاكُنَا خَمْسَةً عَشَرَاً عَالَيْ (1)

حضور کی انگلیوں سے یوں پانی البلنے لگاجس طرح چشموں سے پانی ابلتا ہے سب لوگوں نے پانی پیاو ضو کیا۔ میں نے پوچھاتم کتنے لوگ تھے حضرت جابر نے کہااگر ہم ایک لاکھ ہوتے تب بھی کافی تھا۔ ہماری تعداد پندرہ سوتھی۔

ایک د فعہ حضور انور میں کے اطلاع ملی کہ پانی نایاب ہے لوگ بہت پریشان ہیں حضور تشریف لائے ڈایک کنو میں کی منڈ مر پر جلوس فرمایا پانی منگوایا اس سے کلی فرمائی اور دعاما تگی پھر دہ پانی اس کنو میں میں ڈال دیا بھے دیر کے بعد وہ کنوال لبالب پانی سے بھر گیاخو دسیر ہو کر پیا اپنی سوار یول کو پلایا۔ بیہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مسلمانوں نے یہاں سے کوچ کیا آخری وقت تک وہ کنوال بھرارہا۔ (1)

ای سفر میں واپسی کے وقت جب مرالظہر ان سے گزر کر عسفان پہنچے تو وہاں سامان خوراک ختم ہو گیافاقہ کی وجہ ہے لوگ بہت پر بیٹان ہو گئے صحابہ نے عرض کی یار سول اللہ! اجازت ہو تو چند سواری کے جانور ذیج کر لئے جا عیں ان کا گوشت پکا کر کھالیس گے۔ ان کی چربی سے بالوں کو ترکر کے کنگھی کرلیس گے اور ان کے چیزے سے جوتے بنالیس گے۔ حضور نے اجازت دیدی۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو دوڑے آئے عرض کرنے لگے۔ یار سول اللہ! ابھی سفر بہت لمباہ اگر اس طرح سواری کے جانور ہم نے ذیج کرنے شروع کردیے اللہ! ابھی سفر بہت لمباہ اگر اس طرح سواری کے جانور ہم نے ذیج کرنے شروع کردیے تو مدینہ طیبہ کیسے پہنچیں گے اور اگر راستہ میں کی دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا تو اس سے کیسے تو مدینہ طیبہ کیسے پہنچیں گے اور اگر راستہ میں کی دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا تو اس سے کیسے خمیں گے۔ میری گزارش ہے کہ حضور سب کو حکم دیں کہ جس کی کے پاس کھانے کی کوئی چیز پس انداز ہے وہ لے آئے۔ یہ ساری چیزیں ایک چیا در پر انتھی کردی جا عیں۔

كُفْتَتُنْ عُوْلِفِهُمَّا بِالْبُرْكَةِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُبَلِّفُنَا بِمَ عُوتِكَ

" پھر آپ اس پر برگت کی دعا فرمائیں، یقنیناً اللہ تعالی آپ کی دعا کی برکت ہے ہمیں اپنی منزل پر پہنچادے گا۔"

چڑے کا ایک دستر خوان بچھا دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو عظم دیا۔ جو
کچھ کی کے پاس تھا، وہ لے آیا۔ کوئی مٹھی بھر کھانالا رہا تھا اور کوئی چند کھجوریں لا رہا تھا۔
جب سب سامان اکٹھا ہو گیا تو وہ ڈھیر اتنا تھا جیسے ایک بیٹھی ہوئی بکری جبکہ صحابہ کرام کی
تعداد چودہ سوسے زیادہ تھی۔ رحمت عالمیاں اس ڈھیر کے پاس تشریف لا ہے اور زمینوں اور
آسانوں کے مالک خداہے دعاما تگی پھر سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ ڈیڑھ ہزار آدمی
نے سیر ہو کر کھایا اور اپنے بر شوں اور تھیلوں کو خوب بھر لیااس کے باوجود وہ ڈھیر و یے کا
ویے بی تھا، اس میں ذراکی نہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالی کی جودوعطاکا یہ منظر دیکھ کر حضور ہنس
بڑے۔ وہ تھیا اس میں ذراکی نہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالی کی جودوعطاکا یہ منظر دیکھ کر حضور ہنس
بڑے۔ وہ تھیلک دستوں اللہ اللہ تعالی کی جودوعطاکا یہ منظر دیکھ کر حضور ہنس
بڑے۔ وہ تھیلک دستوں اللہ اللہ کہ دندان مبارک ظاہر ہوگے اور فرمایا:
کیٹھ کہ آئ کی اللہ اللہ اللہ اللہ کہ دندان مبارک ظاہر ہوگے اور فرمایا:

(1) عَبُكُ مُؤْمِنُ مِهِمَا إِلَا مُحِبَمِينَ التَّارِهِ "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی خدا نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بخد ا نہیں ملا قات کرے گااللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ جو ان دو حقیقتوں پر ایمان رکھتا ہے تھراس کو آگ کے عذاب سے بچالیا جائے گا۔" حضور نبی کریم علی جب صحنان کے مقام پر پہنچ جو مکہ سے پچیس میل کے فاصلہ پر ہے یا بقول بعض کراع العجم کے مقام پر پہنچے توبیہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کی پہلی آیت " إِنَّا فَتَعَنَّالَكَ فَتْعَالُّمُهِينًا "(الفَّح) في اس حقيقت كو آشكارا كردياكه جس صلح ي تم کبیدہ خاطر ہواور جن شرائط کے باعث تمہارے دل غمز دہ ہو گئے ہیں، یہ حقیقت میں فتح مبین ہے۔ چنانچہ چند سال میں ہی جب اس معاہدہ میں مضمر برکات کا ظہور ہوا تو ہر ایک کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی میہ صلح اسلام اور ہادی اسلام کے مشن کی چکیل کے لئے اور امت مسلمہ کے لئے ایک عظیم الثان فتح تھی۔ کفار نے ان شر الط کو مان کر مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو گویا تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اب اپنی قوم سے بہتے ہوئے چند افراد کی ٹولی نہیں تھے بلکہ ایک آزاد قوم تھے جن کی آزاد مملکت تھی جس کے اپنے سادیانہ حقوق تھے اور وہ لوگ جو اس کی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے، انہوں نے بھی آج اس حقیقت کو تشکیم کر لیا تھا۔ نیز صلح ہو جانے کے بعد مکہ اور مدینہ کے در میان حالت جنگ کی کیفیت اختتام پذیر ہو گئی اور آنے جانے پر پابندیاں اٹھ گئی تھیں۔ چنانچہ تبلیغ اسلام کا کام اس زور شور ہے ہوااور ایسی کامیابیاں حاصل ہو میں کہ گزشتہ انیس سال کی جدو جہد ایک طرف اور صلح کے بعد دوسال کی جدو جہدا یک طرف۔ قبائل کے قبائل فوج در فوج مدینہ طیبہ کا رخ کررہے تھے اور حضور کے دست حق پرست پر اسلام قبول کررہے تھے۔اس سفر میں حضور کے ہمراہیوں کی تعداد چودہ سو کے قریب تھی اور دو سال بعد جب فتح مکہ کے لئے حضور روانہ ہوئے تو دس ہزار کالشکر جرار ہمراہ تھا۔ نیز امن قائم ہو جانے کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ موقع مل گیا کہ جو علاقے اسلام کے زیر تمکین ہو چکے تھے،ان میں اسلامی حکومت کو معظم بنیادول پر قائم کر دیا جائے اور اسلامی قانون کے نفاذ سے مسلم معاشر ہ کوایک نئی اور یا کیزہ تہذیب اور تھرن کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔

اس صلح کا بیہ فائدہ بھی کچھ کم اہم نہیں کہ قریش کی جانب سے جب اطمینان ہوا تو حضور علی نے شال عرب اور وسط عرب کی مخالف طا قتوں کو مسخر کرنے کی طرف توجہ مبذول فرمائی ۔ صلح حدیبی کے تین ماہ بعد یہودیوں کے اہم مراکز خیبر، فدک، وادی القرى، تيمه اور تبوك پر اسلام كا پر جم لبرانے لگااور وسط عرب ميں تھيلے ہوئے باديد تشين قبائل جو يہلے قريش كے حليف تھے،ايك ايك كركے حلقہ اسلام ميں داخل ہو گئے يا نہوں نے حضور کی اطاعت قبول کرلی۔

اس سورت كے نازل ہونے كے بعدر حمت للعالمين علي في فيات صحاب كو فرمايا:

ٱنْزِلَتْ عَلَى صَعْمًا آيَةً هِي آحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا ثَلَاثًا قُلْنَا هَنِيلَنَا مَرِينَاكَ يَارَسُولَ اللهِ - قَدُيَنَ اللهُ لَكَ مَا ذَا يَفْعَلُ بِكَ وَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا - وَنُزَلَتْ عَلَيْدِ لِيدُ خِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنْتِ تَجَيْرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهَارُ خْلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُوْسَيْتَ أَيْهُمْ وَكَانَ وْلِكَ عِنْدَ (1)

الله فَوْنَّ اعَظمًا

" چاشت کے وقت مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چزول سے زیادہ محبوب ہے۔ (یہ بات حضور نے تین بار فرمائی۔) صحابہ نے عرض کی، مارسول اللہ! آپ کوان گنت مبار کیں ہول۔اللہ تعالی نے آپ کو تو بتادیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ آپ فرمائے! ہارے ساتھ ہارارب کیا معاملہ کرے گا۔ تواس وقت سے آیت نازل ہوئی۔

لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ فَوْزًا عَظِيمًا (2)"لعنى تاكه واظل كردے ایمان والول اور ایمان والیول کو باغول میں، روال ہیں جن کے نیجے نہریں۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور دور فرمادے گاان سے ان کی برائیوں کواور بہاللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔"

جرائیل امین نے حاضر ہو کر ہدیہ تہنیت پیش کیا۔ پھر تمام صحابہ نے اپنے آقا کی فتح مبین پر دل کی گہرائیوں سے بھد خلوص مبارک بادعرض کی۔

آئندہ سال جب نی کریم علیہ اپنے صحابہ کو ہمراہ لے کر عمرہ قضا کرنے کے لئے تشریف لائے اور حلق کیا تو فرمایا یہ ہے جس کا میں نے تم سے وغدہ کیا تھا۔ جب ۸ ہجری میں کمہ فتح ہوا اور کعبہ کے کلید ہر دار نے کعبہ کی کلید بارگاہ رسالت میں پیش کی تو حضور نے فرمایا: عمر بن خطاب کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب حاضر ہوئے تو چابی کی طرف اشارہ کرکے فرمایلہ فذا الّذِنی قُدُتُ لَکُوْمِیہ وہ چیز ہے جو میں نے تم کو کہی تھی۔ "اور جب اہجری کو جیت الوداع کے لئے حضور نے عرف اللّذِی قب حضور نے فرمایا: اے عمر الھن اللّذِنی قُدُتُ کُکُومِیہ وہ چیز ہے جو میں نے تم کو کہی تھی۔ "اور جب اہجری کو جیت الوداع کے لئے حضور نے عرف کی بیارسول اللّذ! فی اسلام میں کوئی فتح ، سام حد بیسے ہیں کہا تھا۔ "حضرت عمر نے عرض کی ، یارسول الله! اسلام میں کوئی فتح ، سلح حد بیسے ہیں کہا تھا۔ "حضرت عمر نے عرض کی ، یارسول الله!

اسلام میں کوئی ج، سے حدیبیہ ہے بردی ہیں ہے۔ (1)
حضرت صدیق کبر کا کیار شاد بردا بمان افر در ہے۔ آپ بھی ساعت فرائے:
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سے کہ اسلام میں کوئی فتح، فتح حدیبیہ
سے بردی نہیں۔ لیکن لوگوں کی عقلیں اس راز کو سجھنے سے قاصر خیس جو مجہ مصطفیٰ (علیہ ہے)
ادر آپ کے رب کے در میان تھا۔ بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح
جلد بازی نہیں کر تا یہاں تک کہ سارے امور اپنے انجام تک پہنی جا تیں۔ آپ نے سلسلہ
کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جمتہ الوداع کے موقع پر سہیل بن عمرو کود یکھا کہ
جب حضور قربانی کے جانور ذری کر رہے سے تو وہ ان جانوروں کو پکڑ کر حضور کے قریب

کے آتا تھا اور جب جام نے سر ور عالم (علیہ) کا حلق کیا تو میں نے دیکھا وہی سہیل ان موہائے مبارک کو چن رہاہے او میں دیکھا تھا کہ وہ انہیں اپنی آئکھوں پر رکھتا تھا۔ اس وقت

اس نے اٹکار کیااور محمد رسول اللہ لکھنے سے بھی اس نے اٹکار کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و ثناکی جس نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔

عالى الله والمالم بول مرح في ويل من المراف الله والمالي من الله على تبين الرَّحْمَة الله يُ مَالِمًا

يِهِ وَٱنْقَنَدَكَايِهِ مِنَ الْهَلَكَةِ - (2)

"الله تعالى كى رحمتيں اور بركتيں نازل ہوں اس نبی رحت پر جس كے طفيل الله تعالى كے حجات عطا فقيل الله تعالى نے ہميں ہدايت وى اور ہميں ہلاكت سے نجات عطا فرمائى۔"

#### ابوبصير كي مدينه طيبه آمد

بڑے اشتعال انگیز حالات میں جنہوں نے بڑے بڑے ڈرف نگاہوں اور عالی ظرفوں کو ہلا کرر کھ دیا تھا حضور نے صلح کا معاہدہ کر کے سر زمین حرم کوانسانی خونریزی ہے بچالیااور صلح وامن کے اس معاہدہ کویایہ جھیل تک پہنچانے کے بعد رحمت عالمیان عظی این غلامان و فاشعار اور عاشقان د لفگار کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں مر اجعت فرما ہوئے۔ ابھی چند روز بی گزرے تھے کہ مکہ ہے ایک نوجوان جو دعوت حق قبول کرنے کی یاداش میں عرصہ درازے اپنے خاندان کے جوروستم کا تختہ مشق بناہوا تھااور جے انہوں نے آہنی زنجیروں میں جکڑ کرایک تک و تاریک کو کھڑی میں قید کرر کھاتھا۔ کسی طرح اپنی زنجیروں کو کاٹ کر ان کے عقوبت خانہ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ راہ عشق و وفا کا بیہ آبلہ یا مسافر سينكرول ميلول كى مسافت بإياده طے كرك اين مجوب كے قد مول ميں حاضر ہو كيا۔ روئے جانال دیکھ کر قید وبند کی صعوبتیں اور راہ کی کو فتیں سب فراموش ہو تکئیں۔ گویا وہ دوزخ سے نکل کر فردوس بریں میں آگیا ہو۔اسے یہاں آئے ہوئے بمشکل تین ون گزرے ہوں گے کہ ایک نی آزمائش نے اس کے دروازے پر دستک دی اوراہے چو تکادیا۔ اس کے دو قریبی رشتہ داروں اضن بن شریق اور ازہر بن عبد عوف الزہری نے اپنا خط دے کر خنیس بن جاہر کو بھیجا۔ یہ خط انہول نے نبی مکرم کی طرف لکھاتھا کہ ہمار اایک عزیز ابو بصیر ہماری اجازت کے بغیریہال سے بھاگ کر آپ کے پاس پینچ گیا ہے۔ طے شدہ معاہدہ کے مطابق اے ہمارے ان دو آ دمیوں کے ہمراہ بھیج دیں۔ خنیس عامری کے ساتھ جو دوسرا آدی آیااس کانام کوثر تھا۔ حضرت الی بن کعب نے وہ خط پڑھ کر حضور اکرم علی کو سنایا نبی مکرم نے ابو بصیر کو بلایا اور ان دو آدمیوں کے حوالے کر دیا اور فرملیا تم ان دونول کے ساتھ چلے جاؤ۔اس نے عرض کی میار سول اللہ! آپ مجھے کافروں کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ مجھے آزمائش میں مبتلا کر کے مجھے میرے ایمان سے محروم نہ کر دیں۔ رحمت

عالم نے بڑے بیارے اندازے اپنے عاشق دلفگار کو فرمایا:

يَا اَبَابَصِيْرِ إِنَّاقَدُ الْعَطَيْنَ الْفُولْآوِ الْقَوْمَ مَا قَدُ عَلَمْتَ وَلَا يَصْلُحُ لِنَا الْفَدُو الْفَوْمَ مَا قَدُ عَلَمْتَ وَلَا يَصْلُحُ لِنَا الْفَدُو وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَاعِلٌ لَكَ وَ يَضْلُحُ لَنَا الْفُدُولِينَ الْمُدُلِمِينَ فَرَجًا وَكَفُرَجًا - (1)

"اے ابو بصیر اہم جانتے ہو ہم نے اس قوم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور ہماراوین، ہمیں غدر کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی تمہارے لئے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں،ان کے لئے نجات کاراستہ ہموار کر دےگا۔"

اس نے پھر عرض کی میار سول اللہ! آپ مجھے مشر کین کے حوالے کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا:

إِنْطَاقٌ مَيَا أَبَا بَعِيْدٍ فَإِنَّ اللهُ سَيَعَتِعَكُ لَكَ فَنَرَجًا وَ مَعَنْدَجًا (2) "ابو بصير علي جاؤ الله تعالى بهت جلد تيرى نجات اور ربائى كا دروازه كول دے گا۔"

صحابہ کرام جو سر کار دوعالم کے راز وان تھے۔ حضور کے ارشادات کے دور رس معانی پر جن کی نگاہ تھی، وہ چپکے چپکے اسے بشار تیس دے رہے تھے کہ آتائے فرمادیاہے، یقیناً تیری نجات کا بہت جلدا نظام ہونے والاہے۔

وہ دونوں آدمی ابو بصیر کوائی گرانی میں لے کرروانہ ہو گئے اور ظہر کے وقت ذوالحلیفہ پہنچ۔ ابو بصیر نے معجد میں دور کعت نماز ظہر اداک۔ ان کے پاس زاد راہ کے طور پر پچھ کھجوریں تھیں وہ نکالیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی آکر کھا تیں۔ انہوں نے بھی اپنا توشہ دان کھولا جس میں روثی کے چند نکڑے تھے سب نے جو پچھ تھا، مل کر کھایا۔ خنیس عامری نے اپنی تلوار دیوار سے افکادی تھی اور باتیں کرنے گئے۔ قامری نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اسے لیم اگر کہنے لگا، میں اپنی اس تلوار سے صبح سے شام تک اوس و خزرج کا قتل عام کروں گا۔ ابو بصیر نے کہا، تمہاری تلوارکا ٹتی بھی ہے یایوں ہی شیخی بھوار خزرج کا قتل عام کروں گا۔ ابو بصیر نے کہا، تمہاری تلوارکا ٹتی بھی ہے یایوں ہی شیخی بھوار

رہ ہو۔اس نے کہا، بیٹک اس کی دھار بڑی تیز ہے۔ابو بھیر نے کہا، ذرا ججے دو ہیں بھی درکھوں۔ جب تلوار ابو بھیر کے ہاتھ ہیں آئی توانہوں نے بجل کی سرعت کے ساتھ وار کرکے خنیس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ کوٹر پر جھیٹے لیکن وہ بھاگ نگا۔ انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ قابونہ آیا۔ وہ وہاں ہے بھاگااور سیدھامدینہ طیبہ پہنچا۔ نی مکر م نماز عھر سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ ہم کلام تھے کہ کوٹر دکھائی دیا، سانس پھولا ہوا ہے، پینہ بہہ رہا ہے اور چرہ پر ہوائیاں اڑرہی ہیں۔ جب خدمت اقدس میں پہنچا تو حضور نے دریافت کیا تھے گئی ھائلظ کیا بی "وہ کہنے لگا، آپ کے آدمی نے میرے ساتھی کو خضور نے دریافت کیا تھے گئی ھائلظ کیا بی "وہ کہنے لگا، آپ کے آدمی نے میرے ساتھی کو نمیں چھوڑے دروانت کیا تھے گئی مائل ہے جان کی امان ما گی۔ حضور نے اس کو پناہ دے دی۔ استے نمیں ابو بھیر بھی پہنچ گیا۔ وہ عامری کے اونٹ پر سوار تھا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ بھایا میں ابو بھیر بھی پہنچ گیا۔ وہ عامری کے اونٹ پر سوار تھا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ بھایا دراس کی تلوار گئے ہیں جمائل کے ہوئے حاضر ہو گیا۔ یارسول اللہ۔ آپ نے اپناو عدہ پورا اوراس کی تلوار گئے ہیں جمائل کے ہوئے حاضر ہو گیا۔ یارسول اللہ۔ آپ نے اپناو عدہ پورا کو دیا۔ میں اپناوین بچاکر پھر حاضر ہو گیا۔ یارسول اللہ۔ آپ نے اپناو عدہ پورا کیل کے اوراب کی دیا۔ میں اپناوین بچاکر پھر حاضر ہو گیا۔ اوراس کی تعور علیہ السلام نے فرمایا۔

وَيْلُ أَقِهِ مِسْعَرُ حَرْبِ لَوْكَانَ مَعَدُ رِجَالً

"لعِنى اگراسے آدمی مل جائیں توبہ جنگ کی آگ خوب بحر کاسکتاہے۔"

ابو بصیر نے مقتول عامری کے کپڑے ہتھیار اور اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کر دیئے تاکہ اس سے پانچوال حصہ لے لیس۔ حضور نے لینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، اگر میں خمس لول تو وہ کہیں گے کہ میں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو جان اور بیہ سامان۔ یہاں سے جد هر تیراجی چاہتاہے، چلا جا۔

وہ مدینہ طیبہ سے نکل کر سیف البحر کے مقام پر آکر قیام پذیر ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کے علاقہ العیص اور ذی المروہ کے در میان آکر قیام کیا۔ یہ جگہ سیف البحر کے قریب ہے اور مکہ کے تجارتی راستہ پر واقع ہے۔ جب سہیل بن عمرو نے یہ ساکہ ابو بصیر نے عامری کو قتل کر دیا ہے تو اس لئے تو محمہ عامری کو قتل کر دیا ہے تو اس لئے تو محمہ (علیہ علیہ معاہدہ نہیں کیا تھا۔ دوسر سے قریشیوں نے سنا تو کہا کہ حضور نے اپنا وعدہ پوراکر دیا۔ ہمارے آدمی کو تمہارے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ راستہ میں اگر اس نے وعدہ پوراکر دیا۔ ہمارے آدمی کو تمہارے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ راستہ میں اگر اس نے

تہارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تواس کی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی۔ ابو بصیر جب مدینه طیبہ سے لکلے تھے توان کے پاس مٹھی بجر تھجوریں تھیں۔ تین دن تک ان پر گزارا کیا۔ جب ساحل پر پہنچے تو محچلیاں مل گئیں جو سمندر کی موجوں نے ساحل پر تھینکی تھیں۔ انہیں بھون بھون کر پیٹ بھرتے رہے۔ اس بات کی اطلاع ان مظلوم مسلمانوں کو پینچی جو ابھی تک مکہ میں اپنے رشتہ داروں کے ظلم وستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ آہتہ آہتہ وہ لوگ کھیک کر ان کے پاس چینجنے لگے۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے ان مظلوموں تک ابو بصیر کے بارے میں جو فقرہ زبان رسالت سے فکلاتھا وہ پہنچادیا آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ فلال جگہ اقامت گزین ہے۔ ابو جندل جس کواس کاباپ حضورے زبردی لے آیا تھا، وہ بھی ستر ویکر مسلمانوں کے ساتھ سیف ابحر پہنچ گیا۔ ابو جندل کے پہنچنے سے پہلے ان او گول کا امیر ابو بھیر تھا۔ جب ابو جندل پہنچ گئے تواس گروہ کی قیادت ان کے سیر دکی دی گئی کیونکہ وہ قریشی تھے۔اس کے بعد مسلمانوں کی امامت ابوجندل کرایا کرتے۔ ان کے بارے میں گردو نواح کے لوگوں نے سنا تووہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بنی غفار ،اسلم اور جہینہ قبائل کے کئی طالع آزما بھی آکران کے ساتھ مل گئے یہاں تک کہ ان کی تعداد تین سو ہو گئے۔اکا د کا قریشی اگر ان کے بھے چڑھ جاتا تو دہ اے قتل کر دیتے۔ کوئی تجارتی قافلہ گزر تا تواے لوٹ لیتے۔ اگر کوئی مقابلہ کر تا تواے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ان کی روز مرہ کی کارروائیوں سے اہل مکہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ آخر لا چاراور مجبور ہو کرانہوں نے کفروشر ک کے سالاراعظم ابوسفیان بن حرب کو مجبور کیا کہ وہ حاضر خدمت ہو کر عرض کرے کہ آپ اپنے آدمیوں کو اپنے پاس بلالیں۔ ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہماراجو آدمی آپ کے پاس جائے، اسے آب اینے یاس رکھے۔ ہم صلح نامے کی اس شرط کو منہوخ کرتے ہیں۔ ابوسفیان اپنے وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ بوی منت ساجت اور عجز و نیاز سے بیہ درخواست پیش کی که اس شرط کو منسوخ کر دیں اور ابو بصیر اور ابو جندل کو واپس بلالیں۔ رحمت عالم نے ان کی درخواست کو شرف قبول بخشااور اینے دونوں مجاہدوں ابو جندل اور ابو بصیر کی طرف نوازش نامه لکھا کہ وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو ہمراہ لے کرمدینہ طیب پہنچ جائیں اور باقی لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جانے کی ہدایت کر دیں۔ آج کے

بعد کی قریشی پر اور ان کے کی کاروان پر دست تعدی در از نہ کریں۔
جب سر ورعالم کاگرائی نامہ ابو بھیراور ابو جندل کے پاس پہنچا تواس وقت ابو بھیر حالت بزع میں نئے ، انہوں نے اپنے آقا کا عاطفت نامہ اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھنا شروع کیا کہ روح تفش عضری ہے پر واز کر گئی۔" اِنگایڈیو وَانگایڈیو دَاجِعُون "ابو جندل نے تجمیز و تعقین کے بعد نماز جنازہ پڑھائی۔ اس جگہ آپ کی قبر کھودی گئی اور اس کشتہ ناوک جمال مصطفوی علیہ کو کھر میں رکھ کر سپر دخاک کر دیا گیا۔ تقریباً تمام سپر ت نگاروں نے لکھا ہے کہ "وَجَعَلی عِنْدُنَ قَبْدِ ہِ مَسْتِحِدًا" اور ان کے مزار پر انوار کے پاس ہی مسجد تقیر کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے جب اس مجد میں اپنے پر وردگار کو بحدہ کرنے سے فارغ ہوں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے جب اس مجد میں اپنے پر وردگار کو بحدہ کرنے سے فارغ ہوں تو انہیں ایک عاشق دسالت ماہ کی مر قد منور کی زیارت ہوجائے صفی املائے تھی الملائے تھی الماء و آز مائش اور رخ کو کون کی تقیل مدت اس کر نہ در او کو در کو کو کہ اور کی جیں۔

لا چو کا تھی آجہ و کھر نہ کو کرد ند زیب فتر اکش خوشا نصیبے غزائے کہ زخم او کار بست تھید میک دم و کرد ند زیب فتر اکش خوشا نصیبے غزائے کہ زخم او کار بست تھید میک دم و کرد ند زیب فتر اکش

وہ در خت جس کے بیچے بیٹھ کر رحمت عالم علی نے یہ بیعت لی، اس کے بارے میں پہلے عرض کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ، طارق بن عبد الرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہاکہ میں جج کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ میر اگزرایک ایس قوم کے پاس سے ہواجو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ در خت ہے جس کے پاس سے ہواجو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ در خت ہے جس کے پاس تا یاور میں نے جود یکھا تھا، وہ بیان کیا۔ حضرت سعید نے فرمایا:

حَنَّاثَةِيْ آفِ أَتَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْتُ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَبِينَهُمَا فَلَمْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ سَعِيْدُ أَنَّ آصْحَابَ مُحَتَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمُوْهَا وَعَلَّمُتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَكَالْمُتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَكَالْمُتُومُ "جھے میرے والد میتب نے بتایا کہ وہ ان لوگوں سے تھے جنہوں نے
اس در خت کے بنچ سر ورعالم سے بیعت رضوان کی تھی۔ انہوں نے
فرملیا اگلے سال جب ہم جج یا عمرہ کرنے کے لئے وہاں سے گزرے تو
ہمیں وہ در خت فراموش ہو گیا کہ کون سا تھا ہم اس کو پچانے میں
کامیاب نہ ہوئے۔ اپنے والد کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد حضرت
سعیدنے کہا کہ رسول اللہ کے صحابہ کو تو در خت معلوم نہ ہوااور حمہیں
معلوم ہو گیا کہ یہ وہ در خت ہے، تو تم بہتر جانے ہو۔"

دوسر کاروایت ہے کہ

إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَفِى اللهُ عَنْ مَرَّ بِذَلِكَ الْمَقَامِ رَفِى اللهُ عَنْ مَرَّ بِذَلِكَ الْمَقَامِ رَفِى اللهُ عَنْ مَرَّ مِذَلِكَ الْمَقَامِ رَفِى اللهُ عَنْ مَرَّ مَرَ بِذَلِكَ الْمَقَامِ رَفِى اللهُ عَنْ كَانَتُ جَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هَلْمَنَا فَلَمَّنَا كَثَرًا خُتِلَافَ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهَا كَثَرًا خُتِلَافَ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں سے وہ در خت غائب کر دیا گیا تفار آپ نے پوچھا، وہ در خت کس جگہ تفار کسی نے کہا، اس جگہ تفار کسی نے کہااس جگہ تفار جب لوگوں کا اس در خت کی جگہ میں اختلاف بڑھا تو آپ نے فرمایا، چلو آگے چلو، وہ در خت غائب کر دیا گیاہے۔"

اں در خت کو غائب کرنے میں کیا حکمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ بی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ایک
بات واضح ہوگئی کہ سیدنا عمر پر بیہ الزام غلط ہے کہ آپ نے اس در خت کو کاٹ ڈالا جس کے
نیچے بیعت رضوان لی گئی تھی۔ وہ در خت قدرت الی سے غائب ہو گیا مگر لوگ کی
دوسرے در خت کو وہ در خت سمجھنے لگے تھے اس لئے حضرت عمر نے اس در خت کو کا شنے کا
محم دے دیا۔ (1)

كَتَمَنُ مِنْهِ رَبِّ الْعٰكِمِيْنَ الَّذِي مِتَوْفِيْقِهِ وَصَلْتُ إلى هٰذَا الْمَقَامِرِمِنَ السِّيْرَةِ النَّهَوِيَّةِ الشَّرِيْفَةِ النَّيِّرَةِ الطَّامِرَةِ الْعَطَاةِ وَالْقَكُونُ وَالْسَكُومُ عَلَى عَبْدِهِ وَيَهِيْهِ وَحَوِيْهِ وَصَفِيْهِ سَيْرِياً فَعَمْدِ الْمُنْعُونِ وَحَمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى الدِالطَّاهِرِيْنَ وَعَلَى الْمُنْعُونِ وَحَمْلُ الْمُنْعُونِ وَحَمْلُ الْمُنْعُونِ وَعَلَى اصْحَابِ الْفَرِ الْفَرِ الْمُنْعُمِلِيْنَ وَعَلَى اصْحَابِ الْفَرِ الْمُنْعُمِلِيْنَ وَعَلَى اصْحَابِ الْفَرِ الْمُنْعُمِلِيْنَ وَعَلَى اصْحَابِ الْفَرِ وَلَمْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْمُنْعُونِ وَمَنَا اللّهُ وَمِنْ النّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْعُونِ وَمَا وَاللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مَا وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَالِكُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

# سال ششم میں جونے شرعی احکام نافذ ہوئے

1 ـ فرضيت حج

اس سال حج کی فرضیت کا تھم نازل ہوا۔(1)

2۔ حالت احرام میں جنگلی جانوروں کے شکار پریابندی۔

اس کی تفصیل آپ صلح حدیبیہ کے آغاز میں پڑھ آئے ہیں،اس کے تکرار کی ضرورت نہیں۔ 3۔ حضرت کعب بن عجر ورضی اللہ عنہ کوجو وَل کی وجد سے حالت احرام میں سر منڈانے کی اجازت دے دی گئی،اس کی تفصیل بھی آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔

4\_ نماز استنقاء کی ابتداء۔

اس سال ماہ رمضان میں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی،

یار سول اللہ اعرصہ دراز گزر گیا ہے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں پڑکا۔ پانی کے ذخائر ختم

ہوگئے ہیں، گھاس خشک ہوگئ ہے ، درختوں کے پتے اور گھال تک سوکھ گئی ہے، مویثی

بھوک سے ہلاک ہورہے ہیں، غذائی اجناس کی نایابی کے باعث لوگ بھی فاقد کشی پر مجبور

ہیں۔ نی استقاقی تک دیتی اپنچ تو ایام الا نبیاء علیہ الصلوق والسلام نے باجماعت دور کعت نماز

ہوئے۔ جب عیدگاہ تک پہنچ تو ایام الا نبیاء علیہ الصلوق والسلام نے باجماعت دور کعت نماز

مستونی حاسمت کرتیا کی آگئے تھی اور دوسر کی رکعت میں مقرق آئی تھی ہیں سور و فاتحہ کے بعد

سیونی حاسمت کرتیا کی آگئے تھی اور دوسر کی رکعت میں مقرق آئی تھی ہیں الکی التھا ہیں کہی دو

مربا کیں۔ سرور عالم علی کے نہ معمول تھا کہ نماز عیدین اور نماز استقاء میں کہی دو

صدور تیں تلاوت فرمایا کرتے۔ نمازے فراغت کے بعد لوگوں کی طرف رخ انور کیا فکھنی تھنی کے مور کین تعلی کے اور حال کی الٹا کر کے اور حال می کور اپنے مسلوق کی اللہ کر کے اور حال کی الائا کر کے اور حال کو النا کر کے اور حال میں کے اور حال کو النا کر کے اور حال می کو النا کر کے اور حال کو النا کر کے اور حال میں کی دو

<sup>1</sup>\_ابوالفداء استعيل بن كثير (701-774 هـ)، "السيرة المنوية"، بيروت، وارتقير، 1978ء طبع2، جلد3، منحه 342

گھٹوں کے بل بیٹھے اور دست دعاء اٹھائے۔ پہلے تکبیر کہی، پھر بایں الفاظ بارگاہ مجیب الدعاء میں بارش کے لئے التجاء کی:

اللهُ وَالدُّهُ اللهُ وَالْمَعْنَا وَالْحَدَّا عَيْنَا عَيْنَا مَعْيَنَا وَحَيَاءً وَيُعَا وَجُداً اللهُ وَالْمَعْنَا عَرَبَيَّا مُولِيًّا مُولِيًا مُولِيًّا مُولِيًّا مُولِيًّا مُولِيًّا مُولِيًّا مُولِيًّا مُولِيًّا مُولِيًّا مُولِيًّا اللهُ وَالْبَادِ وَلَيْعِينَا فَعَلَمُ اللهُ وَلَا مُولِيًّا اللهُ وَلَا مَا لِمُنْ اللهُ وَلَا مُولِيًّا اللهُ وَالْبَادِ وَالْبَادِ وَاللهُ وَلَا مُؤْلِيلًا اللهُ وَالْبَادِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

"اے اللہ! ہم پر (رحت کی) ہارش نازل فرمادایی ہارش ہے ہماری مدو فرماجو مخلوق کو سیر اب کردے۔ ایک ہارش جو ترو تازہ کرنے والی ہو، جو خوشی و شادمانی لانے والی ہو۔ جو اپنے دامن میں خیر کثیر لئے ہو اور مسلسل ہو۔ ہر فتم کے نقصان سے خالی اور ایجھے اثرات والی ہو۔ حسن فطرت کو نکھار نے والی اور جانوروں کی میر ابی کا سامان کرنے والی ہو۔ موسلا دھار ہو اور ہر سو بر سے والی ہو۔ جل تھل کرنے والی ہو اور ساری زمین کو محیط ہو۔ مفید ہو۔ معنز نہ ہو۔ جلد بر سے، تا خیر سے نہ براس کی زمین کو محیط ہو۔ مفید ہو۔ معنز نہ ہو۔ جلد بر سے، تا خیر سے نہ بر سے۔ اے اللہ! اس (بارش) کے ذریعے شہروں کو حیات نو عطا کر۔ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اسے ایک بارش بناجو شہروں اور دیات میں رہنے والوں کے لئے مفید ہو اور کافی ہو۔ اے اللہ! ہماری زمین پر اس کا حسن اور اس کی ہر کت نازل فرما۔ اے اللہ! ہم پر آسان زمین پر اس کا حسن اور اس کی ہر کت نازل فرما۔ اے اللہ! ہم پر آسان ان سانوں اور جانوروں کو حیات بخشے اور اس بیانی سے اپنی مخلوق میں سے کثیر تعداد میں انسانوں اور جانوروں کو

<sup>1-</sup> القاضى حسين بن محمد بن الحن الديار بكرى (م 966ه)، " تاريخ الخيس في احوال انفس نفيس" بيروت، مؤسسة شعبان، ب-ت، جلد2، صغر 14

میراب کرے۔"

لوگا بھی بیٹے تھے کہ بادل کے مکوے آسان پر نمو دار ہوئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دہ آپی میں بڑتے ہے گئے اور سارے آسان پر بادل چھا گیا۔ پھر بینہ پر سائٹر وع ہوااور لگا تار سات دن اور سات رات پر ستار با۔ پھر مسلمان حاضر ہوئے اور عرض کی بار سول اللہ! زمین پائی میں غرق ہوگئی، مکانات کر کے ، سارے رائے منقطع ہو گئے۔ اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ اس بارش کو ہم سے دور کر دے۔ لوگوں کے اس قدر جلدی بارش سے تھ آ جانے پر حضور بس پڑے بہاں تک کہ د ندان مبارک دکھائی دینے گئے۔ پھر بادل کی طرف انگی سے اشارہ بنس پڑے بہاں تک کہ د ندان مبارک دکھائی دینے گئے۔ پھر بادل کی طرف انگی سے اشارہ کرکے فرمایا ہے واکی ہے اس مارے ادر گرد پر سو، ہم پر مت پر سو۔ فوراً مدینہ کے افق سے بادل ہے کہ کہائے ہی مرض کی اللہ تھ میں گئے دور کر دیر سو، ہم پر مت پر سو۔ فوراً مدینہ کے افق سے بادل ہے کہا گئے ہو کہائے ہی سر من کی اللہ تھ میں کہائے ہی سر ول پر ، در خوں کے جھنڈوں پر ، وادیوں کے اندر اور ٹیلوں کی پہتوں پر بارش تازل فرما۔

ای وقت مدینہ طیبہ کے اوپر سے بادل جھٹ گیا۔ بارش رک محق اور ارد گرد کے پہاڑوں پر مینہ برستار ہا۔ حضور پر نور نے فرمایا کہ آج اگر ابوطالب زیدہ ہوتے تو یہ منظر دکھیے کران کی آئیسیں شفٹڈی ہو تنس۔ کون ہے جوان کے وہ اشعار سنائے؟ سیدنا علی مرتفنی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوگئے اور مندر جہ ذیل اشعار پڑھ کرسنائے:

وَاَبْيَنُ يُسْتَسْقَى الْغَمَّامُ بِوَجِّهِ \* وَاَبْيَنُ يُسْتَسْقَى الْغَمَّامُ بِوَجِّهِ \*

أَثِمَاكُ الْيَتَعٰى وَعِمْكَةٌ لِلْاَدَامِلِ

"وہ گوری رکھت والے جس کے رخ انور کے طفیل بادل پانی ما تھتے ہیں اور وہ تیبوں کی پناہ اور بیواؤں کی عصمت کا محافظ ہے۔" مَکُونَهُ بِهِ الْمُهَلَّدُ لِهُ مِنْ اللهِ هَائِشِيدِ

فَهُمُّ عِنْدَةً فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِل

"آل ہاشم کے ہلاک ہونے والے مساکین اس کے وامن میں پناہ لیتے ہیں اور جنہیں اس کے پاس پناہ لیتے ہیں اور جنہیں اس کے پاس پناہ ملتی ہے وہ انعام واکر ام اور فضل واحسان میں اپنی زیرگی بسر کرتے ہیں۔"

میں اپنی زیرگی بسر کرتے ہیں۔"
گین بہتھ قدیم تی اللہ میر دی مصحمد کا

وَلَمَّا نُقَائِلُ دُونَهُ وَثُنَّاضِلٍ

"الله ك كمرى فتم! تم جموث كهدرب بوكه محمد مصطفیٰ كو ہلاك كرديا جائے گاجب تك ہم الن كے سامنے قتل نہ ہو جائيں اور جہادنہ كريں۔" وَنُسْوِلُهُ لُهُ صَنْحَى نُصَمَّعَ حَوْلَ لَهُ

وَنُنْهُ مِنْ عَنْ أَبْنَاءِ نَا وَالْحَلَاثِلِ (1)

"وہ سجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان کے حوالے کردیں گے اس سے پہلے کہ ہماری لاشیں ان کے اردگرد تڑپ رہی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور ہویوں سے بے خبر ہوگئے ہوں۔"

5\_ حکم ظہار

ای سال ظہار کے ہارے میں سورۃ الجادلہ کی یہ آیات (1-4)نازل ہو تین:

قد سیمۃ الله قول الکیۃ تُجَادِلُك فَیْ ذَوْجِهَان آیات کاشان زول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اوس بن صامت اپن زوجہ خولہ بنت نظبہ سے ناراض ہوگئے اور اسے کہا جہتے تھئے کہ کظافیر جمجے پراس طرح ہوجس طرح میری اس کی پیٹے۔"جالمیت میں ظہار کو طلاق شار کیا جاتا تھا۔ اسلام میں ظہار کا یہ پہلاواقعہ رو پذیر ہوا۔ پچھ دیر کے بعد جب حضر ساوس کا خصہ فرو ہوا تو بڑے نادم ہوئے۔ حضرت خولہ ہارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیں۔ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا سر مبارک و حلا رہی تھیں۔ عرض کی میارسول اللہ! میر ہے فائد ان والے بھی زیرہ تھے۔ جب شادی کی تھی مل کہ اللہ وقت میں مالدار بھی تھی اور میرے خاند ان والے بھی زیرہ تھے۔ جب انہوں نے میرا اس کھالیا اور میر اشباب رخصت ہوگیا، میں بنچ جفنے کے قائل شرری اور میرے خاند ان والے منتشر ہوگئے تواس نے میرے ساتھ ظہار کرلیا۔ نبی کریم میں اور میرے خاند ان قرمایا کہ تواس نے میرے ساتھ ظہار کرلیا۔ نبی کریم میں کے دیاور کہنے گئی میں اپ تواس پر حرام ہوگئی ہواس نے میرے ساتھ ظہار کرلیا۔ نبی کریم میں کا حکوہ اللہ تعالی کی جناب تواس پر حرام ہوگئی ہو اس نے میرے ساتھ ظہار کرلیا۔ نبی کریم میں کا حکوہ اللہ تعالی کی جناب تواس نے رہ والے شوہر کے حوالے کرتی ہوں تو وہ ضائع ہو جا تمیں گرای ہوں اورہ ضائع ہو جا تمیں گرای ہوں تو وہ ضائع ہو جا تمیں گراور

اگر انہیں اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوکے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ السلیم نے فرمایا۔ میرے نزدیک تواس پر حرام ہوگئ ہے۔ یہ ارشاد س کراس نے بلند آوازے رونا شروع کردیااور کہنے لگی المی این دکھ درد کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتی ہوں۔ اس اثناء میں حضور انور علی پر نزول وحی کے آثار ظاہر ہونے گئے اور جرائیل امین یہ آیات مبارکہ لے کرحاضر ہوگئے:

قَدْ سَمِعَ اللهُ قُولَ اللّهِ تُعَادِلُكَ فِي ذَوْجِهَا وَكُشْتَكِي إِلَى اللهُ سَمِيمَةِ اللهُ يَعَادُولُكَ اللهُ سَمِيمَةً المَّكَوَّ اللهُ سَمِيمَةً المَّكِيرِ اللهُ سَمِيمَةً المُعَلِيرِ اللهُ سَمِيمَةً المُعَلِيرِ اللهُ سَمِيمَةً المُعَلِيرِ اللهُ اله

مر کاردوعالم علی فی خفرت اوس کوبلایا اورید آیات پڑھ کرمنا میں اور فربایا:
جو جملہ تم نے بولا ہے اس کے کفارہ کے لئے غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کی، یارسول اللہ! میری تو بد بساط نہیں۔ میں اے کیسے خرید کر آزاد کروں۔ حضور نے فربایا، پھر دوباہ تک لگا تارروزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں دوبار کھانانہ کھاؤں تو میری بینائی کمزور ہوجاتی ہے۔ حضور نے فربایا، پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کی، میں تو اتنے مسکینوں کو اس وقت ہی کھانا کھلا سکتا ہوں کہ حضور میری مدو فرما میں۔ چنانچہ مرکار دو عالم علی نے انہیں پندرہ صاع غلہ دیااور پندرہ صاع غلہ خودان کے مرکار دو عالم علی نے انہیں پندرہ صاع فلہ دیااور پندرہ صاع غلہ خودان کے کھلانے کا انتظام ہوا۔ (2)

6۔ حرمت شراب کا تھم

شراب کی حرمت کا تھم کس سال میں نازل ہوا؟اگر چہ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں

<sup>1</sup>\_سورة المجاولة : 1 2\_" تاريخ الخبيس"، جلد2، صفحه 25

لین علامہ قسطلانی کی تحقیق یہ ہے کہ حرمت خمر کا یہ تھم جھٹے سال نازل ہوا۔ علامہ ابن اسحاق کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا تھم سنہ 4 بجری میں نازل ہوا۔ وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ-

کیونکہ شراب اہل عرب کی تھٹی میں پڑی ہوئی تھی، گنتی کے چند افراد کے علاوہ سب اس کے دلدادہ تھے، اس لئے بڑے حکیمانہ انداز سے تدر بجانس کی حرمت کے احکام نازل ہوئے۔ سب سے پہلے اس سلسلہ میں بیر آیت نازل ہوئی:

دَمِنْ ثَمَارَتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَالِ تَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكُواْقَ رِنْ قَاحَسَنَا وَإِنَّ فِي فَرْلِكَ لَا بِيَةً لِقَوْمِ لِيَعْقِلُونَ - (1) "اور (ہم بلاتے ہیں تمہیں) کمور اور انگور کے کھوں ہے تم بناتے ہو اس سے میشمار س اور پاک رزق۔ بلاشبہ اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو مجھد ارہیں۔"

اس وقت مسلمان بھی اسے پیتے تھے اور اس کی حرمت کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ پچھ عرصہ بعدیہ آیت نازل ہوئی:

> يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْمَيْسِيرُ قُلُ فِيهِمَّا إِكْفَاكِيدُوَّ مَنَافِمُ الِلتَّامِنُ وَإِثْمُهُمَّا كَكُبُرُمِنَ نَفْعِهِمَا ﴿ (2) وَلِلتَّامِنُ وَإِثْمُهُمَّا كَكُبُرُمِنَ نَفْعِهِمَا ﴿ (2) وَوَحَدَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

"وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کی بابت۔ آپ فرمائے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فا کدے بھی ہیں لوگوں کے لئے اور ان کا گناہ بہت بڑاہے ان کے فاکدے ہے۔"

اس آیت کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی اور و و سرے لوگ بدستور پینے رہے۔ اس اثناء میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کومد عوکیا۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ شراب پی کروہ مختور ہوگئے۔ اس اثناء میں نماز مغرب کا وقت ہوگیا، ایک صاحب امامت کے لئے مصلی پر کھڑے ہوئے، انہوں نے پہلی رکھت میں سورہ کا فرون کی تلاوت پچھاس طرح شروع کی تھائے تیا الکیفی محق کا تعیمی اس کا دون کی تلاوت پچھاس طرح شروع کی تھائے تیا تھی الکیفی محق کے تھیں میں سورہ کا فرون کی تلاوت پچھاس طرح شروع کی تھائے تیا تھی الکیفی محق کے تھیں میں سورہ کا فرون کی تلاوت پچھاس طرح شروع کی تھائے تھی الکیفی کھی تھیں میں سورہ کا فرون کی تلاوت پچھاس طرح شروع کی تھائے تھی الکیفی کھی تھی تھیں میں سورہ کا فرون کی تلاوت پچھاس طرح شروع کی تھائے تھی تا ہوئے۔

<sup>1</sup>\_سورة التحل: 67 2\_سورة البقرة: 219

مَا تَعْبُدُونَ ای طرح آخر سورت تک"لا "گراتے گئے۔ جس سے سورت کے معنی بی بدل کررہ گئے۔اس وقت میہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

> كَايَّهُا الَّذِينَ المَوْالَا تَقْرَبُواالصَّاوَةَ وَأَنْتُوكُولُوكَ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُوُلُونَ مِ (1)

"اے ایمان والوانہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشہ کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم سجھنے لگوجو (زبان سے) کہتے ہو۔"

اس آیت کے نزول سے او قات نماز میں شراب نوشی ممنوع قرار دے دی گئی۔ لوگ ایسے او قات میں اب بیہ شوق پورا کرتے جن میں کوئی نماز نہ ادا کی جاتی۔ اکثر عشاء کی نماز کے بعد تاکہ نماز فجر تک نشہ ختم ہو جائے یا نماز صبح کے بعد تاکہ نماز ظہر تک انسان ہوش میں آ جائے۔

پھر ایک مرتبہ حضرت عتبان بن مالک نے احباب کی دعوت کی۔ ان مدعوین میں حضرت سعد بن ابی و قاص بھی تھے۔ میز بان نے اونٹ کا بھونا ہواسر پیش کیااوراس کے بعد شراب ہے مہمانوں کی تواضع کی یہاں تک کد وہ اس کے نشہ ہے مخور ہوگئے۔ مدہوثی کے عالم میں انہوں نے اپنی مدح اور اپنے فائد ان اور قبیلہ کی مدح وستائش میں زمین و آسان کے عالم میں انہوں نے اپنی مدح اور اپنے فائد ان اور قبیلہ کی مدح وستائش میں ایسے شعر پڑھے کے قلابے ملانے شروع کر دیئے۔ حضرت سعد نے مدہوثی کی حالت میں ایسے شعر پڑھے جن میں انسار کی جو تھی۔ ایک انساری فصہ ہے ہے قابو ہوگیا۔ اس نے اونٹ کے جڑے کی ہڑی اٹھا گی اور حضرت سعد نے مر پر دے ماری، وہ شدید زخمی ہوگئے۔ حضرت سعد نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی، حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے سنا تو کہا آللہ ہم گی وہاں موجود تھے، انہوں نے سنا تو کہا آللہ ہم گی دار اس وقت سور قالما کرہ کی یہ آ بیت نازل ہوئی:

يَّا يُّهَا الَّذِينَ المَثْوَّا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَ الْكُنُّ لَامُ رِجُسُ مِّنَ عَمَلِ الشَّيُطِنِ فَاجْتَذِبُوهُ كَعَكُمُ تُغْلِحُونَ (إِلَى قَوْلِمِ تَعَالَى) فَهَلُ أَنْتُومُ مُنْتَهُونَ - (2)

<sup>1</sup>\_سورةالنساء:43 2\_سورةالماكده:90-91

"اے ایمان والوایہ شراب اور جو ااور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک
ہیں، شیطان کی کار ستانیال ہیں۔ سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ .....
یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے در میان عداوت اور بغض
شراب اور جوئے کے ذریعے اور روک دے تمہیں یاد اللی سے اور نماز
ہے، توکیاتم باز آنے والے ہو؟"

حفرت عمرنے یہ تھم المی من کرعرض کی مائنتھیٹنا تیا دیتے: "اے ہمارے پروردگار ہم باز آگئے۔"

حرمت شراب کے بارے میں یہ قطعی تھی تھا۔ مسلمانوں نے اپنے رب تھیم کا جب یہ فرمان سنا تو سر تسلیم خم کر دیا۔ شراب کے بھرے ہوئے منے انڈیل دیئے گئے۔ جہال ناؤ نوش کی مختلیس بھی تھیں اور مینا و جام گردش میں تھے، یہ تھی سنتے ہی سارے مینا و جام او ندے کر دیئے گئے۔ اس روز مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب ناب یول بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی۔ اس کے بعد کسی مسلمان نے شراب پینے کی جرائت تو کیاخواہش تک نہ کی۔ بارش کا پانی۔ اس کے بعد کسی مسلمان نے شراب پینے کی جرائت تو کیاخواہش تک نہ کی۔ اطاعت خدااور اطاعت رسول ان کی فطرت ٹانیہ بن چکی تھی۔

7- مسلم خواتین، مشر کین پر حرام قرار دے دی گئیں

صلح حدیدیہ ہے پہلے مسلم مرد، مشرک عور توں ہے اور مشرک مرد، مسلم عور توں ہے شادیاں کیا کرتے تھے۔ جب حدیدیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا تواس کی ایک شرطیہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ ہے اپ ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ طیبہ آجائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اسے واپس کر دیں۔ ابو جندل اور ابو بھیر رضی اللہ عنہاکا واقعہ آپ پڑھ آئے ہیں۔ اسی اثناء میں عقبہ بن الی معیط جو گہر، کافر اور اسلام کا کثر دشمن تھا، اس کی بیٹی ام کلثوم جو مسلمان ہو چکی تھی اور مکہ میں اپنا فائد می پاس مقبوریت اور مظلومیت کے دن گزار رہی تھی، وہ موقع پاکر مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ اسے واپس لانے کے لئے اس کے دو کھائی محارہ اور والیہ اس محامدہ کے دو الیے ساس کی واپس کا مطالبہ کیا۔ سر کار دوعالم عقبہ نے ان کی اس درخواست کو مستر دو لیے اس کی واپس کا مطالبہ کیا۔ سرکار دوعالم عقبہ نے ان کی اس درخواست کو مستر د

نېيں۔اى سلسلەمىن بەتىت نازل موكى:

يَا يُنْهَا الّذِيْنَ امَنُوْ إِذَا جَاءَكُو الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتِ كَامُتَعِنُوُهُنَّ أَللْهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ قَالَ عَلِمُتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاهُنَّ جِلُّ لَهُمُ وَلَاهُهُ مَعِنُونَ لَهُنَّ -

"اے ایمان والواجب آجائیں تمہارے پاس مومن عور تیں ہجرت کر کے توان کی جانچ پڑتال کرلو۔ اللہ خوب جانتا ہے الن کے ایمان کو۔ پس اگر حمہ ہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں توانہیں کفار کی طرف مت واپس کرو۔ نہ وہ حلال ہیں کفار کے لئے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومنات کے لئے۔ "

8۔ مومن مر دول کے لئے مشرک عور تول کے ساتھ نکاح کی ممانعت ای آیت میں دوسر اعلم بھی بیان کر دیا کہ جس طرح مومن عورت کسی کافر کی بیوی نہیں بن سکتی ای طرح مومن مرد تھی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں :

> وَلَا ثُمْسِكُواْ بِعِصِهِ الْكُوَافِدِ "ای طرح تم بھی ندرو کے رکھوا ہے نکاح میں کافر عور توں کو۔"



## ہجرت کاسال ہفتم

### اسلام کی فتح مند یوں کاعہد زر میں

ہجرت سے مسلمانوں کی انتہائی ہے بی اور مظلومیت کے دور کا اختتام ہوا۔ غزوہ خندق میں مشرکین کے لشکر جرار کی رسواکن پسپائی سے ان کے جارحانہ قوت کا طلسم ٹوٹ گیا، غرور و نخوت سے ان کی اکڑی ہوئی گرد نیس خم ہو گئیں اور اس کے بعد ان میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی جرات بمیشہ کے لئے ختم ہو گئے۔ سرکار دوعالم علی نے ای وقت ارشاد فرمادیا:

أُلُانَ نَفُرُوُهُمُ وَلَا يَفُرُونَنَا غَنُ نَسِيِّهُ إِلَيْهِمْ (1)

"اب ہم ان پر حملہ کیا کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔"

چھے سال کے آخر میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین کے در میان جو
معاہد ہ صلح طے پیا، اس نے ان کے غبارے سے ہمیشہ کے لئے ہوا نکال دی۔ دس سال تک
معاہد ہ صلح طے پیا، اس نے ان کے غبارے سے ہمیشہ کے لئے ہوا نکال دی۔ دس سال تک
بہی جنگ نہ کرنے کی شرط پر مشرکین متنق ہو گئے۔ مسلمانوں کو مکہ مکر مہ اور عرب ک
دیگر علاقوں میں آمدور فت کی آزادی حاصل ہو گئے۔ ای طرح ہجرت کے صرف چے سال
بعد کفار و مشرکین کی متحدہ توت کا جنازہ نکل گیا۔ جب ساتویں سال ہجرت کا آغاز ہوا تو
اس کے ساتھ ہی اسلام کے عہد زریں کی صبح سعید طلوع ہوئی۔ جس سے اسلام کی فتح
بایوں اور ظفر مندیوں کا ایبا سلسلہ شر وع ہوا، جس کے باعث تین معلوم براعظموں،
بایوں اور ظفر مندیوں کا ایبا سلسلہ شر وع ہوا، جس کے باعث تین معلوم براعظموں،
باعث حضور نے اسلام کے دوسر ہے دشمنوں کی تسخیر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور
باعث حضور نے اسلام کاکام پوری سرگری سے شر وع کیا۔ عرب کے صحر اوں میں آباد قبائل
کے علاوہ شاہان عالم کو بھی بنا پیغام رسالت پینچانے کے لئے قاصدر وانہ کئے۔

### شابان عالم كودعوت اسلام

ہجرت کے ساتویں سال ماہ محرم میں مندرجہ ذیل ہادشاہوں کی طرف ہی کریم علیہ فیلے نے کے اپنے گرامی نامے تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئے۔ یہ گرامی نامے مندرجہ ذیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان سلاطین کے پاس لے کرگئے:

1 - عمرو بن امیہ الضمری کو جبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گرامی نامہ دے کر جیجا۔
2 - دحیہ بن خلیفہ الکلمی کو ہر ویز بن ہم مز بن نوشیر والن کسرگا ایران کی طرف کے عبداللہ بن حذافہ السمی کو پرویز بن ہم مز بن نوشیر والن کسرگا ایران کی طرف گرامی نامہ دے کر جیجا۔

اسکندریه بھیجاتا کہ مقوقس شاہ مھر کوگرامی نامہ پہنچائے۔ حوذہ بن علی الحنفی کی طرف دعوت نامہ دے کر بھیجا۔ نصار کی عرب کے سر دار حارث بن الی شمر الغسانی کی طرف روانہ فرملا۔

4۔ حاطب بن ابی بلتعہ کو 5۔ سلیط بن عمر والعامر کی کو 6۔ شجاع بن وہب کو

یہ حارث ان عیسائیوں کارئیس تھاجو عربی النسل تھے اور شام کے سر حدی علاقوں میں سکونت یذیر ہتھ۔

یہ مکا تیب، سیرت اور حدیث کی جملہ امہات الکتب میں مروی ہیں۔ ان کے مطالعہ سے قار عمین کرام کو نبی امی علیقے کے اسلوب تحریر اور انداز دعوت پر آگاہی ہوگی کہ دنیا کے بڑے بڑے بڑے شہنشاہوں کو کس سادگی کے ساتھ تطفات سے بالاتر رہتے ہوئے حضور میں اوگی کے باوجودیہ دعوت کتنی دل نشین اور اثر انگیز ثابت موئی کہ ان میں سے اکثر کے قلوب واذبان کو جنجو ڈکرر کھ دیا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنے ہم عصر بادشاہوں کو اپنے مکا تیب کے ذریعہ اسلام قبول کرنے کی وعوت دینے کا ارادہ فرمایا تو واقفان حال نے عرض کی میار سول اللہ! سلاطین ممالک صرف ان خطوط کو در خور اعتباء سجھتے ہیں جو سر بمہر ہوں، جن خطوط پر مہر نہ گئی ہوان کو وہ وصول ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ ہادی ہر حق علیہ نے چاندی کی انگو تھی بنوائی جس کا جمینہ بھی چاندی کی انگو تھی بنوائی جس کا جمینہ بھی چاندی کا تھا۔ اس میں محمد رسول اللہ کے کلمات طیبات بایں صورت کندہ

:215

الله رسول محمد

سب ہے اوپر "الله" جل جلاله كااسم مبارك، در ميان ميں كلمه "رسول" اور پنچے نام نامی "محر" متابقة

ر محت عالمیان علی کے کا میہ بھی ایک معجزہ تھا کہ آپ نے جس قاصد کو جس ملک کے عکم ان کی طرف روانہ فرمایا اللہ تعالی نے اس کو اس ملک کی زبان کا ماہر بنادیا کہ بے تکلفی سے وہ اظہار مدعا کر سکے۔(1)

مکتوب گرامی بنام نجاشی باد شاه حبشه

سب سے پہلے رحمت عالم علی نے اپنے صحابی عمر و بن امیہ الضمری کو اپنا کمتوب گرای دے کر نجاشی کی طرف بھیجا۔ انہوں نے جب وہ والانامہ نجاشی کو پیش کیا تواس نے بروے دب وہ والانامہ نجاشی کو پیش کیا تواس نے بروے ادب واحترام سے اسے وصول کیا، اسے اپنی آئھوں پر رکھااور ازراہ اوب و تواضع اپنے تخت سے ابتر کرز مین پر بیٹھ گیااور اس گرامی نامہ کو پر صاد گرامی نامہ کاعربی متن درج ذیل ہے:

يشوالله الترحين الترجيم التنافي المنتاث من مُحَمَّد آله الله المنتق المنتق من مُحَمَّد آله الله الكاف المنتق من مُحَمَّد آله الله الله الكاف المنتق المناف المنتق المناف المنتق المنتق

<sup>1-</sup> اينيناً، صنحه 29و أبو عبدالله محمد ابن سعد (169-231هـ)، "الطبقات التعمرا ي" بيروت دارييروت للطباعة والتشر، 1957ء، جلد 1، صنحه 258

نَانِّ رَسُولُ اللهِ فَإِنِّ أُدْعُوكَ وَجُنُودُكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَكُنُودُكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَكُنُ وَكُنُ وَكُنُ اللهِ تَعَالَى وَكُنُ اللهُ اللهِ تَعَالَى وَكُنُ اللهُ اللهِ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ وَفَقَدُ اللهُ الل

"بير مكتوب محمد رسول الله كي طرف سے بنام نجاشي فرماز وائے حبشه-أبتار مدد :

یں تیرے سائے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں۔ جس کے بغیر اور کوئی
معبود نہیں۔ وہ بادشاہ حقیق ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامت رکھنے
والا ہے، امان دینے والا ہے، تکہبان ہے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ عیمیٰ
بن مریم روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم کو القاء کیا، وہ
مریم جو اللہ تعالیٰ ہے لولگائے ہے، پاک ہے، مطہر ہے، خو شبود ارب،
پاک دامن ہے۔ جو عیمیٰ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ نے پیدا کیااہ اپنی روح
سے اور پھو نکا اس روح کو مریم میں جس طرح آدم کو اپنے دست
قدرت سے تخلیق فرمایا۔

(اے نجاشی!) عیں تہہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایمان لاؤاللہ پر جو وحدہ
لاشریک ہے اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرو۔ پس اگر تو میری پیروی
کرے گااور ایمان لائے گااس پر جو میں لے کر آیا ہوں تو بے شک میں
اللہ کارسول ہوں، میں تجھے اور تیرے سارے لشکر کواللہ پر ایمان لانے
کو دعوت دیتا ہوں۔ میں نے پیغام حق تہہیں پہنچادیا اور تھیجت کا فرض
اواکر دیا۔ پس میری تھیجت قبول کر لو۔ میں نے تمہاری طرف اپنچ پچا
زاد بھائی جعفر کو اور اس کے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیجا ہے۔ پس اس

1\_" تاريخ الخيس"، جلد 2، صفحه 30

میں۔ کتب تاریخ میں اس گرای نامہ کی عبارت میں معمولی اختلاف پلیا جاتا ہے۔ جبٹی اطالوی بنگ سے قبل بعض مستشر قین اے اصل گرای نامہ دریافت ہو چکا ہے۔ اس کے اصل ہونے کی تقدیق ممتاز محقق ڈاکٹر محمہ حمید اللہ نے بھی کی ہے۔ طاحقہ افریائے ان کی کتاب"رسول اکرم ملک کی سیاس زندگی"، کراچی، دار الاشاعت، 1984ء، طبح 6، صفحات 140-158

قاصد نے یہ گرامی نامہ نجاشی کو دیا تواس نے بصداد ب اسے وصول کیااور پڑھ کر کہا: اُنٹھ بھک میا ہلیج اُنکہ النّبِی الْاُرْقِیُّ الّذِی یَنْتَظِمُ کَا اَکْمِیْ اَکْمِیْ اَلْکِیْنِی مِن کاالل کتاب انتظار کر "بیس میں جن کاالل کتاب انتظار کر

رے ہیں۔

آپ ہی کے بارے میں موکیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ آپ راکب حمار میں۔

آپ ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے شہادت دی تھی کہ آپ شتر سوار ہیں۔"

اور کہا کہ اگر میرے بس میں ہو تا تو میں خود حاضر خدمت ہو تا۔اس نے حضور کی بار گاہ میں ایک عریضہ ککھاجس کاعربی متن درج ذیل ہے :

دِسْمِ اللهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِيْمِ مِنَ النَّهِ الرَّحْمُ اللهِ وَرَحْمُهُ اللهِ وَرَحْمُهُ اللهِ وَرَحْمُهُ اللهِ وَرَحْمَهُ اللهِ وَرَحْمَهُ اللهِ وَرَحْمَهُ اللهِ وَرَحْمَهُ اللهِ وَرَبْعَهُ اللهِ وَرَبْعَهُ اللهِ وَرَبْعَهُ اللهِ وَبَرْكَانُهُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَرَبْعَهُ اللهِ وَرَبْعَهُ اللهِ وَرَبْعَانُهُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَرَبْعَانُهُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَرَبْعَانُهُ وَرَبْعَانُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَرَبْعَانُهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُوالِمِي وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِيْمِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

ٱللهُ الَّذِي ُكَالِهُ إِلَّاهُ وَالَّذِهُ وَ الَّذِي هُمَّا إِنْ لِلْإِسْلَامِ آمَّا بَعُنُهُ ا

فَقَدُ بَلَغَوَى كِتَا بُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا ذُكُرْتَ مِنَ أُمْرِعِينَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَالْدُمْنِ أَنَ عِيلَى عَلَيْهِ السَّكَامُ لَا يَزِينُهُ عَلَى مَا ذُكَرُتَ ثَفَرُونَا أَنَّ عَيلَى عَلَيْهِ السَّكَامُ لَا يَزِينُهُ عَلَى مَا ذُكَرُتَ ثَفَرُونَا أَنَّ عَيلَى عَلَيْهِ السَّكَامُ لَا يَزِينُهُ عَلَى مَا خُكُرُتَ ثَفَرُونَا أَنَّ عَيلَى عَلَيْهُ وَقَدْ مَا يَعَلَى مَا خُكُرُتَ ثَفُرُونَا أَنَّ عَلَى عَلَيْهُ وَقَدْ مَا يَعَلَى عَلَيْهُ وَالشَّهُ مَا تَعْوَلُ عَنْ يَعْلَى اللهِ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُ وَالسَلَامُ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُ وَالسَلَامُ وَالْمَا فَالْ اللهِ وَلَهُ وَالسَلَامُ عَلَيْكُ وَالسَلَامُ عَلَيْكُ وَالسَلَامُ عَلَيْكُ وَالسَلَامُ عَلَيْكُ وَالسَلَامُ عَلَيْكُ وَالسَلَامُ عَلَيْكُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ عَلَيْكُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُونَ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْكُ وَالسَلَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ عَلَيْكُ وَالسَلَامُ وَالْمَامُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَامُ اللّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمُوالِقُ اللّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُولُ وَلَامُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّه

" یہ عریضہ نجاشی اصحمہ کی طرف ہے ہے۔ یارسول اللہ! آپ پر اللہ
تعالیٰ کے سلام، رحمتیں اور بر کمیں نازل ہوں۔ وہ اللہ جس کے بغیر اور
کوئی معبود نہیں، جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی۔
اما بعد: یارسول اللہ! حضور کا گرائی نامہ مجھے موصول ہوا ہے۔ حضرت
عیمیٰ کے بارے میں حضور نے جو ذکر کیا ہے زمین و آسان کے
پروردگار کی فتم! حضرت عیمیٰ اس ہے ذرہ برابر بھی کم و بیش نہیں۔
پروردگار کی فتم! حضرت عیمیٰ اس ہے ذرہ برابر بھی کم و بیش نہیں۔
میں گوائی دیتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے
حضور کی بیعت کی اور حضور کے ابن عم کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر
ایمان لے آیا ہوں۔ اپنے بیٹے ارہا، کو حضور کی فد مت اقد س میں بھیج
کوائی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فر بان حق ہے۔ والسلام علیک یارسول اللہ و
گوائی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فر بان حق ہے۔ والسلام علیک یارسول اللہ و

نی کریم عطی نے اس کے بعد نجاشی کوایک اور گرامی نامہ تحریر فرمایا جس میں ام حبیبہ کے ساتھ حضور کے عقد نکاح کرنے کا حکم تقا۔

نجاشی نے حضور کے الن دونول گرامی تا مول کو ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں بڑے اہتمام واحترام سے رکھااور کہا:

"کہ حبشہ میں ہر طرح خیریت رہے گی جب تک بید دوگرامی ناہے اس کے پاس رہیں گے۔"

نجاشی کے نام رسالت مآب کے اس کمتوب گرامی کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں: ابھی حال میں حبثی اطالوی جنگ کی ابتداء میں اخبار وں نے (ہمدم نے مصر کے اخبار "البلاغ" ہے اور اس نے ادلیں بابا کے اخبار "برہان اسلام" ہے نقل کر ے) یہ خبر شائع کی تھی کہ نجاثی نے اپنے خزانے سے آنخضرت علیہ کا یہ خط جواب تک محفوظ ہے نکال کر مسلمانوں کے ایک و فد کود کھایا(1)۔

"المواهب اللدنية" بين مرقوم ہے كہ اس نجاشى كانام اصحمہ تھا۔ مسلمان سنہ 5 بعثت ميں ہجرت كر كے حبشہ آئے۔ يہ گرامی نامہ ای نجاشی كے نام حضرت عمرو بن اميہ الضمری سنہ 7 ہجری بین لے كراس كے پاس كہنچ۔ اس نے اسلام قبول كيااور حضرت جعفر رضى الله عنہ كے ہاتھ پر اسلام كى بيعت كى۔ اس كى وفات 9 ہجرى بیں ہوئى جب سر كار دوعالم عليق غزوہ تبوك سے دالس مدينہ طيبہ تشريف لے آئے۔

مكتوب كرامي بنام قيصرروم

ہادیؑ ہر حق، سر ورانبیاء محمد رسول اللہ علی ہے اپناایک گرامی نامہ سلطنت رومہ کے مطلق العنان شہنشاہ ہر قل کے نام لکھا۔ بیہ گرامی نامہ لے جانے کے لئے حضور انور کی نظر انتخاب حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلمی رضی اللہ عنہ پر پڑی جو اپنے حسن و جمال کے باعث اپنے ہم عصروں میں ایک امتیازی شان کے مالک تھے۔

من حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف" مدارج البنوة" ہے اکتساب فیض کرتے ہوئے میں بیہ واقعہ سپر د قلم کررہاہوں:

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت دحیہ کو جب گرامی نامہ دے کر بھیجا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ پہلے بھرای کے حاکم حارث بن ابی شمر کے پاس جا میں،وہ ان کے ساتھ

<sup>1</sup> ـ ڈاکٹر حمیداللہ،"رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی"، منوات 114 -115 2 ـ " تاریخ الخیس "، جلد 2، صنحہ 31

ا پناکوئی خاص آدمی بھیجے گا،اس طرح وہ بآسانی قیصر تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔حارث نے اپنے مصاحب خاص عدی بن حاتم کو حضرت دحیہ کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہیر دعوت نامہ ہر قل کو پہنچانے میں ان کی اعانت کرے۔ہر قل ان دنوں بیت المقدس آیا ہوا تھا تا کہ جو نذراس نے مانی تھی وہ پوری کرے۔ خسر ویر ویز نے مملکت روم پر حملہ کر کے اس کے کئی زر خیز صوبے ان سے چھین لئے تھے اور بیت المقدس کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد وہاں سے ان کی مقدس صلیب بھی چھین کر لے گیا تھا۔ ہر قل نے جب مملکت رومہ کی زمام اقتدار سنجالی اور اینے مفتوحہ علاقوں کو ایر انیوں سے واپس لینے کے لئے کمر ہمت باندھی تو اس وقت اس نے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالی نے اسے ایر انیوں پر فتح عطا فرمائی تو وہ نظے یاؤں یا بیادہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو کربیت المقد<del>س جائے گا، وہا</del>ل معجد اقصلی کی زیارت کرے گااور نماز يڑھے گا۔ اللہ تعالىٰ نے اسے فتح مبين عطا فرمائی۔ اس نے كسرىٰ سے اپنے سارے علاقے بھی واپس لے لئے اور مقدس صلیب بھی ان سے چھین لی۔ اب وہ اس نذر کو یورا کرنے کے لئے قنطنطنیہ سے پیدل روانہ ہوا تھا۔ اس کی رعایا اس کے راستہ میں جہال سے اس کا گزر ہوتا قیمتی قالینیں بچھاتی اور اس پر گل وریحان کی پیتاں نچھاور کرتی۔ یہ طویل سنر ای طرح طے کر کے وہ بیت المقدی بینج چکا تھا۔ این ناطور جو ایلیا کا گور زاور ہر قل کا گہرا دوست تھااور شام کے نصار کی کا ند ہی پیشوا تھا، وہ بیان کر تاہے کہ قیصر علم نجوم کا ماہر تھا۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران اس نے ایک رات ستاروں میں غور کیا تو اسے وہ ستارہ نظر آیاجواس بات کی غمازی کررہاتھا کہ اب اس قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیاہے جو ختنہ کرایا كرتى ہے۔ يه معلوم كر كے اس كى طبيعت مكدر ہو گئى۔ اس كوا پنى عظيم مملكت كے انحطاط و زوال کے اندیشوں نے مغموم واضر دہ کر دیا، اس کے چیرہ کی شکفتگی، پر مر د گی میں تبدیل ہوگئی۔ صبح جب اس کے امر اءود اعیان مملکت اس کے پاس آئے تواس کے چیرے کی بدلی ہوئی رسکت کود مکھ کر یو چھنے گئے کہ جہال پناہ! آپ یول اضر دہ در پشان کیوں ہیں؟اس نے اس کی وجہ بتائی کہ عنقریب وہ قوم جس کے مرد ختنہ کرایا کرتے ہیں ان ممالک پر قابض ہو جائے گی۔ پھراس نے یو چھااس علاقہ میں کون لوگ ہیں جو ختنہ کرایا کرتے ہیں۔اے بتایا گیا کہ یہال توصرف یہودیوں کے ہال ختنہ کارواج ہے لیکن ان کی تعداد بہت قلیل ہے۔وہ سمى طرح آپ كے لئے خطرہ كا باعث نہيں بن كتے۔اگر آپ جا ہيں توان كے جو چند ہزار

نفوس آپ کے ملک میں آباد ہیں، ان کو تہ تیج کرنے کا علم صادر کر کے ان کا صفایا بھی کرسکتے ہیں، اس طرح ان کی طرف سے خطرہ کا امکان تک بھی ندرے گا۔

ابھی یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ کسی نے آگر قیصر کو بتایا کہ ملک عرب ہے ایک آدمی آیا ہے۔ وہ وہال کے عجیب وغریب حالات سنار ہاہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہال ایک نبی ظاہر ہوا ہے اور اس کے آنے ہے وہال عجیب قتم کے واقعات روپذریہ ہورہ ہیں۔ ہر قل نے تھم دیا کہ اس شخص کا معائنہ کر کے بتاؤ کہ یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے معائنہ کیا تو بتایا کہ وہ مختون ہے۔ قیصر نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے غلبہ کے بارے میں رات کو وہ ستارہ نمو دار ہوا ہے۔

چند لمحول کے بعد عدی بن حاتم، حضرت دید کوایے ہمراہ لے کر قیصر کے پاس آیااور رحمت عالم علیہ کاگرامی نامہ پیش کیا۔ ہر قل نے والانامہ کھول کر پڑھااس کا عربی متن مع ترجمہ درج ذیل ہے :

> بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُنْحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ مِرَّهُ لَ عَظِيمُ الرُّوْمِ سِلَامُ عَلَىٰ مَنِ النَّهُ الْهُمُاء

أُمَّابِعُدُهُ فَإِنِّ أُدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ تَسُلُمُ وَ أَسْلِمُ يُعْطِكَ اللهُ أُجْرَكَ مَرَّيَّيْنِ ، فَإِنْ تَوْلَيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْهُ الْعَرِيْسِيِّيْنَ ، وَإِنَّا هُلَ الْكِثْبِ تَعَالُوْ إِلَى كَلِيَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّا نَعْبُدَ اللَّا اللهُ وَلَا نُشْيِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَزْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَوْا فَقُولُو الشَّهِ مَلُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وَ

> الله رسول محتد

(1)

" یہ خط محمد کی طرق سے ہے جواللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہر قل کی طرف جوروم کا بڑاہے۔ سلامتی ہو ہر اس مخض پر جو ہدایت کا

بيروكار ب-

امابعد۔ میں تہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تواسلام لے آ اللہ تعالی تجھے دو چند اجر عطا فرمائے گا اور اگر تونے اس دعوت کو قبول کرنے سے روگر دانی کی تو تہمارے کسانوں کے انکار کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل تہمارے کسانوں کے انکار کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب! آ جاؤاس کلہ کی طرف جو ہمارے اور تہمارے در میان بکسال ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالی کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے اور ہم اللہ تعالی کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنارب نہیں بنائیں گے۔ اگر اس دعوت کے باوجود وہ دوسرے کو اپنارب نہیں بنائیں گے۔ اگر اس دعوت کے باوجود وہ روگر دانی کرنے والو! گواہ رہنا ہم مسلمان دوگر دانی کرنے والو! گواہ رہنا ہم مسلمان

الله رسول محمد

ہر قل نے جباسے پڑھا تو جلال نبوت ہے وہ مارے خوف کے پیپنہ پیپنہ ہو گیااور
اس کی پیٹانی سے پیپنے کے قطرے نکینے گیا اور حاضرین محفل نے آہ و فغال شروع کردی۔
اس نے اپ امراء کو حکم دیا کہ اگر اس علاقہ کے پچھ لوگ ہمارے ملک بیس آئے ہوئے
ہوں تو انہیں تلاش کر کے میر بہاس لے آؤ تا کہ ان سے حقیقت حال دریافت کی جائے۔
صلح حدیبہ بیس فریقین کے در میان یہ طے پایا تھا کہ وسسال تک جنگ نہیں ہوگ۔
اس طرح رائے پرامن ہوگئے تھے۔ تجارتی کاروانوں کی آمدور فت شروع ہوگئی تھی۔ ابو
سفیان بھی اپنے تجارتی قافلہ سمیت غزہ آیا ہوا تھا۔ قیصر کے آدمیوں کو ان کا علم ہوا تو غزہ
پنچے اور وہاں سے انہیں قیصر کے پاس بیت المقدس لے آئے اور دربار میں پیش کیا۔ اس
سے آگے کے واقعات حضرت ابن عباس نے خود ابوسفیان سے سن کر روایت کے ہیں اور
امام بخاری نے انہیں بالتقصیل ابنی صحیح میں نقل کیا ہے۔
الوسفان کتے ہیں کہ جب ہم قیصر کے سامنے پش کئے گئے تو اس نے سب سے سلے یہ
الوسفان کتے ہیں کہ جب ہم قیصر کے سامنے پش کئے گئے تو اس نے سب سے سلے یہ
الوسفان کتے ہیں کہ جب ہم قیصر کے سامنے پش کئے گئے تو اس نے سب سے سلے یہ

ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہم قصر کے سامنے چیش کے گئے تواس نے سب سے پہلے یہ یو چھا کہ تم میں سے اس شخص کا قریب ترین رشتہ دار کون ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا سب

ے قربی رشتہ دار میں ہوں، میرے چپاکے لڑکے ہیں۔ ہرقل نے جھے اپنے سامنے سب
سے آگے بیٹھنے کا تھم دیااور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچے بٹھادیااور ترجمان کے
ذریعے میرے ساتھیوں کو کہا کہ میں ابوسفیان سے اس مختص کے بارے میں چند سوالات
پو چپوں گا۔ اگریہ کوئی غلط جواب دے تو فوراً بتانا کہ یہ جبوٹ بول رہا ہے۔ ابوسفیان کہتے
تھے کہ اگر جھے یہ اندیشہ نہ ہو تاکہ لوگوں میں میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا تو میں ان جوابات
میں جبوٹ کی ملاوٹ ضرور کرتالیکن اس خوف سے میں اس سے بازرہا۔

پھر قيصر اور ابوسفيان كے در ميان سوال وجواب كاسلسله شروع ہوا:

قيم : الكافائدال كياب؟

ابوسفیان : یه عرب کے شریف ترین خاندان (بنوباشم) کے فرد ہیں۔

قيصر : كياان يبليان كي بزر كول ميس كسى في نبوت كاوعوى كيا ب؟

ابوسفيان: تبين-

قيصر : كياان كاسلاف مين كوئى بادشاه بوگزراب؟

ابوسفيان: نبيس-

قيصر : ان كے بيروكار غريب لوگ بين يادولت مند؟

ابوسفیان : غریب وضعیف لوگ ہیں۔

قیصر : ان کے مانے والوں کی تعداد آئے روز بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟

ابوسفیان: برهربی۔

قیصر : کیاان کادین قبول کرنے کے بعد کوئی مخض ان کے دین سے بیز ار ہو کر مرتد

بھی ہواہے؟

ابوسفیان : تهیں۔

قيصر : نبوت ك وعوى بيل كيالوك ان يرجموث بولن كالزام بهى لكات ته ؟

ابوسفیان: هر گزنهیں۔

قیم : کیاانہوں نے مجھی کی سے عہد فکنی کی ہے؟

ابوسفیان: اب تک نہیں کی۔البتہ ہمارے ساتھ ان کا معاہرہ ہواہے، معلوم نہیں وہ ابعد ان کا معاہرہ ہواہے، معلوم نہیں وہ ابعد کرتے ہیں یا نہیں۔ (ابوسفیان کہا کرتے کہ اینے جوابات میں اس

جملہ کے علاوہ میں کوئی اور لفظ نہ بڑھا سکالیکن قیصر نے میرے اس جملہ کو ہر گز در خوراعتناء نہ سمجھا۔)

قصر : کیا تہاری آپس میں مجھی بنگ بھی ہوئی ہے؟

ابوسفيان : جارے مابين جنگيس موئي بيں۔

قيصر: الناكانتيجه كيانكلا؟

ابوسفیان : مستمجی وہ غالب آئے اور مجھی ہم۔

قيصر : وه خمهيں كس چيز كى دعوت ديتے ہيں؟

ابوسفیان : وہ ہمیں تھم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کواس کاشریک نہ کم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کواس کاشریک نہ کھیرا ئیں۔وہ ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ کرنے، پچ بولنے، عفت اور صلہ رحمیٰ کا تھم دیتے ہیں۔

ان سوالات وجوابات کے بعد ہر قل نے ترجمان کو کہا کہ وہ سامعین کو بتائے۔

کہ میں نے تم سے ان کانب پوچھا۔ تم نے کہا، وہ تم میں عالی نسب ہیں۔اللہ کے رسول ایسے بی ہوتے ہیں۔ وہ اس میں افضل اور عالی نسب ہوتے ہیں۔ وہ اس میں افضل اور عالی نسب ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

میں نے تم سے پوچھاکہ کیا تم میں سے کسی اور نے بیہ بات کمی ہے بعنی نبوت کادعویٰ کیا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے بیہ بات کمی ہوتی تو میں جانتا کہ بیہ محض اس بات کی اقتداء کرتا ہے جو اس سے پہلے کہی گئی ہے۔

میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے آباء واجداد میں کوئی بادشاہ ہو گزراہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگران کے آباء واجداد میں کوئی بادشاہ ہو تا تو میں یہ سمجھ سکتا کہ وہ نبوت کادعوی کر کے اپنے باپ کا ملک طلب کررہے ہیں۔

میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہت لگاتے تھے؟تم نے کہا نہیں۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ جو مخفص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولٹاوہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔

میں نے تم سے پوچھا کہ رکیس لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے کہا کمزور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔رسولوں کے تابعد ارا کثر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھاکہ کیاوہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کا یہی حال ہے حتی کہ وہ مکمل ہو جائے۔

میں نے تم سے بوچھا کیاان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے ناراض ہو کر مرتذ بھی ہوائے؟ تم نے کہا نہیں۔ایمان کا یہی حال ہے۔ جب اس کی مٹھاس اور حلاوت دل میں سر ایت کر جاتی ہے تو پھر وہ ثکلتی نہیں۔

میں نے تم ہے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیزی دعوت دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ تھم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ تھم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کسی کو اس کا شریک نہ بنا عمیں۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ کرنے، تی بولنے اور عفت وصلہ رحمی کا تھم دیتے ہیں۔ جو پچھ تم نے بتایا اگر وہ حق ہے تو عنقریب وہ میرے الن وونوں قد موں کی جگہ کے مالک بن جاعی گے۔ بتایا اگر وہ حق ہے تو عنقریب وہ فیاہر ہونے والے ہیں مگر میر اید گمان نہ تھا کہ وہ تم ہے ہوں گے۔ میں یقینا جانتا تھا کہ وہ فیاہر ہونے والے ہیں مگر میر اید گمان نہ تھا کہ وہ تم ہوں گے۔ اگر بچھے یقین ہو تا کہ بی اان تک پہنچ سکوں گا توان کی ملا تات کے لئے سنز کی مشقت کے۔ اگر بچھے وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی تو بیں ان کے قد موں کو دھو تا۔ انسان ماری کی سعادت نصیب ہوتی تو بیں ان کے قد موں کو دھو تا۔ حقیق احوال کے بعد اس نے وہ گر ای نامہ طلب کیا جو حضر ہے دیہ کبی بوساطت ما کم احمال کے تھے۔ چنانچہ اس نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس مکتوب کاار دو ترجمہ آپ پہلے مطری کے ہیں۔

ابوسفیان نے کہا کہ جو پچھ ہر قل نے کہنا تھاجب وہ کہہ چکااور حضور کاگرامی نامہ پڑھنے سے فارغ ہوا تواس کے امر اءاور مصاحبین نے شور وغل مچاناشر وع کر دیااور ان کی آوازیں بلند ہونے لکیس توانہوں نے ہمیں باہر چلے جانے کا تھم دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا خدا کی فتم ابو کبوفہ ہلا کے بیٹے (سر ور عالم) کا کام بڑا عظیم ہو گیا ہے، اب اس سے رومیوں کا بادشاہ بھی خوف کھانے لگا ہے۔ میں ہمیشہ یہ یقین کر تار ہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائے گا بادشاہ بھی خوف کھانے لگا ہے۔ میں ہمیشہ یہ یقین کر تار ہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائے گا بال تک کہ اللہ تعالی نے میرے لئے قبول اسلام کے در وازے کھول دیئے۔

یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے لئے قبول اسلام کے در وازے کھول دیئے۔
حضرت شخ مجمد عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ رقم طراز ہیں۔ ہرقل حضرت دھیہ حضرت و جیہ

بنة ابوكبور آنخفرت كرمنا كل والدخف\_ ابوسفيان جواس وقت تك كافر قعاء في ازراه تحقير آپ كوكبور كابينا كها تعار (ابو عبدالله محد بن اساعيل بن ابرابيم ابخاري (م 256هه)، " منح ابخاري" (محقة)، القابرة، لجنة احياء كتب المئة، 1386ه، جلد 1، صغر 14، باب "كيف كان بدء الوحي"

کو تنہائی میں لے گیااورا نہیں کہا کہ بخداا میں جانتاہوں کہ حضوراللہ تعالیٰ کے سے نبی ہیں۔
ہماری کتابوں میں ان کی ساری صفات نہ کور ہیں لیکن جھے ڈر ہے اگر میں ان پر ایمان لانے کا
اعلان کروں گا توروی جھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ قیصر نے حضرت دید کو اپنا خط دے کر
انہی مملکت کے ایک عظیم پیٹوا کے پاس بھیجا۔ اس کانام صغاطر تھا، وہ روم میں رہائش پذیر
تقاد ساری روی مملکت میں اس کے پایہ کا کوئی عالم نہ تھا۔ سب لوگ اس کی دل سے عزت
مرتے تھے۔ حضرت دید اس کے پاس وم گئے، اسے قیصر کا خط دیااور سر ورعالم علیہ الصلاق والسلام اور دین اسلام کے بارے میں بالتقصیل اس سے گفتگو کی۔ وہ بول اٹھا، خدائے برزگ و برترکی فتم اجمد علیہ الصلاق والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی جن صفات برزگ و برترکی فتم اجمد علیہ الصلاق والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی جوت کے بارے میں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ سب ہماری نہ ہی کتب میں موجود ہیں۔ جھے ان کی نبوت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ وہ وہال سے اٹھ کر کلیسائیں گیا۔ سارے عیسائیوں کو مخاطب بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ وہ وہال سے اٹھ کر کلیسائیں گیا۔ سارے عیسائیوں کو مخاطب

اے میرے روی بھائیو اکان کھول کر سنو، میرے پاس احمد عربی کے بارے میں خط آیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ اان کی رسالت آ فاب ہے روشن ترہے۔ اٹھو، سب کبواللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔

جب ان عیسائیوں نے اس کی زبان سے بیہ دعوت سی تو بھر گئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس پر اتنے تیر چلائے اور اتنے وار کئے کہ وہ جال بحق ہو گیا۔ حضرت دحیہ وہاں سے پچ کر ہر قل کے پاس واپس آئے۔

صغاطر پر جو بیتی تھی اے آگر بتائی۔اس نے کہایہ ھخص ان کے نزدیک مجھ سے کہیں زیادہ محترم اور معزز تھا۔ جب اس کے ساتھ انہوں نے بیہ سلوک کیا ہے تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا برتاؤکریں گے ؟(1)

اس کے بعد قیصر، بیت المقد س سے حمص واپس چلا آیا۔ حمص اس کاپایہ تخت تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دربار شاہی منعقد کیا۔ تمام امر اء سلطنت اور اعیان مملکت کو اس میں شرکت کی وعوت دی۔ یہ دربار شاہی اپنے محل سرائے کے وسیع صحن میں منعقد کیا۔ اس کے

<sup>1</sup>\_ شيخ عبد الحق محدث د بلوى، "بدارج الهنوة"، تتحمق مطبع نو تتعور ، س ك، جلد 2، صفحه 297-298

اردگرد چاروں طرف کرے ہے ہوئے تھے۔ جب سب مہمان آگئے تواس نے تمام ہیرونی وروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ خود محل کے شاہ نشین سے نمودار ہوااور قوم کو یوں خطاب کیا: اے مملکت روم کے شہر یو!اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں فلاح و کامیابی نصیب ہواور ہمیشہ راہ راست پر چلتے رہواور تمہارا ملک اور حکومت ہمیشہ قائم دائم رہے تواٹھو،اس نبی کا دامن پکڑلوجو تمہارے درمیان ظاہر ہواہے۔

یہ سنتے ہی حاضرین میں ایک بھگدڑ کچ گئی۔ سب جنگلی گدھوں کی طرح دولتیاں جھاڑنے لگے۔ وہ دوڑے کہ محل کے صحن سے باہر نکل جائیں، جب آگے بڑھے تو سارے دروازے متعفل تھے، باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس نے اپنے خدام کو علم دیا کہ وہ ال بھاگنے والوں کو اس کے پاس والیس لا ئیں۔ جب وہ سب اس کے اردگر داکھے ہوگئے تو اس نے ان کا غصہ فرو کرنے کے لئے کہا کہ میں نے یہ بات محض تہیں آزمانے کے لئے کہی تھی کہ جھے پاچل جائے کہ تم اپنے عقیدہ میں کہاں تک پختہ ہو؟ اپنے عقیدہ اور ند ہب کے ساتھ تہاری یہ دل بھی دکھے بڑی مسرت ہوئی ہے۔ ہر قل کی یہ بات من کروہ بھی خوش ہوگئے واراس کے سامنے سجدہ میں گرگئے۔

ام بخاری فرماتے ہیں کہ ہر قل کا اسلام کے بارے میں یہ آخری اطلاع ہے۔(1) مکتوب گرامی کی تعظیم و تکریم

ڈاکٹر حیداللہ نے "الوٹائق السیاسیہ" میں ایک دوسرے خطاکا بھی ذکر کیاہے۔ یہ گرامی نامہ حضور نے قیصر کی طرف اس وقت ارسال فرمایا جب حضور میدان تبوک میں خیمہ زن تھے اور یہ گرامی نامہ نے جانے کے لئے بھی حضرت دحیہ کوئی منتخب فرمایا گیا۔ اس کا عربی متن اور اردور جمہ درج ذیل ہے:

> بِسُواللهِ الرَّحُمُّنِ الرَّحِيْدِ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إلى صَاحِبِ الرُّوْمِ إِنِّىُ أَدْعُوْكَ إِلَى الْإِسُلَامِ وَإِنْ أَسْلَمُتَ فَلَكَ مَا الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِ هُوْفَإِنْ آمُنْكُمُتَ فَلَكَ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِ هُوْفَإِنْ لَمُ تَكَانُحُلْ فِ

الْإِسْلَامِ فَاعُطِ الْجِزْيَةَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : (فَايَدُواالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاجْدِرَةِ لَا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا أَلْكِتْبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمُ طِعْرُونَ) وَإِلَّا فَلَا تَعْلُ بَيْنَ الْفَلَاجِيْنَ عَنْ يَدِ وَهُمُ طِعْرُونَ) وَإِلَّا فَلَا تَعْلُ بَيْنَ الْفَلَاجِينَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ أَنْ يَدَ خُلُوا فِيْدِا وَيُعْطُوا الْجِزْرِيَةَ مِ (1)

"محررسول کی طرف سے بنام شاہ روم
میں تہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں،اگرتم اسلام لے آؤ تو
تم پہلے مسلمانوں کی طرح ہوجاؤ کے توجو حقوق ان کے ہیں وہی حقوق
تہیں حاصل ہوں گے اور جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہیں وہ تم پر بھی
عائد ہوں گر۔اگرتم اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر جزید دیتا قبول کر لو
کیو نکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (ترجمہ آیت)" جنگ کروان لوگوں ہے جو
نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور روز قیامت پر اور نہیں جرام سجھتے جے
ترام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں ہے
دین کو ان لوگوں ہیں ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ
دین کو ان لوگوں ہیں ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ
دیں جزیر اپنی تو پھر اپنی رعایا کو آزاد چھوڑ دو، چاہے وہ مسلمان ہو
جانمی، جاہے وہ جزید دینا منظور کرلیں۔"

سعید بن راشد کہتے ہیں کہ جب میں شام (دمشق) گیا تو مجھے بتایا گیا کہ سامنے والے کر جامیں وہ مخض رہتا ہے جے قیصر نے اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ چنا نچہ ہم اس گر جامیں گئے، وہال ہماری ملا قات ایک پیر فر توت ہے ہوئی۔ میں نے اس سے بوچھا، کیا تم قیصر کے قاصد بن کر سر ور عالم کی خد مت میں حاضر ہوئے تھے ؟اس نے کہاہاں! پھر میں نے کہا، وہ واقعہ تو سناؤ۔ اس نے کہا کہ نبی کر یم علیقے جب تبوک کے مقام پر تشریف فرما

<sup>1</sup>\_ "الوطائل السياسية"، صفحه 110 واحمد بن على القلتحندري (م 821هه)، "الصمح الاعثى"، بيروت، دارالكتب العلمية، 1987م، لمبع 1، جلد 6، صفحه 363

ہوئے تو حضور نے حضرت د حیہ کلبی کوا پناگرامی نامہ دے کر قیصر کی طرف روانہ کیا۔ جب قيصر كويد والانامه ملاراس في اين سارے تسيون اور بطريقون كواين دربار ميں طلب كيا اور سارے در وازے بند کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے سب حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے کہاکہ یہ مخص (نی کریم)جس جگہ آگر خیمہ زن ہواہے،اے تم جانتے ہو۔اس نے میری طرف لکھاہے کہ میں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات تشکیم کرلوں۔1-یا تو ہم اسلام قبول كرليں-2-ياانبيں جزيداداكرنامنظور كرليں-3-ياجنگ كے لئے تيار ہوجائي- قيصر نے کہا۔اے نصرانیت کے عالموائم نے اپنی کتابوں میں پڑھاہے کہ وہ اس زمین پر ضرور قابض ہو جائے گا جہال میں اب قدم رکھے ہوئے ہوں۔ پس آؤہم اس کادین قبول کرلیس یااس کو جزید دینامنظور کرلیں۔ بدیے سنتے بی ان سب نے بیک آواز غراناشر وع کر دیا۔ انہوں نے اپنی كلابيں اتار كر بھينك ديں اور كہنے لگے۔ كياتم جميں اس بات كى دعوت ديتے ہوكہ ہم نصرانیت کوترک کردیں اور حجازہے آنے والے ایک عرب کے غلام بن جائیں؟ جب قیصر نے بید دیکھا کہ بید لوگ ہر گز اسلام کو قبول نہیں کریں گے اور اگر ای حالت میں وہ یہاں ے باہر نکل کے تولوگوں کواس کے خلاف بجڑ کا کرایک قیامت بریا کردیں کے تواس نے اینا پینترابدلا۔ کہنے لگا، میں نے تو یہ ساری باتیں تہیں آزمانے کے لئے کمی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم اپنے عقیدہ پر کہاں تک پختہ ہو۔

پھراس نے حاضرین کو کہا کہ مجھے ایک ایسا آدمی چاہئے جو سخن فہم اور عربی زبان کا بھی ماہر ہو تا کہ ان کے ساتھ عربی میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکے جنانچہ جھے اس کام کے لئے منتخب کیا گیا۔ قیصر نے اپنا خط میر سے حوالے کیااور مجھے کہا میر ایپہ خط ان کے پاس لے جاؤ اور جووہ کہیں اس کوا چھی طرح ذہن نظین کر لیمالیکن اگر تم ان کی ساری گفتگو کواپنے حافظہ میں محفوظ نہ کر سکو توان تین باتوں کو تمرگز فراموش نہ ہونے دینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے اثنائے گفتگو کہیں میر سے پہلے خط کا حوالہ دیا ہے یا نہیں۔ دوسری بیہ بات کہ اثنائے گفتگو انہوں نے لیل و نہار (رات دن) کا کہیں ذکر کیا ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ ان کی پشت کی طرف غور سے دیکھنااگر کوئی تعجب آمیز چیز تمہیں دکھائی دے توہ ہوہ تانا۔ ان کی پشت کی طرف غور سے دیکھنااگر کوئی تعجب آمیز چیز تمہیں دکھائی دے توہ ہوہ تانا۔ تنوخی کہتا ہے کہ قیصر کا خط لے کر میں تبوک آیا، نبی کر یم علی اپنے طقد احباب میں توشریف فرما تھے۔ میں نے کس سے یو چھا، آپ کے نبی کہاں ہیں ؟ مجھے بتایا گیا وہ سامنے تشریف فرما تھے۔ میں نے کس سے یو چھا، آپ کے نبی کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا وہ سامنے تشریف فرما تھے۔ میں نے کس سے یو چھا، آپ کے نبی کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا وہ سامنے تشریف فرما تھے۔ میں نے کس سے یو چھا، آپ کے نبی کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا وہ سامنے تشریف فرما تھے۔ میں نے کس سے یو چھا، آپ کے نبی کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا وہ سامنے تشریف فرما تھے۔ میں نے کس سے یو جھا، آپ کی کہاں ہیں؟

تشریف فرما ہیں۔ میں گیااور حضور کی خدمت میں سامنے بیٹھ گیااور ہر قل کا خط نکال کر پیش کر دیا۔ حضور نے اسے پکڑااورانے پاس رکھ لیا۔ اور مجھ سے پوچھاتم کون ہو؟ میں نے عرض کی، کہ میں قبیلہ تنوخ کا ایک فرد ہوں۔ فرمایا، کیا اسلام کو قبول کرنا پہند کرو گے کیونکہ یہ دین تو تمہارے باپ ابراہیم کادین ہے۔ میں نے عرض کی، میں ایک قوم کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں اور میر ادین وی ہے جو میری قوم کادین ہے۔ جب تک میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کرنے چلا جاؤں میں اپنا نہ جب نہیں بدلوں گا۔

ميرايد جواب سن كر حضوراكرم بنس يردادريد آيت تلاوت كى:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مُنَ آخْبَبَتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ - (1)

"ميك آپ مدايت نيس دے سكتے جس كو آپ پيند كري البت الله تعالى مدايت ديتا ہے جے جاہتا ہے اور دہ خوب جانتا ہے مدايت يافتہ لوگوں كو "

پر فرمایا، اے تنوخی بھائی! بیں نے ایک دعوت نامہ سمرای کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے بھاڑ کرپارہ پارہ کر دیا۔ اللہ تعالی نے اسے اور اس کی مملکت کو گلڑے کلڑے کر دیا۔ میں نے تیرے بادشاہ کی طرف دعوت نامہ ارسال کیا۔ اس نے اسے عزت واحترام سے وصول کیا، لوگ اس کی قوت سے فائف رہیں گے جب تک اس کی زندگی میں خیر ہوگا۔

تنوخی کہتا ہے کہ میں نے یہ جملہ ساتو مجھے یاد آگیا کہ یہ اان تین باتول میں سے ایک ہے جن کو یاد رکھنے کا قیصر نے مجھے تاکیدی تھم دیا تھا۔ میں نے بطور یاد داشت تیرکی نوک سے جن کو یاد رکھنے کا قیصر نے مجھے تاکیدی تھم دیا تھا۔ میں نے بطور یاد داشت تیرکی نوک سے

این تلوار کی میان پراس کو لکھ لیا۔

 النَّهَا وُ ؟ كه رات كهال موتى بجب دن آجاتا ب-يد دوسرى بات تقى جويس نے بطور ياد داشت لكھ لى۔

جب قیصر کا خط پڑھنے سے حضور فارغ ہوئے تو جھے فرمایا کہ تو ہمارے پاس قیصر کا قاصد بن کر آیاہے، تیری خاطر مدارت اور تیری کریم ہم پر لازم ہے لیکن ہم حالت سفر بیں اور ہمارازاد راہ بھی قریب الاختیام ہے ورنہ ہم ضرور حمہیں انعام واکرام سے نواز تے۔ صحابہ کرام بیں سے ایک محض نے عرض کی، بیں اسے انعام پیش کر تاہوں، اس نے اپناسامان کھولا۔ صفور یہ کی بنی ہوئی ایک خلعت اٹھائی اور میرے سامنے آگر رکھ دی۔ بیں نے اپناسامان کھولا۔ صفور یہ کی بنی ہوئی ایک خلعت اٹھائی اور میرے سامنے آگر رکھ دی۔ بیں نے اس محض کے بارے بیں پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کانام عثان ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا، تم بیں سے کون اس کا میز بان سے گا۔ ایک انصاری جوان نے بڑھ کر عرض کی، بیں فرمایا، تم بیں سے کون اس کا میز بان سے گا۔ ایک انصاری جوان نے بڑھ کر عرض کی، بیں اس محفل سے باہر نکل آیا تو نبی کریم نے فرمایا، اے تنو خی! ادھر آئے۔ بیں حاضر ہوا۔ تو ارشاد فرمایا ہفتی میا تھے میں دیتا آئی ہے میں دیتا آئی ہوت کی طرف آئی۔ بین حصور کی بیت کی طرف آئی ہیں حکم دیا گیا تھا۔ جھے قیصر کی بیت یاد آئی۔ بیں حضور کی بیت کی طرف آئی ہیں کی در میان جھے میر نبوت نظر کی جو تمایاں ہور ہی تھی۔

اس طرح قیصر نے جن باتوں کے بارے میں توخی کو تاکید کی تھی۔ ان میں سے تیس توخی کو تاکید کی تھی۔ ان میں سے تیسری بات بھی پوری ہو چکی تھی اللہ کے نبی نے اپنے خداداد علم سے بھی پر دہ اٹھادیا۔ اب جان بوجھ کر کوئی شان محمدی اور علوم مصطفوی کا افکار کر تاہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے دیا یہ ایک المناہ میا دی برخن نے تو تمام شکوک واعتر اضات کے الحقی بخش جو ابات دے دیئے۔ (1)

مکتوب گرامی کی تعظیم و تکریم

علامہ بدرالدین عینی شارح سیح بخاری رقم طراز ہیں کہ ہر قل نے نبی کریم علی ہے۔ گرامی نامہ کو سونے کی ایک نکلی میں بڑے اہتمام سے محفوظ کر دیا۔ اور قیصر کے وارث سارے رومی بادشاہ اس گرامی نامہ کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے رہے اور اسے ہمیشہ بڑے

معزز مقام پر رکھا کرتے۔ایک قیصر جس کانام اذ فرنش تھا، جس نے سپین کے مشہور شہر طلیطلہ اور دیگر علاقوں پر قبضہ کیا۔ یہ مکتوب گرامی اس کے پاس تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے شکیطن کوور شدمیں ملا۔ مروی ہے کہ سلطان منصور قلاوون نے سیف الدین طلح المنصوری کو مغرب کے بادشاہ کے باس ایک ہدید دے کر بھیجا، مغرب کے بادشاہ نے سیف الدین ند کور کواندلس کے ایک بادشاہ کے پاس ایک معاملہ میں سفارشی بناکر بھیجا،اس افر تھی بادشاہ نے وہ سفارش قبول کرلی اور سیف الدین سے درخواست کی کہ وہ اس کے پاس بی ہمیشہ کے لئے رہائش اختیار کرے لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی۔ باد شاہ نے انہیں کہا کہ اگر آپ میری میر گزارش مان لیس کے تو میں آپ کو گرال بہا تحفہ دوں گا۔ اس نے ایک صندوق نکالا جوسونے کے پتر ول ہے منڈھا ہوا تھا۔ اس سے ایک زریں تلم دان نکالا، پھر اے کھول کر ایک خط نکالا اور کہایہ تمہارے نبی کریم علی کا نوازش نامہ ہے جو آپ نے ميرے دادا قيصر كو لكھا تھا، ہم اے سلا بعد نسل محفوظ ركھے ہوئے ہيں۔ ہمارے آباء و اجدادنے میں وصت کے کہ مادام هذا الكِتَابُ عِنْدَنَا لاَيْزَالُ الْمُلْكُ فِيْنَا۔ یعن جب تک بیر گرای نامہ ہمارے پاس رے گا حکومت ہم میں باقی رہے گی۔ اس لئے ہم اے بڑی حفاظت ہے اپنے یاس رکھتے ہیں اور اس کا بڑااد ب کرتے ہیں اور کسی عیسائی کواس ير مطلع نبيل مونے ديے۔ (1)

مكتوب گرامی بنام مقو قس شاه مصر

ہادی ہر حق علی ہے۔ ایک والا نامہ مقوقس شاہ مصر کے نام لکھا، اسے سر بمہر کیااور حضرت حاطب بن الی بلیعہ کو تھم دیا کہ وہ اس گرامی نامہ کو مکتوب الیہ تک پہنچائے۔ حضرت حاطب اسکندریہ پہنچ، مقوقس سے ملاقات کرنے کے لئے اس کے محل میں گئے۔ پہلے اس کے دربان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اسے اپنی آمد کی غرض وغایت بتائی۔ دربان بردی عزت و تحریم سے پیش آیا۔ فوراً مقوقس کی خدمت میں باریاب کر دیا، حالا تکہ کئی لوگ ایک ماہ سے آئے ہوئے تھے لیکن ابھی تک ان کی ملاقات کی باری نہیں آئی تھی۔ بادشاہ ایک ماہ سے آئے ہوئے تھے لیکن ابھی تک ان کی ملاقات کی باری نہیں آئی تھی۔ بادشاہ نے بھی آپ کی بردی عزت کی اور بردے ادب واحترام سے گرامی نامہ وصول کیا۔ اس خط کا

<sup>1-</sup>العلاسة بدر الدين محود بن احمد العيني (855هـ)، "عمدة القارى شرح منح البغارى"، القاهرة، وارالعرفة، 1348 هـ، جلد1، صغيه 111

عربی متن مع اردور جمه درج ذیل ہے:

يِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ مُقَوْقِ مَ عَظِيمُ الْقِبْطِ سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ مُقَوْقِ مَ عَظِيمُ الْقِبْطِ الْمَابَعُدُ : فَإِنْ أَدْعُوكَ مِدِ عَالَيةِ الْإِسُلامِ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللهُ أَجُرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْنَ فَعَلَيْكَ إِنْ مُنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ مَنْ اللهِ اللهُ الله

الله رسول محتد

" یہ خط محمر کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں مقو قس کی طرف جو قبطیوں کاسر دارہے۔ سلامتی ہو ہر اس فخض پر جو ہدایت کا پیر و کارہے۔

امابعد! میں تہہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ
سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے دو گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم
روگردانی کرو توسارے قبطیوں کی گمر ابھی کا گناہ جیری گردن پر ہوگا۔
اے اہل کتاب! آ جاؤاس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے در میان
کیسال ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کریں گے
اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں تھہرائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ
کرایک دوسرے کو اپنارب نہیں بنائیں گے اور اگر یہ لوگ روگردانی
کرایک دوسرے کو اپنارب نہیں بنائیں گے اور اگر یہ لوگ روگردانی

. رسول محمد حضرت حاطب نے اس والا نامہ کے مضمون کی تائید کرتے ہوئے کئی نافر مانوں اور سر کشوں کے عبرت ناک انجام کی طرف اس کو متوجہ کیا جواعلی افتدار کے مالک تھے اور ان کی دولت و شروت کا شار مشکل تھالیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو تباہ و ترباد کر دیے گئے۔ آپ نے مقوقس کو کہا، بجائے اس کے کہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں بہتر یہ ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل کریں بہتر یہ ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو۔

مقوفت نے ہاتھی دانت کی ایک خوبصورت ڈیما منگوائی، بڑے ادب واحترام سے یہ محرامی نامہ اس میں رکھا، اے سر بمہر کیااور اپنی خاص کنیز کے حوالے کر دیااور اسے تھم دیا کہ وہ اسے حفاظت سے رکھ لے۔ پھرا یک عربی دان کا تب کو بلایااور اسے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لئے ایک عربی خاطاء کرایا:

بِسُواللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُو لِمُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ مِنَ الْمُعَّوَقِينِ عَظِيْدِ الْقِبْطِ سَلَامٌ عَلَىٰكَ

أَمَّالِعَدُ الْمُ قَدَّا فَكُرَّا كَا إِلَى وَفَهِمْتُ مَا ذُكَرْتَ فِيهُ وَمَا لَكُنْتُ أَفَانُ اللهِ وَمَا كَدُونُ مَا ذُكْرُتَ فِيهُ وَمَا لَكُونُ اللهِ وَقَدُ عَلَمْتُ أَنَّ فِي اللّهَ عَلَمْتُ أَنَّ فَي اللّهَ عَلَيْهُ وَلَكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ يَعْدُمُ مِ سُولِكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ يَعْدُمُ مِ اللّهِ مُولِكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِعَادِيَتَ مِن لَهُ اللّهِ مُولِ عَظِيدً وَ وَكَنْتُ وَالْمُلْكَ وَمَا مَكُونًا فِي الْمِنْ اللّهِ مُولِ عَظِيدً وَ وَكَنْتُ وَاللّهُ مُعَلَيْكَ وَمِكْمُونَ وَ وَالسّلَامُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّه

"بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ محمہ بن عبداللہ (علیہ ) کی خدمت میں (مقوقس عظیم قبط کی طرف ہے)، آپ پرسلام الابعد! میں نے آپ کا مکتوب گرامی پڑھا۔ اس کے مندرجات کو اور جس دین کو قبول کرنے کی آپ نے دعوت دی ہے، اسے سمجھا۔ مجھے اس بات کاعلم تھا کہ ایک نبی کی آمد ہوگی لیکن میراخیال تھا کہ وہ ملک شام ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت و تھریم کی ہے۔ شام سے ظاہر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت و تھریم کی ہے۔ میں حضور کی خدمت میں دو کنیزیں بھیج رہا ہوں جن کی اہل قبط کی میں حضور کی خدمت میں دو کنیزیں بھیج رہا ہوں جن کی اہل قبط کی

نگاہوں میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایک خلعت اور ایک فچر حضور کی سواری کے لئے پیش ہے۔ والسلام علیک۔"

اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے پی پچھ نہیں لکھا۔ ان دو کنیزوں بیں سے ایک کانام ماریہ تھا جس کو حضور نے کاشانہ نبوت بیں شمولیت کا اعزاز بخشا۔ انہی کے بطن سے سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والشاء کے فرز ند حضرت ابراہیم تولد ہوئے جنہوں نے کمسنی بیں اٹھارہ ماہ کی عمر بیں وفات پائی۔ دوسری کنیز کانام "سیرین" تھا جو شاعر دربار رسالت حضرت حسان کو مرحمت فرمائی۔ ان کے بطن سے حضرت حسان کے فرز ند عبدالر حمٰن پیدا ہوئے۔ مقوقس نے جو فچر بھیجا تھا، اس کارنگ سفید تھا، دلدل کے نام سے مشہور ہوااور حضرت امیر معاویہ کے زمانہ تک زندہ دہا۔

واقدی لکھتے ہیں کہ ایک دات مقوقی نے حضرت حاطب کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور سر ورانبیاء علقت کے متعلق چند استضارات کئے۔ کہنے لگاکہ ہم ایک نبی کی آمد کے لئے چشم براہ تھے۔ ہماراخیال تھا کہ وہ نبی ملک شام سے ظاہر ہوگالیکن اب وہ عرب سے مبعوث ہوئے ہیں۔ عرب ایسا ملک ہے جہال قط سالی، فلک دی اور افلاس ہے چنانچہ میری قوم اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو بچھے یہاں کے تاج و تخت سے وستم دار ہوتا پڑے گا جس کو میں پند نہیں کر تا۔ حضرت حاطب نے سر ور انبیاء علق کے جب اس کی بیبا تیں بتا میں تو حضور نے فرمایا:

ضَنَّ الْغَيِيْثُ بِمُثْكِم وَلَا بَقَاءَ لِمُثْكِم (1) "خبیث نے اپ ملک کے سلسلہ میں بخیلی کی ہے لیکن اس کا ملک باقی نہیں رہے گا۔"

علامہ بلاذری، "انساب الاشراف" بیں رقم طراز ہیں کہ:
حضرت حاطب، جب گرامی نامہ لے کر پہنچے تو مقوقس نے اس گرامی نامہ
کی بڑی عزت و تکریم کی اور کہا گؤلؤ الْلَاکُ رَبَیْنِی مَلِکُ الْآئِمُ ) لَائَسَلَمْتُ اگر
مجھے شاہ روم کا خوف نہ ہوتا تو میں اسلام قبول کر لیتا۔ پھر اس نے دو کنیزیں،
ماریہ اور سیرین بطور ہدیہ ارسال کیں۔ان کے علاوہ ایک ہزار مثقال سونا، ہیں
ماریہ اور سیرین بطور ہدیہ ارسال کیں۔ان کے علاوہ ایک ہزار مثقال سونا، ہیں

ظعتیں، ایک سفید نچر سواری کے لئے اور ایک یعفورنای گدھا۔ (1)
حضرت ماریہ کو حضور نے کاشانہ نبوت کی زینت بننے کاشر ف بخشا۔ انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم تولد ہوئے لیلن جب ان کی عمر اٹھارہ اہو بی توانہوں نے انتقال فرمایا۔ اس صدمہ سے حضور کی آ تکھیں اشکبار ہو تیں۔ صحابہ نے عرض کی تیا نبچ آ اللہ فائڈ آئٹ آ کھی تھی میں محابہ نے عرض کی تیا نبچ آ اللہ فائڈ آئٹ آ کھی تھی میں محکون اللہ کے نبی اللہ تعالی جو عطا فرما تا ہے اور جو الی لیتا ہے اس کو تھی طور پر سب سے زیادہ سمجھنے والے حضور ہیں۔ تو پھریہ گریہ کیسا؟ والی لیتا ہے اس کو تھی طور پر سب سے زیادہ سمجھنے والے حضور ہیں۔ تو پھریہ گریہ کیسا؟ تو مرشد ہرحق نے فرمایا:

تَدُمَعُ الْعَيْنُ وَيَعْزُنُ الْقَلْبُ وَلَا نَعُوْلُ مَا يُسْغِطُ الرَّبَ وَإِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيُعُ لَمَحَوُّ وُلُوْنَ - (2)

"آئلس الکبار ہیں دل غزدہ ہے لیکن ہم اپنی زبان پر کوئی ایسا حرف نہیں لاتے جو اللہ تعالیٰ کی نارانسٹی کا باعث ہو۔اے ایراہیم!ہم تیری جدائی پر عملین ہیں۔"

جس روز حضرت ابراہیم نے وفات پائی اس روز سورج کو گر ابن لگا۔ لوگ کہنے گئے کہ سورج بھی اس حادثہ کے باعث گر ابن ہے دو چار ہوا ہے۔ حضور نے سنالو حقیقت حال سے بر دہ اٹھاتے ہوئے فرمایا۔

﴿ اللَّهُ اللّ "سورج كوكى كى موت اوركى زندگى سے گر بن نہيں لگاكر تا۔" مكتوب گرامى بنام حارث بن الى شمر الغسانى

رحمت عالم علی نے شجاع بن وہبر ضی اللہ عنہ کو اپنا کمتوب گرای دے کرحارث کی طرف روانہ کیا۔ حارث کو قیصر نے اس خسانی ریاست کا حکر ان مقرر کیا تھا۔ شجاع کہتے ہیں کہ جب میں حارث کے پاس پہنچا تو دوروز تک میں اس کے دروازے پر بیشار ہالیکن ملا قات کی کوئی صورت نہ نکلی۔ آخر میں نے اس کے دربان سے رابطہ قائم کیا، اسے بتایا کہ میں کی کوئی صورت نہ نکلی۔ آخر میں نے اس کے دربان سے رابطہ قائم کیا، اسے بتایا کہ میں

<sup>1-</sup>علامه باذرى،" انساب الاشراف"، جلد 1، منحد 449

<sup>2-</sup>الينا، صخد 451

<sup>3</sup>\_ محمد بن عبدالباتي بن يوسف الزر قاني الماكلي، "شرح المواهب الملدية"، معر، المطبعة الازهرية، ب ت، جزء 3، صغيه 214

رسول الله علی کا قاصد ہوں اور حارث کے نام حضور کا خط لایا ہوں۔ مجھے یہاں آئے دو
دن گرر گئے ہیں لیکن ابھی تک میری ملا قات نہیں ہوئی۔ دربان نے بتایا کہ حارث قلال
دن باہر آئے گا،اس سے پہلے ملا قات ممکن نہیں۔ چنانچہ مجھے مجور آوہاں رکنا پڑا۔ اس اشاء
میں وہ دربان میرے پاس آیا کر تا اور نمی کریم علی کے بارے میں سوالات کیا کر تا۔ پھر
میں اسے سرکار کے ایمان افر وز حالات سناتا۔ سنتے سنتے بسااو قات اس کی آئھوں میں آنسو
جھکنے گئے۔ وہ کہتا کہ انجیل میں آنے والے نمی کی جو علامتیں پڑھی ہیں وہ ساری ان میں پائی
جاتی ہیں۔ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر مجھے حارث کا خوف نہ
ہوتا تو میں اپنے ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر مجھے حارث کا خوف نہ
خاطر مدارات میں کوئی کر نہ اٹھار کھتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حارث سے امید نہ رکھو کہ وہ
اسلام قبول کرلے گا کیو نکہ وہ قبصرے ڈر تا ہے۔

جس روز حارث باہر فکا، شجاع نے گرای نامہ اسے پہنچایا، اس نے کھول کر پڑھا۔ اس

مين درج تفا:

يِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّحَمَّدٍ وَسُوْلِ اللهِ إِلَى الْعَارِثِ بَنِ أَنِي شَمَّر سَلَامٌ عَلَى مَنِ النَّبَعَ الْهُلُوى وَامَنَ بِهِ وَصَدَّقَ وَإِنِيُ أَدْعُوْكَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَحْدَةُ

لَا شَيْرِيْكِ لَهُ يَبْقَىٰ لَكَ مُلْكُكَ - (1)

"بسم الله الرحمٰن الرحيم- محمد رسول الله كي طرف سے حارث بن ابي شمر

ہراس کھخص پر سلامتی ہوجو ہدایت کا پیروکارہے۔اوراس پر ایمان لے آیاہے اور اس کی تقدیق کی ہے۔ میں تنہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لاشر یک پر ایمان لے آؤ۔ تنہار املک باتی رہے گا۔"

دُاكْرُ حميدالله لكية بن:

"اس نے خط پڑھاغصہ ہے ہے قابو ہو گیااور گرامی نامہ کو زمین پر دے مارا۔ بزبروا کر کہنے لگا

1\_"الوثائق لسياسية "، صغي 126

کون ہے جو مجھ سے میری حکومت چیننا چاہتا ہے؟ میں اس پر حملہ کروں گا۔ اس نے گوڑوں کی نعل بندی اور لشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ پھر قیصر کو اپنے ارادہ سے مطلع کیا۔ قیصر نے اس فورا جو اب لکھا کہ اس خیال خام کو دماغ سے نکال دواور ان پر حملہ کرنے کا مت ارادہ کرواور جلدی میرے پاس پہنچو۔"(1)

جب حارث کو قیصر کا خط موصول ہواجس میں اس نے اے تاکید کی تھی کہ اان پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کردے اور فور آایلیا، اس کے پاس پہنچے تواب اس کا مزاج درست ہوگیا اور اس کی وہ تندی کا فور ہوگئ جس کا مظاہرہ اس نے حضور کا گرامی نامہ پڑھ کر کیا تھا۔ شجاع کہتے ہیں، اس نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ تمہار اوالیسی کا کب ارادہ ہے؟ میں نے بتلیا کہ میں کل عاذم مدینہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایک سومتقال سونا مجھے ہدیة بیش کیا۔ محبوب رب العالمین کا گرامی نامہ شہنشاہ ایران خسر ویر ویز کے نام محبوب رب العالمین کا گرامی نامہ شہنشاہ ایران خسر ویر ویز کے نام

الله تعالی کے سے اور پیارے رسول علیہ افضل الصلوۃ واطیب السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت عبدالله بن حذافہ السیمی رضی الله عنه کو بھیجا تاکہ ایران کے فرماز واخسر و پرویز کو حضوراکرم علی کاگرامی نامہ پہنچا عیں۔ یہ خطاس بمہر تقال اس کامتن مندرجہ ذیل ہے:

يِسُواللهِ الرَّعْنُ الرَّحِيثُو مِنْ مُحَمَّةٍ رَسُولُ اللهِ إِلَى كِسُلى عَظِيْرِ فَارِسُ سَلَامٌ عَلَى مَنِ النَّهَ الْهُلَاى وَامَنَ بِاللهِ وَسَهُولِهِ وَ شَهِدَ أَنْ لَكَوْلِهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَمِيكِ لَهُ وَأَنَّ مُحَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَ وَأَدُعُولَى بِدَاعِيَةِ اللهِ عَزَوجَلَ وَعَلَى النَّاسِ كَافَةً لِأُنْهُ لَا اللهِ عَزَوجَلَ اللهِ عَزَوجَلَ اللهِ عَنَى النَّاسِ كَافَةً لِأُنْهُ لَا مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَعِقَ الْعَوْلُ عَلَى الْكَفِي أَنَ اللهِ عَنَو اللهِ عَنَى الْكُفِي أَنَ اللهِ عَنَو اللهُ وَلَا عَلَى النَّاسِ كَافَةً لِأُنْهُ لَا اللهِ عَنْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

علی ابنیت معلیا الله میانید و المعبوری در (2) "بید خط محدر سول الله علیا فی طرف سے سمرای شاہ ایران کے نام ہے۔ سلامتی ہو ہر اس مخض پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور الله اور اس

<sup>1-&</sup>quot; تارخُ الخيس"، جلد2، مني 39 2-" تارخُ الخيس"، جلد2، مني 34

کے رسول پرایمان لے آیا اور بید گواہی دی کہ اللہ وحدہ لاشر یک کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بندے اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اے سرای! میں حمین اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ عزوجل کارسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تاکہ میں بروقت متنبہ کروں جو زندہ ہیں اور تاکہ جحت تمام کردول کفار پر۔ اسلام قبول کرنے سے اسلام قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اسلام قبول کرنے سے انکار کرے گا تو تیم کا گردن پر سارے مجوسیوں کی محرائی کا گناہ ہوگا۔"

جب اس پیکر نخوت و غرور نے یہ ہدایت نامہ پڑھا تو فرط غضب سے آپ سے باہر ہو گیااوراس کو پھاڑ کر کھڑے کھڑے کر دیااور ہر زہ سر الی کرتے ہوئے کہا کہ میر اایک غلام مجھے اس قتم کا خط کھنے کی جمارت کر تا ہے۔ سر کار دوعالم علیا کے حجب اس کی گتاخی کے بارے میں عرض کی گئی توارشاد فرمایا میڈی کے تابی میڈی املیہ مملک کا اس نے میرے بارے میں عرض کی گئی توارشاد فرمایا میڈی کی تیانی میڈی املیہ مملک کا اس نے میرے کرای نامہ کویار میارہ کر دیا ہے اللہ تعالی نے اس کے ملک کویار میارہ کر دیا ہے۔

سرای نے نیمن میں اپنے مقرر کردہ گور نرباذان کو تھم نامہ لکھاکہ جھے اطلاع ملی ہے کہ تیرے علاقہ میں کی نے نبوت کادعوی کیا ہے، اے فوراً جھکڑی لگا کر میرے پاس بھیجو۔ باذان نے اپنے ایک وزیر مسمی بانویہ کو ایک فاری النسل ہخض کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کیا جس کانام فر خسرہ تھا۔ نیزاس نے ایک خط بھی حضور علی ہے کام لکھ کرانہیں دیا۔ اس میں تحریر تھاکہ آپ الن دونوں کے ہمراہ کسری کے پاس فوراً پہنچیں۔

جب بدلوگ طاکف پنچ تو دہاں قریش مکہ کے کئی سر دار آئے ہوئے تھے۔ابوسفیان اور صفوان بن امیہ وغیر ہما۔ انہوں نے جب باذان کا خط بنام رسول اکرم پڑھا تو خوشی ہے ان کی باچیس کھل گئیں۔ کہنے گے اب ان کی ککر کسری ہوئی ہے، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور نہیں۔ بانویہ اور خر خسرہ دہاں ہے چل کر مدینہ طیبہ پنچ۔ سرکار دو عالم علی نے نہ انہیں خوش آمدید کہااوران کے طعام وقیام کا خاطر خواہ انظام فرمایا۔ پھرا کی میجا نہیں اپنے پاس بلولیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو انہیں بیضے کا اشارہ کیا۔ دونو ل دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ بانویہ نے سلملہ کلام کا آغاز کیا، اس نے کہا، شہنشاہ ایران نے ہمارے فرمانر واباذان کو خط کھھاہے، نے سلملہ کلام کا آغاز کیا، اس نے کہا، شہنشاہ ایران نے ہمارے فرمانر واباذان کو خط کھھاہے،

اس میں تھم دیاہے کہ وہ آپ کی طرف اپنے آد کی بھیج جو آپ کو پکڑ کراس کے دربار میں پیش کریں۔باذان نے بیڈ ایو ٹی ہمارے سپر دکی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔اگر آپ اس کا فرمان بھالا کی گر دے گا۔ جس سے کا فرمان بھالا کی گر دے گا۔ جس سے آپ کو فائدہ ہو گااور وہ آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر آپ اس کا تھم بھا نہیں وہ آپ کو وار ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیں گے تواس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ وہ آپ کو اور ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیں گے تواس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ گا۔ مرکار دو عالم نے وہ خط پڑھا اور ان کی دھم کی آ میز گفتگو سنی تو تمبم فرمایا۔ پھر انہیں بڑے محبت بھرے انداز میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ گفتگو تو بڑی جر انہیں کر رہے تھے۔ بڑے محبت بھرے انداز میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ گفتگو تو بڑی کر انہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جانے کیلئے تیار نہیں تو ہمارے بادشاہ بذان کے مام جوائی خط کھود ہے۔ حضورانور نے فرمایا، اب جاؤ آرام کرد۔ کل صح پھر ملا قات ہو گی۔ رات کو چر ئیل ایمن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یار سول اللہ! اللہ رات کو چر ئیل ایمن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یار سول اللہ! اللہ میں چھرا گھونے کر رات کو فلال وقت اس کی بیٹ میں جھرا گھونے کر رات کو فلال وقت اس کاکام تمام کر دیا ہے۔ اس نے اس کے بیٹ میں چھرا گھونے کر رات کو فلال وقت اس کاکام تمام کر دیا ہے۔ جب صبح بانویہ اور خرضرہ میں جو سے اور میں کانویہ اور خرضرہ میں جم را گھونے کر رات کو فلال وقت اس کاکام تمام کر دیا ہے۔ جب صبح بانویہ اور خرضرہ میں جم را گھونے کر رات کو فلال وقت اس کاکام تمام کر دیا ہے۔ جب صبح بانویہ اور خرضرہ

آئیلِفَا صَاحِبَکُمُمَا اِنَّ رَقِئُ قَدُ قَتَلُ کَتَلُ کَبَهُ کِسُمْ یِ فُی هٰذِهِ اللَّیُکَافِی لِسَبْعِ سَاعَاتِ مَعْنَتُ مِنْهَا۔ "جادُ اور اپنے صاحب کو جاکر ہتا دو کہ میرے رب نے اس کے رب کس رب کو میں مثل کی ساحت کو جاکر ہتا دو کہ میرے رب نے اس کے رب

"جاؤاور اپنے صاحب کو جاکر بتادہ کہ میرے رب نے اس کے رب
کسرای کو آج رات قتل کر دیاہے جب کہ رات کے سات پہر گزر پچلے
سے۔ اس کے بیٹے شیر ویہ نے اس کی چھاتی پر چڑھ کر اس کا پیٹ پھاڑ
ڈالا ہے۔ جاؤاور باذان کو جاکر اس کے شہنشاہ کی ہلاکت کی اطلاع دو۔ وہ
کہنے گئے آپ کو علم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے نتائج کتنے
خوفناک ہوں گے جو آپ نے کہاہے؟ ہم اپنے بادشاہ کو لکھ دیں گے اور
وہ اس کی اذبت ناک سزادے گا۔ "

دربار نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا:

(یہ منگل کی رات اور جمادی الاول کی دسویں تاریخ تھی اور بھرت کاسا توال سال تھا)
حضور انور نے فرمایا، بے شک بیہ ساری ہا تیں اسے جاکر بتاؤاور ساتھ ہی ہیں بتاتا کہ
میر ادین اور میری حکومت سمرای کی مملکت کی آخری سر حدول تک پہنچ گی بلکہ وہاں تک
پہنچ گی جہال تک کوئی کھر والا جانوریاسم والا جانور موجود ہے۔ اور اسے میری طرف سے بیہ
بھی کہنا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہار املک اور تمہار اساز وسامان تمہارے پاس ہی
رسنے دیا جائے گا۔

جب باذان کے قاصد والی جانے گئے توسر کار دوعالم علی نے ایک کمر بند جوسونے اور چاندی سے مرصع تھا، فر خسرہ کو بطور تخفہ عطا فرمایا اور انہیں رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر وہ باذان کے پاس پنچے۔ جو واقعات رو پزیر ہوئے تھے وہ اسے کہہ سنائے۔ باذان نے کہا کہ یہ گفتگو کی بادشاہ کی خمیں بلکہ نبی کی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ان کی بتائی ہوئی یہ خبر کچی نکی توسب بادشاہوں سے پہلے میں ان پر ایمان لے آؤل گا۔ چند روز بی گزرے تھے کہ شیر ویہ کا خطاس کے نام موصول ہوا جس میں اس نے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اطلاع دی تھی۔ اور باذان کو لکھا تھا کہ اسے کسرای تشکیم کرلے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد اسے یقین ہوگیا کہ سر ور کا نتات اللہ تعالی کے سے رسول ہیں۔ چنانچہ اس نے اور کئی قارسی النسل لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی اطلاع بارگاہ نے اسلام قبول کرنے کی اطلاع بارگاہ نے اسلام قبول کرنے کی اطلاع بارگاہ رسالت میں بھیج دی۔ (1)



## بسينها اغ التحالي الم



## غزؤه خيبر

غزوهٔ خیبر کاپس منظر

نوع انسانی کے ہادی ہر حق رحمت عالم علیقتے کی بیڑب تشریف آوری سے پہلے وہاں اوس و خزرج کے علاوہ یہودیوں کے خمن مشہور قبائل آباد تھے۔ بنو قبیقاع، بنو نضیر اور بنو قریطہ۔

یٹرب کی تجارت ان کے قبضہ میں تھی۔ پہلوں کے باغات اور اٹاج کی منڈیاں ان کے تصرف میں تھیں۔ یٹرب کی منڈیاں ان کے تصرف میں تھیں۔ یٹرب کے بیٹر مزروعہ رقبہ کے بھی یہی مالک تھے۔ وفاعی ضرور توں کے بیٹ نظر ہر قبیلہ کا اپنا اپنا محلّمہ تھا جس میں وہ سکونت پذیر تھے۔ اپنے اپنے علاقہ میں انہوں نے مضبوط قلعے اور گڑھیاں تقمیر کرر کھی تھیں تاکہ اگر کوئی بیر وفی طافت ان پر جملہ آور ہو تو وہ ان قلعوں اور گڑھیوں میں مورچہ بند ہو کر اپنا دفاع کر سکیں۔

سرور عالم علی جب بیرب تشریف لے آئے تو حضور نے تمام یہودی قبائل کے ساتھ دوئی کے معاہدے کئے تاکہ یہاں کے سارے باشندے بلا امتیاز ند بہ اور نسب امن و آشتی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس معاہدہ کا مفصل تذکرہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ محض یاد دہانی کیلئے اس کی اہم دفعات چیش خدمت ہیں:

1-اس معاہدہ میں شرکت کرنے والے ہر فریق کو نہ ہبی آزادی حاصل ہوگ۔ 2-ہر فرقہ اینے نہ ہبی شعار کو کسی روک ٹوک کے بغیر اداکر سکے گا۔

3- برفرقه كى عبادت كابول كا تحفظ كياجائ كا-

4۔ان کی معاشی سر گرمیوں پر کسی قتم کی پابندی نہیں ہو گی۔

اس سے پہلے انہوں نے اوس وخزرج کے قبائل میں سے جس قبیلہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہواہے وہ ہر قرار رہے گا۔ اس معاہدے کے جملہ فریق ایک دوسرے کی تائید و

لفرت کے بابند ہوں گے۔

5۔وہ ایک دوسرے سے دھو کا اور غدر نہیں کریں گے۔

6۔وہ دشمن سے لئے جاسوی نہیں کریں گے۔

7۔وہ دعمن قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔

8۔وہ کی پر دست تعدی دراز نہیں کریں گے۔(1)

ان حکیماندا تظامات کے باعث الل پیڑب بڑی پر سکون زندگی بسر کرنے گئے۔ جب اسلام اپنے فطری حسن وجمال کے باعث لوگوں کے دلوں کوا بٹی طرف کھینچنے لگا اور مسلمانوں کی تعداد میں آئے دن بیش قدراضا فہ ہونے لگا تو یہودی قبائل کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں حسد و عزاد کی آگ بھڑ کئے گئی اور انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام معاہدوں کو پس پشت ڈالٹائر وع کردیا۔

میدان بدر پی اسلام کی فتح مبین اور کفار کی فشت فاش نے انہیں تن پاکر دیااور ان کی تو قعات کو خاک میں ملادیا۔ وہ اس امید پر زندہ بھے کہ قریش کا لفکر مسلمانوں کا کچوم نکال دے گالیکن جب جنگ کا متبیہ ان کی تو قعات کے بالکل بر علس نکلا توان کے حدو عناد کے شعلے مزید بجڑک اٹھے اور اس معاہدہ کو توڑنے کے لئے وہ بہانے تلاش کرنے لئے۔ سب سے پہلے عہد فتحنی کا آغاز بنو قینقاع نے کیا۔ ان کو سمجھانے کے لئے نبی کریم علیہ ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور انہیں کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں، تم جھ پر بازار میں تشریف لے گئے اور انہیں کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں، تم جھ پر عبرت ناک انجام سے دو چار ہونا پڑے۔ انہوں نے برطا کہد دیا کہ آپ نے اہل مکہ کو عبرت ناک انجام سے دو چار ہونا پڑے۔ انہوں نے برطا کہد دیا کہ آپ نے اہل مکہ کو شکست دے کریہ سمجھ لیا ہے کہ آپ ہمیں بھی فکست دے دیں گے۔ وہ اناڑی لوگ تھے، فکست دے دیں گے۔ وہ اناڑی لوگ تھے، فن سیدگری سے بالکل نا آشا۔ جس روز آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کی تواس روز آپ کو فن سیدگری سے بالکل نا آشا۔ جس روز آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کی تواس روز آپ کی تیا ہے گا گا کہ ہم کہے بہادر لوگ ہیں۔

رحت عالم علی خالی نے ان کی اس گتاخی پر صبر و مخل کا مظاہر ہ کیا۔ اس کے فور أبعد ایک مسلمان خاتون کی پر دہ دری کا سانحہ پیش آیا۔ چنانچہ حضور نے جب ان کا محاصر ہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایساخوف پیدا کیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور

<sup>1-</sup> محمد عزه دروزه،" تاريخ بني اسرائيل في اسفارهم"، بيروت، منشورات المكتبة العصرية ، 1969 وصفحه 455

اینے حلیف عبداللہ بن ابی کے ذریعہ حضور کی خدمت میں گزارش کی کہ انہیں اور ان کے اہل وعیال کو تہ تیخ نہ کیا جائے بلکہ انہیں یہال سے چلے جانے کی اجازت دی جائے۔ غروة احد کے بعد 4 بجری میں بنو نضیر کی عبد فتکنی کا واقعہ روپذیر ہوا۔ سر کار دو عالم عَلَيْنَةُ ايك روزان كے ہاں تشریف لے گئے تاكہ حسب وعدہ دومقولوں كے خون بہاميں اپنا حصد اداکرنے کے لئے انہیں کہیں۔ انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بلنگ بچھا دیااور حضور كواس ير بيٹھنے كے لئے كہا۔ اس موقع كو غنيمت جانتے ہوئے ان بد بختول نے نبي كريم علاقة کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک یہودی عمرو بن جھاش کو کہاکہ حصت پر بھاری پھر پڑا ہوا ہاس کو آپ پر اڑ مکادے،اس طرح وہ پیغیبراسلام سے خلاصی پالیس مے۔اللہ تعالیٰ نے اینے نبی مرم علی کوان خبیث النفس یہودیو<mark>ں کی ا</mark>س سازش سے بروقت مطلع فرمادیا۔ حضور چیکے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس تھلی غداری کے بعد ان کی جلاوطنی کا واقعہ پیش آیا۔اس کی تفصیلات بھی آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ یہ لوگ وہال سے خیبر میں آگر فرو کش ہو گئے لیکن یہاں آگر بھی انہوں نے اسلام اور پیغیبر اسلام کے خلاف اپنی ساز شوں كاسلسله جارى ركھا۔ان كے سركردہ افراد كاايك وفد جوسلام بن الى الحقيق، حي بن اخطب اور کنانہ بن الی الحقیق وغیرہ پر مشتل تھا مکہ آیا اور مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف بحر کایا۔ پھردیر قبائل عرب کے پاس جاکر اسلام کے خلاف اس اجھائی کو عشش میں شریک ہونے یر برا عیخت کیا۔ انہیں کی تک ودوے غزوہ احزاب بیش آیا جس کے تفصیل حالات کا آپ ا بھی ا بھی مطالعہ کر چکے ہیں۔

انہیں لیام میں جب مسلمان خندق کھود کراپناد فاع کررہے تھے تو بنی نضیر کاسر براہ حی بن اخطب رات کی تاریکی میں بنی قریطہ کے رئیس کعب بن اسد کے پاس آیااور اے مجبور کر دیا کہ وہ نبی کریم علقے کے ساتھ کئے ہوئے معاہدہ کو توڑ کر اس اجماعی مہم میں ان کے ساتھ شریک ہوجائے۔

اس کی تفصیلات اور بنو قریطہ کے عبرت ناک انجام کے حالات بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جب بنو قریظہ کی فکست فاش اور ان کے عبرت ناک انجام کی اطلاع خیبر کے یہودیوں کو ملی تو مشورہ کے لئے وہ اپنے رئیس سلام بن مضحم کے پاس اکٹھے ہوئے۔اس نے کہا کہ جمیں اس دفعہ اپنی توت پر بحروسا کر کے مسلمانوں پر یلخار کردینی چاہئے۔ خیبر کے تمام یہودی نوجوان پوری طرح مسلح ہو کر مسلمانوں پر جملہ کریں۔ اگر مزید کمک کی ضرورت ہوئی توہم بناء، فدک اور وادی القری میں آبادا پنے یہودی ہوائیوں کودعوت دیں کہ اس تاریخ ساز جملہ میں وہ ہماری امداد کریں۔ اس نے کہا کہ اس دفعہ ہم عرب کو اس جنگ میں شرکت کی دعوت نہیں دیں گے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے جو ہر تاؤہم سے کیا جب ہم اسے فراموش نہیں کر سنتے۔ صرف یہودی سر فروشوں کا لشکر جرار تیار کر کے ہم مرکز اسلام پر جملہ آور ہوں گے۔ تمام یہودیوں نے سلام ہن مضم کی تجویز کو بہت سر ابااور بوے جو ش و خروش کا مظاہر ہ کیا۔ لیکن ان کے عاقبت اندیش زعماء نے اس تجویز کی تائید نہ کی۔ انہوں نے کہا، ان نازک حالات میں ہمیں کوئی ایساقدم نہیں اٹھانا چاہئے جہاں فکست کا دتال ہو۔ پہلے ہمیں وہ تمام مکنہ وسائل مجتمع کر لینے چاہئیں جن کی وجہ سے ہماری فتح اور مسلمانوں کی فلست بھینی ہو۔ (1)

چنانچہ ای پر سب متفق ہوئے کہ ہمیں اپنی فوجی قوت کے علاوہ دیگر مشرک عرب قبائل سے بھی مدد لینی چاہئے۔ چنانچہ ان کا ایک دفد جو چودہ افراد پر مشتمل تھا کنانہ بن ابی الحقیق کی قیادت میں غطفان پہنچا اور ان کو اس مہم میں شریک ہونے کی دعوت دی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں اس امداد کے عوض اپنے نخلتانوں کی نصف پیداوار مجوریں دیں گے۔(2)

اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین جو مدینہ طیبہ میں ایک باار شخصیت تھا، اپنے منصوبہ کے بارے میں اس سے بھی نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے خیبر کے یہودیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کہا کہ مسلمانوں سے تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر تم استقامت کا مظاہرہ کرو گے توان کونیست و نابود کر کے رکھ دو گے۔

<sup>1</sup> ـ وَاكثر عَمَاد الدين خليل،" الدراسات في السيوة"، بيروت، دار النقائس، 1982م، طبع 6، صفحه 349-350و محمد حسين بيكل،" حياة محمد"، القاهرة دارا حياء التحر ات العربي، 1979م، صفحه 387

<sup>2</sup>\_ تقى الدين احدين على المتريزى (م845هـ)،"امتاع الأسلىع"، القاهره دار الانسار، 1989ء جلد 1، صفحه 236 دريكر كت سيرت

## غزوهٔ خیبر کی تاریخ

سرورعالم علی سن مردی الله سن مردی الحجہ سندہ جمری میں مراجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے۔ یہاں آگر حضور کوان ساز شوں کے بارے میں آگاہی ہوئی جو خیبر کے یہودی، دیگر مشرک قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لئے کر رہے تھے۔ اس سقین صورت حال کے پیش نظر نبی اگرم علیہ نے وقت ضائع کے بغیران کی گوشالی کے سقین صورت حال کے پیش نظر نبی اگرم علیہ نے وقت ضائع کے بغیران کی گوشالی کے لئے فوری اقدام ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس مہم کو سر کرنے کے لئے صرف ان جانباز مجاہدوں کو شمولیت کی دعوت دی جو حدیبیہ کی مہم میں ہم رکاب تھے۔ کیونکہ دین اسلام سے مجاہدوں کو شمولیت کی دعوت دی جو حدیبیہ کی مہم میں ہم رکاب تھے۔ کیونکہ دین اسلام سے دوسر سے لوگوں کے لئے یہ اعلان فرمایا کہ صرف دولوگ بی اس سفر میں ہمرکائی کاشر ف دوسر سے لوگوں کے لئے یہ اعلان فرمایا کہ صرف دولوگ بی اس سفر میں ہمرکائی کاشر ف حاصل کر سے ہیں جو اموال غنیمت کے طلب گار نہ ہوں اور جن کے دلوں میں صرف کلہ حاصل کر سے ہیں جو اموال غنیمت کے طلب گار نہ ہوں اور جن کے دلوں میں صرف کلہ حق کو بلند کرنے کاشوق موجزن ہو۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں ہیں پچیس روز قیام کے بعد ماہ حق کو بلند کرنے کاشوق موجزن ہو۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں ہیں پچیس روز قیام کے بعد ماہ حرم سنہ 7 ہمری میں حضور انور علیہ خیر کی طرف روانہ ہوئے۔

حضرت سباع بن عرفط الغفاری کومدینه طیبه میں اپنانائب مقرر فرمایا۔ ابن ہشام نے نمیله بن عبداللہ اللہ کانام لیاہے۔ لشکر اسلام کی تعداد سولہ سو تقی، جن میں سے چودہ سو پیادے اور دوسو گھڑ سوار تھے۔ (1) مقدمة الحیش کی کمان حضرت عکاشه بن محصن الاسدی رضی اللہ تعالی عنه کے سپر دکی۔ مینه پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه کوامیر مقرر فرمایا اور میسرہ پر ایک دوسرے صحابی کو متعین کیا۔ بنوا تیج قبیلہ کے دو آدمی جواس راستہ کے بچو فی ہے بخوبی آگاہ تھے، انہیں راستہ دکھانے کی ذمہ داری سونی۔ (2)

امہات المومنین میں ہے اس سفر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو معیت کاشر ف حاصل ہوا۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جب بنو غطفان کو اطلاع ملی کہ نبی کریم عظی نظی خیبر پر حملہ کرنے کے لئے رواند ہوگئے ہیں تو انہوں نے اپنے تمام جنگجو جو انوں کو اکٹھا کیا تا کہ امال خیبر کی المداد کے لئے رواند ہول۔ جب وہ خیبر کی طرف ایک منزل طے کر چکے تو انہیں ہیجھے کی المداد کے لئے رواند ہول۔ جب وہ خیبر کی طرف ایک منزل طے کر چکے تو انہیں ہیجھے

<sup>1</sup>\_اینهٔ امنی 235 دو گیر کتب سیرت 2\_" تاریخ الخیس"، جلد 2، منفی 43

ے شور سنائی دیا جیسے کی نے ان کے اہل وعیال پر حملہ کر دیا ہو۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں نے ان کے اہل وعیال کو بے یار ومددگار پاکر ان پر دھاوانہ بول دیا ہو۔ اس خیال سے وہ لرزا شھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خیبر کے یہود ہوں کی امداد کے لئے آگے بڑھنے کے بجائے انہیں چاہئے کہ وہ لو ٹیمی اور اپنے اہل وعیال کی حفاظت کریں۔ چنانچہ انہوں نے خیبر کے یہود ہوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنے اہل وعیال کی حفاظت کے لئے لوٹ تھیبر کے یہود ہوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنے اہل وعیال کی حفاظت کے لئے لوٹ آگے۔ (1)

"الحركات العسرية" كے مصنف نے بنو غطفان كے واپس لوٹ آنے كى ايك اور وجہ لكھى ہے كہ نبى كريم عليہ الصلاۃ والسلام نے خيبر كى طرف پيش قدى جارى ركھى ليكن لشكر السلام كاايك دستہ بنو غطفان كى آبادى كوسر اسيمہ اور خو فزدہ كرنے كے لئے ان كے علاقہ كى طرف روانه كيا۔ جب بيہ دستہ وہاں پہنچا تو وہاں بچوں اور عور توں كے سواكوئى نہ تھا۔ غطفانيوں كو اطلاع على تو ان كے حواس باختہ ہوگئے۔ وہ اپنے حليف يہود يوں كو طالات كے خواس باختہ ہوگئے۔ وہ اپنے حليف يہود يوں كو طالات كے رحم و كرم پر چھوڑ كر واپس دوڑ ہے تاكہ اپنالى وعيال كى حفاظت كر سكيس۔ (2) اگر چہ مدينہ طبيبہ ہے خيبر كى مسافت آٹھ ہريد (8×12=96 ميل ،156 كلوميش) تھى ليكن اس سفر بيس راز دارى اور تيز رفارى كو طوظ ركھا گيا۔ سركار دو عالم عليہ ہے ہو طويل سافت صرف تين رات بيس طے كر كے خيبر كى حدود بيس داخل ہو گئے۔ (3)

اثنائے سفر ایک رات بید کاروال سرگرم سفر تھااور ہر طرف سنانا چھایا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کو فرمائش کی کہ اپنا کچھ کلام سنا میں۔ وہ اپنی سواری سے انزے اور حدی کی لے میں مندر جہ ذیل اشعار پڑھنے شر وع کئے:

اَللّٰہُ اللّٰہُ اَنْتُ مَا اللّٰہُ اُنْتُ مَا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ا

<sup>1</sup>رابو محد عبدالملك ابن بشام (م 213هـ)، "ميرة الامام ابن بشام"، معر، المنتهة التجارية التعمران، ب ت، جلد 3، صفيد380-381

<sup>2-</sup> سيف الدين سعيد ال يجيّل، "الحركات العسرية للرسول الاعظم، بيروت، الدار العربية للموسوعات، 1983، طبع 1، جلد 2، صبخه 381

<sup>3.</sup> و محد حسين بيكل، "حياة سيدنا محد"، صفحه 374

فَاغُفِنْ فِنَاءً لَكَ مَا أَفَتَعُنَيْنَا وَثَيْتِ الْآفَتْ اَمَرَانَ لَاقَيْنَا " " بم تجھ پر شار! ہم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جو گناہ کے ہیں وہ ہمیں بخش دے اور جب دعمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔"

وَبِالصِّيَايِرِ عَوَّدُواْ عَلَيْتُ وَإِنْ أَنَّهَا دُوَافِنْنَةً أَبِيْنَا (1) "انبول نے چیخ د پکارے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جس وقت وہ ہمیں کی فقنہ میں بہتلا کرنے کاارادہ کرتے ہیں تو ہم اس میں جتلا ہونے سے انکار کردیتے ہیں۔"

ان کی آواز میں بلاکا سوز تھا۔ او نول میں مستی کی کیفیت طاری ہوگئ۔ وہ بڑی جیزی سے آگے بڑھنے گئے۔ ذکر اللی کو اس اثر انگیز لیجہ میں سن کر سب مجاہدین پر بھی کیف وسر ور طاری ہوگیا۔ رحمت عالم علاق نے دریافت قرمایا متن طف الشائی ہے ، یہ حدی خوال کون ہے ؟ عرض کی گئی ، یہ عامر ہیں۔ فرمایا تحجہ ہے انڈھ کہ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اپنے آقاکی زبان سے اپنے مجاہد بھائی کے حق میں یہ کلمات دعاس کر حضرت فرمائے۔ اپنے آقاکی زبان سے اپنے مجاہد بھائی کے حق میں یہ کلمات دعاس کر حضرت فاروق اعظم بولے و جبہتے تیا دسٹول انڈھ کو لاکا آمنی مقتل ہے بارسول اللہ اس کے لئے اب شہادت واجب ہوگئی۔ اے اللہ کے حبیب! اس سے متنت ہونے کا مزید موقع حضور نے ہمیں کیوں عطانہ فرمایا۔ (2)

یوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغیے الا ہے ہوئے عاشقان باصفاکا بیہ قافلہ اپنی منزل کی طرف پڑھتا جارہا تھا۔ چائدنی رات تھی، سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک فخض کو دیکھا کہ وہ سب سے آگے آگے چل رہا ہے اور وہ چائد کی روشنی پڑنے سے جو چادراس نے اوڑھی ہوئی ہے وہ چک رہی ہے۔ حضور نے یو چھا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی یہ عبس بن جراوڑھی ہوئی ہے وہ چک رہی ہے۔ حضور نے یو چھا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی یہ عبس بن جر

<sup>1-</sup> ابو عبدالله محد بن الي بكر قيم الجوزية (691-751هـ)، "زاد المعاد في بدى خير العباد"، بيروت، مؤسة الرسالة، 1985م، جلد 3، مني 317-318

ہیں۔ فرمایا، اس کو پکڑلو۔ خود عیس کہتے ہیں کہ یہ فرمان سنتے ہی صحابہ نے جھے اپنے حصار میں لیا۔ ہیں سوچ میں کا کہ مجھ ہے ایس کون می خطاس زد ہوئی ہے جس کی یہ سزاہے؟ ہیں ای سوچ میں غلطال و پیچال تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لے آئے اور پر چھاتم سب ساتھیوں ہے الگ آگے آگے کیول جارہے تھے؟ ہیں نے عرض کی، یارسول اللہ! میری او ختنی پڑی تیز ر فآر اور منہ زور ہے۔ یہ زبرد تی آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ پھر پوچھاوہ چاور کہال ہے جو ہیں نے تمہیں اوڑھائی تھی؟ میں نے عرض کی، جب یہ سفر پیش آیا تو ہیں نے اے آگے در ہم ہیں فروخت کردیا۔ دودر ہم ہے زادسفر فریدا۔ دودر ہم اپنے الل خانہ کو بطور فرچہ دیے اور چار در ہم کی بیہ چاور فرید لی جواب میں نے اوڑ ھی ہوئی ہے۔ سرکار دوعالم میری بی عرضداشت من کر مسکراد ہے۔ پھر فرمایا، اے عیس! تم اور تمہارے اضافہ ہو جائے گا، اپنے ائل خانہ کے عرصہ زندہ سلامت رہے تو تمہارے زاد سفر میں بہت اضافہ ہو جائے گا، اپنائی خانہ کے لئے تم کیٹرر قم بطور فرچہ دے جایا کرد گے اور تمہارے بیاں دراہم اور غلاموں کی کیٹر تعداد ہوگی قیما ذرائے کہا گار دوسیم کی اس بہت بیاں دراہم اور غلاموں کی کیٹر تعداد ہوگی قیما ذرائے کہا گار دوسیم کی اس بہت میں تمہارے لئے بھلائی نہ ہوگی۔ (1)

<sup>1-</sup> الامام محمد بن يوسف الصالحي الشاي (م 942هه)، مسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد"، القاهرة، لجنة احياء التراث الاسلام، 1983، جلد5، مسخد 188

نام بتاتے جاؤ۔ حضور پر نور کی عادت مبارک تھی کہ ہمیشہ اچھے ناموں کو پہند فرمایا کرتے اور ان سے نیک فال لیتے اور برے ناموں اور بد فالی کو ناپسند کیا کرتے۔

اس نے عرض کی ایک راستہ کانام حزن (غم) ہے، دوسرے کاشاش اور تیسرے کانام حاطب (ایند هن اکٹھا کرنے والا) ہے۔ ان تینوں کو حضور نے مستر د کر دیا۔ اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا جس کانام مرحب تھا، فرمایا اس راستہ پر چلو۔ (1)

لشکر اسلام اس راستہ پر چل کر وادی رجیع میں جاکر قیام پذیر ہوا۔ یہی جگہ تھی جو بنو غطفان اور خیبر کے در میان واقع تھی۔ یہاں تھہرنے کا مقصدیہ تھاکہ بنوغطفان کو یہود خیبر کی مدد کرنے سے روک دیا جائے۔

حدود خیبر میں داخل ہوتے وقت حضور کی دعا

جب بیہ کاروال حدود خیبر میں داخل ہوا تو سر ور عالم علیہ نے تھم دیا تھہر جاؤ۔ سب تھہر گئے۔ پھران کلمات طیبات سے یول دعاما تگی :

> اللَّهُ وَرَبَّ السَّلُوتِ السَّبُعِ وَمَا أَظُلَلُنَ وَرَبَ الْأَيْفِينَ السَّبُعِ وَمَا أَقُلَلُنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلُنَ وَرَبَّ الرِّيَاجِ وَمَا أَذْمَ يُنَ فَإِنَّا نَسْتُلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الْقَرَّيَةِ وَخَيْرِ أَهْلِهَا وَخَيْرِمَا فِيهَا ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَيِّ هَا وَشَيْرٍ

اُکھُلِهَا وَشَيْرِمَا فِيها۔ "اے اللہ!اے سات آسانوں اور جن چیزوں پر ساسے قلن ہیں ال

کے رب!اے سات زمینول اور جو انہول نے اپنے اوپر اٹھایا ہو اے ال

سے رب!

اے شیطانوں اور جن کو انہوں نے ممر اہ کیا ہے ان سب کے رب اے ہواؤں اور جن کو وہ اڑار ہی ہیں ان سب کے رب اہم جھھ سے ان کے اس گاؤں کی خیر اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہم

1\_ايينياً، صفحه 184 و" تاريخ الخيس"، جلد 2، مع فحه 45 2\_" زاد المعاد"، جلد 3، صفحه 319-320 و" سبل الهدي "، جلد 5، صفحه 184 اس گاؤں کے شر اوراس کے رہنے والوں کے شرسے پناہ ما تکتے ہیں۔" پھر فرمایا گافید مُوَّا بِیشیمِ اللّٰہِ ۔اللّٰہ کانام لے کر آ کے بردھو۔ حضور نبی کریم علی ہے ہر گاؤں میں داخل ہوتے وقت سے دعاما نگا کرتے تھے۔

خيبر ميں داخله

الله تعالی کے مخلص بندوں کا یہ لشکر الله تعالی کے محبوب رسول علی کی قیادت میں آگے ہو حتارہا یہاں تک کہ خیبر کی بہتی کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ ابھی رات کا اند جر اتھا۔ وہاں سب نے پچھ دیر آرام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت کسی بہتی پر حملہ نہ فرمایا کرتے بلکہ صبح صادق کے طلوع کا انظار فرماتے۔ اگر اس وقت صبح کی اذان سامع نواز ہوتی تو جملہ کا ارادہ ترک فرماد ہے اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو پھر حملہ کرنے کا حکم دیتے۔

خیرے یہودیوں نے یہ افواہ س کی تھی کہ سر درعالم علی ان جملہ کرنے کی تیاری کررہے ہیں لیکن انہیں یقین تھا کہ مسلمان ان پر جملہ کرنے کی ہر گزجر اُت نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہمار الشکر دس ہزار جنگجواور بہادر افراد پر مشتل ہے۔ اسلحہ کے ڈھیر ہم نے اکشے کر رکھے ہیں ہمارے قلعے ہوے مشحکم ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کے لئے حمکن نہیں کہ وہ ہم پر چڑھائی کر سکیں۔ اس یقین کے باوجود انہوں نے ساری احتیاطی تدابیر اختیار کررکھی تھیں۔ صبح سورے ان کا لشکر پریڈ کے لئے جمع ہو تا۔ اس لشکر جرار کو یوں حیاق وجو بندد کھے کروہ کہتے۔

مُعَمَّدُ يَغُرُونَا هَيْهَاتَ المَيْهَاتَ اللهِ المُعَمِّدُ يَغُرُونَا هَيْهَاتَ المَيْهَاتَ اللهِ المُعَلَى اللهِ اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهُ اللهُ

کلکھتے الشہری ۔
جب سور ج چڑھے ان کی آنکھ کھی توایک گھبر اہٹان پر مسلط تھی لیکن انہیں یہ سان جب سور ج چڑھے ان کی آنکھ کھی توایک گھبر اہٹان پر مسلط تھی لیکن انہیں یہ سان گان بھی نہ تھا کہ یہ صبح اپنے وامن میں ان کے لئے ایک فیصلہ کن گھڑی لے کر طلوع ہوئی ہے۔ وہ حسب معمول اپنی کسیاں، کدالیس کندھوں پر اٹھائے اور ہاتھوں میں ٹوکرے ٹوکریاں پکڑے روز مرہ کے کام کے لئے کھیتوں اور باغات کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاہر نکلے تو دیکھا کہ اسلام کے مجاہد اپنے قائد کی قیادت میں ان کے قلعوں کی طرف بڑھ رہ ہے ہیں۔ یہ و کھے کر ان کی چینیں نکل گئیں، بولے محملہ والحمیس یہ تو محمد (فداہ ابی وامی) اور ان کا گئرہے۔ ہر اسمال ہو کر چیچے بیا گے دیکھا تو فلک شگاف نعرہ لگایا اور اپنی گڑھیوں میں جاکر پناہ لی۔ سر ور عالم علیقے نے جب انہیں سر اسمیہ ہو کر چیچے بھاگے دیکھا تو فلک شگاف نعرہ لگایا اور اپنی دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا:

یہودی اپنے اپنے قلعوں میں داخل ہو کر مورچہ بند ہوگئے اور اپنے سر دار سلام بن مضم کوصورت حالات ہے آگاہ کیا کہ الشکر اسلام نے ان پر چڑھائی کردی ہے۔ اس نے کہا، تم نے میری بات نہ مانی۔ میں تم کو کہا کرتا تھا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے تم ان پر چڑھائی کردو۔ اس وقت تم نے میری بات کی پروانہ کی۔ اب میں جو بات تمہیں کہنے لگا ہوں پڑھائی کردو۔ اس وقت تم نے میری بات کی پروانہ کی۔ اب میں جو بات تمہیں کہنے لگا ہوں اس کو غور سے سنواور اس پر عمل کرو۔ میں حمہیں کہتا ہوں کہ اب ان کے ساتھ بہادروں کی طرح جنگ کرو۔ میدان جنگ میں جان قربان کر دینا فکست کھانے اور بھا گتے ہوئے کی طرح جنگ کرو۔ میدان جنگ میں جان قربان کر دینا فکست کھانے اور بھا گتے ہوئے اس کی بازی لگانے کا عزم معم کر لیا۔ انہوں نے جان کی بازی لگانے کا عزم معم کر لیا۔ انہوں نے جان کی بازی لگانے کا عزم معم کر لیا۔ انہوں نے اپار اور

<sup>1-&</sup>quot;سېل الهدئ"، جلد5، مغي 185-" تاريخ الخيس"، جلد2، مغي 45

<sup>2</sup>\_الينياً

اسلے کے ذخائر قلعہ "ناعم" میں اکھے کر دیئے۔ سارے جنگجو بہادروں کو قلعہ "نطاق" میں جمع کر دیا۔ سلام بن مضم اگرچہ سخت بیار تھا وہ بھی اس قلعہ میں فروکش ہوا تاکہ اپنے لڑاکوں کو جنگ پر براہیختہ کر سکے۔ سلام، چند روز بعدای قلعہ میں ہلاک ہوگیا۔ نبی کریم مطاب کو جب یقین ہوگیا کہ یہودی جنگ ہے کسی قیمت پر باز نہیں آئیں گے تو حضور نے اسلام کے سارے مجاہدین کو اپنے پاس جمع کیااور الن کے سامنے جہاد کے موضوع پر ایک اثر اسلام کے سارے مجاہدین کو اپنے پاس جمع کیااور الن کے سامنے جہاد کے موضوع پر ایک اثر انگیز خطاب فرملیا۔ اللہ تعالی کی راہ میں جان دینے والوں اور سر کٹانے والوں کے فضائل بیان فرمائے اور حاضرین کو یہ مردہ سالیا کہ اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہوگے بیان فرمائے اور حاضرین کو یہ مردہ سالیا کہ اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہوگے کا ویقینا فنچ و ظفر تمہارے قدم چوے کی اور مال غنیمت کے ڈھر تمہارے قد مول میں لگادیے جاکمیں گے۔ (1)

علامہ مغلطائی اور دیگر علاء سیرت نے لکھا ہے کہ غزو ہ خیبرے پہلے مسلمان جرنیلوں کے پاس چھوٹی چھوٹی حجنڈیاں ہواکرتی تھیں جنہیں لواء کہا جاتا تھا۔ بڑے پر چوں کارواج نہ تھا،ان کا آغاز غزو ہ خیبرے ہوا۔

علامہ دمیاطی کہتے ہیں کہ پہلا پر چم جو غزوہ خیبر میں قائدین لشکر اسلام کومرحت فرمایا گیا، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ اس پر چم کا رنگ سیاہ تھا۔ اس کا نام "عقاب" تھا۔ دوسر ا پر چم سفید تھا۔ ان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں تھیں جودوسرے جرنیلوں میں تقسیم کی گئیں۔اس جنگ میں مسلمانوں کا شعارتھا۔

یا منتعمود ما آجہ ہے (2)

حضرت حباب كادا نشمندانه مشوره

نی مرم علی نے نظر اسلام کے قیام کے لئے یہودیوں کے نطاق کے قلعوں کے قریب بی اپنے فیے نصب کر دیئے۔اتنے میں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور نے یہاں قیام فرملیا ہے۔اگر اس جگہ کا انتخاب تھم اللی سے ہوا ہو تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کریں گے لیکن اگر اس میں مشورہ کی

<sup>1-</sup>اينا

منجائش ہے تو بیں کچھ گزارش کی اجازت جا ہوں گا۔ حضور نے فرمایا، یہاں تیام اپنی رائے ہوا ہو اس کے ہوا ہوت ہم مشورہ دے سکتے ہو۔ حضرت حباب عرض پر داز ہوئے، یار سول اللہ! حضور نے یہودیوں کے قلعوں کے بالکل قریب اپنے خیے نصب کئے ہیں اور مجور کے در ختوں کے جمر مٹ میں قیام فرمایا ہے۔ سیم کے پانی کے جوہڑ بھی یہاں آس پاس ہیں، میں نطاق کے قلعوں کے مکینوں کو خوب جانا ہوں، وہ بلا کے تیر انداز ہیں۔ یہ دور سے تیر چلاتے ہیں اور ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ نیز ہم نشیب میں ہیں اور وہ بلندی پر، وہ باسانی ہمیں اپنے تیر وں کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ نیز ہم نشیب میں ہیں اور وہ بلندی پر، وہ باسانی ہمیں اپنے تیر وں کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قوی اندیشہ بھی ہے کہ وہ در ختوں کے جھنڈوں میں جھپ کر ہم پر شب خون ماریں گے۔ یار سول اللہ! میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہاں سے میں جھپ کر ہم پر شب خون ماریں گے۔ یار سول اللہ! میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہاں سے سے نفیج المانی ہم تک نہ بینج میں، جہاں کھلا میدان ہو۔ وہ گھنے در ختوں کی آڈ لے کر ہم پر اچانک حملہ نہ کر سکیں اور سیم سکیں، جہاں کھلا میدان ہو۔ وہ گھنے در ختوں کی آڈ لے کر ہم پر اچانک حملہ نہ کر سکیں اور سیم کیانی کے تالاب بھی وہاں نہ ہوں۔

رحمت عالم علی نے حضرت حباب کی اس دانشمنداندرائے کو بہت پہند فربایااوراس پر عمل پیرا ہونے کا تھم دیا۔ فربایا اُمشوت بالرائی تونے صحیح مشورہ دیا ہے۔ سرکار دو عالم علی نے حضرت محمد بن مسلمہ کویاد فربایا۔ وہ حاضر ہوئے توانہیں تھم دیا کہ لشکر اسملام کے لئے ایسی جگہ تلاش کروجو یہود کے قلعول سے دور ہو، وہائی بیاریول سے محفوظ ہواور جہال وہ ہم پر شب خون نہ ایر سیس۔

نبی کرئیم کے ارشاد کی تغییل میں انہوں نے اس سارے علاقے کاسر وے کیااور واپس آ کرعرض کی، آقا! حسب ارشاد میں نے جگہ تلاش کرلی ہے۔ حضور نے صحابہ کو تھم دیا اللہ کانام لے کراپنی نئی قیام گاہ میں منتقل ہو جاؤ۔ محمد بن مسلمہ نے رجیع کی وادی کورہائش کیلئے منتخب فرمایا تھا۔ اس مقام میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں جن کی ضرورت

(1)\_

علامہ یا قوت حموی،" مجم البلدان" میں لکھتے ہیں کہ" رجیع"نام کے دومقام ہیں۔ ایک وہ مقام جہال عضل اور قارہ کے چنداوباشوں نے دھو کا سے حضرت خبیب اور ان کے چھ ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین) میہ مقام مکہ اور طاکف کے در میان

<sup>1</sup>\_"سل الهدئ"، جلدة، مني 186و" تاريخ الخيس"، جلد2، مني 46

ہے۔ دوسر اوہ مقام جہال خیبر پر حملہ کرتے وقت لشکر اسلام نے قیام کیا تھا۔ لشکر اسلام کے یہاں قیام کیا تھا۔ لشکر اسلام کے لیے اپنا ایساں قیام کرنے ہے بنو غطفان کے لئے ممکن نہ رہا کہ وہ خیبر کے یہودیوں کی امداد کے لئے اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچیں۔ یہ دونوں شہر ایک دوسرے سے بند رہ دن کی مسافت پر ہیں۔ (1) فتح خیبر کے لئے سر ور عالم کی جنگی حکمت عملی

آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ خیبر کاعلاقہ متعدد قطعات میں منقسم تھا۔ ہر حصہ میں متعدد قطع تھے۔ اگرایک وقت میں صرف ایک قلعہ پر حملہ کیاجا تا تواس بات کا اغلب امکان تھا کہ دوسرے قلعوں والے یہودی سب اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ میں نکل آتے اور لشکر اسلام کود شواریوں کا سامنا کرتا پڑتا۔ اس لئے قائد لشکر اسلام علیہ الصلاق والسلام نے خیبر پر لشکر کسی کے لئے یہ حکمت عملی افتیار کی کہ مسلمان مجاہدوں کے چھوٹے چھوٹے دیتے تر تیب دیئے اور ہر دستہ کوایک ایک قلعہ کے لئے مخصوص کر دیا۔ مقصدیہ تھا کہ ہر قلعہ کر تیب دیئے اور ہر دستہ کوایک ایک قلعہ کے لئے مخصوص کر دیا۔ مقصدیہ تھا کہ ہر قلعہ کے کمین اپنے دفاع میں مصروف رہیں اور اپنی بھری ہوئی طاقت کو متحد کر کے لشکر اسلام ہوتا۔ اس کو فیج کرنے کے بعد یہی لشکر دوسرے قلعہ پر حملہ کرتا اور دیگر مختصر دیتے ہوتا۔ اس کو فیج کرنے کے بعد یہی لشکر دوسرے قلعہ پر حملہ کرتا اور دیگر مختصر دیتے دوسرے قلعوں کے کمینوں کو اپنا بچاؤ کرنے میں مصروف رکھے۔ (2)

خيبر كالمحل وقوع

علامہ محمد رضام مری، اپنی کتاب "محمد رسول الله" میں خیبر کے بارے میں لکھتے ہیں:

"خیبر، ایک و سیع و عریض زر خیز قطعہ زمین کانام ہے جو مدینہ طیبہ سے

شام کی طرف آٹھ برید کے فاصلہ پر واقع ہے ایک برید، بارہ میلوں ک

مافت کو کہتے ہیں، چنانچہ مدینہ طیبہ سے خیبر کی کل مسافت

چھیانوے عربی میل بنتی ہے۔ یہاں کے سارے باشندے یہودی تھے۔

اس علاقہ میں متعدد قلع، بے شار کھیت اور کیٹر التعداد نخلستان تھے۔

اس علاقہ میں متعدد قلع، بے شار کھیت اور کیٹر التعداد نخلستان تھے۔

<sup>1-</sup> ابوعبدالله يا توت بن عبدالله الحموى (1129-1178ء)، "معم البلدان"، بيروت، وارصادر، 1957، جلد 3، مني 29 2-"الحركات العسترية"، جلد 2، مني 383

یہاں کے باشندے متعدد وادیوں میں بھرے ہوئے تھے، وہ وادیاں باہم قریب قریب تھیں۔ انہوں نے اپنے کھیتوں کے در میان قلعے تعمیر کئے ہوئے تھے۔"(1)

#### حصون خيبر

خیبر کاخطہ بنیادی طور پر تین حصول میں منقتم تھاادر ہر حصہ متعدد قلعول پر مشتمل تھا۔ 1۔ حصون النطاق: اس حصہ میں بیہ تین قلعے تھے (ا)الناعم (ب)الصعب (ج) قلۃ زبیر 2۔ حصون الشق: اس حصہ میں دو قلعے تھے (ا) حضن ابی (ب) حصن براء۔ اس قلعہ کوالبرید بھی کہاجاتا تھا۔

3۔ حصون التحقید: اس حصہ میں تین قلعے تھے (۱) حصن القموص (ب) الوظیح (ج) سلالم خیر کے گردونواح میں یہودیوں کی اور کئی بستیاں بھی تھیں مثلاً فدک اور تھاء جبکہ تھاءاور خیبر کے درمیان ایک وادی میں چھوٹے چھوٹے دیبات واقع تھے اس لئے اس وادی کو "وادی القراک" کہا جاتا ہے۔ یہ ساری آبادیاں اور ان سے ملحقہ زمینیں یہودیوں کے تصرف میں تھیں۔ یہاں کی آب و ہواضحت کے لئے بہت مصر تھی جس کی وجہ سے یہاں اکثر وہائی امر اض بخارو غیرہ کادور دورور وراحت تھا۔

#### جنك كاآغاز

سب سے پہلے حضور نبی کریم علی نے نطاۃ کے قلعوں کو فتح کرنے کاعزم فرمایا۔ اور نطاۃ کے قلعول میں سب سے پہلے قلعہ ناعم کا محاصرہ کیا۔ اس دن نبی کریم علی ہے مجاہدین اسلام کویہ ہدایات فرمائیں:

لَا تَتَمَنَّوُالِقَاءَ الْعَدُو وَاسْتَكُوا اللهَ الْعَافِيَّةَ فَا ثَلَّهُ الْعَافِيَةَ فَا ثَلَّهُ لَا مَّدُرُوْنَ مَا تُهُتَلُوُنَ بِهِ مِنْهُمُ فَإِذَ القِيْنَنُوُهُمْ فَقُولُوْا اللهَ أَنْتَ رَبِّنَا وَرَبُّهُمُ نَوَاصِيْنَا وَنَوَاصِيْهِهُ بِيَدِكَ إِنَّمَا تَقُتُلُهُمُ اَنْتَ ثُمَّةً الْذِمُوا الْأَرْضَ جُلُوْسًا فَإِذَا غَشَوْكُمُ فَانَهَ ضُوّا وَكَيْرُوُا

<sup>1</sup>\_ محدر ضاء "محدر سول الله"، بيروت «وارالكتب العلمية «1975 ، صفحه 275 2\_" سيل الهدئ"، جلد 5، صفحه 187

" وشمن ہے مقابلہ کی تمنانہ کرواور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے رہو۔ کیونکہ تم نہیں جانے کہ وشمن کے مقابلہ میں جہیں کس طرح آزمایا جائے گالیکن جب وشمن سے مقابلے کئے بغیر کوئی چارہ نہ ہواور آمناسامنا ہو جائے تو یہ دعاما گو، اے اللہ! ہمارا بھی تو بی رب ہے۔ ہماری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو بی ان کو موت کے گھاٹ اتار نے والا ہے۔ یہ دعا ما تکنے کے بعد زمین پر جم کر بیٹھ جاؤ، جب وہ تم پر جملہ کریں تو دعا ما تکنے کے بعد زمین پر جم کر بیٹھ جاؤ، جب وہ تم پر جملہ کریں تو کھڑے ہوجاؤاور نعیر و تکبیر بلند کرواور جنگ شروع کردو۔"

نی کریم علی کی اجازت سے مسلمانوں نے سب سے پہلے حصن ناعم کا محاصرہ کیا۔
سارادن جنگ ہوتی رہی اور فریقین داد شجاعت دیے رہے۔ نبی کریم علی نے اس روز سر
مبارک پر خود سجایا ہوا تھا، دوزر ہیں پہنی ہوئی تھیں، ہا تھوں میں نیزہ اور ڈھال تھی اور جس
گھوڑے پر حضور سوار تھے اس کانام ''اظر ب' تھا۔ یہودی لشکر اسلام پر تیر برساتے رہے۔
مسلمان انہی تیر وں کو چن چن کر یہود یوں کی طرف لوٹا تے رہے۔ جب شام ہوگئ تو حضور
علی معالیہ کرام اس مقام پر لوٹ آئے جو محد بن مسلمہ نے لشکر اسلام کی قیام گاہ کے
علی من اللہ عدر کیا تھا۔ ہر صبح مسلمان اس قلعہ پر حملہ کرتے اور شام کو واپس آجاتے۔ (1)
خیبر کا قلعہ ناعم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہا تھوں فتح ہوا

علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب "السیر ة النبویه "میں، علامہ مقریزی نے "امتاع الاساع" میں اور دیگر متعدد سیرت نگاروں نے اپنی اپنی تالیفات میں لکھا ہے کہ مرحب، اپنے بھائیوں کے ہمراہ اس قلعہ میں موجود تھا اور سیدنا علی مرتضٰی کرم اللہ وجہہ سے اس کی جنگ اس قلعہ کے دروازے کے سامنے ہوئی جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

حضرت بریده رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که رسول الله علی کو بھی بھی درد شقیقه کی تکلیف ہوتی تھی۔ یہ تکلیف ایک دوروز جاری رہتی تھی۔ جب حضور خیبر میں تشریف لائے تو پھر اس درد شقیقه کی تکلیف ہوگئے۔ جس کی وجہ سے آپ باہر تشریف نہ لاسکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پرچم عطافر ماکر بھیجا جنہوں نے ان کے ساتھ شدید جنگ کی لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سر کاردوعالم علی کا پرچم لے کر قلعہ پر حملہ کیااور شدید جنگ کی جو پہلے دن ہے بھی زیادہ سخت تھی لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ ہارگاہ رسالت میں صورت حال عرض کی گئی، حضور نے فرمایا:

ڒۘڰؙۼڟۣؽۜڹۧۯٲؽةٞۼڒۘٵۯڿۘڴڒؽڣٝؾڂۘٵۺؙ۠ؗڡؙۼڵؽٷؚڵۺؽۑڣٙڗۧٳؠؙ ڲۼؚڹؙٵۺ۬؋ٙۯڛؖۯؚڮ؋ؙڲؙٲڿؙۮؙۿٵۼڹٛٷۼؖ

''کل میں بیہ جھنڈ ااس مخض کو دول گاجس کے ذریعیہ اللہ تعالیٰ اس قلعہ کو فتح فرمائے گا، وہ مخض فرار نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور قوت بازو سے اس قلعہ پر قابض ہو جائے

"\_B

حضور علی کے ارشاد گرای سب مجاہدین نے سن لیا۔ان کی بیدرات نے و تاب کھاتے گزری ہر ایک کی خواہش تھی کہ بیہ سعادت اس کو نصیب ہو۔ جب صبح ہو کی تو سارے مجاہدین ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔وہ بیہ جاننے کے لئے از حدید قرار تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آج پر جم عطا کیا جائے گا۔

اپنے سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک آ جاؤ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، میں نزدیک ہوا، حضور نے میراسر اپنی گود مبارک میں رکھا، پھر اپنالعاب د بن ہاتھوں پر لگا کر میری آ تکھوں پر ملا تو میں ای وقت صحت یاب ہو گیا گویا مجھے بھی آشوب چشم کی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ اس لعاب د بن کی برکت سے ساری عمر آپ کی آ تکھوں کو بھی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر حضور نے انہیں پر چم عطافر مایا۔

آپ نے عرض کیا ہیار سول اللہ! کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب
تک کہ وہ مسلمان ہو جا کیں؟ حضور نے فرمایا، آہتہ آہتہ ان کے میدان میں جاؤاور وہاں
پہنچ کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔ نیز انہیں بٹاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جا کیں گے
تواللہ تعالی اور اس کے رسول کے کون سے حقوق ان پر واجب الا داء ہوں گے۔ اے علی!
بخد الگر اللہ تعالی تمہارے ذریعہ ایک محف کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لئے اس
سے بدر جہا بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ دیئے جا کیں۔

حضرت علی رخصت ہو کر قلعہ کے سامنے تھریف لے گئے اور جاکر اپنا جھنڈ اگار ڈویا۔
ایک یہودی نے اس قلعہ کی حجت ہے جھا ٹکااور آپ کودیکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ
نے فرمایا، میں علی ہوں، یہودی کے منہ سے ٹکلا کہ اس خداکی قتم ایس نے موکی پر تورات
نازل کی، آپ یہودیوں پر غالب آ جا کیں گے۔

یہودیوں کی طرف سے قلعہ سے جو شخص پہلے نکا وہ مرحب کا بھائی حارث تھا۔ اس
نے آکر دعوت مبارزت دی۔ سیدنا علی مرتفنی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلے۔ آپ
نے پلک جھپنے میں اس کا کام تمام کر دیااور جو یہودی حارث کے ساتھ گئے تھے، وہ لوٹ کر
اپنے قلعہ میں آگئے۔ پھر ایک دوسر ایہودی جو طویل القامت اور بھرے ہوئے جسم کا تھا،
اس کانام "عامر" تھا، وہ مقابلہ کے لئے نکلا تو حضور نے فرملیا، اس پانچ گزے کو تم دیکھ رہ بھو؟ حضرت علی مرتفنی اس کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ آپ نے اس پر کئی وارکے لیکن اس کا بھو نہ جہنم رسید کیااور اس کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ آپ نے اس پر کئی وارکے لیکن اس کا بھی نہ بھڑا۔ پھر آپ نے اس کی پنڈلیوں پر تلوار کا وارکیا وہ گھٹنوں کے بل گر پڑااور آپ نے اس کو جہنم رسید کیااور اس کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعدا یک اور یہودی میدان میں نکلا۔ اس کانام "یاسر" تھااور اس نے رجز یہ اشعار پڑھنے شر وی کئے، یہ یہود کے بڑے طاقتور اور بہادر سیا بھو وں میں سے تھا۔ اس کے ہتھو میں ایک جھوٹا نیزہ تھا جس سے وہ اوگوں

کوہانگا تھا۔ اس کے مقابلے کے لئے بھی شیر خداعلی مرتضی میدان میں آئے۔حضرت زبیر

بن عوام نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو خداکی تتم دیتا ہوں کہ آپ میرے اور اس کے

در میان حائل نہ ہوں۔ چنانچہ علی مرتضیٰ در میان سے ہٹ گئے۔ حضرت زبیر کی والدہ اور

حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ نے جب دیکھا کہ ان کا گخت جگر اس پیل تن یہودی کے

سامنے نکل آیا ہے تو عرض کی، یارسول اللہ! کیا یہ مخض میرے بیٹے کو قبل کر دے گا؟

رسول اکرم علی نے فرمایا:

بَلِ الْبُكَ يَقْتُلُهُ إِنْ شَاءً اللهُ

"اس کی کیا مجال کہ آپ کے بیٹے کابال بیکا کرسکے، آپ کا بیٹااس کو قتل کردے گا،ان شاءاللہ"

چنانچہ حضرت زبیر رجز کہتے ہوئے اس کے ساتھ نبر د آزما ہوئے۔ آپ اپنی مکوار کی ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب حضرت زبیر نے یاسر کو واصل جہنم کیا تو رحمت دوعالم علی نے فرمایا کہ میر اپتجااور خالو تم پر قربان ہوں۔ پھر فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہو تا ہے اور میر احواری میری پھو پھی کالڑکا زبیر ہے۔

امام مسلم نے سلمہ بن اکوع سے روایت کیاہے کہ مرحب اپنی تلوار ہوا ہیں لہراتا ہوا میدان میں نکلاء اس کے سر پر زرد رنگ کاخود تھاجو یمن کا بنا ہوا تھا۔ اس نے بیہ رجز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کودعوت ممارزت دی:

> قَدُ عَلِمَتُ خَيْبُو أُنِي مَوْحَبُ شَاكِى السِّلَامِ بَعُللُ هُجَرَّبُ إِذَا اللَّيُونُ أَقْبَلَتُ تَكَفَّبُ

"خيبر كے دروديوار جائنے ہیں كہ میں مرحب ہول۔ ہتھيارول سے مسلح ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ كار ہول۔ جب شير مجھ پر حملہ كرتے ہيں توميں جوش سے جوڑك اٹھتا ہوں۔"

اس كے مقابلہ كے لئے عامر بن اكوع فكے اور آپ نے بير جزيرها:

قَدُّ عَلِمَتُ خَيْبُرُ أَنِّ عَامِرُ شَاكِي السِّلَاجِ بَطَكُ مُغَامِرُ شَاكِي السِّلَاجِ بَطَكُ مُغَامِرُ " "خيبر جانتا ہے كہ ميرانام عامر ہے۔ ميں اسلحہ سے مسلح ہوں، بہادر ہول اور خطرات ميں كود جانے والا ہول۔" انہوں نے ایک دوسرے پر وار کئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال پر گئی۔
عامر نے جھک کراس پراپنی تلوار کاوار کیا۔ آپ کی تلوار زیادہ لمبی نہ تھی اور وہ آپ کے گھنے
کی ہڈی پر جاگئی جس کے باعث وہ شہید ہوگئے۔ مرحب پھر شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان
میں آیا۔ رجز پڑھااور مدمقائل کا مطالبہ کیا۔ اب اس کے سر غرور کو فاک فدلت میں ملانے
کے لئے اللہ کے شیر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے
سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا اور آپ ہیر جز پڑھ رہے تھے:

أَنَا الَّذِي مَنَّتُ فِي أَقِي كَيْنَالًا كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمُنْظِرِ أُوْفِيُهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ الشَّنْدَاثُهُ

" میں وہ ہوں جس کانام اس کی <mark>مال نے</mark> حید رر کھاہے ، جنگل کے شیر ول کی طرح میں بڑا خو فناک ہول، میں ان کو ایک صاع کے بدلے بہت بڑے پیالے سے ماپ کر دول گا۔"

آپ نے اپی شمشیر خارہ گداز کا دار مرحب کے سر پر کیا۔ آپ کی تلوار اس کے فولادی خود کا فتی ہوئی اس کے دانتوں تک اتر گئی۔ پھر آپ نے اس کے سر کو کاٹ کر تن سے جدا کردیا۔

امام احمدے مروی ہے کہ سیدناعلی مرتضیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کاسر کاٹ کر بلے آیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔

حضرت جابر کی ایک روایت میں ہے کہ مرحب کو محمد بن مسلمہ نے قبل کیا تھا۔ لیکن صحیح مسلم میں سلمہ بن اکوع کی روایت سے میہ مروی ہے کہ مرحب کو موت کے گھاٹ اتار نے والے سیدناعلی مرتضی تھے۔

حدیث بریدہ بن الحصیب اور انبی نافع کی حدیث سے اس قول کی تائید ہوتی ہے اور جابر کی روایت سے امام مسلم کی حدیث زیادہ قو کی اور اس پر دووجوہ سے مقدم ہے۔ ایک وجہ توبہ ہے کہ جس سندسے صحح مسلم کی حدیث مروی ہے وہ دوسر کی سندسے اصح ہے۔ دوسر کی وجہ بیے کہ حضرت جابر خیبر کی جنگ میں شریک نہ ہتے ،اان کی روایت دید پر نہیں شنید پر موقوف ہے۔ لیکن حضرت سلمہ ، بریدہ اور ابور افع رضی اللہ تعالی عنہم بیہ تینوں اس جنگ میں شریک ہتے اور انہوں نے چشم دید واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو عمر نے بھی اس روایت کی تھمچے میں شریک ہتے اور انہوں نے چشم دید واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو عمر نے بھی اس روایت کی تھمچے

ک ہے کہ سیدناعلی مرتضٰی نے مرحب کو قتل کیا تھا۔اورعلامہ ابن اثیر کا یہی قول ہے۔(1) ایک سیاہ فام غلام کااسلام قبول کرنا

امام بیبی نے حضرت جابر، حضرت انس، عروہ اور موکیٰ بن عقبہ سے مندرجہ ذیل واقعہ نقل کیاہے:

امل خیبر میں ہے کسی یہودی کا ایک سیاہ فام غلام تھاجواس کارپوڑ چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے مالک کے قبیلہ والوں نے ہتھیار سجا لئے ہیں اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس محض سے از ناجاہتے ہیں جو یہ خیال کر تاہے کہ وہ نی ہے۔ ان یہودیوں کی زبان سے اس حبثی غلام نے نی کریم علیہ الصلاة والسليم كاذكر سنا\_اس في اپنار يور ليا اور اس چراف كے لئے باہر لے كيا-مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیااور رسول کریم علیقے کے پاس لے آئے۔ابن عقبہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنی بھیڑوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سر کار دوعالم علی نے اس سے گفتگو فرمائی۔اس آدی نے یو چھا، آپ کیا کہتے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں حمہیں اسلام قبول كرنے كى دعوت ديتا ہوں اور كہتا ہوں كہ تم يہ كواہى دوكہ اللہ تعالى كے بغير کوئی خدا نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں اور بیر کہ تواللہ تعالی کے بغیر سمی اور کی عبادت نه کرنا۔اس غلام نے یو چھا، آگر میں بیہ شہادت دے دوں اور اللہ تعالیٰ پر ا يمان لے آول تو مجھے كيا ملے گا؟ رحمت عالم نے فرمايا، اگر توايمان لے آيا تو تحقي جنت ملے گي۔ وہ غلام مسلمان ہو گيااور عرض كى:

اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول! میں ایسا محض ہوں جس کی رگلت کالی ہے، جس کا چہرہ بد صورت ہے، جس سے بد بواٹھ رہی ہے، میرے پاس کوئی مال بھی خبیں۔ اگر میں ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کرون اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا، بے شک۔

اس نے پھر عرض کی،اےاللہ تعالیٰ کے پیارے رسول! یہ بکریاں میرےیاس ان کے مالکوں کی امانت ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو نشکر ے نکال کرلے جاؤاور انہیں کنگریاں مار کران کے مالک کی طرف بھگادو،اللہ تعالی تیری امانت تیری طرف سے ادا فرمائے گا۔ اس نے ایساہی کیا۔ حضور اس کی دیانت داری کے بارے میں سن کر متعجب ہوئے۔وہ بکریاں اسمنھی ہو کربڑی تیزی ہے اینے مالکوں کی طرف چل پڑیں۔ یوں معلوم ہو تا تھا جیسے کوئی چرواہا انہیں ہانک کرلے جارہاہ۔ چنانچہ ہر بکری اینے ایٹ مالک کے یاس پہنچ گئی۔ مجروہ حبثی غلام میدان جنگ کی طرف گیااور یبودیوں سے ازناشروع کیا۔ اے ایک تیر نگاجس ہے وہ شہید ہو گیا مسلمان ہونے کے بعداے ایک مجدہ کرنے کی بھی مہلت نہیں کمی تھی۔ مسلمان اسے اٹھاکر اپنے لٹکر کی طرف لے گئے۔رحمت عالم نے فرمایاءاے میرے خیمہ میں لے جاؤ۔ چنانچہ اسے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والشمیم کے خیمہ میں داخل کر دیا گیا۔ جب رسول الله علي فارغ موت توخيمه مين اس كياس كارشاد فرمايا: لَقَدُ حَسَّنَ اللهُ وَجُهَكَ وَطَيِّبَ رِيْحَكَ وَكَثَّرَ مَالكَ "اے حبثی غلام! تیرے چبرے کواللہ تعالی نے خوبصورت بنادیاہ، تيرىبدبوكوخو شبوسے بدل دياہ اور تيرے مال كوبہت بر حادياہے۔" حضور نے فرمایا، میں نے دو حورول کو دیکھا کہ اس کے چبرے پر لگی گر دو غبار کو جھاڑ ربی تھیں اور کہدر ہی تھیں۔اللہ تعالیٰ اس مخص کے چبرے کو خاک آلود کرے جس نے تیرے چیرے کو غبار آلود کیاہے اور اس محض کو ہلاک کرے جس نے تجھے شہید کیاہے۔(1) محمودبن مسلمه کی شهادت

قلعہ ناعم کے محاصرہ کے لیام میں ایک روز جب جنگ کی شدت کم ہوئی تو محمود بن مسلمہ قلعہ کی دیوار کے سائے مین سستانے کے لئے بیٹھ گئے۔ چونکہ شدید گرمی تھی اس لئے آپ نے اپناخود اتار کرنیچے رکھ لیا۔ یہودیوں نے جب آپ کویوں بیٹھے دیکھا توانہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھاان میں مرحب بھی تھاوہ قلعہ کی حصت پر گیااور وہال پڑے ہوئے چکی کے پاٹ کواس نے آپ کے سر پر گراکر کچل دیا جس سے بعد میں آپ شہید ہو گئے۔ جب سیدنا علی مرتضٰی نے مرحب کے پر نچے اڑا دیتے اور اسے واصل جہنم کیا تو سرور عالم علی نے محود بن مسلمہ کے بھائی محد بن مسلمہ کو فرمایا:

"اے محمد! تهہیں مبارک ہو، تمہارے بھائی کا قاتل قتل کر دیا گیاہے۔" یہ سن کر محمد بن مسلمہ کی خوشی کی انتہاند رہی۔ جس روز محمود بن مسلمہ، اس زخم کی تاب نہ لا کر شہید ہوئے ای روز مرحب کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔(1)

حصن صعب

قلعہ ناعم کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حصن الصعب، کواپنے محاصرہ میں لیااور تین دن تک میہ محاصرہ جاری رہا۔ بیہ بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ایک یہودی کارپوڑچ نے کے لئے قلعہ سے باہر آیا تورسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس رپوڑ سے چند بحریاں پکڑ کرلے آئے؟ حضرت کعب بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! بیہ غلام حاضر ہے۔ چنانچہ میں اس رپوڑ کے پیچھے دوڑااور اس رپوڑ سے دو بحریاں پکڑلیں اور باقی رپوڑ قلعہ میں داخل ہوگیا۔

میں نے ان بکریوں کواپنی بغل کے نیچے د بایااور تیزی سے واپس دوڑا۔ یوں معلوم ہو تا تھاجیسے میں نے کوئی چیز اٹھائی ہی نہیں ہے۔

میں انہیں لے کر حضوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور انور کے حکم ہے انہیں ذکے
کیا گیا اور لشکر اسلام میں ان کا گوشت تقتیم کر دیا گیا۔ سب مجاہدین نے ان کا گوشت کھایا۔
حضرت کعب سے پوچھا گیا تمہاری تعداد کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا بہت بڑی تعداد تھی
(لیکن حضور کی برکت ہے سب نے سیر ہوکر کھایا)

بن اسلم قبیلہ کا کیک مجاہد بیان کر تاہے کہ ہم نے نطاق کے قلعوں کادس دن تک محاصرہ کئے رکھالیکن ہم کسی ایسے قلعہ کو فتح نہ کرسکے جس میں سامان خور دنی دریافت ہوا ہو۔ مسلسل فاقد کشی نے ہمارا براحال کردیا تھا۔ ہم نے اساء بن حارثہ کو اپنا نما کندہ بناکر حضور کی

خدمت میں بھیجا کہ جاکر ہماری حالت زار بیان کرے۔ وہ حاضر ہوئے اور عرض کی،
یارسول اللہ! اسلم کے قبیلے والے سلام عرض کرتے ہیں، ساتھ ہی ہے التجاکرتے ہیں کہ
بھوک اور بیماری نے ہمیں عرصال کر دیاہے، ہمارے لئے بارگاہ اللی میں دعافر مائے۔
جب اسماء نے خدمت اقد س میں حاضر ہو کر بنی اسلم کا پیغام پہنچایا تو حضور نے دعا کے
لئے بارگاہ اللی میں باتھ اٹھائے اور عرض کی:

ٱللهُمَّ فَافْتَحْ عَلَيْهِمُ أَعْظَمَ حِصُنِ فِيْهَا ٱكْثَرَهَا طَعَامًا وَٱكْثَرَهَا وَدَكَا -

"اے اللہ! ان قلعول میں سے بڑا قلعہ ان کے لئے فتح فرما جس میں خوردونوش کاسامان اور گئی وچر بی کثیر مقدار میں ہو۔"

پھر حضور نے اس روز جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیااور لوگوں کو ان کے ساتھ جہاد پر جانے کی ترغیب دی چنانچہ نبی مکر م علیہ کی دعا کی برکت ہے اس روز شام سے پہلے بیہ قلعہ "الصعب" فتح ہو گیااور اس میں اشیائے خور دونوش کے بے بناہ ذخائر دستیاب ہوئے۔

ساراون شدید جنگ ہوتی رہی۔ یہودیوں کی طرف سے ان کا ایک نامور بہادر "یوشع" نامی میدان میں نکلااور کہاہے میرے ساتھ کوئی نبر د آزمائی کرنے والا؟خود حضرت حباب اس کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ ایک دوسرے پر تکوار کے وار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت حباب کے ایک وارنے اس کاکام تمام کردیا۔

اس کے بعد ایک اور یہودی جس کانام "فیال" تھا، وہ میدان میں نکلا اور مسلمانوں کو لکارا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے حضرت عمارہ بن عتبہ الغفاری میدان میں آئے اور بجل کی سرعت سے اس کے سرپر تکوار کاوار کیااور اس کے دو کھڑے کردیئے۔ ساتھ ہی یہ نعرہ لگایا۔ خُٹ ھا دائی افغکر کے الیے فیاری نوجوان" ان لگایا۔ خُٹ ھا دائی افغکر کے الیے فیاری نوجوان" ان کے اس اعلان پر بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا جہاد باطل ہو گیا کہ انہوں نے اپنانعرہ لگایا ہے۔ رسول اکرم علی نے نیہ ساتو فرمایا:

"بلاشبہ اس کواجر دیا جائے گااور اس کی ستائش کی جائے گی۔" اس ارشاد نبوی سے معلوم ہوا کہ دشمن کے مد مقابل اپنانام لے کر لاکار ناممنوع نہیں

بلكه وه هخص اجراور ثناء كالمستحق مو تاہے۔

اس قلعہ کوفی کرنے کے لئے جو جنگ ہوئی علامہ مقریزی اس کا ظلامہ یوں بیان کرتے ہیں:

"پہلے دوروز مسلمان اس قلعہ پر حملہ آور ہوتے رہے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔

قلعہ پر حملہ کیا، آپ کے ہاتھ ٹی کریم علیہ کا عطافر مودہ پر چم تھا۔ فریقین میں گھسان کارن پڑا۔ رسول اللہ علیہ بھی اس حملہ میں بنفس نفیس شریک میں گھسان کارن پڑا۔ رسول اللہ علیہ بھی اس حملہ میں بنفس نفیس شریک حضور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوگئے جتنے تیر بہودیوں کی کمانوں سے نظیم تھے۔ جب بہود نے مراسان کارن کر کھڑے ہوگئے جتنے تیر بہودیوں کی کمانوں سے نظیم تھے انہیں اسلام کے جانباز اپنے کشادہ سینوں پر روکتے تھے۔ یہود نے پھر ایک شدید حملہ کیا جس کی تاب نہ لا کر مسلمان سامنے سے ہٹ گئے یہاں تک کہ یہود کی بیائی رسول اکرم علیہ کے قریب بیٹی گئے۔ حضور اپنے گھوڑے کہ یہود کی باگیس کہ یہود کی باگیں کہ یہود کی باگیں کہ یہود کی باگیں کہ یہود کی باگیں کہ یہود کی ہوئی تھیں۔ اس تازک وقت میں بھی حضرت حباب پی جوانمروی کا باگیں مظاہرہ کرتے ہوگئے اور اسلام کے پر چم کو اپر اتے رہ مظاہرہ کرتے ہوگان کے سامنے ڈٹ گئے اور اسلام کے پر چم کو اپر اتے رہ مظاہرہ کرتے ہوگان کے سامنے ڈٹ گئے اور اسلام کے پر چم کو اپر اتے رہ مظاہرہ کرتے ہوگان کے سامنے ڈٹ گئے اور اسلام کے پر چم کو اپر اتے رہ دیا اور یہود یوں پر تیر بر سامنے ڈٹ گئے اور اسلام کے پر چم کو اپر اتے رہ ۔

سرور عالم علی نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے پکارا تو بکھرے ہوئے مسلمان پر دانوں کی طرح بجوم کر کے عمع نبوت پر قربان ہونے گئے۔ جنگ اپ شباب پر تھی کہ یہود کی صفوں ہیں فلست کے آثار نمایاں ہونے گئے۔ وہ دوڑ کر قلعہ کے اندر گھس گئے اور آہنی دروازے بند کر لئے۔ پھر قلعہ کی فصیل پر کھڑے ہو کر انہوں نے شکباری شروع کر دی۔ اس بے پناہ شکباری کے باعث مسلمانوں کو پیچھے ہنا پڑالہ لیکن معا بعد جوش شہادت سے سر مست ہو کر مسلمانوں نے یہود پر حملہ کر دیا۔ یہودی قلعہ سے باہر آگئے اور داد شجاعت مسلمانوں نے یہود پر حملہ کر دیا۔ یہودی قلعہ سے باہر آگئے اور داد شجاعت دیے دیے اس معرکہ میں تین مسلمان شہید ہوئے لیکن اللہ تعالی نے یہود ہوں کے دلوں میں مسلمانوں کاخوف و ہراس پیدا کر دیا۔ وہ فلست کھاکر دیا۔ وہ فلست کھاکر واپس بھا گے۔ مسلمان بھی ان کے پیچھے قلعہ میں داخل ہو گئے اور یہود ہوں کا

ہے در لیخ قتل شروع کر دیااور جوزندہ بچے ان کو قیدی بنالیا۔"(1) محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علطی نے اپنی کمان کے چلہ پر تیمررکھ کر ان کو ہدف بنایا تو اس ایک تیمر سے سب نڈھال ہو کر پسپا ہو گئے اور مسلمان اس قلعہ میں داخل ہو گئے۔

علامہ مقریزی کہتے ہیں کہ خوراک کے جو ذخائر مسلمانوں کو اس قلعہ سے دستیاب ہوئے ان میں جو، تھجور، تھی، شہد، تیل، چربی اور دیگر بے شار اشیاء تھیں۔ حضور کے تھم ہے ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا تکاؤا قدا غیلفوا کو لا تکھتیکوانٹود کھاؤ، جانوروں کو کھلاؤلیکن کوئی چیز اٹھا کرنہ لے جاؤ۔"(2)

اس قلعہ سے مسلمانوں کو یمن سے آئے ہوئے گڑے کی ہیں گا تھیں دستیاب ہوئی۔ مخلف قسم کی شرابوں کے مفتے ملے۔ ان کو توڑویا گیااور شراب بہادی گئی۔ تا ہے اور مئی کے برتن ملے جن میں یہود کھایا بیا کرتے تھے۔ رحمت عالم علی نے فرمایا کہ ان کو خوب دھولو۔ پھر ان میں کھانا پکاؤاور کھاؤ ہو۔ ان اشیاء کے علاوہ بھیڑ بجریوں کے ربوڑ، گائے کے گلے اور کی نشان دہی پر زیرزمین گائے کے گلے اور کی نشان دہی پر زیرزمین مکان نے اسلحہ دریافت ہوا جس میں مجنیق اور دبابات وغیرہ کی کیشر تعداد تھی۔ ایک مسلمان جس کانام عبداللہ الحمار تھا، اس نے شراب بی۔ حضور نے اس کی جو توں سے مرمت مسلمان جس کانام عبداللہ الحمار تھا، اس نے شراب بی۔ حضور نے اس کی جو توں سے مرمت کی اور جو لوگ موجود تھے انہیں بھی تھم دیا کہ اسے جوتے ماریں۔ حضرت عمرر ضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کہا، اس پر خداکی لعنت ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر کو ایسا کہنے سے منع فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا تھی تھے جب اللہ ورسول کے کونکہ یہ اللہ اور اس کے اس کے اس کے دسول سے مجت کر تا ہے اس لئے اس پر لعنت مت بھیجو۔ "(3)

حصن قلّة الزبير

پہاڑی چوٹی کوعربی میں قلتہ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ کیونکہ حضرت زبیر کے حصہ میں آیا تھا اس لئے اس چوٹی کو آپ کے نام سے موسوم کیا گیااور یہ قلعہ اس پہاڑی چوٹی پر تھا، اس

<sup>1-&</sup>quot;امتاع الاساع"، جلد 1، صفحه 241

<sup>2</sup>\_اينا

<sup>3</sup>\_ايضاً

لئے یہ قلعہ "حصن قلۃ الزبیر" کے نام سے مشہور ہوا۔

ان دونوں قلعوں (ناعم اور صعب) کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حصن تلۃ الزبیر کا محاصرہ کیا کیونکہ پہلے دو تلعوں کے سارے یہودی بھی یہاں جمع ہوگئے تھے۔ تین روز تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس اثناء میں ایک یہودی جس کا نام غزال تھا، حضور علیہ کی خد مت میں حاضر ہوااور عرض کی، اے ابوالقاسم!اگر آپ مجھے امان دیں تو میں آپ کوایک راستہ بتاؤں گا جس سے آپ نطاق کے سارے قلعوں کو فتح کر کے مطمئن ہو جا کیں گے اور اس کے بعد آپ اہل شق کی طرف متوجہ ہو سکیں گے۔

حضور نی کریم علی نے اس کواس کے اہل وعیال اور اس کے اموال کو امان دے دی۔
امان پانے کے بعد اس نے کہا، اگر آپ ایک مہینہ بھی اس قلعہ کا محاصر ہ جاری رکھیں تو یہود
کو ذرا پر وانہ ہوگ۔ انہوں نے زیر زبین پانی کے لئے سر تکلیں بنار کھیں ہیں، رات کی تاریکی
میں وہ نگلتے ہیں، پانی سے میر اب ہو کر قلعوں ہیں واپس آتے ہیں اور تازہ وم ہو کر آپ کا
مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سر گوٹ کو کاٹ دیں تو وہ شدت پیاس سے میدان میں نگل کر
مقابلہ کرنے پر مجبور ہو جا ئیں گے۔ چنانچہ حضور نے ان کی سر گوں کو کاٹ دیا۔ وہ ہا ہر نگل
آئے اور مسلمانوں سے جنگ شر وع کی۔ خوب بہادری کے جو ہر دکھائے۔ کی مسلمان بھی
شہید ہوئے یہودیوں میں سے دس یہودی لقمہ اجل بے۔ اللہ تعالی کے رسول نے اس قلعہ
کو بھی فتح کرلیا۔ یہ نطاق کے قلعوں میں آخری قلعہ تھاجو فتح ہوا تھا۔

ان سے فارغ ہونے کے بعد سر ور عالم علیہ "شق" کے علاقہ کے قلعوں کو فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔(1)

# شق کے قلعوں کی فتح

### حصناتي

اس علاقہ میں بھی متعدد قلعے تھے۔ سب سے پہلے جس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے حضور متوجہ ہوئے وہ "حصن اتی" تھا۔ یہودیوں میں سے ایک بہادر جس کانام عزوال تھا، بعض نے اس کانام عزال بتایا ہے، میدان میں فکلااور تھائے مین فمسیارین کا نعرہ بلند کیا، حضرت حباب بن منذر اس کے مقابلہ کے لئے فکلے۔ دونوں ایک دوسروں پر حملہ آور ہوئے۔ کافی دیر تک ایک دوسرے کو اپنی ضربات کا نشانہ بناتے رہے۔ پھر حضرت حباب نے اپنی تکوار کے وارسے اس کا دایاں بازو کا ف دیا۔ عزوال کے ہاتھ سے تکوار گر پڑی، وہ پیچھے مزاتا کہ قلعہ میں داخل ہو لیکن حضرت حباب نے اسے بھا گئے نہ دیا۔ اس کے پاؤل کو کاف ڈالا، وہ گر پڑا، اور پھر اس کاکام تمام کردیا۔

اس کے بعد ایک اور یہودی نکا۔ اس نے بھی کا ہوت گھٹا دین کا نعرہ لگا۔ اس کے مقابلہ کے لئے ایک مسلمان مجاہد نکا لیکن اس یہودی نے اس کو شہید کر دیااور پھر مد مقابل کے لئے چینے دیا۔ اب اس کے مقابلہ کے لئے ابود جانہ رضی اللہ عند اپنی شمشیر آبدار لہرائے ہوئے نگلے، آپ نے اس وقت اپنے خود پر سرخ دوپٹہ بائد ھا ہوا تھا اور بڑے فخر ونازے شملتے ہوئے اس کے مقابل آئے۔ ابود جانہ نے پہلے وارسے ہی اس کی ٹائلیں کا ب دیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اس کی تکوار، زرہ اور دوسر اسامان لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دوعالم علی تھے نے ہر چیز آبود جانہ کو عطافر مادی۔ اس کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دوعالم علی تھے نے ہر چیز آبود جانہ کو عطافر مادی۔ اس کے بعد بعد کمی یہودی کو جرائت نہ ہوئی کہ وہ میدان میں آگر کمی مسلمان کو للکار سکے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکمیر بلند کیااور قلعہ کے دروازوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوگے۔ مسلمانوں نے نعرہ تجور علیہ آور مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ جتنے یہودی تھے، سب معار خطرت ابود جانہ ان حملہ آور مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ جتنے یہودی تھے، سب معار کھڑے اور وہاں سے بعد کے دروازوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوگے۔ بھاگ کھڑے ہوئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے وہوئی کے دروازوں کو توڑتے جھا تکیں لگانے گے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے کے دروازوں کو تھے ہوں تکیس لگانے گے اور وہاں سے بھاگ کھڑے کے دروازوں کو توڑتے کے جھا تکیس لگانے گے اور وہاں سے بھاگ کھڑے کے دروازوں کو توڑتے کے جھا تکیس لگانے گے اور وہاں سے بھاگ کھڑے اور وہاں سے بھرے کے دروازوں کو توڑتے کے جسے کی دوروازوں کو توڑتے کے جسے کے دروازوں کو توڑتے کی دوروازوں کے دروازوں کو توڑتے کے دروازوں کو توڑتے کے دوروازوں کو توڑتے کے دروازوں کے دروازوں کو توڑتے کے دروازوں کو توڑتے کے دروازوں کو توڑتے کے دروازوں کو توڑتے کے دروازوں ک

شق کے دوسرے قلع یہ حصن النِّوزَالِ میں جاکر بناہ لی۔اس قلعہ میں سے مسلمانوں کو کثیر التعداد بھیڑ بکریاں اور کھانے کاسامان ہاتھ آیا۔(1)

حصن البراي

نطاق کے قلعوں کے شکست خوردہ یہودی بھی ای قلعہ میں اکتھے ہوگئے۔ انہوں نے قلعہ کے دروازے بند کر لئے اور لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ رسول اکرم علی نے نے سیابہ سمیت ان پر ہلہ بول دیا۔ گھسان کی جنگ ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں پر تیر اور پھروں کی ہو چھاڑ کر دی۔ کئی تیر سرکار دوعالم علی کے لباس کے ساتھ جاکر پیوست ہوگئے۔ حضور نے کنگریوں کی ایک مٹھی لی اور ان کے قلعے کی طرف سیکھی ہو گیا۔ قلعے کی طرف میں تاہد کی دیواریں لرزنے لگیں۔ مسلمانوں نے ان پر شدید جملہ کیااور تمام یہودیوں کو جنگی قیدی بنالیا۔

حصون كتنيبه

سرور عالم علی نظافہ اور شق کے قلعوں کو جب نئے کر لیا توان قلعوں کے فکست خور دہ یہودی تنیہ کے قلعوں میں آکر مورچہ بند ہوگئے۔ حصن القموص

ستیبہ کے قلعوں میں القموص سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ موسیٰ بن عتبہ نے بیان
کیا ہے کہ نبی کریم علی ہے ہیں روز تک اس قلعہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کارشیر خداعلی
مر تضیٰ کی ہمت وشجاعت کے باعث بیہ قلعہ بھی فتح ہوا اور اس پر اسلام کا پر چم اہرا دیا گیا۔
اس قلعہ کے بہت سے بہودی مر دوزن کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ اس قلعہ سے اسیر
ہونے والی یہودی عور توں میں حضرت صفیہ بھی تھیں جو جی بن اخطب کی بیٹی اور کنانہ بن
ابی الحقیق سر دار قلعہ کی بیوی تھیں۔ (ان کے بارے میں تفصیل ابھی ملاحظہ کریں گے)
بعض مؤر خین نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور مرحب کی لڑائی کو اس قلعہ کی فتح کے
عالات میں ذکر کیا ہے لیکن اکثر علماء سیرت و تاریخ کا بہی فیصلہ ہے کہ سیدنا علی مرتفظی کی

جنگ مرحب کے ساتھ قلعہ ناعم پر حملہ کرنے کے دوران میں ہوئی تھی۔واللہ تعالیٰ اعلم ہالصواب۔ حصن وطیح وسلالم

خيبركى مختلف واديول ميں جو متعدد قلع تھے، اسلام كے جانباز مجاہدول نے كيے بعد ديگرےان سب كو فتح كر كے ان پر اسلام كا پر چم لېراديا۔ صرف د و قلع باقى روگئے تھے۔ ايك كانام وطيح اور دوسرے كانام سلالم تفاد دوسرے قلعول كو فئح كرنے كے بعدر حمت عالميان میلانی نے ان دونوں تلعوں کا محاصرہ فرمالیا جو چودہ روز تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں کسی يبودي نے وہاں سے باہر نكل كر مسلمانوں سے نبر د آزما ہونے كى جر أت ندكى۔ حضور نے ارادہ فرمایا کہ مخینقیں نصب کر کے ان پر سنگ باری کی جائے۔ ادھر تلعول میں محصور یبود بول کو یقین ہو گیا کہ اگریہ محاصرہ کچھ روز مزید جاری رہا تو فاقد کشی کے باعث وہ ایزیاں ر گڑر گڑ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ نیز جب انہوں نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام مخبیقیں نصب کر کے ان کے قلعوں کی دیواروں کو منہدم کر دیں گے اور اس کے بعد انہیں بے دریغ مل كردياجائے گاتوانہوں نے صلح كے لئے سلسلہ جنبانی شروع كيا- كنانہ بن الى الحقيق نے شاخ نامی ایک یہودی کو حضور پر نور کی خدمت میں بھیجا اور اس کے ذریعہ ہے عرض کی کہ اجازت ہو تووہ گفتگو کے لئے حاضر ہو جائے۔ سر کار دوعالم نے اے حاضر ہونے کی اجازت مرحت فرمائی۔ کناندایے قلعہ سے از کربارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ مخضر نداکرات کے بعد مندرجه ذيل شر الطرير سول الله علي على على كامعابده طع موا: ِ 1۔ نبی کریم علی قلعہ میں مورچہ بندیہودیوں کاخون معاف فرمادیں گے۔ 2-ان کی اولادان کے حوالے کردی جائے گی۔

3۔وہ لوگ خیبر کے قلعوں اور اس کے مزروعہ رقبوں سے نکل جائیں گے اور اپنی اولا د کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔

4۔ سونے چاندی کے سارے زیورات، سواری کے جانور، ہر قتم کااسلحہ اور کپڑوں کے تھان، سب حضور کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑاساتھ لے جائیں گے جوان کی پشت برلدا ہوگا۔ حضور علی نے فرمایا اگر تم اپنے سامان سے کوئی چیز چھپاؤ کے تواللہ اور رسول اس مسلح کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہوں گے۔

وہ علاقہ جس میں بیہ دو قلعے تھے وہ حتیبہ کے نام سے معروف تھااور یہاں کے نخلستانوں میں تھجور کے جالیس ہزار در خت تھے۔

ان لوگوں نے ان شر الط پر حضور کے ساتھ صلح کی۔ چنانچہ سر کار دوعالم علی نے علیہ نے مہاتھ سلح کی۔ چنانچہ سر کار دوعالم علی نے عبار بین اسلام کو بھیجا تا کہ ان کے تمام اموال اپنے قبضہ میں لے لیس-ان دو قلعول میں سے مسلمانوں کو مندر جہ ذیل اسلحہ وستیاب ہوا:

سوزر ہیں، چارسو تکواری، ایک ہزار نیزے اور پانچ سوعر بی کمانیں مع تر کشوں کے۔(1) اس طرح بیہ دو قلعے صلح ہے فتح ہوئے۔ <mark>دوس</mark>ے قلعوں کے برعکس یہاں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

حی بن اخطب کے خزانہ کے بارے میں مزید استفسار

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمائے مروی ہے کہ صلی کا معاہدہ طے ہونے کے بعد نبی
اکر م علی نے کنانہ اور رہنے کوبلایا۔ کنانہ ابوالحقیق کا بیٹا تھااور حی بن اخطب کی بیٹی صغیبہ سے
بیا ہم واتھا۔ رہنے اس کا حقیقی یا چھازاد بھائی تھا۔ حضور انور نے ان سے دریافت فرمایا کہ وہ
زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کہاں ہیں جو مدینہ سے جلاو طنی کے وقت حی اپنے ساتھ لایا تھا۔
انہوں نے بات تالئے کے لئے کہا:

أَذْهَبَتُهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ

''کہ جنگوں کے اخراجات کے باعث وہ ساراخزانہ خرچ ہو گیا ہے۔ان میں ہے اب ہمارے پاس پھوٹی کوڑی تک بھی نہیں۔'' اوراپنے قول کو ضیح ٹابت کرنے کے لئے انہوں نے شدید فتسیں کھائیں۔رسول اللہ میں نے فرمایا:

"اگروہ خزانہ تمہارے پاس سے دستیاب ہو گیا تواللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔"

<sup>1</sup>\_"استاخ الاساع"، جلد 1، مني 242و" سبل الهدئ"، جلد 5، مني 204ود يمركت سيرت

انہوں نے کہاہے شک! پھر حضور نے فرمایا:

"تمہارے اموال سے جو کچھ میں لول گاوہ میرے لئے حلال ہو جائے گااور تمہاری جانوں کا میں مالک ہو جاؤل گا۔"

انبول نے کہامیشک!

چنانچہ اس بات پر چند مسلمانوں کو گواہ بنالیا گیااور چند یہودیوں کو بھی اس بات کا گواہ بنالیا گیا۔ بعد از ال "سعیہ " نے جو سلام بن الی الحقیق کا بیٹا تھا، حضور کوایک کھنڈر کے بارے بیں بتایا کہ یہاں خزانہ مد فون ہے۔ سر کار دوعالم علیہ نے خصرت زبیر کو چند مجاہدین کے ہمراہ "سعیہ" کے ساتھ بھیجا۔ وہاں کھدائی کی گئی تواونٹ کے چڑے بیں وہ خزانہ دستیاب ہو گیا اور اس بیں ان کے سارے زیورات تھے۔ سب پچھ لا کر حضور کے قد موں بیں ؤجر کر دیا۔ سر کار دوعالم علیہ نے خصرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ کتانہ کی مزید گو ثالی کریں تا کہ جو پچھ اس نے چھپار کھا ہے وہ سب نکال کر بیش کر دیے۔ آپ نے اس کی مرصت کی تو اس نے بقیہ زیورات اور نودرات بھی نکال کر بیش کر دیے۔ آپ نے اس کی مرصت کی تو اس نے بقیہ مسلمہ کے بھائی محمود کو جب وہ قلعہ ناعم کی دیوار کے ساتے کے نیچ ستار ہے تھے، پچکی کا بیٹ گرا کر شہید کر دیا تھا۔ حضور عقیہ نے کتانہ کو محمد بن مسلمہ کے جوالے کر دیا تا کہ وہ بیٹ گرا کر شہید کر دیا تھا۔ حضور عقیہ نے کتانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا تا کہ وہ بیٹ گرا کر شہید کر دیا تھا۔ حضور عقیہ نے کتانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا تا کہ وہ بیٹ مسلمہ کے حوالے کر دیا تا کہ وہ بیٹ کیا کہ ان کہ وہ خوال کر دیا۔ اس طرح ان دونوں کا خون مباح ہو گیااور ان کی اولاد کو جنگی قید کی بنا لیا۔ اونٹ کے چڑے بیس لیٹ ہواجو خزانہ طا، اس میں سونے کے کڑے، سونے کی انگو فھیاں قید میں بنا بیا دیبیں، کان کے آدیزے اور جواہرات و زمر د کے ہار اور سونے کی انگو فھیاں وغیر دکانی مقدار میں دستیاب ہو عیں۔ (1)

## صفيه بنت حي كااسلام لانا

سارے اسر ان جنگ مردوزن کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ان میں صفیہ بھی تھیں جو اپنے صوری اور معنوی محان کے اعتبار سے سب سے ممتاز تھیں۔ یہ کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجہ تھیں جو یہودیوں کا اعکر ان تھا۔ نیزیہودیوں کے ایک دوسرے رکیس اعظم حی بن اخطب کی بٹی تھیں۔ حضور کی اجازت کی بٹی تھیں۔ حضور کی اجازت کی بٹی تھیں۔ حضور کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت دحیہ کلبی نے اسے حضور کی اجازت

ے اپنے لئے چن لیا تھا۔ ایک صحابی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کرع ض کی ، یار سول اللہ!
حضور نے بی نفیر اور بنو قریط کی مخدومہ سیدہ صفیہ ، دید کلبی کو عطافر مادی ہے حالا تکہ یہ خاتون حضور کے بی شایان شان ہے۔ نبی مگر م علقے نے دید کویاد فرمایا اور کہا کہ۔
" دید اتم صفیہ کے بجائے کوئی دوسر کی کنیز چن لو اور اس سے دستبر دار ہو جاؤ۔"
دید نے فرمان نبوی سنتے بی کنانہ کی بہن اپنے لئے پند کرلی۔ حضرت صفیہ حضرت بارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ سرکار دوعالم علقے نے اس عالی مر تبت خاتون کو اپنے بارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ سرکار دوعالم علقے نے اس عالی مر تبت خاتون کو اپنے آزاد کردیں اور دوہ اپنے باتی ماندہ رشتہ داروں کے پاس واپس چلی جا عمیں یا اسلام قبول کرلیں اور دوہ اپنے باتی ماندہ رشتہ داروں کے پاس واپس چلی جا عمی یا اسلام قبول کرلیں اور دھت عالم انہیں اپنی زوجیت کا عزاز عطافر ما عمی ۔ آپ نے عرض کی آختا دارا لئے تو دوسول کو پند کرتی ہوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جانے کہ عمی اللہ اور اس کے پاس جانے کے لئے تیار نہیں۔ (1)

ال ذره نوازاور قدرشاس نی نے حضرت صفیہ پر مزید کرم یہ فرمایا کہ ان کو آزاد کر دیا اور ایک آزاد خاتون کی طرح ان کو اپنی زوجیت کا شرف بخشار ان کا پہلانام زینب تھا۔ رحمت عالم نے ان کانام بدل کر صفیہ رکھا۔اس وقت ان کی عمرستر وسال تھی۔ علامہ زر قانی "شرح المواہب اللدنیہ "میں رقم طراز ہیں :

"چونکہ بیرانی قوم کے بادشاہ کی بٹی تھیں، اس لئے ان کی دل جوئی اور عزت افزائی کی یہی صورت تھی کہ شہنشاہ کو نین عظیمہ انہیں اپی زوجیت کی عزت سے سر فراز فرما نیں۔"(2)

علامه محدرضالكھتے ہيں:

یِ اِنَّهُ اُنَّهُ اَنْ صَفِقَیَّهٔ لِاُنَّهَا بِنُتُ مَیلِیِ مِنْ مُلُوکِھِمُ "یہودیوں کے بادشاہوں ہے وہ ایک بادشاہ کی صاحبزادی تھیں اس لئے حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے لئے پیند فرمایا۔"(3) ایک روز صفیہ اپنے پہلے خاوند کنانہ بن ابی الحقیق کے پاس بیٹھی تھیں تو آپ نے اسے

<sup>1-&</sup>quot; تارىخ الخيس"، جلد2، صغه 57 2-علامەزر قانى، "شرح المواہب اللدىية "، جلد3، صغه 25 3- "محمرر سول الله "، صغه 282

ا پناایک خواب سنایا که آسان کا چاند میری گود میں آگراہ۔ جب اس نے بیہ خواب سنا تووہ غصہ سے بے قابو ہو گیااور کہنے لگا:

> مَا هٰذَا إِلَّا أَنَكِ تَمَنِيْنَ مَلِكَ الْحِبَاذِ عُمَّدًا (أ) "اس سے بتا جلتا ہے کہ تیری تمنا یہ ہے کہ تو تجاز کے بادشاہ محمد (عَنْ الله عَلَا ہے۔"

اس نے غصہ سے ان کے چہرہ پر تھیٹر رسید کیا۔ اس سے ان کی آنکھ مبز ہوگئی۔ حضور کی بارگاہ میں شب زفاف جب حاضر ہو تیں تو حضور نے دریافت کیا، یہ مبز داغ کیا ہے؟ تو انہوں نے ساراواقعہ عرض کیا۔

# حضرت ابوابوب انصاري كي پاسباني

جس رات حفرت صفیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تیں تو حضرت ابوابوب انصاری
اس خیمہ کے باہر ساری رات جاگ کر پہرہ دیتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب
ان کے پاؤں کی آہٹ سی فرمایا، کون ہے ؟ عرض کی گئی، یہ ابوابوب ہیں۔ حضور نے انہیں
طلب فرمایا اور پوچھاتم کیوں خیمہ کے آس پاس چکر لگارہے ہو؟ انہوں نے عرض کی،
یارسول اللہ ااس جنگ میں صفیہ کے چھا، باپ اور خاوند کو مجاہدین اسلام نے قتل کیا تھا اور یہ
خاتون نو مسلمہ ہے، مجھے اس سے خدشہ ہوا کہ کوئی ناشا کستہ حرکت نہ کرے۔ چنانچہ میں
رات بھر جاگ کر پہرہ ویتارہا۔ رحمت عالم علی ہے اس غلام کی اس ادائے جان شاری پر
بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الی میں التھاکی:

اًلَّهُ الْحِفَظُ أَبَا آيُونَ كَمَا بَاتَ يَعَفَظُونَ "ال الله! جس طرح ابوابوب رات بحر ميرى حفاظت ميں جاگنا رہا ہے، اللي تو بھي اس كي حفاظت فرما۔" زينب يہودي كي سازش

زینب جوحارث کی بیٹی،سلام بن مصم کی زوجہ اور مرحب کی بہن تھی،اس نے حضور

1-ابن كثير،"المبرة النوية"، جلد3، مني 374 2-" تاريخ الخيس"، جلد2، مني 57 انور علیہ السلام کو زہر دینے کی سازش کی۔ جب سرکار دوعالم علی فاتحانہ شان سے قلعہ توص میں داخل ہوئے تواس یہودن نے بحری کا بھنا ہوا گوشت بطور ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ حضور کو بحری کے کس حصہ کا گوشت زیادہ مرغوب ہے۔ اسے بتایا گیا کہ سرکار دوعالم علی بحری کے بازوکا گوشت بہت پند فرماتے ہیں۔ اس نے اس بحری کے سارے گوشت میں زہر ملادیا، خصوصاً اس کے بازوک گوشت میں زہر ملادیا، خصوصاً اس کے بازوک گوشت میں زہر ملادیا، خصوصاً اس کے بازوک گوشت میں زہر کو گوشت میں زہر کو گوشت میں زہر کی ملاوٹ کردی۔ جب اس بحری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت میں زہر فوان پر رکھا گیا تو حضور نے اس کا بازوا ٹھالیا اور اس کا ایک مکڑا تناول فرمایا لیکن چبانے دستر خوان پر رکھا گیا تو حضور نے اس کا بازوا ٹھالیا اور اس کا ایک مکڑا تناول فرمایا لیکن چبانے دستر خوان پر رکھا گیا تو حضور نے اس کا بازوا ٹھالیا اور اس کا ایک مکڑا تناول فرمایا لیکن چبانے کے بعد فور آئے تھوک دیا اور فرمایا :

#### إِنَّ هٰذَا الْعَظْمَ لَيُغْيِرُنِي أَنَّهُ مُسَهُومٌ

"اس بازونے مجھے خبر دی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔" اس دستر خوان پر حضور کے ہمراہ بشر بن براءاور چند دیگر صحابہ بھی تھے۔ بشر نے بھی گوشت کا ایک مکڑا منہ میں ڈالا، اے چبایا اور پھر نگل لیا۔ زہر بڑی سخت قتم کا تھا۔ چنانچہ

وست کا ایک سرامند بن والا، اسے چبایا اور پر مس لیا۔ رہر بروی حت م کا تھا۔ چنا مج گوشت کا مکڑا نگلتے ہی ان کے چہرہ کی رنگت متغیر ہو گئی اور پل بھر میں ان کی موت واقع ہو گئی۔

ا یک روایت میں ہے کہ اس واقعہ کے پچھ عرصہ بعد ان کی وفات ہوئی۔

حضرت بشرنے عرض کی بیار سول اللہ! اس خدا کی قتم جس نے آپ کو معزز و محترم بنا کر مبعوث فرمایا، جب میں نے لقمہ منہ میں ڈالا تو مجھے پتا چل گیا کہ بیہ زہر آلود ہے لیکن میں نے بیہ مناسب نہ سمجھا کہ حضور کی موجود گی میں اس لقمہ کو تھوک دول۔ مبادا حضور کے مزاج نازک پر میر کی بیہ حرکت گرال گزرے۔ اس لئے میں نے اس لقمہ کو نگل لیا۔ (1) حضرت بشر اس کی زہر خورانی ہے وفات پاگئے تو حضور نے بطور قصاص اس یہودن کو محقرت کے گھاٹ اتار دیا۔

#### صحائف تورات

فتح خیبرے جوبے شار اموال غنیمت مسلمانوں کو دستیاب ہوئے ان میں تورات کے متعد د نسخے بھی تتھے۔ یہود کو معلوم ہوا تو ہار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ تورات

<sup>1</sup>\_" تاريخ النيس"، جلد2، صفح 52ود ميركت سيرت

ان کی مقد س کتاب ہے اس لئے اس کتاب کے جتنے نیخے مسلمانوں کے پاس ہیں، وہ ہمیں واپس کردئے جائیں۔ رحمت عالم علی نے بلا تامل مسلمانوں کو حکم دیا کہ تورات کے جتنے نیخے انہیں ملے ہیں، ادب واحزام کے ساتھ انہیں یہودیوں کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے انتثال امر کرتے ہوئے تمام نیخے یہودیوں کو واپس کردئے۔

ڈاکٹر اسر ائیل ویلفنن نے اپنی تصنیف" تاریخ الیہود فی بلاد العرب" میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اور سر کار دو عالم علی کی عالی ظرفی اور کشادہ دلی پر جیران وسششدر ہو کررہ گیا۔ اس نے حضور کے اس طرز عمل کا موازنہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے کیا ہے، وہ لکھتاہے:

" بیغیر اسلام کے اس کر بھانہ سلوک ہے بید حقیقت واضح ہوگئی کہ دوسرے فرایب کے مقدی صحیفوں کا حضور کے قلب مبارک بیس کتا احترام تھا۔
یہودی آج بھی حضور کے اس احسان کے معترف ہیں۔ اس کر بھانہ طرز عمل کے بر عکس رومیوں نے جب برو خلم پر سنہ 70 بعد مسیح قبضہ کیا تو انہوں نے ان کی مقدیں کتابوں کو نذر آ کش کر دیا اور اپنے پاول تلے انہیں رو ند ڈالا تھا۔
اس طرح نصاری نے جب بین بین یہود یوں کے خلاف مہم چلائی تھی تو انہوں نے انہوں نے بھی تو رات کے جتنے نئے انہیں ملے تھے، انہیں جلاکر خاکشر بنادیا تھا۔ کتناواضح تفاوت ہے بیغیر اسلام کے طرز عمل میں اور دوسرے فاتحین کے طرز عمل میں ؟"(1)

# معركه خيبرمين مسلم خواتين كي شركت

بنو غفار قبیلہ کی ایک فاتون نے بتایا کہ سر در عالم علیہ جب فتح خیبر کے لئے روانہ ہوئے تو میں بنی غفار کی چند دیگر خواتین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ ہم نے عرض کی، یار سول اللہ! ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم حضور کے ہمراہ اس سفر میں جائیں گی ہم پیاسوں کو پانی پلا میں گی، زخیوں کی مر ہم پٹی کریں گی اور جہاں تک ممکن ہوا ہم مسلم مجاہدین کی معاون ثابت ہوں گی۔ سر در عالم علیہ فی تہیں اجازت دے دی۔ فرمایا، علیٰ بَرُکُواللہ اللہ کی معاون ثابت ہوں گی۔ سر در عالم علیہ فی تہیں اجازت دے دی۔ فرمایا، علیٰ بَرُکُواللہ

اجازت ہے اللہ کی بر تمتیں تمہارے شامل حال ہول۔

چنانچہ ہم نبی مکر م علی کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہو میں۔جب خیبر فتح ہوااور کثیر تعداد میں مال غنیمت ہارے قبضہ میں آیا تو سرور عالم علی کے ان مجاہدات کو اموال غنیمت میں ہے تو حصہ نہیں دیالیکن انہیں بالکل محروم بھی نہیں رکھا۔اموال فنی میں سے کچھا نہیں عطافر مادیا۔

یہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ ہارجو تہہیں میرے گلے میں نظر آرہاہے، یہ بھی اس روز حضور نے اپنے وست مبارک سے میرے گلے میں ڈالا تھا۔ میں نے آج تک اسے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ مرتے وقت بھی ان کی گردن میں یہ ہار آ ویزال تھا کیونکہ اس خاتون نے وصیت کی تھی کہ اس ہار کو میرے مرنے کے بعد بھی میرے گلے میں رہنے دیں اور مجھے اس کے ساتھ دفن کریں۔ چنانچہ ایسائی کیا گیا۔

انسان قربان ہو جائے اس عظمت ایمان پر کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت سرور عالم کی طرف ہوتی تھی ای کووہ اپنی نجات کا ضامن سجھتے تھے۔

تاریخ میں ان خواتین کے اسائے مبارکہ محفوظ ہیں۔ بطور تبرک انہیں یہال بیان کیا

جارباے:

(1) ام المومنين ام سلمه رضى الله عنها-

(2)صفيه وختر عبدالمطلب.

(4)ام ایمن۔(4) سلمٰی۔ نبی کریم کی خادمہ (5) عاصم بن عدی کی زوجہ۔ خیبر میں ہی ان کے بطن ہے ایک بیٹی بیدا ہوئی جس کانامہ سہلہ رکھا گیا۔

(6) ام عماره نصيبه بنت كعب (7) ام منع (8) ام مطاوع الاسلميه (9) ام سليم بنت ملحان

(10)ام الضحاك بنت مسعود الحارثيه (11) بندينت عمرو بن حرام (12)ام العلاء الانصارييه

(13) ام عامر الاشبليه (14) ام عطيه الانصاريه (15) ام سليط (16) اميه بنت قيس

الغفاريه (17) معييه بنت سعد الاسلميه رضي الله تعالى عنهن جميعاً \_

مال غنيمت کی تقشيم

ہر مال غنیمت سے پانچوال حصہ رسول کریم علیہ کے لئے مخصوص ہو تا تھا۔خواہ اس معرکہ میں حضور شریک ہوئے ہول بیاشریک نہ ہوئے ہول۔ جومسلمان جنگ میں شریک نہیں ہوتا تھااس کومال غنیمت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ البتہ بدر میں آٹھ ایسے صحابہ کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

غزوۂ خیبر سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت اہل حدیبیہ کے لئے مخصوص تھے خواہ دہ غزوۂ خیبر میں شریک ہوئے اِشریک نہ ہوئے۔ ارشاد اللی ہے:

دَعَدَّ كُواللهُ مَغَانِعَ كَيَتْ يُرَةً تَأْخُذُ وَهَ هَا فَعَجَلَ لَكُوهُ هٰذِ ؟ (1)
"(اے غلامان مصطفیٰ) اللہ نے تم ہے بہت ی غیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔
جنہیں تم (اپنے اپنے وقت پر) <mark>حاصل</mark> کرو گے۔ پس جلدی دے دیئے
ہیں تمہیں میراموال غنیمت۔"

الل حدید بیر میں سے جولوگ غزد و خیبر میں شریک نہ ہوئے یااس سے پہلے و فات پاگئے، انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا اور ان لوگوں کو بھی حصہ دیا گیا جو اہل فدک کے ساتھ سفارتی سرگر میوں میں مصروف رہے مگر جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔

یہ مال غنیمت اس طرح تقتیم ہوا کہ بیادہ کوا یک حصہ اور سوار کے لئے تین حصہ ایس اس کا اپنااور دو حصے اس کے گھوڑے کے۔ اگر کسی سوار کے پاس ایک سے زائد گھوڑے ہوتے تھے تو اس کو بھی صرف ایک گھوڑے کے دو حصے دیئے جاتے۔ اس جنگ میں سر کار دو عالم حیات ہے تین گھوڑے تھے۔ لزار، ظرب اور سحب۔ حضور عیات کے صرف ایک گھوڑے کے صرف ایک گھوڑے کے دوجھے دیئے گئے۔ (2)

# زرعی ز مینول کاانتظام

جب خیبر کے سارے قلعے مسلمانوں نے فنح کر لئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہود کو پہال سے چلے جانے کا تھم دیا جس طرح معاہدہ صلح میں طے پایا تھا۔ یہود نے عرض کی کہ جمیس بہیں رہنے دیا جائے۔ ہم یہال کھیتی باڑی اور باغات کی دیکھے بھال کا سلسلہ جاری

<sup>1-</sup> موروا للتي : 2

<sup>2-&</sup>quot;امتاعالاساع"، جلد1، صنحه 246

ر تھیں گے اور ہم لوگ امور زراعت کے بارے میں آپ کے صحابہ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔جو پیداوار ہوگی اس میں نصف جار ااور نصف آپ کا ہوگا۔

مسلمانوں کی تعداداس وقت زیادہ نہ تھی۔ نیزان کی دیگر ذمہ دار یوں ہے انہیں فرصت بھی نہیں ملتی تھی۔ ہر وقت کفار کے ساتھ جہاد کا خطرہ در پیش ہو تا تھا۔ اس لئے حضور نے مناسب سمجھا کہ ان شر الطرپر یہود یوں کو یہاں تھہر نے اور کار وبار زراعت کوسر انجام دینے کی اجازت دے دی جائے لیکن اجازت کے ساتھ حضور نے فرمایا:

نُقِرُكُمْ فِيْهَا عَلَى ذَالِكَ مَا شِئْنَا (1)

"جم جب تک چاہیں گے تمہیں یہاں تھم رنے کی اجازت دیں گے۔" سر کار دوعالم علی نے باغات کے مجلول اور اجناس کی تقسیم کے لئے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مقرر فرمایا۔ وہ ہر سال تشریف لے جاتے اور طے شدہ معاہدہ کے مطابق الن اجناس اور مجلول کو تقسیم کرتے۔ نصف یہود کو دے دیا جاتا اور بقیہ نصف ہیت المال کے سیر دکر دیاجاتا۔

ایک سال یہودیوں نے آپ کورشوت دیناچاہی تاکہ فلہ اور زرگی پیدادار کی تقسیم ان
کی مرضی کے مطابق کرنے پر آبادہ کر لیاجائے۔ آپ نے جب ان کا وہ طشت دیکھاجس
میں سونے کے چیکتے ہوئے زیورات کثیر مقدار میں بطور رشوت انہیں چیش کئے گئے تھے تو
آپ نے فرمایا" اللہ کے دشمنوا کیا تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ بخدا! میں اس ہتی کیا س
سے آیا ہوں جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ مجوب اور عزیز ہے اور تم میری نگاہوں میں سب
لوگوں سے زیادہ مبغوض ہو۔ میر احمہیں مبغوض سمجھنا اور اس ذات سے میری محبت، مجھے
اس امر پر براہیجنتہ نہیں کر سکتی کہ میں اس تقسیم میں ایک دانے کا فرق بھی کروں۔" آپ کا
یہ جواب س کران یہودیوں کے منہ سے بے اختیار لگلا:

بِهٰذَا قَامَتِ السَّلُوٰتُ وَالْاَمُهُنُ (2) "ایے بی بے لاگ عدل کے باعث آسان وزمین قائم ہیں۔"

<sup>1</sup>\_"سيل الهدئ"، جلدة، صنحة 207

# یہودیوں کے ساتھ بے لاگ عدل وانصاف

یہودیوں کو خیبر کی زرعی زمینیں حصہ پر دے دی گئیں۔ بعض مسلمان ان کی ان زمینوں میں سے کوئی ترکاری اور سبزیاں لے لیتے تھے اور بعض فصل سے جارہ کاٹ لیتے تھے۔اس کی شکایت ان یہودیوں نے ہارگاہ رسالت میں پیش کی۔ نبی کریم علی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو تھم دیا کہ اعلان کر دو:

اَلصَّلاٰةُ جَامِعَةُ لاَيَدُ خُلُ الْجَنَّةَ اِلَّامُسُلِمُ (1)

"جماعت تیار ہے اور جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔"

یہ اعلان من کر سارے مسلمان انتہے ہوگئے۔ بے لاگ عدل وانصاف کے علمبر دار محمد رسول اللہ علی نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناکی، پھر فرمایا:

"یبود نے یہ شکایت کی ہے کہ تم ان کے مخصوص رقبوں میں داخل ہو جاتے ہواور وہاں سے سنریاں اور چارہ و خیرہ لیے ہو۔ حالا نکہ ہم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری جانیں اور تمہارے اموال، جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ سنو! جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ طے پاتا ہے ان کے اموال پر دست در ازی جائز نہیں ہوتی۔"

تَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَأْخُنُ وَنَ مِنْ بُقُولِ مِقْ شَيْقًا إِلَّا بِمُعَنِ (2) "اس كے بعد مسلمان جوتر كارى ان سے ليتے ،اس كى قيت اداكرتے۔"

شهداء خيبر

اس غزوہ میں پندرہ مسلمان شہید ہوئے جن میں سے جار مہاجر تھے اور گیارہ انصار۔ یہودیوں کے ترانوے مرد تحل ہوئے۔(3)

مشركين مكه كاشرط بدنا

امام بیمقی روایت کرتے ہیں کہ حویطب بن عبدالعزیٰ جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد میں واپس آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ محمد ( علیہ ہے)

<sup>1-&</sup>quot;امتاع الاساع"، جلد 1، مني 247-248

<sup>2-</sup>الينا،248

<sup>3</sup>\_الفنا

سارے عرب پر غالب آجا کی گے۔ اس کے باوجود مجھے یہ ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنے مشرکانہ عقائد کو چھوڑ کر اسلام قبول کروں۔ اس اثناء میں عباس بن مرداس مکہ آیااور اس نے کہا کہ محمد (علیقے) خیبر کے یہودیوں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اور خیبر کے یہودیوں کے مقابلہ کے لئے ایک تشکر جرار تیار کرد کھا ہے جو پوری طرح مسلح ہے۔ اب محمد علیقے کا بچ کرواپس آنابالکل ممکن نہیں۔

عباس نے کہااگر اس بات پر میرے ساتھ کوئی شرط لگانا چاہے تو میں اس کے لئے بھی
تیار ہوں۔ حویطب کہتے ہیں، میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ اس بات پر شرط لگانے کے
لئے تیار ہوں۔ صفوان بن امیہ، نو فل بن معاویہ اور چند دوسرے قریش عباس کے طرف
دار تھے۔ چنانچہ ہم نے سواونٹ کی شرط لگائی۔ اور میرے ساتھی یہ کہتے تھے کہ محمد (عیالیہ)
غالب آ جا کیں گے جبکہ عباس اور اس کاگروہ یہ کہتا تھا کہ اس جنگ میں غلبہ اہل خیبر کو ہوگا۔
آخر کار جب رسول اللہ علیہ کی کامیابی کی اطلاع آئی تو حویطب اور اس کے ساتھیوں نے
عباس اور اس کے ساتھیوں سے ایک سواونٹ وصول کئے۔ (1)

حجاج بن علاط كاد لچسپ واقعه

جاج بن علاط سلمی کو پتا چلاکہ نبی کر ہم علی نظی تیم بیس تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شوق زیارت اسے خیبر لے گیا۔ اس رخ انور کو دیکھتے ہی چشم بھیرت بینا ہو گئی اور اس نے فورا وست اقد س پر اسلام کی بیعت کرلی۔ اس اثناء میں خیبر کے سارے قلعول پر اسلام کا پر چم لہرانے لگا۔ جان نے مکہ واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ حضور نے اسے اجازت مرحمت فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، یارسول اللہ! میں دولت مند آدمی ہوں، میری پچھ دولت میری بیوی کے پاس ہے اور پچھ سر مایہ میں نے مکہ کے تجار کو بطور قرضہ دے رکھاہے۔ اگر انہیں میرے بارے میں یہ پتا چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے اور خداوند قدوس کو انہیں میرے بارے میں یہ پتا چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے اور خداوند قدوس کو انہیں میرے بارے میں یہ پتا چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے اور خداوند قدوس کو کوئی خبیں دیں گے۔ اگر اجازت ہو تو اپنی دولت ان سے واپس لینے کے لئے حیلہ کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ اگر اجازت ہو تو اپنی دولت ان سے واپس لینے کے لئے حیلہ سازی سے کام لوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ دہاں سے دخصت سازی سے کام لوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ دہاں سے دخصت

<sup>1-&</sup>quot;-لى البدى"، جلد5، منى 215

ہوکر جان مکہ کرمہ پنچ ۔ ان کے وہاں جنیخ سے پہلے اہل مکہ کو علم ہوگیا تھا کہ پیغبر اسلام
یہودیوں سے جنگ کرنے کے لئے خیبر روانہ ہوگئے ہیں۔ یہ خبر اہل مکہ کے لئے بودی
مرت آگیں تھی۔ وہ جانے تھے کہ خیبر کے قلع بوے مضبوط ہیں۔ وہاں کے یہودی بلا
کے لڑا کے ہیں۔ ان کے پاس ہر قتم کے اسلحہ کے انبار ہیں اور خورونوش کا سامان بھی ان
کے پاس کافی مقدار میں ہے۔ انہیں یقین تھا کہ خیبر کے یہودی لشکر اسلام کو بری طرح
کے پاس کافی مقدار میں ہے۔ انہیں یقین تھا کہ خیبر کے یہودی لشکر اسلام کو بری طرح
فکست دے دیں گے۔ مکہ میں چندا ہے آدمی بھی تھے جو یہ سجھتے تھے کہ مجاہدین اسلام کواگر
قریش محکست نہیں دے سکے تو یہودی بچارے کس شار میں ہیں کہ انبیں فکست دے سکیں۔
دونوں فریق بڑی ہے جینی سے اس جنگ کے نتیجہ کا انتظار کرنے گے۔ مکہ میں جو
نووارد آتاوہ اس سے دریافت کرتے کہ خیبر کی جنگ کا کیاانجام ہوا؟

جب الل مکہ نے جان کو دیکھا کہ یہ خیبر ہے واپس آیا ہے تو وہ اس کے گر دجمع ہوگئے تاکہ اس ہے کوئی تازہ خبر سیں۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ جانج مسلمان ہو گیا ہے۔ انہوں نے جان ہے پوچپا کہ سنا ہے کہ وہ قطع رحمی کرنے والا (حضور علیہ الصلاۃ والسلام) یہودیوں ہے جنگ کرنے کے لئے خیبر روانہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی تازہ خبر ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، میں حمیس الی خبر سناؤں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دور و نزدیک سے بتاؤ۔ اس نے کہا، میں حمیس الی خبر سناؤں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دور و نزدیک سے مارے مکہ والے سمٹ کراس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ اس نے انہیں بتایا کہ محمد (علیقہ) کو خبر کے یہودیوں نے میر ستاک فلست دی ہے، ان کے ساتھیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیگر کے یہودیوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیکر میں اور خودا نہیں جنگی قیدی بنالیا ہے۔ یہودیوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آپ کو یہاں قبیں کریں گئے بلکہ انہیں زنجے وال میں جکڑ کر مکہ بھیجیں گے تاکہ اہل مکہ اپنے مشتولوں کا قصاص لینے کے لئے انہیں جس طرح جا ہیں تہ تھی کریں۔

یہ خبر سنتے ہی وہ خوشی سے دیوانے ہوگئے۔ وفور مسرت سے ناچنے کودنے گئے۔ ان
کے فلک شگاف نعروں سے مکہ کی ساری فضا گو نجنے گئی اور گھر گھر خوشی کے شادیانے بجنے
گئے۔ جہاج نے ان کے مشتعل جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی مدد کریں اور
اس کے مقروضوں سے اس کی رقوم واپس دلا دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بیر قم لے کرمیں
فورا نجیر پہنچوں اور وہاں مسلمانوں سے چھینا ہوا مال بازار میں نیلام ہو رہا ہے، اس کو
دوسرے تجاری آمد سے پہلے خرید نوں۔ اہل مکہ نے سرمایہ کی بازیابی میں اس کی مؤثر امداد

کی۔ چند دنوں میں اس کے مقروضوں ہے اس کی رقم لے کر اس کے حوالے کر دی۔ جائ کہ جہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی براجیحتہ کیا کہ میر اجوسر مابیہ اس کے پاس ہے وہ والیس کر دے تاکہ اس سر مابیہ ہے وہ مسلمانوں سے لوٹی ہوئی قیتی اشیاءارزال نرخ پر خرید سکے۔ مسلمانوں کی فکست کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مکہ اور اس کے گر دو نواح میں پھیل گئے۔ اس خبر سے جہاں کفار و مشر کیون کو بے پایاں خوشی ہوئی وہاں مکہ کے مسلمانوں پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑالہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جب بیہ خبر سنی تو ان پر سکتہ طار کی ہوگی۔ اس جب تاکہ ہوگی۔ اس بھیجا تاکہ ہوگی۔ اس علام نے حضرت عباس کا پیغام بایں الفاظ اس سے براہ راست اس خبر کی تقمد این کرے۔ اس غلام نے حضرت عباس کا پیغام بایں الفاظ کی جائے کہ پہنے ان کہ کو پہنے ان

ُ ٱللهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُ مِنَ أَنْ يَكُونَ اللَّذِي حِثْتَ يِهِ حَقّاً "الله تعالى اس ارفع واعلى بي كه تمهاري يه خبر كي مو-"

جائے نے اس غلام کو کہا کہ اپنے آتا ابوالفعنل کو میر اسلام عرض کرنااورا نہیں کہنا کہ میں ان سے خلوت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں انہیں ایسی خبر سناؤں گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ غلام نے جب بید پیغام حضرت عباس کو دیا تو فرط مسرت سے وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ انہیں یول محسوس ہوا جیسے انہیں کوئی تکلیف پینی ہی نہ تھی۔ حضرت عباس نے اس بشارت کے عوض غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نذر مانی کہ وہ وس مزید غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نذر مانی کہ وہ وس مزید غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ میں بالکل تجائی میں آپ سے ملا قات کرنا چاتا ہوں۔ جب وہ علیحدہ کرے میں اکسٹے ہوئے تو تجاج نے بہلے ان سے وعدہ لیا کہ تمین روز تک وہ راز کو افشاء نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے قبل از وقت اس راز کو افشاء کردیا تو اندیشہ ہوئے قبل از وقت اس راز کو افشاء کردیا تو اندیشہ ہوئے کہ کفار کمہ ان کا تعا قب کرکے انہیں گریں گے۔ ابہیں گر قبل کر قبل کر قبل کر قبل کر انہوں نے قبل از وقت اس راز کو افشاء کردیا تو اندیشہ ہوئے کہ کفار کمہ ان کا تعا قب کرکے انہیں گریں گے۔ ابہیں گر قبل کر آز کر لیس گے۔ حضرت عباس نے پختہ وعدہ کیا کہ وہ ایسائی کریں گے۔ اب تجاب کو انہوں ۔

"اے عباس! بیں نے اسلام قبول کر ایا ہے۔ اگر میری بیوی اور مکہ کے تاجروں کو میرے اسلام لانے کی خبر مل می تو وہ میر امال واپس نہیں کریں مے۔ میں خیبر سے اس وقت روانہ ہوا ہوں جب کہ لشکر اسلام نے وہاں کے سارے

قلعوں کو فتح کر لیا تھااور ان قلعوں ہے جتنا مال غنیمت ملااس کا پانچوال حصہ حضور کی خدمت اقد س میں پیش کر دیا تھا۔ یہودیوں کے بادشاہ حمی بن اخطب کی بیٹی کے ساتھ حضور نے نکاح کر لیا ہے اور ابن الجاقیق قبل کر دیا گیا ہے۔"
شام کے وقت تجاج مکہ سے نکل گیا۔ حضرت عباس کے لئے تین روز تک خاموش رہنا بڑاد شوار تھا لیکن طوعاً و کرھاانہوں نے اپناعہد نبھایا۔ جب تین را تیں گزر گئیں تو آپ نے فیمتی لباس زیب تن فرمایا، بہترین خو شبو سے اپنے آپ کو معطر کیا، ایک عصابا تھ میں پکڑا اور آہتہ آہتہ چلتے ہوئے وہاں پہنچ جہال قریش اپنی مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو جب بہترین لباس میں ملبوس ہشاش بشاش دیکھا تو آپ کی استقامت اور صبر کی داد

لَايُصِيْبُكَ إِلَّاخَيْرُا أَبَا الْفَصْلِ هَٰذَا وَاللَّهِ التَّجَلَّدُ لِحَرِّ الْمُصِيْبَةِ -

"اے ابوالفضل! آپ بمیشہ خیر وعافیت ہے رہیں۔اتنے السناک کمات میں اتناصبر! لیہ آپ کو ہی زیب دیتاہے۔"

آپ نے فرمایا پیس توہر طرح فیریت ہوں کیونکہ جائے نے جھے بتایا ہے کہ حضور کو خیبر میں فتے مبین حاصل ہوئی ہے۔ سارے قلعوں پر اسلام کا پر جم اہرادیا گیاہے اور اان کے بادشاہ کی بیٹی کوسر کار دوعالم علیقے کی زوجہ بنے کی سعادت میسر آئی ہے۔ جب حقیقت حال ہے پر دہ اٹھا تو مشر کین مکہ کی تو قعات کے محلات پو ند خاک ہو گئے۔ (1) حضر ت جعفر بن الی طالب رض الله مو اور آپ کے رفقاء کی حبشہ سے واپسی مام بخاری اپنی صحیح میں ابو موکی اشعری سے یوں روایت کرتے ہیں:

"آپ نے کہا کہ ہم ابھی اپنے وطن یمن میں تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ نبی رحمت علیقے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ نبی مرحمت علیقے کہ ہم ابھی اپنی وطن سے اجرت کر کے مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوگئے ہیں۔ پہلے ہمارا قافلہ اپنی وطن سے اجرت کر کے نبوعے منزل جاناں علیقے روانہ والہ اس تا قلہ میں میرے دو ہوئے والی اور پر دہ اور ابور ھم بھی شامل تھے۔ ہوا۔ اس قافلہ میں میرے دو ہوئے وائی، ابو پر دہ اور ابور ھم بھی شامل تھے۔

ہارے علاوہ ہارے قبیلہ کے باوان یاترین افراد شریک سفر ہوئے۔ ہم یمن کی بندرگاہ سے تشتی میں سوار ہوئے تاکہ حجاز کی بندرگاہ پر اتریں۔ باد مخالف نے ہاری کشتی کو د تھلیل کر حبشہ کے ساحل پر پہنچادیا۔ ہمیں مجبور اوہاں اتر نا پڑا۔ وہاں ہماری ملا قات حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوئی۔ ہم ان کی معیت میں وہاں ا قامت گزیں ہوگئے اور ہمیں اس وقت حضور کی بار گاہ عالی میں حاضر ہونے کی سعادات میسر آئی جب حضور خیبر کے قلعوں کو فتح کر چکے تھے۔"(1) بعض او گوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں تم پریہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے تم سے پہلے اللہ کی رضا کے لئے ہجرت کی۔ای اثناء میں حضرت اساء بنت عمیس ام المومنین حضرت حصیہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کے لئے گئیں۔اساءان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ ام المو منین حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت عمر تشریف لائے۔انہوں نے خضرت اساء کو دیکھا تو یو چھا یہ کون ے؟ حضرت حصد فےجواب دیا کہ بیا اساء بنت عمیں ہیں۔ آپ نے کہا کیا بیہ عبشہ سے آئی ہں؟ كياب مندري سفر طے كر كے آئى ہيں؟ اساء نے جواب ديابال-حضرت عمر نے فرمايا كر بم لوگ بجرت من تم سے سبقت لے كئے بين اس لئے تم سے زيادہ بم رسول الله عليہ کے حق دار ہیں۔ یہ سن کر حضرت اساء کو سخت عصد آیااور کہا، ہر گز نہیں، بخدا! حمہیں رسول الله علي معيت حاصل تھی، تم ميں سے آگر كوئى بھوكا ہوتا تو حضور اسے كھانا کھلاتے تھے اور اگرتم میں سے کوئی تادانی ہے کسی غلطی کامر تکب ہوتا تھا تو حضور اس کووعظ ونفیحت فرماتے تھے۔ ہم نے رہ عرصه ایک ایسے ملک میں گزار اجو پہال سے بہت دور تھااور جس کے باشندوں کی اکثریت ہم ہے بغض رکھتی تھی۔اینے وطن سے دوری،اینے اہل و عیال سے مجوری اور طرح طرح کے شدائد ہم نے محض اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول کے لئے برداشت کئے۔ بخدا ایس اس وقت تک نہ کھاؤں گی، نہ پیؤں گی جب تک میں حضور علی فلامت میں جو آپ نے کہاہے وہ بیان نہ کر دول اور اسے بارے میں حضور علی ہے دریافت نہ کرلول۔ بخدا! بارگاہ رسالت میں نہ میں جھوٹ بولول گی، نہ راہ حق ہے بھٹکول گاورنہ آپ کی باتوں میں کوئی اضافہ کرول گی۔

<sup>1</sup>\_امام بخارى، "الجامع المعجع"

نی رحمت علی جب تشریف لائے تو حضرت اساء عرض پر داز ہو عیں: اے اللہ کے نبی! حضرت عمر نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حضور نے پوچھا، پھرتم نے کیا جواب دیا؟ بیس نے جوجواب دیا تھاوہ ہارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ حضور نے فرمایا: "تم سے زیادہ مجھ پر کسی کاحق نہیں ہے۔"

حضرت عمراوران کے احباب نے صرف ایک ہجرت کی ہے۔اور اے کشتی والو! تم نے دو ہجر تیں کی ہیں۔

حضرت اساء فرماتی ہیں کہ جب اہل سفینہ کو اس بات کاعلم ہوا تو وہ جو ق در جو ق میرے پاس آتے اور حضور کے ارشاد کے بارے میں دریافت کرتے۔ دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ ان کے لئے مسرت بخش نہ تھی اور نہ کسی اور چیز کی اہمیت ان کے نضوں میں ان الفاظ سے زیادہ تھی جورحمت عالم علیقے نے فرمائے تھے۔

حضرت اساء فرماتی ہیں کہ ابو موٹ اشعری بار بار مجھ سے بیہ حدیث سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو موٹ اشعری فرماتے ہیں کہ اگر چہ ہم فتح خیبر میں شریک نہ ہو سکے لیکن حضور نے ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ عطافر مایا۔

امام ابن المحلق روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ نے حضرت عمر و بن امیہ الضم کی کو نجاشی کی طرف بھیجااوراس سے مطالبہ کیا کہ حضور کے صحابہ جو حبشہ ہیں موجود ہیں، انہیں واپس بھیج دے۔ چنانچہ سارے صحابہ حضرت جعفر کی معیت ہیں محبوب کریم علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوگئے۔ اس وقت حضور خیبر ہیں تشریف فرما تھے۔ وہاں ہی ان سب کو شرف حضور کی خدمت ہیں بہنچ، رحمت عالم علیہ نے شرف حضور کی خدمت ہیں بہنچ، رحمت عالم علیہ نے انہیں اپنے سینہ سے لگالیااور الن کی دونوں آئے محول کے در میالن بوسہ دیااور فرمایا:

مَّا أَدُدِی بِأَیِهِمَا أَنَا اَسَدُ بِهَنَّهِ خَیْنَبَرَأَمْ بِهُدُ وُمِرِ جَعْفَى (1) "مِی نہیں جانا کہ مجھے کس بات سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ فتح خیبر سے یا جعفر کی آمد ہے۔"

علامد ابن کثیر نے تحریر فرمایا ہے کہ مکہ کے مہاجر جو حبشہ میں تنے اور حضرت جعفر کے ساتھ واپس آئے،ان کی تعداد سولہ تھی۔انہوں نے ان سب کے نام بالنفصیل لکھے ہیں۔(2)

<sup>1-</sup> ابن كثير ، "السير والنوبية "، جلد 3، صفحه 389-390

# حضرت ابوہر ریہ اور آپ کے قبیلہ بنی دوس کی آمد

حضرت ابوہر رہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں:

ہم مدید طیب پنچ تو ہمارے ساتھ قبیلہ کائ (80) افراد بھی تھے۔ ہم نے نماز فجر سباع بن عرفط الغفاری کی اقتداء میں ادائی، انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری رکعت میں وَمُولُ یَلْمُعُطِّقِفِیْنَ تلاوت کی۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الّذِبْیْنَ بِلاَ اللّٰہِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

عیینه بن حصین اور بنو فزاره کی آمد

بنوفزارہ نے الل خیبر کی امداد کرنے کا وعدہ کرر کھا تھا۔ نبی کریم علی نے انہیں کہا کہ وہ ان کی امداد نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ اگر انہوں نے بیہ بات مان کی تو خیبر کی تھجوروں کے پھل سے انہیں حصہ دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے بیہ بات مانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خیبر کے بہودی ہمارے حلیف ہیں ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم علی کے خیبر کے بہودیوں پر فتح حاصل ہوئی تو بنی فزارہ حضور کی خد مت میں سے نبی کریم علی خدارہ حضور کی خد مت میں

<sup>1-</sup>سورةالمستنفين:2

<sup>2</sup>\_" سېل البد ئ"، جلد 5، منځ 212

حاضر ہو ہے اور کہا کہ جو وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، وہ پوراکریں۔حضور نے فرمایا تہارا حصہ ؟ تمہارے لئے تو ذوالرقیبہ ہے (یہ خیبر کے پہاڑوں میں ہے ایک پہاڑکا نام ہے)۔ انہوں نے کہا پھر ہم آپ ہے جنگ کریں گے۔حضور نے فرمایا ہم تمہارا چیلنج قبول کرتے ہیں۔جعت کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہوگی۔جب حضور کا یہ فرمان انہوں نے ساتوان پر ایسار عب طاری ہواکہ وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔

عید نے بال غنیمت سے اپنا حصہ طلب کیااور اپنایہ اصان جلایا کہ ہم نے اپنے حلیف

یہودیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے لئے فتح کا راستہ ہموار کیا ہے۔ اس لئے آپ کی اس فتح

میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ سر کار دو عالم علیا ہے نے فرمایا تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ ہماری وجہ
سے تم نے یہود کی ایداد نہیں کی۔ بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے ایسا شور سنا تھاجس کی وجہ
سے تم خوفزدہ ہوگئے تنے اور بھا گ گئے تنے۔ اس نے پھر کہامال غنیمت سے ہمیں بھی پکھ
عطا فرمائے تو فرمایا تمہارے لئے ذوالر قیبہ ہے۔ اس نے پوچھاذوالر قیبہ کیا ہے؟ فرمایا وہ
الک پہاڑجو تم نے خواب میں دیکھاتھا کہ تم نے اس کو اپنے قینہ میں لے لیا۔ عیبنہ مایوس ہو
کرلوث گیا۔ جب اپنال خانہ کے پاس آیا تو اس کے پاس حارث بن عوف آیااور کہا، کیا
میں نے حمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ادادہ سے باز آ جاؤ؟ بخداا محمد
(علیہ الصلاۃ والسلام) بھینا فتح یاب ہوں گے اور مشرق و مغرب میں ان کی حکومت کاؤ نکا
بن مضم کو یہ کہتے ہوئے ساکہ ہم محمد (علیقیہ) سے حسد کرتے ہیں کیو نکہ ان کی وجہ سے
بخوت بی بارون سے نکل کر بی ہاشم میں آگئی ہے۔ یقیناوہ نبی مرسل ہیں اور یہود میر کااس بیت کو نہیں مانتے۔ ان کی خودسری کا تقید ہے ہوگا کہ ان کا دو مر تبہ قبل عام ہوگا۔ ایک

نیکن یہودا پی ضد پر اڑے رہے اور ان کو دوبار الن زہر ہ گداز حالات ہے دوجار ہو ناپڑا جن کی پیش گوئی ان کے ایک بر ادر سلام بن مضحم نے کی تھی۔

غزوهٔ خیبر میں جن شرعی احکام کانفاذ ہوا

جَنْگُول مِين عام طور پر اخلاقی ضابطول اور قانونی پابندیوں کو نظر انداز کر دیاجا تا ہے۔اس

<sup>1</sup>\_"سبل الهدئ"، جلد5، صغي 213

وقت لشکر کے ساہوں اور ان کے جرنیلوں کے سامنے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہر قیمت پر وشمن کو فکست دے کر کامیابی حاصل کی جائے۔ طیارے پرامن شہریوں، ہیتالوں اور درس گاہوں پر بے دریغ بمباری کرتے ہیں۔ تو پیں آگ اگلتی ہیں اور ہنتے ہے شہر ویرانوں اور کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو جزل اس فتم کے انسانیت سوز جرائم کاار تکاب کرکے جنگ جیت لیتا ہے، اے مختلف فتم کے اعزازت سے نوازاجاتا ہے اور شعر اء اس کی توصیف میں قصائد کلھتے ہیں۔ قو میں اس کی تکریم کے لئے جلوس نکالتی ہیں اور سر براہال مملکت سنہری تمغوں کوان کے سینوں پر آویزاں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن حبیب مبدل میں علیق کی شان ہی نرائی ہے۔ وہ اس وقت بھی احترام انسانیت کاور س دے رہ ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی امات میں خیات کرنے والوں کی سر زنش کرتے سائی دیتے ہیں۔ اس خیات کامر تک محبوب کرتے میں کیا جاتا۔ وہ اس وقت بھی امات میں موان نہیں کیا جاتا۔ وہ اس وقت بھی این مربر کریم جل مجدہ کے احکام کا علان کر رہے ہوتے ہیں اور بردی سنجیدگی سے ان کی شفید ہیں سرگرم عمل ہوتے ہیں۔

خیبر کے معرکوں میں نبی رحت علیہ اپنے فرائض نبوت کی بجا آوری میں منہک نظر
آتے ہیں۔ حالات کی نزاکت، فوج کی ممکنہ پر ہمی کا ندیشہ، دسمن کی عیاریاں، کوئی چیز بھی
توان کی راہ میں حاکل نہیں ہوتی۔ اس عرصہ میں شریعت کے جواحکام نازل ہوئے اور ان کو
جس ہمت، خلوص اور دل سوزی سے عملی جامہ پہنایا گیا، اس کا مطالعہ کر کے آپ کے لوح
قلب پر عظمت مصطفیٰ علیہ الحیّۃ والثناء کا نقش یوں ثبت ہو جائے گاکہ اس کی چک کو کوئی چیز
مدہم نہیں کر سکے گی۔

اموال غنیمت میں خیانت کی ممانعت

سر كاردوعالم عَلِيَّةَ فِي الكِ غلام كُوسَمُ وياكه مُجاهِدِين مِن بِداعلان كردك: أَدُّوا الْجِنْيَاطَ وَالْمِهِ خَيطَ: فَإِنَّ الْفُلُولَ عَادٌ وَ شَنَا لَا وَكَالُا يَوْهَ الْفِيلَةَ وَ يَوْهَ الْفِيلَة وَ "جس كِياس ال فنيمت مِن سے دھاكہ اور سوئى بھی ہے، وہ واپس كر دے، کیونکہ اموال غنیمت میں بددیا نتی باعث ننگ و عار ہے، وہ بڑا
رذیل جرم ہے اور روز قیامت وہ آگ کاشعلہ بن کرلیکے گا۔"
فروہ نامی صحابی نے سورج کی دھوپ ہے بیخ کے لئے ایک پٹکا پنے سر پر باندھا ہوا
تفا۔ حضور نے دیکھا تواسلام کے اس جانباز سپانی کو فرمایا۔
یعْصَا اَبِہ ہِمِنْ تَنَادِعَصَبْتَہ بِیہِا کَا اَسْکَ (1)
دا فروہ! تونے آتشیں پڑکا ہے اپناسر لپیٹا ہوا ہے۔"

فروہ نے اے فور أا تار كر يھينك ديا۔

ایک مجاہد نے ایک معمولی می چیز اموال نے سے مانگی۔ بادی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مال فئ ہے کسی کو دھا کہ پاسوئی تک دینا بھی روانہیں۔

ایک صاحب نے ایک عقال کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا کہ جب تک مال غنیمت تقتیم نہ ہو جائے میں جمہیں عقال نہیں دوں گا۔ "عقال" اس رسی کو کہتے ہیں جو سر کے رومال پر بائد ھی جاتی ہے اور اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس سے اونٹ کا گھٹٹا بائد ھاجا تا ہے۔

کر کر ونامی ایک سیابی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چاور لی تھی۔ اس خیانت ہے یا عث اب وہ آگ میں جل رہا ہے۔

ای طرح بنی افتح قبیلہ کا ایک آدی یہودیوں ہے جنگ آزما ہوا اور مارا گیا۔ سرکار دو عالم علی اس تجاہدی نماز جنازہ پڑھنے ہے انکار کر دیا۔ فرمایا، اس تمہارے دوست نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اس لئے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جب اس کے سامان کی خلافی لئی تو صرف کا نجے کے دوشتے اس کے سامان سے دستیاب ہوئے جن کی سامان کی خلافی کئی تو صرف کا نجے کے دوشتے اس کے سامان سے دستیاب ہوئے جن کی قیمت دودر ہم ہے بھی کم تھی۔ مال غنیمت میں سے کسی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں جب تک اے اس کے نام پر نشان زونہ کر دیا جائے۔

ای تربیت نبوی کااٹر تھا کہ مسلمانوں میں امانت کاجو ہرپیدا ہوا۔ جب کسری ایران کے قصر ابیض پر مسلمانوں نے قضہ کیااور اس سے بیش قیت اور نادر تحاکف دستیاب ہوئے۔ انہیں جب مدینہ طیبہ روانہ کیا گیا تو ان میں ایک پائی کے برابر بددیا نتی کا سراغ نہیں ملا۔ لوگ اس درجہ امانت کا مظاہر ہود کیے کر جیران رہ گئے۔

سر کار دوعالم علی نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کو سونے کے زیوروں سے بطور شخمینہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ حضور نے اسے بھی روک دیا۔ فرمایا، سونے کو سونے سے اگر فروخت کیا جائے تو وزن بھی برابر ہونا چاہئے اور یہ لین دین بھی دست ہونا چاہئے۔

ديگرشر عىاحكام

ارشاد فرمایا:

مَّن كَانَ يُؤْمِنُ بِإِللهِ وَالْيَوْمِ الْلِيْفِي فَلَا يَسَّقِ مَاءَهُ زَمْعَ غَيْرِةٍ-

''جو شخص الله تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی تھیتی کو اپنے پانی سے سیر اب کرے۔''

اگر کسی غازی کومال غنیمت ہے کوئی کنیز کے تواگر وہ کنیز حاملہ ہو تووضع حمل ہے پہلے وہ اس کے ساتھ مقاربت نہیں کر سکتا۔

كيونكداس عظط نسب كاخطره موتاب،اس لخ اس عدوك ديا-

وہ کنیز اگر غیر حاملہ ہو تو پھر بھی ایک ماہ تک اس سے مقاربت کی اجازت نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو اور اس کا حمل ابھی ظاہر نہ ہو اہو۔ ایک ماہ کے بعد اگر اس کو حیض آ جائے تو اطمینان ہو جائے گاکہ وہ امید سے نہیں ہے۔

## گدھوں کی حرمت کا تھم

جنگ خیبر کے ایام میں مسلمانوں کوسامان خورونوش کی قلت کاسامناکر تا پڑا، یہاں تک کہ فاقد کشی تک نوبت پہنچ گئی۔ ایک روز مسلمانوں نے یہودیوں کے گدھے پکڑے، انہیں ذرج کیااور دیگوں میں ان کا گوشت ڈال کر پکاناشر وع کیا۔ جب نیم پختہ گوشت کے پکنے سے سوہندی سوہندی خوشبوسے ساری فضا مہلنے گئی تور حمت عالم تشریف لائے۔ یو چھا، کیا پک رہاہے ؟عرض کی گئی، پالتو گدھوں کا گوشت پکارہے ہیں۔ حضور نے ایک صحابی تھم دیا کہ یہ

اعلان كردو:

وَانَّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَنْهُيَا يَكُوهِنَ لُحُوهِ الْحُمْرِ فَالْقَارِجُنَّ (1) "يعنى الله اوراس كارسول تهمين اس بات سے منع فرمارے ميں كه تم "كدهوں كا گوشت كھاؤكيونكه بير بليدے-"

نچر کے گوشت کی بھی ممانعت فرمادی۔اس کے علاوہ فرمایا، جنگلی جانوروں ہیں سے در ندوں کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا گیااور جو پر ندے تیز ناخنوں سے شکار کرتے ہیں ان کو بھی حرام کر دیا گیا۔

ارشاد فرمایا، تھجور کا پھل جب تک قابل استعال نہ ہو جائے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں۔ طبقہ نسوال میں جو خرابیاں جڑ پکڑ<mark>ے ہوئے تھیں ان کے بارے میں بھی واضح احکام</mark> حاری فرمائے۔ فرمایا۔

> لَعَنَ يَوْمَيْنِ أَنْوَاصِلَةً وَالْمَوْصُولَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوشُومَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوشُومَةَ وَالْمُنَامِشَةَ وَجُهَهَا وَالشَّاقَةَ جَيْبَهَا-رحمت عالم عَلِيْقَ فِي مندرجه ذيل عور تول يرلعنت بحيجي:

1- اُنْ الصِلَةُ وہ عورت جودوسری عور توں کے بال لے کر کسی عورت کے

بالول سے پیوست کردیتی ہے۔

2 اُلْکُوْصُوْلَةُ بھی کے بالوں کے ساتھ تھی دوسری عورت کے بال پیوست کئے جائیں۔

3۔ اُکٹواَمیشکتا جو سوئی کی نوک ہے کسی خاتون کے چہرے اور ہاتھوں وغیرہ پر نلے رنگ کے نقش و نگار گوندتی ہے۔

4 اَکْمَوْشُوْمَهُ وه عورت جس کے جسم پرایسے نقش و نگار گوندے جاتے میں

5۔ اُکٹا مِشَدُ ہُ وَجُمَعَهَا جو کس عزیز کی موت پریا کسی دوسرے صدمہ کے وقت اپنے چیرہ کونوچتی ہے۔

> 1- ابن كثير، "السيرة النبوية"، جلد3، صفحه 349 و"امتاع الاسلاع"، جلد2، صفحه 248 2- ابيشاً

6۔ اُلَشَّا قَالُهُ بَعِيْبَهَا جو كى عزيزكى موت ياكى دوسرے صدمہ كے وقت اپناكريان پھاڑد يِن ہے۔ اپناكريان پھاڑد يِن ہے۔

7 ـ ال كَ عَلاوه أَلْمُ مُجَشِّمَةُ ، أَلْخَلِقَةُ اور اَلنَّهُ بَهُ كُو بَعَى

حرام قردویا۔

المجشہ: اس جانور کو کہتے ہیں جے میدان میں کھڑا کر کے اس پر نشانہ بازی کی جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں ایک جاندار کو بے جااذیت دی جاتی ہے، اس لئے اسے حرام قرار دے دیا گیا۔

الخلیہ: اس جانور کو کہتے ہیں جے کسی در ندے نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ اس کو اس در ندہ کی گرفت ہے چھڑا لی<mark>ا جائے لیکن ذ<sup>نع</sup> کرنے ہے پہلے وہ مر</mark> جائے تووہ جانور بھی حرام ہوگا۔

النهبه: زندہ جانورے گوشت کا فکڑ اکاٹ لیاجائے۔

8۔ نیز رحمت عالم علی فی میدان جنگ میں کی عورت کو قبل کرنے ہے بھی روک دیا۔ (1)

9-اس موقع پرسر کاردوعالم علی نے بیدل غازی کے لئے ایک حصہ اور گھڑ
سوار کے لئے تین جھے مقرر فرمائے۔ان تین حصول میں سے ایک حصہ سوار
کے لئے اور دوجھے اس کے گھوڑے کے لئے۔اگر کسی سوار کے پاس متعدد
گھوڑے ہیں تواسے صرف ایک گھوڑے کے دوجھے ملیس گے۔ ہاتی گھوڑوں کو
کچھ نہیں ملے گا۔اس جنگ میں سر ورعالم علی کے پاس تین گھوڑے تھے گر
سر کارنے صرف ایک گھوڑے کے دوجھے لئے۔

#### مزارعت كاجواز

فتح خیبر کے بعد وہاں کی ساری زرعی زمینیں، وسیع وعریض باغات اور نخلستان، حضور نبی کریم علیقے کے قبضہ میں آگئے۔اگر حضور چاہتے تو یہودیوں کو جلاوطن کر دیتے اور تمام زرعی زمینوں پر خود کاشت کرنے کا اہتمام فرمادیتے۔لیکن رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان دشمنان اسلام کو ان کے بغض وعناد کے باوجود ان کے اپنے مکانات اور حویلیوں میں رہائش پذیر رہنے دیا اور زرعی زمینیں مزارعت پران کو دے دیں۔ طے بیپایا کہ زمینوں میں کاشتکاری کریں گے اور کہ زمینوں میں کاشتکاری کریں گے اور جوزرعی پیداوار ہوگی وہ مسلمان اور یہودی آپس میں نصف نصف بانٹ لیس گے۔ای طرح باغات کی آبیاشی، در ختوں کی گوڈی اور ان کی جمہداشت کے ذمہ دار یہودی ہوں گے اور باغات کا پھل باہم برابر برابر تقیم کرلیا جائے گا۔

سر ورعالم علی کے اس طرز عمل سے بیہ ثابت ہو گیا کہ اپنی زر گی اراضی کو کاشتکاری کے لئے کسی دوسرے فخض کو مزار عت پر دینا اسلام میں جائز ہے۔ اگر مزراعت ناجائز ہوتی توسر ور کا نئات ہر گزاس کی اجازت نہ دیتے۔ بچاور کیتی باڑی کی ذمہ داری یہود پر متحی۔ سر کار دوعالم علی فضف بھل اور نصف خود استعال میں لاتے۔

### متعه کی حرمت کااعلان

زمانہ جاہلیت میں متعد کی اجازت عام تھی۔ ایک مخص کی عورت کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ رقم اداکر کے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا تھا ادراس کو وہاں کا معاشرہ معیوب نہیں سمجھتا تھا۔ نبی کریم علیقی نے جس طرح زمانہ جاہلیت کی دیگر فتبج رسوم کا قلع قمع فرمایا ای طرح متعد کی حیاسوزر سم کا بھی خاتمہ کر دیااور غزوہ نجیبر کے موقع پر سرکار دو عالم علیقی نے یہ اعلان کر دیا کہ متعہ حرام ہے، کوئی مختص اس کا مرتکب نہ ہو۔

یہ حیاسوز حرکت اگر چہ اس قابل نہیں کہ اسے زیر بحث لا کر اپناوقت بھی ضائع کیا جائے اور اپنے قار مین کی برواشت کو جانچا جائے۔ لیکن بدختمتی سے یہاں ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جونہ صرف متعہ کو جائز اور مباح سجھتا ہے بلکہ اس کے فضائل و برکات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حج و عمرہ جیسے عظیم اعمال صالحہ بھی اس کے سامنے تیج نظر آنے لگتے ہیں۔ انہوں نے اس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسان کے قلابے ملادیے ہیں کہ اس شرم ناک فعل کا چند بار ار تکاب کرنے والے کا مرتبہ سیدنا علی کرم اللہ و جہہ ہیں کہ اس شرم ناک فعل کا چند بار ار تکاب کرنے والے کا مرتبہ سیدنا علی کرم اللہ و جہہ

ے بھی بلند ہو جاتا ہے۔العیاذ باللہ

اس لئے ہمارافرض ہے کہ ہم اس موضوع پر پچھ تفصیل ہے بحث کریں تاکہ متعہ کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں کمی قطعی نتیجہ پر پہنچ سکیں۔ نیز اسلام جیسے پاکیزہ دین فطرت پر فسق و فجور کی فتیج ترین اور شرم ناک حرکت کو مباح اور جائز قرار دینے کاجوالزام ہے،اس کا ازالہ کیا جا سکے۔

وہ شیعہ فرقہ ہے جواس حیاسوزاور گھناؤ نے عمل کو حج وعمرہ سے بھی افضل سمجھتا ہے اور اس کی شان میں جو قصیدہ خوانی ان لوگوں نے کی ہے ایساس کر ایک شریف انسان مارے شرم کے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند سوالات کے تفصیلی جوابات دینا از حد ضرور کی ہیں:

1-متعه كس كوكيتي بين؟

2\_شیعہ نے متعہ کے جواز کے لئے کیاد لا کل دیے ہیں؟

3۔شیعہ نے متعد کے فضائل میں جوہر زوسر الی کی ہے اس کی تردید۔

4- اہل سنت کے نزویک متعد کی حرمت کے کیا کیاولا کل ہیں؟

1-متعه كياسي؟

"ایک مر داور عورت کا باہمی رضا مندی ہے ایک مقررہ مدت تک ایک متعین رقم کے عوض میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ مباشرت کو متعہ کہتے ہیں۔" اس میں اور نکاح میں بہت فرق ہے جن میں سے چند فرق درج ذیل ہیں:۔

نکاح متعہ

1۔ نکاح کے لئے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ متعہ کے لئے ولی کی اجازت ضروری نہیں۔ 2۔ نکاح میں گواہوں کی موجودگی میں دونوں متعہ میں گواہوں کی موجودگی ضروری کا یجاب و قبول لازمی ہے۔

ایجاب و قبول کریکتے ہیں۔

3۔ نکاح کے بعد علیحد گی کے لئے طلاق متعد میں طلاق کی ضرورت نہیں۔جب

مقررہ مدت ختم ہو جائے گی دونوں مر دو عورت خود بخود جدا ہو جائیں گے یہ متعہ میں النامور کی گنجائش نہیں۔

متعه میں کوئی وراثت نہیں۔

متعہ میں لعان کے بغیر بھی مر دا نکار کر سکتا ہے۔

متعدے ممتوعہ کی عدت ہر حال میں صرف دو حیض ہے۔ یازیادہ سے زیا<mark>دہ پینتالیس</mark> دن ضروری ہے۔

4- نکاح میں ظہار، ایلاء اور لعان کے ضایطے جاری ہوتے ہیں۔

5۔ نکاح کے بعد زوجین میں ہے ایک

مر جائے تودوسر ااس کاوارث ہو تاہے۔

6۔ نکاح کے بعد جواد لاد ہو گی وہ اس کے خاوند کی ہو گی۔وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔

ا نکار کی صورت میں اس کو لعان کرنا ہو گا۔

7- نکاح کے بعد طلاق یاو فات ہو جائے

توعورت كومقرره عدت كزارني يؤتى

جوشیعہ متعہ کے جواز کے قائل ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے در میان رشتہ از دواج نہیں تو پھر اس عورت کی حیثہ از دواج نہیں تو پھر اس عورت کی حیثیت کیاہے؟ مغرب کے بے غیر تاور بے شرم معاشرہ میں اسے گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ عربی میں ایک عور تول کو خلائل اور اخدان کہا جاتا ہے۔ "خلائل"۔ خلیلہ کی جمع ہے اور اخدان، خدن کی جمع ہے۔ یہ وہ عور تیں ہیں جن کا کسی مرد کے ساتھ تا جائز تعلق ہو۔ یہ اخدان، خدن کی جمع ہے۔ یہ وہ عور تیں ہیں جن کا کسی مرد کے ساتھ تا جائز تعلق ہو۔ یہ عور تیں نص قر آئی کی رو سے قطعی حرام ہیں۔ اس میں صنف نازک کی حد در جہ تو ہین و عور تیں نص قر آئی کی رو سے قطعی حرام ہیں۔ اس میں صنف نازک کی حد در جہ تو ہین و میں سف تا کیا ہے۔ جب چاہارانے جوتے کی طرح اسے پرے پھینک دیا۔

یہ بیں وہ حالات جن ہے اس غارت گر حمیت و غیرت حرکت کاار تکاب کرنے والے مردوزن کوسامنا کرناپڑتا ہے۔

اب ہم الن دلائل كاذكركرتے ہيں جوشيعہ لوگ متعه كے جواز كے لئے پيش كرتے ہيں:

#### متعہ کے جواز کے دلائل

اجماع: شیعہ کہتے ہیں کہ متعہ کااذن اجماع سے ثابت ہے۔ شیعہ اور سی دونوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ حضور نبی اکرم علی نے ایک جنگ کے موقع پر اس کااذن دیا اور تمام الشکر اسلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس اعلان کو سنا۔ اور جو چیز اجماع سے ثابت ہو وہ قطعی ہے، اس اجماع کو منسوخ قرار دینے کے لئے قطعی دلیل کی ضرورت ہے، اخبار آحاد طنی ہیں، اور ظنی سے قطعی کی تمنیخ نہیں ہو سکتی۔

اس کاجواب یہ ہے کہ یہال دوچزیں ہیں، ایک اباحت اور دوسری اذان۔

مباح وہ چیز ہے جو اپنی ذات میں حسن اور خوب ہو۔ اور اذان میں ماذون کا ذاتی طور پر حسن اور خوب ہو تا اور خوب ہو تا اور خوب ہوتا اور خالت اللہ کے اللہ کا اذات دے دیا جا تا ہے۔ مثال کے طور پر حالت اضطرار میں مر دار وغیرہ کھانے کا اذات ہے لیکن در حقیقت سے چیزیں ذاتی کی اظ سے بہت فیج اور غلیظ ہیں۔ مر دار ، خوان ، خزیر اور وہ جانور جس کو بتوں کا نام لے کر ذری کیا جائے ، سے جاروں چیزیں پر لے در ہے کی غلیظ اور گندی ہیں۔ صرف اس شخص کو ان کے کھانے کا اذات حیات ہیں۔ مر دار سے کی غلیظ اور گندی ہیں۔ صرف اس شخص کو ان کے کھانے کا اذات دیا گیا ہے جس کے پاس کھانے کا اذات دیا گیا ہے جس کے پاس کھانے کے لئے بچھ بھی نہ ہواور اگر چندر وزاس کو میہ چیزیں کھانے کی اجازت نہ ملے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔

ای طرح متعد کا فعل از حد حیاسوز اور شر مناک ہے۔ انسانی شرف و کرامت کی قبا کی اس ہے و هجیال اڑ جاتی ہیں۔ عہد جاہلیت ہیں اس قتم کے بے شار غلیظ اور گندے اعمال کے جاتے تھے۔ ان ہیں یہ متعد بھی تھا۔ اس کا اذن انتہائی غیر معمولی حالت ہیں دیا گیا تھا جبکہ مجاہد اپنے اہل خانہ ہے بہت دور حالت جنگ ہیں تھے۔ ایسے لوگوں کو متعد کا اذن دیا گیا جو عمد در از سے اپنی بیویوں سے دور حقے۔ اور اب ان کے لئے صبر کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ انتہائی مجبوری اور ضرورت کے وقت ایک حد درجہ فتیج چیز کے ار تکاب کا اذن دینا اور چیز ہے اور محمی چیز کو اس کے ذاتی حسن وخوبی کے باعث جائز قرار دینا بالکل مختلف چیز ہے۔ شیعہ کا یہ دعوی بھی حقیقت کے خلاف ہے کہ اجماع جو قطعی ہے، خبر واحد سے اس کی شیعہ کا یہ دعوی بھی حقیقت کے خلاف ہے کہ اجماع جو قطعی ہے، خبر واحد سے اس کی حتیج کی جار ہی ہے حالا تکہ رہے ظئی ہے۔

یہ بات درست نہیں کیونکہ جس حدیث میں متعہ کی حرمت کا علان ہے وہ خبر واحداور خلنی نہیں بلکہ پندرہ سو مجاہدین کے سامنے رحمت عالم علیہ نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ جس ارشاد نبوی کو ڈیڑھ ہزار مجاہدین اپنے کانول سے سنیں اور دوسر ول کو سنائیں، ایسی خبر کو خبر واحد کیو تکر کہا جاسکتا ہے۔

سیدناعلی مرتضی کافیصلہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ آپ نے سنا کہ حضرت ابن عباس،
متعہ کے جواز کے قائل بین۔ آپ بہت برافر وختہ ہوئے اور ازراہ غضب فرمایا آنگ اِمْدہ تَنَاہِمہ وَ مَنایہ اَلْہِمہ اَسلام اِنِہ اَسلام اِن کی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی حرمت کا اعلان کیا اس وقت حضرت ابن عباس کمن تھے اور اپنے باپ حضرت عباس کم یہ میں فروکش تھے۔ جب کہ حضور اکرم علیہ قریف کے جبرت کر حضور اکرم علیہ قریف کے جانے تھے۔

حقیقت بہے کہ حضرت ابن عباس نے اپناس فتویٰ سے رجوع کر لیا۔ اس کے بعد وہ ساری امت کی طرح متعہ کو حرام قطعی کتے تھے۔ فَمَا اُسْتَمْتَعُنْتُونِیْ مِنْہُونَ فَا نُوْمُونَ اُجُورَهُنَّ شیعہ اس آیت ہے بھی متعہ کاجواز ثابت کرتے ہیں۔

۔ آگر آپ اس آیت کے سیاق و سباق کا نظر غائر ہے مطالعہ فرما نیں تو یہاں وہ متعہ مراد نہیں جس کے بیدلوگ دلدادہ ہیں۔ بلکہ اس استتاع ہے مراد نکاح ہے۔ اس لئے اس آیت سے متعہ کے جواز کے لئے استد لال کرناائٹائی ہے باکی اور جسارت ہے۔

## متعہ کی حرمت کے دلائل

1۔ اب آپ کے سامنے چند آیات قر آنی پیش کر رہا ہوں جن کے مطالعہ ہے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ فعل از حد غلیظ ادر گنداہے ،ای لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے قطعی حرام ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

كَنُ أَفَلَهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِ هُ خَيْنُعُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ الْأَكُوةِ فَعِلُونَ وَالَّذِيْنَ مُمُ الْمُمُونِجِهِمُ خِفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ آيُمَا نُهُمُ فَوَإِنَّهُمُ مَنْ مُكُومِيْنَ فَمِن ابْتَغَىٰ وَمَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَاكَ المحدد ا

ے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔"

2۔ قرآن کریم میں بدکاری کے لئے چوری چھپے یارانے گا نشنے والوں اور بارانے گا نشخے والیوں کاذکر بڑے تحقیر آمیز لہجہ میں کیا گیاہے اور مسلمانوں کو ان کی بیروی سے سختی سے منع فرمایاہے۔

> فَاثَكِكُو هُنَّ بِإِذِنِ أَهُلِهِنَّ وَ التَّوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعُّةُ فِ عُصَلْتٍ غَيْرَمُسْفِحْتِ وَلَا مُتَّخِذاتِ آخُدَانٍ - (2)

''پس نکاح کرلوان ہے ان کے سر پرستوں کی اجازت ہے اور دوان کو مہر دستور کے موافق تاکہ نکاح ہے وہ پاک دامن بن جائیں، نہ علانیہ

زناكار مول اورند بنافے والی مول بوشيد ميار-"

3۔ آئمہ اہل بیت کی تصریحات بھی متعہ کے قطعی حرام ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ بسام صیر فی نے حضرت ابو عبداللہ جعفر الصادق سے متعہ کے بارے میں پوچھا:

فَقَالَ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهَا الِّزَنَا (3)

"آپ نے فرملیایہ توزناہے۔"

ان لوگوں کے قول وعمل میں جو تضاد ہے اسے دیکھ کرسر چکرا تاہے اور دل ڈو بے لگتا ہے۔ایک طرف تو دہ اہل بیت رسالت مآب سے کسی غیر سید کے نکاح کو بھی ناجائز سمجھتے

1\_سورة المؤمنون: 1-7

<sup>2</sup>\_سورةالساء:25

<sup>3-</sup> ابوجعفر محر بن الحن القوى (م465هـ)، "تهذيب الإحكام"، الجنب، مطبعه العمان، 1377ه، طبع 2، جلد 7، مني 271

ہیں اور دوسر ی طرف خاندان نبوت کی عصمت مآب خواتین سے متعہ کرنے کے جواز کے قائل بين بلكه علم ديت بي- فيخ الطائفه ابو جعفر الطّوى اين مشهور كتاب "تهذيب الاحكام "ميس لكصة بين:

عَنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ لَا بَأْسَ بِالسَّمَتُّعِ بِالْهَا شِيمَيَّةِ " بعنی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کسی ہاشی خاتون کے ساتھ متعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔"

پھراسی صفحہ پرامام جعفر صادق ہے ہی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

عَالَ تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِيَّةِ (2)

"باشميه خاتون نے متعہ كياكرو۔"

بنوہا شم جو خاندان رسالت آب علی ہے،ان کی عصمت شعار خواتین کے بارے میں ا الی بات لکھنااور پھر اسے حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرنا، بے حیاتی اور بے غيرتي كي كياانتناء نبيں؟

ای کتاب کے صفحہ 250 پر ایک روایت ہے۔ وہ مجھی ملاحظہ فرمائے، آپ کی آئکھیں تھلی کی تھلی رہ جائیں گی:

> جَآءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرِ اللَّيْرَيُّ إِلَّى آبِي جَعْفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مَا تَكُولُ فِي مُتَّعَةِ النِّسَآءِ فَقَالَ آحَلَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَهِى حَلَالُ إِلَّ يَوْمِ الْقِلْمَةِ .... فَأَقْبَلَ عَبُدُ اللَّوْبُنُ عُمَيْر فَقَالَ يَتُنُرُكَ آنَ نِسَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَأَخَوَاتِكَ وَبَنَاتِكَ عَيِمَكَ يَفُعَلُنَ ذَاكَ فَأَعْرَضَ ٱبُوْجَعُفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (3)

حِيْنَ ذُكْرَ فِسَاءَةُ وَبَنَاتِ عَيِّهِ -

"عبدالله بن عمير الليثي ايك مرتبه امام ابو جعفر محمه باقر عليه السلام كي

1\_ابو جعفر محر بن الحن القوى (م 465ه)، "تبذيب الاحكام"، الجنب، مطبع العمال، 1377ه، طبع 2، جلد 7، صفح 271 2\_الينا

3\_اينا، مغ 250

خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی، عور توں کے متعہ کے بارے میں آپ کا کیاار شادہ ؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے اپی کتاب میں اپنی نبی کی زبان کے ذریعہ اس چیز کو حلال قرار دیا۔ پس بیہ قیامت تک حلال ہے۔ یہ من کر عبداللہ بن عمیر پھر عرض کرنے لگا۔ اے امام! کیا یہ بات آپ کے لئے مسرت بخش ہے کہ (نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ) کہ آپ کی عور تیں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہنیں، آپ کے بچاک بیٹیاں یہ کام کریں۔ جب اس محف نے فاندان نبوت کانام لیا توامام محمد باقرنے اس محفق سے اپنامنہ پھیرلیا۔"

اس سے بیہ امر واضح ہو گیا کہ بیہ فتیج او<mark>ر گندا</mark> فعل ہے اور امام باقر اپنے خاندان کی مستورات کے لئے اس کوہر گز گوارا نہیں کر بھتے۔اللہ تعالیٰ کے نزویک اور اس کے محبوب کے بیر مطالقہ سے بیر سے مقال کے تاریخ

کریم مطابقے کے نزدیک امت مسلمہ کی تمام عفت شعار بچیوں کی آبر و یکساں طور پر عزیز ہے۔ ای شخ الطا کفیہ جعفر طوس کی ای کتاب میں ایک روایت درج ہے جس سے ثابت ہو تا

ہے کہ متعہ قطعا حرام ہے۔ وہ روایت آپ بھی ملاحظہ فرما تیں:

عَنُّ مَنْ يَدِهِ بَنِي عَلِيَّ عَنُ أَبِيبُهِ عَنُ عَلِيَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ حَرَّمَ مَنُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُومً الْحُمُرُ الْاَهْلِيَةِ وَنِكَاحَ الْمُثَعَةِ

"حضرت زید بن علی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ علی نے خیبر کے روز پالتوں گدھوں کے گوشت اور متعہ کے نکاح کو حرام قرار دے دینے کا اعلان کیا تھا۔"

جب حضرت سیدناعلی مرتضٰی کے فرزند حضرت زیداس صدیث کے راوی ہیں تواس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش باقی ندر ہی۔ ﷺ

1-اليناً، صنى 251

جُهُ زیرِ نظر موضوع پر مزیدِ مطالعہ کے لئے ملاحظہ سیجتے ہمارا مقالہ "فاروق اعظم رصی اللہ عنہ اور تحریم متعہ "ماہنا س ضیائے ترم ،لاہور ، جلد 4، شارہ 9،80،"فاروق اعظم نمبر "صفحات 367-376

### اہل فدک کے ساتھ معاہدہ صلح

سر ورکائنات علیہ الصلاۃ والتحیات کی قیادت میں لشکر اسلام، خیبر کے یہودیوں کی گوشالی کے لئے خیبر کی طرف روال دوال تھا۔ جب یہ لشکر خیبر کے نزدیک پہنچ گیا توسر کار دو عالم عظیم نے اپنے ایک صحابی محیصہ بن مسعود کو بلا کرار شاد فرمایا کہ تم اہل فدک کے پاس جاؤ، پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوں توانہیں کہوکہ نبی مکرم علیم تم پر بھی اس طرح لشکر کشی کریں گے جس طرح اہل خیبر پر کی ہے۔ تمہارے میدان میں آکر مجاہدین اسلام خیمہ زن ہوجا میں گے اور اس کا جو بھیجہ نکلے گا وہ تم ہے یوشیدہ نہیں۔

محصد کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا۔ انہیں سر کار دو عالم علیہ کا پیغام پہنچایا۔ ان کے جواب کے لئے دوروز تک مجھے وہاں تھہر ناپڑا۔ وہ لوگ اس خوش فہی میں مبتلا تھے کہ نطاق کے تلعول میں بہود کے بہاور سور ما عامر ، یاسر ، حارث اور ساری بہودی امت کا سر دار "مرحب" بھی وہاں موجود ہے۔ دس ہزار یہودی لڑاکے پوری طرح مسلح ہیں۔ مسلمانوں ک کیا مجال ہے کہ خیبر پر حملہ کرنے کی جمارت کر سیس؟ محیصہ فرماتے ہیں، جب میں نے ان کے خبث باطن کا جائزہ لیا تو واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ انہیں جب میرے اس ارادے کاعلم ہوا تو میرے پاس آئے اور کہا، آپ واپس جانے میں جلدی نہ کریں، ہمیں سوچناور باہمی مشورہ کرنے کاموقع دیں۔ہم اپنے چند ذمہ دار آدمی بھیجیں مے جو نبی کریم ے مصالحت کے لئے سلسلہ جنبانی کریں گے۔ یہ ساری باتیں محض ٹال مثول کے لئے تھیں۔ نطاۃ کے قلعول کے لئے جو جنگ ہور ہی تھی وہ اس کے نتیجہ کاانتظار کررہے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ عامر ، پاسر اور حارث، جن کی جنگی مہارت اور شجاعت پر انہیں کامل مجروسہ تھا،اسلام کے مجاہدول نے انہیں ایک ایک کرے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ نیز مر حب جو تنہاا یک ہزار آدمی کامقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھاذوالفقار حیدری نے اس کے بھی پر فچے اڑاد کے توان کے حواس باختہ ہو گئے۔اور اب انہوں نے حضور انور عظیم سے صلح کرنے میں ہی اپنی نجات دیکھی۔ چنانچہ اینے ایک سر دار نون بن یوشع کو چند دیگر یبود یول کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ اس یہودی وفد نے صلح کی درخواست کی جو

ر حت عالم عظیم نے قبول فرمالی اور اہل فدک کے ساتھ مندرجہ ذیل شرائط پر صلح کا معامدہ طے بایا:

1۔ حضور انور علی سارے یہودیوں کی جان بخشی فرما میں گے۔

2\_ يبودى فدك كے علاقہ سے نكل جائيں گے۔

3۔ تمام غیر منقولہ جائیدادی، مکانات، نخلستان اور کھیت، سر ورعالم علی کے حوالے کر دیں گے۔

لیکن انہوں نے ان شراکط پر عمل در آمد کرنے میں پس و پیش شروع کی تو حضرت محیصہ نے انہیں سمجھایا کہ ان حرکتوں ہے باز آجاؤ۔ حضور نے اگر صرف ایک سومجاہد بھی تہماری سرکوبی کے لئے بھیج دیئے تو وہ تم سب کوہائک کرلے جا عیں گے۔ آخر کاراس بات پر صلح ہوئی کہ فدک کی نصف زمین، یہود کی ملکیت میں رہے گی اور ووسرے نصف کے سرکار دوعالم علیقے مالک ہوں گے۔ اس نصف کی آمدنی ہے حضور پر نور علیہ العسلاۃ والسلام اپنی ذاتی ضروریات پر خرج فرماتے اور خاندان بنوہاشم کے کم عمر افر او پر اور اس خاندان کی بیواؤں کی شادی پر خرج فرماتے اور خاندان بنوہاشم کے کم عمر افر او پر اور اس خاندان کی بیواؤں کی شادی پر خرج فرماتے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب فدک کے یہودیوں کو یہاں سے جلاوطن کرنانا گزیر ہو گیا تو آپ نے بیت المال سے ان کے نصف حصہ کی قیت ادا کی تب انہیں جلاوطن کیا۔(1)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے نصف حصہ کی قیمت لگانے کے لئے تین جلیل القدر سحابہ کو مقرر کیا تاکہ وہ وہال جاکراس قطعہ زمین اوراس میں اگے ہوئے تعین جلیل القدر سحابہ کو مقرر کیا تاکہ وہ وہال جاکراس قطعہ زمین اوراس میں اگے ہوئے تھجور ول کے درختوں کی قیمت کا اندازہ لگا عیں تاکہ وہ قیمت فدک کے یہودیوں کو اواکی جائے۔ان صحابہ کے اساء گرامی میہ ہیں۔ابوالہیثم مالک بن تیبان، فروہ بن عمرو بن جبار اور زمید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم۔

یہ حضرات وہال تشریف لے گئے اور فدک کی نصف اراضی جو یہودیوں کی ملکیت تھی اور ان پر جو نخلستان تھے،ان کی قیمت کا تخیینہ لگایا۔ وہ قیمت پچاس ہز ار در ہم سے زیادہ تھی۔

<sup>1-</sup> العلامة على بن بربان الدين الحلبي الشافعي (م1044 هـ)، "انسان العيون في سيرة الامين المامون (المعروف بالسيرة الحليبية)، مكتبه مصطفح البابي الحلبي، 1349 هـ، جلد 2، صفحه 183

یہ قیمت اداکر کے آپ نے دوسر انصف بھی بیت المال کے لئے خرید لیااور اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ اس رواداری اور تسامح کا ہر تاؤ کیا جس کی مثال اقوام عالم کی تاریخ میں وعونڈے سے بھی نہیں ملتی۔(1)

# اراضی فیرک کی آمدنی اوراس کی تقشیم

مندرجہ بالا تفصیل ہے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ فدک کو فتح کرنے کے لئے لشکر کشی نہیں کی گئی بلکہ یہ علاقہ بذریعہ صلح سر ورعالم علیقے کے قبضہ میں آیا تھا۔ اس لئے یہ اراضی اموال نے میں ہے تھی اور نبی کریم علیقے کی ملکیت تھی۔ حضور اس کی آمدن ہے از واج مطہر ات، بنو ہاشم کے بتیموں اور ناواروں پر مال خرج فرمایا کرتے تھے۔ اور جو نج جا تا اس سے مجاہدین کے لئے اسلحہ ، سواری کے جانور اور دیگر ضروریات خریدی جاتی تھیں۔

رحمت عالم علی کے وصال کے بعد حضرت صدیق اگر رضی اللہ تعالی عنہ مند خلافت پر محمکن ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اموال فئے کی دیکھ بھال ک ذمہ داری خلیفۃ الرسول کے سپر دہوئی۔ آپ ان اراضی کا انتظام فرماتے اور ان سے جو آمدنی ہوتی وواس طرح فرج کرتے جس طرح رحمت عالمیان علیہ الصلاۃ والسلام اس کو فرج فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدۃ النساء نے سر ورکا نئات کی اراضی فئے سے اپنے ورشہ کا مطالبہ کیا تو حضرت صدیق اکبر نے سیدۃ نساء العالمین کی خدمت میں سر ورکا نئات رحمت للعالمین علی قرمان پیش کیا جس میں ہادی برحق نے فرمایا کہ "ہم گر ووا فبیاء نہ کی ک جائیداد کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کوئی ہماری جائیداد کا وارث ہوتا ہے۔ جومال ہم پیچھے جور فرجاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جومال ہم پیچھے جھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جومال ہم پیچھے

حضرت زہراء سلام اللہ علیہانے آپ سے پختہ وعدہ لیا کہ آپ ان زمینوں کی آمدنی
ای طرح خرچ کیا کریں گے جس طرح نبی مکرم علی خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق
اکبرنے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ایسائی کریں گے۔ چنانچہ صدیق اکبر اپنی وفات تک
اس معاہدہ کو نبھاتے رہے۔ آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اسلامی مملکت کی ذمہ
داریاں سنجالیں تو آپ بھی سر ورعالم اور حضور کے خلیفہ پر حق کے طریقہ کے مطابق ان

اراضی کی آمدنی کو صرف فرماتے رہے۔ آپ نے اپنی خلافت کے تیمرے سال ان جائیدادوں کا انتظام سیدنا علی مرتضی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہا کے حوالے کر ویااور ان دونوں حضرات سے کہا کہ دہ اس مدکی آمدنی بعینہ اس طرح خرچ کریں گے جس طرح خود بی مکرم عظیمی اور آپ کے جانشین صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ خلافت فاروقی میں ایسانی ہوتارہا۔ پھر عہد عثانی میں بھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ بہی دو حضرات اس کا انتظام بھی کی و تارہا۔ پھر عہد عثانی میں بھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ بہی دو حضرات اس کا انتظام بھی کیا کرتے اور حسب سابق ان کی آمدنی کو بھی و ہے بی خرچ کرتے رہے۔ حضرت عثان کے بعد سیدنا علی نے مند خلافت کوشر ف بخشا آپ کا بھی بہی معمول رہا، اس میں کسی مشم کا رووبدل نہیں کیااور نہ اپنے عہد افتدار میں اس کو حضور کے وار ثوں میں تقسیم کیا۔

آپ نے بھی اپ پورے عہد خلافت میں اسوہ صدیقی اور فاروقی پر کاربند رہ کر اس بات کی تصدیق فرمادی کہ شیخین کا تعامل پر حق تھا۔ اگر خدانخواستہ ان حضرات نے سرور عالم علیقے کے دار ثول کا حق غصب کیا ہو تا تو حفرت علی مر تفنی جب سلطنت اسلامیہ کے خود مختار خلیفہ بے نوبیہ آپ کی اولین ذمہ داری تھی کہ اس طالمانہ طرز عمل کا فاتمہ کر کے حضور علیہ الصلاۃ دالسلام کے رشتہ داروں کو ان کا حق دیے۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بے تو آپ بھی ای طریقہ پر گامز ن رہے۔ آپ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ ذمہ داری تفویض ہوئی اور جناب امام عالی مقام کے بعد حضرت امام کی آبدئی کو خرج کرتے رہے جس طرح ان سے پہلے اولوالعزم خلفاء کا معمول تھا۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت زین العابدین اور آپ کے بینتیج حضرت مسلم حسن بن حسن نے مشتر کہ طور پر یہ ذمہ داری سنجائی۔ ان کے بعد حضرت حسن کے فرزند حضرت زین العابدین اور آپ کے بینتیج حضرت حسن بن حسن نے مشتر کہ طور پر یہ ذمہ داری سنجائی۔ ان کے بعد حضرت حسن کے فرزند

ان ائمہ اہل بیت اور پیشوایان امت کے اس طرز عمل نے اس حقیقت کو مہر نیمروز کی طرح آشکار اکر دیا کہ ان اموال کے بارے بیں ان ائمہ اہل بیت کا طرز عمل بھی وہی تھاجو حضرت ابو بکر نے اختیار کیا تھا۔ بلاشبہ وہ اہل حق تھے اور ان کا طرز عمل بھی برحق تھا۔ حضرت ابو بکر نے اختیار کیا تھا۔ بلاشبہ وہ اہل حق تھے اور ان کا طرز عمل بھی برحق تھا۔ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما پر زبان طعن در از کرنے والے ذرا بید تو بتا میں کہ ان ائمہ اہل بیت کے بارے میں ان مفتیان شرع ابن سباکا کیا فتو کی ہے؟

<sup>1-</sup>الامام الوعبدالله محد بن اساعيل البخاري (194-256 )،" المحج "ماسلام آباد ماداره فحقيقات اسلاي 1985م، جلد 2، مني 576-575

باغ فدک کامئلہ کیونکہ امت مسلمہ میں عرصہ دراز سے متنازعہ فیہ رہاہے اور دشمنان اسلام نے امت مسلمہ کے اتحاد واتفاق کے قلعہ پراس مسئلہ کی آڑ لے کرشب خون مار نے کی بارہا کو ششیں کی ہیں، اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کر دی جائے تاکہ اللہ تعالی، طالبان حق کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حقیقت کو سمجھ سکیس اور اسلام کے بدخواہوں کا آلہ کار بنے سے نیج سکیس۔ واللہ ولی التوفیق۔

ہارے بعض دوست بڑے طمطراق ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہر اءر ضی اللہ عنہا ہے باغ فدک چھین لیا،ان پر ظلم کیا،ان کی دل آزاری کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہم نوااور مؤید سے وغیرہ وغیرہ ۔ اس موقع پر وہ جس شائنگی اور شرافت کی تمام حدود کو بھانہ جاتے ہیں ان کے ذکر ہے میں وانستہ احتراز کرتا ہوں۔

ہے؟اس کے بعد قدم بہ قدم سوئے منزل بڑھتے جائیں گے۔ اہل اسلام کوجوا موال واملاک کفارے حاصل ہوتی ہیں ان کی دوفتمیں ہیں۔

(1) ننیمت(2) نئے۔

مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جو لڑائی اور لشکر کشی کے بعد حاصل ہو۔ مال فئے اس کو کہتے ہیں جو لشکر کشی کے بغیر حاصل ہو۔

مال غنیمت اور مال نے کی بیہ تعریف متفقہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دونوں قتم کے اموال کاشر عی تھم قر آن تھیم میں وضاحت سے مذکور ہے۔ اس کے لئے ہمیں پریشان ہونے یامزید درق گر دانی کی چندال ضرورت نہیں۔

، مورۃ الانفال کی اکتالیسویں آیت میں اموال غنیمت کے احکام صراحۃ ذکر کئے گئے ہیں۔ارشاد خداوندی ہے:

> وَاعْكَمُواْ اَنَّمَا غَنِمُ تُعُومِنُ شَيْءَ فَأَنَّ لِلْهِخُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي وَاعْمَدُ وَالْمَا فَي الْقُرِيلِي وَالْيَتْلَى وَالْمَلَكِينَ وَابْنِ السَّيِنِيلِ اِتَ كُنْتُمُ المَنْتُمُ اللهِ

وَمَأَ أَنْزُلْنَا عَلَى عَيْدِنَا (1)

"اور جان او کہ جو کوئی چیزتم غنیمت میں حاصل کرواس کاپانچوال حصہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کے لئے، رشتہ داروں، بتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے اگرتم ایمان رکھتے ہواللہ تعالیٰ پر اور اس پر جے ہمیں نہیں ہے میں میں ''

ہم نے اتارااپنے محبوب بندہ پر۔"

اس آیت میں غور کرنے سے واضح ہو گیا کہ مال غنیمت کے پانچ حصے کئے جائیں گے۔ چار جھے حسب تھم مجاہدوں اور غازیوں میں تقتیم کئے جائیں گے اور پانچویں حصہ کے مصارف اس آیت میں کھول کرذ کر کردئے گئے ہیں۔

مال فئے کے احکام سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بیان کئے گئے ہیں۔ار شاد خداو ندی ہے:

الْاغْنِيّاء مِنْكُوَّ

"جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہول کی طرف ان گاؤں کے رہول کا ہے اور رشتہ داروں، مینیوں اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تہارے دولت مندول کے در میان۔"

اس سے داضح ہو گیا کہ جواموال نے ہوں ان میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کا حصہ ہے، حضور کے رشتہ داروں کا،امت کے بتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا۔اموال نے میں ان تمام لوگوں کو حصہ دار بنانے کی حکمت ساتھ ہی بیان فرمادی کہ مال چند اغنیاء میں ہی گردش نہ کرتارہے اور سمٹ کر چند افراد کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے۔

بلکہ اس کی گروش کادائرہ زیادہ سے زیادہ ہوتا کہ دولت کی تقتیم سے ملت کے زیادہ سے نیادہ افراد مستفید ہوتے رہیں۔ حقیقت سے کہ کی لاکٹون کو قرائم گئین الدی نظام معیشت کی روح اور اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ سر مایہ دارانہ

1\_سورة الانفال: 41 2\_سورة الحشر: 7

معیشت میں دولت سمٹ کر چندافراد کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ ملک کے مٹھی بھرلوگ از حد متمول ہو جاتے ہیں اور قوم کے باقی افراد عسرت و ننگ دستی کا شکار بن جاتے ہیں۔اسلام نے سرمایہ داری کی پہلے ہی بیج تنی کر دی اور اسلامی معاشرہ کامزاج اس طرح بنایا کہ وہال سر مایہ داری ند پنیا سکے۔ دولت کو چند ہاتھوں میں مجتمع ہونے سے روکنے کے لئے قبل از وفت احتیاطی بدابیر اختیار کیں اور حفاظتی بند باندھ دیئے۔اس طرح نہ دولت سمٹے گی،اور نه قوم از حدامیر اور از حد غریب طبقول میں بے گی اور نه ان میں باہمی حسد و بغض کی آگ سلکے گی،اور نہ وہ وفت آئے گا کہ غربت کے مارول کا پیانہ صبر تھیلکنے لگے اور وہ بے اختیار و ہے قابو ہو کر آمادہ بغاوت ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں اپنی قوم کے خون کے دریا بہادیں۔ غنیمت وفئے کامفہوم اور ان کے قرآنی احکام ذہن نشین کرنے کے بعد آ مے چلئے۔ اہل سنت وجماعت کا موقف میہ ہے کہ اموال فئے کے حقد اربہت می اقسام کے لوگ ہیں اس لئے ان کو متعین کرنا ممکن نہیں۔ مثلاً آج ایک لڑکا بیتیم ہے، کل وہ بالغ ہو کر خوشحال ہو جاتا ہے۔ آج ایک مخص مسکین ہے، کل وہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جب تک پہلا بیتم تھااور دوسر اسکین تھاوہ ان اموال میں حصہ دار تھے۔ آج ان کی جگہ جو دوسرے لوگ يتيمي اور غربت ہے دوجار ہيں وہ حصہ دارين گئے۔ يمي حال ذوي القربي كا ہے اور يمي تھم ابن السبیل کا ہے۔ جب صورت احوال ایسی مہو تو دہ اموال وقف کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور ان اموال واملاک کا نظم و نسق خود حاکم وفت یااس کی طرف ہے مقرر کردہ ں کیا کر تاہے۔

یہ مسلمہ امر ہے کہ فدک، جنگ اور لشکر کشی سے نہیں بلکہ صلح سے مسلمانوں کے تصرف میں آیا تھا، اور آیت میں بیان کردہ تھم کے مطابق یہ کسی ایک شخص یا خاندان کی خی ملکیت نہیں بلکہ اس میں فدکورہ بالا تمام اصناف حصہ دار ہیں، ورنہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آجائے گی۔ قرآن نے گی لا تیکون کہ ولکہ بھی اُلا تھی اُلا تھی اُلا تھا کے اور تکاز زر سے بہتے کے لئے جواحکام نافذ کئے ہیں، ان کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ رحمت دوعالم علی جب تک اس جہان فانی میں رونق افر وزر ہے، حضورا پی گرانی میں اس علاقہ کی آمدنی کو حق داروں میں تقسیم فرماتے تھے اور حضور کی رحلت کے بعد جب حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مند خلافت پر متمکن ہوئے توان باغات اور مزر وعد اراضی کی گھیداشت اور

اس کی آمدنی کی تقییم آپ کے سپر دہوئی۔ آپ اپنے عہد خلافت میں حسب إرشاد خداوندی اور بیہ سلسلہ حضرت فاروق خداوندی اور بیہ سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه اور بعد میں آنے والے خلفاء راشدین کے زمانوں میں بھی اسی طرح جاری رہا۔ اور اس طرح اسلامی نظام معیشت کی برکتوں اور سعاد توں ہے اسلامی معاشرہ سیر اب اور بہرہ مند ہو تارہا۔

حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنبماکا یہ عمل حقیقت میں ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی اور ان حضر ات پر کسی خداوندی کی تعمیل تھی اور ان حضر ات پر کسی فتم کالزام واتبام وارد نہیں ہو سکتا بلکہ وہ الا کق صد تیم کیک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قتم کالزام واتبام وارد نہیں ہو سکتا بلکہ وہ الا کق صد تیم کیک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قتم کے دباؤ کا مقابلہ کیا لیکن فرمان المی اور سنت محمدی سے سر موانح اف نہ کیا۔ ہاں اگر وہ ایسانہ کرتے تو وہ قابل سر زنش ہوتے، بلکہ اس وقت کازندہ اور بیدار معاشر ہ احکام المی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو ہر گز ہر داشت نہ کرتا لیکن ہمارے ہاں تو النی گزگا ہر رہی ہے۔ شعید کے تیم ول سے ان مر دان پاک سرشت کو گھا کل کیا جارہا ہے جنہوں نے عہد وفا کو تعمید اور درہ خشاں نفوش خبت کے۔

یہ تو ہوااہل سنت کا موقف۔۔ نظری بھی اور عملی بھی۔ اب رہے معتر ضین، توان کا عقیدہ بیہ ہے۔ اب رہے معتر ضین، توان کا عقیدہ بیہ کہ فدک جوئے ہے یہ حضور کی ذاتی ملکیت تھی۔ حضور کی رحلت کے بعد اس کی وارث صرف حضرت سیدہ تھیں۔ اور شیخین نے ان کو فدک کی اراضی ہے محروم کر کے حضور کی نور نظر اور لخت جگر پر بڑا ظلم کیااور ان کی حق تلفی کی۔

آپ خودانساف فرمائے!اگراہیاہو تا تو آیت یوں ہوتی مما آگا گا اندہ علیٰ دسولہ مِن آھیں الْقُرای فَرَقُولِدَسُولِ کِهِ ان گاؤں والوں ہے جو مال نے حاصل ہوااس کا مالک اس کا رسول ہے، بات ختم ہو جاتی اور کسی کو چون و چراکی مجال تک نہ رہتی۔ لیکن وہاں قر آن کریم کی آیت اس طرح تو نہیں۔ وہاں تو کو لائڈ سُولِ وَلِینِی الْقُرِیْ فَالْیَشْنِی وَالْمَسْلِیْنِ وَابْنَ السّینِیْلِ(1) کی تفصیل بھی موجود ہے۔

یہ لوگ اپنے دل سے پوچیس کہ یہ کلمات کیا قر آن کی آیت کا حصہ نہیں ؟اور کیاان کلمات کامد عادا ضح نہیں جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں یا یہ الفاظ صرف سنانے کے لئے

<sup>1-</sup> سورة الانفال: 41

اور لو گوں کو مرعوب کرنے کے لئے ہیں، عمل سے ان کا کوئی سر و کار نہیں؟ جب تک ہم قر آن کریم کواینے خداوند کریم کا کلام مانتے ہیں، ہم اس آیت کا انکار نہیں کر سکتے اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو پھر اس داستان سر ائی کے لئے وجہ جواز کیاہے؟ یہ ایک سید ھی اور صاف بات ہے۔اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی زیغ نہیں اور کوئی چھ نہیں، یہ ایک روشن حقیقت ہے جوشک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر ہم آفتاب سے تابندہ تر حقیقت کا کیوں انکار کریں۔ اور بے سر ویا تاویلات اور من گھڑت مز عومات کی دلدل میں مچینس کر کیوں خود بھی قیامت کے روز شر مسار ہوں اور قر آن واسلام کی تعلیمات کوزک پہنچا کر باطل کو بلاوجہ غرانے کا موقع دیں؟ لیکن جہال بات کا بٹنگڑ بنانااور بال کی کھال اتار نا محبوب مشغله ہو وہاں سادگی اور بر کاری کو کون خاطر میں لا تاہے؟ کچی بات کو سننا کون گوارا كرتاب ؟ وبال توالي الي الح اور دوراز كارتاويلول كاسلسله شروع موجاتاب جو حتم مونے میں نہیں آتا۔اپنی غلطی کااعتراف تو ہڑے دل گردے کا کام ہے۔ جن کے پیش نظرا پی لیڈری کو جیکاتا ہو، جس لغزش کے پیچھے و رینہ جذبہ انقام کی آگ سلگ رہی ہو، وہال عقل عیار ایسی ایسی اختراعیں کرتی ہے، حقائق اور حقوق کو پس پشت ڈال کر محض جذبات کو ابھارتی ہے۔ اس کے لئے دروغ بافی میں کمال کا ایسا مظاہرہ کرتی ہے کہ اچھے بھلے اوگ سراب کو چشمہ آب حیوان سمجھنے لگتے ہیں۔

اگرایک لحد کے لئے یہ مان بھی لیاجائے، اگر چہ ایسامانا تھم خداوندی کی صریح نافر مانی ہے، کہ فدک حضور کی ملیت تھااور وصال کے بعد ان املاک کی حیثیت ایسی تھی جو وار تول میں بانٹ دی جاتی ہے تو پھر وراشت کا حق صرف حضرت سیدہ بتول سلام اللہ علی ایہا وعلیہا کو کیسے پہنچنا ہے؟ اس میں تو سارے وارث حصد دار ہول گے۔ حضرت عباس، امہات المؤمنین اور دیگر ور ٹاء بھی شریک ہول گے۔ صرف حضرت سیدہ کو وارث تسلیم کرنا اور باقی ور ٹاء کو محروم کر دینا متعدد آیات قرآنی کی صریح خلاف ورزی ہے اور ہم سیدہ بتول کے بارے میں اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔

جب ان او گول کے یہاں بھی قدم نہیں جمتے اور مقصود پر آتاد کھائی نہیں دیتا تو پھر یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی فدک کی وسیع وعریض املاک اپنی بیٹی کو ہبہ کر دی تھیں اور انہوں نے اسے قبول کر لیا تھااس کئے فدک وغیرہ کی

واحد حق دار حصرت سیدہ ہی تھیں۔ آپ غور فرما عیں کہ بارگاہ رسالت میں میہ کتنی بڑی استاخی ہے۔اس کامطلب توبیہ ہواکہ معاذاللہ، حضور نے باقی تمام ور ثاء کو محروم کرنے کے لئے فدک اپنی حیات طیبہ میں ہی حضرت سیدہ کو دے دیااور دوسرے ور ٹاء کو محروم رکھا۔ اس کے گزرے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص ایی بات کر تاہے کہ اسے ایک وارث کے نام این ساری جائیداد کا انتقال کرادیتا ہے اور باقی وار ثول کو محروم کر دیتا ہے تواس کے عمل کو انتهائی ند موم اور صر یح ظلم قرار دیاجا تا ہے۔اوراس کی اس بات سے سارنے خاندان کا امن وسكون برباد موجاتا ہے۔ ان ميں خونريزيوں اور مقدمه بازيوں كانه ختم مونے والاسلسله شر دع ہو جاتا ہے۔ سوچے اوہ نبی برحق جو آیا ہی ظلم وزیادتی کو مٹانے کے لئے تھا، جو آیا ہی عدل وانصاف کے تقاضوں کو پور اکرنے کے لئے تھا، اس کی آمد کی برکت سے ٹوٹے ہوئے ول جڑگئے، دریدہ قباؤں کے جاک رفوہو گئے،خاندانی عداو توں کے آتش کدے گزار بن گئے۔ایسے یمن وسعادت کے پیامبر کے بارے میں ایسانصور تک کرنا بھی انتہائی ر ذالت اور كمينكى بــالل بيت كى عقيدت كاروب وحاركر ناموس نبوت ير حمله آور مونا كهال كى ایمانداری ہے۔ آگر نبی نے خور نعوذ باللہ اسے خاندان کے افراد میں ظلم وعداوت کا آغاز کیا تو ظلم وستم کی ستائی ہوئی مخلوق اینے درد کا درمال کرنے اور اینے زخمول پر مرجم لگوانے كيال جائي؟

ای طرح کئی دوسری ہاتیں بھی ہیہ کے دعوی کی تر دید کرتی ہیں۔

فدک کاعلاقہ جوبطور نے حضور کے تصرف میں آیا، کوئی معمولی ساعلاقہ نہ تھا۔ یہ ایک وسیع وعریض خطہ ہے جس میں زر خیز میدالن اور شاد اب باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بقول ملا باقر مجلس، اس کی سالانہ آمدنی چو ہیں ہزار دینار تھی۔ اس وقت کے حساب کے مطابق دولا کھ چو ہیں ہزار روپیہ۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خطہ حضرت سیدہ کو ہبہ کر دیا تھا تو پھر آپ مدینہ طیبہ کی متمول اور دولت مند خوا تین میں سر فہرست ہوں گی۔ حالا نکہ عہد رسالت میں آپ کی عمرت اور تھی گزران کے قصے زبان زد خاص وعام ہیں۔ آٹا خود این دست مبارک سے چکی میں پیشیں، گھر میں جھاڑو خود دیتیں اور کھانا خود پکا تیں۔ حتی کہ جمعی پانی کا بھر اہوا مشکیزہ اپنے کند ھوں پر اٹھا کر لا تیں۔ جس کی سالانہ آمدنی ڈھائی لا کھ روپیہ ہو وہ تو دس میں کنیزیں خرید کرر کھ سکتا ہے۔ نیزیہ روایت بھی عندالفریقین مسلم

ہے کہ ایک د فعہ چند کنیزیں اور غلام بارگاہ رسالت میں لائے گئے اور حضرت علی کے ایماء یر جعزت سیدہ لونڈی ما تکنے کے لئے حضور کی خدمت میں گئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ!اے میری لخت جگر!جب تک الل صفہ کی ضرور تیں پوری نہ ہو جائیں، میں حمہیں لوغری کیے دے سکتا ہوں؟ البتہ حمہیں لونڈی ہے بھی بہترین تحفہ پیش کر تا ہوں۔ جب سونے لگو توتیلیں مرتبہ سجان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد لله اور چو نتیس مرتبہ الله اکبر كاورد كرلياكرو\_اس كے علاوہ كئى بارايسے مواقع آئے كه سركار دوعالم علي في نے اپنے صحابہ کو خدمت دین کے لئے مال پیش کرنے کی دعوت دی اور ہر صحابی نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر بطتیب خاطر مالی قربانی پیش کی، لیکن کسی روایت میں یہ موجود نہیں کہ حضرت سیدہ نے (ان کے قول کے مطابق) جن کی سالانہ آمدنی اڑھائی لا کھ رویے تھی، انہوں نے بھی مجھی اس میں حصہ لیا ہو۔ غزوہ تبوک کا واقعہ تو بالا تفاق خیبر و فدک کی فتح کے وقت کا ہے، اس وفت یقیناً آپ اتنی بری جاگیر کی مالکه تھیں۔ مسلمانوں کی مالی حالت مخدوش تھی۔ جوك كى مهم اخراجات كا تقاضا كررى تقى - سيدعالم علي في جهاد كى تيارى كے لئے مالى قربانی پیش کرنے کا جب اعلان کیا تو حضرت عثان ہزاروں دینار لے آئے اور حضور کے قد موں میں ڈھیر کر دیئے۔ حضور انہیں اپنی جھولی میں ڈال کر مسجد کے صحن میں پھرتے تھے اور حضرت عثان کو دعاؤں ہے نوازتے تھے۔ حضرت عمر اپنا نصف مال لے کر حاضر ہوئے اور حضرت صدیق کی شان ہی زالی تھی، اپناسار اٹا شدا تھایا اور اینے آقا کی خدمت میں پیش کردیا۔ حتی کہ اپنالیاس بھی اتار ااور بوری کالباس پہنا۔ ان حضرات کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی ایٹار وخلوص کے خوب مظاہرے کئے۔ لیکن کیا کوئی ایسی روایت ہمیں د کھا سکتے ہیں جس میں درج ہو کہ حضرت خاتون جنت رصنی اللہ تعالیٰ عنہانے بھی اس میں کوئی حصہ ڈالا ہو؟ ایسا بھی نہیں کہ صحابہ کرام کے چندول کے بعد ضرورت نہ رہی ہو بلکہ قرآن تو صاف بتاتا ہے کہ بعض مجاہد میدان جنگ میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے لیکن سواری کا انظام نه موسكااور حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا لا أیجد منا أحید تكم عکمة عکید میرے یاس تمباری سواری کے لئے کوئی جانور نہیں ہے۔ تاجار انہیں واپس ہوتا پڑا۔ اس وقت ان ك رنج وغم كى يد حالت تقى كه ان كى آكھول سے آنسوؤل كے درياب رہے تھے۔اللہ تعالى فرماتے بين:

تُولُوُا وَاعَيْنَهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُعِرَفًا (1) "وولو في اس حال من كران كي آئهول الشكروال تقر"

اب دوہی صور تیں ہیں یا تو حضرت سیدہ اتنی جاگیر کی مالکہ ہونے کے باوجود اللہ تعالی کی راہ میں ایک بیسہ خرج کرنے کی روادار نہ تھیں ؟اس بات کو کوئی ایما ندار تسلیم کرنے کے راہ میں ایک بیسہ خرج کرنے کی روادار نہ تھیں؟اس بات کو کوئی ایما ندار تسلیم کرنے بخل و کنجو می کا کیا گزر ؟دوسر ی صورت ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کے اہل بیت اطہار کو دنیا کی لذ تول سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ وہاں تو آخر دم تک کئی کئی دن فاقہ سے گزرتے رہے۔ کئی گئی دن فاقہ سے گزرتے رہے۔ کئی گئی ہاہ چو لیے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ان روشن تھا کتی کے سامنے کیا اس کذب وافتر اء کا پر دہ چاک نہیں ہو جاتا کہ حضور نے اپنی صاحبزادی کو تمام دوسر سے مقداروں کو محروم کرتے ہوئے اتنی بڑی جا گیر جبہ کرکے مالکہ بنادیا۔ محبت کے بلند بانگ دعور نے اپنی صاحبزادی کو تمام دوسر سے حقداروں کو محروم کرتے ہوئے اتنی بڑی جا گیر جبہ کرکے مالکہ بنادیا۔ محبت کے بلند بانگ دعور نے اپنی صاحبزادی کو تمام دوسر سے دعور اس کے شور وغل میں ناموس مصطفیٰ علیہ اطیب التی والشاء اور عظمت اہل بیت رضوان اللہ علیم پراس بے دردی اور بے خونی سے شب خون ہمارے ان دوستوں کو بھی ذیب دیتا ہے۔

آب آئے!ان روایات کی طرف جن کاسہارالے کر گلشن اسلام کے ان سدا بہارا شجار ثمر بار پر یورش کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور کریم علیقتے کے وصال کے بعد حضرت سیدہ، صدیق اکبر کے پاس گئیں اور میراث کا مطالبہ کیااور یہاں تک کہا

اے ابو قافہ کے بیٹے! آپ تواپے باپ کے وارث بیں اور بیں اپ باپ کے ورث سے محروم رہوں؟ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ حضور کی جدائی کاز خم ابھی تازہ ہو اور آپ نے حصول میراث کے لئے تک و دوشر وع کر دی ہو۔ نیز آپ کی شان ہے بعیر ہے کہ آپ خود بنفس نفیس عدالت صدیق میں تشریف لے گئی ہوں اور دعوی دائر کیا ہو، جیہا کہ عام طور پر کم علم خیال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کی آدمی کے ذریعے اپناس مطالبہ کو خلیفہ برحق کے گوش گزار کیا۔ امام بخاری کی روایت میں اس کی تقریخ موجود ہے:

عن عائم شخائی عَنْ عَائِمَتُ قَمَّ وَخِی اللهُ تَعَائی عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةً وَخِی اللهُ مَعَی اللهُ مَعْرَا نَعَالَم مَعَلَی مَعَی اللهُ مَعَی اللهُ مَعَی اللهُ مَعْرَا نَعْمَ مَعَی اللهُ مَعْرَا نَعْمَ اللهُ مَعْرَا نَعْمَ اللهُ مَعْمَ مَعْمُ مَعْمُ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمُ مُعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمُ اللهُ مَعْمُ مُعْمَى اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمُ مُعْمَ اللهُ مَعْمُ اللهُ مَعْمُ اللهُ مَعْمُ مَعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ اللهُ مَعْمُ مُعْمُ اللهُ مَعْمُ مُعْمُ مُعْمُ

"یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے پاس آدمی بھیجااور حضور کی میراث کا مطالبہ کیا۔" اس تصریح کے بعد دوسرے مقامات پر جہاں مطالبہ کرنے کی نسبت خود حضرت سیدہ کی طرف کی گئی ہے،وہ مجاز متصور ہوگا۔

جب حضرت سیدہ کا پیغام حضرت صدیق اکبر کو پہنچا تو آپ نے جو جواب دیاوہ بھی امام بخاری کے الفاظ میں سن کیجئے :

فَقَالَ أَبُوْبَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ سَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ تَعَالَ الْمُوسَدَقَةُ عِلْمَا الْمُأْكُولُ اللهُ مَحْمَدٍ مِنْ هَلْ الْمُأْكُولُ اللهُ وَاللهِ لَا أَعْبَرُ شَيْعًا مِنْ مُحَمَّدٍ مِنْ هَلْ اللهُ الْمَأْلِ مَا فَيْ وَاللهِ لَا أَعْبَرُ شَيْعًا مِنْ مَدَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ مَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(1)

"حضرت سیدہ کے جواب میں حضرت ابو بکر نے عرض کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا" ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہو تاہے اور آل محمراس مال سے کھاسکتی ہے" جاتے ہیں وہ صدقہ ہو تاہے اور آل محمراس مال سے کھاسکتی ہے" (ابو بکر نے کہا) بخد ابیس حضور کے صدقات میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ جس طرح وہ عہد نبوت میں تھے ویسے ہی رہیں گے اور میں ان میں ایسا ہی کروں گا جس طرح ان میں رسول اللہ علیہ کیا کرتے سے سے سیدناعلی نے اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا، اے ابو بکر اہم آپ

کی فضیلت و ہزرگ کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے اس رشتہ داری کاذکر کیا جوانہیں حضور کے ساتھ تھی اور ان کے حق کاذکر کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات پاک کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے کہیں زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔"

آپ خود سوچے! کہ اس جواب میں کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ ہے او بی کا اونیٰ شائبہ ہیں اس میں پایا جاتا ہے جس سے اہل بیت کی حق تلفی کا گمان ہو سکتا ہو؟ ہر گز نہیں۔ بلکہ آپ نے خاتون جنت کی خدمت میں بید عرض کی کہ اللہ کے پیارے رسول، آپ کے ابا جان اور آقاو مولا کا ارشاد گرامی بیہ ہے اور جھ میں بیہ تاب نہیں کہ میں ارشادات نبوی سے بان اور آقاو مولا کا ارشاد گرامی بیہ ہے اور جھ میں بیہ تاب نہیں کہ میں ارشادات نبوی سے بر موانح اف کر سکوں۔ آپ خود ہی انصاف فرمائے کہ اس جواب میں گون سا جملہ قابل اعتراض ہے۔

بعض لوگ جوش اور شدت غضب میں ہے کہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت صدیق کی خود ساختہ ہے۔ انہوں نے فقط حضرت سیدہ کا حق غصب کرنے کے لئے ہے حدیث گرئی ہے۔ جیرت ہے کہ ایسے بے سر وپا گلمات زبان سے نکالتے ہوئے انہیں غضب خداکا خوف یا جگ بندائی کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ حدیث صرف حضرت صدیق سے ہی مروی نہیں۔ یا جگ بندائی کی فکر نہیں ہی مرقوم نہیں بلکہ صحابہ کی کثیر تعداد سے مروی ہے اور محترضین حضرات کی معتبر کتب حدیث میں بھی ائمہ اہل بیت سے معقول ہے۔ ملاحظہ فرمائے: اصول کافی صفحہ 18 پر حضرت امام جعفر صادق حضور نبی کریم کا ارشاد گرای روایت کرتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ الْمُلَمَّاءُ وَرَثَعَةُ الْرُّنِيسَاءِ لَهُ يُورِثُواْ وِيُنَازًا وَلَا دِنَّ هَمَّا وَ لَكُنَّ الْمُلَاثُ الْمُلَاثُ اللهُ عَلَيْكُ الْمُعَادُ اللهُ عَلَيْهِ فَمَنَ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِعَظِ وَالِيهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِعَنَازًا وَلا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللهُ وَمَعْمُ كُوورَتُهُ مِن رَبِي مِن اللهِ مِن اللهُ وَمَعْمُ كُوورَتُهُ مِن رَبِيعٍ مِن وَمِن وَمِنْ مِن وَمِنْهُ مِن وَمِنْ مِن وَمِنْ مِن وَمِنْ مِن وَمِنْ مِن وَمِنْ مِن وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

نے ان کے علم سے حصہ لیااسے برداوافر حصہ ملا۔" میں میں استان فی اس میں

دوسرى روايت ملاحظه فرمائية:

حضرت سیدنا علی مرتفنی شیر خداای فرزند ارجمند حضرت محمد بن حنفیه کوازراه وصیت فرماتے ہیں:

وَتَفَقَّهُ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاءَ إِنَّ الْفُقَهَاءَ وَلَا أَلُكُنْ الْفُوا الْمُؤْمِنَا وَلَا إِنْ الْفُقَاعَةُ وَالْمِيءَ الْعِلْمَ وَمَنْ أَخَذَهِ مِنْهُ أَخَذَ بِحَقِظَ وَافِيءَ (1)

"اے میرے فرزنداوین میں تفقہ حاصل کرو۔ کیونکہ فقباء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ بے شک انبیاء دینار و درہم کا وارث نبیں بناتے بلکہ وہ علم ورثہ میں دیتے ہیں اور جس نے علم نبوت سے پچھ حاصل کیااس کوحظ وافر نصیب ہوا۔"

تیسری روایت ملاحظہ ہو۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کا اپناار شاد ہے۔ اس سے حدیث نبوی کی تصدیق اور وصیت مرتضوی کی تصویب ہوتی ہے۔ حضرت امام نے فرمایا:

> إِنَّ الْعُلَمَّاءَ وَرَثَهُ الْأُنْبِيَاءِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْلَانْبِيَاءَ لَهُ يُورِثُوا ورُهَمًا وَلَا وِيْنَارًا وَلِكِنَهُ هُوَّا وَرَثُوا أَحَادِيْنَ مِنْ أَحَادِيْنِيمَ فَمَنْ أَخَذَ بِثَنِي وَيُنْهَا فَقَدُ أَخَذَ حَظَّا وَافِرًا - (2

"بِ شک علاء بی انبیاء کے وارث ہیں۔ کیونکہ انبیاء در ہم ودینار ورثہ میں نہیں چھوڑتے بلکہ وہ احادیث (احکام شریعت اور اسر ارکتاب) بی اپنی وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ پس جس شخص نے بحر علم سے پچھے حاصل کیااس کو حظ وافر نصیب ہوا۔"

اہل سنت کی کتب میں میہ ارشاد نبوی کثیر التعداد صحابہ سے مروی ہے۔ بعض کے اساء گرامی ذہن نشین کر لیجئے – حضرت حذیفہ بن میمان، زبیر بن عوام، عباس، علی، عمر، عثمان، عبدالرّحمٰن، سعد بن ابی و قاص، ابودرداء اور ازواج مطہر ات رضوان اللہ تعالی علیہم

<sup>1</sup>\_"من لا يحضر والفتيه"، جلد2، صفحه 326 2\_"اصول كافي"، صفحه 17

اجمعین بب بیبات نہیں بی تو کہتے ہیں کہ میہ حدیث آیات قر آنی کے خلاف ہے کیونکہ قر آن میں ہے یُوٹوسٹیکٹو اللہ فی آولاد کھتے (1) تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ وصیت کرتا ہے اور "مکم "میں نی اور امتی دونوں داخل ہیں۔

اور حدیث صرف وہ معتر ہوتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ بجافر مایا آپ نے! مخالف قرآن حدیث معتر نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کارسول قرآن کی تصدیق کے لئے تشریف لاتا ہے اس گی تردید و تکذیب کے لئے نہیں۔ اس لئے جو حدیث قرآن کی کسی آیت کے معارض ہوگی وہ اللہ تعالی کے نبی کاارشاد نہیں ہو سکتی۔

کین میرے محترم! مجھی آپ نے قرآن کی تغییر اور قرآن کی تغییر میں جو فرق ہے،
اس پر بھی غور کیا؟اگر بیٹاباپ کو قتل کرے،اگر چہ وہ اس کا بیٹاہ کیناس آیت کی روے
آپ اس کو وارث بنا میں مے؟اگر کسی مسلمان کا بیٹا مر تد ہو جائے تو اس کا بیٹا ہونے میں
شک نہیں، لیکن کیا وہ مرتد بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ الن احادیث نے
اس بات کی تغییر کردی کہ کون سابیٹا اپنے باپ کا وارث ہو سکتاہے اور کون سانہیں۔ یہ احادیث
آیات قرآنی کی مفیر ہیں مغیریا تا تے نہیں۔ ای طرح کی ایک اور آیت میں غور کریں۔

ارشادالی ہے۔ گھل الله البیت و تحریم الولید (2) کہ اللہ تعالی نے تیج (خرید و فروخت) کو حلال کر دیا لیکن سود کو حرام قرار دیا۔ اگر اس آیت کو سند بناتے ہوئے کوئی شخص شر اب، سور اور مر دار کی خرید و فروخت اور کار وبار شر وع کر دیتا ہے، کیا آپ اس کے استدلال کو صحیح ما نیں گے ؟ وہ احادیث جن میں ان حرام چیز وں کے کار وبار کو روکا، انہیں قر آن کی ناسخ اور مخالف گر دان کر مستر دکر دیں گے ؟ ہر گز نہیں۔ بلکہ آپ بیہ فرما ئیں گے کہ بڑے حلال ہے لیکن ان احادیث میں جو معتر ضین حضرات کی کتب میں بھی روایت ائمہ معصومین میں منقول ہیں اس آیت کی مضر ہیں نہ کہ ناسخ۔

نیز جہال خطاب ہو وہال ہر جگہ حضور اور امت دونوں مراد نہیں ہواکرتے۔ بلکہ بعض مقامات پر صرف امت کو خطاب ہو تاہے۔ مثلاً ای آیت سے چند سطر پہلے ارشاد ہے۔ مقامات پر صرف امنے فوقد نُدُم آن لَا تُمْسِيعُلوُ اللهِ الْبِيَتَالَى فَا تُكِيمُ وُالمَا كَابَ

<sup>1</sup>\_سوره النساء: 11 2\_سوره البقرة: 275

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَّمَى وَثُلَثَ وَمُلْعَ (1)

اس آیت میں مخاطبین کو چار تک شادیال کرنے کی اجازت ہے لیکن ان میں حضور داخل نہیں کیونکہ حضور کو نو تک شادیال کرنے کی اجازت ہے۔ یہال معتر ضین حضرات فرماتے ہیں کہ انبیاء کے اموال میں اگر احکام وراثت جاری نہیں ہوتے تو پھر وراثت سلیمان و داؤد کا کیا مطلب ہوگا؟ اور کیا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے وارث نہ ہے؟ نیز حضرت زکریاعلیہ السلام کیول یہ دعاما نگتے رہے:

نَهَبُ لِيُ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّالَىٰ يَرِيُّنِي وَيَرِثُ مِنْ الِ

يْغَقُوْبَ نَهُ (2)

" پس بخش دے مجھے اپنے پاس ہے ایک دارث۔ جو دارث ہے میر ااور

وارث بنے یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا۔"

اس کے متعلق گزارش ہے کہ پہلی آیت میں جس دراخت کاذکر ہے دوداؤد علیہ السلام کی مالی دراخت نہیں بلکہ کتاب وشریعت کی دراخت ہے۔ کیونکہ بال کی دراخت کاذکر ہوتا تو آپ کے دوسرے اٹھارہ بھائی بھی آپ کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہوتے۔ صرف ایک بیٹے کو اپنی جائیداد دے دینااور اس کے باقی بھائیوں کوسر ہے ہے محروم کر دینا شان نبوت کے سر اسر خلاف ہے۔ اس طرح حضرت ذکر یاعلیہ السلام اپنے بیٹے کے لئے دامن طلب بھیلا کر دعامانگاکرتے تھے جوان کی نبوت کی ذمہ دار یوب اور علوم و حکمت کا دارث ہو ورندان کے باس اپنے فرزانے کہاں تھے، جن کے لئے وہ استے بے چین رہتے ہوں؟ اور یعقوب علیہ باسلام کو گزرے توصدیاں بیت چکی تھیں اور ان کے بارہ فرز ند تھے۔ ہر ایک فرز ند کی کثیر اولاد تھی اور ان صدیوں میں ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہوگ۔ اگر کوئی بہت بڑا فرزانہ حضرت نہ تعقوب نے چھوڑا ہوگا تو وہ تقسیم در تقسیم ناپید ہو چکا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام آل یعقوب کی وراخت، جس کے لئے آپ التجاکر رہے ہیں وہ خورت کے فرائض اور علوم و حکمت کے جواہر آبدار ہیں جن کے ضائع ہونے کا ان کو اندیشہ نبوت کے فرائض اور علوم و حکمت کے جواہر آبدار ہیں جن کے ضائع ہونے کا ان کو اندیشہ رہا کر تا تھا اور جوان کے نزدیک و نیا کے تمام فرنانوں سے زیادہ بیش بہا تھا۔

<sup>1-</sup> سوره النساء: 3

<sup>6-5: 6-1015-2</sup> 

آخر میں پیہ فقیر بخاری شریف کی ایک حدیث کاذ کر کرنا ضروری سمجھتاہے جے بکثرت احیمالا جاتا ہے اور سادہ لوح لوگول کو یہ بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ، حضرت صدیق اکبریر ناراض ہو گئیں اور عمر بجر کے لئے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ بخاری شریف میں یانچ مرتبہ فدک کا تذکرہ آیا ہے۔ بخاری شریف کی جلداول کے صفحہ 526 ير درج حديث كے الفاظ بھى آپ يڑھ كيكے ہيں۔ ورق الث كرايك بار پھرياد تازه کر لیجئے (ﷺ)اس میں حضرت سیدہ کی نارا نسکی کا کوئی ذکر نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجهه صدیق اکبرے موقف کی تصدیق کرتے ہیں،ان کی فضیلت کا عتراف کرتے ہیں اور صدیق اکبر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے حضور کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے کہیں زیادہ عزیز ہیں۔ای طرح جلد دوم کے صفحہ 575 پر حدیث ند کور ہے جس میں صراحت سے ذکر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان املاک کو حضرت علی اور حضرت عباس کے تصرف میں اس شرط یر دیا تھا کہ وہ ان سے حاصل ہونے والی آمدن کواس طرح خرج کریں گے جس طرح حضور نی کریم علی اور ابو بکر صدیق خرج کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ ساری الماک حضرت علی كرم الله وجهد كے قبضہ ميں آئيں۔ پھر آپ كى شبادت كے بعد حضرت امام حسن اور ال كے بعد حضرت امام حسین کے قبضہ میں رہیں اور یہ حضرات اپنے اپنے او قات میں اس آ مدنی کو سنت نبوی کے مطابق صرف کرتے رہے۔حضرت سیدناامام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین اور حضرت امام حسن بن علی کے صاحبزادے حسین دونوں ان کاباری باری اُنظام کرتے رہے۔ پھرزید بن حسن کویہ خدمت تفویض کی گئے۔ فَكَانَتُ هٰذِي الصَّدَقَةُ بِيدِعَلِيٓ مَنْعَهَا عَلَى عَبَاسٍ

نَكَانَتُ هٰذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيَّ مَنَعَهَا عَلَى عَبَاْسٍ فَعَلَبَهُ عَلَيْهَا تُحَكَّانَ بِيرِحَسَنِ بَنِ عَلِيَّ تُحَرَّبِيدِ حُسَيُنِ بَنِ عَلِيَّ ثُحَةً بِيدِعِلِيَ بَنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنٍ كُلُّ بِهِمَا يَتَدَاوَلَانِهَا تُحَقَّ بِيدِ زَيْدِ بَنِ حَسَنٍ كُلُّ بِهِمَا يَتَدَاوَلَانِهَا تُحَقِّ بِيدِ زَيْدِ بَنِ حَسَنٍ - (1)

اس حدیث میں کہیں بھی حضرت سیدہ کی تارا نسکی کاذکر نہیں۔ بلکہ یہال ہے پتا چلتا

بن لما حقد سکیخة صنی 110 1\_"مسحح ابخاری"، جلد2، صنی 575

ہے کہ حضرت عمر نے ان علاقوں کا انتظام حضرت علی مرتضی کے سپر دکر دیا تھا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہااور ند کورہ بالا حضرات اس کی آمدن کو سنت نبوی کے مطابق صرف کرتے رہے۔ انہوں نے بھی اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ اگر یہ ورثہ ہوتی تو حضرت سیدہ کے سارے وارثوں میں ان کے حصص کے مطابق تقسیم ہو جاتی حالا تکہ ایسا نہیں ہوا۔ ان حضرات کے مسلسل عمل نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے اس فیصلہ پر حضرات کے مسلسل عمل نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے اس فیصلہ پر مہر تصدیق ثبیں جب کردی۔ دل میں اگر خوف خدا موجود ہے تو انہیں قطعاً ان حضرات پر زبان طعن در اذکر نے کاحق نہیں پہنچا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ساعت فرمائے:

عبای خلیفہ سفاح جب پہلا خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہوا تو ایک آدمی جس نے اپنے گلے میں قرآن مجید حمائل کرر کھا تھا، کہنے لگا:

> أَنَا شِدُكَ اللهَ إِلَّا عَكَمْتَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ خَصْرِي بِهِذَا الْمُصُحَفِ -

"اے خلیفہ! میں تجھے اللہ تعالٰی کا واسطہ دے کر التجا کر تا ہوں کہ میرے

در میان اور میرے و عمٰن کے در میان اس قر آن کی روسے فیصلہ کرو۔"

ظیفہ نے پوچھا: تمہار او عمٰن کون ہے؟ کہنے لگا: آبؤیگی فی منیعہ فین گا ابو بکر نے میر او عمٰن ہے جس نے فدک الل بیت کو نہیں دیا۔ سفاح نے پوچھا: آظلہ کے کیا ابو بکر نے تم پر ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا ال ۔ اس طرح پھر عثان کے بارے میں گفتگو ہوئی اور اس نے کہا کہ عثان نے بھی بچھ پر ظلم کیا۔ فلیفہ نے پوچھا: کیا علی نے بھی تم پر ظلم کیا۔ اب اس پر سکتہ طاری ہوگیا اور اس سے کوئی جو اب نہ بن پڑا۔ عملی طور پر حضرت علی مر تفضی اور ائر سکتہ طاری ہوگیا اور اس سے کوئی جو اب نہ بن پڑا۔ عملی طور پر حضرت علی مر تفضی اور ائر سکتہ طاری ہوگیا اور اس سے کوئی جو اب نہ بن پڑا۔ عملی طور پر حضرت علی مر تفضی اور ائر ہین سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کسی قشم کار دو بدل کیا اور نہ کسی کیلئے از راوور اشت اس زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کسی قشم کار دو بدل کیا اور نہ کسی کیلئے از راوور اشت مالکانہ حقوق تسلیم کئے۔ تو پھر بے انصافی کی صد ہے کہ آپ ان حضرات کو تو پچھے نہ کہیں اور اپناسار اغصہ حضور کے پیار ہے اور موب اور و فاشعار ساتھیوں پر نکالیں جن کا جرم محض یہ اپناسار اغصہ حضور کے پیار ہے اور فواف نہ کیا۔ بچ تو یہ ہے کہ صرف ان کا تو یہ جرم نہیں ورنہ اس جرم میں تو کئی اور حضرات بھی شریک جیں جن سے یہ لوگ اپنی محبت و عقیدت کا ورنہ اس جرم میں تو کئی اور حضرات بھی شریک جیں جن سے یہ لوگ اپنی محبت و عقیدت کا ورنہ اس جرم میں تو کئی اور حضرات بھی شریک جیں جن سے یہ لوگ اپنی محبت و عقیدت کا

اظہار کرتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کااصلی قصور جے وہ کسی قیت پر معاف نہیں کر سکتے وہ یہ ہے

کہ انہوں نے مشرق د مغرب میں اسلام کانام بلند کیا، آتش کدے سر دکر دیے، صلیوں کو سر گلوں کر دیا۔ شام کے لالہ زاروں اور ایران کے مر غزاروں سے "لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ علیقے"کی دل گداز صدائیں بلند ہونے لگیں۔

ای طرح بخاری شریف کی دوسری احادیث میں حضرت سیدہ کے غصے اور نارا اَصَلَّی کا کہیں ذکر نہیں بلکہ ایک حدیث جو جلد اول کے صفحہ 435 پر ند کورہے وہ غور طلب ہے:
عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی و فات کے بعد ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے حضور کی حدیث پیش کی لکہ فوریث میا تکرگئا حکد گئا حکد گئا میں گئے اور پھر معذرت خواہی کرتے ہوئے گزارش کی:

كَسُتُ تَارِكًا شَيْعًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا أَنِي عَمِلْتُ بِهِ فَإِنَّ أَخْتُى إِنْ تَرَكَّتُ شَيْعًا يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا أَنِي عَمِلْتُ بِهِ فَإِنْ أَخْتُى إِنْ تَرَكَّتُ شَيْعًا

مِنُ آمُرِهِ آنُ آيُن يَعَ

" یعنی میں سمی چیز کوترک نہیں کر سکتا، جس پر حضور کا عمل تھا گر میں اس پر عمل کروں گا۔ کیونکہ مجھے میہ خوف ہے کہ اگر میں نے حضور کے کسی عمل کو چھوڑا تو مجھے میں بجی پیدا ہو جائے گی۔"

کتنی صاف بات ہے اور کس حسین انداز ہے اپنی معذوری کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کی ساری زندگی اتباع سنت کازندہ ثبوت ہے۔

ال حديث من بيالفاظ بين:

فَغَضِبَتُ بِنَّتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهَجِتَ أَبَا بَكُرٍ وَلَعُرَّزُلُ مُهَاجِرَتَهُ عَتَى تُوفِقِيَتُ وَ "كه حضرت سيده، ابو بكر صديق كي اس بات پر ناراض ہو سنگس اور صديق اکبرے قطع تعلق كرليا- يہ قطع تعلقى آپ كے وصال تک جارى دى۔" ان الفاظ میں غور طلب چندا مور جین - كيا يہ حضرت سيده كا قول ہے كہ میں ابو بكر پر

<sup>1-&</sup>quot; بغاری شریف"، جلد 1، صفحه 435 در اید:

ناراض ہوں، ہر گز نہیں اور نہ ہی حضرت عائشہ کا قول ہے بلکہ ان کے بعد کے راویوں میں سے کسی راوی نے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائی کی۔ لیکن یہ قیاس آرائی شان بتول کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کے سامنے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قول پیش کیا جائے اور آپ اسے بخوشی قبول نہ کریں بلکہ الٹانارا نسکی کا اظہار کریں۔ آپ ذراقر آن کریم کی اس آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:
اظہار کریں۔ آپ ذراقر آن کریم کی اس آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

فَلا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يَحْوَلُمُوكَ فِيهَا شَعِر بِينَهُمْ تَعَ لا يَجِدُ وَافِي آنْفَيْ بِهِمْ حَدَّجًا وَمِمّا فَصَيْدَتَ وَيُسَلِمُواْ اَسَرِيْهًا (1) "اے میرے محبوب! تیرے رب کی قتم! وہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے متناز<mark>عہ امور می</mark>ں آپ کو حکم تشلیم نہ کریں اور جو آپ فیصلہ فرمادیں، اس کے بارے میں ان کے دل میں ناگواری کا کوئی الرزنہ ہواوروہ آپ کے فیصلہ کے سامنے سر تشلیم خم کرلیں۔"

جب ایک عام انسان پر لازم ہے کہ وہ حضور کے نصلے کے سامنے بلا پون و چرا ہر انداز
ہو جائے اور اس کے بارے میں کئی حتم کا بلال دل میں نہ لائے تو حضرت خاتون جنت کے
متعلق کہنا کہ آپارشاد نبوی سن کر ایسی محشم ناک ہو گئیں کہ قطع تعلق کر لیا۔ ہر گز قابل
سلیم خبیں۔ راوی کا یہ بیان ہے کہ نیک سے نیک آدمی بھی غلط منہی کا شکار ہو سکتا ہے۔
حضرت موکی علیہ السلام جب طور ہے واپس آئے اور اپنی قوم کو بچھڑے کی پر ستش کرتے
ہوئے دیکھا تو غصے سے بے قابو ہوگئے اور یہ خیال کیا کہ شاید اس میں ہارون کی غفلت کا
د خل ہے۔ حالا نکہ ایساہر گز خبیں تھا۔ تو اس طرح کی غلط فہمیاں جب اکا بر سے ہو جاتی ہیں
توراوی حدیث بے شک عادل اور ثقہ کیوں نہ ہو، اس قتم کی غلط فہمیاں جب اکا بر سے ہو جاتی ہیں
توراوی حدیث بے شک عادل اور ثقہ کیوں نہ ہو، اس قتم کی غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو قطعاً
بعیداز فہم خبیں۔ لیکن اگر ان الفاظ کو حقیقت پر محمول کیا جائے تب بھی الہی روایات بکثرت
موجود ہیں جن سے حضرت سیدہ کی خوشنودی کا ثبوت ماتا ہے۔ صرف ایک قول پر ہی اکتفاء

علامہ کمال الدین میٹم البحرانی "شرح نہج البلاغہ" میں اس واقعہ کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ کی گفتگوس کرصدیق اکبرنے کہا: یا خَیوَة النّساءِ وَابّنَة خَیْرِاللّابَاءِ وَاللّهِ مَا عَدَوْتِ رَأْتَی مَا عَدَوْتِ رَأْتَی مَا عَدَوْقِ مَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة وَلاَعْمِلْتُ إِلّا بِأَهْوِلا مَا مَا اللّهِ مِنْ عَالَم كَى سر دار! الله تمام بالول ك تاجداركى لخت جُر، الله خداكى فتم! ميں نے حضور كريم عليه الصلاة والسلام كى رائے سے ذرا تجاوز نہيں كيا۔ مِن نے وہى كيا جس كا حضور نے حكم ديا۔ "
تجاوز نہيں كيا۔ مِن كيا :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنُ فَدَكِ تُؤْتَكُمْ يُقَيِّدُمُ الْبَاقِيَ وَيَعْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ عَلَى اللهِ أَنَّ أَصَنَعَ مِنَاكَمَا كَانَ يَصْنَعُ فَرَضِيَتُ وَمِنْ الِكَ

(1)

أَخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ بِهِ

"حضور عليه الصلاة والسلام فدك سے ضروريات زندگى (خوراگ) ليا كرتے ہے۔ اور بجابدين كو سخفين ميں تقسيم كردياكرتے ہے اور بجابدين كو سواريال اس سے مہيا فرماتے۔ اور ميں الله تعالى كو گواہ بناكر اس بات كا وعدہ كرتا ہول كہ ميں بھى وہى بچھ كرول گا جس طرح حضور عليه الصلاة والسلام كياكرتے ہے۔ يہ من كر آپ راضى ہو گئيں۔ اور اس بات پر عمل بيرار ہے كالوراوعدہ كرليا۔"

اس كے بعد علامہ كمال الدين لكھتے ہيں جس سے امام بخارى كى بھى تقد يق ہوتى ہے۔ وَكَانَ يَأْخُذُ فَيَدُ فَعُ عَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ هُو مِنْهَا هَا يَكُفِينُهِ هُ شُقَّ فَعَكَتِ الْخُلُفَاءُ بَعَدُ كَذَ لِكَ -

یعنی حضرت ابو بکر صدیق کابیہ معمول تھا کہ فدک وغیرہ کا غلہ اہل بیت کے افراد میں حسب ضرورت تقسیم کرتے۔ آپ کے بعد آنے والے خلفاء بھی ای طرح کرتے رہے۔ جب ان حقا کُق کا آپ نے مطالعہ فرمالیا تو حضرت ابو بکر صدیق پر لگائے جانے والے الزام کی تکمل طور پر بڑی تی ہوگئی۔اور ای طرح حضرت فاروق اعظم کی ذات اقد س واطہر پر جو بہتان تراثی کی جاتی تھی اس کا بھی نام و نشان نہ رہا۔

<sup>2-1</sup> ـ العلامه كمال الدين ميثم إلحراني، (679هـ)، "ثرح نيج البلاغه"، طهران، مؤسة النصر، 1378هـ، جلدة، صفحه 107

#### د لا كل النبوة (معجزات)

غزوؤ خیبر کے ایام میں حضور علی ہے متعدد معجزات کا ظہور ہواجواس بات کے روشن دلاکل تھے کہ حضور نبی ہر حق ہیں۔ بعض کاذکر پہلے گزر چکاہے اور چندا کی معجزات کاذکر کرنے کی اب سعادت حاصل کررہا ہوں:۔

1۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں زخم کا ایک نشان دیکھا۔
میں نے کہا، اے ابو مسلم! یہ چوٹ آپ کو کیے گئی؟ انہوں نے کہا، یہ چوٹ جنگ خیبر میں
مجھ کو گئی تھی اور یہ اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے کہا کہ سلمہ کے بیخے کی اب کوئی صورت
نہیں، سلمہ کی وفات اب یقین ہے۔ اس حالت میں میں اپنے آپ کو ہواہارگاہ رسالت
میں لے آیا اور آگر اس زخم کے باے میں عرض کیا۔ رحمت عالم علی ہے تین مرتبہ دم
فرمایا۔ چیثم زدن میں اس کی خلہ اللہ تعالی نے صحت کا ملہ عطافر مائی۔ (1)

2- نی کریم کافرماتا که فلال آدی جبنی ہے۔

سہیل بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضور نی کریم علی کی مشرکین سے جنگ ہوئی۔ خوب گھسان کارن پڑا مسلمانوں کی طرف سے ایک خفس کفار پر پڑی شدت سے حملہ کرتا تھا۔ جہال بھی اسے کوئی مشرک دکھائی دیتا تو وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس کی شجاعت اور بہادری سے متاثر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یارسول اللہ! آج جس جراُت و بسالت کا مظاہر ہ فلال محف نے کیا ہے کوئی محفس اس کی ہمسری کا دعوی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا لیکن وہ محفس تو دوز خی ہے۔ یہ بات من کر لوگوں کو بڑا تجب ہوا۔ کہنے گئے، اگریہ محفص جہنی ہے تو ہم میں سے اور کون ہے جو جنت کا مستحق ہو؟ لیکن ایک محفس نے کہا کہ یہ محفص اس حالت پر باتی نہ رہے گا۔ چنا نچہ اس نے اس کا تھا قب شروع کیا۔ جب وہ جن کہا کہ یہ محفص اس حالت پر باتی نہ رہے گا۔ چنا نچہ اس نے اس کا تھا قب شروع کیا۔ جب وہ جیزی سے دعمن پر جھیٹنا تو وہ محفص بھی جیزی سے اس کے پیچھے بھا گئا۔ اگر وہ دیر کیا۔ جب وہ خش کر تایا آہتہ تو یہ محفص بھی آہتہ آہتہ اس کہ بیچھے جاتا۔ یہاں تک کہ دعمٰن نے اس کوز خی کر دیا۔ اس ذم کے در دنے اسے عثر حال کر دیا اور وہ اس پر صبر نہ کر سکا۔ اس نے نیچھے جاتا۔ یہاں جب کہ دعمٰن نے اس کوز خی کر دیا۔ اس ذم کے در دنے اسے عثر حال کر دیا اور وہ اس پر صبر نہ کر سکا۔ اس نے نیچھے کا تار یہان جس کے ناتی گور زمین میں گاڑی اور اس کی دھارا سے سینہ میں چھووری اور اس پر ابناز ور ڈال کر نے تات کیا تھا تیں بر ابناز ور ڈال کر نے تاتی تاتی کیوں اس کیا نے تاتی کور دیا۔ اس کور ڈی کی کور دیا۔ اس کیا نے تاتی کیا کور ان کیا کیا کور ڈال کر دیا تاتی کیوں کیا کہ کور دیا۔ اس کور ڈیل کر کیا تاتی کیا کور کر ایا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کور کیا کور کور کیا کور کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کور کیا کی کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کر کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور

<sup>1</sup>\_" مجح البخاري"، جلد 2، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر صفحه 605

ا ینا خاتمه کر دیا۔ وہ مخص جواس کا تعاقب کر رہا تھا جب اس نے بیہ منظر دیکھا تو دوڑ کر ہارگاہ رسالت میں عاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا انتہا کہ آنگ کوسول انتہا کی گواہی دیتا ہوں کہ آپاللد کے سےرسول ہیں۔حضور نے یو چھاکیابات ہے؟اس نےساراواقعدسالیا۔ نی کر یم نے ارشاد فرمایا، بسااو قات کوئی مخص جنتول کاساعمل کرتا ہے حالا تکہ وہ جبنی ہوتا ہے۔ای طرح بسااد قات كوئى مخص بظاهر جهنيولكا فعل كرتاب اور حالا تكدوه جنتي موتاب-(1)

غزوهٔ وادی القری

خیبر کے گردونواح میں یہودیوں کی کئی اور آبادیاں تھیں۔ان لو گوں کو بھی اپنی قوت و كثرت ير بردا محمند تھا۔ خيبر كے يبوديول كى شكست كے باوجود وہ يہ سجھتے تھے كہ وہ مسلمانوں کو بآسانی فکست دے سکتے ہیں۔ سر ورعالم علی خیبر فنے کرنے سے فارغ ہوئے تو مدینه طیبه کی طرف واپسی کاسفر شروع کیا۔اس اثناء میں حضور کا گزر وادی القری سے ہوا۔ یہ وادی مدینہ منورہ اور شام کے در میان میں واقع ہے۔ یہ وادی بردی وسیع تھی۔ یہود یول کے بہت سے گاؤں اس میں آباد تھے۔اس کی ایک جانب خیبر تھااور دوسری جانب تھاء کی بستی تھی۔ یہاں کے سارے باشندے بھی یہودی تھے۔ لشکر اسلام جبان کے قریب سے گزرا تو عصر کاوفت تھا، سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ نبی مکرم عظی نے انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دی۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو مستر د کر دیا اور جنگ كرنے كى تيارى كرنے لگے۔ان كے نواح ميں بدو قبائل بستے تھے وہ بھى مسلح ہوكران كى امداد کے لئے آگئے۔ وہ لوگ لشکر اسلام کی قوت کا اندازہ نہ لگا سکے جس نے ابھی چندروز پہلے خیبر کے یہود یوں کو فکست فاش دی تھی،جوان نے بدر جہا قوی اور طا تقور تھے۔ ان کی جنگی تیاریوں کے پیش نظر رحت عالم علی نے اسلام کے جال باز مجاہدوں کو مجھی تھم دیا کہ وہ مجھی جنگ کے لئے تیار ہو جائیں۔ار شاد نبوی سنتے ہی سب مسلمان پوری طرح مسلح ہو کر صفیں باندھ کر کھڑے ہوگئے۔ نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے اسلامی پر چم حضرت سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا۔ان کے علاوہ ایک جھنڈا حباب بن منذر کو، دوسر ا سہل بن حنیف کواور تبیسراعباد بن بشر رصی الله عنہم کومر حمت فرمایا۔ لشکر اسلام کی صف

بندی کے بعد رحمت عالم علی نے آگے بڑھ کر انہیں پھر دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کرلیں، نیزید بھی انہیں بتایا کہ اگر وہ اسلام قبول کرلیں گے توان کی جانیں اور اموال سب محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن انہول نے اس داعی حق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس دعوت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان جنگ کر دیااور ان کوایئے حصار میں لے لیا۔ چار روز تک بید محاصرہ جاری رہا۔ ایک روز ان کا ایک يبلوان تكوارلبرا تا مواميدان مين فكااور هل من مميّادين كانعره لكايا- حضرت زبير بن عوام نے اس کا چیلنج قبول کیااورانی شمشیر آبدارے ایک وار کر کے اس کاکام تمام کردیا۔ اس کے بعد ان کا ایک اور پہلوان للکار تا ہوامیدان میں اترا۔ سید ناعلی مرتفنی نے آ گے بڑھ كر چيثم زدن ميں اس كاسر قلم كر ديا۔ كيے بعد ديكرے ان كے گيارہ پہلوان نعرے لگاتے ہوئے اور مسلمانوں کو للکارتے ہوئے میدان میں نکلے۔ان ساری لومڑیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ول نے موت کے گھائ اتار دیا۔ جب بھی ان کا کوئی پہلوان کسی محامد کے ہاتھوں لقمہ اجل بنمآ تو حضور پر نور علیہ مشر کین کواز سر نواسلام قبول کرنے کی دعوت دے کران کے لئے توبہ کادر وازہ کھول دیتے لیکن ان اند ھوں اور بہر وال کو دین حق کو قبول كرنے كى توفيق ند ہوئى۔ يہ سلسلہ جارى رہايبال تك كد سورج غروب ہو گيا۔ دوسرے روز عبح سویرے ابھی سورج نیزہ برابر بلند ہوا ہو گا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔(1) "سبل البداي والرشاد" كے فاضل مصنف علامہ محمد بن يوسف صالحي نے اس كا تذكره قدرے تفصیل ہے کیاہے۔ وہ بھی ساعت فرمائے:

"رسول مرم علی نیبر سے واپس کے وقت "الصبّهاء" نامی بستی کے پاس سے گزرے۔ پھر برمدنامی گاؤں سے گزرتے ہوئے وادی القری میں تشریف لائے۔ "حضرت ابو ہر ریوے مروی ہے کہ:

رفاعہ بن زید جزامی نے ایک سیاہ فام غلام حضور کی خدمت اقد س میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ اس کانام "مدعم" تھا۔ اس کے ذمہ یہ خدمت سپر دہوئی کہ وہ سرکار دو عالم عظیمے کی ناقہ پر کجاوہ وغیرہ درست کر تا۔ ایک روز مدعم، حضور کی ناقہ پر کجاوہ کس رہاتھا تواچا تک ایک تیر آیااور اس کے جسم میں ہوست ہو گیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ صحابہ نے یہ دکھے کر نعرہ لگایا

<sup>1</sup>\_محد ابوز بروه" خاتم النبيين "، بيروت دارانترات ، جلد2، منى 904-904

یدعم کو تیر سے گھائل کر کے انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ بی مکر م علی ہے نے بھی اسلام کا علم حضرت سعد بن عبادہ کو مرحت فربایاء ان کے علاوہ حضرات حباب بن منذر، اسلام کا علم حضرت سعد بن عبادہ کو مرحت فربایاء ان کے علاوہ حضرات حباب بن منذر، مہل بن حنیف اور عباد بن بشر کو بھی پر تیم عطافر ہائے۔ یہ انتظام کرنے کے بعد نبی پر حق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہاں کے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دکی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کی جانوں اور اموال کی حفاظت کی صفات دی جائے گیا کہ میں شور بختوں کی قسمت میں ایمان لانے کی سعادت نہ تھی۔ انہوں نے اپنا ایک بہادر میں شور بختوں کی قسمت میں ایمان لانے کی سعادت نہ تھی۔ انہوں نے اپنا ایک بہادر میں اسلام کو للکارا۔ حضرت ربیر بن عوام نے اس کی لاکار پر لیک کہتے ہوئے اس پر اپنی شمشیر خاراشگاف سے وار کیا اور تی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا دوسر ابہادر دعوت مبارزت دینے کے لئے سامنے آیا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کاسر تن سے جدا کر دیا۔ ان کے تیسرے بہادر کے چو تھے پہلوان کو بھی حضرت ابو دجانہ سامنے آئے اور چشم زدن میں اس کو واصل جہنم تیسرے بہادر کے چو تھے پہلوان کو بھی حضرت ابو دجانہ کی تکوار نے خاک وخون میں تزیادیا۔ کر دیا۔ ان کے چو تھے پہلوان کو بھی حضرت ابو دجانہ کی تکوار نے خاک وخون میں تزیادیا۔ بہان تک کہ ان کے گیارہ بہادر دل کو بھی حضرت ابو دجانہ کی تکوار نے خاک وخون میں تزیادیا۔ بہاں تک کہ ان کے گیارہ بہادر دل کو بجائم یون اسلام نے کے بعد دیگرے موت کی نیز سلادیا۔ بہاں تک کہ ان کے گیارہ بہادر دل کو تجائم بیاں تک کہ ان کے گیارہ بہادر دل کو تجائم کو تاسان اسلام نے بیاں تک کہ ان کے گیارہ بہادر دل کو تاس کی ان کو تین میں اس کو واصل بیاں کو تاسان کی کیارہ بیاں تاسان کو تاسان کی تین سلام ہونے کی تیند سلادیا۔

جب بھی ان کا کوئی بہادر موت کے گھاٹ اتاراجاتا تو نبی رحمت علی انہیں دین حق قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ اثنائے جنگ جب بھی نماز کا وقت آجاتا تو امام الا نبیاء والرسلین علی ہے جاہدین کے ماتھ باجماعت نمازادا فرمائے اور ان کے لئے در توبہ کھولتے ہوئے دین حق قبول کرنے کی انہیں دعوت دیتے۔ جنگ و قبال کا بیہ سلسلہ غروب آ فباب تک جاری رہا۔ جب دوسرے روز صبح طلوع ہوئی تو ابھی سورج نیزہ برابر او نچا ہوا تھا کہ ان کے حوصلوں نے کھنے فیک دیے اور ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی فلست تسلیم کرلی۔ حوصلوں نے کھنے فیک دیے اور ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی فلست تسلیم کرلی۔ مسلمانوں کو بطور اس طرح سر ور عالمیان علی ہے نیزہ برار شمشیر ان پر فتح حاصل کرلی۔ مسلمانوں کو بطور منی نفیمت ہے علاوہ قبیتی گھر بلو ساز وسامان کی ایک کیر مقذار ہاتھ آئی۔ سرکار دوعالم علی نفیمت اپنے عادہ کی تارہ ور کا دیا ان کی ذر خیز زعینیں اور سر سز و شاواب نفلتانوں محابہ میں تقسیم کر دیا۔ لیکن از راہ کرم ان کی ذر خیز زعینیں اور سر سز و شاواب نفلتانوں سے انہیں ہے دغل نہیں کیا۔ بلکہ وہ ان کی قبید میں رہنے دیے اور ان شرائط پر انہی کو دہاں تھی باڑی کرنے کی اجازت دی جن شرائط پر اٹل خیبر کو اپنی زمینوں میں آباد رہنے کا دن دیا تھا۔

سر کار دو عالم علی علی حضرت عمر و بن سعید بن العاص کو وہاں کا والی مقرر فرمایا اور حضرت جمرہ بن ہو ذہ کو جا گیر عطافر مائی۔(1)

يماء

خیبر اور وادی القرای پر اسلامی تسلط قائم ہونے کے بعد بلاد عرب میں یہودیوں کے اقتدار کا جنازہ نکل گیا۔ صرف ایک بستی ہاتی رہ گئی جہاں یہودی آباد تھے۔ اس بستی کانام جاء تھا۔

یہ شام اور مدینہ طیبہ کے در میان مدینہ طیبہ سے سات منزل کے فاصلہ پر واقع بھی۔ (2)

یہاں کے باشندوں کو جب معلوم ہوا کہ خیبر اور وادی القرای کے یہودیوں نے لشکر اسلام کا مقابلہ کیا لیکن ہر دو کوشر م ناک فکست سے دو چار ہونا پڑا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ حضور نبی کرم میلی ہے جنگ کرنے کی سکت نہیں رکھتے ، ان کی سلامتی ای میں ہے کہ وہ

<sup>1-</sup>ايناً

<sup>2</sup>\_محدر ضاء"محدر سول الله"، صفحه 284و" تاريخ الخيس"، جلد 2، صفحه 58

جزیہ اداکرنا قبول کر کے سر کار دوعالم علی سے صلح کی درخواست کریں۔ چنانچہ نبی رحمت میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کرنے کا ارادہ ترک فرمادیا۔ ان کے رہائش ملے کا ارادہ ترک فرمادیا۔ ان کے رہائش مکانات، ان کی زر می زمینیں اور باعائت انہیں کے قبضہ میں رہنے دیئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زمینوں کا خراج اور حسب ضابطہ فی کس جزیہ اداکرتے رہیں گے۔

٣.

ایک قیس ہے جواسلامی مملکت کے غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا ہے جواسلامی مملکت کے غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا ہے جواسلامی مملکت کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے ایک پرامن شہری کی طرح وہاں آباد ہونے کا معاہدہ کریں۔

دشمنان اسلام نے جزید کی وجہ ہے اسلامی نظام سیاست پر اعتراضات کی ہو چھاڑ کی ہے اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصورات بیدا کرنے کی ناپاک مسامی کی بیں۔ اس لئے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جزید کے بارے میں تفصیل ہے تکھا جائے تاکہ معترضین کے اعتراضات کا اطمینان بخش جواب دیا جاسکے اور اسلام کے اس بے عدیل نظام کے بارے میں ساری غلط فہیوں کا از الد کیا جاسکے اور اسلام کے اس بے عدیل نظام کے بارے میں ساری غلط فہیوں کا از الد کیا جاسکے۔

اسلامی مملکت کے باشندول کوہم دو حصول میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

1\_مسلم رعایا\_

2-غير مسلم رعايا-

غیر مسلم رعایا کی پھر دو قشمیں ہیں۔ ایک قشم ان او گوں کی ہے جنہوں نے جنگ کے بغیر صلح کی اور صلح نامہ کے مطابق اسلامی مملکت کی شہریت قبول کر لی۔ دوسر کی قشم ان غیر مسلموں کی ہے جنہوں نے جنگ میں شکست کھانے کے بعد تھنے شکے اور مملکت اسلامیہ میں پرامن شہری کی حیثیت سے سکونت پذیر ہو گئے۔ ان دونوں قسموں کو آسانی کے لئے ہم اہل ذمہ کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔

مملکت اسلامید میں سکونت پذیر ان تینوں طبقات کی جان، مال اور آبروکی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری صرف قول کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر ان سے عہدہ پر آ ہونااسلامی مملکت کادینی فریضہ ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں حضور نبی کریم علی نے جہ الوداع کے موقع پر جو تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا تھااس کا ایک جملہ ذکر کرنے پر اکتفاء کروں گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں ایٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جم غفیر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَّأَيُّهُا النَّاسُ وَإِنَّ وِمَاءً كُمُ وَأَمُوَا لَكُمْ وَأَعْرَاصَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامً النَّانُ تَلْفَقُوا رَبَّكُمْ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَحُرُمَةٍ شَهَرُكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمُ هٰذَا إِنَّكُمْ سَتَلْفَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسَتَكُمُوعَنَ عَمَلُكُمْ -

"اے او گوا تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزیمی، تم پر ای
طرح قابل احترام ہیں جس طرح یہ حرمت والا دن، یہ حرمت والا
مہیند، تمہارے اس مقدس شہر میں لا کق صدعزت و تکریم ہے (اور یہ
حرمت عارضی نہیں بلکہ یہ اس وقت تک بر قرار رہے گی جب تم اپ
رب سے ملا قات کروگے) بے شک تم اپ رب سے ملا قات کروگے
اور وہ تم سے تہارے اعمال کے بارے میں بازیرس کرے گا۔"

ربی غیر مسلم رعایا، توان کے مال، جان اور آبر و کی حفاظت کے لئے اس ہادی ہر حق عناظت کے لئے اس ہادی ہر حق عناظت نے جو تاکیدی ارشادات فرمائے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان سے پھر دل بھی پسیج جاتے ہیں اور رعونت سے اکڑی ہوئی گرد نمیں بھی جھک جاتی ہیں۔
ان گنت فرامین میں سے چند پیش خدمت ہیں:

ا۔ ایک دفعہ نبی کریم عظیمی نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تغالی عنہ کواہل ذمہ سے جزیہ وصول کرنے کے لئے متعین فرمایا۔ جب وہ بارگاہ رسالت سے رخصت لے کر روانہ ہوئے تونمی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اپنے پاس بلایااور ارشاد فرمایا:

> فَقَالَ أَلَامَنَ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْكَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْأَخَذَ مِنْهُ شَيْتًا بِغَيْرِطِيْكِ نَفْسِهِ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

<sup>1</sup>\_" مسيح البخاري"

<sup>2</sup>\_الإمام ابويع سف يعقوب بن ابراتيم (م 182 هـ)، "تناب الخراج" والقابر و، المطبعد الساغية 1346 هـ مسفحه 150

"اے عبداللہ اکان کھول کر میری بات سن لو۔ جس نے ہمی کسی معاہد (اہل ذمہ) پر ظلم کیا، یااس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی، یااسے نقصان پہنچایا، یااس کی رضامندی کے بغیراس سے کوئی چیز کی تو قیامت کے روز میں اس کاگر بیان کیڑول گا۔"

خود غور فرمائے کہ وہ مخص جو سرور عالم عظیمی کو اپنا نبی اور ہادی یقین کرتاہے کیاوہ برداشت کر سکتاہے کہ وہ ایسے جرم کاار تکاب کرے جس کے باعث روز محشر شفیح المذنبین علیمی اس کاگریبان پکڑ کراللہ کی جناب میں پیش کریں۔اس سے بلیغ تراسلوب ناممکن ہے۔

> رَدَى نَافِعُ عَنِ إِبْنِ عُمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَ قَالَ

إِحْفَظُونِي فِي أَدِمَّتِي - (1)

"حضرت نافع، حضرت ابن عمررضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ حضور نبی کریم علی نے اس دنیا سے انتقال فرماتے ہوئے ہیں کہ موسے آخری بات جوارشاد فرمائی، وہ یہ تھی کہ میں نے جن لوگوں کے جان، مال اور آبروگی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس کی لاج رکھنا، میں یہ خود ہوئی۔ اس کی لاج رکھنا،

اس پر آنچ نه آنے دینا۔"

کیاشان ہے اس نبی رحمت علی کی گئے آخری وقت بھی مملکت اسلامیہ کی غیر مسلم رعایا کی حفاظت کا خیال رہا۔ اور اپنی امت کو وصیت فرمائی اور اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ کسی غیر مسلم پر زیادتی کر کے تم بیانہ سمجھو کہ تم نے کسی غیر مسلم پر زیادتی کی ہے۔ بلکہ ورحقیقت تم نے میرے اس وعدہ کو توڑا ہے جس کے ایفاء کی میں نے ذمہ داری قبول کی محقی۔ اس کی سیمینی اور مز اکا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اس سے پہلی حدیث میں بھی مسلمانوں کواس خقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ تم اپنے مسلمان ہونے پر، مہاجراور مجاہد ہونے کے باعث کی علم ان ہونے پر، مہاجراور مجاہد ہونے کے باعث کی غلط فنہی میں مبتلانہ ہو جانا کہ اگر تم نے اسلامی مملکت کے گئی غیر مسلم شہری کی جان، مال اور

<sup>1</sup>\_ ابويعلى محمر بن الحسين الفراء الحنهلي (م 458هه)، "الاحكام السلطانيه" (محظه) انثرونيشيا، مكتبه احمد بن سعد، 1974م، طبع 3، سغه 154

آبروپردست درازی کی تو تم ہے تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے یا تمہارے اعمال حند کی وجہ سے چیثم بوشی کرلی جائے گی۔ ہر گز نہیں۔ میں خود تمہارا گریبان پکڑوں گااور بارگاہ ایزدی میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروںگا۔

حضور نبی کریم علی کے خلفاء راشدین نے اپنے دور حکومت میں اپنے آقا کے اس ارشاد کو ہر وقت پیش نظر رکھا۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو آخری وصیت کی اس کا تعلق بھی اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا ہے ہے۔ آپ شدیدزخمی ہیں۔ زندگی کے آخری لیمے ہیں۔ اس وقت آپ نے جو گفتگو فرمائی۔ وہ بھی ملاحظہ فرمائے تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا کی جان ومال اور آ ہروکی اسلام کی نگاہوں میں کیا قدرومنز لت ہے۔

قاضى امام ابويوسف رحمته الله عليد كهتم بين:

وَكَانَ فِيْمَا تَكَلَّمَ بِهِ عُمَّرُ مِنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَمُولِ عِنْدَ وَهَا تِهِ أُوصِى الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعِيْدِى بِنِ مِّهِ وَسُلَّمَ أَنَّ يُعِيْفِ مِعْدِي بِنِ مِّهِ وَسُلَّمَ أَنَّ يُعِيْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ يُعِيْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ يُعِيْفِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ يُعِيْفِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ يُعِيْفِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ يُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ يُعَلِي وَاللهِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ وَقَى طَافَتِهِ هِمْ وَلَا يُعْلَمُونَ وَاللّهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ فَي مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ وَهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَكَ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ وَهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ وَعِلْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَلْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلْهُ عَلْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَمِن اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَي

ایک دفعہ عہد رسالت میں ایک مسلمان نے ایک ڈی کو قتل کردیا۔ حضور نی کریم علیہ نے خات کے حکم دیا گیا۔ حضور نے فرملا:
عمر دیا کہ اس قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ چنانچہ اس کاسر قلم کردیا گیا۔ حضور نے فرملا:
اُنَا اَحَیْ مَنْ وَ فَا بِینِ تَمْیّنِهِ
اُنَا اَحَیْ مَنْ وَ فَا بِینِ تَمْیّنِهِ
اُن اَحَدُ مِن سب سے زیادہ اس بات کا حقد ار ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو پورا
کروں۔"

ای طرح سیدناعلی کرم الله وجهه کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذی کو قتل کر دیا۔ مقتول کے بھائی نے قاتل کو معاف کر دیا تو حضرت امیر المومنین کو اطمینان نہ ہوا۔ اسے اپنیا کی بلایا اور پوچھا کھکہ کھڑے فرعوف آفر ھی دولائی شاید الن لوگوں نے کچھے ڈرایا ہویا تہہیں دھمکی دی ہواور اس لئے تم نے قصاص معاف کر دیا ہو۔ اس نے عرض کی، اے امیر المومنین! میں نے اپنے مقتول بھائی کی ویت لے لیے اور میں نے اس کا خون معاف کر دیا ہے۔ تب آپ نے اس قاتون کا خلاصہ بیان کر دیا اور اس وقت ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس میں اسلام کے اس قاتون کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، فرمایا۔

إِنَّهُ مُ قَبِلُوا عَقُدَ الذِّ مَةِ لِتَكُونَ أَمُوالُهُمْ كَأَمُوالِنَا وَ وَمَاءُ هُمُ كَالُمُوالِنَا وَ دِمَاءُ هُمُ كَالِمَا وَنَا - (3)

ان لوگوں نے اس لئے ذمی کے معاہدہ کو قبول کیا ہے تاکہ ان کے مال، مارے مالوں کی طرح ہو مارے مارے خونوں کی طرح ہو حائی۔"

یہ ہے اپنی غیر مسلم رعایا کے بارے میں اسلام کاطرز عمل۔ کیاد نیاکا کوئی اور نظام اس کی ہمسری کادعویٰ کر سکتا ہے؟ جب مملکت اسلامیہ کے ہر شہری کی جان، مال اور آبر وبلا امتیاز ند ہب، کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے توہر محب وطن شہری پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیت المال میں حصہ داخل کرے تاکہ اسلامی مملکت سر حدول کی حفاظت اور اندرون ملک امن وامان ہر قرار رکھنے کے لئے اخراجات ہرداشت کر سکے۔

<sup>1-</sup> الامام محد بن محود البايرتي (م 786هـ)، "العنايه شرح البدايه"، القابره، مكتبه القاريه الكبرى، بت، جلد8، صفي 256 2-" بربان شرح موابب الرحن"

مسلمان رعایا بیت المال میں جور قم جمع کراتی ہے اس کوز کوۃ وعشر کہتے ہیں۔ یہ زکوۃ وعشر مردوں، عور توں، بچوں (بچوں پر صرف عشر) سب پر فرض ہے اور ذی رعایا جور قم بیت المال میں جمع کراتی ہے۔ اس کو "جزیہ" کہتے ہیں۔ یہ وہ جزیہ ہے جس کے بارے ہیں اسلام کے بیای حریفوں نے ایک کہرام مچار کھا ہے۔ اسلام کے رخ زیبا کو شکوک و شبہات کی گرد سے غبار آلود کرنے میں اپنی ساری قو تیں صرف کررہے ہیں۔ بہتی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک ہر تا جاتا ہے۔ جزیہ صرف غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے وصول نہیں کیا جاتا۔ ایک مملکت کا شہری ہونے کی حیثیت سے دونوں کے ساتھ مساویانہ سلوک ہونا چاہئے تھا لیکن اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہئے تھا لیکن اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہئے ہیں کہ غیر مسلموں کو مالی مشکلات میں جتال کرنے کے امتیان پر جزیہ کی اور آئی لازی قرار دے دی گئی ہوران کے اعتراضات کی تان اس بات کے ان اس بات کے اور ان کی اور ان کی اور ان گا کر انہیں بر آگر ٹو فتی ہے کہ غیر مسلموں پر یہ مالی تاوان لگا کر انہیں مجور کیا جائے کہ دوا پنا تہ ہم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔

آئے! ہم حقیقت کی روشنی میں ان اعتراضات کا جائزہ لیں۔

کہا گیاہے کہ جزیر صرف غیر مسلموں ہے وصول کیاجاتا ہے۔ مسلمانوں سے وصول نہیں کیاجاتا۔اوریدانتیازی برتاؤہے جونارواہے۔اس کے بارے میں عرض ہے:

یہ بالکل جموناالزام ہے جس طرح پہلے بتایا جاچکاہے کہ مسلمان بھی اپنے کمائے ہوئے مال سے حصہ دیتے ہیں۔اسے زکوۃ وعشر کہا جاتا ہے اور وہ مقدار میں جزید کی مقدار سے کئی گنازیادہ ہے۔ نیز مسلمانوں کے پاس اگر مولیثی ہوں، بھیٹر بکریاں، گائیں، تجینسیس، گھوڑے اور اونٹ تو ان کی زکوۃ بھی مسلمانوں کو اداکر ناپڑتی ہے۔ حالا تکہ ذمی رعایا ہے مویشیوں پر کسی قتم کالگان یا ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا۔

مسلمان عورت آگر صاحب نصاب ہویا مسلمان بچہ آگر صاحب نصاب ہو تواس کو بھی لازمی طور پراپنے اموال کی زکو ہو عشر دینا پڑتا ہے۔ان کے برعکس کسی ذمی عورت اور بچے سے کوئی جزیہ نہیں لیاجاتا۔

خود ہی سوچیئے کہ اسلام نے مالی ذمہ داریوں کے نقطہ نظر سے ذمیوں کو کتنی مراعات سے بہرہ در کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ان حقائق کو سمجھا جاتا، اعتراف کیا جاتا اور اسلام ک فیاضی کا شکرید ادا کیا جاتا، الثاید الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام غیر مسلم رعایا ہے امتیازی سلوک روار کھتا ہے۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ان کابدالزام کہاں تک صحیح ہے؟ ان کادوسر االزام کہ جزید ایک مالی تاوان ہے۔ جس سے اسلامی حکومت اپنی غیر مسلم رعایا کوزیر بار کرتی ہے اور ان کو مالی د شوار یوں ہے دوچار کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اتنا کہناکا فی ہے کہ:

اگر آپ جزید کی مقدارہے آگاہ ہو جائیں گے توبیہ الزام خود بخود کالعدم ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیاہے:

دولت مند طبقه، متوسط طبقه اور فقراء

امراء پراڑ تالیس در ہم سالانہ لیعنی چار در ہم ماہوار۔ متوسط طبقہ پرچو ہیں در ہم سالانہ بعنی دودر ہم ماہانہ تیسرے طبقہ پر ہارہ در ہم سالانہ لیعنی ایک در ہم ماہوار۔

آپ خو د سوچئے کہ کیا یہ انتا ہو جھ ہے جو ان کے لئے نا قابل پر داشت ہے۔ اور ان کو طرح طرح کی مالی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ ایک نہایت ہی قلیل اور حقیر سی رقم ہے جو قطعاً ہوجھ تصور نہیں کیا جاسکتا۔

دے۔ اگر کوئی مخص اتنی قلیل رقم پر اپنا عقیدہ بدلتا ہے تو اس کی تبدیلی قطعا کسی کے لئے قامل افسوس نہیں ہونی چاہئے۔ یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہر غیر مسلم پر جزید کی اوائیگی لازم نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے چند شر الطا کاپایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان شر الطا میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو جزید ساقط ہو جائے گا۔

اس بحث کے مطالعہ سے بھی اس الزام کی قلعی کھل جائے گی جو اسلام کے سیاسی حریف جزیہ کے سلسلہ میں اسلام پر عائد کرتے ہیں، کہ یہ لوگوں کو جر أمسلمان بنانے کے لئے عائد کیاجاتا ہے۔ اب ہم ان شر الطاکوذرا تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں: شر الطاجزیہ

1\_عاقل ہو، بالغ ہو، مر دہو۔

2۔ جسمانی عوارض سے محفوظ ہو، یعنی لیاجی،اندھا، پیر فر توت اور دائم المرض نہ ہو۔

3- آزاد ہو۔

4-ايمامفلس نه موجوب روز گار مو-

ان شرائط ہے آپ کو معلوم ہوگیا کہ دیوانہ، نابالغ، بچہ، عورت، اپاہج، اندھا، پیر فرت، دائم المرض، غلام اور بیر وزگار۔ یہ سب لوگ جزیہ اواکرنے کے تھم ہے متثیٰ ہیں۔اگر جزیہ کا مقصد غیر مسلموں کو جر امسلمان بنانا ہوتا توان سب پر جزیہ لگایا جاتا۔ کم از کم نابالغ بچے اور عورت ہے تو ضرور جزیہ وصول کیا جاتا کیونکہ مسلمان نابالغ بچے اور عورت پرز کو قاو عشر اواکر نالازی ہے۔ان تمام افراد کو مشتیٰ کرنے ہے کیاان لوگوں کے الزام کی تردید نہیں ہو جاتی کہ جزیہ کا مقصد لوگوں کو جر اسلمان بنانا ہے؟

یہ صرف نظریات ہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے اپنے عبد اقتدار میں ان احکامات و نظریات پر عمل بھی کیاہے۔

امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ اپنی "سمّاب الخراج" بیس تحریر فرماتے ہیں۔ کہ حضرت خالدنے جن غیر مسلم قوموں اور قبیلوں سے صلح کی اور ان کو صلح نامے لکھ کردیئے ،ان میں بیہ جملہ موجودہے :

أَيُّمَا شَيْحٌ صَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْأَصَابَتُهُ ا فَهُ مِّنَ الْافَاتِ

أُوْكَانَ غَنِنَيًّا فَا فُتَعَرَّ وَصَارَأُهُلُ دِيْنِهِ يَتَصَدَّ قُوْنَ عَلَيْهِ كُلِيحَتْ جِزْيَتُهُ وَعِيْلَ مِنُ بَيْتِ الْمَالِ وَعِيَالُهُ مَا أَقَامَ

فِي وَارِ الْإِسْلَامِ - (1)

"اگر كوئى بور هاكام كرنے كے قابل نه رہے يا بدنى ياريوں بيس ہے اے كوئى بيارى لگ جائے يا پہلے وہ غنى تھااب مختاج ہو گيااوراس كے فرہب والے اس كوصد قد خيرات دينے لگيس، ان حالات بيس اس سے بريد ساقط ہو جائے گا۔ اور اس كا اور اس كے اہل و عيال كا خرچہ بيت المال سے اداكيا جائے گاجب تك دار الاسلام بيس سكونت پذير رہے۔"

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند اپنے عہد خلافت میں ایک روز ایک گلی سے
گزررہے تھے۔ ویکھا کہ ایک بوڑھا ایک مکان کے دروازے پر کھڑا بھیک مانگ رہا ہے۔
آپ چیکے سے گئے اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس سے پوچھا کہ تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ اسٹل الجزیة والحقیقة والمستن ۔ میں اس لئے بھیک مانگ رہا ہوں کہ بچھے جزید اواکر تا
ہے۔ خود کمانے سے عاجز ہوں۔ اپنی ضروریات زعرگی پوری کرتا ہیں، اور اپنے بردھا ہے کی وجہ سے۔

حفرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے اس کاہاتھ پکڑااور اپنے گھر لے گئے۔ اپنے گھرسے اسے پچھے دیا۔ پھر بیت المال کے خازن کو بلایااور اسے ہدایت کی:

> أَنْظُرُهُلَا وَضَهَ بَاءَةُ فَوَاللهِ مَا أَنْصَفْنَاهُ إِنَّ أَكُلُنَا شَيْدِيَبَتَهُ ثُمَّ فَغُنْدُلُهُ عِنْدَالُهِ مِ إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمُسَاكِيْنِ وَوَضَعَ عَنْهُ الْحِزْرَيَةَ وَضُهَ بَاءِ لا -"اس كاخيال ركمواور اس جيے جينے لوگ بين، ان سب كاخيال ركمو۔

بخداا ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ہم نے اس کی جوانی کی کمائی سے تو جزیہ وصول کیا۔ اور جب بوڑھا ہو گیا تو ہم نے اسے نظر مدین کی ۔ "

انداز کردیا۔"

<sup>1-</sup> للم ابويوسف، شمّاب الحرائ"، مني 164 2- الننأ

پر به آیت پڑھی:

اِنْهَا الصَّدَ فَتُ لِلْفُقِّ آوِ وَالْمَسْكِيةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

جزبيه كىاصل وجه

جزیہ کے بارے میں اسلام کے سیای حریفوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کئے تھے،ان کی حقیقت ہے آپ پوری طرح آگا ہو گئے ہیں کہ جزید لگانے سے ندان کے ساتھ امتیازی بر تاؤكرنا مقصود ب،ندان كومالى لحاظ بررياركرنا مقصود باورنداس كى غرض وغايت سيب كه لوكون كوجر أسلمان بالإجائه قاب جميل بدديكا بكر بحراس كاصل وجد كياب؟ آ مے بوصے سے پہلے ایک بات اور زہن نشین کرلیں کہ مسلمان اور غیر مسلم رعایا ہے جور قم وصول کی جاتی ہے،ان کے لئے مختلف نام کیوں مقرد کئے گئے ہیں جن سے طرح طرح کی غلط فہیاں پیدا ہوئی ہیں۔جو بھی سمی ہے وصول کیاجاتا ہے،اس کے لئے ایک ہی نام مقرر کیا جاتا۔ جس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی انتیاز نہ ہوتا تو بہت سے فکوک و شبہات پیدائی نہ ہوتے اور اسلام کے مخالفین کولب کشائی کی جرائت ہی نہ ہوتی۔ اس کے لئے گزارش ہے کہ ناموں کے اختلاف کی ایک اہم وجہ ہے جس کو کمی قیت یر نظرانداز نبیس کیا جاسکتا۔ زکوہ وعشر جو مسلمانوں کے ذمہ واجب الاداء ہے، یہ اسلام کی دوسری عباد توں کی طرح ایک عبادت ہے۔ لیکن غیر مسلم رعایاجو اسلام کو اپنادین نہیں مانتی ان کے مالی واجبات کوز کوۃ وعشرہے موسوم کرنا قرین انصاف نہیں۔اس کا مطلب تو یہ ہواکہ اسلام ان لوگوں ہے اینے نظام عبادات پر عمل کرنے کا مطالبہ کررہاہے جواس کی سیائی کو مانتے ہی نہیں، تو یہ کتنی بے انصافی ہے کہ ان غیر مسلموں کواسلام کے پیش کردہ نظام عبادت کایابند بنایا جائے۔ انہیں کہا جائے کہ نمازیں اداکرو، رمضان شریف کا جا تد نظر المراب ، سب روزے رکھویاتم بھی ز کو ہو عشر اداکرو۔اسلام کی عاد لاندروح اس دھائدلی کو ہر گز قبول نہیں کر سکتی۔ اس لئے ان کے ذمہ جو مالی واجبات ہیں ان کو الگ نام دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے مالی واجبات اور اہل ذمہ کے مالی واجبات میں انتیاز پر قرار رہے۔

اب اختصار کے ساتھ غیر مسلموں پر جزیہ عائد کرنے کے بارے میں صحابہ کرام کاجو تعامل تھا،اس کی روشنی میں حقیقت حال چیش کی جاتی ہے:

عبد صحابہ میں ہی مسلمانوں نے تین معلوم براعظموں پر اسلام کا پر چم لبرادیا تھا۔ ان کے ساتھ گئے۔ اور کثیر التعداد قومیں اور ملک ان کے زیر تمکین ہوگئے تھے۔ ان کے ساتھ معاہدے ہوئے۔ صلح نامے کلھے گئے۔ جن کے مطالعہ سے حقیقت حال روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسلام اپنی غیر مسلم رعایا کو جس طرح دیگر اسلامی عبادات کا مکلف نہیں کر تا، اس طرح جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک اسلامی عبادت ہے، جس میں شرکت کے لئے اہل ذمہ کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنے مسلمان ہم وطنوں کے شانہ بشانہ میں شرکت کے لئے اہل ذمہ کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنے مسلمان ہم وطنوں کے شانہ بشانہ اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ ان کو ان کی جنگی خدمات سے مشتنی کر دیا گیا ہے۔ ان جنگی خدمات سے مشتنی کر دیا گیا ہوئے کے عوض ان پر جزیہ کی قلیل اور حقیر رقم واجب کر وی گئی ہے۔ ان جنگی خدمات سے مشتنی ہونے کے عوض ان پر جزیہ کی قلیل اور حقیر رقم واجب کر وی گئی ہے۔

اس سلسلے میں اب میں چند صلح نامے آپ کے مطالعہ کے لئے بیش کر تاہوں۔ (1) پہلا صلح نامہ: ریاست ج<sub>یر</sub>ہ کے امیر کے نمائندہ صلوبا بن نطونا سے حضرت خالد بن ولید نے صلح کاجو معاہدہ کیااس کی عبارت میہ تھی:

> بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ هَذَ اكِتَابُ مِنَ خَالِدِ بَنِ وَلِيْهِ لِصَلُوْبَا بِنُ نَطُوْنَا وَقَوْمِهِ إِنِّى عَاهَدُ كُمُ عَلَى الْجِنْزَيَةِ وَالْمَنْعَةِ فَإِنَّ مَنَعْنَا كُمُّ فَلَنَا الْجِنْزَيَةُ وَإِلَّا فَلَاعَتَى نَمُنَعَكُمُ -

"بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ یہ مکتوب ہے خالد بن ولید کی طرف سے
صلوبابن نطونااوراس کی قوم کے نام۔ میں تم سے معاہدہ کر تاہوں جزیہ
اور وفاع پر (بعنی تم جزیہ ادا کرو گے اور ہم وشمنوں سے تمہاری
حفاظت اور دفاع کریں گے)اگر ہم تمہاراد فاع کریں تو ہم جزیہ لینے
کے حقد ارجی، اور اگر ہم تمہاراد فاع نہ کریں تو ہمیں جزیہ لینے کا حق
نہیں پہنچتا یہاں تک کہ ہم تمہاراد فاع کریں۔"

، اس صلح نامے ہے بھی یہ بات واضح ہوگئی کہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونا، ان کی پیش قدمی کورو کنااور ان کے جملہ کو پسپاکرنا، یہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اہل ذمہ کویہ تکلیف نہیں دی جائے گی کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کردشمن کامقابلہ کریں۔
(2) دوسر اصلح نامہ: ایران میں مسلمانوں کے ایک سالار سوید بن مقرن نے جرجان کے ایک بادشاہ کو خط لکھا:

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ هَٰذَ اكِتَابٌ مِنَ سُوَيْدِ بَنِ مُقْرِنِ لِرِزُ بَانَ صَوْلِ بُنِ رِزْ بَانَ وَأَهْلِ دَهِسُتَان وَسَايُواً هُلِ جُرْجَانَ إِنَّ كُمُّ الذِّمَّةَ وَعَلَيْنَا الْمَنْعَةَ (1)

"بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ بید مکتوب ہے سوید بن مقرن کی طرف سے صول بن رزبان وامل دہستان اور تمام الل جرجان کے نام کہ تمہاری ذمہ داری بید ہے کہ تم معاہدہ کی شرطوں کو پورا کرواور ہم پر فرض ہے کہ ہم تمہاری حفاظت اور دفاع کریں۔"

امام ابو یوسف 'ممتاب الخراج'' میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اہل ذمہ کے ساتھ جزیہ اداکر نے پر جو صلح کی اور جس بنیاد پر سارے شہر فتح ہوئے ووید تھا:

عَلَىٰ أَنْ يُقَاتِلُوْا مَنْ نَأْوَا هُمُومِنْ عَدُوهِمْ وَبَيْنُ ثُوْاعَنَهُمُ مَا عَلَيْهُمُ عَلَىٰ هَذَا الشَّرَ الْمُعَلِّمَ الشَّرَ المُعَنَّرُ مَا الشَّرَ المُعَنَّرُ مَا الشَّرَ مُلِيسَا مُنْ أَنْ مُنْ المَنْ الشَّرَ مِلْ الشَّامُ مُنْ أَعَلَىٰ هَذَا -

"که مسلمان ان د شنول کا مقابله کریں گے جوابل ذمه پر حمله آور ہول گے۔ اور ان سے ان کا د فاع کریں گے۔ اس شرط پر وہ انہیں جزیہ اوا کریں گے۔ چنانچہ اس شرط پر شام کاسار املک فتح ہو گیا۔" علامہ ابن اسید الا ندلسی،" المقدمات "میں اس کی وجہ بایں الفاظ بیان کرتے ہیں: اِنَّ الْمُحِدُّنِهُمُ النَّمَا تُوَّخَذُ مِنْهُمُ مَسَنَةً يُستَنَةٍ جَسَزَاءً عَمَلی مَا مُدِیْنِهِمُ وَالْمَدِیْنِهِمُ عَلیٰ فِریْنِهِمُ مَسَنَةً یِستَنَةٍ جَسَزَاءً عَمَلیٰ مِحَالِیہِمُ عَلیٰ فِریْنِهِمُ مَسَنَةً یَستَنَةٍ جَسَزَاءً عَمَلیٰ مِحَالِیہ الْمُسُلِمِينَ وَذِمَّتِهِمُ المِينِينَ - يُقَاتِلُوْنَ عَنْهُمُ عَلُوَّهُمُ وَلَا يَكْزَمُهُمُ مَا يَكْزَمُ الْمُسْلِمِينَ -

"اہل ذمہ سے جو جزیبہ سال بسال لیا جاتا ہے، یہ اس چیز کے عوض ہے
کہ مسلمانوں نے ان کوامن دیا، ان کواہنے دین پر بر قرار رہنے دیا تاکہ وہ
مسلمانوں کے بڑوس میں اور ان کی حفاظت میں امن و سلامتی کے
ساتھ کاروبار حیات میں مصروف رہیں۔ ان کے دشمنوں سے مسلمان
جنگ کریں گے اور جہاد میں شرکت کی ذمہ ذاری جو ہر مسلمان کادبی
فریضہ ہے، اہل ذمہ کواس کایا بند نہیں کیا جائے گا۔"

ان چند تقریحات سے آپ کواس کی اصل وجدیر آگاہی ہوئی، جس کے باعث اہل ذمہ ہے یہ حقیر سی رقم جزید کے نام ہے وصول کی جاتی ہے۔ اور تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے اینے آپ کوان کاو فاع کرنے میں بے بس بایا توان ے وصول شدہ جزیر انہیں والی کر دیا گیا۔ چنانچہ عہد فاروتی کا ایک مشہور واقعہ پیش ہے: مغربی محاذ کے سیہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح متھے۔ ان کی فراست، جنگی مہارت اور شجاعت سے تقریباً سار المک شام بشمول فلسطین ولبنان فتح ہو گیا تھا۔ چند متفرق علاقے ابھی دعمن کے قبضہ میں تھے۔ ہر قل نے جب اپنے زر خیز صوبہ کو اپنے قبضہ میں ے نکلتے ہوئے دیکھا تواس کو مسلمانوں ہے بیانے کے لئے سر دھڑکی بازی لگادی۔ اپنی تمام فوج ایک جگد اسمی کی تاکد اجماعی قوت سے مسلمانوں پر دھاوا بولا جائے۔ ہر قل کی تیاری کاعلم جب حضرت ابو عبیدہ کو ہوا تو آپ نے بھی پیہ قرین مصلحت سمجھا کہ اسلامی فوج جوشام کے مختلف شہروں میں جھری ہوئی ہے،اس کو بیجا کر کے دسمن کا بھر پور مقابلہ کیا جائے۔اگر وہ حملہ کرنے کی جرائت کرے تواس کاد ندان شکن جواب دیا جائے۔ لہذا تمام سالارول کو آپ نے تھم دیا کہ آپ اپنے اپنے جانباز سیا ہیوں کے ساتھ میرے ساتھ آکر مل جائیں تاکہ دعمن کی اجماعی قوت کاجواب ہم بھی اپنی اجماعی طاقت سے دیں۔اس لئے جو جزید اور خراج آپ لوگوں نے اہل ذمہ سے وصول کیا ہے، وہ ان کو لوٹا دیں۔ کیو تکہ وہ جزیہ ہم نے اس شرط پر ان ہے وصول کیا تھا کہ ہم ان کا دفاع کریں گے۔ لیکن موجودہ

<sup>1-</sup>العلامدابن اسيرالاندلى (م؟)،"المقدمات"

حالات میں ہم یہ فریضہ انجام دینے ہے قاصر ہیں۔ اس لئے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم ان کا جزیبال جزیبان کولوٹادیں اور انہیں یہ کہیں کہ اگر اللہ تعالی نے ہم کو فتح ونصرت دی تو ہم مجریبال آئی گے۔ اگر تم نے سابقہ صلح کے معاہدہ کو ہر قرار رکھا تو ہم بھی اس کی پابندی کریں گے۔ چنانچہ تمام سالار اپنے بچاہدین کو لے کر جب اپنے مرکزوں ہے روانہ ہونے گھ تو انہوں نے وصول شدہ جزیہ اور خراج کی رقوم اہل ذمہ کو واپس کردیں۔ اس قسم کا ہر تا دان کی آتھوں میں آنسو تھے اور وہ مسلمانوں کے رخصت ہوتے کے لئے بڑا جران کن تھا۔ ان کی آتھوں میں آنسو تھے اور وہ مسلمانوں کے رخصت ہوتے مدل واحسان انہوں نے ہمارے ساتھ روار کھا ہے ایسا عدل واحسان آج تک نہ دیکھنے میں عدل واحسان انہوں نے ہمارے ساتھ کے جاتے۔ جو رقم مسلمانوں نے اس وقت واپس کی، وہ کوئی آلیانہ سنے میں۔ اگر رومی ہوتے تو خراج لوٹا نے کاسوال بی پیدانہ ہوتا۔ ہمارے پاس جو بچھ بی گئیں رقم نہ تھی۔ صرف ایک شہر حمل کے والے گوں کوسات لاکھ در ہم انہوں نے واپس کی، وہ کوئی قلیل رقم نہ تھی۔ صرف ایک شہر حمل کے والے گوں کوسات لاکھ در ہم انہوں نے واپس کی، وہ کوئی ان صلح نا موں اور حضر ت ابو عبیدہ کے اس طرز عمل ہے جزیہ لگانے کی وجہ اظہر من ان صلح نا موں اور حضر ت ابو عبیدہ کے اس طرز عمل ہے جزیہ لگانے کی وجہ اظہر من ایک سے جزیہ لگانے کی وجہ اظہر من ان سے خوات کے لئے بیش کر رہا ہوں :

آرمینیا کے نواحی علاقہ "الباب" کے گورنر سراقہ بن عمروے وہال کے بادشاہ نے مطالبہ کیا:

اُنَ يَصَنَعُ عَمَنَ مَعَهُ الْجِزْمَةَ عَلَى اُنَ يَقُوْمُوْا بِهَا يُورِيدُهُ الْحِرْمَةِ عَلَى الْمُواقَةُ وَكَتَبَ سُكِواقَةً إلى مِنْهُ هُمُ ضِدَةً عَدُو قِعِمُ فَقَدِلَ سُكِواقَةً وَكَتَبَ سُكَواقَةً إلى إِنْنِ الْخُطَّابِ وَأَجَازُهُ وَحَسَنَهُ (1)

"كم ان كا جزيه معاف كرديا جائے وہ ان كے وغمن كے مقابله عن ان كے ساتھ شانہ بشانہ صف بستہ ہو كر كھڑے ہوں گے اور ان كے ساتھ جنگ كريں گے سراقہ نے اس كايه مطالبه منظور كرليا اور اس كى اطلاع حضرت امير المومنين عمر بن خطاب كى خدمت عن لكھ بجيجي۔ كى اطلاع حضرت امير المومنين عمر بن خطاب كى خدمت عن لكھ بجيجي۔ آپ نے اس كى منظورى بھى دے دى اور اس كى خدمت عن كھے بہتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اہل ذمہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر حملہ آوروں کے ساتھ جنگ كرنے كے لئے تيار ہو جائيں توان سے جزيد ساقط كيا جاسكتا ہے۔

ای طرح انطاکیہ کے قریب ایک شہر "جرمومہ" کے نام سے آباد تھا۔ جس کے باشندوں کو جراجمہ کہتے ہیں۔اس زمانہ میں انطاکیہ پر حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے حبیب بن مسلمہ اللہ ی، والی تھے۔ جراجمہ نے ان سے صلح کی درخواست کی۔اس شرط پر کہ وہ د شمن کے مقابلہ میں مسلمانوں ہے مل کراس کا مقابلہ ٹریں گے۔ جاسوی کی خدمات بھی انجام دس گے۔اس شرط پر کہ ان سے جزید نہ لیاجائے۔

علامه ما قوت حموى "مجم البلدان" مين ان كے بارے ميں لكھتے ہيں:

وَكَىٰ أَبُوْعُبَيْدَةً أَنْطَاكِيةَ حَبِيْبَ بِنَ مَسْلَمَةَ الْغَهُدِيَّ وَالْمُوحُومَةُ فَصَالِحَهُ أَهْلُهُ عَلَى أَنْ يَكُونُوا أَعُوانًا لِلْمُسْلِمِينَ وَعُيُونًا وَمُسَالِحَ فِي جَبَلِ اللَّكَامِ وَأَنْ لَا

يُؤْخَذُ وَابِالْجِزْيَةِ-

"حضرت ابو عبيده نے حبيب بن مسلمه القبري كو انطاكيه كا والى بنايا۔ انہوں نے جرجومہ پر حملہ کیاان لوگوں نے ان شر الطریر ان سے صلح کی کہ دعمن کے مقابلہ میں وہ مسلمانوں کے بدد گار ہوں ھے۔ دعمن کی جاسوی کریں گے۔ بشر طیکہ ان ہے جزیہ وصول نہ کیاجائے۔" چنانچہ آپ نے ان شر الطریران کے ساتھ صلح کرلی۔اوران سے جزیہ ساقط کر دیا۔ عتبہ بن فرقد جو حضرت فاروق اعظم کے جرنیل تھے۔انہوں نے آذر ہائی جان کے باشندوں کے ساتھ اس معاہدہ پر صلح کی:

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُ إِن الرَّحِيْمِ وَهِذَا مَا أَعْظَى عُتْبَةُ بُنُ فَرْقَلِ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ آذَرُبَا يُعَانَ سَهْلَهَا وَجَيلَهَا وَحَوَاشِيَهَا وَأَهْلَ مِلَلِهَا كُلَّهُمُ الْأَمَاتَ عَلَى أَنْفُسِ هِمْ وَأَمُوالِهِمْ وَشَرَا يَعِهِمْ عَلَى أَنْ يُوَدُّوا الْجِزْيَةَ عَلَىٰ قَدُدِكَا قَيْهِمُ ..... وَمَنْ حَشَرَمِنْهُمُ فِي سَنَةٍ وُضِعَ

#### عَنْهُ جَزَآءُ ثِلْكَ السَّنَةِ -

جد بہم اللہ الرحمٰن الرحمے۔ یہ وہ صلح نامہ ہے جو عتبہ بن فرقد، جو امیر المومنین عمر بن خطاب کے نائب ہیں، آذر بائی جان کے باشندوں کے ساتھ طے کیا کہ اس کے میدانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں اور بیر ونی حدود کے ساتھ رہنے والے سب لوگوں کو امان دے دی گئ ہے، اان کی جانوں، مالول، ان کے فہ ہی احکام کو اس شرط پر کہ وہ جزیہ ادا کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور ان میں سے جو شخص معلانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا، اس سال اس کا جزیہ معاف معلوں کے دیا جادی سے جو اللہ معاف کے دیا جادی سے جو اللہ کے دیا جادی سے جو اللہ کے دیا جو گھ

## موجوده دورمیں جزید کی حیثیت

مندرجہ بالا تشریح اس امری وضاحت بھی ہوگئی کہ اگر الل ڈمہ اپنے اسلای ملکوں کے دفاع کے لئے برضاور غبت تیار ہوجائیں توان ہے جزیداز خود ساقط ہوجائے گا۔ اگر وہ اس بات پر تیار نہ ہوں تو بحیثیت اس مملکت کے شہری کے ، ان پر لازم ہے کہ وہ مملکت کے دفاعی اخراجات میں حصہ ڈالیس اور یہی جزیہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات پر تیار نہ ہوں اور اس کا کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ہوں اور اس کا کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جو جزیہ وصول کیاجا تا تھا اس کو صدقہ کہاجا تا تھا۔

# جزبیہ وصول کرنے میں نرمی

جزیہ اور خراج کی وصولی کے لئے ذمیوں پر تشدد کرنا منع ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک عامل کو بھیجتے ہوئے فرمایا:

"ان کے جاڑے، گرمی کے کیڑے، ان کے کھانے کا سامان اور ان کے جانور جن سے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ خراج وصول کرنے کی خاطر ہر گزنہ لیں۔ نہ کسی کودر ہم وصول کرنے کے لئے کوڑے مار نا۔ نہ کسی کو کھڑ ار کھنے کی سز اوینا۔ نہ خراج کے عوض کسی چیز کا نیلام کرنا کیونکہ ہم جوان کے حاکم بنائے گئے ہیں تو ہارا کام نرمی سے وصول کرنا ہے۔اگر تم نے میرے تھم کے خلاف کیا تواللہ تعالیٰ میرے بجائے تم کو پکڑے گااور اگر مجھے تمہاری خلاف ورزی کی خبر پینجی تو میں تمہیں معزول کر دول گا۔"(1)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شام کے فاتنے اور گور نر حضرت ابو عبیدہ گوجو فرمان لکھا۔ اس بیں ایک حکم میر جھی ہے :

وَامْنَعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ظُلِيهِ هُ وَالْإِنْ الدِيهِ هُ وَأَلْمِنَ الدِيهِ هُ وَأَكْلِ الْمُسْلِمِينَ وَنَ ظُلِيهِ هُ وَالْإِنْ الدِيهِ مُ وَأَكْلِ اللهِ ا

"مسلمانوں کو منع کر دیں کہ وہ ذمیوں پر ظلم نہ کریں۔ انہیں ضرر نہ پہنچا عمیں اور حلال ذریعہ کے بغیرا<mark>ن کے مال مت کھا عیں۔"</mark>

غروب کے بعدرجوع آفتاب

حضرت امام طحاوی نے اساء بنت عمیس کے واسط سے دو سندول سے بدروایت

"مثكلات الحديث"من نقل كى ب:

1-ایک روز حضور پر نور علی نے اپناسر مبارک سیدناعلی مر تفنی کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ حضور پر نزول وی کی کیفیت طاری تھی۔ سیدناعلی نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سرور عالم علیہ نے چشم مبارک کھولی اور علی مرتفنی سے پوچھا، اے علی! کیا تم نے نماز عصر اداکی ہے؟ آپ نے عرض کی، نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ نے بارگاہ النی میں التجاکی:

اللهُمَّانَةُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ فَارِّدُهُ عَلَيْهِ الشَّهُسَ كَالَتُ أَنْهَاءُ وَرَأَيْتُهَا غَرَبَتُ ثُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتُ بَعْنَ مَا غَرَبَتُ وَقَعَتُ عَلَى الْجَبَلِ وَالْاَرْفِنِ فَلْ الْكَ فِي الصَّهُبَاءِ فِي خَيْبُرُ وَهِلَ احْدِائِيثُ ثَابِتُ الدِّوَابَةِ عَنِ

(2) - قِرَقَقَا

"اے اللہ! علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا۔ پس

1 ـ "کتاب الخراج"، صفح 18 2 ـ دام طحاوی، "مشکلات الحدیث" ڈوب ہوئے سورج کولوٹادے تاکہ وہ نمازاداکر سکے۔حضرت اساء کہتی
ہیں کہ میں نے خود سورج کوڈو ہے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ
غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو گیااور یہ واقعہ خیبر سے واپسی کے
وقت الصہباء میں پیش آیا۔اور یہ روایت تُقہ راویوں سے ثابت ہے۔"
اس روایت پر بعض لوگوں نے اعتراضات کئے ہیں اور اس کو موضوع بھی کہا ہے۔
این جوزی اور ابن تھیہ اس روایت کو موضوع قرار دینے ہیں پیش پیش ہیں لیکن علاء
ربائین نے جن کے چند نام درج ذیل ہیں،ان کی تردید کرتے ہوئے اس صدیث کو صبح قرار دیا۔

امام جلال الدین سیوطی، شہاب الدین <mark>خفاجی</mark>، ابن عابدین، ملاعلی قاری، امام سخاوی اور شاہ محمد عبد الحق محدث دہلوی۔ ان اکا ہر وین و ملت اور اساطین علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیاہے اور ان شبہات کار دکیاہے جواس سلسلہ میں پیش کئے گئے۔

### نماز صبح كاقضاء بونا

خیرے مدید طیب واپسی کے وقت میج کی نماز قضاء ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت الوہر رہ در منی اللہ عند نے اس واقعہ کو ہوں دوایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

دمید خیبر سے واپسی کے وقت ایک رات سر کار دوعالم علیجے نے رات کے پہلے حصہ بیں سفر شر وع کیا۔ جب رات ڈھل گئی اور نیند محسوس ہونے گئی توسر کار دوعالم علیجے نے سب کوشب باشی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن اسر احت فرمانے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاق والسلم نے ہو چھاکیا تم بیں ہے کوئی ایسا مسالح محض ہے جو جاگنارہے اور جب فجر طلوع ہو تو ہمیں جگادے۔ ایسانہ ہو کہ مسالح محض ہے جو جاگنارہے اور جب فجر طلوع ہو تو ہمیں جگادے۔ ایسانہ ہو کہ مارسول اللہ! اس خدمت کے لئے غلام حاضر ہے۔ اس اجتمام کے بعد سب ارام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ حضرت بلال نے اپنی کو بیدار رکھنے کے ارام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ حضرت بلال نے اپنی کو بیدار رکھنے کے ایس مشغول رہے۔ طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مشرق کی طرف میں مشغول رہے۔ طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مشرق کی طرف

مند کر کے اپنے اونٹ کے ساتھ فیک لگالی تاکہ جو نہی صبح صادق طلوع ہو تو انہیں پتاچل جائے۔لیکن اس وقت ان پر نیند کاابیاغلبہ ہوا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سو گئے اور ایسے سوئے کہ طلوع آفاب کے بعد جب دھوپ تیز ہو گئی تو سب سے پہلے حضور پر نور علیقہ کی آنکھ مبارک تھلی۔ نبی مرم علیقہ نے حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

مَاصَنَعْتَ بِنَايَا بِلَالُ اعبال تم في مارے ساتھ كياكيا؟

بلال نے عرض کی پارسول اللہ! جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا، اس نے مجھے بھی جا گئے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا صَدَ قت تونے کے کہاہ۔ نبی رحمت علی نے سب کو یبال ہے کوچ کرنے کا تھم دیا۔ کچھ دور آگے جاکر حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور سب صحابہ کواپنی سواریاں بٹھانے کی ہدایت کی۔حضرت بلال نے اذان وا قامت کہی۔امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والثناء کی اقتداء میں نماز صبح قضاء پڑھی گئی۔ نمازے فراغت کے بعد ہادی برحق نے اینے جال ناروں کوار شاد فرمایا:

> إِذَا نَسِيْتُمُ الصَّاوَةَ فَصَلُّوهَا إِذَا ذَكُرْتُمُوْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ أُقِمِ الصَّاوَةَ لِيَ كُرِي -(1)

" یعنی اگرتم نمازاد اکرنا بھول جاؤ، جیسے ہی تنہبیں یاد آئے اس کویڑھ لیا کرو۔ جيهاكه الله تعالى كاارشاد ب-اداكياكر نماز مجھے ياد كرنے كے لئے۔"

نماز کے قضاء ہونے میں حکمت

رحمت عالم عليه كاار شادي:

عَيْنَا يَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

« یعنی بوقت خواب میری دونوں آ تکھیں توسوتی ہیں لیکن میرادل اس

وفت بھی جاگ رہاہو تاہے۔"

اں روز بیدار نہ ہونے میں حکمت میہ تھی کہ سب لوگوں کو پتاچل جائے کہ اگر کسی وجہ ے وہ نماز اداکرنے سے قاصر رہیں توجب یاد آئے تو قضا کرلیں۔ نیز حضور نے فرمایا ہے:

<sup>1 - &</sup>quot; سب البدي"، جلد 5، صفحه 231 و" السيرة الخلبية "، جلد 2، صفحه 184 و" تاريخ الخبيس، جلد 2، صفحه 59

حَمَّةُ وَاكْمَا دَاكِيَهُ وَفِي أَصِيلِي "كه ثم نمازاس طرح اداكياكروجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے ديکھتے ہو۔"

اور نماز اداکرتے ہوئے صحابہ کرام نے نبی کریم علیقے کوسنر وحضر میں بارہاد یکھا تھا کیکن نماز قضاء کرتے ہوئے دیجھے کا موقع نہیں ملا تھا جبکہ امت کے بعض افراد سے نماز کا قضاء مونا بعید از امکان نہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر نیند طاری کرکے قضاء نماز پڑھنے کا بھی موقع فراہم کر دیا تاکہ اللہ کے محبوب کی امت قیامت تک اداء و قضاء میں اپنے نبی رؤف ورجیم علیقے کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتی رہے۔ اپنے نبی رؤف ورجیم علیقے کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتی رہے۔ ویشت نی اللہ کے سارے کا مول میں حکسیں ہوا کرتی ہیں جن کا شار نہیں کیا جاسکتا۔ "اللہ کے سارے کا مول میں حکسیں ہوا کرتی ہیں جن کا شار نہیں کیا جاسکتا۔ "

### مدينه طيبه واليسي

اس مبارک سفر میں نبی کریم علی فی خیبر کے تمام قلعوں، وادی القری، فدک اور جاء
کی بستیوں پر اسلام کاپر جم لبراتے ہوئے اور بلاد بجاز میں یہودیوں کی قوت و شوکت کو بمیشہ
بمیشہ کے لئے نمیت و تابود کرتے ہوئے واپس مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے۔ خیبر کی
طرف روا گل کے وقت و شمنان اسلام خوشی ہے بچولے نہیں سارہے تھے۔ وہ اس غلط فہمی
میں جٹلا تھے کہ خیبر کے یہودی جن کے لشکریوں کی تعداد (دس ہزار) اسلامی لشکر (سولہ
سو) سے کئی گنازیادہ ہے۔ ان کے پاس ہر قتم کے اسلحہ کے انبار لگے ہیں۔ دور تک شکباری
کے لئے ان کے پاس مخبیقیں بھی ہیں۔ یہودی، مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن
اسلام کی اس چرت انگیز کامیابی نے ان کی امیدوں کو خاک میں ملادیا۔ جب نبی رحمت علی فی اسلام کی اس چرت میں ملادیا۔ جب نبی رحمت علی فی مسلمانوں کے پر جم لبراتے ہوئے واپس مدینہ طیبہ مراجعت فرما ہوئے ہوں گے تو
مسلمانوں کے جذبات مسرت وشادمانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟

حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ میں اونٹ پر حضور کے پیچھے سوار تفار حضور علاق

نے فرمایا:

أَلَا أَدُنُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ فُلْتُ بَلَى يَارَسُولَ الله فِذَاكَ أَيْ وَأُمِّى - قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَيْلِيَ الْعَظِيمُةِ - (1)

"اے عبداللہ بن قیس (ان کا نام)! کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ میں نے عرض کی۔ میرے مال باپ حضور پر قربان، اے اللہ کے بیارے رسول! مجھے ضرور بتا ہے۔ حضور نے فرمایا" لا حول ولا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَلِيْمِ۔"

حضور کیا کیساہم ہدایت

جب یہ کاروان سعادت نشان "جرف" کے مقام پر پہنچا تو رات ہوگئے۔ حضور علیہ اللہ خانہ کے ہاں نہ جا دھکھے۔
نے سب کو منع فرمایا کہ کوئی مخص رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ہاں نہ جا دھکھے۔
مسلمانوں کو یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ سفر سے واپسی پر رات کواچانگ اپنالل خانہ کے پاس نہ جاؤ بلکہ اپنی آمہ کی پہلے اطلاع دو تاکہ وہ تمہار ااستقبال کرنے کے لئے عسل وغیر ہ کرکے،
مائر کہ بدل کر اور بالول میں تیل سمحی کر کے تیار ہو جائے۔ ایسانہ ہو کہ وہ تمہاری غیر حاضری میں اپنے لباس وغیر ہے معاملہ میں بے پر واہو گئی ہواور تم رات کواچانگ جاد ھمکو اور تم اس حالت میں دیکھ کر کراہت محسوس کرنے لگو۔

رات وہاں بسر ہو کی۔ حضور نبی کریم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو سامنے کوہ احد نظر آیا حضور نے اسے دکھ کر فرمایا:

> هٰذَاجَبَكَ يُعِبُّنَا وَغُعِبُهُ - اَللَّهُ مَّا إِنِّى أَحَدِّهُ رَبَّينَ لَا بَيَّ الْمَدِينَةِ - (2)

" یہ پہاڑے، یہ ہم سے محبت کر تاہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ! میں مدینہ طیب کے دونوں کناروں کے در میان سارے علاقہ

> 1\_ایپنا، صنی 232 2\_المتریزی، "امثاخ الاساع"، جلد 1، صنی 351

کوحرم قرار دیتا ہوں۔" مہاجرین کی سیر چیشمی

آپ کو علم ہے کہ جب اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آگر مہاجرین ترک وطن کر کے مدینہ طیبہ میں پنچے توان کی خت حالی اور ہے ما گیگی کو دیکھ کر انصار نے اپنے کھیتوں، باغوں اور مکانات کو نصف نصف تقتیم کیا۔ ایک نصف اپنے پاس رکھااور دوسر انصف اپنے مہاجر محائیوں کی خدمت میں چیش کر دیا۔

ہادی ہر حق علی ہے۔ مدینہ طیبہ مر اجعت فرما ہوئے تو مہاجرین نے وہ زرعی اور سکنی املاک انصار کو واپس کر دیں۔ کیونکہ خیبر، وادی القری اور تناء سے جو اموال غنیمت ہاتھ آئے تھے،ان کوجب مجاہدین میں تقسیم کیا گیا تو مہاجرین کی معاشی خستہ حالی،خو شحالی ہے بدل گئی۔اب ان چیز ول کی انہیں ضرورت نہ رہی جوان کے انصار بھائیوں نے بصد مسرت ا نہیں دی تھیں۔ حضرت انس کی والدہ نے تھجورول کے چند ثمر دار در خت بار گاہر سالت میں پیش کئے تھے تاکہ رحمت عالم علی ان کے کھل کوایے استعمال میں لے آئیں۔سرکار دوعالم نے سے در خت اپنی کنیز ام ایمن والدہ اسامہ بن زید کومر حمت فرماد ہے۔ان کا کھل وہ استعال کرتی تھیں۔ خیبر ہے واپسی کے بعد حضور انور علی نے وہ در محت انس کی والدہ کو واپس فرمادیئے۔انبول نے بیہ در خت اینے بیٹے انس کو دے دیئے۔حضرت ام ایمن کو پتا چلا تو دہ آئیں اور حضرت انس کی گردن میں کپڑاڈال کر کہنے لگیں۔خدا کی قتم!حضور نے سیر ور خت مجھے عطا فرمائے تھے۔اب میہ حمہیں نہیں مل سکتے۔رسول اکرم علی نے فرمایا،ام ا يمن! بيه در خت انس كے ياس رہنے دو، ان كے بدله ميں مجتبے اور تھجور كے در خت ديتاً مول دام ايمن نع ص كى كلَّة وَاللهِ الَّذِي كَلَّه إِللَّه هُواس خداكى فتم جو وحده لا شریک ہے۔ میں بید در خت انس کو ہر گز نہیں دول گی۔ حضور نے فرمایا، اتنے مزید در خت لے لواور بیہ در خت انس کے پاس رہنے دو۔ لیکن ہر بار وہ قشم کھاتیں اور ان در ختوں ہے دستبر دار ہونے سے انکار کر دیتیں اور وہ اس وقت تک راضی نہ ہو میں جب تک ہر در خت کے عوض دی دی تھجور کے در خت نہ لے لئے۔(1)

<sup>1-&</sup>quot; سبل الهديّ"، جلد 5، صفحه 232 و" ولا تل الهنوق"، جلد 4، صفحه 287-289

# غزوۂ خیبر کے بعد جنگی مہمات

نبی مکرم علی نے غزوہ نیبر سے واپسی کے بعد موسم خزاں اور موسم سر مامدینہ طیبہ میں گزارا۔ اس عرصہ میں بذات خود کسی غزوہ پر تشریف نہیں لے گئے۔ البتہ متعدد فوجی مہیں صحابہ کرام کی سر کردگی میں مختلف اطراف میں روانہ فرمائیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

### 1\_سرييه سيدناا بو بكر صديق رضي الله تعالى عنه

امام احمد بن حنبل نے حضرت سلمہ بن اکوئے کے واسط سے روایت کیا ہے۔
سلمہ بن اکوئے نے بیان کیا کہ نبی کریم عظیمی نے ایک وستہ حضرت ابو بکر کی قیادت میں
بنو فزارہ کی گو شالی کے لئے روانہ فرمایا۔ میں بھی اس وستہ میں شامل تھا۔ ہم جب بنو فزارہ
کے چشمہ پر پہنچ تو زات ہو گئی تھی۔ حضرت صدیق نے ہمیں وہاں رات گزارنے کی
اجازت دی۔ ہم رات بجر سوتے رہے۔ نماز صبح کے بعد آپ نے ہمیں وہمن رشمن پر حملہ کرنے
کا حکم دیا۔ و شمن کے جو آ دمی ہمارے قابو میں آئے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ
بچاور عور تیں پہاڑ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے دوڑ کران کا تعاقب کیا اور
ان کوا ہے حصار میں لے لیا۔ میں ان کو گھیر کر حضر ت ابو بکر صدیق کے پائی لے آیا۔ آپ
اس وقت چشمہ پر فروش تھے۔ ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی اس کے ساتھ اس کی
ان کوا جو ان بنی بھی تھی جو ہری خوش شکل تھی۔
ایک نوجوان بنی بھی تھی جو ہری خوش شکل تھی۔

حضرت صدیق نے وہ لڑی مجھے عنایت کردی۔ میں اس کو مدینہ طیب لے آیا۔ لیکن میں نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ دوسرے روز نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بازار میں طے اور فرمایا۔ سلمہ، وہ لڑی مجھے دے دے۔ میں نے معذرت خوابی کی۔ حضور نے اصرار نہیں فرمایا۔ دوسرے روز بھی بازار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا تات ہوئی۔ حضور نے دوبارہ فرمایا۔ سلمہ، وہ لڑی مجھے دے دے۔ میں نے دوبارہ معذرت بیش کی۔ حضور نے اصرار نہ فرمایا اور تشریف لے گئے۔ تیسرے روز پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرور عالم علیہ فی ناز نرمایا۔ وہ لڑی مجھے دے دے۔ اب میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے عالم علیہ نے تیسری بار فرمایا۔ وہ لڑی مجھے دے دے۔ اب میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے عالم علیہ نے تیسری بار فرمایا۔ وہ لڑی مجھے دے دے۔ اب میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے عالم علیہ نے تیسری بار فرمایا۔ وہ لڑی مجھے دے دے۔ اب میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے عالم علیہ نے تیسری بار فرمایا۔ وہ لڑی مجھے دے دے۔ اب میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے

عرض كى، ميں اسے حضور كى خدمت ميں پيش كرتا ہوں۔ سركار دوعالم نے مجھ سے وہ لڑكى لے كرمكہ بجيجى اور اسے بطور فديد دے كرجو غريب اور كمزور مسلمان مرداور عورتيں كفار كمد كے قبضہ ميں تھيں، انہيں رہاكر البار (1)

# 2\_سربيه فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه

نی کرم عظیمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمیں مواروں کے ایک دستہ کا قائد بناکر بنو ہو ازن کی ایک شاخ بنو نھر بن معاویہ اور بنو جشم بن بحرہ جو تربہ کے موضع بیں رہائش پذیر تھے، (یہ ایک بستی ہے جو مکہ کرمہ سے چار رات کے فاصلہ پراس راستہ پر واقع ہے جو صنعاء اور نجران کی طرف جاتا ہے) کی فتنہ انگیزیوں پر قابوپانے کے لئے روانہ فرمایا اور بنی بلال کے ایک محض کو ان کا دلیل راہ مقرر فرمایا۔ یہ دستہ دن کے وقت جیپ کر آرام کرتا اور رات کی تاریخ بین سفر کرتا۔ جب یہ دستہ بنو بوازن کے علاقہ میں پنچا تو ان کے وہاں اور رات کی تاریخ بیل سفر کرتا۔ جب یہ دستہ بنو بوازن کے علاقہ میں پنچا تو ان کے وہاں رہا ہے۔ چنانچہ وہ پہلے بنی وہاں سے بھاگ گئے اور میدان خالی جھوڑ گئے۔ حضرت عمر نے جب ان کو دہاں ہے مفرور پایا تو یہ یہ او شخ کا قصد کیا۔ کسی نے عرض کی کہ خشم قبیلہ یہاں جب ان کو دہاں کہ میرے رسول کر بم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس بنو ہوازن پر حملہ کروں، کسی دوسرے قبیلہ پر حملہ کرنے کا جھے تھم خبیں دیا تھا۔ میں مرکار علی علی بنو ہوازن پر حملہ کروں، کسی دوسرے قبیلہ پر حملہ کرنے کا جھے تھم خبیں دیا تھا۔ میں مرکار علی تھی۔ بنو ہوازن پر حملہ کروں، کسی دوسرے قبیلہ پر حملہ کرنے کا جھے تھم خبیں دیا تھا۔ میں مرکار سکنا۔ چنانچہ آپ بخیریت واپس تخریف لے آگ۔ یہ کے تھے کم کے بغیر کسی دوسرے قبیلہ پر حملہ کرنے کا مجھے تھم خبیں دیا تھا۔ میں مرکار کے تھے کم کے بغیر کسی دوسرے قبیلہ پر حملہ کرنے کا مجھے تھم خبیں دیا تھا۔ میں مرکار کے تھے کی کہ خوص کی کہ خوب کے تھا۔ یہ کی کے تھے کہ خبیر کسی دوسرے قبیلہ پر حملہ کرنے کا مجھے تھم خبیں کرنے کی کے تان کے تھے کی کسی دوسرے قبیلہ کی دیسرے قبیل کے تھے کی کہ خوب کی کے تھے کہ کہ کی کرنے کا بھی کے تھے کہ کی کرنے کی کھیل کے تھے کہ کی کرنے کی کی کی کرنے کی کھیل کے تھے کہ خبیل کی کرنے کی کھیل کے تھے کی کہ خوب کے تھا۔ میں کرنے کی کھیل کے تھے کی کے تھے کی کہ خوب کے تھے کی کہ خوب کے کہ کی کی کرنے کی کھیل کے تھے کی کہ کرنے کی کھیل کے تھے کہ کی کی کی کھیل کی کا کھیل کے تھے کی کہ کرنے کی کی کھیل کے تھے کی کے تو کے کہ کرنے کی کھیل کے تھے کی کہ کرنے کی کھیل کے کی کھیل کے کی کے کہ کرنے کی کھیل کی کرنے کی کو کرنے کی کھیل کے کرنے کے کھیل کے کرنے کی کھیل کے کرنے کی کی کھیل کے کی کو کرنے کی کھیل کی کرنے کی ک

### 3- سريد عبدالله بن رواحه رضي الله تعالىءنه

رسول الله علی فی حضرت عبدالله بن رواحه کو تمیں سواروں کا امیر بناکر بھیجا تاکه بیر بن رزام بہودی کو کیفر کردار تک پہنچا میں۔حضور کواس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ حملہ کرنے کے لئے بنو غطفان قبیلہ ہے سازباز کر رہا ہے۔ جب عبدالله بن رواحہ

<sup>1-</sup> ابن كثير ، "السيرة المنوبي"، جلد 3، صفى 417 وابو بكر احد بن الحسين التيقى (384-458 هـ) و لا كل البنوة و معرف احوال صاحب الشريعة "، بير وت، واد الكتب الاسلامية ، بسبت ، جلد 4، صفى 290 2- ابيئاً، صفى 418 و" و لا كل المنوة "، جلد 4، صفى 292

رضی اللہ عند خیبر ہنچے اور پسیر ہے ملا قات ہوئی توانہوں نے اس کو کہا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے ہمیں بھیجاہے تاکہ حضور تہہیں خیبر کے سارے علاقہ کا گور ز مقرر فرما عیں۔ يہلے تواس نے ساتھ چلنے ہے انگار کر دیالیکن آخر کاروہ آمادہ ہو گیا۔ البتہ اس نے بیہ شرط لگائی کہ وہ اپنی حفاظت کے لئے اپنے تمیں آدمی جمراہ لے جائے گا، جے منظور کیا گیا۔ ملمان تمیں سوار تھے۔ ہر ایک سوار نے بیر کے ایک ایک آدمی کواسے پیھے سوار کر لیا۔ جب بدلوگ قر قرہ نیار نامی گاؤں پہنچ جو خیبرے چھ میل کی مسافت پر تھا تو پیر، مسلمانوں کے ساتھ آنے پر بہت بشیمان ہوا۔اس نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تکوار حچھینی جاہی لیکن آپ تاڑ گئے۔ آپ نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور اپنے ساتھیوں کو تیز تیز لے چلے۔ موقع پاکر بیر پر تلوار کاوار کیااور اس کی راان کاف دی۔ بیسر کے پاس سخت لکڑی کی ایک و حال تھی اس نے اس سے آپ کا چروز خی کردیا۔ بیر کی اس حرکت کے بعد ہر مسلمان سوار نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے یہودی کو قتل کر ڈالا۔ان میں سے صرف ایک یہودی بھاگ كر اين جان بيان ميس كامياب موار مسلمانول كاكوئى جانى نقصان نبيس موار حفرت عبدالله، جب بارگاه نبوت میں عاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کے زخمی چرہ پر اپنالعاب و بن لگایا جس سے الن کازخم مند مل ہو گیااور اس کی وجہ سے آپ کو ذراتكليف نه ہو كي۔(1)

### 4۔ سرید بشیر بن سعد الانصاری رضی الله تعالی عنه

سر کادوعالم علی الله نظامی کے لئے روانہ فرمایا اور ایک دستہ قبیلہ بنی مرہ کی گوشالی کے لئے روانہ فرمایا اور اس کی قیادت حضرت بشیر بن سعد کے سپر دکی۔ جب بید دستہ بنو مرہ کے علاقہ میں پہنچا تو ان کے جانوروں کو ہانک لیا تو بنو مرہ نے لڑائی شر دع کر دی اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے تہ تیج کر دیا۔ بشیر بن سعد جان بچا کر مدینہ منورہ پہنچ اور حضور کی بارگاہ میں سارا ماجرابیان کیا۔ حضور علی ہے فیصل القدر صحابہ کا ایک جتھہ تیار کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ بنو مرہ کو کیفر کر دار تک پہنچا عیں۔ اس لشکر میں اسامہ بن زید ، ابن مسعود بدری اور کعب بن عجر ہ جیسی ہتیاں تھیں۔

اس غزوہ میں ہر مجاہد گود س د ساونٹ اور سوسو بکریاں حصہ میں آئیں۔ 5۔ سمریبہ غالب بن عبد اللہ اللیثی

ای سال ماہ رمضان میں نبی کریم علی نے غالب بن عبداللہ اللیثی کو ایک سو تمیں مجاہدین کے ایک دستہ کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ تاکہ جانب نجد مدینہ طیبہ ہے آٹھ برید کے فاصلے پر اہل منعد پر حملہ کریں اور ان کی سرکونی کریں۔ان مجاہدین نے ان کے مرکز منعد میں بہنچ کر ان پر یلغار کی۔جو سامنے آیا اس کو تہ تیج کر دیا اور کثیر تعداد میں اونٹ اور بھیڑ بحریاں بانک کرلے آئے۔(2)

6۔ بشیر بن سعد کی زیر قیادت دوسر اسریپہ

ای سال ماہ شوال میں بشیر بن سعد کو یمن اور جناب کے علاقہ کی طرف بھیجا گیا۔اس کی وجہ یہ تھی کہ حسیل بن نوریہ نے اطلاع دی کہ بنو غطفان کے چند شریبند یہاں انتظم

<sup>1-</sup> ابن كثير ، "السيرة النوبيه"، جلد 3، صفحه 419-420 2- محد رضا، "محد رسول الله"، صفحه 285

ہوئے ہیں اور عیید بن حصین کے ساتھ سازباز کر کے مدینہ طیبہ کے اطراف واکناف پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنارہ ہیں۔ حضور نے صدیق اور حضرت فاروق سے مشورہ کیا۔ دونوں نے عرض کی کہ بشر بن سعد کوان کی سرکوبی کے لئے بھیجاجائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تین سو مجاہدین کاامیر بناکر بشر بن سعد کو بھیجااور ان کو پر چم عطافر مایا۔ حسیل کو والسلام نے تین سو مجاہدین کاامیر بناکر بشر بن سعد کو بھیجااور ان کو پر چم عطافر مایا۔ حسیل کو بیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھاور سلاح نامی بستی میں آکر خیمہ زن ہوا۔ یہ بستی خیبر اور دادی القری کے قرب و جوار میں ہے۔ وہاں بنو غطفان کے اون فول کی کثیر تعداد چر دبی کھی۔ لشکر اسلام کود کھی کر ان کے چر دائے بھاگ کے اور تمام اونوں کی کثیر تعداد چر دبی کرلیا۔ چر داہوں نے جاکرا پنے الکوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا لیکن کی کو سامنے آئے کی ہمت نہ ہوئی۔ بشیر اپنے جاہدین سمیت بخیر وعافیت مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ راستہ میں عیبنہ کا ایک جاسوس گر فار ہوا جے قبل کر دیا گیا۔ آگے بڑھ کر عیبنہ کے چر وکاروں سے فہ بھیڑ ہوگئے۔ براستہ میں عیبنہ کا ہوگئے۔ براستہ میں عیبنہ کا ہوگئے۔ جنہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ آگے بڑھ کر عیبنہ کے چر وکاروں سے فہ بھیڑ ہوگئے۔ براستہ میں عیبنہ کا جوئی کے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام تو الرکوں

# 7\_سربيه ابی حدر دالاسلمی رضی الله تعالیٰ عنه

اس سريدكى تفصيل الى حدردكى زبانى سفة:

ابو حدرد کہتے ہیں کہ بیس نے اپنی قوم کی ایک خانون سے شادی کی اور دوسو درہم مہر مقرر ہوا۔ بیس رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ اس سلسلہ میں حضور میری الداد فرمادیں۔ حضور نے بوچھاتم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے! میں نے عرض کی دوسو درہم۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ۔ تم نے اتنا مہر مقرر کیا ہے! میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تہاری الداد کروں۔ چنانچہ میں چندروز تھہرارہا۔ پھر بی جشم قبیلہ کا ایک آدمی رفاعہ بن قیس نامی آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ چنانچہ اس نے "الغابہ" مقام پر قیام قیس نامی آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ چنانچہ اس نے "الغابہ" مقام پر قیام

<sup>1۔</sup> علامہ مقریزی نے جبار کے جیم پر ضمہ ( پیش) اور صاحب " تاریخ الخیس " نے جبار کے جیم پر فقہ ( زبر ) ویا ہے۔ 2۔ "امتاع الا ساع"، صفحہ 253

کیا۔اس کاارادہ یہ تھاکہ قیس قبیلہ کووہ دعوت دے تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کررسول کریم متابقہ پر حملہ آور ہوں۔

نی کریم عظی نے مجھے اور دو مسلمانوں کویاد فرمایا۔ ہمیں علم دیا کہ ہم اس مخص کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سواری کے لئے ہمیں ایک بوڑھی او نثنی دی گئی جواشھنے سے بھی عاجز تھی۔ ہم میں سے ایک آدمی اس پر سوار ہوا تووہ اٹھ نہ سکی۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دھکیل کراہے اٹھایا۔ حضور نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤاور معلومات حاصل كركے مجھے آگاہ كرو۔ ہمارے ساتھ تير كمان اور تكواريں تھيں۔ جب ہم غابہ كے مقام پر پنچے توسورج ڈو ہے لگا تھا۔ میں ایک کونہ میں حصب گیااور میں نے دوسرے دوسا تھیوں کو ایک اور کونہ میں چھینے کے لئے کہا۔ میں نے انہیں کہا کہ جب تم میر انعرہ تکبیر سنواور دوڑ کر مجھے لشکر میں گستا ہواد کیمو تو تم دونول بھی بلند آوازے نعرہ تکبیر کہواور دوڑ کر مجھ سے آ ملو۔ ہم اب اس انظار میں بیٹھے تھے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم دسمن پر بلہ بول دیں۔ اتفاقان كاليك چروا ما تقاء اسكى داپسى ميں تا خير ہو گئى۔ تواس كامالك رفاعہ بن قيس اٹھ كھڑ اہوا۔ اس نے اپنی تکوار گرون میں حمائل کی اور کہا بخدامیں اینے چرواہے کے پیچھے جاؤل گا۔اے ضرور کوئی مصیبت پیچی ہے۔اس کے ساتھیوں نے اسے کہاخدا کے لئے تم نہ جاؤہم جاکر اے تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ اس نے کہا میرے بغیر اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اسنے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ آئے۔وہ تنہا نکلا۔جب میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس پر اپناتیر چلایاجو اس کے دل میں پیوست ہو گیااور اسے یارائے تکلم بھی ندر ہا۔ میں نے جھیٹ کراس کاسر قلم کردیا۔ پھر میں لشکر کی طرف دوڑااور بلند آواز ہے نعرہ تھبیر کہا جے سن کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میرے دونوں ساتھی دوڑ کر آئے۔اور دسٹمن نے بھاگ کراپنی جان بیجائی۔ ان کے کثیر تعداد او نول اور بھیڑ مجریوں کو ہانک کر ہم مدینہ طبیبہ بار گاہ رسالت میں لے آئے۔ میں رفاعہ کاسر بھی اینے ہمراہ لایا تھا، وہ بھی میں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علی نے مجھے ان او نٹول سے تیر واونٹ عطافرمائے تاکہ میں اپنامہر اداکروں۔ اس طرح میری بوی میرے گھر میں آگئ-(1)

<sup>1-</sup>الامام البيعي، "السن"، جلد4، صني 303-304

8\_سربيه حضرت عبدالله بن حذافيه السهمي رضي الله تعالى عنه

صحیمین جس سیرناعلی کرم اللہ وجہ ہے مروی ہے کہ ایک وفعہ نبی کریم علی نے ایک فی بھی میں سیرناعلی کرم اللہ وجہ ہے مروی ہے کہ ایک وفعہ نبی اور اس کی قیادت ایک انصاری کو تفویض فرمائی اور سب مجاہدین کو تھم دیا کہ اپنے امیر کا تھم سنیں اور اس کو بجالا عمی۔ اثنائے سفر وہ انصاری سالار کی وجہ ہے اپنے سیابیوں ہے تاراض ہو گیا اور انہیں تھم دیا کہ ابند ھن اکٹھا ہو گیا تو اس نے تھم دیا کہ آگ جلاؤ۔ جب آگ خوب بجو ک انتمی اور انگارے دیکے لگے تو اس نے اپنے سیابیوں کو کہا کہ حمیریں علم ہے کہ حضور نے حمیدیں میر اتھم بجالانے کی تاکید فرمائی تھی۔ انہوں کے بجاب دیا کہ بے فک حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ اس نے کہا میں خرمائی تھی۔ انہوں کے بواب دیا کہ بے فک حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ اس نے کہا میں حمیری حمیری تھم دیتا ہوں کہ اس بجو کتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ کے بیای یہ ججب و غریب تھم میں کر مضمدر رہ گے اور ایک دوسرے کی طرف تکنے گے۔ آخر کارانہوں نے کہا کہ ہم من کر مضمدر رہ گیا ورایک دوسرے کی طرف تکنے گے۔ آخر کارانہوں نے کہا کہ ہم من کر کردو عالم منافع کاوا من اس کے پڑ اتھا کہ ہمیں آگ کے عذاب میں ہائی نصیب ہوگی۔ آگر پھر بھی ہمیں آگ کے عذاب میں ہائی نصیب ہوگی۔ آگر پھر بھی ہمیں آگ کے عذاب میں ہائی نصیب ہوگی۔ آگر پھر بھی ہمیں آگ میں جانا ہے تو پھر حضور کی غلای اختیار کرنے کا کیا فائدہ۔ بوگی۔ آگر پھر بھی ہمیں آگ میں جانا ہے تو پھر حضور کی غلای اختیار کرنے کا کیا فائدہ۔ بوگی۔ آئر پھر بھی ہمیں آگی۔ اس جانا ہے تو پھر حضور کی غلای اختیار کرنے کا کیا فائدہ۔ بوئی بیا ہوئی۔ انہوں نے اس کا بیا تھی ہائے نے انگار کردیا۔

بہب یہ لشکر والیں آیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں ساری صورت حال پیش کی۔ حضور نے فرمایا اگر تم اس کے تھم کی تغیل کرتے ہوئے آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر تمہیں آگ سے لکنا کبھی نصیب نہ ہو تا۔ پھر اپنے غلاموں کو ایک اہم درس دیتے ہوئے فرمایا:

> اِنْتَمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُونِ (1) "يعنى تم پر حاكم كے ہر حكم كى تقيل لازى نبيں۔ صرف اچھے اور سيح احكام كى بجا آورى ضرورى ہے۔"

ان سرایا کے علاوہ چندد میر سریات (فوجی مہیں) بھی ہیں جن میں سرورعالم علیہ الصلوة والسلام نے مختصر فوجی دستے اپنے کسی محالی کی قیادت میں مختلف فتنہ پرداز قبائل کی سرزنش کے لئے بھیجے۔ مسلمان مجاہدین کے وہال چینچنے سے ان کے سام منصوب دھرے کے دھرے رحم ہے۔ (2)

<sup>1</sup>\_ابن كثير،"لمبرة النويه"، جلد3، منحه 426 2\_"ولا كل النوة"، جلد4، منخه 290-312

### غزوهُ ذات الرقاع (1)

ان متعدد سر ایا کے علاوہ ایک المی مہم بھی پیش آئی، جس کوسر کرنے کے لئے رحمت عالمیان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خود زحمت سفر برداشت کرنا پڑی۔ یہ غزوہ کتب سیرت و تاریخ میں غزوہ وُزات الرقاع کے عنوان سے معروف ہے۔

اس کی وجہ رہے بیان کی گئے ہے کہ ایک د فعہ ایک بیر ونی تاجرا پنے ہمر اہ گھوڑے ،اونٹ اور ويكر سامان تجارت لے كر فروخت كرنے كے لئے مدينہ طيبہ آيا۔ چندون وہال مخبرا یہاں تک کداس کا ساراسامان فروخت ہو گیا۔اہل مدینہ کے روبیہ سے اس نے اندازہ لگایا کہ و مثمن ان ير حمله كرنے كے لئے تاريوں ميں مصروف ہے اور يد لوگ برى بے فكرى كا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شاید انہیں دعمن کی منصوبہ بندیوں کا علم تک نہیں۔ اس نے مسلمانوں کو بتایا کہ بنی انمار اور بنی سعد بن نظبہ تو تم پر حملہ کرنے کے لئے لشکر جمع کررہے میں اور تم ان کامقابلہ کرنے کے لئے سر گری کامظاہرہ نہیں کر ہے۔جب یہ اطلاع سر ور عالم علی و حضورتے کی توقف کے بغیران پر بلہ بولنے کاعزم فرمالیا۔ حضرت ابوذر غفاری کومدینہ طبیبہ بیں اپنانائب مقرر کیااور خود دس محرم کوجار سویاسات سومجاہدین لے كرو ممن كى سركوني كے لئے روانہ ہو گئے۔مفیق، كے گاؤں سے گزرتے ہوئے "وادى التقرة" پنچے۔وہاں ایک روز قیام فر المااورد شمن کی سر گرمیوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے مجاہدین کی چھوٹی چھوٹی مکڑیاں اگر دونوح میں پھیلا دیں۔ شام کے وقت یہ لوگ واپس آئے اور عرض کی کہ ہم نے یہ سار علاقہ چھان ماراہے، ہمیں دسمن کاایک آدمی بھی نہیں ملا۔ حضور انور علی صحابہ کو ہمراہ لے کر وہاں ہے روانہ ہوئے اور نخل نامی منزل تک پہنچے گئے۔ان کی نشست گاہوں تک کوڈ طویڈ ڈالالیکن عور توں کے علاوہ وہاں کسی مر د کاسر اغ نہ ملا۔ ان کو جنگی قیدی بنالیا۔ ان کے ہمارے مرد بھاگ کر پہاڑوں کی چو ٹیوں پر پہنچ گئے اور لشكراسلام كوجها نكنے لگے۔

<sup>1۔</sup>اس فزوہ کی وجہ تشمید حضرت ابو مو ک نے بیان کی ہے کہ چلنے ہے ہمارے پاؤں میں زخم ہو گئے یہاں تک کہ میرے پاؤل کے ناخن مجی افر گئے۔الن زخموں پر ہم نے مجی توٹ کیسٹ کئے اس وجہ ہے اس فزوۂ کوذات الرقاع کہتے ہیں۔

### 9-سربير بني غطفان

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ لشکر اسلام کی ٹر بھیٹر بنو غطفان کے ایک گروہ سے ہوئی۔ لیکن فریقین نے ازراہ احتیاط ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے احتراز کیا۔ ای اثناء میں نماز ظہر کا وفت آگیا۔ امام الانبیاء علی نے جماعت کرائی۔ سب مسلمانوں نے حضور کی افتداء میں نماز ادا کی۔مشر کین نے جب مسلمانوں کو نماز میں مصروف دیکھا توانہوں نے مسلمانوں پر بلہ بول دینے کا ارادہ کیا۔ ان میں سے ایک مخص نے انہیں کہا کہ صبر سے کام لو۔ ابھی تھوڑی دیر بعدایک دوسری نماز کاوفت ہونے والاہ اور وہ نماز انہیں اینے جگر کے مکڑوں ے بھی زیادہ بیاری ہے۔جباس نماز کی ادائیگی میں بدلوگ مشغول ہوں اس وقت تم ان یر حملہ کرنا یہ ذرامدا فعت نہیں کریں گے اور تم آرام ہے ان کو موت کے گھاٹ اتار سکو گے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل کو بھیج کراہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو دعمن کے ارادول سے آگاہ کیا۔ چنانچہ حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عصر کی نماز، صلوٰۃ خوف کے طریقہ کے مطابق اداک اس طرح دیشن این منصوبوں کو عملی جامد پہنانے میں ناکام رہا۔ یہ پہلی نماز خوف تھی جوسر ورعالم علیہ نے ادافر مائی۔ پھر مدینہ واپسی کاعزم فرمایااور جعال نامی ایک فخص کومدینه روانه کیا تا که اہل مدینه کو لشکر اسلام کی بخیریت واپسی کام وه وسنائے۔ اس سفر میں حضور پر نور علی پندرہ دن مدینہ منورہ سے باہر رہے۔ طبر انی نے اپنی اوسط میں لکھا ہے کہ اس سفر میں اتنے معجزات رونما ہوئے کہ اس غزوہ کا نام "غزوة الاعاجيب" مشہور ہو گيا۔ ان ميں سے چند معجزات كاذكر تقويت ايمان كا باعث ہو گا۔ اس لے انہیں ذکر کیاجارہاہے:

1-امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحیین بین بید واقعہ نقل کیاہے کہ والیسی کے وقت ایک روز قیلولہ کرنے کے لئے حضور مع مجاہدین اپنی سواریوں سے بنچے اترے۔ جہاں کسی کو گھنا سابیہ نظر آیاوہاں سستانے کے لئے لیٹ گیا۔ رحمت عالم علیہ بھی ایک ورخت کے سابیہ بین استر احت فرما ہو کے اور اپنی تکوار درخت کی ایک شاخ سے آویزال کر وی۔ بہت سابیہ بین استر احت فرما ہو کے اور اپنی تکوار درخت کی ایک شاخ سے آویزال کر وی۔ بہت جلد سب لوگ خواب راحت کے مزے لوٹے گئے۔ اچانک حضور کی آواز بلند ہوئی۔ حضور سب کو اپنے پاس بلارہے تھے۔ ہم فور آوہاں پہنچے تو ویکھا کہ حضور کے قریب ایک بدو بیٹھا

ہواہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں سو ماتھا۔ یہ بدد آیا۔ اور میری تکوار نیام سے نکال لی۔ میں جاگا تو یہ برہنہ تکوار لہرارہا تھا۔ یہ کہنے نگا بٹاؤ تمہیں میری تکوار سے کون بچائے گا؟ میں نے جواب دیا۔ "اللہ" اس نے پھر بہی سوال پوچھا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار پھر اس نے دی سوال پوچھا تو میں نے بھی جواب دیا کہ میر االلہ مجھے بچائے گا۔ اس جواب سے دہ ایسامر عوب ہوا کہ تکوار کو میان میں ڈال کر آرام سے یہاں بیٹے گیا۔ حضور نے اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا اور اس رہا کہ دیا۔ (1)

2- حضرت جابرے مروی ہے۔اس سفر میں جب لفکر اسلام "حروواقم" پہنچا توایک بدوی عورت اپنے بچے کولے کرحاضر ہوئی۔ عرض کرنے گلی،یار سول اللہ! بیہ میر ابیٹا ہے۔ اس پر شیطان کا اثر ہے۔ حضور نے بچے کو کہا کہ منہ کھولو۔اس نے منہ کھولا تو حضور نے اس میں اینالعاب دبمن ڈالا اور زبان سے فرمایا:

#### إِخْسَأُمَنُوَّاللَّهِ آثَارَسُوْلُ اللَّهِ

"اے اللہ کے دعمن دور ہو جاؤ۔ میں اللہ کار سول ہوا۔"

یہ کلمات حضور نے تین بار دہر اے اور اس کی مال کو فرمایا اب بے فکر ہو جاؤ ، اب اس شیطان کی مجال نہیں کہ دوبارہ بیچے کواذیت کہنچائے۔(2)

2- حضرت جابرے مروی ہے کہ جب غزوہ ذات الرقاع ہے ہم لوٹ رہے تھے تو اسمبط حرہ" پہنچ۔ ہم نے دیکھا ایک اونٹ تیزی ہے آ رہا ہے اور بزبرا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا حمیں پتا چلا کہ اونٹ نے کیا کہا؟ اس نے مجھ ہے مد دما تی ہے کہ میں اس کے مالک ہے اس کی سفارش کروں۔ اونٹ نے کہا کہ میں نے سالہا سال اس کی زمین میں ہی چلایا ہے۔ اس کی سفارش کروں۔ اونٹ نے کہا کہ میں نے سالہا سال اس کی زمین میں ہی چلایا ہے۔ اب یہ مجھے ذرج کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جابر! جاو اور اس کے مالک کو بلا لاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میں تو اس کے مالک کو نہیں پہچانا۔ فرمایا، یہ اونٹ خود تمہاری راہنمائی کرے گا۔ اونٹ میرے آگے آگے چل پڑا۔ مجھے وہاں لے گیا جہاں اس کا مالک جیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے بلا کر بارگاہ رسمالت میں لے آیا۔ حضور نے اونٹ کی سفارش فرمائی۔ (3) محبت میں لے آیا۔ حضور نے اونٹ کی سفارش فرمائی۔ (3)

1\_"سيل الهدئ"، جلد5، منور269 2\_ابينا، منور270 3\_ابينا، منور271 سرگرم سفر تھے کہ ایک صحابی ایک پر عدے کے بچے کو پکڑ کر لارہا تھا۔ رحمت عالم علیہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس بچے کی مال اور باپ اپنے بچے پر جھپٹ رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس نے اس پکڑنے والے کے سامنے اپنے آپ کوڈال دیا۔ لوگ اس پر عدے کے طرز عمل کو دیکھ کر تصویر جرت بن گئے۔ نبی رحمت علیہ نے ارشاد فرمایا:

> أَتَعْبَبُونَ مِنَ هَٰذَ الطَّائِرِ أَخَذَ تُوَفَّوَعَهُ وَطَرَحَ نَفْسَهُ رَحْمَةٌ بِغَرْخِمِ وَاللهِ لَوَتُكُو الْحَدُرِكُو الطَّائِرِ

يِغَرُّخِيم - (1)

"اے لوگوائم اس پر ندے کو دیکھ کر جران ہو رہے ہو کہ تم نے اس کا بچہ پکڑااور اس نے اپنے آپ کو تہارے سامنے ڈال دیا۔ بخدا تہارا رب،اس پر ندے سے بھی زیادہ تم پر دحم فرمانے والاہے۔"

اس عورت کا خاو ند بھی تلاش کر تا وہاں پہنچ گیا۔اس نے دیکھاکہ کوئی مسلمان نماز اوا کررہاہے۔اس نے تاژکر تیر ماراجو آپ کی پہلی میں آکر پیوست ہو گیا۔ آپ نے اسے نکالا اور اپنے پاس رکھ لیا اور نماز نہیں توڑی۔ پھر اس نے دوسر اتیر مارا۔ وہ دوسرے پہلو
میں کھب گیا۔ آپ نے اسے بھی نکال کر رکھ دیااور ادائے نماز میں مصروف رہے۔ جب
خون بکٹرت جم سے بہ گیا تو انتہائی نقابت کا احساس ہوا۔ آپ نے اپنی نماز توڑی اور
حضرت عمار کو جگایا اور اپنی حالت بیال کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی! جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا
اس وقت مجھے کیوں نہ جگادیا؟ عباد نے کہا، میں اس وقت سور ہ کہف کی تلاوت کر رہاتھا۔ میں
نے اس وقت تلاوت کو منقطع کر تا لیندنہ کیا۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بکٹرت خون بہنے
سے میری موت واقع ہو سکتی ہے اور اگر میں نے حمیس جگا کر مورچہ سنجا لئے کافر ض ادانہ
کیا تو میں ایک بہت بڑی خیانت کام انکب ہوں گا تو میں بھی بھی سور ہ کہف کی تلاوت کے
سلمہ کو منقطع نہ کر تاخواہ میری جان بھی جلی جاتی۔

حضرت عباد كے ايمان افر وزجو ب كو آپ بھى روھے:

قَالَ كُنْتُ فِي سُوْرَةٍ أَفْرَأُهَا وَهِي سُورَةُ الْكُهْفِ كَلِوهُتُ أَنْ اَقُطَعَهَا حَتَى أَفْرُ خَمِنْهَا وَلَوْلَا أَنِّى خَيْنِيْتُ أَنْ أَفِيهِم ثِغُمَّا أَمْرَفِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَسَا انْصَى فَتُ وَلَوُلُونَ عِلَى نَفْسِى -

6-امام مسلم، ابو هیم اور بیبی نے مندرجہ ذیل واقعہ حضرت جابرے روایت کیا ہے:
حضرت جابر نے کہا کہ ہم رسول اللہ عظامی کے ہمراہ غزوہ ذات الرقاع میں سفر کر
رہے تھے کہ ہم ایک سر سبز وادی میں اترے۔ حضور انور علی قضائے حاجت کے لئے
تشریف لے گئے۔ میں نے لوٹے میں پانی مجرااور حضور کے پیچھے چل پڑا۔ دور جاکر
حضور نے ادھر ادھر دیکھاکوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ جس سے پردہ کر کے حضور قضائے
حاجت کریں۔ وادی کے کنارے پر وور خت تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک در خت
میری اطاعت کر۔ وودر خت فور آفر انبر داراونٹ کی طرح پیچھے چھے چل پڑا۔ جب حضور
علیہ السلام دوسرے در خت فور آفر انبر داراونٹ کی طرح پیچھے چھے چھے چل پڑا۔ جب حضور
علیہ السلام دوسرے در خت کے پاس جھے تھے تھے چھے چل پڑا۔ جب حضور
علیہ السلام دوسرے در خت کے پاس جھے تو اس کی ایک شمنی کو پکڑ کراسے بھی وہی حکم دیا۔

نصف میں بنچ تو دونوں در ختوں کی مہنیوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ چنانچہ وہ دونوں مہنیاں آپس میں جڑ گئیں۔ان کی اوٹ میں حضور نے قضائے حاجت کی۔ حضور میر ہے پاس واپس تشریف لائے تو وہ دونوں در خت ایک دوسر ہے ہے جدا ہو کر اپنی پہلی جگہوں پر پہنچ گئے۔ حضور جب میر ہے پاس پہنچ تو مجھ ہے دریافت فرمایا۔ یا بجابر می گرائیٹ مَقابی ؟
حضور جب میر ہے ہی ہے تو مجھ ہے دریافت فرمایا۔ یا بجابر می گرائیٹ مَقابی ؟

7۔ پھر حضور نے فرمایا۔ اے جابر الوگوں میں اعلان کر وکہ سب وضو کریں۔ لیکن کی کے پاس ایک قطرہ پانی کانہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے فرمایا کہ فلال انصاری کے کے پاس ایک قطرہ پانی کانہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے فرمایا کہ فلال انصاری کے باس جاؤ ممکن ہے اس کی مشک میں کچھ پانی ہو۔ چنانچہ چند قطرے دہاں ہے پانی کے طے۔ میں نبی سے دوہ حاضر خد مت کئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا۔ کہ بڑا پیالہ منگواؤ۔ چنانچہ میں ایک میں بچھلا دیا۔ بڑا پیالہ ہے آیا اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے اپنادست مبادک اس میں پھیلا دیا۔ پھر مجھے حکم دیا کہ وہ پانی کے چند قطرے میر ہا تھ پر انٹر بل دواور کیم اللہ شریف پڑھو۔ میں نبی ہو جھے تو حضور نے اس بیل کے فوادے بہنے گئے یہاں تک کہ میں سے میں نبی کہ کے بیل تک فوادے بہنے گئے یہاں تک کہ میں سے میں اب ہو پیکے تو حضور نے اس بیل کے فوادے بہنے گئے یہاں تک کہ میں سے میں اب ہو پیکے تو حضور نے اس بیل کے فوادے بہنے گئے یہاں تک کہ دست مبارک نکالاوہ پیالہ اب میں ابالب بھر ابور ابھا۔

#### عمرة القصناء

گذشتہ سال سنہ 6 ہجری ای ماہ ذیقعد ہیں رحمت عالمیان علی ہے جودہ سو صحابہ کی معیت ہیں عمرہ اداکرنے کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تھے۔ اہل مکہ نے مزاحمت کی اور اس کاروان سعادت نشان کو عمرہ اداکرنے کی اجازت نہ دی۔ یہاں تک کہ فریقین میں صلح کا معاہدہ طے پایا۔ جس کا تفصیلی تذکرہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس عمرہ کی قضاء کے لئے ایک سال بعد ماہ ذیقعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ اداکرنے کے لئے تیاری فرمائی۔ سال بعد ماہ ذیقعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ اداکرنے کے لئے تیاری فرمائی۔ گذشتہ سال جولوگ ہمراہ گئے تھے۔ ان کو بھی تھم ملاکہ وہ بھی تیار ہوجا عیں۔ چنانچہ وہ سب لوگ تیار ہوگئے۔ سوائے ان حضرات کے جو غزوہ خیبر میں جام شہادت نوش کر چکے تھے یا وگ تیار ہوگئے۔ سوائے ان حضرات کے جو غزوہ خیبر میں جام شہادت نوش کر چکے تھے یا حسے اس عرصہ میں پیک اجل کی دعوت قبول کرتے ہوئے عالم آخرت کو سدھار پکے قبے۔ ان کے علاوہ بھی کئی حضرات اپنے آتا کی معیت میں عمرہ اداکرنے کا شرف حاصل مقصد۔ ان کے علادہ بھی کئی حضرات اپنے آتا کی معیت میں عمرہ اداکرنے کا شرف حاصل

كرنے كے لئے آمادہ ہو گئے۔

مدید طیبہ کے کئی مکینوں نے موضی اللہ! ہارے پاس کو نکا زادراہ نہیں۔ ہم

کیا کریں؟ ہاراکوئی دوست بھی نہیں جو ہارے خور و نوش کا اہتمام کرے۔ نی کریم علیہ
افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے الل اسلام کو تھم دیا کہ اپنے ان اسلامی بھائیوں کی مدد کریں اور ہر
مخص اپنی بساط کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرے۔ انہوں نے عرض کی ،یار سول اللہ!
ہارے پاس تو پچھ بھی نہیں۔ ہم کہاں ہے ان پر صدقہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو
ہمارے پاس تو پھی بھی نہیں۔ ہم کہاں ہے ان پر صدقہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو
ہمارے پاس میں ہے وہ صدقہ کروخواہ نصف محجور ہی ہو۔ جلیل القدر مفسرین نے آیت
ہمارے بس میں ہے وہ صدقہ کروخواہ نصف محجور ہی ہو۔ جلیل القدر مفسرین نے آیت
کریمہ کا نوفقوا نی سیدیل اللہ و دکلا ملکھ والی آئیں گیگھ المتھ کھی المتھ کی کہ افری جملہ کی یہ تشر تک کی
کی راہ میں اور نہ کھیکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں) کے آخری جملہ کی یہ تشر تک کی
ہمارے کہ راہ خدا میں مال خرج کرنے ہے اپنے ہاتھ نہ روکو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب
صحابہ کرام نے اپنی بساط کے مطابق ان کی مائی انداد میں حصہ لیا۔

سنر حمرہ پرروا کی ہے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابور ہم کومدینہ طیبہ کاوالی مقرر فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کے لئے ساٹھ اونٹ ہمراہ لئے اوران اونٹوں کی دیکھ بھال کے لئے تاجیہ بن جند بالاسلمی کو متعین فرمایا۔ ان کی اعانت کے لئے بنی اسلم قبیلے کے چارافر اوا نہیں عطافر مائے اور ان کے گلوں میں قلادے ڈال دیئے۔ حضور پر نور علی نے نے اپنی کے جانور کو اپنے وست مبارک سے خود قلادہ پہنایا۔ (خشک چڑے کا فکڑاجو قربانی کے جانور ول کی شناخت کے لئے ان کے ملے میں ڈالا جاتا ہے اسے چڑے کا فکڑاجو قربانی کے جانوروں کی شناخت کے لئے ان کے ملے میں ڈالا جاتا ہے اسے قلادہ کہتے ہیں۔) سرکار دو عالم علی نے خود، زر ہیں، نیزے وغیرہ سامان جنگ ہمراہ لے جانے کا بھی اجتمام فرمایا اور سو محموڑے بھی ساتھ لے لئے۔ جھیاروں کی گرانی کی ذمہ داری بھیر ابن سعدرضی اللہ عنہ کوسونی گئی۔ محموڑوں کی مجمداشت کا فریضہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے سیرد کیا گیا۔

بارگاہ رسالت میں عرض کی محقی یارسول اللہ! حضور اسلحہ ہمراہ لے جارہ ہیں حالا تکہ ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ حضور ایک تلوار وہ بھی میان میں اپنے ہمراہ لا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم حدود حرم میں بیداسلحہ لے کر داخل نہیں ہوں گے۔اس دفت حسب معاہدہ ہر مجاہد کے پاس صرف ایک تلوار ہوگی اور وہ بھی میان میں۔ بقید اسلحہ ہم کسی جگہ رکھ دیں عے۔اگر مشر کین مکہ نے عہد فکنی کرتے ہوئے ہم پر دھاوا بولنے کی حماقت کی تو ہمار ااسلحہ ہمارے قریب ہی ہوگا۔اس وقت ہم یہی اسلحہ لے کران کا مقابلہ کریں گے۔

محر ابن مسلمہ گوڑے لے کر مرافظہر ان پہنچ گئے۔ دہاں کی قریشی نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ ان کے دریافت کرنے پر حضرت محمد ابن مسلمہ نے انہیں بتایا کہ نبی محرم علاقات ہوئی۔ ان کے دریافت کرنے پر حضرت محمد ابن مسلمہ نے انہیں بتایا کہ نبی محرم علی ہے۔ ماریش معابدہ کے تشریف لا رہے ہیں۔ کل صبح یہاں پہنچ جا تیں گے۔ قریش نوجوانوں نے حضرت بشیر ابن سعد کے پاس اسلحہ کے انبار دیکھے تو ان کے حواس باختہ ہوگئے۔ بوی تیزی سے دہاں سے نکلے۔ قریش کو صورت حال سے مطلع کیا۔ سب تھبرا محبرا محلے۔ کہنے تئے ہم نے صلح کیا۔ سب تھبرا محبرا محبر کئے۔ کہنے تھے ہم نے صلح کی کسی شق کی خلاف ورزی نہیں گی۔ ہم اپنے معاہدہ پر قائم ہیں اور ابھی معاہدہ کی مدت بھی ختم نہیں ہوئی پھر حضور نے اسلحہ اور لشکر کے ساتھ چڑھائی کیوں گئے۔ ؟

سر ورکا تئات علی نے مید نبوی کے در وازہ ہے ہی عمرہ کااحرام باندھا۔ سرکار دوعالم علی ایک از باند لَبَدِیْک آللہ می آبینے کا ور دشر وع کیا۔ سب صحابہ نے بھی اپنے ہادی کی افتداء کرتے ہوئے آواز بلند لَبَدِیْک آللہ می آبینے گئے۔ سار ااسلحہ یان کے مقام پر بحفاظت رکھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ مر الطبر اان تک پہنے گئے۔ سار ااسلحہ یان کے مقام پر بحفاظت رکھ دیا۔ قریش نے کر زابن حفص کو مع چند نوجوانوں کے حضور کی خد مت میں بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا کہ غدر اور عہد فلنی بھی آپ کا شیوہ نہیں رہا۔ اس دفعہ آپ خلاف معاہدہ سے بھیاروں کی اتن مقدار اپنے ہمراہ کیوں لے آئے ہیں؟ حالا نکہ ہمارے اور آپ کے در میان یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ آپ ایک تلواروہ بھی نیام میں اپنے ہمراہ لا میں گے۔ حضور نے ارشاد فر بایا کہ یقین کرو کہ میں ہتھیار لے کر حدود حرم میں ہرگز نہیں داخل ہوں گا۔ کر زخوش ہو گیااور کہنے لگا۔ ہمیں آپ سے بہی توقع تھی کہ آپ ایفائے عہد کریں گے۔ کر زخوش ہو گیااور کہنے لگا۔ ہمیں آپ سے بہی توقع تھی کہ آپ ایفائے عہد کریں گے۔ کر زخوش ہو گیااور کہنے لگا۔ ہمیں آپ سے بہی توقع تھی کہ آپ ایفائے عہد کریں گے۔ کر زخوش ہو گیااور کہنے لگا۔ ہمیں آپ سے بہی توقع تھی کہ آپ ایفائے عہد کریں گے۔ کر زخوش ہو گیااور کہنے لگا۔ ہمیں آپ سے بہی توقع تھی کہ آپ ایفائے عہد کریں گے۔ کر زخوش ہو گیااور کہنے لگا۔ ہمیں آپ سے بہی توقع تھی کہ آپ ایفائے عہد کریں گے۔ کمرز قریش کے یاس واپس آیااور ان کو مطمئن کیا۔

نی رحمت علی ہے۔ مرانظہر ان کے قریب پنچے۔ وہاں قیام کیا۔ کسی نے بتایا کہ قریش کہدرہ عظی ہے۔ ان میں کھڑے قریش کہدرہ عظے کہ یٹرب کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، ان میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رہی۔ صحابہ نے عرض کی، یارسول اللہ! حضور اجازت فرماویں تو

سواری کے اونٹوں سے چنداونٹ ذی کر کے انہیں پکا ئیں تاکہ سب سیر ہو کر کھا ئیں اور شور با پین تو ہم ترو تازہ ہو کر مکہ میں داخل ہونے وکے قابل ہو جائیں گے۔ وشمن ہمیں چاق و چوبند دیکھ کر سہم جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاق التسلیم نے سواری کے اونٹ ذی کرنے سے منع فرمایا اور تھم دیا کہ تم میں سے جس کے پاس زادراہ ہے وہ لے آئے۔ چمڑے کا دستر خواان بچھایا گیا۔ جوزادراہ جمع ہوااس کو دستر خواان پر پھیلا دیا گیا اور تھم دیا اب بیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے تھیلے بھی بھر لئے اور دستر خواان پر بھی بھر لئے اور دستر خواان پر بھی بھر الے اور دستر خواان پر بھی بہت ساکھانا نے گیا۔

## مكه مكرمه مين داخله

اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے دو ہزار جال نار صحابہ کے ہمراہ ذی الحجہ کی چار تاری کو صبح سویرے حرم مکہ میں تشریف فرماہوا۔ مکرزنے جب قریش کو حضور کی آمد کے بارے میں اطلاع دی توانہوں نے ازراہ حسدہ عناد حضور کی طرف دیکھنے ہے اپنی آئیسیں بند کرلیں۔ روسائے قریش مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تاکہ ان کی آئیسیں سرور عالم علی کو نہ و بیکھیں۔ (1) مرد حسدہ عناد انہیں یہ بھی گوارانہ تھا کہ وہ حضور کارخ انور دیکھیں۔ (1) سرور عالم علی کے عقام پر قربانی کے او شوں کو یکجا کردیا گیا۔ نی کریم علی ہوئے اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہو گئے۔ سارے صحابہ کرام اپنے آ قاعلیہ الصلوة والسلام کے ارد گرد حلقہ بائد سے ہوئے تھے۔ ان سب نے اپنی تلواریں گلے میں لئکائی ہوئی تھیں۔ بلند آ وازے کہتی گاری کو رک کے حقام پر بینی تو جون کی طرف سے حرم شریف میں داخل ہوئے۔ امام بخاری اور دیگر مقام پر بینی تو جون کی طرف سے حرم شریف میں داخل ہوئے۔ امام بخاری اور دیگر مقام پر بینی تو جون کی طرف سے حرم شریف میں داخل ہوئے۔ امام بخاری اور دیگر محد ثین نے دوایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے۔

حفرت عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه نے تكيل كرى موئى تقى اوروه شعر پڑھ رہے تھے۔ان اشعار میں سے چنداشعار آپ بھی سنتے اور لطف اندوز ہوئے:
حَدُوْ اَ بَنِي الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهِ ٱلْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهِ الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهِ الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهِ الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ال

ضُرِّ الْبُرِيْكُ الْبَهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُدُهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ قَدْ أَنْوَلَ الرَّحَمٰنُ فِي تَنَوْيِلِهِ خَلُوا بَنِي الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ يَادَتِ الْمِافِي مُوْمِنٌ بِقِيلِهِ أَعْرِفُ حَقَّ اللهِ فِي قَبُولِهِ (1) 1- "ال فرزندان كفر! ميرك آقاكر راسته كو غالى كر دو آج بم تبهارك ساتھ قرآن كريم كے تزيل پرجنگ كرتے ہيں۔ تبهارك ساتھ قرآن كريم كے تزيل پرجنگ كرتے ہيں۔ 2- ہم تمہيں الي ضرب لگائيں گے جو تمہاري گردنوں كو كندهوں سے جداكر دے گي اور جربيارے دوست كو اس كے بيارے دوست سے غافل كردے گي۔

3-اے فرزندان کفر! میرے آتا کے راستہ کو خالی کر دو۔راستہ خالی کر دو کیو نکہ ساری بھلائیاں اس کے رسول کی ذات میں ہیں۔ 4- اے میرے پر وردگار! میں اس کے ارشاد پر ایمان لانے والا ہوں اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس کے ہر تھم قبول کرنے میں ہی اللہ کا حق ہے۔"

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شعر سے تو عبداللہ ابن رواحہ کو چھڑ ک دیا۔ کہا تہہیں شرم نہیں آئی کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اور پھر حرم شریف میں اشعار پڑھنے شروع کر دیئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاة والسلام نے سنا تو فرمایا اے عمر! اے پچھ نہ کہو۔ یہ اشعار کفار میں تیروں سے بھی زیادہ الرکرتے ہیں۔ (2)

<sup>1</sup>\_" تاريخ الخبيس"، جلد2، منحد63

<sup>2</sup>\_الضاً

<sup>3</sup>\_"سبل الهدئ"، جلد، منخد 292

صحابہ سمیت کمہ میں تشریف لے آئے۔ یٹرب کے بخار نے مجاہدین اسلام کولا غراور کمزور کردیا تھا۔ کفار کمہ بھی اپنی مجلوب میں انہی خیالات کا ظہار کرتے رہے تھے کہ کل مسلمان یہاں آئیں گے تم و کی بخار نے ان کولا غرو کمزور کر دیا ہوگا۔ زرد رنگ، پیکے ہوئے گال اور نقابت ان کے انگ آنگ ہے ظاہر ہور ہی ہوگ ۔ کفار نے پر وگرام بنایا کہ جب مسلمان حرم میں داخل ہوں گے تو ہم سامنے والی پہاڑی کی چوٹی تعیقعان پر بیٹے کر ان کا تماث کریں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم علی کو ان کی باتوں سے آگاہ فرما دیا۔ حضور اور سارے صحابہ نے اضطباع کیا ہوا تھا۔ یعنی چادر کودا میں کندھے کے بنچ بغل سے گزار کر با میں کندھے برڈالا ہوا تھا۔

حضور عليه الصلوة والسلام في سب كو فرمايا:

تعِمَاللهُ الْمُواَّ الدَّاهُ مُوْتِ لَفْسِه فَوَقَّ (1) "بعِن الله تعالى اس فخص يررحم كرے جو كفار كے سامنے اپني توت و

طاقت كامظامره كركاء"

حضور نے سب کو ارشاد فرمایا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رق کریں بیعیٰ کندھے اٹھا کر، سینے پھیلا کر، تیز تیز قدم اٹھا کر چلو تاکہ دشمنوں پر تہمارار عب بیٹھے اور بیت جم جائے۔ چنانچہ سبب نے پہلے تین چکر رقل کے ساتھ کئے۔ مسلمانوں کی بیہ چال ڈھال دکھیے کر کفار مکہ کی وہ غلط فہمی دور ہوگئی کہ بیڑب کی آب و ہوانے مسلمانوں کو زار و ناتوال بنادیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن اوفی فرماتے ہیں کہ اوائے عمرہ کے وقت ہم حضور کواپنے حصار میں لئے رہے تاکہ کوئی اوباش قریب آنے کی جرائت ہی نہ کرسکے۔

امام بیبنی حضرت سعیدابن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم علی جب طواف سے فارغ ہوئے تو بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ ساری رات وہال مصروف عبادت رہے یہاں تک کہ حضرت بلال نے حسب ارشاد کعبہ کی حصت پر چڑھ کر صبح کی اذان دی۔ یہ ایمان پر ور صداس کر کفار مکہ پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ کہنے لگاکہ اللہ تعالی نے ابوالحکم (ابو جہل) پر بڑاکرم فرمایا کہ اس غلام کویہ کلمات اذان کہتے

اس نے نہیں سنا۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا، خداکا شکر ہے کہ میر اباب یہ منظر دیکھنے سے پہلے مرگیا۔ خالد بن اسید نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میر اباب آج سے پہلے لقمہ اجل بن گیااور اس کویہ منظر دیکھنا نہیں پڑا کہ ایک حبثی غلام کعبہ کی حبحت پرچڑھ کریوں ہینگ رہا ہے۔(1) دوسرے کفار نے جب یہ کلمات اذان سنے تو انہوں نے اپنے چہروں کو کپڑے سے ڈھانی لیا۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکر م ﷺ نے صفاو مروہ کے در میان اپنی او نننی پر سوار ہو کر سعی فرمائی اور مروہ کے قریب قربانی کے اونٹ ذرج کئے۔

چند صحابہ کرام کو حضور ساز وسامان اور اسلحہ کی حفاظت کے لئے مکہ مکرمہ سے باہر چھوڑ آئے تھے۔ جب حضور کے ہمراہ آنے والے صحابہ عمرہ اداکر بچکے توان میں سے دوسو کو سامان وغیرہ کی حفاظت کے لئے بھیجا تاکہ پیچھے رہ جانے والے صحابہ آئیں ادر عمرہ اداکریں۔

#### مکہ ہے واپسی

نی کریم علی کو کمد مرمد میں آئے ہوئے تین دن گزرگے اور چو تھے دن ظہر کا وقت آیا تواہل کمہ نے سہیل بن حویطب بن عبدالعزیٰ کو بھیجا کہ حضور کو کمہ سے نکل جانے کے کہیں۔ وہ دو تول آئے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی ایک محفل میں تشریف فرما تھے اور انصار کے رئیس سعد بن عبادہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ الن دو تول نے بردی ہے باک سے کہا کہ معاہدہ کے مطابق یہاں آپ کے قیام کی مدت ختم ہوگئ ہے، اب یہاں سے چلے جائے اور کمہ خالی کر دیجئے۔ نبی رحمت نے مزید مہلت طلب کی کئین انہوں نے یہاں سے چلے جائے براصرار کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے الن کے گئاتا خانہ لیجہ کود یکھا تو وہ برے غضبناک ہو کر ہوئے" اے سہیل! تیری مال مرے۔ یہ زمین نہ تیری ہے باپ کی۔ بخدا حضور یہاں سے جب آپ کی مرضی ہوگی تشریف لے نہ تیری ہے باپ کی۔ بخدا حضور یہاں سے جب آپ کی مرضی ہوگی تشریف لے جائیں گے۔ حضور نے حضرت سعد کی اس غیرت ایمانی کو دیکھ کر تبہم فرمایا اور کہا" اے سعد! میان گوریے کہ تر تبہم فرمایا اور کہا" اے سعد! میان گوریے کا مرضی ہوگی تشریف کے دینے دویہ ہماری تیام گاہ پر آئے ہیں، ان کی دلآزاری مناسب نہیں۔ "حضور نے سب کو کوچ کا حضور نے سب کو کوچ کا حکم دے دیا اور فرمایا کو گئیستی آئے گئی تھن کا گھنے میاں تبیاں شام حکم دے دیا اور فرمایا کو گھنے تھنے گئی تھن کوئی مسلمان یہاں شام

کے وقت موجود نہ ہو۔ حضور اپنی ناقد پر سوار ہو کر رواند ہوئے اور سرف کے مقام پر آگر قیام فرملیا۔

حضرت سیدالشهداء کی صاحبزادی عماره کاساتھ جانے پراصرار حضرت حمزہ کی بچی عمارہ اپنی مال سلمی بنت عمیس کے پاس مکہ میں رہائش پذیر تھی۔ حضور جب مکہ میں تشریف لے آئے تو حضرت علی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہم ا ہے چھاکی میتم بچی کوان مشر کین کے پاس کب تک چھوڑے رکھیں گے۔حضور نے انہیں ساتھ لے جانے کی اجازت فرمائی۔سیدناعلی جبروانہ ہوئے تو عمارہ" یکفیتی تاعیتی میرے چیا! میرے چیا! کہتی ہوئی چیچے دوڑ کر آئی۔سیدناعلی نے اے اٹھالیااور خاتون جنت کے حوالے کیااور کہا کہ اینے چھا کی بٹی کا خاص خیال رکھنا۔ جب بیہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرات علی مرتضی، جعفر ابن ابی طالب اور زید بن حارثه تینوں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی مید بھی انہیں ملنی جاہئے۔حضرت زید کو حضور نے حضرت حمزہ کا بھائی بنایا تھا۔ حضرت حمزہ نے بچی کے بارے میں انہیں ہی وصی مقرر کیا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ بچی ا نہیں ملنی جاہئے۔ سیدنا علی نے عرض کی کہ بیہ میرے پچاکی بٹی ہے، میں اس کازیادہ حق دار ہوں، یہ مجھے ملنی جائے۔ حضرت جعفر نے گزارش کی کہ یہ میرے چھاکی بیٹی ہے اور ميرے گھراس كى خالہ ہے۔ اس لئے يہ مجھ ملنى عاہد حضور عليه الصلوة والسلام نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا کیونکہ ان کی اہلیہ عمارہ کی خالہ تھی۔ فرمایا آنف کا کہ مُ بِمَنْزِلَةِ الْأَثْمِرِ "خاله الك قائم مقام بـ"

### مدينه طيبه ميں واپسي

ماہ ذی الحجہ میں حضور رحمت عالمیان علی عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ اس مقدس سفر میں سرکار دوعالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم رکاب جانے والول کی تعداد بچوں اور خواتین کے علاوہ دوہزار تھی۔ مندرجہ ذیل آیت نے اس خواب کی تقددی کر دی کہ بیہ خواب پورا ہوگا اور یقینا ہوگا۔ چنانچہ دوسرے سال سب دوستوں اور دشمنوں نے ابنی آئکھول سے اس خواب کی تعبیر کا مشاہدہ کرلیا۔

لَقَدُ صَدَقَ اللهُ دَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ التَّدُّ حُلُقَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ المِن يُنَ الْحَوَّةِ اللهُ المُن اللهُ المُن اللهُ المُن اللهُ المُن اللهُ اللهُ

"یقینااللہ تعالی نے اپنے رسول کو سپاخواب دکھایا حق کے ساتھ کہ تم ضرور داخل ہو گے معجد حرام میں جب اللہ نے جاہا امن و امان ہے، منڈواتے ہوئے اپنے سرول کو یاتر شواتے ہوئے، تمہیں کسی کاخوف نہ ہوگا۔ پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانے تواس نے عطافر مادی تمہیں اس سے پہلے ایسی فتح جو قریب ہے۔"



# ہجرت کاسال ہشتم

## مکہ کے جگریارے رسالت مآب کے قدموں میں

ہجرت کا آٹھوال سال اپنے دامن میں اسلام اور فرزندان اسلام کے لئے ابدی
مر توں اور فیصلہ کن فقوعات کی بشار تیں لے کر طلوع ہوا۔ اسلام کا سیل روال جس برق
ر فقاری سے آگے بڑھ رہا تھا اس نے کفر کی بلند بالا ہستیوں کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ان پر یہ
حقیقت واضح ہوگئی تھی کہ جس قدی صفات ہستی کے دست مبارک ہیں اسلامی دعوت کا
پر چم ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالی کا ہر گزیدہ رسول اور اس کا محبوب بندہ ہے۔
اس سے فکر لینا پہاڑھے فکرانے کے مشر اوف ہے۔ ہماری سلامتی اس ہیں ہے کہ اس کے
دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑلیں۔ اس کی تجی دعوت کو صدق ول سے قبول کریں۔ عمر
دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑلیں۔ اس کی تجی دعوت کو صدق ول سے قبول کریں۔ عمر
عزیز کاجو حصہ اس کی مخالفت میں برباد کیا ہے اب بقیہ زندگی نبی ہر حق کی غلامی میں بسر کر
عزیز کاجو حصہ اس کی مخالفت میں برباد کیا ہے اب بقیہ زندگی نبی ہر حق کی غلامی میں بسر کر
جمولیاں بحرلیں۔

آٹھویں سال کے دوسرے مہینہ صفر المطفر میں دنیائے عرب کی تمین عظیم شخصیتیں بارگاہ حبیب کبریاعلیہ الحقیۃ والشاء میں حاضر ہو عمیں، اپنی سابقہ غلطیوں اور نادانیوں پر اشک ندامت بہا بہا کر حضور پر نور علطی ہے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی۔ ان فقید الشال ہستیوں کے اسائے گرامی یہ ہیں: عمر و بن العاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ د نیائے کفروشر کے یہ فلک ہوس کہسار کس وار فلگی ہے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والشلیم کے قد موں میں ڈھیر ہو گئے۔ اس کی تفصیلات بری جرت انگیز اور علی ایسان افروز ہیں، میں ذر اتفصیل سے انہیں پیش کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔

## حضرت عمروبن العاص کی کہانی ان کی اپنی زبانی

انبول في بيان كيا:

میرے دل میں اسلام کی عداوت گھر کئے ہوئے تھی۔ میں نشکر کفار کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوااور قبل ہونے سے فی گیا۔ پھر کارزار احد میں شرکت کی، بے در لی لوگ مارے مجئے لیکن میں یہاں ہے بھی چ گیا۔ پھر خندق کامعرکہ پیش آیا کفار کے اس الشکر جرار میں بھی میں شریک تھا۔ لیکن یہال بھی قتل ہونے سے نے گیا۔ معرکہ خندق میں بھی جب کفارے لفکر جرار کوشر مناک ہزیت کا سامنا کرنا پڑا تویس نے سوچناشر وع کیا کہ ان بے دریے فکستوں کا سبب کیا ہے؟ ہر معرکہ میں نشکر اسلام کے مقابلہ میں ہاری افواج کی تعداد کئی گنازیادہ تھی، ہاے یاس ہر متم کے اسلحہ کے انبار تھے، ہارے لڑاکول کے خورو نوش كاسامان بهي وافر مقدار ميں تھا، بايں ہمه سمي ايك معركه ميں بھي ہميں كاميابي نصيب نہ ہوئی۔ طویل غور وخوض کے بعد میں اس متیجہ پر پہنچا کہ محمد (علیقے) قریش پر بقینا غالب آجائي ك\_بين"رهط"ك مقام ير چلاگياجهال ميراسازوسامان تھا\_ ميں نے لوگول كے یاس آمدور فت اور ملاقاتیں بند کرویں۔ کھ عرصہ بعد حدیدید کے مقام پر فریقین کے در میان صلح کا معاہدہ طے بلیا۔ رسول اگرم علی واپس مدینہ طیبہ تشریف لے محت اور مشر کین مکہ لوٹ آئے۔ان حالات ہے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ آئندہ سال نبی کریم علیقے مکہ مکرمہ میں ضرور فاتحانہ شان سے داخل ہو جائیں گے۔ میں اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکل جاتا جا ہتا تھا۔ مکہ اور طا کف دونوں شہر میرے لئے قابل قبول نہ تھے۔ میرے دل میں حضور کی عداوت تیز تر ہوتی جار ہی تھی۔ میں نے استے دل میں بد فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قریش کا بچہ بچہ بھی اسلام قبول کر لے تو میں پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ میں پچھ روز "رهط" میں قیام پذیر رہا۔ وہاں سے مکہ مرمہ آیااورائے قبیلہ کے لوگوں کو جمع کیا۔ وہ لوگ میرے مشورہ کو تبول کر لیا کرتے تھے، میری ہربات کو توجہ سے سناکرتے تھے اور میرے ہر فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ میری دعوت پر میر اسار اقبیلہ جمع ہو گیا تو میں نے ان سے یو چھاکہ میرے بارے میں تہاراکیاخیال ہے؟سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ تم بڑے زیر ک اور دور اندیش ہو۔ تمہاری رائے ہمیشہ صائب ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ

محر (عليه الصلوة والسلام) كا معامله اب بهت طاقت يكررها ب- جس سے خفف كے لئے میری ایک تجویز ہے۔ انہوں نے کہا، بتائے کیاسوجاہے؟ میں نے کہامیری رائے توبیہ ك جم حبشد كے بادشاہ نجاشى كے پاس چلے جائيں اور اس كى پناہ ميں وہال رہائش پذرير ہو جائیں۔اگر محم (عظیم فقیاب ہوجائیں اور سارے عرب پر قبضہ کرلیں توہم ایسے حالات میں نجاشی کی پناہ میں ہوں گے۔ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچاسکے گا۔ ہمارے لئے محمد (علاقے) ک محکوی ہے نجاشی کے زیر سامیر زندگی بسر کرنابہت پہندیدہ ہے،اوراگر قریش ان پر غالب آ جا کی تو وہ ہمارا قبیلہ ہیں۔ان کی فتح ہماری فتح ہوگی۔وہ ہماری قدر و منزلت کو پیچانے ہیں۔ وہ ہمیں قطعاً کوئی ضرر نہیں پہنچائیں ہے۔سب حاضرین نے عمروین العاص کی اس تجویز کو بہت سر اہا۔ حبشہ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے نجاشی کو بطور ہدید پیش کرنے كے لئے اعلیٰ فتم كی چڑے كى مصنوعات خريديں كيونكد نجاشى كومكدكى چڑے كى مصنوعات بہت پند تھیں۔ یوری طرح تیاری کر کے ہم مکہ سے حبشہ کے لئے روانہ ہوئے۔ ہم وہاں بنی کرا قامت گزیں ہو گئے۔ایک روز ہم نے وہال عمرو بن امید الضمری کودیکھا۔معلوم ہوا کہ وہ نی کریم علی کا نجاشی کے نام گرای نامہ لے کر آیا ہے۔اس نوازش نامہ میں حضور نے حضرت جعفر اور ان کے مسلمان رفقاء کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی تھی۔ نیز اے تحریر کیا کہ دوام جبیبہ کا نکاح سر ور عالم علیہ کے ساتھ کردے۔ عمرو بن امیہ الضمری وہ مکتوب مرای لے کر نجاشی کی ملاقات کے لئے عمیا۔ پچھ و مروہاں تھبرا پھر واپس چلا عمیا۔ میں نے اسپے دوستوں کو کہا کہ عمرو بن امید یہال آیا ہواہے۔ اگر میں نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کریے درخواست کرول کہ وہ عمرو کو ہمارے حوالے کر دے اور وہ ہماری اس ورخواست کو منظور کرے تو پھر ہم عمرو کی گردن اڑادیں گے۔ اگر ہم بید کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو گئے تو مارے سارے قریش بھائی خوش ہوجائیں کے اور ماری اس خدمت كے عوض مارى غير حاضرى كو محسوس نہيں كريں مے سب نے ميرى اس رائے كى تائيد ک۔ چنانچہ میں ایک روز نجاشی کے پاس جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر حسب معمول میں اس کے سامنے مجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میرے مخلص دوست! مرحبا خوش آمدید- کیااہے ملک سے میرے لئے کوئی تحفہ بھی لائے ہو؟ میں نے جواب دیا،اے حبشہ کے باوشاہ! میں تہارے لئے بہترین متم کی چرے کی مصنوعات لے کر آیا ہوں۔

چنانچہ وہ سارے تحاکف میں نے اس کی خدمت میں پیش کر دیئے۔اس نے ان میں سے چند تحاکف اپنے بطریقوں میں تقتیم کر دیئے اور بقیہ کے بارے میں تھم دیا کہ ان کی فہرست مرتب کی جائے اور انہیں بحفاظت مال خانہ میں رکھ دیا جائے۔

میں نے جب محسوس کیا کہ بادشاہ ان نادر تھا کف کے باعث بہت خوش ہو گیا ہے تو

میں نے موقع کو غنیمت سجھتے ہوئے اپنی عرضد اشت پیش کردی۔ میں نے کہا، اے بادشاہ!

میں نے ایک آدمی دیکھا ہے ، جو ابھی ابھی آپ کے دربارے باہر نکلا ہے۔ یہ ہمارے دشمن
کا قاصد ہے جس دشمن نے ہمیں بہت صد ہے پہنچائے ہیں۔ اس نے ہمارے سر داروں اور
نامور افراد کو قتل کیا ہے۔ اگر تم اس قاصد کو میرے حوالے کر دو تو میں اس کو قتل کر کے
نامور افراد کو قتل کیا ہے۔ اگر تم اس قاصد کو میرے حوالے کر دو تو میں اس کو قتل کر کے
اپنے غضب کی آگ شینڈی کر سکوں گا۔ یہ س کر نجاشی کا چبرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور اس
نے ایک زور دار طمانچہ میر کی تاک پر دے ماراد میرے دو تواں نختوں سے خون بہنے لگا۔
میں نے خون کو کپڑے ہے یو نچھنا جاہا۔ میر اسار اکپڑ ااس سے تر ہو گیا۔ جھے اس وقت اتن
شر مندگی محسوس ہوئی کہ اگر زمین بھٹ جاتی تو میں اس میں تھی جاتا۔

یں نے کہا، اے باد شاہ!اگر مجھے علم ہوتا کہ تم اس بات ہے اسے برافر و خدہ ہوگ تو میں یہ مطالبہ نہ کرتا۔ نباش کو اپنی حرکت پر کچھ ندامت ہی ہوئی۔ اس نے کہا، اے عمروائم نے ایک ہستی کے قاصد کو اپنے قبضہ میں لینے کا سوال کیا جس کے پاس ناموں اکبر (جر ٹیل) حاضر ہوتا ہے۔ جو موئی اور عینی علیجا السلام پر نازل ہوا کرتا تھا، تا کہ تواس کو قبل کر دے۔ عمرو کہتے ہیں کہ اس کی اس بات ہے اچانک میرے دل میں ایک انقلاب رونما ہوگیا۔ میں نے اپنے دل ہے کہا کہ اس دین حق کو تو عرب و مجم نے پیچان لیا ہے۔ ایک تو ہے کہ اس کی مخالفت پر کمریستہ ہے۔ میں نے بادشاہ ہے استفسار کیا۔ اے بادشاہ اکیا تو بھی اس دین کے حق ہونے کی شہادت دیتا ہے؟ نجاشی بولا، ہاں بے شک۔ میں بھی اس کے برحق ہونے کی شہادت دیتا ہوں۔ اے عمروا میر کی بات مانو اور اس ہتی کی غلامی اختیار کرو۔ بخد ااوہ حق پر ہیں۔ آپ اپنے جملہ مخالفین پر غالب آ جا نیں گے۔ جس طرح موئ ، کرو۔ بخد ااوہ حق کی بیت آ ہی اپنے جملہ مخالفین پر غالب آ جا نیں گے۔ جس طرح موئ ، فرعون اور اس کے قشون قاہرہ پر غالب آ گے تھے۔ میں نے کہا، کیا تم ان کی طرف سے میرے اسلام قبول کرنے کی بیعت لینے کے لئے تیار ہو؟ نجاشی نے کہا، کیا تم ان کی طرف سے ہوں۔ نبیا شی نے بانا ہم تھول کرنے کی بیعت کر لیا۔ میں نبیا تھے بیعت کر لیا۔ میں شی تی تو کہا ہی نہ بھے بیعت کر لیا۔ ہوں۔ نبیا شی نبیا ہم تو کیا ہوں کے لئے اس نے مجھے بیعت کر لیا۔ ہوں۔ نبیا شی نبیا ہم تعرف المیا میول کرنے کے لئے اس نے مجھے بیعت کر لیا۔

مچراس نے طشت متکوایا اور اس میں میر اخون دھویا میرے خون آلود کپڑے اتر وائے اور مجھے نالیاس بہنایا۔ نی شاہی یوشاک زیب تن کرے جب میں اسے ساتھیوں کے پاس آیا تو وہ مجھے اس لباس میں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہول نے یو چھا، کیا نجاشی نے تہاری وہ درخواست قبول كرلى بي عين فيات تالتے ہوئے كہاكديد ميرى كبلى ملا قات تقى، ميں نے پہلی ملا قات میں ایس بات کرنا گوارانہ کیا پھر کسی وقت حاضر ہو کر بے بات کہوں گا۔ انہوں نے کہا، تونے بہت اچھا کیا۔

اس کے بعد کی کام کا بہانہ بناکر میں اینے ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ وہال سے سيدهابندرگاه پنجارايك كشتى روائل كے لئے تيار كمرى تھى۔ بين اس بين سوار ہو كيا۔ وه مشتی یمن کی "معیبه" نامی بندرگاه بر آکر تشکر انداز موئی۔ میں وہاں اترا۔ وہاں سے ایک اونث خریدااور سیدها دینه طیبه کی طرف چل پراله "مرالظمران" سے گزر تا موا"هداة" کی بہتی میں پہنیا۔ وہاں سے چلا تو مجھے دو آدمی نظر آئے۔ان میں سے ایک خیمہ کے اندر تھا اور دوسر اباہر کھڑ اتھا۔اس کے ہاتھ میں سواری کے دونوں اونٹوں کی تکیلیں تھیں۔جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ خالد بن ولید تھا۔ میں نے حجث کہا، اے ایا سلیمان! (خالد کی كنيت)اس نے كہابال ميں نے يو چھاكد حركا قصد بياس نے كہا محمر عليہ كى خدمت ميں جارباہوں۔سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیاہے۔ کوئی قابل ذکر آدی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم نے مزید تاخیر کی تووہ اینے طاقتور پنجون سے ہماری گرد نیں دبوج لیس گے۔

میں نے کہامیں بھی محمد علیہ الصلوة والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں جارہا ہوں۔وہاں حاضر ہو کراسلام قبول کرنا جا ہتا ہول۔ یہ س کر عثان بن طلحہ بھی خیمہ سے باہر نکل آئے اور جمیں مرحبا کہا۔ پھر ہم تینوں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب ہم تینول بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہونے کے لئے روال دوال تھے۔ تو "بئر الی عنبہ" کے پاس ہم نے ایک آدی دیکھااور جسنے بلند آوازے کہا:

> قَنُ أَعْطَتُ مَكَّةُ الْمَقَادَةَ يَعْدُ هٰذَيْنِ ''ان دونوں کے چلے آنے کے بعد مکہ نے اپنی ہاگ ڈور ہمارے حوالے کردی۔"

اس کے بعدوہ مخص مسجد نبوی کی جانب مڑ گیا۔ میر ا گمان ہے کہ اس نے ہمارے حاضر

ہونے کی بشارت اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کردی۔

مدینہ طیبہ پہنچ کرہم نے اپنی او نٹنیال "حرہ" (پھر یلامیدان) ہیں جاکر بٹھا ئیں، صاف ستھر الباس پہنا، اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی، ہم چلے اور ہم بارگاہ حبیب کبریا علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں پہنچ۔ حضور پر نورکارخ مبارک فرط مسرت سے دکنے لگا۔ حضور کے اردگر دجنے مسلمان تھے وہ بھی از حد مسرور نظر آرہ تھے۔ پہلے حضرت خالد آگے بڑھے اور بیعت کا شرف حاصل کیا۔ پھر عثمان بن البی طلحہ بیعت کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ اور بیعت کا شرف حاصل کیا۔ پھر عثمان بن البی طلحہ بیعت کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ پھر میری باری آئی۔ ہیں حاضر ہوا، فرط حیاسے میری آئی حیس اوپر نہیں اٹھ رہی تھیں۔ بیس نے اس شرط پر بیعت کی کہ اللہ تعالی میرے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دے۔ بیس نے اس شرط پر بیعت کی کہ اللہ تعالی میرے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دے۔ افسوس کہ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ میں یہ بھی عرض کروں کہ میرے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالی معاف فرمادے۔ میری عرض کروں کہ میرے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالی معاف فرمادے۔ میری عرض کروں کہ میرے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالی معاف فرمادے۔ میری عرض کروں کہ میرے پچھلے گناہ بھی اللہ تعالی معاف فرمادے۔ میری عرض می کر حضور پر نور نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُ مَا كَانَ قَبُلَهُ وَالْهِجُرَةُ تَجُبُ مَا

" یعنی اسلام پہلے گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو نیست دنابود کر دیتی ہے۔"

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب سے ہم دونوں نے اسلام قبول کیااس کے بعد ہر محضن موقع پر حضور ہم دونوں کو سب پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر بھی اپنے عہد خلافت میں ایبا ہی ہر تاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کارویہ میرے ساتھ توویساہی تھاالبتہ حضرت خالد پر وہ پچھ ناراض لگتے تھے۔

ان تیوں حضرات نے ہجرت کے بعد آٹھویں سال ماہ صفر ہیں سر کار دوعالم عظیمہ کے دست ہدایت بخش پر اسلام کی بیعت کرنے کاشرف عظیم حاصل کیا۔(1) مطابقہ کے خالد بن ولید کا قبول اسلام

دوسری فقیدالشال شخصیت جس نے ہجرت کے آٹھویں سال ماہ صفر میں داعی حق اور

<sup>1۔&</sup>quot;ولا کل المنوۃ"، جلد4، ملحہ 343-346 اور امام ابو بکر احمد بن حسین البیعی کی"السون" کے علاوہ سیرے و تاریخ کی کتابول میں بید واقعہ موجود ہے۔

مر شد کامل علی ایک علی کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی وہ حضرت خالد بن ولید کی ہتی تھی۔جونور محمدی ہے اکتساب نور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکوار بن کر چکی۔ اور جہاں بھی کئی طاغوتی قوت نے سر غرور بلند کیا وہ اس پر صاعقہ موت بن کر لیکی اور اے خاکشر بناکر چھوڑ لہ

تاریخ انسانی کا بیہ بے مثال جرنیل اپن جملہ بے عدمیں صلاحیتوں سمیت عمع جمال مصطفوی کار واند کیوں کرینا؟

یہ ایمان افروز حکایت ٹیریں اس جرنیل کی زبان سے سنئے جس نے اسلامی فتوحات میں اپنی عسکری عبقریت کاوہ زندہ جاوید مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ عالم میں نایا ہے۔

یہ روح پرور کہانی حضرت کیجی نے اپنے والد حضرت مغیرہ بن عبدالرحمٰن سے سی اور حضرت مغیرہ نے و حضرت مغیرہ نے و حضرت حضرت خالد کو اپنے ایمان لانے کا قصد بیان کرتے ہوئے سنا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں :۔

جب میرے دب فی میرے کئے بھلائی کاارادہ فرمایا تواس نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور نمیرے جذبہ حق پذیری کو راہ راست پر گامز ن ہونے کی توفیق بخش دی۔ حدیبیہ سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھیں ان سب میں کفار کے لشکر میں شامل ہو کر میں شریک ہوا تھا۔ ہر بار میں ای نتیجہ پر پہنچا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ محمر علی ہے بلاشبہ ان کفار پر غالب آجا عمیں گے۔

جب رسول الله علی عمر اداکرنے کی نیت سے مکہ کے لئے روانہ ہوئے تو مشر کین کے گئر سوار دستے کا میں سالار تھا۔ عسفان کے مقام پر میرے دستہ اور لشکر اسلام کا آمنا سامناہوا۔ میں ان کے سامنے صف باندھ کر کھڑ اہو گیااور راستہ روک لیا۔ حضور علی فی نام ہمارے سامناہوا۔ میں ان کے سامنے صف باندھ کر کھڑ اہو گیااور داستہ روک لیا۔ حضور علی ہمیں حوصلہ نہ ہمارے سامنے نماز ظہر اداکی۔ ہم نے حضور پر حملہ کرنے کاارادہ کیا۔ لیکن ہمیں حوصلہ نہ ہوا۔ حضور نے ہمارے برے ارادہ پر آگاہی حاصل کرلی اور جب نماز عصر کاوقت آیا توسر ور عملہ نے عصر کے وقت نماز خوف اداکی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالی خود ان کا محافظ ہے۔ ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں اپنے سواروں سمیت داعیں طرف مڑ گیا۔ اس طرح نکر اؤ

سرورعالم علی آ مے بڑھ کرحدیب کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ آخر کار فریقین میں

صلح کا معاہدہ طے پایا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب کیا باقی رہ گیاہے؟ جھے یہاں سے نکل جانا چاہئے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہاں سے نکل کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ حبشہ جانا ہوں تو وہاں کا بادشاہ خود مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی کافی تعداد اس کے زیر سایہ رہائش پذیر ہے۔ اگر ہر قل کے پاس جا کر پناہ لیتا ہوں تو مجھے اپنا آبائی غذہب چھوڑ کر یہودیت یا نفرانیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجمیوں کا نابع فرمان ہو کر رہنا پڑے گا۔ اسے میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہاس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اپنے گھر میں پڑار ہوں اور چھھے میری میں میار ہوں اور چھھے درہ جانے والے لوگوں کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی کے دن بسر کردں۔

حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی کا خط مجھے ملا تو میری آتھیں کھل گئیں۔ مکہ سے نکل جانے کا شوق میرے دل میں موجزن ہو گیا اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ مزید توانا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کے بارے میں جو بغض وعناد تھا، وہ کا فور ہو گیا۔ انہی دنوں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک تنگ اور بنجر خطہ سے نکل کر سر سبز و

شاداب اور کشادہ علاقہ میں ہے ہیا ہوں۔ میں نے سوچا یہ بڑااہم خواب ہے۔ مدینہ جاؤل گاتو حضرت ابو بکر سے اس کی تعبیر پو چھول گا۔ جب آپ دہاں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر سے اپنے خواب کی تعبیر پو چھی۔

آپ نے فرمایا کہ وہ تنگ اور بنجر علاقہ کفر کا تھا۔ سر سبز و شاداب اور کشادہ علاقہ دین اسلام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حمہیں پہنچادیا ہے۔

جب میں نے بارگاہ رسالت میں حاضری کا پختہ عزم کر لیا تو میں نے اپ و کھا کہ رفیق سفر کس کو بناؤں۔ گھر سے نکلا تو صفوان بن امیہ سے اچانک ملا قات ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، اے اباوھب! کیا تم اپنی حالت کو خہیں دکھ رہے، ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ محمد (علیہ الصلاق والسلام) عرب و عجم پر غالب آگھ۔ کیا یہ بہتر خہیں کہ ہم خود آپ کے پاس حاضر ہو جا تیں اور آپ کی غلامی افتیار کر لیں۔ اس سے ہماری عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ میری بات من کراس نے بڑی شدت سے نہ کردی۔ اس نے کہا کو گھ ہیتی تھی چوٹی مکا انجی تھی ہوگا۔ میری بات من کراس نے بڑی شدت سے نہ کردی۔ اس نے کہا کو گھ ہیتی تھی چوٹی مکا انہ ہو جا بی نہ ان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ "وہ چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ وہ خض ہے جس کا بھائی اور باپ غزد و برد میں فل عرب کی دیے گئے تھے۔ اس سے ایمان لانے کی تو قع عیث ہے۔ بھر میری ملا قات عکر مد بن ابی جہل سے ہوئی۔ جو بات میں نے صفوان نے بھے دیا تھا۔ کہ اگر بات میں کے سامنے بھی دہر ائی۔ اس نے بحق و بی جو اب دیاجو صفوان نے بھی دیر ائی۔ اس نے بھی دیر ائی۔ اس نے بھی دہر ائی۔ اس نے بھی دیرے بواب دیاجو صفوان نے بھے دیا تھا۔ کہ اگر بھی نہ رہے، میں تب بھی ان پر ایمان کے اس نے کہا کہ میری یہ بات کسی کونہ بتان اس نے وعدہ کیا۔ ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میری یہ بات کسی کونہ بتان اس نے وعدہ کیا۔

میں وہاں سے اپنے گھرلوٹ آیااور خادم کو کہا کہ میر سے اونٹ پرپالان کس کراہے ہاہر

لے آؤ، میں عثمان بن طلحہ سے ملا قات کر کے واپس آرہا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ عثمان
میرادوست ہے اگر اس سے بیہ بات کرلوں تو کیا حرج ہے پھر بچھے یاد آیا کہ اس کے بہت
سے قر بی رشتہ وار غزوہ احد میں قبل کردیئے گئے تھے۔ بھلاوہ میری بات کب انے گا؟ پھر
میں نے سوچا کہ بات کرنے میں حرج بی کیا ہے۔ میں تو یہاں سے چلے جانے کا پکاارادہ کر
چکاہوں۔ اگر میرے ساتھ نہیں آئے گا تو بچھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکنا۔ چنانچہ میں نے اس
جکاہوں۔ اگر میرے ساتھ نہیں آئے گا تو بچھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکنا۔ چنانچہ میں نے اس

میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ خلاف تو تع اس نے میری یہ دعوت بلاتا مل قبول کرئی۔
اب ہم نے باہم طے کیا کہ صبح سورے ''یا بچ'' کے چشمہ پر ملاقات کریں گے اور جو
صاحب وہاں پہلے پہنچے دہ دوسرے کا انظار کرے۔ دونوں مل کرمدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔
دوسرے روز صبح صادق سے پہلے ہم دونوں یا بچ کے چشمہ پر پہنچ گئے اور وہاں سے ایمشے
مجوب رب العالمین علیقے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے چل پڑے۔

جب ہم دونوں (خالد اور عثان) ہداۃ کی بہتی ہیں پنچے تو وہاں ہماری طاقات عمرو برا ہوا سے ہوگئے۔ اقہوں نے ہمیں مر حبا کہا۔ ہم نے انہیں خوش آمدید کہا۔ حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کدھر جارہے ہو؟ ہم نے پوچھا آپ کدھر جارہے ہیں؟ انہوں نے پھر ہم سے پوچھا تم لوگ کدھر جارہے ہو؟ ہم نے کہا رالملتہ خولی فی الدشک و دائیہ ایج محکمی مسلک ہم سے پوچھا تم لوگ کدھر جارہے ہو؟ ہم نے کہا رالملتہ خولی فی الدشک و دائیہ علی مسلک مالای کا الذہ عکی ہے۔ اور نبی کریم علید الصلاة والسلم کی غلامی کا طوق زیب گلوکر نے کے لئے جارہے ہیں۔ قال ذاک الّذِن ی اُقْدَا مَدِی کہا ، بخدا کی مقصد مجھے یہاں لے آباہے۔

چنانچ بہاں سے ہم بینوں اکسے مدید منورہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنے کر حرہ میں اپنی سواریوں کو بھایا، خو دصاف سخر الباس پہنا۔ حضور علیہ العسلؤة والسلام کو ہماری آمدکی اطلاع مل می تقی ۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضری کے لئے جارہاتھا کہ میری لا قات اپنے ہمائی ہے ہوگی۔ اس نے کہا بھائی جان! جلدی کرو۔ حضور تہاراا نظار فربارہ ہیں۔ ہم جیائی ہوئے آگے بڑھ رہ سے وہاں پہنچ تو محبوب رب العالمین علیاتے مجھے دیکھتے بھی رہے العالمین علیاتے مجھے دہاں پہنچ تو محبوب رب العالمین علیاتے مجھے وکھتے بھی رہے اور تبہم بھی فرماتے رہے۔ میں نے سلام نیاز چیش کیا۔ عرض کی! المستدة مُومَلَيْك کَانِیْکَ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

پھر میں نے گزارش کی میار سول اللہ! میں متعدد مقامات پر حضور کی مخالفت آور عناد میں اڑا رہا، آپ اللہ تعالی معاف فرمادے۔

سر کاردوعالم علی نے فرمایا: اَلْدِسْلَا مُریَعِبُ مَّاکَانَ قَبْلَهٔ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ سر زدہوئے ہول، اسلام لانے سے وہ سب ملیا میٹ ہوجاتے ہیں۔ "میں نے عرض کی، یار سول اللہ! پھر بھی میری بخشش کے لئے دعا فرمائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور یول دعا فرمائی:

اَللْهُ وَاغْفِهُ لِخَالِدِ بُنِ وَلِيْدٍ كُلَّمَا أَوْضَعَ فِيُومِثُ سَيِّهِ عَنْ سَبِيلِكَ -

"اے اللہ! خالد نے تیرے رائے ہے روکنے کی جنتنی بار کو مشش کی،اللی اس کو معاف فرمادے۔"

حضرت خالد فرماتے ہیں۔ پھر حضرت عم<mark>رو بن ا</mark>لعاص حضرت عثان بن طلحہ نے سر ور عالم علقے کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ عضرت خالد کا قول ہے :

> وَكَانَ قُرُومُنَا فِي صَغِي سَنَةَ تَهَانِ فَوَاللهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِراً سُلَمْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِراً سُلَمْتُ را) عَدِيلُ فِي اَحَدًا قِنْ اَصَعَامِهِ فِيهُ مَا حَوَّمَهُ مارى مدينه منوره حاضرى 8 جمرى ماه صفر مين مولى في الله كى فتم جس

> روز میں ایمان لایا اس وقت سے رسول اللہ علی کے کسی مشکل مرحلہ میں کسی اور صحابی کومیرے ہم یابیہ نہیں سمجھتے تھے۔"



# غزوهٔ موته

إِنَّ اللهُ اشَّتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُوالَهُمُ مِأْنَ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَلِلُونَ فِي سِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ - وَمَنَّ اعَلَيْ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِفِيلِ وَالْعُرَانِ وَمَنَ أَوْفَى بِعَهْلِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِمُ وَالْمَعَظِيمَ الّذِي مُنَ أَوْفَى بِعَهْلِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِمُ وَالْمَعَظِيمَ الّذِي مُنَ الْعَصْمَرِيهِ وَذَالِكَ هُوَ الْمَعْظِيمُ وَالْمَعْظِيمَهُ

(1)

"یقینا اللہ تعالیٰ نے خرید کی ہیں ایمان داروں سے ان کی جانیں اور ان
کے مال اس عوض میں کہ ان کے لئے جنت ہے۔ الاتے ہیں اللہ تعالیٰ
کی راہ میں۔ پس قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر پختہ وعدہ تورات اور انجیل اور قر آن (تینوں کتابوں)
میں اور کون زیادہ پوراکرنے والا ہے اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ ہے۔ (اب
ایمان والو) پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہی بوی فیر وز مندی ہے۔"

کفروطاغوت کے علمبرداروں نے اسلام کے سیل رواں کی پیش قدی کورو کئے کے لئے جتنے پختہ بند باندھے تھے، ایمان کی تندو تیز موجیں انہیں تنکوں کی طرح بہاکر لے گئیں۔ شرک والحاد کے متوالوں نے جو نا قابل تنخیر مر اکز بنائے ہوئے تھے، مصطفوی درویشوں نے اپنے پاؤں کی ٹھو کروں ہے انہیں ریزہ ریزہ کردیا تھا۔ عرب کے افق پر رشدو ہدایت کا جو آ قاب عالمتاب طلوع ہوا تھا، اس کی شوخ کرنوں نے ظلمتوں اور تاریکیوں کو ہدایت کا جو آ قاب عالمتاب طلوع ہوا تھا، اس کی شوخ کرنوں نے ظلمتوں اور تاریکیوں کو

نیست ونابود کردیا تھا۔ وہ فضائی جہاں کچھ عرصہ پہلے اُعلی میں اُلہ زندہ باد) کے نعرے کو نجاکرتے تھے، اب وہاں ہر سواللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے فردوس کوش بنے گئے تھے۔ توحید کی سہانی چک نے جزیر ہ عرب کے گوشہ کورشک صد طور بنادیا تھا۔ بادی ہر حق علی ہے کے خوان کے بیاسے اور اان کی گزرگا ہوں میں کا نے بچھانے والے، اب ان کے قد موں میں دیدہ ودل فرش راہ کرنے گئے تھے۔ بے جان بنوں کے پجاریوں نے ان کے قد موں میں دیدہ ودل فرش راہ کرنے گئے تھے۔ بے جان بنوں کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں فکڑے کردیا تھا۔ اب ان کے سر صرف خالق کا نکات کے حضور میں ہی خم ہو سکتے تھے۔

غزوۂ خندق کے تمام مشرک قبائل کے منتخب اور نما کندہ لشکر جرار نے مرکز اسلام مدینہ منورہ پر چڑھائی کی لیکن اسلام کے م<mark>ٹھی بھر مجاہدین نے ان کوالی فکست دی کہ ان کی</mark> کمر ہمت ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گئی۔ پھرانہیں مبھی جر اُت نہ ہوئی کہ وہ حملہ آور بن کرمدینہ طیب پر چڑھائی کریں۔

جہرت کے بعد یہود اور منافقین نے اپنے دجل و فریب کے جال بچھا کر غریب الدیار اور مفلوک الحال مسلمانوں کو اپناصیر زبوں بنانے کے لئے لا کھوں جتن کئے۔ ان کی بعض فریب کاریاں اور عیاریاں آئی خطرناک تھیں کہ ہوائی گائی منگر کھٹھ لیکڑوں ہے نہ الحجہ باک پہاڑ بھی ان سے لرزلرز گئے۔ لیکن حضور سرور عالم عقاقے کی پیغیبراند قیادت نے دو تین سال کی قلیل مدت میں ان کی رعونت و نخوت کا جنازہ نکال دیا اور سند 7 ہجری میں خیبر کے منال کی قلیل مدت میں ان کی رعونت و نخوت کا جنازہ نکال دیا اور سند 7 ہجری میں خیبر کے نا قابل تنخیر قلعوں اور گردونواح میں یہود کی آبادیوں پر اسلام کا پر جم لہرانے لگا۔ جہاں تک جزیر ہو تھیں۔

جزیرہ عرب کے مشرق و مغرب میں دو عالمی قوتیں تھیں جنہوں نے تقریباً ساری معمور دنیا کواپنے چنگل میں دبوج رکھا تھا۔ اسلام کی صدائے لااللہ الااللہ ان کے سامنے بلند ہوئی اور شجر اسلام آہتہ آہتہ تناور پیڑین گیا لیکن انہوں نے اس تحریک اسلامی کو بھی درخور اعتناء نہ سمجھا۔ آخر کار اسلام کی ان پے در پے فقوعات نے انہیں چو کنا کر دیا اور وہ اس میں دلچپی لینے لگے۔ اس امجرتی ہوئی قوت سے ہر وقت نہ نیٹا گیا تو عین ممکن ہے کہ کل اس میں دلچپی لینے لگے۔ اس امجرتی ہوئی قوت سے ہر وقت نہ نیٹا گیا تو عین ممکن ہے کہ کل کی قوت ہارے لئے سوہان روح بن جائے۔ اس لئے قیصر روم نے بھی اسلام سے نیٹنے کے لئے فوج تیار کرناشر وع کر دی اور وہ مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔

ماہ جمادی الاول سنہ 8 ہجری میں "مونہ" کے مقام پر اسلامی لشکر کی پہلی فکر رومی فوجیوں سے ہوئی جن کی امداد کے لئے کثیر تعداد میں عرب کے عیسائی قبائل بھی اند کر آگئے تھے۔

## اس جنگ کے اسباب

دعوت اسلام کاروح پرورپیام جزیر ہ عرب کی سر حدول سے باہر سلیم الفطر ت افراد
کو متاثر کرنے لگا تھا۔ شام کے علاقہ میں بھی اس دین حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں
آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ بات وہاں کے عیسائی باشندوں اور عیسائی حکم انوں پر بڑی
گراں گزر رہی تھی۔ قیصر روم کے مقرر کردہ گورنز نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو شای
عرب اسلام قبول کرے، اے قبل کردیا جائے۔ اس غیر انسانی حرکت کور حمت عالم علیہ ہے۔
کیسے برداشت کر سکتے تھے ؟(1)

ای اثناء میں ایک اور المناک واقعہ پیش آیا جس نے حالات کی عیبی بی ہوشر بااضافہ کر دیا۔ ہادی ہر حق علی نے ایم الحقاد کی جا کم جے ہر قل نے وہاں گور نر مقرر کیا ہوا تھا اور جس کانام حارث بن ابی شر الغسانی تھا، کو اپناگرای نامہ تحریر فرمایا جس بیں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس وعوت نامہ کو لے جانے کے لیے حضرت حادث بن عمیر الازدی کو منتخب فرمایا۔ یہ جب مونہ کے مقام پر پنچے تو قیصر کے ایک رئیس شر حبیل بن عمر الغسانی نے آپ سے بوچھا کہ تم کون ہواور کد ھر جارہ ہو؟ حضور کا اسم گرای لے کر کہا، الغسانی نے آپ سے بوچھا کہ تم کون ہواور کد ھر جارہ ہو؟ حضور کا اسم گرای لے کر کہا، کیا تم ان کے قاصد ہو؟ حارث نے کہا ہاں۔ میں ان کا قاصد ہوں۔ یہ جنتے ہی اس نے انہیں رسیوں سے جکڑ دیا اور پھر ان کا سر قلم کر دیا۔ رسول اکر م علی کے جنتے قاصد روانہ کے تھے ، ان میں سے کسی کے ساتھ ایساسلوک نہیں کیا گیا سوائے ان کے۔

جب یہ المناک خبر سر کار دوعالم علی ہے تی تو حضور کو بہت دکھ ہوا۔ شر صبیل نے انسانیت سوز حرکت کی تھی۔ کسی قاصد کو قتل کرناکسی ملک میں بھی جائزند تھا۔ اس نے بغیر کسی اشتعال کے ایک سفیر کو قتل کیا تھا۔ یہ ایک نا قابل عفوجرم تھا۔ نبی اکرم علی ہے گئے اس کو نظر انداز کرنانا ممکن ند تھا۔ سر کار دوعالم علی جب عمرہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو

<sup>1</sup>\_" خاتم النبيين"، جلد2، صفحه 957

اپنے شہید صحابی کا انتقام لینے کے لئے تیاری شروع کر دی۔ حضور عمرہ کی ادائیگی کے بعد ذوالحجہ میں واپس تشریف لائے اور جمادی الاول سنہ 8 بجری میں موتہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ یہ مجاہدین مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلہ پر جرف کے مقام پر جمع ہوئے اور اپنے آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔

حضورا کرم علی وہاں تشریف لائے اور ظہر کی نماز ادا کی۔اس کے بعد صحابہ کوار شاد رمایا:

"اس لشکر کاب سالار زید بن حارثہ کو مقرر کرتا ہوں۔ اگریہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب اس لشکر کی کمان سنجالیں گے۔ اگر وہ بھی جام شہادت نوش کرلیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ مجاہدین کی قیادت کریں گے اور یہ بھی راہ حق میں قتل کردیے جائیں تو پھر مسلمان جس کو منتب کریں وہ الن کاامیر ہوگا۔"
حضور انور علی نے جائیں تو پھر مسلمان جس کو منتب کریں وہ الن کاامیر ہوگا۔"
حضور انور علی نے اسلام کاپر چم اپنے دست مبادک سے جھڑت زید کو عطافر ملیا۔ وہ علم سفیدرنگ کا تصاور جاہدین کو وصیت کی کہ سب سے پہلے حارث بن عمیر شہید کے مزار پر حاضری دیں اور وہاں جنے لوگ بین ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اس وعوت کی تو اس کو قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اس وعوت کو قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اس وعوت کو قبول کرنے ہوئے ان سے جنگ کریں۔ (1)

آ و اب جنگ کی نہو کی تعلیمات

نی مرم علی کے جاہدین اسلام کوالوداع کرنے کے لئے ثنیۃ الوداع تک تشریف لائے۔
عام مسلمان بھی حضور کے ساتھ تھے۔ انہیں رخصت کرتے وقت ہادی کو نین علی نے
ایک وصیت فرمائی۔ یہ وصیت حضور کے نبی ہر حق ہونے اور حضور کی شان رحمتہ للعالمیٰ کی
روشن دلیل ہے۔ ایسے موقع پر ہر فوج کاسر براہ اپنے جال بازوں کو اہم ہدایات دیتا ہے۔
لیکن اقوام عالم کے کمی کمانڈر نے ایسی پند و نصائح سے اپنے فوجیوں کی راہنمائی کی ہو، و فاتر
عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آج تک جنگوں کی ہلاکت خیزیوں اور وحشت سامانیوں کو کم
کرنے کے لئے جواصلاحات کی گئی ہیں، در حقیقت وہ سب اسی خوان حکمت ورحمت کی ریزہ
چینی ہے۔ اس وصیت کاعربی متن مع اردوتر جمہ پیش خد مت ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة الدى رحق عَلِيَة فِي فَرايا:

أَدْ صِيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ وَبِمَنْ مَعَكُمْ فِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْلًا

"مِن تَهْمِين الله سے وُرنے كى وصيت كرتا ہوں اور جو مسلمان

تہارے ہمركاب بين ان كے ساتھ بھلائى كى تاكيد كرتا ہوں۔"

الله كانام لكر الله كريات من الله كريات من كاف كرياته واللہ وَكُلُ سَبِيتِلِ اللهِ مَنْ كُفَرَ بِاللهِ وَكُلُ اللهِ وَكُلُ اللهُ كَرِيَاتُهُ وَكُلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

''اللہ کانام لے کراللہ کے راستہ میں اللہ کے منکروں کے ساتھ جنگ کرو۔''

لَا تَعَنَّى رُوُّا وَلَا تَعُنُّكُوْا وَلَا <mark>تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَلِا إِمْرَأَتُهُ</mark> "كى كے ساتھ وھوكانہ كرو۔ بددیانی نہ كرو۔ كى بنچ كو اور كى عورت كومت قبل كرو۔"

وَلَا كَيْهِ يُوْا فَانِينًا وَلَا مُنْعَنِ لَّا بِصَوْمَعَةٍ وَلَا تَقَمَّ بُوْا فَخُلُاً "كى بوڑھے كواورا پى خانقا ہوں میں گوشہ نشین رہنے والے كو تہ تنخ نہ كروركى كھجوركے در خت كو نقصال نہ پہنچاؤ۔" وَلَا تَقْطَعُوْا شَهَجَوَّا وَلَا تَهْدِي مُوْا بِهَاءً-

"اورنه کوئی در خت کاٹواورنه کی مکان کو منبدم کرو۔"(1) جب لشکر اسلام روانه ہونے لگا تو مسلمانوں نے اس دعا سے اپنے مجاہد بھائیوں کو

رخصت کیا: په سوه ۱۹ رمیرسده

صیحتبکه الله و دفع عنگه الشوء و دفت که الشوء و دور کرے اور حمهیں
"الله تعالی تمہار اسائقی ہو۔ وہ ہر تکلیف کو تم سے دور کرے اور حمہیں
صیح وسلامت اموال غنیمت سے مالا مال کرکے واپس لے آئے۔"
حضرت عبدالله بن رواحہ نے بیدوعا عمیں سنیں توفی البدیہ ان اشعار سے اپنے قلبی جذبات
کا اظہار فرمایا:

لَكِنَّافِي ٱسْتَكُ الرَّحْنَ مَغْفِرَةً ﴿ وَضَرْبَةٌ ذَاتَ فَرْغِ تَقَيْنِ فُ الزَّبَهُ

1-احدين زين د طلان، سلمير قالنوب "ميروت، المطبعه الاحليه، 1983م، جلد2، صفحه 236

"لیکن میں سلامتی اور مال غنیمت کا طلب گار نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو اپنے رحمٰن پروردگارے یہ عرض کر تا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے۔اور مجھے ایسی ضرب گلے جو کھلاز خم کر دے اور اس سے تیزی سے نکلنے والا خون جھاگ بنا تارہے۔"

اَوْطَعْنَةً بِيدَى مَخَلَانَ مُعْمِنَةً ﴿ مِعَنْ يَتَمَنَّفُنُ الْدُّحْشَاءَ وَالْكَبَدُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبَدُ ا "یا مجھے کوئی طاقتور آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسا نیزہ مارے جو میری آنتوں اور جگر کوچر تاہوانکل جائے۔"

حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُواعَلَ جَدَاقِيْ مَرَّدُ اللهُ مِنْ غَازِ وَقَدُرَتُكُا(1)
" يہال تک کہ جب لوگ ميرى قبر كے پاس سے گزريں تو وہ يہ كنے
پر مجور ہو جا ميں۔ اے اس قبر ميں آرام كرنے والے! الله تعالى تجھے
سيد ھےراست پر چلنے والا غازى بنائے اور تو بن گيا ہے۔"

وہ جمعہ کادن تھا۔ ووسر نے مجاہد روانہ ہوگئے لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رک گئے تاکہ سر ور عالم علی کی اقتداء میں جمعہ اداکر نے کی سعادت حاصل کرلیں۔ جب سر کار دو عالم علی کی اقتداء میں جمعہ اداکر نے کی سعادت حاصل کرلیں۔ جب سر کار دو عالم علی نے انہیں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز جمعہ حضور کی اقتداء میں اداکروں پھر میں ان کے ساتھ جاملوں گا۔

فَعَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْرُوَسَلَمْ لَوُ أَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ تَمِيْعًا مَا أَذُكَرَكْتَ غَدُوتَهُ هُ وَفِي رِوَايَةٍ لَغَدُولَا فِي شِيلِ اللهِ أَوْدَوْحَةُ خَدُولُةِ نَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

"رسول اکرم علی نے فرمایا کہ اے عبداللہ! اگر تو زمین کی ساری دولت بھی خرج کر دے تو اس درجہ کو نہیں پاسکتاجو انہوں نے صبح سویرے روانہ ہو کر پالیا۔ دوسر ک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، اللہ کے راستہ میں ایک صبح یاشام د نیاوما فیہا ہے بہتر ہے۔"

<sup>1</sup>\_" تاريخُ الخيس"، جلد2، صفحه 70 2\_احمد بن زين، حلان، "المسير ةالمنبويه"، جلد2، صفحه 237

جب بیس مرفروش مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تودشمن کو ان کی روائی کی اطلاع مل گئے۔
انہوں نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جتنے جنگجو جوان ان کے پاس تھے ان سب کو
اکٹھا کیا۔ شرصیل بن عمر والخسانی جس نے حضور پر نور کے قاصد کو شہید کر کے اس جنگ
کی پہلی چنگاری سلگائی تھی، وہ ان جنگی تیاریوں کا منتظم بنایا گیا۔ اس نے قبیلہ غسان کے علاوہ
کم، جذام، قیس، بہر اءاور ملی قبائل کے ایک لاکھ لڑاکوں کو بھی جمع کیا۔ اسلام کے جان باز
مدینہ طیبہ سے چل کر جب ملک شام کے "معان" نامی قصبہ میں پنچے توانمیس خبر ملی کہ خود
ہر قبل ایک لاکھ فوج کے ساتھ بلقاء کے ضلع میں مآب کے مقام پر آگر خیمہ زن ہو گیا
ہے۔ اور مندر جہ بالا قبائل کے ایک لاکھ (ایک روایت میں پچاس بٹر ار) سپاہی بھی وہاں پینچ

معان نام کا ایک بہت بڑا قلعہ تھاجو تجاز اور شام کے در میان واقع تھااور دمشق ہے مکہ کے راستہ پر پانچ روز کی مسافت پر تھا۔ مسلمانوں کو جب اس ٹڈی دل لشکر کی اطلاع ملی تو انہوں نے سوچ بچار شر وع کر دی کہ ان حالات میں انہیں کیا کرنا چاہئے ؟ دورات صلاح و مشورے ہوتے رہے۔ آخر طے پایا کہ سر ور عالم علی تھا کہ کو تمام صورت حال ہے آگاہ کیا جائے۔ حضور مناسب خیال فرما کی گے تو مزید کمک روانہ فرمادیں گے۔ ورنہ آ قاکا جو ارشاد ہوگا، اس پر بے چون و چرا عمل پیرا ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ارشاد ہوگا، اس کو برداشت نہ کرسکی۔ آپ نے ایک ایسانعر و مستانہ لگایا کہ اس نے سب کو جبجھوڑ کرر کھ دیا۔ آپ نے فرمایا:

يَا قَوْمِلِوَاللهِ إِنَّ الَّتِي تَكُرُهُوْنَ لَلَّيِّ خَرَجْتُمْ تَطْلُبُوْنَ الشَّهَادَةَ وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا ثُوَّةٍ وَلَا كُنْرَةٍ مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَا مِهْذَ الدِّيْنِ الَّذِي كَ أَكُومَنَا اللهُ بِهِ فَا نُطَلِقُوْا فَإِنَّمَا هِي إِحْدَى الْحُسُنِيَةِ إِمَّا ظُهُونٌ وَ إِمَّا شَهَادَةً .

''اے قوم! بخدا جس کواب تم ناپسند کر رہے ہوای کی طلب میں تو تم ''اے میں کا بیند کر رہے ہوای کی طلب میں تو تم

گھروں سے نکلے ہو یعنی شہادت۔ ہم لوگوں کے ساتھ عدد، طاقت اور

کڑت کے بل ہوتے پر جنگ نہیں کیا کرتے۔ ہم تواس دین کے بل

ہوتے پر جنگ کرتے ہیں جس سے اللہ تعالی نے ہمیں مشرف فرمایا

ہو جائے گی، فتح یا شہادت۔"

ہو جائے گی، فتح یا شہادت۔"

ہو جائے گی، فتح یا شہادت۔"

ہو ایمان افروز نعرہ من کرسب یکارا شھے:

قَدُ وَاللهِ صَدَقَ إِبْنُ دُوَاحَةً "بخدا!ابن رواحه في كما ب-"(1)

زید بن ارتم نے بتایا کہ میں کمٹن بیتم تھا اور حفزت عبداللہ بن رواحہ میرے سر پرست تھے۔وہ مجھے اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ میں اونٹ پران کے بیچھے سوار تھا۔ آپ نے فی البدیہ شعر گنگنانے شروع کر دیئے جن میں انہوں نے اپنے شوق شہادت کا اظہاد کیا تھا۔ مجھے رونا آگیا۔انہوں نے مجھے اپنے درہ سے کچو کا دیا اور فرمایا:

مَاعَكَيْكَ يَا لَكُعُمُ أَنُّ يَدِّنُ قَلِنِي اللهُ الشَّهَا دَقَّ "اے نوجون!اگر اللہ تعالی مجھے شہادت عطافر مادے تو تنہیں کیا تکلیف ہوگہ۔"

اس ایک واقعہ ہے آپ محابہ کرام کی شجاعت اور جذبہ جال نثاری کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے دل کتنے توی تھے اور اپنے رب پر ان کا بھر وساکتنا پخند تھا اور اپنے نفوس کے بارے میں کتنے بے پر واتھے۔ انہوں نے اس نفع بخش سودے کو دل ہے قبول کر لیا تھا جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے:

إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُوالَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيَقَتُلُونَ وَ اللهُ اللهُ فَيَقَتُلُونَ وَ اللهُ اللهُ فَيَقَتُلُونَ وَ اللهُ اللهُ وَالْا فِحَيْلِ وَالْعُرَانِ وَ اللهُ وَالْا فِحَيْلِ وَالْعُرَانِ وَاللهُ وَالْا فِحَيْلِ وَالْعُرَانِ وَمَنَ أَوْفَى اللهُ وَاللهُ وَالْا فِحَيْلِ وَالْعُرَانِ وَمَنَ اللهِ فَاسْتَنْبُسِمُ وَالْمِيعِكُمُ وَمَنَ اللهِ فَاسْتَنْبُسِمُ وَالْمَعْفِيمُ وَالْمُوَالْمُ وَالْمُونَ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَالْمُونِ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَاللهُ مُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ ا

<sup>1-</sup>اييناً

<sup>2</sup>\_اليناً

<sup>3-</sup>سورهالتوبه:111

"یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں ایمان داروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال
اس عوض میں کہ ان کے لئے جنت ہے۔ اڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔
پس قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر بختہ وعدہ تورات اور انجیل اور قر آن ( مینوں کتابوں ) میں اور کون زیادہ
پورا کرنے والا ہے اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ ہے۔ (اے ایمان والو) پس خوشیاں مناؤا ہے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے۔ اور یہی بڑی فیروز مندی ہے۔"

#### معركه مونة

جب یہ نظر اسلام شام کے ایک ضلع بلقاء میں پنچا توان کا آمناسامناہ قل کے روی فلکر ہے ہوا۔ عرب قبائل نے جو نظر جمع کیا تھاوہ ضلع بلقاء کے مشارف نامی قصبہ میں فیمہ ذن تھا۔ مسلمان مشارف ہے ہٹ کر مونہ نامی گاؤں کے قریب پنچے گئے۔ آخر یہی جگہ میدان جنگ بی ۔ مسلمانوں نے اپنی صف بندی گا۔ قطبہ بن قادہ جن کا تعلق بی عذرہ قبیلہ میدان جنگ بی۔ مسلمانوں نے اپنی صف بندی گی۔ میسرہ پر عبایہ بن مالک انصاری کو امیر متعین کیا گیا۔ میسرہ پر عبایہ بن مالک انصاری کو امیر متعین کیا گیا۔ حضرت ابوہر روہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس جنگ میں شریک تھا۔ میں نے جب وشمن کی تج دھی، جنگی ساز وسامان کے انبار اور ان کی بے شار فوج کو دیکھا تو میری آئیس پندھیا گئیں۔ میری سر اسیمگی کی یہ حالت دیکھ کر ثابت بن ارقم نے کہا اے ابوہر پرہا شاید جند ھیا گئیں۔ میری سر اسیمگی کی یہ حالت دیکھ کر ثابت بن ارقم نے کہا ہاں۔ ثابت نے کہا تم نے ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شرکت نہیں کی۔ دشمن کی تعداد اس وقت بھی ہم سے تین گنا ماری فتح وضرت کاراز ہارے دین میں مضمر ہے۔ (2)

صف بندی کے بعد جنگ شر وع ہو گئے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوگئے۔ رسول معظم علی کے علم حضرت زید بن حارثہ بلند کئے ہوئے تتے اور آپ کی شمشیر، صاعقہ

<sup>1</sup>\_"البدايه والنهايه"، جلد4، منحه 244 2\_ابن كثير، "المريرة النوبيه"، جلد3، منحه 461

موت بن کردشمن کی صفول پر قیامت برپاکر رہی تھی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ آپ کافی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے اور دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کرتے رہے۔ آخر کارایک دشمن نے اپنانیز وان کے سینہ میں گھونپ دیا۔اس طرح آپ کاسر، تاخ شہادت سے سر فراز ہوا۔

اس سے پہلے کہ پر چم اسلام ان کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑتا حضرت جعفر بن ابی طالب بجل کی سر عت سے آگے لیے اور اسلام کے پر چم کو تھام لیا۔ آپ سر خ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر دغمن پر حملہ کرنے کا گھوڑے پر سوار ہو کر دغمن پر حملہ کرنے کا لطف نہیں آ رہا تو آپ نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگا دی اور اپنی تکوار سے گھوڑے کی کو نچیں کاٹ دیں۔ جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ ایک شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا کھار کے کام نہ آئے اور یہ بھی ہو سمتی ہے کہ جنگ کے حالات کتے ہی علین ہول یہاں سے فر ار کا تصور تک بھی دل میں پیدا نہ ہو۔ آپ نے اسلام کے جھٹڑے کو مضوطی سے قیام لیا اور دعمن پر تاہر توڑ حملے شر وی کر دیے اور اپنی اسلام کے جھٹڑے کو مضوطی سے قیام لیا اور دعمن پر تاہر توڑ حملے شر وی کر دیے اور اپنی

ایک کافر نے آپ کے واکمی بازویا ہے پر تلوار کاوار کیا جس بیل آپ نے پر چم اسلام سے ان ہوا تھا۔ تلوار کے وار ہے آپ کا دایاں بازویا ہاتھ کٹ کر دور جاگرا لیکن آپ نے جھنڈے کو فور آبا کیں ہاتھ میں پکڑلیا۔ دشمن نے پھر آپ کے با کیں ہاتھ پر وار کیا۔ یہ ہاتھ بھی کٹ کر الگ ہوگیا۔ اس ہاشی شیر نے نبی رحمت کے پر چم کو زمین پر گرنے ہے پہلے اپنے دونوں کئے ہوئے بازوؤں سے سنے کے ساتھ دبوج لیا۔ آپ کے دونوں بازوکٹ گئے، تلوار گر پڑی اور کفار نے اپنے تیروں، نیزوں اور تلواروں سے آپ کو گھاکل کرنا شروع کر دیا۔ جب جم اطبر سے خون کا آخری قطرہ بھی راہ حق میں بہ گیاتو نقابت کی انتہا ہوگئی۔ اس وقت ایک روی نے اپنی تلوار کا وار کر کے جم کے دو کھڑے کر دیئے۔ حضرت کو باللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کروہ جھنڈااٹھالیا۔ حضرت جعفر کے جمد اطبر پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے نوے سے زیادہ زخم گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ زخموں کی تعداد سے زیادہ تھی۔ لطف یہ ہے کہ کوئی زخم پشت پر نہیں تھا، سارے چرکے چبرے اور سینہ سے دیادہ شیادت کے وقت آپ کی ممرارک اکٹیس سال تھی۔ بعض نے انتالیس سال بتائی بہارت کے وقت آپ کی ممرارک اکٹیس سال تھی۔ بعض نے انتالیس سال بائی

ہے۔ بہر حال بھر پور جوانی میں آپ نے اپنی جان کا نذراندائے رب العزت کے نام کو بلند کرنے کے لئے بھد خلوص پیش کر دیا۔ آپ جب کلمہ حق کو بلند کرنے کے لئے جان کی بازی لگاکر کفارے برسر پیکار تھے،اس وقت بیر جزآپ کی زبان پر تھا:

> یَاحَبَّدُا الْحَنَّةُ کُوا قُوْرَا بُهَا طَیِبَهٔ وَبَادِدًا شَدَا اِبُهَا "کنی بهترین بے جنت اور اس کا قرب۔ اس کی شر اب بہت پاکیزہ اور شنڈی ہے۔"

وَالرُّوُوُمُردَدُهُ مُرقَدُهُ مَنْ عَنَا أَبُهَا عَلَى ٓ إِذْ لَا قَدِيْهُا ضِمَا ابُهَا (1) "روم تباه ہو گیااور اس کاعذاب قریب آگیا۔ مجھ پر لازم ہے کہ جب میں اس سے ملاقات کروں گا تواس ہے جنگ کروں گا۔"

حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر حسب ارشاد نبوی وہ جھنڈ اتھام لیا۔ وشمن کے نڈی دل لشکرنے مسلمان مجاہدین کو اپنے نرنے میں لے رکھا تھااور وہ الن پر تابر توڑ جملے کر دہے تھے۔ ان جانگداز حالات میں حضرت عبداللہ کے قدم کا پنے گئے اور انہوں نے بھاگ کر جان بچائے کے بارے میں سوچناشر وع کیا۔ ای وقت رحمت خداو ندی نے اسلام کے اس عاشق صادق کی دعگیری کی۔ انہوں نے ایک لحمہ کے لئے اپنے دل میں سر کوشی کی اور بوجھا۔

اے نفس! تو کس کی ملا قات کے شوق میں زئدہ رہنا چاہتا ہے۔ کیاا پی بیوی ہے وصال کے لئے؟

توسن! میں نے اس کو تین طلاقیں دے کراپناوپر حرام کر دیا ہے۔
کیا تو اپنے دوغلا مول کے لئے زندہ رہنا چاہتا ہے جو بڑے خلوص سے تیری خدمت گزاری
میں دن رات مشغول رہتے ہیں؟ توسن!ان دونوں کو میں نے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔
کیا تجھے اپنے ہرے بھرے بچلد ارباغ کی محبت فرار اختیار کرنے پر برا پیخنة کر رہی ہے؟ تو
کان کھول کر سن لے! فیھو یوٹنے وکروں تو لیا کہ دہ باغ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے
صدقہ کر دیا ہے۔(2)

<sup>1-&</sup>quot;تادئ الخيس"،جلد2،صخ 17 2-اييناً

پھراہے نفس کو جھڑ کتے ہوئے میہ اشعار موزوں کئے:

بہت رسیہ مک ہے، ہیر قطرہ، برانے مشکیزہ میں۔

ال وقت ان کے بچازاد بھائی نے انہیں گوشت والی ہڈی پیش کی اور کہا کہ آپ نے کی روز ہے بچھے نہیں کھایا یہ کھالو، کمزوری دور ہو جائے گی اور دشمن ہے انچھی طرح الرسکو گے۔ آپ نے اسے لیادائنوں ہے گوشت کا ایک کلا اکاٹا اور اسے چبانا شروع کیا۔ ابھی نگلا نہیں تھا کہ جنگ کا نعرہ بلند ہوا۔ آپ نے اس گوشت والی ہڈی کو پرے پھینکا، تموار بے نگا نہیں تھا کہ جنگ کا نعرہ بلند ہوا۔ آپ نے اس گوشت والی ہڈی کو پرے پھینکا، تموار بیام کی اور دشمن پر بلہ بول دیا۔ وار فکلی کا یہ عالم تھا کہ تن بدن کا ہوش تک نہ تھا۔ بجلی کی سرعت سے ان کی تموار مصروف بریار تھی۔ دشمن نے بھی اپنے تیر وں اور نیز وں کے رخ سان کی طرف موڑ دیے تھے۔ یہاں تک کہ اس مرد مجاہد نے اپنی جان عزیز اپنے خداوند قدوس کی عظمت کو بلند کرنے کے لئے پیش کردی۔ (2)

عاشقان جمال محمدی کی انہیں جانفروشیوں کود مکھ کر حضرت علامہ اقبال ہد کہنے پر مجبور ہوگئے۔ عاشقال اوز خوبال خوب تر خوشتر و زیبا ترو محبوب تر

یعنی لوگوں کے بقو محبوب خوبصورت ہوا کرتے ہیں لیکن میر امحبوب تووہ ہے جس کے عشاق کے حسن و جمال کا عالم میہ ہے کہ دنیا بھر کے حسین ان کے سامنے بیجے ہیں۔ شمع جمال محمد می کے ان متنوں پر وانوں کوایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ تا قیامت کروڑوں رحمتیں اور

<sup>1-</sup>احر بن زيل د طلان، "السيرة النوبية"، جلد2، صفحه 238 2-ابينياً، صفحه 239

ان گنت بر کنیں نازل ہوتی رہیں اس خطہ پاک پر جہاں اسلام کے بیہ شیر آرام فرما ہیں۔المی! ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ما! آمین۔ غز و 6 مونتہ کاناز ک لمحہ

یہ کمجے سر فروشان اسلام کے لئے قیامت کے کمجے تھے۔ حضور کے تینوں نامز دسیہ سالارا یک ایک کر کے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر چکے تھے۔اب کون آ گے بڑھ کراس حجنڈے کو بلند کرے گااوراس کواو نجالبرانے کے لئے اپنے پیش روؤں کی طرح اپنے سر کا نذرانه پیش کرے گا؟اس اثناء میں ثابت بن قیس بن ارقم جو قبیلہ بی عجلان کا ایک منجلا جوان تھا، آ گے بڑھااور اسلام کے جھنڈے کو اٹھالیااور مجاہدین کو للکار کر کہا۔ اے اسلام ك نمر فروشوااب ايها آدمي چن لوجوعلم اسلام كوبلندر كه سكے لوگوں نے كہاہم حمهيں اپنا علمبر دار بناتے ہیں۔ آپ نے کہا، میں اس کے لا کُل نہیں۔ سامنے خالد کھڑے تھے۔اس نے انہیں یکارا، اے ابوسلیمان! (حضرت خالد کی کنیت) یہ لواسلام کا جھنڈ الے حضرت خالد نے کہا آپ اس شرف کے مجھ سے زیادہ حق دار ہیں۔ آپ عمر میں مجھ سے برے ہیں اور غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت سے بہرہ ور ہیں۔ ٹابت نے جوش سے کہا۔ خالد!اسے پکڑ مجھی لو۔ میں نے تیرے حوالے کرنے کے لئے یہ جھنڈاز مین سے اٹھایا ہے۔ حضرت ثابت نے حاضرین سے یو چھا، کیاتم خالد کو قائد لشکر منتخب کرنے پر رضا مند ہو؟ سب نے بیک آواز کہا۔ ہم رضا مند ہیں۔اس وقت حضرت خالدنے وہ علم پکڑ لیااور اللہ پر بھر وساکرتے ہوئے اس آڑے وقت میں مجاہدین اسلام کی قیادت کابار گرال اپنے کندھول پر اٹھالیا۔ حضرت عبدالله بن رواحہ نے جس وقت جام شہادت نوش کیا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ دونوں لشکراینی این قیام گاہوں پر واپس آگئے تاکہ دوسرے روز صبح تازہ دم ہو کراپنے اہے دشمنول سے برسر پیکار ہو سکیل۔

حضرت ابوہر رہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے اور حضرت خالد کو قائد جیش مقرر کیا گیا تو مسلمان تنز بتر ہو کر پسپا ہونے گئے۔ حضرت خالد نے انہیں آوازیں دیں لیکن کی نے توجہ نہ کی۔ یہاں تک قطبہ بن عامر جو میمنہ کے امیر تنے ،انہوں نے مجاہدین کو للکار کر کہا:

أَيُّهَا النَّاسُ؛ لَاَّنَ يُنْقُتَلَ الرَّجُلُ فِي حَرْبِ الْكُفَّادِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُفْتَلَ فِي حَالِ الْفِهَادِ-"ال لوگوا كفارت جنگ كرت ہوئ كوئى شخص قتل ہو جائے تو يہ اس سے بدر جہا بہتر ہے كہ وہ بھاگ رہا ہو اور اس كو دشمن موت كے گھاٹ اتاردے۔"

جب لوگوں نے قطبہ کی لاکار سی تو سب واپس لوٹ آئے۔ اب شام ہو پچک تھی۔
دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں ہیں واپس آگئیں۔ ضبح ہوئی تو حضرت فالد کی جنگی عبقریت
آشکار اہوئی۔ آپ نے لشکر اسلام کی ساری تر تیب بدل دی اور نئے سرے سے صف بندی
کی مقد متہ الحجیش کو لشکر کے پیچھے متعین کردیا، جب دشمن کے سپاہی صف آراء ہوئے توان
کے سامنے پہلے دیکھے ہوئے چہروں کے بجائے اجبی چہرے تھے۔ وہ حجران تھے کہ یہ افسر
اور سپاہی کل والے تو نہیں۔ کل مقد متہ الحیش کے سپاہی اور ان کا قائد اور محض تھا۔ مینہ
اور میسرہ میں بھی کل والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے ازخودیہ نتیجہ اخذ کیا کہ لشکر اسلام
کو تازہ کمک پڑنے گئی ہے۔ یہ خیال آئے ہی ان پر مرعوبیت کا عالم طاری ہو گیا۔ ان کے حوصلے
پست ہوگئے اور وہ ایسے ہو کھلائے کہ میدان کار زار ہیں سے ان کے قدم اکھڑنے گئے۔
حضرت خالد نے ان کی نفیاتی ہے چینی اور اضطراب کو بھانپ لیا تو نعرہ تھیر بلند کر کے ان
پر بلہ بول دیا۔ مسلمان مجاہد شاہیوں کی طرح ان پر جھیٹ رہے تھے اور ان کے کشتوں کے
پشتے لگائے جلے جارہے تھے۔ رومیوں کے قشون قاہرہ تتر بتر ہو کر میدان جنگ سے بھاگئے
پیٹے لگائے جلے جارہے تھے۔ رومیوں کے قشون قاہرہ تتر بتر ہو کر میدان جنگ سے بھاگئے
نفیمت اسے قضہ ہیں کرلیا۔ (1)

مدینه طیبہ سے دور۔ بہت دور، کفر واسلام کے نشکروں میں گھسان کی جنگ ہورہی تھی۔ حضرت خالد کی قیادت میں اسلام کا مختصر نشکررومیوں کے ان گنت سپاہیوں پر قیامت برپاکررہا تھا۔ ادھر مسجد نبوی میں مؤذن بارگاہ رسالت بلند آواز سے اعلان کررہا تھا۔ آلکھ لوقا کے میام علاقے ان کے الفاظ سے مدینہ والے خوب متعارف تتھے۔ وہ جانتے تھے کہ رحمت عالم علیق اس اعلان کے بعد کوئی اہم ترین خطاب فرمانے والے ہیں۔ اپنے آقا کے ارشادات عالم علی اس اعلان کے بعد کوئی اہم ترین خطاب فرمانے والے ہیں۔ اپنے آقا کے ارشادات

عالیہ سننے کے لئے مدینہ کے گوشہ گوشہ سے لوگ پر دانہ دار مسجد نبوی کی طرف اندے بلے آرے ہیا۔ آرے ہیں۔ چند لمحول میں مسجد بھر گئے۔ حضور پر نور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹیکنے گئے۔اس ماحول میں حضور نے فرمایا:

یگائی التنامی اے اوگوامیں تمہیں تمہارے عازیوں کے لشکر کے حالات سے آگاہ کرناچاہتا ہوں۔ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ دسمن سے ان کا آگاہ کرناچاہتا ہوں۔ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ دسمن سے ان کا آمناسامنا ہوا۔ لشکر اسلام کے پہلے علمبر دار حضرت زید نے جام شہادت نوش کیا۔ وَ تُحتِیلُ مَنْ یُدُا تَشْبِهِیگا اَفَا اَسْتَغْفِقُ وَ اللهٔ حضرت زید شہید ہوگئے ، ان کے لئے طلب مغفرت کرو۔

پھر حضرت جعفر نے علم اسلام تھامااور لشکر کفار پر پے در پے حملے کئے سے پی چیتل تھی پیڈ ا گناشتہ فیفی ڈاکھ کہ "وہ بھی شہید ہو گئے ان کے لئے بھی سب مغفرت طلب کرو۔ "پھر عبداللہ بن رواحہ نے آ گے بڑھ کر اسلام کا پر جم اٹھا لیا اور بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ ان کو بھی نعمت شہادت سے سر فراز کردیا گیا گائشتہ فی آگا کہ ان کیلئے سب مغفرت طلب کرو۔ "

حضور نے فرمایا پھر خالد بن ولید نے جھنڈ ا پکڑا۔ وہ اللہ کے بہترین بندے اور قبیلہ کے بہترین بندے اور قبیلہ کے بہترین بھائی جیں۔ وہ اللہ گ تلواروں سے ایک تلوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار اور منافقین کی سرکوبی کے لئے بے نیام کیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔

دوسر کاروایت میں ہے حضور نے دعافر مائی: اللّٰهُ کُمْدَ اِللّٰهُ سَیْفُ مِنْ سُیْوُفِکَ فَانْصُرُی کُورِ "اے اللّٰہ! خالد تیری تکواروں میں ہے ایک تکوار ہے اس کی مدد فرما" اس روز سے آپ سیف اللّٰہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ایک روایت میں بیرالفاظ ہیں:

تُعَاَّخُونَ الِلِّوَاءَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللَّهِ تَبَالَكَ وَتَعَالَىٰ فَفَنَهَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَ يَهِ -" پھر الله کی تکوار ول سے ایک تکوار نے اسلام کے جھنڈے کواٹھالیااور اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔"
حضرت خالد نے بڑی دلیری اور بہادری ہے جنگ کی اور وہ مسلمانوں کو کفار کے بے
شار لشکر کے زغے ہے نکالنے میں کا میاب رہے۔ اس روز جنگ میں حضرت خالد کے ہاتھ
میں نو تلواریں کیے بعد دیگرے ٹو میں۔ سات دن تک معرکہ کار زارگرم رہا۔ فرزندان
اسلام عقابوں کی طرح رومی لشکر پر جھیٹتے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ باتی

لوگوں نے بھی بھاگ کر جان بچائی۔ بچھ روز بعد حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ کے حالات کے بارے میں اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوئے۔

حضور علی نے انہیں فرمایا، اے یعلی! اگر تمہاری مرضی ہو تو تم وہال کے حالات سے مطلع کروں۔ مجھے آگاہ کرو۔ اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہیں وہال کے حالات سے مطلع کروں۔ انہوں نے عرض کی پارسول اللہ! حضور ہی فرما میں تاکہ حضور کی زبان سے وہال کے حالات من کر میری قوت ایمانی میں بھی اضافہ ہو۔ چنانچہ رسول اکرم علی نے جنگ کے مکمل حالات بیان کئے جسے من کر حضرت یعلی نے عرض کی:

وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكْتَ مِنْ حَدِيْ يَرْهِمُ حَرْفًا وَاحِدًا - وَإِنَّ أَمْرَهُمُ لَكُمَا ذَكَرْتَ -

"اس ذات پاک کی قتم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایاہے آپ نے ان کے حالات میں ایک حرف بھی رہنے نہیں دیااور بعینہ ای طرح واقعات ہوئے ہیں جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ہے۔" رسول اللہ علی نے فرمایا:

بات الله كَوْفَعَ فِي الْاَمْضَ حَتَىٰ دَأَيْتُ مُعَمَّمَ كُمُوهُ "الله تعالى في ميرے لئے زمين كو الحاليا يہاں تك كه ميں ان كے ميران جنگ كود كيھنے لگا۔"

جب حضور نے حضرت خالد کے جھنڈ ایکڑنے اور کفارے جنگ کرنے کا ذکر فرمایا تو زبان پاک سے لکلا:

أَلَانَ حَمِينَ الْوَطِيشِ يَعِينَ الْجَالِيمُ لِعِنَ الْجَالِكِ كَالْمُعْمُ كُمْ كُولُ اللَّهِي إِ

#### اس جنگ کا نتیجہ

اس جنگ كانتيجه كما نكلا؟

اس سوال کاجواب تشر تح طلب ہے۔

بعض لو گوں کا خیال ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فٹکست ہوئی، وہ وہاں ہے بھاگ كرىدىند منوره يہنيے۔وہاب كے لوگوں كوان كى آمد كا پتا چلا توانہوں نے بھاگ كر آنے والول ك خلاف شدیدرد عمل کامظاہرہ کیا،ان پر مٹی پھینکنے لگے اور ان نعروں سے ان کا استقبال کیا: یکا فُکّادُ ا معرفی میں اللہ اللہ اے بھگوڑوا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھاگ کر آگئے ہو۔ خطا يوش اور غريب يروررسول في فرماكر نعره بازى كرف والول كوخاموش كياد فرمايا:

> لَيْسُوا بِالْفُرِّ إِرِ وَلِكِنَّهُمُ الْكُرِّ الْإِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَ (1) " یہ بھگوڑے نہیں ہیں بلکہ یہ پلٹ پلٹ کر دعمن پر حملہ کرنے والے

بن ان شاء الله تعالى \_ "

ان روایات سے پتاچاتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست کاسامنا کرنایر ااور انہوں نے بھاگ کرجان بچائی لیکن به خیال درست نہیں کیونکہ صحیح روایات اس کی تر دید کرتی ہیں۔ مشہور سیرت نگار موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب" المقازی "میں لکھاہے:

> تُحَدَّاصُطَلَعَ الْمُسْلِمُونَ ....عَلى خَالِدِينِ الْوَلِيثِيدِ الْمَخْزُومِي فَهُزَمَ اللهُ الْعَدُ وَأَنْظَهُ وَالْمُسْلِمِينَ - (2)

'' پھر مسلمانوں نے باہمی مشورہ سے حضرت خالد بن ولید المحز وی کواپنا قا ئد ہنایا۔اللہ تعالیٰ نے دستمن کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو غالب

ایک دوسر ی روایت ہے جس کے راوی حضرت انس ہیں۔وہ فرماتے ہیں: تُمَّاَّخُذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَى (3)

> 1- ابن كثير،" السيرة النوبية"، جلدة، منخه 469 2-ابيناً، منح 468 3\_الينا

" پھر اللہ کی تلواروں میں ہے ایک تلوار بنے اسلام کا حجسنڈ ااٹھالیااور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح ارزانی فرمائی۔"

ان روایات سے بید امر واضح ہو گیا کہ مجاہدین اسلام نے لشکر اعداء کو فکست فاش دی اور مسلمانوں کو غلبہ اور کامیابی نصیب ہوئی۔اس لئے ہم اس بات کوتر جیح دیتے ہیں جس کی تائیدان صحیح روایات سے ہور ہی ہے۔

علامہ ابن کثیر نے ان مؤر خین کی آراء قلمبند کرنے کے بعد اپنی ذاتی تحقیق ہایں الفاظ تحریر کی ہے:

> غَلَمَّا حَمَلَ عَلَيْهِمْ خَالِدٌ هَزَمُوْهُمُ بِإِذِّنِ اللهِ وَاللهُ أَيْ مَنْهُ

"جب حضرت خالد نے روی لشکر پر حملہ کیا تواللہ کی تائیدے انہیں شکست فاش دی۔واللہ اعلم"

جن لوگول کواہل مدینہ نے بھگوڑا کہا تھااور جن کے منہ پر مٹی بھینگی تھی وہ سارالشکر اسلام نہ تھابلکہ وہ چند افراد تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد اور حضرت خالد کے زمام قیامت سنجالئے سے پہلے جب حالات کواز حد تشویش ناک دیکھا تو وہ جان بچانے کے لئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ صرف ان چند افراد پر اہل مدینہ فاک افشانی کی تھی۔

آپ خودانصاف فرمائے کہ اسلام کے تین ہزار مجاہد دولا کھ سے زائد رومی لشکریوں کے ساتھ جنگ آزماہوئ۔اور یہ جنگ سات روز تک جاری رہی۔ای جنگ میں حضرت فالد کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹو میں لیکن مسلمانوں کے صرف ہارہ مجاہد شہید ہوئے اور بقیہ مجاہدین بخیر و عافیت واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کیااس سے بڑی کوئی فتح یابی ہو سکتی ہے؟ مسلمان استے بڑے لفکر سے جنگ آزماہوئے تھے، چاہئے تو یہ تھا کہ مسلمان مجاہدین سے کوئی بھی فتح کرنہ آتالین صرف ہارہ مسلمانوں کا شہادت پانا اور بقیہ سارے لفکر کا بخیریت واپس آنادر حقیقت بے مثال فتح یابی ہے۔

# غزوۂ موتہ کے شہیدوں کے اساء گرامی

جنہوں نے اپنی جانیں دے کر دولا کھ رومی سپاہیوں کے دانت کھٹے کر دیئے۔
(1) حضرت زید بن حارثہ (2) حضرت جعفر بن ابی طالب (3) حضرت عبداللہ بن رواحہ (4) مسعود بن الاسود (5) وہب بن سعد بن البی سرح (6) عباد بن قیس (7) حارث بن نعمان (8) سراقہ بن عمرو (9) ابو کلیب بن عمرو بن زید (10) جابر بن عمرو بن زید (بید دونوں سکتے بھائی تھے اور سعد بن حارث بن عماد کے فرزند تھے۔ (11) عمرو (12) عامر۔ بید دونوں بھی سکتے بھائی تھے اور سعد بن حارث بن عماد کے فرزند تھے۔ (1)

مَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمُ وَجَزَاهُمُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسُلِينَ خَيْرَالْجَزَامِ وَوَقَعَنَا لِإِيْبَاعِهِمُ فِي سَبِيلِ مَفْعِ كَلِمَةِ اللهِ

#### خاندان حضرت جعفر طيارسے تعزيت

شہید الل بیت حفرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیقہ حیات حفرت اساء بنت عمیں فرماتی ہیں کہ جس روز موتہ کے میدان جنگ ہیں حفرت جعفر اور ان کے ساتھیوں نے شہادت کاشر ف حاصل کیا، اس روز حمت عالمیان علی میرے ہاں تشریف لا کے اور فرمایا۔ جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ہیں انہیں لے کر خد مت اقد س بین حاضر ہوئی تو حضور نے انہیں بیار سے سو تھا۔ حضور کی آئھوں ہیں آنسوؤں کے قطرے میکنے گئے یہاں تک کہ ریش مبارک بھیگ گئے۔ ہیں نے عرض کی، یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہول۔ حضور کیوں رو رہے ہیں، کیا جعفر اور ان کے میرے مال باپ آپ پر قربان ہول۔ حضور کیوں رو رہے ہیں، کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے؟ فرمایا۔ ہاں! وہ آج شہید ہوگئے ہیں۔ یہ من کر مہت می عور تیں جمع ہو گئیں۔ ہادی پر حق مطاقت نے ناس وقت مجھے ارشاد فرمایا:

يَّا أَنْهَاءُ لَا تَعَوُّلِي هَجُرًّا وَلَا نَصْمِ فِي حَكَّاً ا "اے اساء! کوئی بیہودہ ہات زبان پر نہ لانا اور اپنے رخساروں کو طمانچے ندمارنا۔"

<sup>1</sup>\_ سليمان بن موسى بن عتب (م 634هـ)،"الاكتفاء في مغازى رسول الله"،القاهره، مكتبه الخاطي، ب- مبارك، صفحه 286

پرسر ور عالم علی نے حضرت جعفر کے لئے اس طرح دعا فرمائی:

وَقَالَ اَللَّهُ مَّ قَدِّمُهُ يَعَنِيْ جَعُفَلَ إِلَى أَحْسَنِ التَّوَابِ وَ الْخُلُفُهُ فِي فُرِيَّتِهِ بِأَحْسَنِ مَا خَلَفُتَ أَحَدًّا مِنْ عِبَادِكَ الْخُلُفُهُ فِي فُرْتَيْتِهِ بِأَحْسَنِ مَا خَلَفْتَ أَحَدًّا مِنْ عِبَادِكَ

فَ فُرِيَّتِهِ - (1)

"اے اللہ! جعفر کو بہترین نواب عطافر مااور اے اللہ! تو جعفر کی اولاد کے لئے اس کا بہترین قائم مقام بن جس طرح اپنے بندوں میں ہے اپنے کسی بندے کاان کی اولاد کے لئے قائم مقام ہواہے۔"

اس کے بعد نبی مکرم علی این کاشانہ اقد س میں تشریف لے گئے اور اپنے اہل خانہ کو فرمایا۔ جعفر کے گھروالوں کے لئے کھانا تیار کرنے میں غفلت نہ کرنا۔ آج انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں، ایسانہ ہوکہ وہ بھو کے رہیں۔

حفرت جعفر کے صاحبزادے عبداللہ فرماتے ہیں کہ:

نی اکرم علی کی خادمہ سلمی نے جو صاف کئے۔ پھر انہیں پیسا، پھر چھان کر گوندھا۔ زیتون سے سالن تیار کیا۔ اس کے اوپر سیاہ مر چیس چھڑ کیس۔ میں نے وہ کھانا کھایا۔ سر کار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین روز مجھے اپنے پاس رکھا۔ جس ام المومنین کی ہاری ہوتی، وہاں حضور تشریف لے جاتے اور مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ تین روز بعد مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت ملی۔

علاء کرام فرماتے ہیں کہ میت والوں کے لئے جو کھانا پکاکر بھیجاجاتا ہے اس کی اساس حضور کا بھی عمل مبارک ہے۔ تعزیت کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اہل عرب اسے "الوضیمہ" کہتے ہیں۔ شادی کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کہتے ہیں۔ کی مسافر کی آمد پر جو دعوت دی جاتی ہے۔ اسے "النقیعہ" کہتے ہیں۔ مکان تغییر کرنے کے موقع پر جو ضیافت کی جاتی ہے اسے "الوکیرہ" کہتے ہیں۔ (2) موقع پر جو ضیافت کی جاتی ہے اسے "الوکیرہ" کہتے ہیں۔ (2) امام احمد بن حنبل نے صفح سند سے بیار وایت بیان کی ہے:

امام احمد بن حنبل نے صفح سند سے بیار وایت بیان کی ہے بال قدم ر نجہ فرمایا اور تیک حضور ان کے گھر نہیں گئے۔ اس کے بعد ان کے ہاں قدم ر نجہ فرمایا اور

<sup>1-</sup>احد بن زين دحلان، "الميرة النوبي"، جلد2، صفحه 241 2-ابينياً

انہیں تھم دیا کہ آج کے بعد تمہیں میرے بھائی (جعفر) پر رونے کی اجازت نہیں۔ پھر آپ کے دونوں صاحبزادوں محداور عبداللہ کو طلب فرمایا، وہ حاضر ہوئے توان کے سروں کے بال مونڈ دیئے۔ پھر فرمایا کہ محمد تو ہمارے پچیا ابو طالب سے مشابہت رکھتا ہے اور عبداللہ صورت وسیرت میں میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ پھر سارے خاندان کے لئے دعافرمائی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے میرے لئے بید دعافرمائی:

#### 

حضور کی اس دعا کی ایسی برکت ہوئی کہ جب بھی میں نے کوئی چیز خریدی یا فروخت کی جے نفع ہی ہوا۔ اسی وقت ان کی والدہ پہنچ گئیں اور حضور کی خدمت میں عرض کی کہ اب یہ بنچ میٹیم ہوگئے ہیں۔ اور بڑے حزن وطال کا ظہار کیا۔ سرکار دوعالم علی ہے نے فرمایا آباالگیگة مخالف ہو کہ اب یہ مفلس و مختابی علی ہے والڈ فیڈو قالد فرو ہو اساء ہم اس لئے خاکف ہو کہ اب یہ مفلس و مختاج ہو جائیں گے۔ میں و نیامیں بھی اور آخرت میں بھی ان کاولی و سرپرست ہوں۔ (2) ایک روز سرورعالم علی ہے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضور نے سرمارک آسان کی طرف اٹھایا اور فرمایا 'پوعلیم السلام ورحمتہ اللہ۔'' حاضرین نے عرض کی، مبارک آسان کی طرف اٹھایا اور فرمایا 'پوعلیم السلام ورحمتہ اللہ۔'' حاضرین نے عرض کی، حضور نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ابھی جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جواب حیا سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کہا۔ اس کے جواب میں میں نے بھی انہیں سلام کہا۔ (3)

طبر انی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رحمت کا نئات علی نے ایک روز فرمایا کہ میں رات کو جنت میں گیا۔ وہاں میں نے جعفر بن ابن طالب کو فرشتوں کی معیت میں پرواز کرتے دیکھا۔ اللہ تعالی نے ان کے کئے ہوئے دوباز دؤں کے بدلے انہیں دوپر عطافرمائے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جعفر جبرئیل ومیکائیل کے ساتھ الارہے تھے۔

<sup>1-</sup>الينا

<sup>2</sup>\_الينا صح 242

<sup>3</sup>\_ابن كثير،"السيرةالنوبية"، جلد3، مني 477

ان دوپروں کی حقیقت کیا تھی؟ علامہ سہلی فرماتے ہیں: کہ ان دوپروں سے مراد وہ ملکوتی صفت اور روحانی قوت ہے جس کے باعث آپ میں پرواز کرنے کی طاقت پیدا ہوگئی تھی۔(1) لشکر اسلام کی مدینہ منور ہوالیسی

حضرت خالد این خداداد جنگی عبقریت کے باعث اسلامی لشکر کوایئے ہے چھیاسٹھ گنا زیادہ لشکر کے حصارے نکال لانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی مٹھی بحر فوج کے ساتھ ایسی شدید جنگ لڑی جس نے دعمن کے چیکے چیٹرادیئے۔ای مرحلہ پر آپ کے ہاتھ میں بے دریے نو تلواریں ٹوٹی تھیں۔ آپ کے تابر توڑ حلول نے دعمن کواس قدر خو فزدہ اور سر اسیمہ کر دیا کہ جب مجاہدین می<mark>دان جنگ سے واپس ہوئے توا تنی افرادی طاقت</mark> کے باوجود انہیں جر اُت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا تعاقب کر سکیں۔ جہال تھے وہیں تھٹھر کررہ گئے۔ مجاہدین اسلام بڑے اطمینان ہے اپنے مرکزیدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔جب اس لشكر كے قريب بينجنے كى اطلاع مدينه بينجى توان مجاہدين كى پيشوائى كے لئے حضور ير نور علیہ اے صحابہ کے ہمراہ مدینہ طیب ہے باہر تشریف لائے۔ مسلمان یے بھی کثیر تعداد میں ساتھ ہوگئے۔ وہ گیت گارے تھے اور آگے آگے دوڑتے جارہے تھے۔ رؤف ور حیم نی کو بچوں کی بیہ تکلیف گوارانہ ہوئی۔ تھم دیا کہ ہر سوارا بے ساتھ ایک بچہ بٹھالے۔اسلام کے بطل جلیل حضرت جعفر شہید کے فرزند حضرت عبداللہ کو حضور نے اپنی سواری پر آ کے بٹھالیا۔ جب وہ لشکر سامنے آیا تولوگوں نے خصوصاً بچوں نے مٹھیاں بھر بھر کران پر منى تهينكني شروع كردى اوراس جكر كداز طعفے ان كااستقبال كيا۔ يَا فَدَا دُافَدَ مُتَعْدُفِيْ سيدين الله وا على المورواتم راه خدامين جهاد كرنے سے بھاگ آئے ہو۔اس زندگى سے تو میدان جہاد میں کٹ مرتا تمہازے لئے باعث عزت وسر فرازی تھا۔ رحت عالم علیہ الصلوة والسلام ني جملے نے توفور أارشاد فرمایا:

> لَيُسُوُّا بِالْغُرَّانِ وَلَكِنَّهُمُ الْكُرَّارُ إِنْ شَاَّعَ اللهُ تَعَالَىٰ "به بها كنه والى نبيس بيس بلكه به بار بار حمله كرنے والے بيس، ان شاء

<sup>1</sup>\_احد بن زي وحلان،"السيرة النوب "، جلد2، مني 243

الله تعالى"

ان میں سے بہت سے لوگ ان کے دروازے کو کھنکھٹاتا تو دروازہ نہ کھولتے۔ انہیں یہ دروازے بند کر لئے۔ اگر کوئی ان کے دروازے کو کھنکھٹاتا تو دروازہ نہ کھولتے۔ انہیں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں کوئی پر جوش نوجوان ان کو مطعون کرنے کے لئے نہ آدھمکا ہو۔ بعض حضرات توان طعنوں کے ڈرسے نماز کے لئے بھی مجد نبوی میں حاضر نہ ہو سکتے اور گھر میں بی نمازیں اواکر لیتے۔ بندہ نواز آ قاعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے جال نثاروں کی دلجوئی اوران کو اس مخصہ سے نکالنے کے لئے خاص آدمی بھیج کراپنیاس بلاتے اور انہیں تسلی دینے کے لئے فرماتے:

أَنْتُمُ الْكُرَّادُونَ فِي سَبِيْكِ اللهِ

یعنی تم بھگوڑے نہیں ہو بلکہ تم پلٹ بلٹ کر دشن پر تملہ کرنے والے ہو۔ چند مجاہد حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہاوت کے بعد طالات کی علین سے ہر اسال ہو کر وہال سے بھلے آئے تھے۔ جب وہ واپس مدینہ پنچے تو انہیں حوصلہ نہ ہوا کہ دن کی روشنی میں شہر میں واضل ہوں۔ جب رات کا اند عیرا چھا گیا تو چکے سے اپنے گھروں میں داخل ہو گا اور چھپ کر بیٹے گئے۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو اپنے ہادی و مرشد کی خدمت میں پیش کر دیں اور اپنی غلطی کے لئے معذرت طلب کریں۔ اگر حضور نے مناسب سمجھا تو ہمیں تو بہ کی تلقین فرما کیں گے اور ہم تو بہ کرلیں گے۔ ورنہ یہاں سے مناسب سمجھا تو ہمیں تو بہ کی تلقین فرما کیں گے اور ہم تو بہ کرلیں گے۔ ورنہ یہاں سے کوچ کر جا کیں گے۔ صفور نے پوچھا کوچ کر جا کیں گے۔ صفور نے پوچھا نیس ۔ چنانچہ یہ لوگ میج کی نماز سے بہا اند عیرے مند دراقد س پر پہنچ۔ حضور نے پوچھا میں اندھرے مند دراقد س پر پہنچ۔ حضور نے پوچھا ہم وہی بھگوڑے ، آپ کو ان لوگ ہیں ؟ انہوں نے بصد ندامت عرض کیا تھی اُلفتی اُلڈوڈن کو بھا ہم وہی بھگوڑے ، ہیں ، در در حت پر معذرت خواہی کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔
عفو دور گرز کے بیکر جمیل ، اس د انواز آتا نے فرمایا بیٹ اُلٹھ کا دون کو آگا فی اُلٹھ کی دون کو بیں۔
عفو دور گرز کے بیکر جمیل ، اس د انواز آتا نے فرمایا بیٹ اُلٹھ کا دون کو آگا فی فیک کی میں سے ہوں۔ "

یہ روح پر ورار شادس کر ان کی پریشانیال کا فور ہو گئیں اور ان کے غمز دہ دلول میں مسرت

کی لہر دوڑ گئی۔ اس ذرہ نوازی پر اظہار تشکر و فرحت کے لئے وہ آگے بڑھے اور اپنے رؤف و رحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلیم کے دست مبارک کو فرط عقیدت ہے چوم لیا۔ صَلَی اللّٰهُ عَلیٰ نَبِیتِیہِ الرَّءُونِ الرَّحِیْدِ وَعَلیٰ اللّٰہِ وَ آصُعَا بِہِ إِلیٰ یَوْمِ الدِّیْنِ لَا مِسْتَمَا عَلَی الشّٰہُ لَا اَلْہِ وَ الْمُهُجَاٰهِ مِنْ مِنْ فِی سَبِینِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَ

علاء سیر ت اس جنگ کو جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو غزوہ کہتے ہیں اور جس جنگ میں خود شرکت نہ کی ہو بلکہ اپنے کسی صحابی کو اس لشکر کا سالار مقرر کر کے بھیجا ہو، اسے سریہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ موتہ، اس اصطلاح کے مطابق غزوہ نہیں ہوگی بلکہ سریہ شار ہوگی۔ لیکن امام بخاری نے اسے غزوہ کہا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس جنگ کے نتائج بہت دور رس متھ اس کے اسے آپ نے غزوہ کہا ہے۔

سريه عمروبن العاص رضى الله تعالى عندسريد ذات السلاسل

مدید طیبہ ہے دی رات کے فاصلہ پروادی ذات القری کی دوسری طرف "بلی "اور "غذرہ" قبیلوں کا علاقہ تھا۔ بلی، بہت بڑا قبیلہ تھاان کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ بلی بن عمرو بن الحاف بن تضاعہ اور عذرہ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے۔ عذرہ بن سعد بن قضاعہ۔

الک ہے بتا جل گیا کہ یہ دونوں قبیلے قبیلہ قضاعہ کی شاخیں ہیں۔ اس سریہ کوسریہ ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مشرکیین نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے جکڑر کھاتھا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ سے بھا گئے کے بارے میں سوچ بھی نہیروں سے جکڑر کھاتھا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ سے بھا گئے کے بارے میں سوچ بھی نہیروں جب کین جب اللہ کے شیر ول کا لشکر ان کے علاقہ میں پہنچا تو ان کی آمہ کا سنتے بی نہ سکے۔ لیکن جب اللہ کے شیر ول کا لشکر ان کے علاقہ میں پہنچا تو ان کی آمہ کا سنتے بی کہ مر ورعالم کر بھاگ کھڑے ہو ہوئے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کانام سلاسل تھا۔ اس کی وجہ سے یہ سریہ اس نام ہے مشہور ہوا۔ اس سریہ کے سیجنج کا سبب یہ ہے کہ سر ورعالم کی وجہ سے یہ سریہ اس نام ہے مشہور ہوا۔ اس سریہ کے سیجنج کا سبب یہ ہے کہ سر ورعالم کی وجہ سے یہ سریہ اس نام ہے مشہور ہوا۔ اس سریہ کے سیجنج کا سبب یہ ہے کہ سر ورعالم کی وی اطلاع ملی کہ قضاعہ قبیلہ نے کثیر تعداد میں اپنے نوجوانوں کو جمع کیا ہے اور وہ مدید میں اپنے کو اطلاع ملی کہ قضاعہ قبیلہ نے کثیر تعداد میں اپنے نوجوانوں کو جمع کیا ہے اور وہ مدید علی کے اطراف میں لوٹ مار کا پر وگرام بنارہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضور انور علی ہے طیعہ کے اطراف میں لوٹ مار کا پر وگرام بنارہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضور انور علی ہے۔

عمروبن العاص کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے پار چات اور ہتھیار لے کر فور اُحاضر ہوں۔ یہ تھم سنتے ہی آپ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں تین صد مجاہدین کے جتھہ کا امیر مقرر کیا۔ اس جتھہ میں مہاجرین وانصار کے چیدہ چیدہ افراد شامل تھے۔ ان کے ساتھ تمیں گھڑ سوار تھے۔ حضرت عمرو بن العاص کو سرور عالم علی نے ایک سفید علم ارزانی فرمایا اور یہ لشکر بنی قضاعہ کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لئے جمادی الثانی سند 8 جمری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔

مجاہدین دن کو کہیں چھپ کر آرام کرتے اور رات کی تاریکی میں سفر کرتے۔ جبوہ قضاعہ کی حدود کے قریب پہنچ توانہیں معلوم ہوا کہ دشمن نے ان کے اندازے سے کہیں زیادہ جم غفیر جمع کر رکھا ہے۔ قائد لشکر نے رفاعہ بن محیث الجمئی کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور مزید کمک بھیج کی درخواست کی۔ سرکار دوعالم علیہ نے دوسو مجاہدین کا ایک اور جھہ ان کی مدد کے لئے روانہ کیا اور اس جھہ کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو تقویفن فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ ان دس خوش بخت صحابہ سے ہیں جن کور حمت عالم علیہ نے اس دنیا میں بی جنتی ہونے کا مرثر دہ سایا تھا۔ اس دستہ میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت ابو عبیدہ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر فرزندان اسلام شامل تھے۔ حضور پر نور نے حضرت ابو عبیدہ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر فرزندان اسلام شامل تھے۔ حضور پر نور نے حضرت ابو عبیدہ کور خصت کرتے ہوئے آخری تھیجت بید فرمائی:

آنُ تَكُونُا جَمِيْعًا وَلَا تَخْتَلِفًا "تم دونول متحدر منااور آپس میں اختلاف نه کرنا۔"

جب بد دسته دہاں پہنچا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ امامت کرانے کے لئے آگے بڑھے تو حضرت عمر و بن العاص نے آپ کو روک دیا اور کہا لشکر کا امیر میں ہوں، آپ کو میری اطاعت کرنا ہوگ۔ حضرت ابو عبیدہ آپ کو میری اطاعت کرنا ہوگ۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ آپ اپنے لشکر کے امیر ہیں، میں اپنے لشکر کا امیر ہوں۔ لیکن حضرت عمر و نے جواب دیا کہ آپ اپنے لشکر کے امیر ہیں، میں اپنے لشکر کا امیر ہوں۔ لیکن حضرت عمر و نے جب امامت کرانے پر اصر ارکیا تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا:

يَاعَمُهُ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِى لَا تَغُتَلِفَا وَإِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَنِى أَطَعْتُكَ -"اے عمروا مجھے میرے آقانے اختلاف کرنے سے منع کیا تھا۔ اگر تو میری نافرمانی کرتاہے تومیں تیری اطاعت کے لئے تیار ہوں تاکہ میں حضور کے تھم کی تغییل کر سکوں۔"

چنانچہ اس کے بعد حضرت عمروہی امامت کا فریضہ انجام دیے رہے۔ جب یہ نشکر بلی اور عذرہ قبیلہ کے مساکن تک پہنچا تو مجاہدین اسلام نے حملہ کر دیا۔ وہ لوگ صرف ایک گھنٹہ تک جنگ جاری رکھ سکے پھران کے قدم اکھڑ گئے اورا نہوں نے راہ فرارا فقیار کرلی اور سارے علاقہ میں تتر بتر ہوگئے۔ مسلمانوں نے تین روز تک وہاں قیام کیا۔ ان ونوں میں سوار ادھر ادھر جاتے اور بحریاں اور بھیڑیں پکڑ کر لاتے، انہیں ذرج کر کے ان کا گوشت پاتے اور کم وہ بن کی تواضع کا اجتمام کرتے۔ اس سریہ میں کوئی مال فنیمت ہاتھ نہیں آیا جو مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا۔ (1)

ليكن علامه بلاذرى، "انساب الاشراف" بين تحرير كرتے ہيں:

وَقَتَلَ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيْمَةً وَغَلِمَ

"عمرو بن العاص فے ال پر حملہ کر کے ان کے بہت سے جوانوں کو قتل

کیااورا نہیں بہت مال غثیمت ملا۔"

جاڑے کا موسم تھااور گڑا کے گی سر دی پڑر ہی تھی۔ جاہدین نے سر وی سے بچاؤ کے لئے آگ جالا کراہے تا پنا چاہا کین حضرت عمر و بن العاص نے لوگوں کو آگ جالا نے سے روک دیا۔ مجاہدین نے حضرت صدایق اکبر سے رابطہ قائم کیا۔ انہیں عرض کی کہ اس بلا کی سر دی میں کھلے آسان کے نیچے آگ جلا کر تا پنے کی اجازت نہ ملی تو وہ تحضر کر دم توڑ دیں گے۔ حضرت صدایق نے امیر لشکر سے سفارش کی کہ مجاہدین کو آگ جلانے کی اجازت دیں۔ لیکن انہوں نے تختی سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جس نے آگ جلائی میں اس کو اس ویہ سے آگ میں جو نگ دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر و بن العاص کے اس رویہ سے بہت برہم ہوئے اور چاہا کہ امیر لشکر سے بات کریں لیکن حضرت صدایق اکبر نے آپ کو ابساگر نے منع کر دیا اور فرمایا:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَبْعَثُهُ عَلَيْنَا

<sup>1-</sup>احمد بن زين د طلان "السير قالنوبيه" ، جلد 2، صفحه 244 2- علامه بلادري "انساب الاشراف" ، جلد 1 ، صفحه 381

إِلَّالِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ فَسَكَتَ عَنْهُ -(1) "رسول الله علين في انبين صرف اس لئة بهار اامير بناياب كه وه جنگي امور کوخوب جانتے ہیں۔حضرت عمر خاموش ہو گئے۔" آخر دسمن سے جنگ ہوئی۔ دسمن کو شکست کھا کر میدان جنگ ہے بھاگنے کے علاوہ ا ہے بیاؤ کی کوئی صورت نظرنہ آئی۔ جب دشمن بھاگ نکلا تو مجاہدین نے اس کا تعاقب کرنا جاہا تو حضرت عمرو نے انہیں تعاقب کرنے سے روک دیا۔ مجاہدین کو حضرت عمرو کی پیر قد غن بھی پہندنہ آئی۔ چنانچہ جب یہ اشکر بخیریت مدینہ واپس پہنچا تو مجاہدین نے حضور کی خدمت اقدس میں اپنے امیر کے خلاف شکایتیں کیں کہ انہوں نے ہمیں آگ جلانے کی اجازت نہیں دی ہم سر دی کے باعث تضخر تے رہے۔ نیز ہم نے دسمُن کو شکست فاش دی اور وہ میدان جنگ ہے بھاگ کھڑا ہوا ہم نے اس کا تعاقب کرنا جا ہا لیکن امیر لشکرنے اس کی بھی ہمیں اجازت نہ دی۔ سر کار دوعالم علیہ نے حضرت عمر و کو بلا کر وجہ یو چھی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں آگ جلانے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ آگ کی روشنی میں دستمن کو معلوم ہو جاتا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے،ابیانہ ہو کہ وہ دوبارہ ملیٹ کر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور محامد بن کوان کے نعاقب سے اس لئے منع کیا کہ میاداان کی کمک کے لئے نواحی علاقہ کے مشرک قبائل آ جائیں اور ہم کسی مشکل میں مجھنس جائیں۔ سر کار دوعالم علی نے حضرت عمر و بن العاص کے طرز عمل کو بہت سریا۔(2) امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے روایت اپنی صحیحین میں نقل کی ہے جو آپ کے مطالعہ کے لئے پیش کر رہا ہوں۔اس حدیث کے راوی خود حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالى عنه بين-انہوں نے كہا:

"جب ہم اس سریہ سے واپس آئے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سر کار دو عالم علی ہے خیال آیا کہ سر کار دو عالم علی اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسی ہتیاں تھیں۔ یقینا حضور کے نزدیک میر امر تبہ بہت بلندہ۔ تبھی تو مجھے یہ شرف ارزانی فرمایا۔ چنانچہ میں آیا، حضور علیہ الصلوة والسلام کی خدمت

اقد س میں آگر بیٹھ گیا۔ میں نے اپناس خیال کی تقدیق حضور سے کرنا چاہی۔ میں نے عرض کی، تیا رسول! حائشہ میں انتہاں انتہاں انتہافتہ الدیاری انتہاں انتہاں انتہاں انتہاں انتہاں انتہاں سب لوگوں سے آپ کو محبوب کون ہے؟ گال عائشہ میں سب لوگوں سے آپ کو محبوب کون ہے؟ گال عائشہ میں کر رہا بلکہ دوسر سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا، ان میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ کے باپ ہیں۔ میں نے عرض کی، ان کے بعد۔ فرمایا عمر۔ میں بیاس سوال بار بار دہراتا رہا۔ حضور دوسر سے نیاز مندوں کے نام لیتے رہے لیکن میر سے نام کی باری نہ آئی۔ حضرت عمر و بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنی میں میں طور کی اس میں طور کی گاری نہ آئی۔ حضرت عمر و بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دل میں طور کر لیا کہ آئندہ اس موضوع کو ہر گز نہیں چھیڑ وں گا۔"(1) اس حدیث سے بیہ مسئلہ بھی طے ہو گیا کہ افضل کی موجود گی میں مفعول کو قائد بنایا جا سکتا ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ مفعول میں اس خاص مہم کو انجام دینے کے لئے افضل جا سکتا ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ مفعول میں اس خاص مہم کو انجام دینے کے لئے افضل جا سکتا ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ مفعول میں اس خاص مہم کو انجام دینے کے لئے افضل

### سربيراني عبيده بن جراح

ے زیادہ صلاحیت ہو۔

جہینہ کا قبیلہ بحراجر کے ساحل پر آباد تھا۔ حضور سرورعالم علی کویہ اطلاع ملی کہ اس قبیلہ کی ایک شاخ آبادہ شرو فساد ہے۔ چنانچہ نبی اگر م علی کے نے حضرت ابو عبیدہ کو تقریباً تین صدتیرہ مجاہدین کا امیر بناکران کی سرکوئی کے لئے روانہ فرمایا۔ ان مجاہدین میں حضرت عمر بن خطاب بھی شریک تھے۔ سرکار دو عالم علی نے نے مجاہدین کی خوراک کے لئے مجبوروں کا بحرا ہواایک تھیلام حمت فرمایا کیونکہ اس سے زیادہ سامان رسد دینے کے لئے مخبوروں کا بحرا ہواایک تھیلام حمت فرمایا کیونکہ اس سے زیادہ سامان رسد دینے کے لئے مخبوروں کا بحرا ہواایک تھیلام حمت فرمایا کیونکہ اس سے زیادہ سامان رسد دینے کے لئے مخبوروں کا بحرا ہوا

امام بخاری، حضرت جابر کی روایت ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے ساحل سمندر کی طرف ایک دستہ بھیجا جس کی تعداد تین صد تھی۔ اس کاامیر

<sup>1-</sup>ايضاً

حضرت ابو عبیده رضی الله عنه کو مقرر فرمایا۔ چنانچه ہم روانه ہوئے۔ ہم ابھی راستہ میں ہی تھے کہ تھجوروں کا وہ تھیلاجو حضور نے مجاہدین کی خوراک کے لئے مرحمت فرمایا تھا، ختم ہو گیا۔حضرت ابوعبیدہ نے تمام مجاہدین کو حکم دیا کہ جس کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہووہ يبال لے آئے۔ چنانچہ سب نے جو کچھ کسی کے پاس تفالا کر پیش کر دیا۔ ان تھجوروں ہے وہ برتنَ كبر كياجو تھجورين ذخيره كرنے كے لئے ہمارے ہمراہ تھا۔ حضرت ابو عبيدہ ہر روز ہر مجاہد کو تھجوروں کی ایک مٹھی بھر کر دیتے۔اس پر ہمیں آٹھ پہر گزارنے پڑتے۔ چندروز کے بعد جب یہ تھجوریں بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئیں تو آپ نے تھجوروں کی ایک مٹھی دینے کی بجائے مجاہدین کو آب تھجور کا ایک ایک دانہ عطا کرنا شروع کیا۔ وہب بن کیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرے یو چھاکہ ایک تھجورے تمہاراکیے گزارا ہو تا تھا، تم اس ایک داند کو کیا کرتے تھے ؟ حضرت جابرنے کہا کہ ہم اے چوہے رہتے جیے شیر خوار بچہ مال کادودھ چوستا ہے۔وہ دانہ تھجور جب ختم ہو جاتا تو ہم اس کے بعدیانی پی لیتے اس طرح ہمارے آٹھ پہر گزرجاتے۔اور ہمیں اس ایک تھجور کی اہمیت کا ندازہ اس وقت ہوا کہ جب تھجور بی بالکل ختم ہو گئیں اور ہمیں ایک دانہ بھی نہ ملا۔ جب تھجوریں بالکل ختم ہو گئیں تو پھراپنی کمانوں ہے در ختوں کے بیتے جھاڑ کر جمع کرتے۔ پھر انہیں یانی میں بھگو دیتے۔ جب نرم ہو جاتے تو پھر ہم انہیں کھاتے۔ان پتول کو پیہم کھانے سے ہمارے ہونٹ زخمی ہو گئے اور سوج کراونٹ کے ہو نٹول کے برابر ہو گئے۔ ہمیں تین ماہ تک وہاں رکناپڑا۔ اور یمی بھیکے ہوئے ہے ہماری خوراک تھی۔(1)

ان مجاہدین میں بنو خزرج کے رکیس حضرت سعد بن عبادہ کے فرزند قیس بھی شامل سخے۔ان سے اپنے ساتھیوں کی یہ خستہ حالی دیکھی نہ گئی۔انہوں نے بآواز بلند اعلان کیا کہ کوئی شخص مجھ سے او نٹوں کے بدلے تھجوریں خرید نے کے لئے تیار ہے۔ وہ اب اونٹ مجھے دے دے اور میں اسے یہ تھجوریں مدینہ طیبہ واپس جاکر دے دول گا۔ جہینہ قبیلہ کا ایک آدمی قبیس کومل گیا۔ آپ نے اسے کہا کہ میرے ہاتھ اونٹ فروخت کر دو، میں اونٹ کی قبیت مدینہ طیبہ کی تھجوروں کی شکل میں اداکروں گا۔اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا ذراا پنا تعارف تو کرائیں۔ قیس نے کہا میں میں بن سعد بن عبادہ بن دلیم ہوں۔اس

شخص نے کہا مجھے اب مزید تفصیل کی ضرورت نہیں، میرے لئے یٹرب کے سر دار سعد کا نام ہی کافی ہے۔ قیس نے اس سے پانچ اونٹ خریدے اور فی اونٹ ایک وسق تھجور اس کی قیمت طے ہوئی۔ (وسق، ایک پیانہ ہے جوساٹھ صاغ کے برابر ہو تاہے )اس اعرابی نے کہا کہ میں فلال قتم کی تھجوریں لول گا۔ قیس نے کہا میں تھجے ای قتم کی تھجوریں دول گا۔ چنانچہ چند مہاجر اور انصار اس سودے کے گواہ مقرر کئے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گواہ بخے سے اٹکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ قرضہ لے رہاہے حالا نکہ اس کے پاس بچھ بھی نہیں۔ سار امال تو اس کے باپ کا ہے۔ اس لئے میں اس سودے کا گواہ نہیں بٹآ۔

جہنی نے کہا کہ قیس کا باپ اپ اس خوبر واور نیک خصال ہے کے اس وعدہ کو جھوٹا منیں ہونے دے گا۔ قیس نے پانچ اور نے کے اور ہر روز ایک اونٹ ذی کر کے مجاہد ہمائیوں کو کھلاتے رہے۔ تمین دن تک یہ سلمہ جاری رہا۔ چو تھے روز امیر لشکر نے قیس کو اونٹ ذی کرنے ہے روک دیا۔ کہا اے قیس! تیرے پاس مال تو ہے نہیں۔ کیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ تم اپنا معاہدہ توڑ نے پر مجبور ہو جاؤاور معاہدہ شکن کہلاؤ؟ قیس نے جواب دیا۔ آپ میرے باپ کو جانتے ہیں وہ لوگوں کے قرضے اواکر تا ہے۔ وہ دوسر وں کا بو تھ خوش کے سے اپنے سر اٹھالیتا ہے اور زمانہ قبط میں بھی لوگوں کو کھانا کھلا تا ہے۔ کیا وہ میرے ذمہ جو کھجوریں ہیں وہ انہیں اواکر نے میں مجل سے کام لے گا؟ جالا تکہ یہ بوجھ میں نے محض اپ عہا ہم ہمائیوں کو فاقد کشی سے نجات و لانے کے لئے اٹھایا ہے۔ قیس کے اس جواب سے منح محضرت ابو عبیدہ تو زم پر گئے لیکن حضرت عمر فاور ت نے انہیں کہا کہ وہ قیس کو مختی ہے منع کریں۔ ان پانچ او نول سے تین اونٹ ذیخ کر دیئے گئے، باتی دواونٹ نی گئے۔ واپسی پر وہ عہا ہریا دی کی سواری کے کام آئے۔ مجاہد باری باری ان پر سوار ہوتے رہے۔

من حضرت سعد بن عبادہ کو جب مجاہدین کی فاقد کشی کے بارے میں علم ہوا توانہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اس فاقد کشی کی حالت میں تم نے کیا کیا؟ قیس نے بتایا کہ میں نے ایک اونٹ ذی کیااور اپنے ساتھیوں کو کھلایا۔ پوچھا پھر؟ کہاد وسرے دن بھی اونٹ ذی کر کے مجاہدین کی خدمت میں پیش کیا۔ پوچھا پھر؟ کہا تیسرے دن بھی اونٹ ذی کیا۔ کہا پھر؟ کہا پھر جھے ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کس نے منع کیا؟ کہا امیر لشکر نے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ انہوں نے خیال کیا تو نادار ہے۔ جو مال ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ س کر

حضرت سعد بولے کہ میں نے تھجوروں کے چار باغ تمہیں دے دیئے۔ان میں سے جو گھٹیا باغ ہے،اس سے پچاس وسق تھجوریں تمہیں حاصل ہوں گی(1) حضرت سعد نے بیہ چاروں باغ لکھ کرا پنے بیٹے قیس کو دے دیئے۔اور حضرت ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ نے بطور گواہ وستخط کئے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہاں ہے ہم ساحل سمندر پر آئے۔ سمندر کی اہروں نے
ایک بہت بری مجھلی ساحل پر اچھال دی۔ اس مجھلی کو عزر کہتے ہیں۔ یہ ساٹھ گز کبی ہوتی
ہے۔ ہم نے آج تک آئی بری مجھلی نہیں دیکھی تھی۔ دور سے یہ برٹ ٹیلے کی مانند نظر آتی
عقی۔ ہم اے اٹھاکر لے آئے اور جتناع صہ (پندرہ یا اٹھارہ دن یا پورا مہینہ) ہم وہاں رہ
اس مجھلی کا گوشت بھون بھون کر کھاتے رہے۔ ہماری تعداد تین صد تھی۔ اس کا گوشت
کھانے ہے ہماری صحت پر براا چھااڑ پڑا۔ ہمارے چہرے سرخ اور بدن فر بہ ہوگے۔ ہم اس
کا تیل آپنے بالوں کو لگاتے تھے اور جسم پر ہائش کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی ایک
پہلی کھڑی کرنے کا تھم دیا۔ پھر اپنے لشکر میں جو سب سے دراز قامت تھا، اس کو بلایا اور
سب سے قد آور اون من مگولیا اس پر اس مجاہد کو سوار کیا، وہ اس پہلی کے بنچ سے گزرا، اس کا
سب سے قد آور اون کے مقولیا اس پر اس مجاہد نے اپنی خواہش کے مطابق گوشت رکھ لیا
ساتھ رکھ لئے۔ ابو حمزہ خو لائی کہتے ہیں کہ ہر مجاہد نے اپنی خواہش کے مطابق گوشت رکھ لیا۔
اور فینوں میں اس کی چربی ڈال لی اور ہمراہ لے آیا۔

حضرت جابرے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ پہنچ اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے توہم نے اسے مجھلی کاذکر کیا۔ حضور نے فرمایا در ٹی گا خریجہ کا ملائے تکھی سے رزق تھاجواللہ تعالی نے سمند رہے ٹکال کر حمہیں دیا۔ "

پھر دریافت فرمایا، اس کا پچھ گوشت تمہارے پاس ہے؟ ہم نے پیش خدمت کیا۔ حضور نے تناول فرمایا۔

رحمت عالم علی کا وجب قیس کے ایٹاروسخاوت کاواقعہ عرض کیا گیا تو فرمایا بات الجود میں کے ایٹاروسخاوت کا الجود کے الکی نظرت ہے۔"(2) کیسی بیٹری میں فائدان کے افراد کی فطرت ہے۔"(2)

<sup>1-</sup>ابيناً والعلامه على بن بربان الدين الحلي الثافعي، "المسيرة الحلبيه"، مصر، مكتبه مصطفى البابي الخلبي، 1349 هـ ، جلد2، صفحه 315 2-ابينياً، صفحه 278 و"المسيرة الحلبيه"، جلد2، صفحه 315

## ال سریہ کے تجھیخے کی وجہ

اس سرید کے بینج کی کیاوجہ تھی ؟اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:۔

(1) بحراح ساحل کے قریب آباد جہید قبیلہ کی ایک شاخ نے فتنہ و فساد برپاکر نے کی تیاری کر لی تھی۔ سر کار دوعالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی گو شالی کے لئے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں سے سریہ روانہ فرمایا جس میں تین صد مجاہدین شریک عقے۔

بیدی پر سام ملی کہ کفار مکہ کا ایک تجارتی کارواں واپس مکہ جارہا ہے۔اس پر حملہ کرنے کے لئے میہ سرید روانہ کیا گیا۔ جہاں تک اس سرید کو بھیجنے کی تاریخ کا تعلق ہے، اکثر حضرات کی بیدرائے ہے کہ ماہ رجب سنہ 8 ججری کو یہ سرید بھیجا گیا۔

لیکن اہل محقیق نے الن دونوں قولو<mark>ں پر عد</mark>م اطمینان کا ظہار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے قول کو صحیح مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ سر در کا نئات علیہ الحیۃ والصلوٰۃ نے اشہر جرم میں جہینہ کی سر کوئی کے لئے اپنالشکر روانہ فرمایا، یہ درست نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جنگ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ار شاد خداو ندی ہے:

> ؠۜؽؙٷٚڒڶػٙۼڹٳۺۜٙۿڔؚٳڬڒٳڡؚۊؚؾٵڸؚ؋ؽٷ۬ڬڷۊؚؾٵڷؙڣؽۅ ڲؠؽؙڒؙ؞

"پوچھتے ہیں آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا تھم ہے آپ فرمائے کہ لڑائی کرنااس میں بڑا گناہ ہے۔"(1)

رجب کا مہینہ بھی ان حرمت والے مہینوں سے ہوں اس لئے یہ کیے ممکن ہے کہ اس فرمان اللی کی موجود گی میں نبی اکرم علیہ نے ماہ رجب میں مجاہدین کو حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا ہو؟

اوراگردوسر اقول صحیح تسلیم کیاجائے کہ مشرکین کے قافلہ پر حملہ کرنے کے لئے یہ سریہ روانہ کیا گیا تو پھر یہ اعتراض وارد ہو تاہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ جس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ فریقین دس سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے عہد شکنی کا تصور تک نہیں کیا جنگ نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے عہد شکنی کا تصور تک نہیں کیا

جاسكا\_الل مكه نے عبد فكنى كى ليكن ماورجب سے دوماہ بعدر مضال شريف ميں علامه ابن عسقلاني رحمته الله عليه اس عقده كو على كرت بوئ لكعة بين:

> لَكِنْ مَلَقِي عِيْدِ إِلْقُرَاتِي مَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كُذُكِّرَةُ ابْنُ سَعْيِدِ فِي رَجِي سَنَةَ شَهَانِ ولِأُ نَهُمُ كَانُواْحِينَتِيْنِ فِي الْهُدُنَةِ - بَلُّ مُقْتَعَنَى مَا فِي الْعَبِيْرِ أَنَّ تَكُونَ هٰذِهِ السَّرِيَّةُ فِي سَنَةِ سِتِ أَوْقَبْلَهَا مَّسُلَ هُدُنَةِ الْحُدُ يُبِيَّةِ نَعَمُ ، يُعْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَكَيِّيهُمَ

لِلْعِيْرِكَيْسَ لِهُ حَادَبَتِهِ مُبَلِّ لِحِفْظِهِمْ۔

" یعنی اگر اس سریه کی روایجی کی یمی <mark>تاریخ تسلیم کی جائے تو پھر ہم اس</mark> سریہ کے بھیجے کا تصوری نہیں کر علتے کیونکہ یہ دہ زمانہ ہے جن کہ صلح حدید یا معاہرہ طے ہو چکا تھا۔ جس میں ایک دفعہ یہ تھی کہ فریقین دس سال تک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ نبی مرم علیہ الصلوة والسلام كے بارے ميں عبد فكنى كا تو تصور بھى نہيں كياجا سكتا۔ اس لئے مانا پڑے گا کہ اس سریہ کی ہے تاریخ درست نہیں۔ یہ سریہ صلح مديد طے كرنے كے بعد نيس بلكداس سے يہلے سندا جرى ميں روانه کیا گیا۔"

علامہ ابن جرنے اس کی ایک اور توجیہ بھی بیان کی ہے کہ اگر اس سریہ کے وقوع کی وہی تاریخ تسلیم کی جائے تو پھراس سرید کو تجیجنے کا مقصد اہل مکہ کے تجارتی قافلہ پر حملہ کرنا نہ تھابلکہ جمینہ کی اس شاخ کی شر انگیزی ہے بچانا تھااور اس کی حفاظت کرنے کے لئے ہی سريه روانه کيا گيا۔

علامہ ابن حجر کی اس تو جیہ ہے دونوں اعتراضات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ بعنی عہد شکنی مطلوب نہ تھی بلکہ اس معاہدہ کی ہر ممکن یاسداری مقصود تھی۔ کفارے قافلہ پر خود حملہ کرنا تو در کنار، حضور کویہ بھی گوارانہ تھا کہ حضور کے زیر اثر علاقہ میں کوئی دوسر اقبیلہ کفار

<sup>1-</sup> انطامه احمد ابن على ابن الحجر العنقلاني (852هـ)، " فق الباري شرح البخاري)"، القابر و، المطبعه البهيه المصريه ، ب- ت، جلدہ، سنحہ 63

ے اس قافلہ پر دست درازی کرے اور اگر کوئی ایسی صورت رونما ہو جائے تو مجاہدین اسلام آگے بڑھ کراس قافلہ کی حفاظت کریں گے اور کسی کواس پر زیادتی کی اجازت نددیں گے۔ اگر اس سربیہ کا مقصد قافلہ پر حملہ کرنانہ ہو بلکہ اس کی حفاظت کرنا ہو تو پھر اشھر حرم کی بے حرمتی کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

علامہ ابن قیم ''زاد المعاد'' میں اس سریہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: صحیحین کی روایت کے الفاظ اس توجیہ سے مطابقت نہیں رکھتے کیونہ صحیحین کے الفاظ سے واضح طور پر پتا چاتا ہے کہ اس سریہ کا مقصد کفار کے اس تجارتی کاروال پر قبضہ کرنا تھا۔

فَإِنَّ فِي الصَّحِيْخَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُّوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فِي تَلَا ثِمَا تُهِ دَاكِبٍ آمِيُرُنَا ٱبُوْعَبَيْدَةً بُنُ الْجَزَاحِ نَرْصُدُ عِيرًّا لِكُمَّ لَيْشٍ • (1)

"جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں بھیجا۔ ہماری تعداد تین سو بھی اور امیر لفکر حصرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ مقصدیہ تھا کہ اس تجارتی قافلہ کے انظار میں کسی کمین گاہ میں بیٹھ کر انظار کریں۔ تاکہ جب وہ ہماری زدیش آجائے تو ہم اس پہلہ بول دیں۔ " فظر صدکی تشریخ کرتے ہوئے المنجد کے مصنف رقم طراز ہیں: مُصنف کر تشریخ کرتے ہوئے المنجد کے مصنف رقم طراز ہیں: کوصنگ القلولی تی تھی القلولی تھی ہے ہے ہماری جملہ کردیا دیکس کے راستہ میں بیٹھنا کہ جب وہ زدیمیں آجائے تو اس پر حملہ کردیا دیکس کے راستہ میں بیٹھنا کہ جب وہ زدیمیں آجائے تو اس پر حملہ کردیا

جائے۔"

اس کے وہ روایت جو صحیحین میں بایں الفاظ مروی ہے۔ ہم اس میں ردوبدل کے مجاز نہیں۔ لیکن ماہ رجب سنہ 8 ہجری کی تاریخ جو علامہ ابن سید الناس اور دیگر علاء سیرت نے اپنی کتب میں تحریر کی ہے، وہ صحیح روایت میں فد کور نہیں۔ بلکہ بیدان کی اپنی شخصی اور رائے ہے۔ اور کیونکہ ان کی بید رائے روایت صحیح ہے متصادم ہے۔ اس لئے ہم بید کہ سکتے ہیں کہ بید تاریخ محل نظر ہے۔ بید سرید رجب سنہ 8 ہجری میں نہیں بلکہ صلح حدیبیہ سے پہلے سنہ 6

ہجری میں وقوع پذیر ہول اس ہے جملہ اعتراضات کی روید ہو جاتی ہے۔
اس بحث کے بعد علامہ ابن تیم اپنی تحقیق کا ظلاصہ یوں تحریر کرتے ہیں:
قُدُتُ وَهَانَ السِّیّاتُ یَدُلُ عَلَیْ اَتَّ هٰدِنِ الْغَذُودَةَ کَانَتُ وَهَانَ السِّیّاتُ یَدُلُ عَلَیْ اَتَّ هٰدِنِ الْغَذُودَةَ کَانَتُ اللّٰہِ اللّٰهُ دُنَةِ وَقَبُلَ عُمْنَ قِ الْخُدُ یَبِیّتِةِ ۔
(1)
قبل الله دُنَة وَقَبُلُ عُمْنَ قِ الْحُدُ یَبِیّتِة ۔
(1)
ملح مدیدیے ہے پہلے وقوع پذیر ہول ہے۔
ملح مدیدیے ہے پہلے وقوع پذیر ہول ہے۔



1-اينا

الله اس غزوہ مبارکہ کے حالات تکھنے کی ابتداء 15 شوال 1412 ہے مطابق 19 راپر بل 1992ء بروز اتوار اس وقت کی جب مجھے یہ یہ طیب میں ماضری کی سعادت نصیب ہوئی اور میں نے اپنے محترم دوست حاجی محمدیق صاحب کے مکان میں بیٹے کر اس کا آغاز کیا۔ اس مکان کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ سامنے محبد نبوی کے مینار اور گنبد خصراء نظر آرہا تھا۔ اور جب میں نے یہ آخری جملہ نکھا تواس وقت محبد نبوی میں مؤذن نے اذائن دین شروع شروع کی۔ الحمد نلد والعسلوة والسلام علی سیدی سول اللہ ۔



بنيم الحواركة في التصليح

(بني المؤسِّل آميت)

# غزوه فتح مکه

وه مقدس گرجس کی تغییر کاشر ف امام الموحدین، جدالا نبیاء والمرسلین سید ناابرا ہیم علی نبینا و علیه السلام کو مرحمت فرمایا گیا۔ اور جس کی تغییر کا مقصد سیدنا خلیل الله علیه الصلاة والسلام نے بصد عجز و نیاز بارگاه خداوندی میں باین الفاظ میں عرض کیا تھا:

> رَبَّنَا إِنِّ أَشَكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادِ عَيْرِ ذِي زَمْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ "رَبِّنَا لِيُعَيِّمُوا الصَّلُوٰةَ - (1)

"اے ہمارے رب! میں نے بسادیا ہے اپنی پچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی تھیتی باڑی نہیں تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔اے میرے رب!بداس لئے تاکہ وہ قائم کریں نماز۔"

صد حیف وہ گھر صدباسال سے صنم کدہ بنا ہوا تھا۔ وہاں اللہ وحدہ لاشر یک لہ، کی عبادت کے بجائے پھر سے گھڑے ہوئے سینکڑوں اندھے، بہرے، گو نگے اور بے جان بنوں کی یو جایاٹ بڑی دھوم دھام سے ہور ہی تھی۔

اس مقدس گھر کو کفروشرکی آلود گیوں ہے پاک کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اسپنے محبوب بند ہے اور ہر گزیدہ رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس نبی مکرم علیجے نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کہ جب اللہ تعالی کی وحداثیت کا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس محسن انسانیت کے خلاف یکا یک نفرت و عداوت کے شعلے بحر ک اٹھے۔ وہ جس جو اپنی سیرت کے حسن اور کردار کی پاکیزگی کے باعث اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی، فرط عقیدت سے جسے ہر محفی الا مین اور الصادق کے معزز القاب سے ملقب کیا کر تا تھا، وہ قوم اب الن کے خون کی پیاسی ہوگئی۔ دن بحر روساء مکہ کی بیگات جنگل سے کا نئے چن کر لا تیں، اور رات کے وقت اس راہ پر بھیر دیتیں جس راہ پر سحری کے وقت حضور پر نور علیہ چل کراہے جی وقیوم خدا اس راہ پر بھیر دیتیں جس راہ پر سحری کے وقت حضور پر نور علیہ چل کراہے جی وقیوم خدا

کی بار گاہ عزت و جلال میں اپنی جبین نیاز جھکانے کے لئے جایا کرتے۔

روز بعثت ہے لے کرسنہ 8 ہجری تک ہے اکیس سالہ عرصہ پینجبر اسلام اور دین اسلام کے لئے بڑا صبر آزما تھا۔ دعوت تو حید کو ناکام بنانے کے لئے مخالفین کی مساعی میں جتنی شدت آتی جاتی داعی حق علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضور کے جال نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جذبہ جہاد میں اضافہ ہو تا جاتا۔ نبی کریم علیہ کے بے نظیر عزم واستقلال اور فرزندان اسلام کی سر فروشیوں نے قلیل عرصہ میں باطل کے قشون قاہرہ کوہر میدان میں رسواکن ہز سمتوں سے دوجار کردیا۔

چندسال میں ایباا نقلاب برپاہواکہ جزیرہ کرب کے دور افقادہ خطے بھی نور اسلام سے جگرگا اٹھے۔ شرک و کفر کے ایوان کے بڑے بیٹ ستون خود بخود گرنے گئے۔ خالد جیسی شخصیتیں جس نے صرف چندسال پہلے احد میں اپنی عسکری عبقریت کے باعث لشکر اسلام کو نا قابل تلا فی نقصان پہنچایا تھا، دوڑ دوڑ کر شع مصطفوی پر پروانہ دار نثار ہونے گئے۔ نی کرم، رسول معظم عیلیتے جن کو چندسال پہلے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کردیا گیا تھا، اب وقت آگیا کہ اللہ تعالی کا محبوب بندہ دس بڑار کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوادرا پنے جدامجہ سید تا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تقبیر کردہ کو برکو کو فرو باطل کی ہر قتم کی آلود گیوں سے پاک کرے ادراس میں قطار در قطار سجائے ہوئے بتوں کو باطل کی ہر قتم کی آلود گیوں سے پاک کرے ادراس میں قطار در قطار سجائے ہوئے بتوں کو بھیل حقارت دہاں سے اکھیڑ کر باہر پھینک دے۔

چنانچہ ہجرت کا آٹھوال سال تھا۔ رمضان شریف کا برکتوں اور سعاد توں والا مہینہ تھا اور اس کی ہیں تاریخ تھی۔ جب مکہ نے اپنے بند دروازے اللہ کے محبوب رسول علیہ اور اس کے غلاموں کے استقبال کے لئے کھول دیئے۔ (1)

فنح کمہ کادن تاریخ انسانیت کامبارک ترین دن ہے۔ ای روز بادیہ صنالات میں صدیوں سے بھٹلنے والے کار وان انسانیت کو صراط مستقیم تک رسائی نصیب ہوئی۔ ای روز اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے در میان اوہام و خرافات، تعصب وہث دھر می، جہالت و ہر ہریت، نفس پر سی اور اندھی تقلید کے جتنے حجابات تھے سب تار تار کر دیئے گئے۔ انسان کو خود شنای اور خداشنای کی نعمت عظمی اور سعادت کبری سے بہرہ در کر دیا گیا۔

حَبَاءَ الْحَقُّ وَنَهَ هَنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ نَهُ هُوَقًا . فرمان اللي كى صدا قول كالوكول نے اپنى ظاہرى آئى موں سے بھى مشاہرہ كرليا۔ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ أُلكَرِيْمُ صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصَّعَامِهِ أَفْضَلَ الصَّلَوْتِ وَاَجْمَلَ الشَّيْلِيَّاتِ ... الصَّلَوْتِ وَاَجْمَلَ الشَّيْلِيَّاتِ ...

غزوہُ فَتَحْ مُکہ کے اسباب

گزشتہ سال حدیبیہ کے مقام پر فریقین کے در میان جو صلح نامہ طے پایا تھا،اس میں دیگر شرائط کے علاوہ دوشر طیس بیہ تھیں :

1۔ فریقین دس سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔

معاہدہ کرناچاہے وہ کر سکے،اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگ۔

چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنی آزاد مرضی ہے جس فریق کے ساتھ اپنے مستقبل کو وابسۃ کرنا مناسب سمجھااس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیار ہو کنانہ نے قریش کے ساتھ اور ہو خزاعہ نے نبی اکرم علی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ طے کر لیار ہو خزاعہ نے معاہدہ طے کرتے وقت وہ عہد نامہ ہارگاہ رسالت میں چیش کیا جو حضور پر نور علی کے جدا مجد حضرت عبد المطلب نے خزاعہ کو لکھ کر دیا تھا۔ جب پہلے ان سے دوستی کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس تحریر کا تحریر کا جملہ غور طلب ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آخر میں لکھا:

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عُهُوْدُ اللهِ وَعُقُودُكُ مَا لَا يُنْسَى أَبَدًا، اَلْيَهُ وَاحِدَةً وَالنَّصُ وَاحِدٌ مَا أَشَرَفَ تُبَيِّرٌ وَثَبَتَ حِزَاءُ وَمَا يَلَ بَحُرُّصُوفًا -

"ہمارے در میان اور تمہارے ( بنو خزاعہ کے ) در میان ایساعہد و پیان ہے جس کا اللہ تعالی ضامن ہے جسے مجھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس وقت تک متحدر ہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک ثیر کے پہاڑ پر سورج چکتارہے، کوہ حراء اپی جگہ پر قائم رہے اور جب تک سمندر کاپانی اون کو بھو تارہے بعنی قیامت کے برپاہونے تک۔"

حضرت عبدالمطلب كى بيه تحرير حضرت الى بن كعب نے بارگاہ رسالت ميں پڑھ كر سنائى۔سركار دوعالم علق نے بيرس كر فرمايا:

"زمانه جالمیت میں دوسی کاجو معاہرہ طے پایا تھا۔ اسلام اس کو کا لعدم قرار نہیں دیتا بلکہ اس کو پختہ سے پختہ تر کر تاہے۔"

عهدهكنى

صلح حدیبیہ کے بائیس اہ بعد شعبان کے مہینہ میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکرنے ایک ایسی حرکت کی جس کے باعث حدیبیہ کا معاہد و صلح کا لعدم ہو گیا۔ اہل کمہ کو اس معاہدہ صلح کو توڑنے کی کسے جرائت ہوئی ؟

مؤر نیین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ غزوہ موتہ میں مسلمانوں کے تین عظیم جرنیل شہید کر دیئے گئے تھے۔ حضرت خالد بھد مشکل بچے گھے مسلمانوں کو لاکھوں رومیوں کے زغہ سے نکال کرلے آئے تھے۔ اس سانحہ نے اہل کمہ کواس غلط فہمی میں جبتلا کردیا کہ مسلمانوں کی قوت و طاقت کا اب جنازہ نکل گیا ہے۔ اب ان میں یہ دم خم باقی نہیں رہا کہ ہم ہے برسر پیکار ہونے کی جمارت کر سکیں۔ اگر ہم اس معاہدہ کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو مسلمانوں میں یہ جرائت نہ ہوگی کہ ہمیں و عوت مبارزت دے سکیں۔ لیکن یہ ان کی سر اسر غلط فہمی تھے ورائ کی یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہوگئی جب رحمت دوعالم علیہ ان کی سر اسر غلط فہمی تھے فوری قدم اٹھایا۔

سیرت نگاروں نے اس کے بارے میں تغصیل سے لکھاہے، جس کا خلاصہ پیش خدمت

بنو کنانہ اور بنو بکر کے سر داروں نے قریش کے رکیسوں سے التجاکی کہ وہ اپنے جنگجو افراد اور اسلحہ سے ان کی امداد کریں تاکہ وہ اپنے دشمن (بنو خزاعہ) سے اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکیس۔ انہیں اپنی قرابت داری کا بھی واسطہ دیااور ان پر اپنایہ احسان بھی جتلایا کہ انہوں نے پیغیبر اسلام سے دوستی کا معاہدہ کرنے کے بجائے ان سے معاہدہ کیا ہے۔ نیز اسلام کو مثانے میں بھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔

جب بنو کنانہ نے قریش کو بڑے اشتعال انگیز کیج سے دعوت دی تو سب
نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ ان میں ابو سفیان شریک نہیں تھااور نہ اس
سے اس بارے میں مشورہ کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق ابو سفیان سے مشورہ کیا
گیا۔ لیکن اس نے ان کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو خزاعہ کے خلاف یہ
سازش بڑی راز داری سے کی جارہی تھی۔ بنو خزاعہ صلح حدیبیہ کے بعد بڑے
اطمینان سے دفت گزار رہے تھے۔ انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ لوگ ان پر
اطابک دھاوابول دیں گے۔

قریش، بنو بر اور بنو کنانہ نے باہمی مشورہ سے طے کیا کہ مکہ کے نشیبی علاقہ
میں "و تیر" تامی کنوال جو بنو فرناعہ کے علاقہ میں ہے، اس پر فلال تاریخ، فلال
وقت اور فلال جگہ اکہ ہے ہوں گے اور وہاں سے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام
کریں گے۔ جب مقررہ جگہ پر وہ لوگ پہنچ گئے تو ان پر دھاوا بولنے والوں میں
دیگر قباکل کے علاوہ قریش کے بڑے برے روساء بھی شریک تھے۔ جن میں
دیگر قباکل کے علاوہ قریش کے بڑے برے روساء بھی شریک تھے۔ جن میں
عبدالعزی، شیبہ بن عثمان اور مکرز بن حفص (1) ان سب نے اپنچ چروں پر
عبدالعزی، شیبہ بن عثمان اور مکرز بن حفص (1) ان سب نے اپنچ چروں پر
تکے۔ یہ لوگ اپنے غلاموں اور نوکروں کا ایک جم غفیر بھی اپنچ ہمراہ لائے تھے۔
اوھر قریش اور ان کے حلیف زور و شور سے بنو فرناعہ پر حملہ کرنے کے
اوھر قریش اور ان کے حلیف زور و شور سے بنو فرناعہ پر حملہ کرنے کے
نیاریوں میں معروف تھے اوھر بنی فرناعہ اپنے گھروں میں بے خوف و خطر
خواب فرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ انہیں یہ سان گمان بھی نہ تھا کہ اس

<sup>1</sup>\_"امتاع الاساع"، جلد 1، صفحه 267 واين كثير، "السير والنوبيه"، جلد 3، صفحه 256 وسيل البدئ، جلد 5، صفحه 206-307 وديكر كتب سيرت

عور توں اور کمزور بوڑھوں کی تھی۔ جب بنو بکرنے ان پر اچانک حملہ کیا تو وہ جانیں بچانے کے لئے بھاگ نگلے۔ یہاں تک کہ حدود حرم میں داخل ہوگئے۔ انہیں امید تھی کہ یہاں ان کو امان مل جائے گی لیکن ان حملہ آوروں نے حدود حرم کا بھی پاس نہ کیااور ان کو بے در لیغ قتل کرتے رہے۔

ان حملہ آوروں میں سے چند آدمیوں نے اپنے سر غنہ نو فل بن معاویہ کو دہائی دی، اے نو فل! اپنے خدا سے ڈرو۔ تم دیکھتے نہیں کہ تم حرم میں داخل ہوگئے ہو اور پھر بھی قتل کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس وقت اس پیکر فخر و رعونت نے ایسا جملہ زبان سے ٹکالا کہ زمین بھی لرزا تھی اس نے کہا:

لَا إِلْهَ الْيُؤَمِّرِيَا بَنِيُّ بَكُ<mark>راً صِ</mark>يبُبُوا ثَنَّا رُكُوْ فَلَعَمِّي فَي إِثَّكُو كَتَشَيِّ فُوْنَ فِي الْحَرَمِ أَفَلًا تُصِيبُبُونَ ثَنَّا رُكُورٍ - (1) "آج كو لَى خدا نهيں۔ اے بنو بحراتم حرم میں لوگوں كامال چراليا كرتے

ہو،اس دفت حمہیں حرم کاخیال نہیں آتا۔ آج دشمن سے انتقام لینے کا موقع ہے تو جمہیں حرم کانقلاس یاد آگیا۔ خبر دار! آج کوئی مخص انتقام لینے میں سستی نہ کرے۔ دشمن جہال ملے اسے وہیں تہ تیج کر دو۔"

بنو خِزاعہ کے بچے کچھے افراد بھاگ کر بدیل بن در قاء اور رافع کے گھر تک پہنچے اس وقت صبح کا اند چرا چھایا ہوا تھا۔ اس اند چرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کے رؤساء اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اپنے بارے میں انہیں سے گمان تھا کہ انہیں کسی نے نہیں پہچانا۔ ان کے بارے ہیں سر ور دو عالم علیقے کو کوئی اطلاع نہیں ملے گا۔ صبح کا اجالا

پھیلا تولوگوں نے دیکھا کہ بدیل اور رافع کے مکانوں کے دروازوں پر بنو خزاعہ کے کشتوں سے رشتہ جا ہے۔ یہ میں دور

ك يشت كك موع ين-(2)

قریش کے سر دارجواسلام کی عداوت میں اندھے ہو چکے تتے، یہ غلطی کر تو بیٹے، اب وہ پچھتانے گئے۔ ان میں جو دور اندیش لوگ تنے انہوں نے ان کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دی۔ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں صفوان اور عکرمہ وغیرہ کے پاس

<sup>1-</sup> ابن كثير، "المسيرة البنوبية"، جلد3، صنحه 528 2- "امتاع الاسماع"، صنحه 267 و" تاريخ الخييس"، جلد2، صنحه 77

آئے اور انہیں صاف صاف بتادیا کہ یہ حرکت کرکے تم نے اس معاہدہ کو توڑ دیاہے جوسر ور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ طے پایا تھا۔ اس عہد تھنی کے نتائج بھٹکننے کے لئے اب تیار ہو جاؤ۔ (1)

نبى الانبياء عليه الصلاة والثناء كااس المناك حادثه كى اطلاع يانا

و تیر کے کنوئی پر رات کے وقت بنو خزاعہ پر جو قیامت گزرگئی تھی اس کے بارے میں سر ورانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح سویرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا کہ اے عائشہ! بنو خزاعہ پر آج بڑا ظلم وستم کیا گیا ہے۔ ام المومنین نے عرض کی، یار سول اللہ! کیا قریش میں یہ ہمت ہے کہ وہ اس معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کر سکیں حالا تکہ تکواروں نے ان کو پہلے ہی تباہ و بر باد کر دیا ہے۔ فرمایا، انہوں نے وہ معاہدہ تو ڈریا ہے اور اس میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں۔ عرض کی، یار سول اللہ! اس کا انجام تو بخیر ہوگا؟ فرمایا، ہر طرح خیر ہی خیر ہے۔ (2)

ای سلسله کی دوسری روایت ہے جو امام طبر انی نے اپنی کبیر اور صغیر میں ام المومنین حضرت میموندر صنی الله عنهاہے روایت کی ہے۔ام المومنین فرماتی ہیں:

"ایک رات حضور علی نے میرے ہاں قیام فرمایا۔ سحری کے وقت تہجد اوا کرنے کے لئے حضور المحے اور طہارت خانہ (وضو کرنے کی جگہ) میں تشریف کے سے میں نے حضور کویہ فرماتے ہوئے سا۔ لَبَدیک کَبَدیک کَبَدیک کَبَدیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں" پھر فرمایا نصری تو نور ت نصری ت تمہاری مدد کی گئی "حضور پر نور وضو خانہ سے باہر تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے حضور کو تین مر تبہ یہ کہتے سا لَبَدیک ( تین بار ) نصری ت خوال توال توال تھا۔ جو تھا جس سے حضور ہم کلام تھے۔ حضور نے فرمایا یہ بی کعب کار جز خوال تھا۔ جو جھے نے فریاد کر رہا تھا کہ قریش نے بکر بن وائل کی مدد کی ہے اور ہم پر حملہ کر جھے نے فریاد کر رہا تھا کہ قریش نے بکر بن وائل کی مدد کی ہے اور ہم پر حملہ کر جھے سے فریاد کر رہا تھا کہ قریش نے بکر بن وائل کی مدد کی ہے اور ہم پر حملہ کر

<sup>1-&</sup>quot;سل الهدئ"، جلدة، صفحه 305-306

دیا ہے۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم تین دن تک کسی واقعہ کی اطلاع طنے کا انتظار کرتے رہے۔ تین دن بعد جب سر کار دوعالم عظیم میں نمازے فارغ ہو کر مجد میں بی تشریف فرماتے تو میں نے راجز کواشعار کہتے ہوئے سالہ بارگاہ رسمالت میں عمر و بن سمالم خزاعی کی آمد

بنو خزاعہ کے قتل عام کے بعد سالم خزائی اپنے قبیلہ کے چالیس افراد کی معیت میں مدید طیبہ کی طرف عازم سخر ہوا تا کہ اس حادثہ قاجعہ کے بارے میں بارگاہ رسالت آب میں روئیداد چیش کرے۔ نیز قریش نے اس المید میں جو کر دار ادا کیا ہے اس سے آگاہ کرے۔ جب فریادیوں کا یہ وفد مدید طیبہ پہنچا تو اس وقت سرکار دو عالم علی میں تخر میں تشریف فرما تھے اور عقیدت مندوں کا ایک جم غفیر اپنے آتا کے اردگر د حلقہ بنائے بیشا تشریف فرما تھے اور عقیدت مندوں کا ایک جم غفیر اپنے آتا کے اردگر د حلقہ بنائے بیشا تقا۔ عرو بن سالم جو اس وفد کارئیس تھا اٹھا اور بارگاہ رسالت میں اس المناک حادثہ کی جملہ تفصیلات عرض کیس۔ قریش کے جن روساء نے اس جملہ میں شرکت کی تھی ان کے تعمیلات عرض کیس۔ قریش کے جن روساء نے اس جملہ میں شرکت کی تھی ان کے ناموں سے بھی حضور کو آگاہ کیا۔ جب بیہ لوگ اپنی داستان ظلم وعد وان عرض کرنے سے فارغ ہوئے تو عرو بن سالم نے اٹھ کریہ اشعار چیش کے جن میں انہوں نے اپنی قوم کی بربادی اور مظلومیت کی داستان بڑے کہا:

يَارَتِ إِنِّ نَاشِدُ مُعَمَدًا حِلْفَ آبِينَا وَآبِيُهِ الْالْمُلَاا وَكَنَا وَالْمِيهِ الْاَثْلَاا وَكَنَا وَالْمَا الْمُكَا الْمُعْ وَلَكَا اللّهُ الْمُكَا الْمُكَا الْمُكَا الْمُكَا الْمُكَا الْمُكَا الْمُكَا اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

واسلام كودوسى كرورد كارا محمد عليه الصلوة والسلام كودوسى كاوه معامده ياد

دلانے والا ہوں جو ہارے بابوں اور ان کے باپ کے در میان قدیم زمانے میں طے بایا تھا۔"

"اس وقت تم ہماری اولاد اور ہم تمہارے باپ تھے۔ وہاں ہم نے صلح کی پھر اس صلح ہے ہاتھ نہ کھینچا (حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا فرز نداس کے کہا کہ حضور کے دو دادوں کا نکاح بنی خزاعہ کی دوخوا تین ہے ہوا تھا۔ ان کے شکم ہے جو اولاد ہوئی بنو خزاعہ ان کے باپ تھے اور ان خوا تین کے جان کے فرز ند تھے۔ قصی کی والدہ اور عبد مناف کی زوجہ دونوں بنو خزاعہ قبیلہ کی خوا تین تھیں )۔"

" قریش نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھااس کی خلاف ورزی کی اور وہ پختہ عہد جو انہوں نے آپ سے کیا تھااس کو توڑدیا۔"

"انہوں نے گمان کیا کہ میں اپنی مدد کے لئے کمی کو نہیں پکاروں گا۔وہ اللہ میں است

ذلیل تھاور تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے۔"

"وجیرنامی کنونیس کے قریب جب ہم اپنے گھروں میں سورے تھے، انہوں نے ہم پر شب خون مارااور ہمیں اس حال میں قبل کیا جب ہم رکوع و مجود کی حالت میں تھے۔"

"وہ كداء كى گھائى ميں حجيب كر ميرى گھات لگائے بيٹے تھے-يارسول الله! ہمارى اليى مدد فرمائے جوبہت قوت والى ہو۔"

"آب اللہ کے بندوں کو بلائے جو مدد کے لئے آجا کیں۔ان میں اللہ
کے رسول بھی ہوں جو جنگ کے لئے پوری طرح تیار ہوں۔"
"جب ان کی تو بین کی جاتی ہے تو ان کا چہرہ فرط غضب سے سرخ ہو جاتا
ہے۔ وہ ایسے لشکر جرار کے ساتھ حملہ کرتے ہیں جو سمندر کی طرح
شاخصی مار رہا ہو تا ہے اور اس پر جھاگ تیر رہی ہوتی ہے۔"
جب عمر وان اثر انگیز اشعار میں اپنی مظلومیت کی داستان سناکر فارغ ہوا تورجمت عالم

ﷺ نے فرمایا:

نَصُرُتَ مَا عَمْرُوبُنُ سَالِمِ

"اے سالم کے بیٹے عمر واؤر اغم نہ کروضر ورتیری مدد کی جائے گی۔"
ای اثناء میں بادل کا ایک مکڑااس مجلس کے اوپر سے گزرااور گرجا، نبی کریم علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا کہ بادل کا بید مکڑا ہو کعب کو مدد کی خوشخبری سنار ہاہے۔(1)

عبدالرزاق، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور سیالتہ نے جب بی کہ حضور پر نور علقہ نے جب بنی کعب پر توڑے جانے والے ظلم وستم کی داستان سی تو مظلو موں کی داد رسی کرنے والے نبی نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِم لَأُمْنَعَنَّهُ مُومِتَا أَمُنْعُ مِنْهُ نَفْسِي وَأَهْلِيُ وَبَيْتِي مِ

"اس ذات کی قتم! جس کے دس<mark>ت قد</mark>رت میں میری جان ہے میں ان کا ہر دشمن سے دفاع کرول گا۔ جس دشمن سے میں اپنی ذات اپنی آل اور الل خانہ کاد فاع کرتا ہول۔"

#### قریش کی ندامت اور باہمی مشورے

جب بنو خزاعہ کے وفد نے بارگاہ رسالت بیں اپنی خونچکاں داستان بیان کی تو حضور نے فرمایا: تمہار اکیا خیال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟
انہوں نے کہا: بن بکر۔ پھر حضور نے فرمایا: بنو بکر تو بہت بڑا قبیلہ ہے، ان میں ہے کن لوگوں نے تم پہیہ ظلم وستم روار کھاہے؟ انہوں نے عرض کی، بنی نفاشہ نے اور ان کی قیادت نو فل بن معاویہ النفائی کررہا تھا۔ حضور نے فرمایا، یہ بنی بکر کا ایک خاند ان ہے۔ میں اہل مکہ کی طرف دریا فت احوال کے لئے اپنا قاصد روانہ کرتا ہوں جو ان کے سامنے تجویز پیش کرے گا۔ ان میں سے جس تجویز کووہ چا ہیں پہند کر لیں۔ سر ورعالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ضمر و نامی ایپ انگا میں اور ان کے سامنے می طرف دریان کے سامنے تہویز پیش کرے مارے دیور پیش کریں۔ سر ورعالم علیہ الصلاۃ والسلام نے سامنے یہ تجویز پیش کریں۔

1\_ بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں۔

<sup>1-</sup>ایشاً،ود گیر کتب سیرت

<sup>2</sup>\_"سېل البدئ"، جلد5، صغه 309

2\_ بنو نفاثہ ہے اپنی دوستی کامعاہدہ ختم کردیں۔

3۔ صلح حدیبیہ کوعلانیہ طور پر کالعدم قرار دے دیں۔

یہ ایسی تجاویز تھیں جن میں ان کی عزت نفس کو تھیں پہنچائے بغیر امن وسلامتی کی حانت دی گئی تھی۔ یہ تجاویزا تنی منصفانہ اور کر بمانہ تھیں کہ کوئی غیر جانبدار آدمی بھی ان کو سخت کہنے کی جر اُت نہیں کر سکتا۔ ان میں دھونس اور تشدد کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔ یہ روایت قار نئین کرام کے لئے خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ اس کے مطالعہ سے یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ ان ائتبائی اشتعال انگیز حالات میں کس طرح صلح حدیبہ کو ہر قرار رکھنے کی کو شش کی گئی۔ حضور ہر گز نہیں چاہتے تھے کہ فریقین کے در میان جنگ کے شعلے میں کو بھڑ کئے گئیں۔

ضمرہ، مکہ پنچااور حرم شریف کے دروازہ پرانی او نٹنی کو بٹھایا۔ قریش صحن حرم بیل اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ انہیں جا کر بتایا کہ بیں اللہ کے رسول علیہ کا قاصد ہوں۔ اور تنہارے سامنے یہ تین تجاویز پیش کرتا ہوں۔ ان تجاویز کو سننے کے بعد قریش باہم مشورہ کرنے گئے۔ قرط بن عبد عمر وجو نابینا تھااس نے کہااگر ہم خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دیں گے تو ہمارے پاس کھوٹی کوڑی بھی باتی نہیں رہے گی۔ اس لئے پہلی جمویز ہمارے لئے قابل قبول نہیں۔ دوسری تجویز یہ ہم بنو نفاشہ سے اپنے دوستی کا معاہدہ توڑ دیں، یہ بھی ہمارے لئے قابل قبول نہیں۔ دوسری تجویز یہ ہم بنو نفاشہ عرب کے تمام قبیلوں سے زیادہ کعبہ شریف کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم ان سے اپنی دوستی کا معاہدہ کا لعدم کرنے کے لئے ہم گز تیاں۔ تیار نہیں البتہ تیسری تجویز ہمیں منظور ہے۔ ہم علانیہ صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ من کر ضمرہ مدینہ طیبہ واپس آگیا۔

ضمر ہ کے واپس آنے کے بعد اہل مکہ کی آتھ جیس تھلیں اور اس کے خو فٹاک نتائج نے انہیں پریثان کر دیا۔

علامه مقريزي لكھتے ہيں كد:

حارث بن ہشام اور چند دوسرے لوگ صفوان بن امیہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس آئے جنہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے میں بنو بکرسے تعاون کیا تھا اور انہیں آگر ملامت کی۔ انہوں نے ابوسفیان کو کہا کہ بیہ ایسا معاملہ نہیں جے معمولی سجھ کر نظر انداز کر دیا جائے بلکہ ہمیں ان جُڑتے ہوئے حالات کو سنجالا دینے کے لئے فوری توجہ دینا چاہئے۔ چنا نچہ یہ طح پایا کہ ابوسفیان خود مدینا چاہئے۔ چنا نچہ یہ طح پایا کہ ابوسفیان خود مدینہ طیبہ میں حاضر ہواور نی کریم علیقے ہے اس معاہدہ کی تجدید اور اس کی مدت میں اضافہ کی درخواست کرے۔ اس اثناء میں عمرو بن سالم خزاجی اپنے چالیس ساتھیوں کو لے کرمدینہ طیبہ پہنچااور رحمت دوعالم علیقے اس وقت اپنے صحابہ کی معیت میں مجد میں تشریف فرماتھے۔ عمرو بن سالم نے کھڑے ہو کر اشعار پیش کے اور الن مظالم کی روئیداد بیان کی جو الل مکہ نے ان پر کئے تھے اور اشعار پیش کے اور الن مظالم کی روئیداد بیان کی جو الل مکہ نے ان پر کئے تھے اور المداد کی درخواست کی۔ حضور سرور عالم علیقے غصہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور این حاد کی درخواست کی۔ حضور سرور عالم علیقے غصہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور این حاد کی درخواست کی۔ حضور سرور عالم علیقے غصہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور این حاد کی درخواست کی۔ حضور سرور عالم علیقے غصہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور این حاد کی درخواست کی۔ حضور سرور عالم علیقے خصہ سے اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا:

ابوسفیان کی مدینه طبیبه میں آمد

ابوسفیان کو جب ان حالات کاعلم ہوا تواس کو یقین ہوگیا کہ نبی کریم علی ہے مظلوم دوستوں کی امداد کے لئے فوری اقدام کریں گے۔اس سے پیشتر کہ حضور ہم پر حملہ کریں ہہتر ہے کہ بیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کروں اور اس معاہدہ کی تجدید اور مدت میں اضافہ کے لئے التجا بھی کروں۔ ساری قوم نے ابوسفیان کی اس تجویز کو پہند کیا۔ بہت میں اضافہ کے لئے التجا بھی کروں۔ ساری قوم نے ابوسفیان کی اس تجویز کو پہند کیا۔ چٹانچہ ابوسفیان اپنے ایک غلام کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہول وہ بڑی تیزی سے مسافت طے کر رہاتھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس سے پیشتر کہ کوئی آدمی حضور کی خدمت میں اس المیہ کے بارے میں بچھ عرض کرے،وہ پہلے جاکر حضور سے تجدید عہد کا وعدہ لے میں اس المیہ کے بارے میں بچھ عرض کرے،وہ پہلے جاکر حضور سے تجدید عہد کا وعدہ لے

<sup>1-&</sup>quot;امتاح الاسلع"، جلد 1، مني 267

<sup>2</sup>\_"الاكتفاء"، جلد2، مني 288وا بن كثير، "السيرة المنوبية"، جلد 3، مني 529

کے داستہ میں عنقان کے مقام پراس کی ملا قات بدیل بن ور قاء ہے ہوئی۔ابوسفیان کو یہ خوف لاحق ہواکہ کہیں بدیل نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سار اواقعہ عرض نہ کر دیا ہو۔ اس نے بدیل کے ساتھیوں ہے ہو چھا کہ بیڑب کے بارے میں تہیں اگر کوئی علم ہو تو ہمیں بتاؤ تم کب بیڑب کے سخے۔انہوں نے کہا کہ ہمیں تو عرصہ دراز ہوا بیڑب کے ہوئ ، ہمیں تو دہاں کے حالات کا قطعاکوئی علم نہیں لین ابوسفیان نے یہ اندازہ لگالیا کہ یہ لوگ حقیقت حال کو اس سے چھپار ہے ہیں۔ اس نے کہااگر تمہارے پاس بیڑب کی مجوری سے ہیں تو وہ ہمیں دو۔واقعی جتنی بیڑب کی مجوریں لذیذ ہوتی ہیں کوئی دوسری مجبوراتی لذیذ بین ہوتی۔انہوں نے کہا کہ نہ ہم بیڑب کے ہیں اور نہ ہمارے پاس مجبوریں ہیں۔ ان کے نہیں ہوتی۔انہوں نے کہا کہ نہ ہم بیڑب کے ہیں اور نہ ہمارے پاس مجبوریں ہیں۔ ان کے کمل کر بدیل ہے ہو جماکیا، تم مجر (علیہ الصلوق والسلام) کے پاس کے ہو ؟اس نے کہا ہر گز انسان کی میا ہو گئا ہوں کی ایک میا گئا کی اور ان کے اور نول کی ایک میا گئا کی اور ان کے اور نول کی ایک میا ہو گئا ہوں ان کے میں اللہ کی حمل کر ہو ایوسفیان ان کی تیام گاہ پر گیا اور ان کے اور نول کی ایک میکھی الشاکی اور اس کے ہو اور انوان میں مجبوری گھلیوں کے مگڑے ہو گیا اور ان کے اور نول کی ایک میکھی الشاد کی ہو تا ہوں کہ بی ہوڑا تو اس میں کہا ہور کی گھلیوں کے مگڑے ہو گیا ہور کی ایوسفیان نے کہا، ہیں اللہ کی حمل کہتا ہوں کہ بیر لوگ محمد (علیہ کے ہاں سے ہو کر آرہ ہیں۔

ابوسفیان نے اپناسٹر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ سب پہلے اپنی بٹی ام المومنین ام جیبہ کے گھر گیا۔ حضور کا بستر بچھا ہوا تھا۔ اس نے جب اس پر بیٹنے کا ارادہ کیا توام المومنین نے فور آ وہ بستر لپیٹ کر الگ رکھ دیا۔ ابوسفیان نے کہا۔ اے میری بچی اکیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھایا جھے اس قابل نہیں سمجھا کہ بیں اس پر بیٹھوں، اس لئے تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھایا جھے اس قابل نہیں سمجھا کہ بیں اس پر بیٹھوں، اس لئے تم نے اسے لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ حضرت ام جیبہ نے کسی اونی ججک کے بغیر اپنے باپ کوجواب دیا کہ:

یہ بستر اللہ کے بیارے رسول ملک کا ہے اور تو مشرک ہے اور ناپاک ہے۔ اس
لئے میں نہیں بر داشت کر سکتی کہ تواللہ کے رسول کے پاک بستر پر بیٹھے۔
ابوسفیان اپنی بیٹی کا جو اب سن کر مکا بکارہ گیا۔ اس نے کہا، اے بیٹی اجب سے تو جھے ہے
جد ابو لی ہے تم نے شرکار استدافقیار کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے شر نہیں پہنچی بلکہ اللہ
تعالی نے مجھے اسلام قبول کرنے کی تو فیق ارزانی فرمائی ہے۔ ابا جان! آپ تو قریش کے

سر دار بیں اور مکہ کے رئیس بیں۔ میں جیران ہول کہ اتنی دانش و فہم کا مالک ہونے کے باوجود آپ نے اب تک اسلام قبول نہیں کیااور آپ الله وحده لاشریک کے بجائے اندھے بہرے پھروں کی ہو جاکررہے ہیں۔ابوسفیان اپنی بٹی کے اس روبیہ سے مایوس ہو کراٹھ کر علا گیا۔ وہ نبی کریم علی ف دمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور مسجد میں تشریف فرما تھے۔حاضر ہو کراس نے عرض کی کہ "جب صلح حدیبیہ کامعاہدہ طے پایاتھا تو میں غیر حاضر تھا۔ اب میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ حضور اس معاہدہ کی تجدید فرمائیں اور معاہدہ کی مدت میں اضافہ کردیں۔"حضور نے ہو چھا، ابوسفیان! تم محض اس لئے یہاں آئے ہو؟اس نے کہا۔ جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کیا تم سے اس معاہدہ کی کوئی خلاف ورزی صادر ہوئی ہے؟اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا، پناہ بخدا اہم توصلح حدیبیر پر قائم ہیں۔نہ ہم اس میں کوئی تغیر جاہتے ہیں اور نہ کی تبدیلی کے روادار ہیں۔ ابوسفیان نے دوبارہ اپنی پہلی درخواست کااعادہ کیالیکن سرور عالم علیہ نے اس کاجواب نہ دیا۔ یہال سے مایوس ہو کروہ صدیق اکبر رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوااور اپنی درخواست پیش کی۔اور کہایا تو آپ خضور کی بارگاہ میں ماری سفارش کریں یا آپ اپنی طرف سے لوگوں کو پناہ دینے کا اعلان کرویں۔صدیق اکبر نے جواب دیا۔ میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تا لع ہے۔ میں الگ سے کوئی پناہ دینے کا مجاز نہیں ہول۔ وہال سے ناکام ہو کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوااور ای طرح اپنی آمد کام عاآب ہے بھی عرض کیا۔ آپ نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابوسفیان کو دو ٹوک جواب دیا۔ فرمایا: تم مجھ سے تو قع رکھتے ہو کہ میں بار گاہ رسالت میں تمہاری سفارش کروں گا؟ بخدا!اگرایک چیو نٹی کو بھی تم ہے برسر يكارياؤل تواس كى بھى مدد كرنے كے لئے تيار ہول كا۔جو نيا معاہدہ ہمارے اور تمہارے در میان طے بائے اللہ تعالی اس کو پر اتا اور بوسیدہ کر دے اور جو پختہ معاہدہ طے بائے اس کو الله تعالیٰ کلزے کلزے کر دے۔جو وعدہ ٹوٹ چکاہے،اے اللہ مجھی نہ جوڑے۔ حضرت فاروق اعظم کے مدیج اس کر ابوسفیان بر افروختہ ہو گیااور بولا: جُوْزِيْتَ مِنْ ذِي رِحُورِتُمُّوا "خدااس قطعر حی کی حمہیں سز ادے۔" وہاں ہے اٹھ کر ابوسفیان حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر

ہوا۔ اور بول گویا ہوا"رشتہ میں آپ میرے قریب ترین رشتہ دار ہیں، مہر بانی کر کے کوشش کریں کہ معاہدہ کی تجدید بھی ہو جائے اور اس کی مدت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مجھے یقین ہے آگر آپ اپنے آتا کی خدمت میں ہماری سفارش کریں گے تو حضور بھی اسے مستر د نہیں کریں گے تو حضور بھی اسے مستر د نہیں کریں گے۔"

حضرت عثان نے وہی الفاظ دہر ادیتے جو حضرت صدیق نے فرمائے: جو حضرت صدیق نے فرمائے: جَوَادِیْ فِی اَجْوَادِیْ فِی الله عَلَیْدِ وَسَلَّمَا لَلهُ عَلَیْدِ وَسَلَّمَا

"میری پناہ اللہ کے رسول کی بناہ کے تا لع ہے۔"

وہاں سے اٹھ کر سیدنا علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور گزارش کی۔"اے علی! آپ سب سے زیادہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں ایک غرض کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔از راہ نوازش بارگاہ رسالت میں میر می سفارش کریں۔"

آپ نے فرمایا: اے ابوسفیان! تیر ابھلا ہو۔ بخدا! جب اللہ کے رسول علیہ کے کی بات کا عزم فرمالیتے ہیں تو ہماری یہ مجال نہیں ہوتی کہ ہم اس میں مداخلت کریں۔

وہاں سے اٹھ کر ابوسفیان سعد بن عبادہ کے پاس آیا۔ اور کہا" اے ابو ٹابت! تم اس علاقہ کے سر دار ہو۔ اٹھو اور لوگوں کے در میان امن و امان قائم کرنے کا اعلان کر دو اور معاہدہ کی مدت بھی بڑھادو"اس مر دمومن نے وہی جواب دیا۔ فرمایا:

جَوَادِي فِي جَوَادِرَ مُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَ سَلَّمَ وَمَا يُجِيْرُ الْحَكَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ

"میری پناہ تواپنے آقائی پناہ کے تابع ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ
اللہ کے رسول علی کے معاملہ میں کسی کو پناہ دے سکے۔"
اللہ کے بعد قریش اور انصار کے دیگر رؤساء جو مدینہ طیبہ میں تھے،ان کے پاس گیا۔
سب نے وہی جواب دیا جو صدیق اکبر نے دیا تھا۔ سب سے مایوس ہونے کے بعد وہ سید 
النساء فاطمیۃ الزہر اءر ضی اللہ عنہا کی خد مت اقد س میں حاضر ہوا۔ اس وقت امام حسن نے
تھے اور اپنی مالدہ ماجدہ کے سامنے گھنے گھیدٹ کر چل رہے تھے۔ ابوسفیان نے آپ کی رحم
دلی کا سہارا لیتے ہوئے گزارش کی "کہ اے محد کی لخت جگر اکیا تم لوگوں کے در میان امن و

المان کا اعلان کرنا میر اکام نہیں۔ ابوسفیان نے کہا، آپ اینے بیٹے حسن بن علی کو کہیں کہ وہ المان کا اعلان کرنا میر اکام نہیں۔ ابوسفیان نے کہا، آپ اینے بیٹے حسن بن علی کو کہیں کہ وہ لوگوں کے در میان امن وامان کا اعلان کر دے، اس طرح تا قیام قیامت وہ سارے عرب کا سر دار بن جائے گا۔ حضرت سیدہ نے فرمایا کہ میر افرز نداس عمر کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے در میان امن وامان کا اعلان کرے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ سر ور انبیاء علیہ کی اجازت کے بغیر کسی کو امان دیں۔ (1)

چاروں طرف سے جب اسے ماہو سیوں کے اند جروں نے اپنے حصار میں لے لیا تو سیدنا علی کو کہنے لگا: اے ابوالحن! حالات ہوئے علین ہو گئے ہیں جھے کوئی نفیحت کروتا کہ ان ویچیدہ حالات سے جھے رستگاری نفیب ہو۔ آپ نے فرمایا: میں تو تہمیں کوئی الی بات نہیں بتاسکی جس سے اس مشکل سے تہمیں نجات نفیب ہو۔ لیکن تم خود بنی کنانہ کے سر دار ہو، خود کھڑے ہو کرلوگوں میں امن وامان کا اعلان کر دواور پھر فور آاپنے وطن واپس سے جھے جاؤ۔ ابوسفیان نے بوچھا۔ اگر میں ایسا کروں تو اس سے جھے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر گزنہیں۔ بخدا! نہیں۔ چنانچہ ابوسفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کہ اعلان کر دیا ہے۔ جھے تو تع اے لوگوں میں امن وامان کا اعلان کر دیا ہے۔ جھے تو تع سے کہ تم میریاس لمان کی بے حر متی نہیں کروگے۔"

وہاں سے اٹھ کربارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور کہنے لگا۔ یا محمد! (عَلَقَطَةٌ) میں نے لوگوں
کے در میان امن کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہول اور وہاں سے بھاگ
نکلا(2)۔اس وقت رحمت دوعالم عَلَقَطَةُ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ عرض کی:
اللّٰہُ مُعَرِّحُون وَالْدُحْمَازعَن قُرِیْنِ حَتَّی تَبَعَیْمَا
فی اللّٰہُ مُعَرِّحُون وَالْدُحْمَازعَن قُرِیْنِ حَتَّی تَبَعَیْمَا
فی بلادھ میا۔
(3)

"اے اللہ!ان کی آ تھوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری کوئی اطلاع قریش کونہ ملے یہاں تک کہ ہم ان کے شہر پر اچا تک حملہ کردیں۔"

> 1 ـ الهم على "ولا كل المنوة" ، جلد 5، صفحه 8 ـ 10 ـ ائن كثير ، "السيرة المنبوية" ، جلد 3، صفحه 530 2 ـ "سل الهدي "، جلد 5، صفحه 313 ـ 314 3 ـ ابن كثير ، "السيرة المنبوية" ، جلد 3، صفحه 535 و" عدر خ الخيس "، جلد 2، صفحه 78

اس جدوجهد میں ابوسفیان کوکائی دن مدینہ طیبہ میں رکناپڑلہ جب اے واپسی میں توقع سے زیادہ دیر ہوئی تو قریش نے اس پر الزام لگاناشر وع کر دیا کہ ابوسفیان مرتم ہوگیا ہے اور اس نے جیپ کر محمد (علیہ الصلوة والسلام) کی بیعت کرلی ہے اور اس نے اسپے اسلام قبول کرنے کو صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے۔

جبودوالی آیااوررات کوائی بیوی بند کے پاس گیاتواس نے کہاکہ تم نے اتن دیرلگا
دی کہ تیری قوم نے تم پر بیہ تہت لگادی کہ تم مرتد ہوگئے ہو۔ اگراتنا عرصہ وہاں رہنے
سے بتم نے کامیابی حاصل کی ہوتی تو پھر تم تو بڑے جواں مرد تھے۔ پھر اس نے وہاں کے
حالات پو چھے تواس نے تمام حالات بتائے۔ بندنے کہاتم اپنی قوم کے بد بخت قاصد ہو، تم
سے بھی کوئی بھلائی کاکام نہیں ہوا۔ (1)

جب رات گزری اور مبح ہوئی تو دہ سید حااساف اور نا مکہ بتوں کے پاس محیا۔ وہاں اپنا سر منڈلیا اور ان کے لئے ایک جانور قربانی دیا اور اس کے خون سے ان بتوں کے سر وں کو ریکین کیا اور اعلان کیا:

لْأَنْارِقُ عِبَادَتُكُمَّا حَتَّى آمُوتَ عَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ آبِي

"اے اساف، تا کلہ! میں تمہاری عبادت ہے مجھی بازنہ آوں گا۔ یہاں تک کہ اس عقیدہ پر میری موت آ جائے جو میرے باپ کا عقیدہ تھا۔" بیہ ساراڈ رامہ ابوسفیان نے اس لئے رچایا تاکہ دواس الزام ہے اپنی بر اُت ٹابت کرے

جو قریش مکہ نے اس پر لگایا تھا کہ ابوسفیان مرتد ہو گیاہے۔

کمہ والوں کو جب ابوسفیان کی واپسی کی خبر ہوئی تواس کے پاس جمع ہوئے اور پوچھاتم کیا

کر کے آئے ہو؟ کیا حضور نے کوئی تحریر حمہیں دی ہے یا معاہدہ کی مدت میں توسیع کا وعدہ

کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور علی نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

میں نے آپ سے بات کی لیمن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان کے جلیل القدر صحابہ
میں سے ہرا کیک کے پاس گیا۔ لیمن سب نے جھے ایک ہی جواب دیا۔ کہ بھوادی فی جوادی ہوئی جوادی ہوئی ہو ایک میں نے آج

<sup>1- &</sup>quot;سبل الهدئ"، جلد5، منحه 315و" الأكتفاء"، جلد2، منحه 289-290و" ولا كل المنبوة"، جلد5، منحه 10. 2- "امتاع الاساع"، جلد1، منحه 272

تک کسی کواپنے بادشاہ کی ایسی اطاعت کرتے ہوئے نہیں دیکھاجیسے حضور کے صحابہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت کرتے ہیں۔

دشمنان اسلام جن نفوس قدسیہ کے جذبہ اطاعت وغلامی کا عتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، ان صحابہ کرام پر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بے عمل لوگ زبان طعن دراز کرنے سے بازنہ آ عیں توان کی حرمان نصیبی اور بد بختی پر جنتا اظہارا فسوس کیا جائے کم ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے حبیب رب العالمین علیہ کے جال شار صحابہ کے بارے میں کتنا پیارا شعر کہا ہے۔

عاشقال او زخوبال خوب تر خوشتر و زیبا ترو محبوب تر مکہ پر حملہ کرنے کے بارے می<mark>ں مشورہ</mark>

سيدعالم علي ايكروزاينايك حجره شريف بابر فكاوراس كوروازے ك ياس بين كئ محابد كرام كابيه معمول تهاكه جباية آقاعليه الصلوة والسلام كو تنها بيف ہوئے دیکھتے تودور بی بیٹ جاتے اور سر کار دوعالم علیہ جب تک کی کوخود طلب نہ فرماتے کوئی نزدیک جانے کی جرأت ند کر تا۔ تھوڑی ور بعد حضور نے تھم دیا کہ ابو بکر کو بلا کر میرے یاس مجھجو۔ آپ حاضر ہوئے اور برے مؤدب ہو کر سامنے بیٹے گئے۔ دونول حضرات دہر تک سر کوشی کرتے رہے۔ پھر حضور نے تھم دیا کہ اے ابو بحر! میری دائیں جانب بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت عمر کویاد فرمایا وہ حاضر ہوئے اور سر ایا ادب بن کر سامنے بیٹھ محے۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے ان سے بھی دیر تک مشورہ کیا۔ پھر حضرت عمر نے باواز بلندع ض کی۔ بارسول اللہ! یہی لوگ (اہل مکه) كفر كے سر غنہ بيں ،ان لوگول نے ہى حضور کوساحر، کابن، کذاب اور مفتری کہاہے۔ حضور نے حضرت عمر کواپنی بائیں جانب بیضنے کا عظم دیا۔ پھر عام لوگوں کو حاضر ہونے کی اجازت مل گئی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں حمہیں تمہارے ان دو صاحبوں کی مثال نہ بتاؤں؟ عرض کی، یار سول اللہ! ضرورار شاد فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ابو بکر صدیق کی طرف رخ انور پھیر كر فرماياكه ابراہيم، الله تعالى كے معامله ميں تھى سے بھى زيادہ زم تھے۔ يبى حال ابو بحر كا ہے۔ پھر اپنا چرہ مبارک حضرت فاروق اعظم کی طرف کر کے فرملیا نوح، اللہ تعالیٰ کے

معاملہ میں پھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ یہی حال عمر کا ہے۔ اب تم لوگ جنگ کے لئے پوری طرح تیار ہو جاؤاور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ مجلس برخاست ہوگئ۔ لوگ حضر سے صدیق کے اردگرداکھے ہوگئے۔ ان سے پوچھا کیابا تیں ہو عیں؟ آپ نے بتایا کہ سر ورانبیاء علیہ الحقیۃ والثناء نے ان سے پوچھا کہ مکہ پر حملہ کرنے کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ میں نے عرض کی، یارسول اللہ! وہ سب آپ کی قوم کے افراد ہیں۔ ان پر حملہ کرنا مناسب نہیں۔ پھر سرکارنے حضرت عمر کو بلاکراس کے بارے میں مشورہ پوچھا۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ بدلوگ بڑے نابکار ہیں، کون ساجھوٹا بہتان ہے جوان نا نبجاروں نے حضور پر نہ لگایا ہو؟ وہ سارے الزابات آپ نے ایک ایک کرے گن دیئے۔ چنانچہ حضور نے ان پر چڑھائی کرنے کا تھم دے دیا۔ (1)

تيارى كالحكم

ابوسفیان کے مکہ واپس جانے کے بعد حضور پر نور علی نے چندروز توقف فرمایا۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تھم دیا کہ وہ سامان جنگ تیار کرے اور اس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجاکی کہ

"النی! اہل کمہ کو ہارے ہارے میں ہمرہ اور اندھاکر دے تاکہ وہ نہ ہاری
تاریوں کود کھے سکیں اور نہ ہارے ہیں ہم ہے من سکیں تاکہ جب ہم اچانک
ان پربلہ بول دیں تب انہیں ہارے پروگرام کے بارے میں کچھ پتاچلے۔"
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے تمام راستوں پر پہرہ دار مقرر کر دیئے۔
حضرت سیدنا عمران پہرہ داروں کی خبر گیری کے لئے خود تشریف لے جایا کرتے اور انہیں
تاکید فرماتے کہ کمی انجان آدمی کو دیکھیں تواس سے پوری طرح پوچھ پچھ کریں۔(2)
اہلی مکہ کی طرف حاطب بن المی بلیجہ کا خط

نی مرم علی نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی جب مکمل تیاری کرلی تو حاطب بن ابی

<sup>1</sup>\_"سبل الهدئ"، جلد5، منفه 316 وأكسير ة الخلبيه، جلد2، صفحه 139 2\_"سبل الهدئ"، جلد5، صفحه 317

بلعد نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا۔ اور نبی کریم کے ارادہ سے انہیں آگاہ کیااور ایک عورت کو دیا کہ دہ اس بڑی اختیاط سے مکتوب الیہ تک پہنچاد سے۔ اس خد مت کے عوض اس عورت کو حاطب نے دس اشر فیال دیں۔ اس نے خط کو جیب وغیرہ میں رکھنے کے بجائے اپنی مینڈ حیول میں چھپالیا۔ راستول میں متعین پہرہ دارول سے بچنے کے لئے دہ عام راستہ کو چھوڑ کر پگڈ غذیوں پر چل کر عقیق کی وادی تک پہنچ می جہاں سے عام شاہر اہ آکر ملتی تھی۔ امام سبلی نے اس خط کا متن یوں تحریر کیا ہے:

"إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَلُ تُوجَّبَهُ إِلَيْكُمُ بَجَيْشٍ كَاللَّيْلِ، يَسِيْجُ كَالسَّيْلِ وَأَقْسِمُ بَاللهِ لَوَ سَالَ النَّكُمُ وَحُدَة لَنَصَهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْكُمُ فَإِنَّهُ مُغَيِّرٌ لَهُ مَا وَعَدَة فِيْنُهُ فَإِنَّ اللهُ فَاصِهُ لَا وَوَلِيَّهُ"

"الله كرسول علی تم ير حمله كرنے كے لئے متوجه ہوئے ہيں۔
آپ كے ساتھ لفكر رات كے ماند ہے اور وہ سيلاب كى طرح روال
دوال ہے۔ اور ميں الله كى متم كھاكر كہتا ہوں اگر حضور تنها بھى تم پر
چرھائى كريں توالله تعالى اپنے رسول كى مدد فرما تا اور اپنے وعدہ كو پورا
كرتا۔ بـ شك الله تعالى اپنے برسول كى مدد فرما تا اور اپنے وعدہ كو پورا

حاطب کی اس حرکت کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو مطلع فرمادیا۔ حضور نے حضرت علی، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو طلب کیااور تھم دیا کہ فور اُر وانہ ہو جاؤ۔ جب تم روضہ خاخ (جکہ کانام) پر پہنچو تو وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گ۔اس کی تلاشی لینا۔ اس کے پاس ایک خطب وہ اس سے لے لینا۔

یہ حضرات بکلی کی سرعت ہے اس عورت کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور "بطن ایم" کے مقام پر اس کو جالیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی، اسے اتار ااور اس کے سامان کی تلا بھی لی لیکن اس میں سے وہ خط نہ لکلا۔ سید ناعلی نے اس عورت کوڈا نٹتے ہوئے فرمایا:

"خداک قتم!اللہ کے رسول نے ہر گز غلط بیانی نہیں کی، تمہارے پاس یقیناً وہ خط بے۔ بہتر ہے کہ وہ خط ہے۔ بہتر ہے کہ وہ خط ہے ادارے حوالے کر دو۔ ورنہ ہم مجھے نگا کر کے وہ خط

يرآمد كرليل محر"

جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ معاملہ اب سجیدہ ہو گیاہے تواس نے اپنی مینڈ صیاں کھولیں اور ان میں جو خطاس نے چھیا کرر کھاتھا نکالا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا علی نے وہ خط لے کر بارگار سالت میں پیش کر دیا۔ حضور نے حاطب کو طلب فرمليا، وه آئے ال سے يو چھااے حاطب! يه تم نے كياكيا؟ اس نے عرض كى يارسول الله! بخدا!الله اوراس كے رسول ير مير اپخته ايمان ب، من ہر گزمر تد نہيں ہوا، مير امكه ميں كوئي قر بی رشته دارنه تهاجوان حالات میں میرے الل وعیال کی خبر کیری کر تامیں نے یہ خط لکھ کر ان پر ایک احسان کیاہے تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے اہل وعیال کاخیال رکھیں۔

حضور پر نور نے حاطب کا پیدعذرس کر فرمایا:

وَإِنَّهُ قُدُ صَدُكُكُمُ

"حاطب نے حمہیں سی بات بتادی ہے۔"

حفرت عمرنے جب عاطب کودیکھا توانہیں جھڑ کتے ہوئے فرملا:

الله تعالی مجھے بلاک کرے۔ حضور نے مدینہ کے راستوں پر پہرہ دار مقرر کر دیئے تھے تاکہ الل مکہ کوان تیاریوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملے اور تم

ا نہیں خط لکھ کراطلاع دے رہے ہو۔

پھر حضرت عمرنے عرض کی بارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑادوں۔ سر کار دوعالم علیہ نے فرمایا: اے عمر! حاطب بدری ہے۔ اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے خلوص اور جذبہ جال نثاری کود کھے کر اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ماعمکوا منا شِشْتُه قَدْ غَفَرْتُ لَکُد ابجو جا مو کرو میں نے حهبیں معاف کر دیاہے۔"

یہ س کر حضرت عمر کی آ تکھول میں آنو تیر نے لگے اور عرض کی الله و و الله اعلام ای وقت الله تعالی نے سور والمتحنه کی پہلی تین آبیتی نازل فرما ئیں۔

سیدالرسل کی مکیہ کی طرف روانگی

سر ورانبیاء علیه الصلوٰة والشاء نے جب مکه پر حمله کااراده فرمایا توابو قنّاده ربعی کو بطن اضم

کی طرف پیش قدمی کا تھم دیا تاکہ لوگ ہے گمان کریں کہ حضور کاارادہ اس علاقہ پر چڑھائی کرنے کا ہے۔ نبی تکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام ان مسلمانوں کی طرف جومدینہ طیبہ کے اردگر دبستیوں میں آباد تھے یاصحر اوک میں اقامت پذیر تھے، آدمی بھیج تاکہ وہ حضور کا بہ پیغام انہیں پہنچائیں:

مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِإِللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاخِدِ فَلْيَحُضُمُّ رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ-

"جولوگ الله اور روز قیامت پرایمان رکھتے ہیں وہ ماہ رمضان میں مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔"

اپنے آ قاکا یہ پیغام جس نے بھی س<mark>ناوہ مد</mark>ینہ طیبہ میں پہنچ گیا۔ روائگی سے پہلے حضور نے ابور ہم کلثوم بن حصین غفاری رضی الله تعالی عنه کومدینه طیبر میں اپنانائب مقرر کیا۔ ر مضان المباک کی 10 تاریخ سنہ 8 ہجری اور بدھ کا دن تھا جبکہ عیسوی سال کی میم جنوری630ء۔ نماز عصر اداکرنے کے بعد نبی الانبیاء سیدالرسل علی میں طبیب سے باہر تشریف لائے۔حضور کے اعلان کرنے والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کا جی جاہے روزہ رکے جس کاجی جاہے افطار کر دے۔ راستہ میں کہیں توقف کے بغیر مدینہ طیبہ سے سات میل کے فاصلہ پر صلصل کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ مہاجرین، انصار اور دیگر قبائل کے اہل ایمان اینے گھوڑوں، او نٹوں پر سوار ہو کر اپنے آتا کے پیچھے پیچھے رواند ہوگئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتعليم نے حضرت زبير بن عوام كودوسو مجاہدين كے ساتھ اينے آ مے چلنے كا تحكم ديا۔ یہ لشکر جب مدینہ طیبہ سے تمیں میل کے فاصلہ پر "عرج" کے مقام پر پہنچا تواس وقت حضور روزہ سے تھے۔شدت پیاس کی وجہ سے حضور سر مبارک پر اور چہرہ انور پر پائی چیڑ کتے۔ عرج اور طلوب کے در میان حضور نے ایک کتیاد تیمنی جس نے ابھی ابھی چند بچے جنے تھے اور وہ اپنی مال کا دود ھے لی رہے تھے۔اس خیال سے کہ فوج کا کوئی سپاہی انہیں اذیت نه پہنچائے۔حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی جمیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کتیااور اس کے بچول کی حفاظت کے لئے اس کے پاس کھڑارہے تا کہ نشکر اسلام کا کوئی مجاہد اس کتیااور اس کے بچوں کواذیت نہ پہنچائے۔(1)

<sup>1-&</sup>quot; سل الهدى"، جلدة، منخد 322

یبال پہنچ کر سر ور عالم علی نے سوسو مجاہدین کے دستے تیار کئے جو نشکر اسلام کے آگے آگے چلیں گے۔ عرج اور طلوب کے در میان بنو ہوازن کا ایک جاسوس کر فار کیا گیا۔ رسول اکرم علی نے نے اس سے وہال کے حالات دریافت کئے اور اس نے بتایا کہ قبیلہ بنو ہوازن کے افراد آپ سے جنگ کرنے کے لئے تیاریال کررہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تصفیل بنا الذہ کو نیع الکو کی کی اس جاسوس کی مگرانی الذہ کو نیع مالکو کی کی گرانی کریں۔ ایسانہ ہوکہ وہ جاکر بنو ہوازن کو ہمارے بارے میں مطلع کردے۔ یہ نشکر جب قدید کے مقام پر پہنچاتو حضور نے عام شرکت کرنے والے قبائل میں جھنڈے اور پر چم تقیم فرمائے۔ مقام پر پہنچاتو حضور نے عام شرکت کرنے والے قبائل میں جھنڈے اور پر چم تقیم فرمائے۔ مواجب لدنیے کے شارح علامہ ذر قانی نے ان کی تفصیل یوں بیان کی ہے:

بی سلیم کوایک پر چم اورایک جینڈا، بی غ<mark>فار کوا</mark>یک جینڈا،اسلم کو دو پر چم ، بی کعب کو ایک جینڈا، مزینہ کو تین جینڈے، جہینہ کو چار جینڈے، بنو بکر کوایک پر چم اور افجع کو دو جینڈے۔(2)

ای اثناء میں حضور انور علی کے چیاحظرت عباس اسلام قبول کر کے ہجرت کے ارادہ سے مع اپنے سازو سامان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستہ میں ان کی ملا قات نبی مکرم علی ہے سے مع اپنے سازو سامان مدینہ طیبہ بھیج دیا نبی مکرم علی ہے تھے۔ راستہ میں ان کی ملا قات نبی مکرم علی ہے تھے۔ راستہ میں ان کی ملا قات اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شریک سفر ہو گئے۔ آپ نے اسلام بہت پہلے قبول کر لیا تھا اور کئی بار رحمت عالم علی ہے سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے کی اجازت طلب کی لیکن حضور علی ہم براریمی ارشاد فرماتے:

یاعید آفید میرانی آنتی فید "اے میرے چیاا آپ جہاں ہیں وہیں تھبرے رہیں کیونکہ آپ کی جہرت کے ساتھ سلسلہ ہجرت اختیام پذیر ہوگا۔ جس طرح میری آمد نبوت کے سلسلہ کوختم فرمایا۔" بلاذری لکھتے ہیں کہ نبی اکرم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا:

1۔ زر قائی ''شرح المواہب اللدنیہ''، جلد2، صغہ 302و''السیر ۃ الحلییہ''، جلد3، صغہ 90 ہملا عظفہ مکہ اور مدینہ ملکے در میان ایک بہت بڑا تصبہ تھا۔ وہ مدینہ سے چار مراحل اور مکہ ہے ساڑھے چار مراحل کے فاصلہ پر تھا۔''و فاءالو فا''، جلد4، صغہ 1325 اے عم محرم! تیری جرت آخری جرت ہے جس طرح میری نبوت سب سے آخری نبوت ہے۔

ان کے علاوہ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب، اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ نبق العقاب کے مقام پر شرف دبیرے مشرف ہوئے۔ بید دونوں بھی مکہ سے ہجرت کر کے عازم مدینہ ہو چکے تھے۔

روزها فطار كرنے كا تحكم

اس سفر کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا تھا۔ حضور خود بھی روزہ سے تھے اور دیگر مجاہدین بھی روزہ دار تھے۔ جب یہ لشکر کدیدیا کراع الحمم کے مقام پر پنجا توگر کی، روزہ اور پھر پیم پیدل سفر نے انہیں غرهال کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی تو نماز عصر کے بعد جب حضور اپنے اونٹ پر سوار ہوئے تو حضور نے دودہ بیاپانی سے بھر اہوا بر تن منگولیا اور اس کو اپنے سامنے کجاوہ پر رکھا تا کہ سب لوگ دیکھ لیس۔ پھر اس سے پیااور روزہ افظار کر دیا۔ پھر حضور کے بہلو میں جو شخص تھا اس کو عطافر ملیا، اس نے بھی پیا۔ اس کے بعد بھی چند لوگول نے روزہ رکھنے پر اصر ارکیا۔ ان کے بارے میں فرمایا" اور تیک العصافة ۔ " کہی چند لوگول نے روزہ رکھنے پر اصر ارکیا۔ ان کے بارے میں فرمایا" اور تیک العصافة ۔ " کہی چند لوگول نے روزہ رکھنے پر اصر ارکیا۔ ان کے بارے میں فرمایا" اور تیک العصافة ۔ " کہی لوگ نافر مان ہیں۔ (1)

انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کی اور اس سلسلہ میں ام المو منین حضرت ام سلمہ نے بارگاہ رسالت میں سفارش کرتے ہوئے عرض کی۔ یار سول اللہ! ایک آپ کے چیاکا لڑکا ہے اور ایک چو پھی کا لڑکا ہے۔ حضور نے فرمایا جھے ان دونوں کی ضرورت نہیں۔ میرے چیا کے بیٹے ابو سفیان نے میری ہتک عزت کی ہے اور میرے پھو پھی کے لڑکے عبداللہ نے میرے بارے میں ہنیان سر ائی کی اور یہ کہا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاوُں گا۔ یہاں تک کہ آپ آسان کی طرف ایک سیر ھی لگا کیں اور میرے سامنے اس پر چڑھیں۔ پھر آپ وہاں ہے ایک تحریر لے آئیں اور آپ کی معیت میں چار مامنے اس پر چڑھیں۔ پھر آپ وہاں ہے ایک تحریر لے آئیں اور آپ کی معیت میں چار فرشتے ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب ان دونوں کو اس فیصلہ کا علم ہو اتو ابوسفیان نے (اس کے ساتھ اس کا چھونا فرز تد بھی جب ان دونوں کو اس فیصلہ کا علم ہو اتو ابوسفیان نے (اس کے ساتھ اس کا چھونا فرز تد بھی

تھا) عرض کی۔اگر مجھے حاضر خدمت ہونے کی اجازت نہیں دیں مے تو میں اس بچے کو لے کر لتی ودق صحر امیں چلا جاؤں گا پہاں تک کہ ہم دونوں شدت پیاس اور فاقہ کشی کے ہاعث ہلاک ہو جا کیں۔

رسول الله علی کادل پیج گیا۔ حضور نے الن پر رحم فرماتے ہوئے الن کو حاضر ہونے کی اجازت دی۔ جب وہ حاضر ہونے کی اجازت دی۔ جب وہ حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے توسید تا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ابوسفیان کو یہ تھیں کہ حضور کی خدمت میں سامنے کی جانب سے حاضر ہوتا اور وہ بات کہنا جو یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کی:

تَاللّهِ لَقَدُا اللّهُ عَلَيْنَا قَوْنَ كُنَّا لَخُوطِيْنَ (1) "كه بخدا الله تعالى نے آپ كو ہم پر نصیلت عطافر مائی ہے اور بے شک ہم ہی خطاكار ہیں۔"

اس کی وجہ سیدنا علّی نے میہ بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی میہ عادت مبارک ہے کہ جب کوئی مختص کوئی ورخواست پیش کرتا ہے تو حضوراس کا بہترین جواب دیتے ہیں۔

جب بد دونوں بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے توانہوں نے اس نفیحت پر عمل کرتے ہوئے یہی آیت پڑھی۔ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا:

لَا تَكُوْرِيْكَ عَلَيْكُو الْمِيكُورِيَةِ فِي اللهُ لَكُورَهُو اللهُ الرَّحِيْنَ (2) "نبيس كوئى گرفت تم پر آج كه دن، معاف فرمادے الله تعالی تمهارے (قصوروں كو)ادردوسب مهر مانوں سے زیادہ مہر مان ہے۔"

دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ابوسفیان بن حارث جب مجھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو ہمیشہ---اپناسر جھکائے رہتے اور شرم کی وجہ سے آٹکھیں اوپر نداٹھا کتے۔ اس وقت اس نے ایک قصیدہ عرض کیا جس کے پہلے دوشعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

لَعَمُرُكَ إِنِّى يَوْمَ أَجُلُ رَأْيَةً لِتَغُلِبَ خَيُلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدً لَكُمُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدً لَكُمْ الْمُدُولِيَ الْمُدَالُةِ اللَّهِ الْمُدَالُةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَالُةِ اللَّهِ الْمُدَالُةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَالُةِ الْمُدَالُةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِ

"آپ کی زندگی کی متم! جس روز میں اس کئے پر چم اٹھایا کرتا تھاکہ لات کے شہروار، حضور کے شہرواروں پر غالب آ جا کیں۔" "تو میں اس آدی کی طرح تھاجواند جیرے میں جیران وسششدر ہو کر چل رہا ہواور اس کی رات تاریک ہو۔ پس بید وہ سہانی گھڑی ہے جب مجھے ہدایت دی گئی اور میں نے ہدایت قبول کرلی۔"

## مرالظهر ان ميں يراؤ

سفر جاری رہا۔ عشاء کے وقت مرائظہ ان کی بہتی کے پاس سے گزر ہوا۔ وہاں شب بسر کرنے کے لئے قیام کا تھم ملا۔ اس کے ساتھ ہی یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر شخص اپنے اپناؤیں آگ جلائے۔ فورا تھیل کی گئی اور دس ہزارچو لیے روش ہوگئے۔ ساری وادی جگمگ جگمگ کرنے گئی۔ رات کو لشکر اسلام کی گئیداشت کے لئے حضرت فاروق اعظم کو مقرر کیا گیا۔ مدینہ طیب سے لشکر اسلام کو عازم سفر ہوئے گئی دن گزر چکے تھے لیکن کفار کمہ مقرر کیا گیا۔ مدینہ طیب سے لشکر اسلام کو عازم سفر ہوئے گئی دن گزر چکے تھے لیکن کفار کمہ کو اس کے بارے بیس کوئی اطلاع نہ کی، وہ محض بے خبر تھے۔ انہیں یہ سال مگان بھی نہ ہوا کہ حضور غلیہ العسلاۃ کہ حضور نے مکہ کا قصد فرمایا ہے۔ کفار مکہ کویہ گئی تو ہر وقت لگار ہتا تھا کہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام ان پر حملہ آور ہول گے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لئے ابوسفیان کو مقرر کیا گیا۔ جب ابوسفیان اس مثن پر روانہ ہونے لگا توائل مکہ نے اس کو کہا، اگر اس کی ملا قات حضور سے ہو جائے تو وہ حضور سے ان سب کے لئے امان کی در خواست کرے۔ چنانچہ ابوسفیان، حضور کیا ہی مثن پر روانہ ہوا، راستہ میں ان کی ملا قات، بدیل بن ور قاء کے ہو گئی۔ انہوں نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لئے کہا تاکہ سب مل کر لشکر اسلام کے برے میں معلومات حاصل کریں۔

جب یہ لوگ مر الظہر ان کے قریب "اراک" نامی بستی میں پنچے تو دہ یہ دکھے کر جران رہ گئے کہ تاحد نظر خیمے نصب ہیں اور ہر خیمہ کے سامنے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ہنہناتے اور او نؤل کو بلبلاتے سنا تو ان پر شدت خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ بدیل نے ان کی گھبر اہث کو کم کرنے کے لئے کہا، یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ معلوم ہو تا ہے۔ جنہیں جنگ کی آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا ہے۔ ابوسفیان بولا۔ بھلا بنو خزاعہ کے پاس اتی

نفری کہاںہے آئی؟ صدیق اکبر کاخواب

امام بیمی نے ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے کہ ایک صبح حضرت صدیق اکبر خدمت اقدی میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، میرے آقا! میں نے آج رات ایک خواب و کے مصاب کہ ہم حضور کی معیت میں مکہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مکہ سے ایک کتیا بھو تکتی ہوئی نگل۔ جب ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پیٹے کے بل زمین پر لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا۔

سر کار دوعالم علی نے فرمایااے ابو بھر اہل مکہ کی قوت اب دم توڑ چکی ہے۔وہ اب اپنا دودھ چیش کر رہے ہیں۔ وہ اپنی رشتہ دار یول کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوں گے۔ ان میں سے کئی لوگ اب تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ اگر تمہاری ملاقات ابوسفیان سے ہو تواہے قبل نہ کرنا۔

## ابوسفیان کے بارے میں حضور کی اطلاع

امام طبرانی، ابو یعلی سے روایت کرتے ہیں۔ ابو یعلی نے کہا، کہ مرانظہر ان کے قصبہ میں میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے فرمایا، ابوسفیان اداک کی بستی میں ہے۔ جاؤاوراس کو گرفآد کرلو۔ چنانچہ ہم اس بستی میں گئے اور ابوسفیان کو پکڑ کرایے ساتھ لے آئے۔
ابن عقبہ مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ تنہوں ابوسفیان، حکیم بن حزام اور بدیل، اداک کی بستی میں موجود تھے۔ حضور کے فرستادہ مجاہد وہاں گئے اور چیکے سے ان کے او نؤں کی تکمیلیں پکڑ لیس۔ انہوں نے ہڑ ہڑا کر بو چھا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے جو اب دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول اور اس کے سر فروش صحابہ کرام خیمہ زن ہیں؟ دیکھتے کہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول اور اس کے سر فروش صحابہ کرام خیمہ زن ہیں؟ ابوسفیان چرت زدہ ہو کر کہنے لگا، بھی ایسا بھی ہوا، اتنا اشکر جرار ہمارے گھر میں آدھرکا ہے اور ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوئی؟ (1)

ابن ابی شیبه روایت کرتے ہیں کہ جس رات اسلام کے انصاری رضاکاروں نے اراک

کے موضع ہے ان تیوں قریشیوں کو گرفتار کیا تھا، اس رات نظر اسلام پر پہرہ کی ڈیوٹی حضرت عمر کی تھی۔ اسلام کے مجاہدا نہیں پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کمہ کے چند افراد کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبح تک انہیں اپنی حراست میں رکھو۔ صبح سویرے جب بید رضا کار ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لئے لے جارہے تھے، ان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوگئی۔ آپ نے ان تینوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔

یمی واقعہ اسحاق بن راہویہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے اس طرح نقل کیاہے :

حضور سرورعالم علی جب مرانظیران کی بستی میں رات بسر کرنے کے لئے اترے تو حضور سرور عالم علی جب مرانظیران کی بستی میں رات بسر کرنے کے لئے اترے تو حضرت عباس کادل اہل مکد کے المناک انجام کا تصور کرے تڑپ اٹھا۔ کہنے گئے ،اگلی ضبح کو قریش کی بربادی پر فریاد!اگرنی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے مکہ کو بردور شمشیر فنح کر لیا تو قریش تباہ و برباد ہو جا میں گے۔کاش وہ کل صبح سے پہلے خدمت اقد س میں حاضر ہو جا میں اور امان طلب کرلیں۔

حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اٹھااور سر ورعالم علیہ کا نیکٹوں فچر لیااوراس پر سوار
ہوکر کسی ایسے آومی کی تلاش میں نکلاجو میر اپنیام قریش کو پہنچادے۔ کوئی کنز ہارا، کوئی گوالا
یاکوئی صاحب ضر ورت جو محض مکہ جارہا ہو، مجھے مل جائے تاکہ اس کے ذریعہ اہل مکہ کو میں
ابنا پیغام پہنچا سکوں۔ جب میں اراک سے گزرا تو میرے کانوں میں ابوسفیان اور بدیل کی
آواز آئی، وہ آپس میں ہم کلام تھے۔ ابوسفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک الی رات نہیں
و کیمی جس میں یوں ہز اروں آگیں روش ہوں اور اتنا لشکر جرار خیمہ زن ہو۔ بدیل نے کہا۔
میرے خیال میں یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ ہے جو یہاں خیمہ زن ہے۔ ابوسفیان نے کہا۔ بھولے نہ
میرے خیال میں یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ ہے جو یہاں خیمہ زن ہے۔ ابوسفیان نے کہا۔ بھولے نہ
میرے خیال میں یہ بنو خزاعہ کی پاس کہاں ہے آئے کہ انہوں نے آئی آگیں روشن کردی ہیں
اور اتنی فوج جمع کرلی ہے۔

حفرت عباس كيت بيل من في ابوسفيان كى آواز كو پېچان ليا ميل في اواز دى د" يَا أَبَاحَتْظَلَة "(بيد ابوسفيان كى كنيت تقى) اس في ميرى آواز پېچان لى فور أبولا لَبَنيْكَ يَا آباً الْفَضَيْلِ ميرے مال باپ تم پر قربان جا عيل د كيا بات ہے؟ ميں في كها د تير ابيرا غرق ہو۔ یہ اللہ کے رسول اپنے ہزاروں مجاہد کے ساتھ پہنچے گئے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا۔ قریش تواب جاہ ہو جا کیں گے۔ میرے مال باپ بچھ پر صدقے ہوں۔ اب کوئی تدبیر بناؤاہم کیا کریں؟ ہیں نے کہا، میرے بیچے فچر پر سوار ہو جاؤ، ہیں تمہیں بارگاہ رسالت میں نے جاتا ہوں اور تمہارے لئے پناہ کی در خواست کر تا ہوں۔ اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا اور کی مسلمان نے تھے دکھے لیا تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر رہے گا۔ چنا نچہ ابوسفیان آپ کے بیچے سوار ہو گیا۔ ابوسفیان کے باتی دو ساتھی کدھر گئے۔ اس میں اختلاف ہے۔ ابن عقبہ کی رائے ہیہ ہے کہ سب کو حضرت عباس حضور کی خد مت اقد س میں لے کر حاضر ہوئے۔ اور سب کے لئے پناہ کی در خواست کی جو قبول ہوئی۔ میں لے کر حاضر ہوئے۔ اور سب کے لئے پناہ کی در خواست کی جو قبول ہوئی۔

حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ابوسفیان کو ساتھ لے کر چلا۔ جب میر اگزر کسی آگے ہو تا تووہ کہتے" یہ فچر ہمارے آ قاکا ہے اور اس پر حضور کے پچاعباس سوار ہیں۔" چنانچہ ہم سے کوئی تعرض نہ کر تا۔ لیکن جب ہمارا گزر اس آگ پر ہواجو حضرت فاروق اعظم کے خیمہ کے سامنے روش تھی تو آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہوگئے اور پوچھا، آپ کے چھے یہ کون ہے؟ انہوں نے غور سے دیکھا تو ابوسفیان کو میرے چھے بیٹھا ہوایایا۔ بولے اے اللہ کے وعمن اللہ کا شکر ہے کہ تواس وقت میرے قابو آیاجب مجھے کسی کی پناہ میسر نہ تھی۔ پھر حضرت عمر دوڑے تاکہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کراس کو قبل کرنے کااذن حاصل كريں۔ وہ پيدل تھے اور ميں خچر پر سوار تھا۔ ميں نے اير لگائي اور دوڑا كران سے يہلے حضور كے پاس پہنے گيا۔ حضور كے خيمہ كے دروازے پر ہم دونوں اكشے ہو گئے۔ ميں خچرے نيے کود پڑااور خیمہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر بھی میرے بعد جلدی خیمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمرنے عرض کی، یار سول اللہ! یہ ہے اللہ کا دعمن ابوسفیان، اس کو ابھی کسی کی پناہ حاصل نہیں۔اجازت ہو تواس کی گردن اڑادوں۔حضرت عباس کہتے ہیں میں نے عرض كى ميار سول الله! ميس في اس كوامان دے دى ہے۔ پھر ميس حضور سے چيث كيا اور حضور كے سر مبارک کو اینے سینے سے لگا لیا۔ جب حضرت عمرنے ابوسفیان کے بارے میں شدید اصرار کیا تو می نے کہا۔ اے عمراصبر کرواگریہ تمہارے خاعدان بی عدی کافرد ہو تا تو تواتنی سختی نه کرتا، کیونکہ یہ بنو مناف کے خاندان کا فرد ہے،اس لئے تواس کے قتل پر اصرار کررہا ب- حضرت عمرنے فرمایا۔اے عباس!اتن زیادتی نہ کرو۔اے ابوالفضل!جب آپ نے

اسلام قبول کیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر میر اباپ خطاب اسلام قبول کرتات بھی مجھے اتنی مسرت نہ ہوتی کیونکہ مجھے اس بات کاعلم تھا کہ میرے باپ کے اسلام لانے ہے آپ کا مشرف باسلام ہونا حضور علی کے لئے زیادہ باعث مسرت ہے۔

حضرت عباس نے عرض کی میار سول اللہ! ابوسفیان، تھیم بن حزام اور بدیل کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ اب وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا، انہیں لے آؤ۔ ہم سب رات کا کافی حصہ خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ حضور علیہ الصلوة والسلام ان سے حالات دریافت فرماتے رہے۔ پھر ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا" مَنْهَدُ آن لِکالْهَالله الله " بم كوبى ديتے بيس كه الله تعالى كے بغير كوئى معبود نہیں "لیکن انہوں نے" محمد کا میں اللہ اللہ انہا حضور مبارک نے فرمایا، جب تک میری رسالت پرایمان نہیں لاؤ کے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو گے۔بدیل اور حکیم نے تو المع مرات محمد المعدد الله كله ديالين ابوسفيان نے غور و فكر كرتے كے مهلت طلب كى۔ حضورنے حضرت عباس کو فرمایاءاے اسے خیمہ میں لے جاؤ میں اے پھر لے آنا۔(1) جب صبح ہوئی تومؤون نے اذان دینی شروع کی۔ لشکر اسلام کے تمام مجاہدان کلمات کو دہراتے جاتے تھے۔ ابوسفیان س کر تھبر اگیا۔ اس نے حضرت عباس سے یو چھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں! آپ نے بتایا یہ لوگ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔اس نے پوچھا، تم ہر روز کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ آپ نے بتایا ہم دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر ابوسفیان نے ایک اور منظر دیکھا جس نے اس کو جیران و سششدر کر دیا۔ محبوب رب العالمين علي وضوفرمارے بين،سارے صحابہ حضور كے وضوكے بانى كے قطرے جوجم اطمر کو چھو کر نیچ گررہے ہیں۔ لیک لیک کرائی ہضلیوں پر لے کر چروں پر ال رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا۔ میں نے آج تک کی بادشاہ کے خاد مول کواس کے ساتھ اس محبت اور ادب کا مظاہر ہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کسی قیصر کواور نہ کسی سمرای کو۔ حضرت عباس فرماتے میں کہ سر ور عالم علاق جب نماز صبح سے فارغ ہوئے تو میں ابوسفیان کولے کربار گاہ اقدی میں حاضر ہوا۔ ادائے نماز کا منظر مجی ابوسفیان کے لئے کم چرت انگیزنہ تھا۔ امام الانبیاء

<sup>1</sup>\_"سيل البدئ"، جلد5، صفحه 327-328و"امتاع الاساع"، جلد2، صفحه 274-275واليبيعي، "ولا كل البنوة"، جلد 5، صفحه 32-34وو ميمركت وسير ت

علیہ الحیّۃ والثناء نے جب تکبیر تحریمہ کہی توسب صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ جب رکوع فرمایا تو سب رکوع میں گئے مب رکوع سے اٹھے توسب اٹھ کھڑے ہوئے، پھر حضور سجدہ میں گئے توسب سر بہود ہوگئے۔ ابوسفیان کو یار ائے سکوت نہ رہا۔ کہہ اٹھا کہ اطاعت وانقیاد کا ایسا حسین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اے ابوالفعنل! بخد التیرے بجیتیج کی بادشاہی بہت بلند ہوگئے۔ حضرت عباس نے فرمایا (نادان) یہ بادشاہی نہیں، یہ نبوت ہے۔

جب بی کرم عظام نمازے فارغ ہوئے توابوسفیان کو فرمایا، اے ابوسفیان! کیاا بھی وہ وقت نہیں آیاکہ تم اس حقیقت کو تسلیم کرلوکہ کھواللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی فدا نہیں۔ اس نے کہا۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کتے حلیم اور کریم بین، آپ کی شان عفو در گزر کتی عظیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا ہوتا تواس بین، آپ کی شان عفو در گزر کتی عظیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا ہوتا تواس نے ہمیں کچھ تو فا کدہ پنجایا ہوتا۔ مشکل حالات میں میں اپنے خداوں سے مدد طلب کر تار ہا اور آپ اپنے خدا سے امداد مانگتے رہے، بخدا! جب بھی میں نے آپ سے مقابلہ کیا ہمیشہ فتح آپ کے حصہ میں آئی۔ اگر میر اخدا سچا ہوتا تو میں آپ پر غلبہ پالیتا۔ اس سے بیہ حقیقت جھ پر روز روشن کی طرح واضح ہوگئی ہے کہ وہ سچاخدا ہے جو آپ کا معبود ہے۔ (1) پھر حضور نے فرمایا کیا ہمی بیہ حقیقت تم پر آشکارا نہیں ہوئی کہ میں اللہ کار سول ہوں؟ ابوسفیان نے فرمایا کیا ابھی بیہ حقیقت تم پر آشکارا نہیں ہوئی کہ میں اللہ کار سول ہوں؟ ابوسفیان نے عفود کے من کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کتے علیم اور کتنے کریم ہیں۔ آپ کی عفود در گزر کی شان کتی بلند ہے۔ اس بارے میں اب میرے دل میں پچھ شک ہے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد ابوسفیان اور تھیم بن حزام نے شکوہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی میار سول اللہ! آپ او باش قتم کے لوگوں کو ہمراہ لے کر آئے ہیں ،ان میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو ہم جانتے بھی نہیں۔ تاکہ وہ آپ کے خاندان

<sup>1-&</sup>quot;امتاع الاساع"، جلد 2، صفحه 277 دد مجر كتب ميرت 2-" سبل الهدئ"، جلد 5، صفحه 329

والوں اور رشتہ واروں کو تہ تیج کریں۔ رحمت عالم علی نے فرمایا، ظلم و فجور کی ابتداء تم نے کی ہے۔ حدیبیہ کاوعدہ تم نے توڑا ہے۔ بنی کعب پر تم نے زیادتی کی ہے، حرم کی حدود میں تم نے قل وغارت کا بازار گرم کیا ہے۔ ان لوگوں نے میری تصدیق کی جب تم نے جھٹلایا(1) دونوں نے تسلیم کیا کہ حضور کج فرمارہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہی لفکر کشی آپ بنو ہوازن کے خلاف کرتے تو کیا ہے بہتر نہ ہوتا، وہ آپ کے جانی دشمن تھے اور رشتہ دار بھی نہ تھے۔ اللہ کے بیارے رسول علی ہے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی دونوں پر مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ مکہ فتح ہوگااور بنو ہوازن بھی سر تسلیم خم کردیں گے۔

حضرت عباس نے عرض کی، یار سول الله! حضور جانتے ہیں ابوسفیان نام و نمود اور شہرت کو بہت پہند کر تاہے۔ آپ ایسی چیز <mark>ارشا</mark>د فرمائے جس پروہ فخر کر سکے۔ ابن ابی شیبہ نے کہا، یہ حجو پز حضرت صدیق اکبرنے پیش کی۔ رحمت عالم علی نے ارشاد فرمایا:

مَنْ دَخَلَ دَارَانِيْ سُفَيَانَ فَهُوَامِنَ

"جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیااس کے لئے امان ہے۔"
ابوسفیان نے عرض کی کہ میرے گھر میں کتنے لوگ ساسکیں گے۔ حضور نے فرمایا!جو
حکیم بن حزام کے گھر میں واخل ہو گا،اہے بھی امان ہے،ابوسفیان کا گھر مکہ کے او نچے علاقہ
میں تھااور حکیم کا گھر مکہ کے نشیب میں تھا۔ پھر حضور نے فرمایا جو مجد میں داخل ہو جائے گا
اس کو بھی امان ہے۔ابوسفیان نے عرض کی، مجد میں بھی چندلوگ ساسکیں گے۔رحمت
عالم علی ہے نے عفو عام کا دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیااس
کو بھی امان ہے۔ابوسفیان نے کہا حلیات وایستہ تھاس اعلان میں بڑی وسعت ہے۔(2)

ابوسفیان اور حکیم کامکہ واپس جانے کاار ادہ اور حضور کاار شاد گرامی

ابوسفیان نے جب مکہ جانے کا ارادہ کیا توسر ورعالمیان علیہ نے حضرت عباس کو ارشاد فرمایاء ابوسفیان جب وادی کی تنگ جگہ پر پہنچے تو وہاں اس کوروک لینا تاکہ وہ قوت اسلام کا اپنی آئکھوں سے مشاہدہ کر سکے۔ حضرت عباس فرمان نبوی کی تغییل کے لئے تیزی سے

<sup>1</sup>\_التم على،" ولا كل الهنوة"، جلد 5، صفحه 39. 2\_"سيل الهدئ"، جلد 5، صفحه 330-339

ابوسفیان کے تعاقب میں نظے۔اس نے دیکھا تو بول اٹھا۔اے ہاشمیو! کیا وعدہ فکنی پر آمادہ ہوگئے ہو؟ آپ نے جواب دیا، خاعدان نبوت غدر اور دھوکا نہیں کیا کر تا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہاں تھہر واور لشکر اسلام کامشاہدہ کرو تاکہ ان کی قوت و شوکت کا حمہیں اندازہ ہو جائے۔ لشکر اسلام کی قوت اور جنگی ساز وسامان کی نمائش

نی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اس رات کو تھم دیا کہ منادی کرنے والے لشکر اسلام کیا قامت گاہوں میں جاکر یہ اعلان عام کریں کہ

صبح سورے ہر قبیلہ کے جوان اپنی سوار یوں پر زینیں اور کجاوے کس لیں اور ہر قبیلہ اپنے قائد کے ساتھ اپنے جینڈے کے پاس کھڑا ہو جائے اور اپنے اسلحہ اور سامان جنگ کی یوری طرح نمائش کرے۔

مبع ہوتے ہی سارے مجاہدین اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ جو مجاہد کھوڑوں پر سوار ہتے انہیں لفکر کے آئے چلنے کا تھم ملا۔ ہر قبیلہ اپنے سالار کی قیادت میں اور سواروں کا دستہ اپنا اپنا پر جم اپر اتے ہوئے مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ حضور کے تھم کے مطابق لفکر اسلام کو یوں تر تیب دی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مقدمتہ الجیش کے تاکہ مقرر ہوئے، حضرت خالد کو میمنہ پر متعین کیا گیا، حضرت زبیر بن عوام میسرہ کے قاکہ بنائے گئے اور قلب لفکر میں خودر حمت عالمیان علیقے تشریف فرما ہوئے۔

حضرت خالد بن ولید، بنی سلیم کے سالار مقرر ہوئے تھے، بنی سلیم کی تعداد ایک بزرار
مقی۔ ان کے پاس دو جھنڈے اور ایک پرچم تھا۔ ایک جھنڈا عباس بن مر داس اور دوسرا
خفاف بن ند ہہ کے پاس تھا۔ اس قبیلہ کاپرچم تجاج بن علاط نے تھا ہوا تھا۔ حضرت خالد کابیہ
چاق و چوبند دستہ ابوسفیان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے تمین بار بلند آواز سے نعرہ تحبیر
لگایاور آ گے بڑھ گئے۔ ابوسفیان نے حضرت عباس سے پوچھابیہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے
اسے بتایا کہ بیہ خالد ہے۔ ابوسفیان نے از راہ جیرت پوچھا۔ الغلام؟ یعنی وہ نوجوان خالد۔ فرمایا
وی توجوان خالد۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ بتایا، بنو سلیم۔ بولا، جھے
ان سے کوئی سر وکار نہیں۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام نمو دار ہوئے۔ ان کے ساتھ
یا نجے صد مہاجرین تھے۔ ان کے پاس سیاہ رنگ کا پرچم تھا۔ جب بیہ دستہ ابوسفیان کے پاس پنچا

توانہوں نے بھی تین باربلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا۔ ابوسفیان نے بو چھابیہ کون لوگ ہیں؟
بتایا کہ بید زبیر بن عوام ہیں۔ اس نے بو چھا آپ کے والد کا بھانجاز ہیر؟ کہا، ہاں وبی زبیر۔
ان کے بعد بنی غفار قبیلہ جن کی تعداد تین صد تھی جن کا جھنڈ احضرت ابوذر کے ہاتھ میں تھا، وہ گزرا۔ انہوں نے بھی ابوسفیان کے قریب پہنچ کر تین بار نعرہ تحبیر بلند کیا۔ جب ان کے بارے میں ابوسفیان نے دریافت کیا تو حضرت عباس نے بتایا۔ اس نے کہا تھائی قولیہ بی فیلے اپ فیلے میر ابنی غفار سے کوئی سر وکار نہیں۔ "غرض کیے بعدد گرے دوسرے قبیلے اپ اپنے سالار کی قیادت میں اپنے اپنے برجم لہراتے ہوئے گزرتے رہے۔ ان کے بارے میں ابوسفیان بی کہتار ہاکہ مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچیں نہیں۔

لیکن جب بنو کعب بن عمرو جن کی تع<mark>داد پا</mark>نچ صد تھی گزرے اور اسے بتایا گیا کہ بیہ بنو کعب بیں تواس نے کہا، ہال بیہ حضور (علیہ الصلوۃ والسلام) کے حلیف ہیں۔

ان کے بعد بنو مزینہ اپنے تین پر چمول اور سوشہسواروں کے ساتھ گزرے توان کے بارے میں بھی ابوسفیان نے بہی کہا کہ مجھے ان او گول ہے کوئی دلچین نہیں۔

پھر قبیلہ جبینہ کے آٹھ صد مجاہدین پر مشمل دستہ گزرا۔ اس بیل چار جھنڈے جھول رہے تھے۔ ای طرح انہوں نے بھی تین بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کے بارے بیل بھی ابوسفیان کی ہے رخی کاوہی عالم تھا۔ پچھ اور دستوں کے بعد قبیلہ اشچے کا تین صد مہاجرین پر مشمل دستہ گزرا جن کے پاس دو جھنڈے تھے۔ انہوں نے بھی ابوسفیان کے پاس پہنچ کر تین بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ بنوا شجع ہیں تو بری حسر سے بولا، ایک وقت میں یہ لوگ قبائل عرب میں سب سے زیادہ مجمد (علیہ الصلاة والسلام) کے دشمن میں یہ لوگ قبائل عرب میں سب سے زیادہ مجمد (علیہ الصلاة والسلام) کے دشمن متھے۔ حضر سے عباس نے فرمایا، بے شک ایک وقت ایسا تھا، لیکن اب تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو نور اسلام ہے منور کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالی کاان پر خصوصی فضل واحسان ہے۔

ابوسفیان کافی اکتا گیا تھا۔ پوچھنے لگا، کیاا بھی محمد (علیہ الصلاۃ والسلام) بہت پنجھے ہیں؟
بتایا گیا ابھی حضور تشریف نہیں لائے۔ جس وقت حضور پرنور تشریف لا کی گے تو
تہارے ہوش اڑ جا کیں گے۔ وہاں فولاد ہی فولاد نظر آئے گا۔ جزیرہ عرب کے اصیل
گھوڑے ہنہنارے ہول گے اور ایسے نوجوان اس میں شامل ہول گے کہ توانہیں ویکھاہی رہ
جائے گا۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ان سے کلر لے سکے۔ اس کے بعد دیگرے لشکر

اسلام کے وستے گزرتے رہے۔ ابوسفیان بار باریبی سوال کرتا کہ ابھی محمد (علیہ الصلوة والسلام) نہیں آئے۔ حضرت عباس اسے بتاتے کہ ابھی نہیں۔

یہاں تک کہ سے خضراء (سز پوش دستہ) دور سے نمودار ہواجس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ساری کا نتات کے ہادی محمد رسول اللہ علیہ تشریف لارہ سے اس دستہ میں مرف مہاجرین اولین اور انصاری قبائل کے رؤساء شریک تھے۔ اس میں بہت سے حجنڈے اور بہت سے پر چم اہرارہ شے ۔ انصار کے ہر خاندان کوایک جمنڈ ااور ایک پر چم عطاکیا گیا تھا۔ ان کاساراجہم فولادی زر ہوں اور آہنی خودوں میں غرق تھا۔ صرف آتھوں کے سامنے دو سوراخ تھے۔ اس دستہ میں وقفہ و قفہ کے بعد حضرت فاروق اعظم کی آواز کو بجی تھی۔ آپ فرماتے۔ بھائیو! آہتہ آہتہ چلوتا کہ پچھلے لوگ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں۔ اس دستہ میں ایک ہز ارزرہ پوش تھے۔ رسول اکر م علیہ نے اپنا جمنڈ اسعد بن عبادہ بائیں۔ اس دستہ میں ایک ہز ارزرہ پوش تھے۔ رسول اکر م علیہ نے اپنا جمنڈ اسعد بن عبادہ انصاری کو مرحمت فرمایا تھا اور وہ سب سے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد کا انصاری کو مرحمت فرمایا تھا اور وہ سب سے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد کا گزرابوسفیان کو لکارتے ہوئے کہا:

اَلْيُؤُمُّ لَيُومُ الْمَلُحَمَّةِ اَلْيُؤَمَّ لَسُنَّحَلُّ الْحُرْمَةُ الْيُؤُمُّ لَيُومُ الْمُكَالِّمَةُ اللهُ قُرَيْشًا

"آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے۔ آج حرم میں خو زیزی کی جائے گی۔ آج کے دن اللہ تعالی قریش کو ذلیل کر دے گا۔"

ابوسفیان نے یہ للکار سی توسنائے میں آگیااور حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے کہا: یَاعَبَّائی حَبَّدُ اَیْوُهُلایِ مَانِوس جملہ کے کی مفہوم بیان کے گئے ہیں۔ لیکن صحیح مفہوم وہ معلوم ہو تاہے جوعلامہ ذر قانی نے "شرح المواہب اللدنیه" میں تحریر فرمایاہ : معلوم ہو تاہے جوعلامہ ذر قانی نے "شرح المواہب اللدنیه" میں تحریر فرمایاہ : مَعْنَاکُ هٰذَ ایکو مُرکی نَدُور حِفْظی وَجِمَایَتِی لِفُرہ کِ

مَعَنَاكَا هَٰذَ ايُومَريلِزمَكَ فِيهُ حِفْظِي وَحِهَ لِلْمُصَطَفَى وَحُيِّهِ لَكَ لِإِقْبَالِهِ عَلَيْكَ

"لیعنی میہ وہ دن ہے جب تم پر میری حفاظت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ حضور نبی کریم علی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور حضور آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔" میہ دستہ گزر تار ہا یہاں تک کہ اس کے آخر میں سر ور عالم علی اف قصواء پر سوار ہوکر نمودار ہوئے۔ حضور کے دائیں جانب حضرت صدیق اکبر اور بائیں جانب اسید بن حضر تھے۔ سرکار دو عالم علی ان کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اس وقت حضرت عباس نے اشارہ کرتے ہوئے ابوسفیان کو بتا یا هذا لا معتون اللہ تھائی اللہ تھائی علیہ و گلہ و سفیان! "بیہ ہیں اللہ کے رسول علی "بیہ سارا منظر دکھ کر ابوسفیان دم بخود ہوگیا، کہنے لگا اے عباس! تمہارے بیتے کی بادشاہی آج بہت عظیم بن گئی ہے۔ آپ نے اسے کہا، اے ابوسفیان! یہ نبوت ہے، بادشاہی نہیں۔ ابوسفیان نے کہا، ہال ایسانی ہوگا۔

جب رحمت عالم علی ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو وہ بولا، یار سول اللہ کیا آپ نے تھم دیا ہے کہ آپ کی قوم کو قبل کر دیا جائے؟ کیا آپ کو پتا نہیں چلا کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہاہے؟ حضور نے بو چھا۔ سعد نے کیا کہا؟ ابوسفیان نے کہا، سعد نے کہا ہے۔ اکیو گھر کے نے لگا کہ میں آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیونکہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ نیکوکار ہیں، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحمی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحمی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحمی کرنے والے ہیں،

كَنَّابَ سَعُدُّيًا آبَاسُفْيَانَ الْيُؤَمُّرِيُومُ الْمُحَمَّةِ - اَلْيُؤُمُ يَوْمُّرُيُعَظِّمُ اللهُ فِيْهِ الْكَعْبَةَ اَلْيُؤُمُ يَوُمُّ كُلُسى فِيْهِ الْكَعْبَةُ الْيُؤْمُ يَعُمَّا عَزَاللهُ فِيْهِ فَمَ يَشَاء

"اے ابوسفیان! سعدنے غلط کہاہے:۔

آج کادن رحمت کادن ہے۔ آج کادن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو ظاہر کرے گا۔ آج کادن وہ ہے جس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ آج کادن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ قریش کی عزت کوچارچا مد لگائے گا۔ آج کادن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ قریش کی عزت کوچارچا مد لگائے گا۔ "(1)

ضرار بن خطاب العبرى نے ایک قصیدہ لکھاجس میں قریش پر رحمت وشفقت کا برتاؤ کرنے کی التجاکی گئی تھی۔اس نے یہ قصیدہ ایک عورت کو دیا تاکہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر پڑھ کر سنائے۔اس قصیدہ کے پہلے دوشعریہاں نقل کر رہا ہوں تاکہ قریش کی حالت زار کا آپ بھی پچھے نہ پچھے اندازہ لگا سکیں:

<sup>1-&</sup>quot;سل الهدئ"، جلدة، مني 335 وويكر كتب سيرت

يَا نَبِيَّ الْهُمُاى إِلَيْكَ لَجَمَّا حَمُّ ثُولَيْنِ وَلَاتَ حِيْنَ لَجَاءِ حِيْنَ ضَاقَتَ عَلَيْهِ هُ سِعَةُ اللَّهُ فِي وَعَادَا هُو إِلهُ السَّمَاءِ "اے رشد وہدایت کے نی اقریش کا قبیلہ آپ کے دامن میں بناہ لینے كاسونت التجاكررماع جب كداس كاونت كزرچكام." "جبكه زمين كى فراخى ان ير تنك مو چكى ہے اور آسان كے خدانے بھى ان سے عداوت کرلی ہے۔"

اس دوران میری التجاکوس کرر حمت عالم علی نے فور أسعد کو طلب كيااوراس سے اسلام کا پرچم واپس لے لیا۔ پھر اس کے فرز ند قیس کو مرحمت فرمادیا۔ اس طرح دونوں مقصد یورے ہو گئے۔ سعد کوابیااعلان کرنے پرسز اجھی دے دی گئی اور اس پر جم کواس کے بيے كو تفويض فرمايا اور اس طرح سعدكى ول جوئى بھى ہو گئے۔ حضرت عباس كے مشورہ سے ابوسفیان مکہ چلا آیا تاکہ وہال کے باشندول کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کرے ورنہ لشکراسلام ان کونیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ وہ لشکراسلام کو پیچھے چھوڑ کر مکہ چلا

آيااوران مي آكريه اعلان كيا:

اے الل مكم السلام قبول كراو، في جاؤك\_ي محمد (علاقة) جو آكتے ہيں۔ ان كے ساتھ اتنابرا لفكر ب جس كے مقابله كى تم تاب نہيں لا كتے اور ساتھ ہى يد بھى اعلان كياكه مَنْ هَفَكَ هَادَ آفِي سُفْيَانَ فَعُواٰهِنَ "لُوكُول نے كہا؟ تيرے گھر ميں كتنے لوگ ساسكتے ہيں؟ پھراس نے حضور کابی فرمان دہر لیا۔ جس نے اینے گھر کا دروازہ بند کر لیااس کے لئے بھی امن ہے۔جو مجدحرام میں داخل ہو گیااس کے لئے بھی امان ہے۔

اس وفت اس کی بیوی ہند بنت عتبہ وہاں کھڑی تھی۔اس نے اس کی مو مچھیں پکڑلیں اور چے کر کہنے گئی۔اس تھی کے منکے کو قتل کر دو،اس میں تھی جراہے۔اس میں کوئی بھلائی نہیں، یہ قوم کابد بخت پیشروہ۔جو قوم کے پاس خیر کی خبر لے کر مبھی نہیں آیا۔

ابوسفيان نے لوگول كو كہا،اس عورت كى بات سے دھوكاند كھاناورندتم تباه و برباد ہو جاؤ مے \_ افکراسلام کامقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں ہے۔(1)

سرور عالم علی کی قیادت میں سارا الشکر اسلام ذی طوی کے مقام پر اکٹھا ہوا۔ یبال

سے نبی کریم علی نے اس کو مختلف اطر اف سے مختلف قائدین کی قیادت میں مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔

لشکر کے میسرہ کی قیادت حضرت زبیر بن عوام کو تفویض کی گئی اور انہیں علم دیا کہ وہ جانب شال سے مکہ میں داخل ہوں۔

میننہ کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے سپر دکی گئی اور انہیں تھکم ملا کہ وہ جانب جنوب سے مکہ میں داخل ہول۔

۔ قبائل انصار کی قیادت سعد بن ابی عبادہ کوسو نپی گئی اور انہیں تھم ملاکہ وہ مغربی جہت ہے مکہ میں داخل ہوں۔

مہاجرین کے نشکر کی قیادت میں حصرت ابو عبیدہ بن جراح کو تفویض کی گئی۔ انہیں تشم ملاکہ وہ ثمال مغرب کی جانب ہے جبل ہندہ گزرتے ہوئے کہ میں داخل ہوں۔
تمام کویہ تھم ہواکہ فتح کہ کے بعد تمام عساکر جبل ہند کے منطقہ میں اکشے ہوجا کیں۔
نشکر کو مختلف حصوں میں تقتیم کر کے مختلف اطراف سے داخل کرنے کے احکام پر جب غور کیاجاتا ہے تو سر کار دوعالم عظافہ کی جنگ تھست عملی کی شان آشکارا نظر آنے لگتی ہے۔
دس بارہ ہزار کے لشکر جرار کواگرایک سمت سے داخل ہونے کا تھم دیاجاتا توراستوں کی تنگ کی وجہ سے منزل مقصود تک تونیخ میں براوقت لگتا۔ ان کوچار حصوں میں تقتیم کر کے مختلف داستوں اور سمتوں سے اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کا تھم دیا تاکہ بغیر کی دشوادی کے قلیل وقت میں وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جا میں۔ اس تھم میں دوسری تھست سے تھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا گئے تھے۔ جب مختلف اطراف سے لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا گئے تھے۔ جب مختلف اطراف سے لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا گئے تھے۔ جب مختلف اطراف سے لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا گئے تھے۔ جب مختلف اطراف سے لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا گئے تھے۔ جب مختلف اطراف سے لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا گئے تھے۔ جب مختلف اطراف سے اسکام مکہ میں داخل ہواتوان کے پاس آئی افرادی قوت نہ تھی کہ وہ فشکر اسلام کے ہروستے کا بروگرام بنا گئے تھے۔ جب مختلف اطراف سے ہروستے کی جرائے وہ پہلے مقابلہ کرنے کی جرائے کو تھوں میں بٹ جاتے۔ وہ پہلے کا کہ کہ دور نفری چار حصوں میں بٹ جاتے۔ وہ پہلے کو کہ کہ کہ دور نفری چار حصوں میں بٹ جاتے۔ وہ پہلے کی کہ دور تھے ، افرادی قوت بٹ جانے سے وہ منز پر کمز ور ہو جاتے۔

جب ہادی ہر حق علی ہے اپنے سے سالاروں کو مختلف اطراف سے مکہ میں داخل ہونے کا تھم دیا توساتھ ہی ہے تاکید بھی فرمائی وہ اپنی تکواروں کوبے نیام نہ کریں۔ جب تک کفار ان پر حملہ کرنے میں پہل نہ کریں، بیا کسی پر حملہ نہ کریں۔ چنانچہ خالد بن ولید کے علاوہ جتنے سید سالار مکہ بیں اسلامی مجاہدوں کے ساتھ داخل ہوئے کی نے ان پر جملہ کرنے کی جمارت نہ کی۔ البتہ حضرت خالد بن ولید جب مکہ کے جنوبی حصہ سے شہر بیں داخل ہونے گئے تو وہاں چند قریشیوں نے ان کاراستہ روکنے کی کوشش کی اور اپنی تکواریں بے نیام کرلیں۔ حضرت خالد نے بلند آواز سے انہیں تھیجت کی۔ کہ بلاوجہ اپنے خون مت بہاؤ۔ تہہاری ان گیدڑ بھیکیوں سے لشکر اسلام کی پیش قدمی نہیں رکے گی۔ ہمیں اللہ کے پیارے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم آئ مکہ کو فتح کر کے یہاں اسلام کا پر چم لہرادیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یقینا آئ اس شہر کو فتح کریں گے لیکن کفار قریش نے حضرت خالد کی اس تھیجت بر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ حضرت خالد نے جو ابی کارروائی کرنے کی اپنے بجاہدین کو اجازت دی۔ چشم زدن میں کفار کے پندرہ آدمیوں کی لاشیں خاک و خون میں لوٹے لگیں۔ اس جھڑ پ چیں مسلمانوں کے صرف دو آدمی شہید ہوئے۔ (1)

## سيدعالم عليضة كامكه مكرمه مين ورود مسعود

ارشاد نبوی کے مطابق حضرت عباس نے ابوسفیان کو دادی کے کنارے پر کھڑا کیا ہوا تھا تاکہ وہ اللہ کے لفکر کے تمام دستوں کا پی آ تکھوں سے مشاہدہ کرے۔ جب لفکر اسلام اس کے سامنے سے گزر گیا۔ ابوسفیان اہل مکہ کو خبر دار کرنے کے لئے مکہ چلا آیا۔ لفکر اسلام کا پہلا دستہ پیش قدمی کرتے ہوئے ذی طوی کے مقام پر پہنچا تو وہاں رک گیا۔ مقصد اسلام کا پہلا دستہ پیش قدمی کرتے ہوئے اور رحمت عالم علی کا مبز پوش دستہ بھی وہاں لفکر میں شامل ہو جائے۔ سرکار دو عالم علی اور حمت عالم علی کا مبز پوش دستہ بھی وہاں کئی ہوئی ایک چا در سر مبارک پر بطور عمامہ بند ھی ہوئی تھی۔ رحمتوں، سعاد توں اور برکتوں بنی ہوئی ایک چا در سر مبارک پر بطور عمامہ بند ھی ہوئی تھی۔ رحمتوں، سعاد توں اور برکتوں کے شاخص مارتے ہوئے سمندر کو اپنی جلو میں لئے حضور نے سر زمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا۔ سپہر نبوت کے بدر تمام کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے سار امکہ اٹر آیا تھا۔ شہر کی گلیاں اور شاہر اہیں، مکانوں کے در سیچے اور چھتیں زیارت کے شا تھین سے بحری ہوئی تھیں۔ سب لوگ سر لیا شوق بنے ہوئے شرف دید حاصل کرنے کے لئے باب تھے۔ اس وقت سب لوگ سر لیا شوق بنے ہوئے شرف دید حاصل کرنے کے لئے باب تھے۔ اس وقت

<sup>1</sup>\_ دُاكِرْ كُونْسَانْس،" نظريه جديده في سير ه رسول الله "، بير وت دار العربية للموسوعات، 1983م، صفحه 355-356

کریم کی حمر و ثناء میں مصروف تھے۔ جبین سعادت کجادے کی سامنے والی لکڑی کو چھور ہی تھی۔ حضور کے دائیں طرف ابو بکر صدیق بائیں طرف اسید بن حفیر رضی اللہ عنہالہ حضور نے اپنے پیچھے اپنے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ صفوان، عکرمہ اور سہیل جو بعد میں مشرف باسلام ہو گئے، انبول نے ارد گرد کے قبائل کو مدد کے لئے پیار ااور سب نے مل کر قتم کھائی کہ وہ بزور شمشیر محمد (علیه الصلوة والسلام) کو مکه می داخل مونے کی اجازت نہیں دیں ہے۔ بنی ہزیل قبیلہ کاایک مخص جس کانام جماش بن قیس تھا،جباسے پتا جلاکہ لشکر اسلام مکہ پرچر حمالی كرنے كيلئے بردھ رہاہ تواس نے لشكر اسلام كامقابلہ كرنے كيلئے اسنے ہتھيار درست كرنے شروع کردیئے۔اس کی بیوی نے اس سے یو چھاکہ وہ کس سے جنگ کرنے کی تیاری کررہا ہے؟اس نے کہا محمد اور اس کے صحابہ ہے۔اس کی بیوی نے کہا، بخد اا آج کسی کی طاقت نہیں کہ نشکر اسلام کامقابلہ کر سکے۔اس نے کہاتم غلط فہی میں مبتلا ہو، ابھی دیکھناکہ ہم ان کو فکست دیں کے اور ان کو جنگی قیدی بنالیں گے۔ان میں سے ایک قیدی تمہاری خدمت کے لئے میں تمہیں دول گا کیونکہ تجھے اس کی ضرورت ہے۔اس نے کہا ہو توف نہ بنو، میہ خیال دل سے نکال دو،جب تم لفکر اسلام کود کھو کے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔لیکن وہ بازند آیا، جھیار سجا کروہ خندمہ کے مقام پر قریش کے سر غنوں سے آملا۔ جب اللہ کی ب نیام تکوار، حضرت خالداس مقام پر پہنچ جوان کے لئے سر ورانبیاء علیہ الحیة والشاء نے مقرر فرمایا تھا تو دیکھا کہ وہاں قریش کا جم غفیران کا راستہ روے کھڑا ہے اور انہوں نے اپنی تكواريس بے نيام كرلى بين، ان ير تير برسانے شروع كرديتے اور انہوں نے كرج كر كہا۔ اے خالد اتم زبروئ مکہ میں واخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت خالد نے اسلام کے شیروں کو للكارااور چيم زون ميں قريش كے چوبيں اور بزيل كے جار آدمى خاك وخون ميں تزيخ لگے۔ حضرت خالد کے پہلے حملہ کی ہی وہ تاب نہ لاسکے اور دم دبا کر بھا کے اور پہاڑوں کی چو ٹیول پر چڑھ کرائی جان بیائی۔(1)

یہ جماش بھی بھاگا ہوااپنے گھرے دروازے پر پہنچا، رنگ اڑا ہواتھا، سانس پھولی ہوئی تھی، پسینہ بدرہا تھااور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، اس نے بطور مسنحر پوچھاوہ خادم کہاں ہے جس کاتم میرے ساتھ وعدہ کر کے مجھے تھے؟ میں تواس کے لئے سر لپاانظار ہوں۔اس نے کہا،ان باتوں کورہنے دو فور آدروازہ بند کرو۔ پھر اس نے کہا:

إِنَّكِ لَوْشَهِدُ تِنَ يُومَلِّلُنَدُا مَةَ إِذُ فَرَصَفُوا ثُو فَوَعَكُرُمَةُ كُمُ مَّنُطِقِي فِي اللَّوْمِ الدَّفْ كِلْمَة (1)

"اگرتم وہ منظر دیکھتیں جب خندمہ کے مقام پر ہماری مسلمانوں سے ٹر بھیڑ ہوئی اور صفوان اور عکرمہ سر پرپاؤل رکھ کر بھا مے۔ اگر بیہ منظر تم نے دیکھاہو تا تو مجھے ملامت کرنے کے لئے ایک لفظ بھی زبان پرنہ لاتی۔"

حضرت زہیر حسب ارشادا ہے جاہدین کے ساتھ جمون کی وادی میں پنچے۔ آپ کے دو
ساتھی کرزین جابر اور حیش راستہ بھول گئے تھے، وہ قتل ہوئے۔ ہاتی سب بخیریت اپنی
مزل پر پہنچ گئے۔ نی رحمت علی جب اذاخرنای چوٹی پر پہنچ تو تکواروں کو چیکتے ہوئے
دیکھا تو ہو چھا۔ یہ تکواروں کی چک کیسی ہے؟ میں نے تو تمہیں جنگ کرنے ہے منع فرمایا
تھا۔ عرض کی می بیار سول اللہ! یہ خالد کے دستہ کی تکواریں ہیں۔ مشر کیس نے پہلے ان پر
حضور نے فرمایا قصاء اللہ اللہ عالد کے دستہ کی تکواریں ہیں۔ مشر کیس نے پہلے ان پر
حضور نے فرمایا قصاء اللہ اللہ عالہ کے جواللہ کا فیصلہ ہے وہ کی کہ وہ تھی عدولی کریں۔
حضور نے فرمایا قصاء اللہ اللہ علیہ خاتہ جواللہ کا فیصلہ ہے وہی بہتر ہے۔ (2)

حضرت جابرے مروی ہے کہ اس روز میں نبی کریم علی ہے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوا۔ جب رسول اللہ علی افاقر کی چوٹی پر پنچ اور کے کے گھر نظر آئے تو وہاں تھہر گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کی اور اس جگہ کی طرف دیکھا جہاں حضور کے قیام کے لئے خیمہ نصب کیا گیا تھا تو فر مایا اے جابر! یہ ہاری قیام گاہ ہوگ۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک دن مکہ والوں نے مل کر ہمارے خلاف قطع نقلقی کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر بڑی فتمیں کھائی تھیں۔ حضور علی اس جگہ تشریف لائے جہاں آپ کے لئے چڑے کا بنا ہوا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ حضور کے ساتھ امہات المو منین میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی حضور کے ساتھ تھیں۔ امام بخاری اور امام احمہ نے حضرت ابو ہریں ہے دوایت کیا ہے کہ رحمت

<sup>1</sup>\_اينياً،منح 346

عالم علی الله نظافی نے فرمایا، جب الله تعالی جارے لئے مکہ فتح فرمائے گا تو جاری قیام گاہ "فیف بی کنانہ" میں ہوگ ۔ بید وہ جگہ ہے جہال قریش اور کنانہ نے تشمیل کھاکر بید عہد کیا تھا کہ وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ہر قتم کا قطع تعلق کرلیں گے۔نہ ان کورشتہ دیں گے،نہ رشتہ لیس گے،اورنہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے نہ فروخت کریں گے۔الخ (1)

کفار کے پچھ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے گئے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر علیم بن حزام اور ابوسفیان نے باواز بلند قرایش کو پکار ااور کہا کیوں اپنی جا نیں بلاک کرتے ہو؟ حضور نے اعلان کر دیاہے جو اپنے گھر میں داخل ہوگااس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار بھینک دے گااس کو بھی امان ہے۔ یہ سفتے ہی وہ لوگ بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں تھس کے اور اندر سے دروازے بند کر لئے اور اپنے اسلمہ کو باہر بھینک دیا مسلمانوں نے اٹھالیا۔

## حرم کعبہ میں نزول اجلال

یہ مؤکب ہمایوں مکہ سے گزر رہا تھا۔ خوش نصیب اور بلند اقبال قصواء اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے کو اپنی پشت پر اٹھائے خرامال خرامال اس گھر کی قسمت کو جگانے کے لئے بڑھ رہی تھی جو قرنول سے سوتا پڑا تھا۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس ماہ کی بیس تاریخ ہے، سوموار کا یمن و برکت والاون ہے۔ (1) مر ورعالمیان علیف این دس بزار مر فروش تاریخ ہے، سوموار کا یمن و برکت والاون ہے۔ (1) مر ورعالمیان علیف این دس بزار مر فروش

<sup>1-</sup>ايناً، منى 349

<sup>2</sup>رايناً، منح 350

<sup>3</sup>\_احمد بن ذي وطان، "السيرة المنوي"، جلد 2، صفي 289

جاہدین کے ساتھ کعبہ مشرفہ کے قریب چنچے ہیں اور اپنی چھڑی ہے رکن کمانی کا استلام فرماتے ہیں۔ اس وقت حضور نے نعرہ تحبیر بلند فرمایا۔ فرزندان اسلام نے اس کے جواب میں نعرہ تحبیر اس جوش و خروش ہے بلند کیا کہ مکہ کے درود بوار، کوچہ و بازار اور چاروں طرف سر اٹھائے کو ہسار لرز لرزگئے۔ صحابہ کرام ویر تک نعرہ ہائے تحبیر بلند کرتے رہے۔
یہاں تک کہ صبیب کبریاء علیہ الصلاۃ والشاء نے خاموش ہونے کا اشارہ فرمایا۔ اس وقت سناٹا چھاگیا، مشر کین پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ یہ ایمان پر ور منظر دیکھ کر ان پر سکتہ طاری ہوگیا۔
یہا گیا، مشر کین پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ یہ ایمان پر ور منظر دیکھ کر ان پر سکتہ طاری ہوگیا۔
امام الانبیاء علی ہے نے او نفنی پر سوار ہوکر کعبہ شریف کا طواف شر وع کیا۔ حضور کے جال فراح محمد بن مسلمہ نے اپنے آ قاکی او نفنی کی تعمیل پکڑی ہوئی تھی۔ جب نی مکرم علی ججر اسود کے پاس ہے گزرتے تو اپنی چھڑی سے استلام فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ اسود کے پاس ہے گزرتے تو اپنی چھڑی سے استلام فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے

جب مجوب رب العالمين عظی و ظفر ك برجم الهرات موك بيت الله شريف ك قريب بنج تواس وقت كعبه شريف ك اردگر داورا دپر تمن سوسائه بست نصب سے دا نميس قلعى ك ساتھ بردى معنبو طى ہے جكر ديا گيا تھا۔ بادى برحق علي المنظم كان معنبو طى ہے جكر ديا گيا تھا۔ بادى برحق علي المنظم كان معنبو كان سے جباء الله تعنبی المنظم فلائ و النا المنظم كان كان ديمون تقى الديا باطل مد كان المنظم كان كان الديمون كان الديمون كي بيشك باطل تھابى منے والا "تلاوت فرمارہ سے اور چير كى ہان بول كى طرف اشاره فربارہ سے دوروازہ كي باس ان كالي بهت برابت كے بل زيمن پر له ندھا كر برنا ہو بيت الله شريف كے دروازہ كي باس ان كاليك بهت برابت جبل فصب تھا۔ جس كى بيد نادان بوجاكيا كرتے ہے۔ حضور جب طواف كرتے ہوكان كا كہا تھا۔ كي باس فصب تھا۔ جس كى بيد نادان بوجاكيا كرتے ہے۔ حضور جب طواف كرتے ہوكان كا كہا تھا۔ كي باس فصب تھا۔ جس كى بيد نادان بوجاكيا كرتے ہے۔ حضور جب طواف كرتے ہوكان وائد حتى الله عنہ نے اس وقت ابوسفيان كو كہا، اے ابوسفيان! ذراد كھو جائے الله عنہ نے اس وقت ابوسفيان كو كہا، اے ابوسفيان! ذراد كھو جائے سے جائے الله كور ہے دوش نے د كھے ليا۔ كہ اگر محمد (عليہ العلاق اليام) كے خدا كا ابوسفيان بولا، آج الن باتوں كور ہے دوش نے د كھے ليا۔ كہ اگر محمد (عليہ العلاق العام) كے خدا كے بغير كو كي اور خدا بھى ہو تاتو حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہیں۔ (1)

<sup>1-</sup>سوره يي امرائيل: 81

<sup>2</sup>\_"سيل الهدئ"، جلدة، منحه 354

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ اس روز سرور انبیاء علی ہے نے فرمایا، بیہ ہے وہ فتح مبین جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تفاد پھر حضور نے سورہ النصر پِاخَداجَاءً مُصَمَّماً ملَّهِ وَالْفَتْحُ کی تلاوت فرمائی۔الخ (1)

كعبه مقدسه ميں داخليه

بیت اللہ شریف کے طواف سے فراغت کے بعد جب حضور پر نور علی اللہ اپنی ناقہ سے
ینچ اترے تولوگوں کا اتنا بچوم تھا کہ صحن میں تل دھر نے کی جگہ نہ تھی۔ لوگوں نے ہاتھوں
کی تلیاں پھیلائی اور ہشیلیوں پر قدم مبارک رکھ کرینچ اترے۔ پہلے مقام ابراہیم پر
تشریف لے گئے اور طواف کی دور کعتیں اوا فرما ئیں۔ پھر چاہ زمزم پر تشریف لے گئے۔
حضر سے عباس نے ڈول نکالا۔ حضور نے آب زمزم نوش بھی فرما یا اور وضو بھی کیا۔ جب
مجبوب رب العالمین علی وضو کرنے گئے تو جسم اطہر کوجو قطرہ چھو کرینچ فیکنا صحابہ کرام
ب تابانہ آگے بڑھ کراہے اپنی ہشیلیوں پر لیتے اور فور آاہے اپنے چہروں اور سینوں پر ال
لیتے۔ کفار نے پیروں کی ور منظر کا ہے کودیکھا ہوگا ، اوب و محبت کا یہ انداز دکھے کر بول اٹھے
لیتے۔ کفار نے پیروں منظر کا ہے کودیکھا ہوگا ، اوب و محبت کا یہ انداز دکھے کر بول اٹھے
کہ کوئی سلطان زبال اس مقام پر نہیں پہنچ سکا۔ ایسانظارہ نہ بھی دیکھانہ سنا۔

سر ورانبیاء علیہ السلوۃ والشاء اس کے بعد مجد ترام میں تشریف فرماہوئے۔ حضرت صدیق اکبر تکوار بے نیام کے اپنے آتا کے سر کے قریب کھڑے ہوئے۔ پھر کعبہ کے کلید برادر عثان بن طلحہ کو طلب کیا گیا۔ وہ حاضر ہوا تواہے کعبہ مشر فیہ کادروازہ کھولنے کا فرمان ہوا۔ اس نے فوراً تعمیل ارشاد کی، دروازہ کھلا تو حضور پر نور اپنے پروردگار اور معبود ہر حق کے مقد س گھر میں تشریف لے گئے۔ رحمت عالم علی نے جب قدم مبارک اندرر کھا تو دیکھا کہ حضرات ابراہیم، اسلام کی تماثیل رکھی ہیں اور حضرت و کی ابراہیم کے ہاتھ میں جوئے کے تیم ہیں۔ سرور کا نتات نے فرمایا، خداا نہیں غارت کرے، ابراہیم کے ہاتھ میں جوئے کے تیم ہیں۔ سرور کا نتات نے فرمایا، خداا نہیں غارت کرے، یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے فعل صنع نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت حضور کے ساتھ صفرت بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم تھے۔ بیت اللہ شریف میں چھ صفرت بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم تھے۔ بیت اللہ شریف میں چھ ستون تھے۔ دا عکی طرف، تیمرا

ستون دوسری طرف) کھڑے ہو کراپنے معبود ہر حق جل جلالہ وعزشانہ کی بارگاہ عظمت میں سجدہ شکراداکرنے کے لیے نماز کی نیت فرمائی۔اس کے بعد حضور درورازہ شریف کے پاس تشریف لے آئے اور کو ثرو تسنیم ہے دھلے ہوئے النپاکیزہ اور نورانی کلمات ہے اپنے رب قدیر کی شان کبریائی کا ظہار فرمایا:

لَا إِللهُ إِللَّا اللهُ وَحُدَا لَا لَلْهِ مَلَا اللهُ وَحُدَا لَا لَهُ مَدَا لَكُ صَدَى اللهُ وَعُدَا لَا صَدَا لَكُ مَدَا اللهُ وَعُدَا لَا صَدَعُدا لَا صَدَعُدا لَا صَدَعُدا لَا صَدَعُدا لَا صَدَعُدا لَا صَدَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

عفوعام كااعلان

پھر دین وایمان کے وشمنوں اور نخوت ورعونت کے پیکروں سے ایک سوال پوچھاجس
نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرمایا، اے گروہ قرایش! تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیسا
سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے بیم ورجاء میں ڈوب ہوئے لہد میں عرض کی۔ نظاف تحقظ ہم حضورے خیر گیا میدر کھتے ہیں۔ پنج گویٹ می گویٹ گائی گیٹ گائی گئے تھے و تحقی فیردئت آپ
ہم حضورے خیر گیا میدر کھتے ہیں۔ پنج گویٹ می گویٹ کا تی گئے تھے و تحقی فیردئت آپ
کریم نی ہیں، کریم النفس بھائی ہیں اور ہمارے کریم وشفیق بھائی کے فرزند ہیں اور اللہ تعالی فیر آن تر ہیں اور اللہ تعالی فیر آنے آپ کو قدرت واختیار بھی عطافر مایا ہے۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَقُولُ كَمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَقُولُ كَمَا قَالَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو اللهُ لَكُمُ وَهُو الْخَدَّةِ فَيْ اللهُ لَكُمُ وَهُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ لَكُمُ وَهُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ لَكُمُ وَهُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>1-</sup> ابن القم، "زاد المعاد"، جلد 3، صفح 442 2- ابيناً، منح 443

گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، چلے جاؤمیری طرف سے تم آزاد ہو۔"

محترم شوقی خلیل، شام کے نامور فضلاء میں سے ہیں۔انہوں نے بڑے نرالے انداز سے خاتم الا نبیاء علی کے اہم غزوات کے حالات قلمبند کئے ہیں اور ہر غزوہ کو الگ الگ کتا بچوں کی صورت میں شائع کیاہے۔

غزوہ فتح کمہ کے بارے میں جو انہوں نے رسالہ شائع کیا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے سطور ذیل پیش خدمت ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب فتح کمہ میں روئف در حیم نی کریم کی شان عفود در گذر کو بڑے فصیح وبلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کی یہ تحریری معنی خیز اور بصیرت افروز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کاار دو ترجمہ اپنے قار مین کرام کی خدمت میں پیش کروں تاکہ بندہ مومن کے تیمرہ کی ایک جھلک دکھے کروہ بھی اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں۔ وہ کھے ہیں :۔

اس سوال کے جواب میں وہ رقطر از ہیں کہ

یہ مژدہ ان بدزبان لوگوں کو سنایا گیا جنہوں نے سر ور عالم عظیم کو شاعر اور کذاب کہا تھا، جنہوں نے حضور کو ساحراور مجنون کہا تھا۔

جن سنگدلوں نے شعب ابی طالب میں حضور کو تین سال تک محصور رکھا تھا۔

جنہوں نے مہاجرین حبشہ کو وہاں ہے واپس مکہ لانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ال پر ظلم و ستم کاسلسلہ جاری رکھ سکیں۔

جنہوں نے حضور کو جر اُمکہ سے جلاوطن کیا تھا۔ اور ان کے بیش نظر حضور کو قتل کرنا تھا۔ جنہوں نے مسلمانوں کی متر و کہ املاک اور جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کرلیا تھا۔

جن سفاکوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ ان کے کان، ناک کاٹے، ان کے سینہ کو چاک کرکے آپ کے جسم مبارک کوبد نماینانے کی ناپاک سعی کی تھی۔

جنہوں نے مدینہ کی ایک چھوٹی سی بہتی پر دس ہزار کے نشکر جرار سے حملہ کیا تھا تا کہ وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کانام و نشان مٹادیں۔

یہ مردہ ان لوگوں کو سنایا گیا تھا کہ حضور جب عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے، انہوں نے حضور کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور پھرائی من مانی شر انظر پر صلح کامعاہدہ طے کرلیا۔

جنہوں نے بنی بحر قبیلہ کو حضور کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لئے بھڑ کایااور حدود حرم میں بھی ان کا قتل عام جاری ر کھا۔

حضور نے ایسے نا ہنجار لوگوں کو اس وقت میہ مڑ دہ سنایا تھا جب حضور کو مکمل فتح حاصل ہو پھی تھی اور مکہ کی فضاؤں میں اسلام کا پر چم لہرار ہاتھا۔

پھر غزوہ ہوازن میں ہے اندازہ اموال نیمت حاصل ہوئے تھے وہ سب مکہ کے ان نومسلموں میں تقسیم فرمادیئے تاکہ ان کے دلول میں بھی اسلام اور پیغیبر اسلام کے بارے میں حسد و عناد کے جذبات کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کی روحیں اور ان کے دل اسلام اور پیغیبر اسلام کی محبت سے سرشار ہو جائیں۔

عفو و در گزر، جود و کرم کا جو بے مثال مظاہر ورحت عالم علی فیل نے فرمایا انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی بلندی، اس کی پائیز گیا در اس کی عظمت، عدیم الشال ہے۔ کسی بادشاہ نے، کسی سیاس را ہنما نے، کسی فوجی جرنیل نے اس فتم کے گریمانہ اخلاق کا کبھی بھی مظاہر ہ نہیں کیا۔ حقیقیت تو بیہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے بغیر اور کسی کے بس کاروگ نہیں کہ ان حالات میں ایس عالی ظرفی کا مظاہر ہ کر سکے۔ وہ نبی مرسل، جس کی محمت اللہ کی حکمت اور جس کا عفو و در گزر اللہ تعالیٰ کی شان معنو و در گزر اللہ تعالیٰ کی شان عفو و در گزر اللہ تعالیٰ کی شان عفو و در گزر اللہ تعالیٰ کی شان عفو و در گزر کا آئینہ وار ہے۔

رسول الله علی فی در حمت و حکمت سے لبریز جن کلمات سے اپنے دشمنوں کو عفو و حلم کامر دہ سنایا تھا، یہ مردہ جا نفزاس کر ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوگئی۔ گویا نہیں قبر ول سے زندہ کر کے اٹھایا گیا ہے۔ وہ اس شان رحمت للعالمنی کو دیکھ کر جوق در جوق آگ بردھ کر حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے گئے۔ اس فاتح اعظم نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے سامنے اس عظیم فتح کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں دنیا کے سب فاتحوں کیلئے رشد وہدایت کا وہ دکش درس ہے جس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا دنیا کے سب فاتحوں کیلئے رشد وہدایت کا وہ دکش درس ہے جس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے۔ اس خطبہ کے چندا ہم جملوں کا ترجمہ چیش خدمت ہے۔ پوری توجہ سے اس کا ایک ایک جہا۔ پڑھے اور قلوب واذبان کے فاتح اعظم پر صلوٰۃ وسلام کے ریکین اور مہمئتے ہوئے پھول جملہ پڑھے اور قلوب واذبان کے فاتح اعظم پر صلوٰۃ وسلام کے ریکین اور مہمئتے ہوئے پھول پخھاور کرتے جائے۔ اس کی عالمگیر تعلیمات اور اس دین کے لانے والے نبی معظم کی شان عفو و درگذر اور شان رحمت کا تعلیمات اور اس دین کے لانے والے نبی معظم کی شان عفو و درگذر اور شان رحمت کا تعلیمات اور اس دین کے لانے والے نبی معظم کی شان عفو و درگذر اور شان رحمت کا تعلیمات اور اس دین کے لانے والے نبی معظم کی شان عفو و درگذر اور شان رحمت کا تعلیمات اور اس دین کے لانے والے نبی معظم کی شان عفو و درگذر اور شان رحمت کا تعلیمات اور اس دین کے لانے والے نبی معظم کی شان عفو و درگذر اور شان رحمت کا

اعرّاف كرنے كے بغير كوئى چارة كارندر ب گا۔ لايقتك المُسْلِمُ بِكَافِي وَلاَ يَتَوَادَثُ أَهُلُ مِلْاَ يَتَوَادَثُ أَهُلُ مِلْاَ يَتَوَادَثُ أَهُلُ مِلْاَ يَتَوَادَثُ أَهُلُ مِلْاَيْتِ وَلاَ يَتَوَادَثُ أَهُلُ مِلْاَ يَتَوَادَثُ أَهُلُ مِلْاَ يَعَلَى مَنْ أَمْلُ مِلْاَ تَعَلَى مَنْ أَمْلَا مَعَ فِي وَالْيَهِ يَنُ عَلَى مَنْ أَمْلَا مَعَ فِي وَالْيَهِ يَنُ عَلَى مَنْ أَمْلَا مَعَ فِي مَنْ أَمْلَا مَعَ فِي مَنْ أَمْلًا مَعَ فِي مَنْ الْمُوالُدُونَةُ مَدِيدُونَا فَلَا ثَعَةِ آيًا مِلْاً لَا مَعَ فِي مَنْ الْمُونَا فَا مَدْ يَوَالْمَوَالُهُ مَدْ يَوْ فَلَا ثَعَةً آيًا مِلْاً لَمَعَ فِي مَنْ الْمُونَا فَا مَدْ يَوْ لَا لَهُ وَلَا مَعْ فِي مَنْ أَنْ لَا تُعْقِلُونَا لَا مَعَ فِي مَنْ الْمُونَاقُ مَدِيدًا لَهُ مَنْ أَنْ كُولَا مَعْ فِي مَنْ أَنْ لَا يَعْقِلُونَا لَا مَعْ فِي مُنْ أَنْ فَا لَهُ مَا يَعْلَى مَنْ أَنْ لَا يَعْلِي مُنْ الْمُونُونَ مُنْ أَنْ فَا لَهُ مَا يَعْلِي مَنْ أَنْ لَا يَعْلِي مُنْ أَنْ فَا لَا يَعْلِي مُنْ أَنْ فَا لَهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ لَا يَعْلِى مَنْ أَنْ لَا يَعْلِي مُنْ أَنْ كُولِونَا لُمُنْ أَنْ مُنْ أَنْ فَلَا يَعْلِي مُنْ أَنْ كُولَا لَا مُعْلَى مُنْ أَنْ كُولُونُ الْمُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مِلْلِكُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْلِكُمُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللْمُنْ اللّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَ

عَدْرَمِي-فَعُدُومَةً لَاصَلُومً بَعْدَ الْعَصْ وَ بَعْدَ الصَّبُحِ-

ر المرابعة المرابعة المرابعة المنطور المنطور

كافركے بدلے ميں مسلمان كو قتل نہيں كياجائے گا۔

دو مختلف ند ہیوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں سے ۔اگر کمی مختص کے نکاح میں پھو پھی ہے تواس کی جینچی کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو گا۔ اگر کسی کے نکاح میں خالہ ہے تواس کی بھانجی سے نکاح جائز نہ ہوگا۔

دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنامد می کی ذمہ داری ہے اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کرسکے تو مدعیٰ علیہ سے حلف کی جائے گی۔ کوئی عورت تین دن سے زیادہ کاسفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ عصر اور جیج کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے۔ عید الاضخیٰ کے دن اور عید الفطر کے روز ، روزہ نہ رکھا جائے۔

پھر قریش کو خصوصیت سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَامَعُتَمَ قُرَيُسٍ إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمُ نَخُوةَ الْجَاهِلِيَةِ وَتَعَظَّمَهَا بِالأَبَاءِ وَالنَّاسُ مِنَ ادَمَ وَاحَمُونُ الْجَاهِلِيَةِ ثُكَّةٍ تَلَاهُ إِنْ الْآيَةَ . يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُو مِنْ ذَكْرِقَ أَنْثَى وَجَعَلْنَكُوشُ عُوْبًا وَقَبَا ثِلْ لِنَعَارَفُوا - إِنَّ الْرَمَكُوْعِنْ اللهِ أَتُقْلُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيُونَ فَعِنْ اللهَ عَلِيُونَ فَهِ الْآ "اے گروہ قریش! اللہ تعالی نے تم سے زمانہ جاہیت کی رعونت اور
اپ آباء کے ساتھ تفاخر دور کر دیا ہے۔ سارے لوگ آدم کی اولاد
میں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پھر یہ آبت تلاوت فرمائی۔ اے
لوگواہم نے تمہیں مر داور عورت سے پیدا کیا ہے اور بنادیا ہے تمہیں
مخلف قویمی اور خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پیچان سکو۔ تم میں
سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ
مقی ہے۔ بینک اللہ تعالیٰ علی بَیت الگویٹیو وَرَسُولِ النَّوَقُونِ
التَّرِیْمِ اللهِ تَعَالیٰ علی بَیت المُلُولِیْمِ وَرَسُولِ النَّوْقُونِ
التَّرِیْمِ اللهِ تَعَالیٰ علی بَیت المُلُولِیْمِ وَرَسُولِ النَّوْقُونِ
التَّرِیْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ان کلمات نے قریش کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ وہی تلواریں جو اسلام اور مسلمانوں پر آگ بر سایا کرتی تھیں اب وہ اسلام کے علم کو بلند کرنے اور مسلمانوں کی عظمت کاڈ نکا چار دانگ عالم میں بجانے کیلئے چیکئے لگیں۔ اب وہی لوگ اسلام کا دفاع اپنے اموال اور اولاد کی قربانیاں دے کر کرنے گئے۔ اور اپنی جانیں اور روضیں اس پر نثار کرنے گئے۔

یار سول اللہ! آپ نے ان سے عاد لانہ قصاص بھی نہیں لیا بلکہ ان پر فضل واحسان فرمایا۔ ان میں ایسے علماء رہائیین پیدا کئے جن کی روحیں اور دل صرف اللہ کی محبت سے معمور تھے۔ قربیش میں ایسے دانشور پیدا کئے جن کے فکر اور عقل کی روشنی نے مطلع حیات کو منور کر دما۔

اس مرشدانسانیت علی نے ان کی عربی قومیت کونوراسلام سے در خشال کردیا، جس کا نتیجہ یہ نکلاکہ ریگزار عرب کے بدونا قابل تنخیر قوت، بے مثال عزت اور بے داغ بزرگ کے امین بن گئے۔ پیم فتوحات ان کا مقدر بن گئیں۔ امام الانبیاء علیہ الحقیقہ والثناء کی تعلیمات نے انسانیت کو نئی آب و تاب ارزانی فرمائی۔ وہ گروہی اور قبا کلی عصبیتوں کے چنگل سے رہائی یا کرعالمگیر حیثیت کے مالک بن گئے۔

يند منصل خطبه "سبل الهدى والرشاد"، جلدة ك صفحات 64-65 ير طاحظه يجيئ

نی رحمت علی ان کی عربی قومیت کو باتی رکھالیکن اس کو ایک نیا مفہوم مرحمت فرمایا۔ وہ عربیت، محمد رسول اللہ علی عربیت محمی، ابوجہل اور ابولہب کی عربیت نہ محمد۔ وہ عربیت، عمروو علی کی عربیت محمی، مقیس اور عبداللہ بن خطل کی عربیت نہ محمی۔ وہ الی قومی عربیت محمی ہو صرف ایمان صادق، ہر میدان میں چیش قدمی، ہر حالت میں ہر ایک قومی عربیت محمی جو صرف ایمان صادق، ہر میدان میں چیش قدمی، ہر حالت میں مختو ایک سے عدل وانصاف، ہر جگہ علم و معرفت کی ضمیس روشن کرنا اور ہر میدان میں فتح و کامیابی کے پر چم لہرانا جانتی تھی۔

اگر خدانخواستہ ہجرت سے پہلے ابولہب کے جو ارادے تھے، وہ پورے ہو جاتے تو انسانیت عالمی تہذیب و تدن سے تبھی بہر ہورنہ ہوتی۔

اگر معرکہ بدر میں ابوجہل اپ مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو پھر یہ موک اور قادسیہ کے طہور پذیر نہ ہوت (جن میں عرب کے بادیہ نشینوں نے دوعالمی طاقتوں ایر النوروم کو فیصلہ کن شکستیں دی تھیں)، غزوہ خشرق میں اگر ابوسفیان کا منصوبہ پایہ شخیل تک پہنچ جاتا تو براعظم افریقہ اور براعظم اور پیسٹی معرض وجود میں نہ آئیں۔

مراعظم افریقہ اور براعظم یورپ میں عظیم الشان اسلامی ملکتیں معرض وجود میں نہ آئیں۔

مسکی الذہ عکید کئے کیا سیس کی یادیسوں کا الذہ صفور کے زودیک کی خطاکار کی خطاء اس کے لئے بلاکت کا باعث نہ تھی۔ صفور نے قرایش کے اندیشوں کوا من وامان ہے بدل دیا۔

وہ لوگ عمر بحر آپ کے ساتھ زیاد ٹیاں کرتے رہے۔ لیکن حضور نے بمیشہ ان پر احسان فر مایا۔ وہ بمیشہ فتنہ و فساد کی آگ بحر کاتے رہے لیکن حضور بمیشہ علم و ہر دباری سے بیش آتے رہے۔ انہوں نے قطعی رحمی کو اپنا و طیرہ بنایا ہوا تھا لیکن صلا رحمی حضور کا شعار رہا۔ اس خلق عظیم کی ہر کت سے حضور ان کے دلوں کے مالک بن گئے۔ (1)

مکہ مشر فیہ کی فتح کے بعد نبی کر بم علیہ سین اوا نکی

اسلام کے نشکر جرارہ کئر لینے کی اہل مکہ میں تاب نہ تھی، وہ اپنی تمام ہدو هر میوں کے باوجود فرزندان توحید کے سامنے صف آرانہ ہو سکے۔ انہوں نے جنگ کئے بغیر نبی کریم عظیمیتے

<sup>1</sup>\_شوتى ابو خليل، " فيخمكه"، ومثق، داراليحر، 1987، صفي 113-117

کے لئے کمہ کے دروازے کھول دیے لیکن ان میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں گاب بھی موجود تھی جو کمی قیمت پر اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ ول کا دنیا کو مخر کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ ول کا دنیا کو مخر کرنے میں اس قلیم میں اپنی فتح کا پر جم اہرانے میں حسن خلق کی تکوار ہی کامیاب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم علاقے کو ظاہر ک اور باطنی جملہ محاس سے بڑی فیاضی سے آراستہ کرکے گم کر دہ راہ انسانوں کو صراط مستقیم پر گامز ن کرنے کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ ان تمام محاس میں حضور پر نور علی ہے کے خلق کی گامز ن کرنے کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ ان تمام محاس میں حضور پر نور علی ہے خلق کی شان ہی خرا کی تھی جس کی گواہی اللہ تعالی نے خود اس طرح دی۔ قرائی تھی تھی ہے گئی تعظیم ہے۔ اس علق عظیم کی بر کت سے ہی اہل مکہ بلا جر واکر اہ جو ق در جو ق اسلام قبول کرنے کے اس علی ہوگئے۔

ان گنت واقعات میں ہے چند واقعات قار نئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر تا ہوں تا کہ سر ور عالم علقہ کے حسن خلق کی دلوں کو مسخر کر دینے والی قوت کا آپاندازہ لگا سکی<mark>ں۔</mark>

الله م قرار دیا تھااوران کے بارے میں ہے تھم صادر کیا تھا کہ وہ جہاں بھی پائے جائیں ان کو تہ اللہ م قرار دیا تھااوران کے بارے میں ہے تھم صادر کیا تھا کہ وہ جہاں بھی پائے جائیں ان کو تہ تیج کیا جائے۔ کیو نکہ ان شقی القلب اور بد بخت لوگوں نے سر ور دوعالم علیقی کو اور اسلام قبول کرنے والوں کو اتنی اذبیتیں پہنچائی تھیں جن کا تصور کر کے ہی دل کانپ جا تا ہے۔
ایسے لوگوں کے ساتھ رحمت دوعالم علیقی نے جس حسن سلوک کا بر تاؤکیا، اسے پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے حالات پیش خد مت ہیں۔ ان کا مطالعہ فرمائیے اور نیس وف ور جیم کی شان رحمتہ للحالم ہی کی وسعتوں اور دلر بائیوں کا اندازہ لگائے :

(1) عبداللہ بن ابی سرح(2) عبداللہ بن خطل (3-4) دو کنیزیں جو نبی کریم علی اور مسلمانوں کے خلاف ہجو یہ اشعار گایا کرتی تھیں۔ (5) عکر مہ بن ابی جہل (6) حویث بن نقید (7) مقیس بن صابہ (8) ہمار بن اسود (9) کعب بن زہیر (10) حارث بن ہشام (یہ ابو جہل کا سگا بھائی تھیا) (11) زہیر بن ابی امیہ (12) سارہ (یہ بنی مطلب کی کنیز تھی) (13) صفوان بن امیہ تھی) (13) مفوان بن امیہ تھی) (13) مفوان بن امیہ تھی) (13) مولان بن امیہ تھی) (13) مفوان بن امیہ تھی) (13) مفوان بن امیہ تھی) (13) مفوان بن امیہ تھی)

(14) مند بنت عتبه زوجه ابوسفيان (15) وحثى ( قاتل سيدناامير حمزه)-

1\_سورةاهم:4

ان سب کواعلان کے مطابق موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا بلکہ ان میں سے اکثر نے معافی مانگ لی اور ان کے بارے میں معافی کااعلان کر دیا گیا۔

1- عبدالله بن الى سرح العامرى: اس نے اسلام قبول كيا، پھريه مرتد ہو گيااور مدينہ سے چلا گيا۔ يه مرتد ہونے كے بعد بارگاہ نبوى بيں بڑى ہرزہ سرائى كياكر تا تھا۔ اس كے حضور نے اس كو قتل كرنے كا تھم ديديا تھا، جب اسے يہ چاچلا تو حضرت عثمان كى خد مت بيں حاضر ہو كر امان كا طالب ہوا۔ يہ آپ كارضا كى بھائى تھا۔ آپ نے اس كوكى جگہ چھپا ديا۔ جب حالات بيں سكون رو نما ہوا تو آپ اسے لے كر حضور كى خد مت بيں حاضر ہوئے ديا۔ جب حالات بيں سكون رو نما ہوا تو آپ اسے لے كر حضور كى خد مت بيں حاضر ہوئے اور عرض كى، يارسول الله! حضور بھى اس كو محاف فرماديں۔ نبى كريم علاقة نے كئى باراس درخواست كو قبول كرنے سے افكار كيا ليكن آپ نے جب مزيد الله تعالىٰ نے اس كى شقاوت كو در اس كو اپنى بيعت كے شرف سے تواز الساس كے بعد الله تعالىٰ نے اس كى شقاوت كو سعادت سے بدل ديا اور جہاد بيں شركي ہو تارہا۔ حضرت عمرو بن العاص نے جب مصر پر ادر انہوں نے شجاعت و جان نارى كے ايسے حملہ كيا تو ميمنہ كى كمان ان كے پاس تھى اور انہوں نے شجاعت و جان نارى كے ايسے كارنا ہے انجام د لينے كہ و يكھنے والے عش عش كر اشھے۔ حضرت عثمان رضى الله عنہ كے علاقہ بھى انہوں نے افریقہ كے بہت سے ممالك فتح كے دھرت عرضى الله عنہ نے صعيد مصر كاملاقہ بھى ان كي والا بيت بيں والے ان كارنا ہے انجام د لينے كہ وگورز مقرر كيا۔ حضرت عثمان نے مصر كاعلاقہ بھى ان كي والا بيت بيں ويديا۔ خدرت عرضى الله عنہ نے صعید مصر كاعلاقہ بي ان كي والا بيت بيں ويديا۔ من والا ان كے والا ہے میں انہوں نے والے انكى والا بيت بيں ويديا۔ من والا والد بين اليان افرونے :

ایک صبح آپ نے دعاما گلی۔ یااللہ! میری زندگی کا آخری عمل صبح کی نماز کو بنادے۔ چنانچہ آپ نے وضو کیااور نماز صبح کی نیت باند ھی۔ آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا پھر جب بائد ھی۔ آپ نے دائیں طرف سلام پھیر نے لگے تواللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ رضی اللہ عنہ وہ میں عرب مسلم نے ل

جزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء (1)

2- عبدالله بن خطل: حضور نے اس کو بھی قبل کرنے کا تھم دیا تھا۔ یہ فق کمہ سے پہلے مدینہ طیب بن کریم علی نے نے مدینہ طیب بن کریم علی نے دینہ طیب بن کریم علی نے اس کو عبدالله کی مبارک نام سے موسوم فرمایا اور اسے صد قات وصول کرنے کے لئے قبائل پر متعین کیا۔ ایک انصاری کو اس کے ہمراہ بھیجا تا کہ اس کی خدمت کرے۔

ا یک د فعد وہ اپنے خادم کے ہمراہ ایک قبیلہ میں گیا اور اپنے خادم کو تھم دیا کہ وہ اس کے لئے کھانا تیار کرے اور خود سو گیا۔ جب بیدار ہوا تواہے پتا چلا کہ اس کا خادم سویا ہوا ہے اور اس نے کھانا تیار نہیں کیا۔ غصہ ہے ہے قابو ہو گیااور اس کو سوتے میں ہی قتل کر دیا۔ پھر مرتد ہو کر مکہ واپس لوث آیا۔ یہ قادر الکلام شاعر تھا۔ واپس آکر اس نے حضور کی جو میں اشعار لکھنے شر وع کئے۔اس کی دو کنیزیں تھیں انہیں اپنے جو یہ اشعاریاد کرادیتااور انہیں تھم دیتا کہ وہ یہ اشعار گایا کریں۔ جب فتح مکہ کادن آیا تواس نے زرہ پہنی،اپنے ہاتھوں میں نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوااور قتم کھائی کہ میں محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کوزبردسی مکہ میں ہر گز داخل نہیں ہونے دول گا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے شہواروں کو دیکھا تو یوں م عوب ہواکہ سیدھاکعبہ کی طرف گیا، گھوڑے ہے اترا، اپنے ہتھیار پھینک دیئے۔ کعبہ شریف کے غلاف میں جھپ گیا۔ ایک آدی نے اس کے ہتھیار لے لئے اور اس کے محوڑے پر سوار ہو کربار گاہ ر سالت میں حاضر ہوااور اس کے بارے میں بتایا۔ سر کار نے اس كو تهم دياكه وه اسے جہال يائے قتل كر دے۔ جب رحت للعالمين نے كعبہ شريف كاطواف کیا۔ عرض کی گئی یار سول اللہ! بیہ ہے عبداللہ بن خطل جو کعبہ کے غلاف ہے چمٹا ہوا ہے۔ حضور نے فرملیاس کو قتل کر دو، کعبہ کسی مجر م بد کار کو پناہ نہیں دیتا۔ چنانچہ سعید بن حریث اور ابو ہر زہ الاسلمی نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی دو کنیزیں جو جو یہ اشعار گایا كرتى تھيں،ان كو قتل كرنے كا بھى تھم ديا۔ايك توان ميں سے قتل كردى كئ، دوسرى كيلئے امان طلب کی گئی جو حضور نے عطا فرمادی۔ چنانچہ وہ نچے گئی اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔

5۔ عکر مد بن ابی جہل: اس کو قل کرنے کا بھی سر ور عالم عطافر ما اللہ جہل: ان عام عطافر ما ور عالم عطافر ما دیا تھا۔ حضور کو بھی اور صحابہ کو بھی بیداز حداذ بیش پہنچایا کرتا تھا۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مباح الدم قرار دیدیا ہے تو مکہ سے اس ارادہ سے بھاگ نکلا کہ سمندر میں کود کر اپنی زعدگی کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کی بیوی ام حکیم اس سے بھاگ نکلا کہ سمندر میں کود کر اپنی زعدگی کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کی بیوی ام حکیم اس سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنے خاو تد کے لئے عفود در گزر کی التجا کی جو حضور نے قبول فرمالی۔

ابوداؤداور نسائی میں مروی ہے کہ عکرمہ وہاں سے بھاگ کر مشتی میں سوار ہو کرروانہ

ہوگیا۔راستہ میں طوفان نے آلیااور کشتی ہمچکولے کھانے گئی تو عکر مدنے لات و ہمل کو پکار نا شروع کر دیا۔ کشتی والوں نے اسے کہا،اللہ وحدہ لاشر یک کو پکارو۔ تمہارے یہ جھوٹے خدا تمہاری کوئی مدد نہیں کر کتے۔ عکر مدنے یہ سن کر کہا، اگر سمندر میں ان بتوں کی پوجا نہیں بچا سکتی تو خشکی میں بھی ان کی شفاعت ہمارے کسی کام نہیں آسکتی، اگر سمندر کی موجوں میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص نجات کا باعث بنتا ہے تو میں کیوں نہ خشکی میں اس کو اخلاص سے پکاروں۔ پھراس نے کہا:

> ٱللهُمَّ لَكَ عَهُدُا إِنَّ اَنْتَ عَافَيْتَ فِي مِمَّا أَنَا فِيُهِ آَنَ اقِيَ مُحَمَّدًا احَتَى أَضَعَ بِيرِي فِي بِيهِ لَأَجِدَ نَنَ عَفُوًّا عَفُوْمًا كَرِيْهًا

"اے اللہ! میں بچھ سے پختہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچالے گا تو تیر نے رسول محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپناہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دول گا۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں میں معاف کرنے واللہ بخشے والا کر یم یاؤل گا۔"

 باپ کواس کے سامنے برا بھلانہ کہنا کیونکہ مرے ہوئے کواگر برا بھلا کہا جائے تواس کے زندہ رشتہ داروں کواذیت پہنچتی ہے۔

امام زہری اور ابن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم علی فی قوم کے فرعون ابو جہل کے بیٹے عکر مد کو جب دیکھا تو حضور فرط مسرت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جادرا تار کراس پر ڈال دی اور فرمایا:

مَوْحَبَّا بِمَنْ جَاءَ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا

"میں اس مخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایمان لایا اور ہجرت کر کے میرے پاس آیا۔"

وہ حضور کی خدمت میں اپنی بیوی کی معیت میں دست بستہ کھڑا ہو گیا۔اس کی بیوی نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، اس نے عرض کی کہ اس عورت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حضور نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا، اس نے سے کہا ہے۔ تجھے امان ہے۔ اس نے یو جھا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرملیا کہ میں اس امرکی دعوت دیتا ہوں کہ تم يه كواى دو أَنْ لَدُ إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ نماز قائم كرو، زكوة ادا كرو وغيرهـ وہ کہنے لگا آپ کی وعوت سرایا خیر ہے،اس سے زیادہ خوبصورت کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے کہایار سول اللہ! آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم میں سب سے زیادہ سے بولنے والے اور احسان کرنے والے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں اور میں گواہی دیتا ہول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھراس نے کہا، اس کے علاوہ اور کیا؟ فرمایاتم یہ کہوکہ تم اس بات پر اسلام لائے ہو کہ اسلام کے مجاہد ہو اور اللہ کی راہ میں جرت كرنے والے ہو۔ان امور پر اللہ تعالیٰ كو گواہ بناؤ اور تمام لوگ جو يہاں حاضر ہيں ان كو گواہ يناوُ-عَرمه في اى طرح كيا- عَرمه في كما أَشْهَدُ أَنْ لَكَ إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَا لَا تَنْمِ مُلِكَ لَهُ وَأَنَّكَ عَيْدًا لَا وَدَمُولُهُ مِن كُه كُر فرط حيات ال في الناسر جماليا- كريم وروف ني نے اسے فرمایا۔ اے عکر مداجو تم مجھ سے مانگو گے وہ میں حمہیں عطا کروں گا۔ اس نے کہا استَغْفِنْ فِي كُلَّ عَدَاوَةِ عَادَيْكُمُ أمير ورسول!جوعداوتي بن ن آپ ے ك ہیں، میری ہر عداوت کومعانف فرماد یجئے۔ سر كاردوعالم علي في في اين رب كى بار گاه ميس عرض كى:

ٱللهُوَّاغُفِنْ لِعِكْرَمَةَ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيُهَا أَدُمَنْهِ

"اے اللہ! عکرمہ نے جو میرے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، ان سب کواس کے اللہ عکار مہ نے جو میرے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، ان سب کواس کے لئے معاف فرمادے اور زبان سے جواس نے اذبیت پہنچائی ہے، اس کو بھی بخش دے۔"

سر کاردوعالم علی نے اس کی بیوی ام علیم کے ساتھ اس کا نکاح بر قرار رکھا۔ اسلام لانے کے بعد عکرمہ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالی کے نام کو بلند کرنے کے لئے جہاد کرتے گزار دی۔ حضرت صدیق اکبر جب مرتدین اور نبوت کے جھوٹے مدعیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے روی لفکروں پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ اور حضرت ابوعبیده رضی الله عنه کو نشکر اسلام کاسیه سالار بنایا۔ کچھ عرصه بعد حضرت صدیق اکبرنے ان کے بچائے نشکر اسلام کی قیادت کافریف، حضرت خالد بن ولید کو تفویض فرمایا۔رومیوں ے نبرد آزماہونے کے لئے جو صحابہ کرام حضرت خالد کی قیادت میں لکے،ان میں عکرمہ، حارث بن بشام، سبیل بن عمرورضی الله عنهم بھی تھے۔ انہوں نے اسے آپ کو جہاد کے لئے وقف کر دیااور وعدہ کیا کہ وہ میدان جہادے لوٹ کروایس نہیں جائیں گے۔شام میں جتنی فتوحات ہو عیں ان میں یہ حضرات شریک تھے۔ جب فاروق اعظم مند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے بھر عساکر اسلامیہ کی کمان حضرت ابو عبیدہ کوسونی اور حضرت خالد کو بھی ابو عبیدہ کی فوج کا ایک اعلیٰ اضر مقرر فرمایا۔ ان مجاہدین نے بعلب اور ویکر بہت سے بوے بوے شہروں کو فتح کیا۔ پھر حمص پر اسلام کی فتح کا علم لبرانے کے لئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حمص کے دفاع کے لئے روی کثیر التعداد فوج میدان میں لے آئے اور مسلمانوں سے شدید جنگ کی۔اس روز عکر مدنے جس جر اُت، شجاعت اور جال فروشی کا مظاہرہ کیااس کی نظیر نہیں ملتی۔ جہال دعمن کے نیزہ بردار سیابی مسلمانوں پر حملہ کرتے تنے حضرت عکرمہ سینہ تانے ہوئے ان نیزوں کی چکتی ہوتی انیوں پر دھادا بول دیتے تھے كى نے انہيں كہا عكرمد! اپنى جان يررحم كرو۔ آپ نے جواب ديا، اے قوم! جب ميں بتول كى خدائى كو بچانے كے لئے جنگ كرتا تھا تو ميں نے اپنى مجھى پروائيس كى متھى۔ آج تو ميں اس حقیقی بادشاہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے مصروف جہاد ہوں، یہاں میں کیے اپنے بچاؤ

> تپید یک دم و کردند زیب فتراکش خوشا نصیب غزالے که زخم او کاریست

حضرت خالدنے جب اسمام کے بہادر سپائی اور اپنے پچپاز او بھائی عکرمہ کو خاک وخون میں یوں غلطاں و پیچاں دیکھا تو تڑپ اٹھے۔ سعید بن زیدر ضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے بجلی کی سر عت سے حضرت عکرمہ کے قاتل بطریق پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس دن اتنی شدید جنگ ہوئی تھی کہ کفار کے پانچ ہز ارسپاہی قتل ہوئے اور مسلمانوں کے دوسو پینیتیس جان نثار وں نے جام شہادت نوش کیا۔

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ "احیاء العلوم" میں لکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد عکرمہ جب قرآن کریم کی تلاوت کے لئے مصحف کھول کر سامنے رکھتے تھے توان پر عثی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور آپ بے خودی کے عالم میں بارباریہ جملہ دہراتے محوکا کا کھڑ کہ کہ کہ گؤ کا کھڑ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کام ہے۔ کہ میری پر دردگار کا کلام ہے۔

آپ کی بیوہ ام تھیم کاعدت گزرنے کے بعد خالد بن سعیدسے عقد ہوا۔ چند دن بعد وہ بھی رومیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ام تھیم نے جب اپنے خاوند کوخون میں تڑ پتے ہوئے دیکھا تو خیمہ کی چوب نکال لی اور اس سے دشمن پر حمله کردیا۔اس بہادر خاتون نے سات رومیوں کو داصل جہنم کر دیا۔

ایک روز عکرمہ نے بارگاہ رسالت میں آگر شکایت کی کہ مسلمان مجھے عکرمہ بن ابی جہل کہہ کر بلاتے ہیں۔ سرکار دوعالم علیقے نے مسلمانوں کواس سے منع فرمایااور سخم دیاجو لوگ مرکئے ہیں ان پر طعن و تشنیع کر کے ان کے زندہ رشتہ داروں کواذیت نہ پہنچاؤ۔ پھر فرمایا گھٹ کو گھڑا عتی مسکا دیا تھا "جو لوگ فوت ہوگ ہوں فرمایا گھٹ کو گھڑا عتی مسکا دیا تھا تھا کہ دو اور فوت ہوگئے ہوں ان کی خوبیال بیان کیا کر واور ان کی برائیوں سے اپنی زبان بندر کھا کرو۔ "اس ارشادر سالت میں ہم سب کے لئے کتنا بڑادر سے اور اگر ہم اس پر عمل کریں توامت مسلمہ میں محبت اور اخوت کے دیشتے کس قدر مشحکم ہوجا میں؟

ایک دفعہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عکر مدنے ایک مسلمان مجاہد کو دعوت مبارزت دی اور اے قبل کر دیا۔ بیہ منظر دکھ کر سرور عالم عظیمی بنس پڑے۔ اس مقتول انصاری کے رشتہ داروں نے عرض کی بیار سول اللہ! ہمار ابھائی قبل کر دیا گیا ہے۔ حضور اس پر کیوں بنس رہے ہیں ؟ارشاد فرمایا:

أَضْعَكَنِي أَنَّهُمُ إِنَّ فَهُ رَجَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْجَنَّةِ (1)

"میں اس لئے بنس رہا ہوں کہ آئے ہدودوں آپس میں جنگ آزما ہیں لیکن جنت میں دونوں ایک ہی مقام پر فائز ہوں گے یعنی آج اس انساری کو شہادت کا تاج پہنایا گیا ہے، کل قاتل عکرمہ کو بھی قبائے شہادت سے سر فراز فرمایا جائے گا۔"

چنانچہ اس روزجو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، عہد فاروق اعظم میں لشکر روم سے لڑتے ہوئے وہ پیش گوئی یوری ہوئی۔

6۔ حو برث بن نقید بن و بہب: اس کے خون کو بھی سرکار دو عالم علیہ نے مباح قرار دیا تھا کیونکہ وہ بارگاہ رسالت میں بڑی دلآزار جو کیا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ کو اذبت پہنچانے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا کو کہ سے مدینہ لے جارہ سے کہ راستہ میں عوریث ملا۔ اس نے اونٹ کی بخل میں جس پر بید دو شنرادیاں سوار تھیں۔ اپنے عصا سے حویرث ملا۔ اس نے اونٹ کی بخل میں جس پر بید دو شنرادیاں سوار تھیں۔ اپنے عصا سے

کوے دیے۔ اونٹ بدکااور حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو نیجے گرادیا۔
7۔ ہبار بن اسوو: اس نے بھی ای شم کی نازیباح کت کی۔ حضور کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب بجرت کر کے مکہ سے مدینہ عازم سفر تحییں تو ہبار نے بھی آپ کے اونٹ کی بغلوں میں اپنے عصا سے تھجالیا جس سے آپ کا اونٹ بدکا اور آپ گر پڑیں۔ آپ کا حمل ضائع ہوگیا، آپ بیار ہو گئیں اور ای بیار ک سے آپ کی و فات ہوئی۔ بیاس متم کے بد بخت لوگ تھے کہ انہیں خانوادہ نبوت کی الن معصوم شنم اویوں پر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ نبی کر بم عظی نے اس کو بھی مباح الدم قرار دیا۔ وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ من کر وہاں سے بحاگ گیا۔ جب رحمت عالم عقی جھر انہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ یہ بہار حاضر ہول لوگوں نے اسے دیکھا تو عرض کی بیار سول الشرابی ہے بہار ابن اسود۔ حضور نے فرمایہ میں ہول لوگوں نے اسے دکی صاحب اپنے تاکہ اس کاکام تمام کر دیے۔ حضور نے اسے اشارہ سے منع کیا۔ فرمایا بیٹے جاؤ کہ بہار بارگاہ رسالت میں دست بستہ کوڑا ہو کر عرض بیرا ہوا:

اَلْتَلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِي اللهِ -أَشْهَدُ أَنَ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَالله اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

"میں یہاں ہے بھاگ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ عجمیوں کے ملک میں چلا جاؤں اور وہاں رہائش اختیار کرلوں۔ پھر جھے حضور کی عنایات، صلار حمی عفو ودزگرر کی صفات جمیلہ کا خیال آیا۔ اے اللہ کے رسول! حضور کی بعثت ہے پہلے ہم لوگ مشرک تھے، آپ کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور ہلاکت ہے ہم میں نجات دی۔ جھے ہے جو غلطیاں ہو تیں ان ہے درگزر فرمائے، جو میری با تیں حضور کیلئے افریت کا باعث بنیں، انہیں معاف فرمائے۔ میں اپنی غلطیوں اور بدکاریوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اپنے گناہوں کا معترف ہوں۔ اس سر لپارافت ورحمت نبی نے اس کی عرض واشت کو مستر د نہیں کیا، فرمایا:

میں تی تعقیق اے ہبار! میں نے تھے معاف فرمادیا۔ اللہ تعالی نے تجھ پراحسان فرمایا کہ اس نے اسلام قبول کرتا ہے تواسلام اس کی میں سابقہ بدکرداریوں اور خطاؤں کو ملیا میٹ کردیتا ہے۔

8۔ کعب بن زہیر المزنی: یہ بڑا قادرالکلام شاعر تھا۔یہ اپنی شاعری کو پیکر حسن وجمال و کمال ﷺ کی بد گوئی اور ہجو میں استعال کر تا تھا۔ اس کا بھائی بجیر مسلمان ہوا تواس کو بھی

عار دلایا کرتا تھا۔ ایک روز بجیر نے اپنے بھائی کعب کو کہا کہ تم میری ان بکریوں کو سنجالو میں ذرااس مخص کی ملا قات کے لئے جاتا ہوں جوائے آپ کو نبی کہتاہے۔ میں اس کی باتیں سنوں گااور جو دین وہ لے آیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ کعب اینے بھائی کے ربوڑ کولے کر اہر ق العزاف نامی چشمہ کے پاس تھہرار ہا۔ یہ چشمہ مدینہ طیبہ اور ربذہ کے در میان بنی اسد کے علاقہ میں تھا۔ بجیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ ارشادات طیبات کوسنا۔ اس کادل نور ایمان سے چک اٹھا۔ جیر کے مدینہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ زہیر اہل کتاب کی محبت میں بیٹھا کرتا تھا اور ان سے اس نے کئی بار سنا تھا کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آھیا ہے۔ زہیر نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسان ے ایک ری اس کی طرف لٹکائی محق ہے۔ اس نے اس کو پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا لیکن اس کا ہاتھ اس ری کو پکڑنہ سکا۔اس نے اسے خواب کی بیہ تعبیر کی کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بی میں اس دنیا ہے رخصت ہو جاؤل گااور یہ سعادت میسر نہیں آئے گی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اپنایہ خواب سنایا تھا اور اس نبی کے بارے میں اہل کتاب جو کہا کرتے تھے، ان ا توال ہے بھی این بچوں کو مطلع کیا۔ انہیں وصیت کی اگر انہیں اللہ کے اس یارے رسول کازبانہ نصیب ہوا توادنی تو قف کے بغیراس کی خدمت میں حاضر ہو کراس کا دین قبول کرلیں۔جب بجیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا تواس نے اسینے بھائی کو لکھاکہ وہ نی تشریف لے آیاہے جس کے بارے میں اس کے باپ نے خواب دیکھا تفاروقت ضائع مت کروفور أیبال پہنچواوراس دین حق کو قبول کرلو۔

جواباً اس نے اپنے بھائی بجیر کو چند اشعار لکھ کر بھیج جس میں اپنے بھائی کو مطعون کیا کہ تم ناسجھ ہو، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کوسو ہے سمجے بغیر چھوڑ دیا ہے۔

جب کعب کے اشعار بجیر کو ملے تواس نے یہ اشعار بارگاہ رسالت میں چیش کردیے۔
یہ سن کر حضور نے فرملیا کہ کعب جس کو ملے وہ اس کو قتل کردے۔ اس کے بھائی نے اس کو
اطلاع دی کہ جو شعر اء شان رسالت میں بجویہ شعر لکھا کرتے تھے ان کو حضور نے تہ تیج
کرنے کا تھم دیا ہے۔ اگر توزیمہ و بہنا چاہتا ہے تو حاضر خدمت ہو جاد اور معانی مانگ لو۔ جو
تائب ہو کر حاضر خدمت ہو تا ہے، حضور اس کو معاف فرمادیا کرتے ہیں۔ اگر تیرے مقدر
میں ایمان نہیں تو پھر کہیں دور بھاگ جاؤ۔ کعب کو جب یہ علم ہوآ کہ نبی کریم علی ہے۔ اس

کو قتل کرنے کا تھم صادر فربایا ہے تو دنیا پی و سعتوں کے باوجوداس پر تک ہوگئ۔ مدینہ طیبہ میں جہینہ فبیلہ کا ایک شخص اس کا دوست تھا۔ یہ چھپتے چھپتے اپنے دوست کے پاس پہنچا اور اپناما جرابیان کیا۔ اس دوست نے اسے مشورہ دیا کہ نبی کریم علاقے کے جملہ صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر بردے رحم دل اور کریم النفس ہیں دہ اگر تمہاری سفارش کریں تو حضور کتھے معاف فرمادیں گے۔ چنانچہ صبح سویرے وہ دوست کعب کولے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ کعب نے اپنا تعارف کرایا اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت صدیق اکبر کعب کولے کربارگاہ رسالت میں گئے اور عرض کی میارسول اللہ! یہ شخص حضور کی بیعت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے ہاتھ بردھایا اور اس کو اپنی بیعت سے حضور کی بیعت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے ہاتھ بردھایا اور اس کو اپنی بیعت سے مشرف فربایا۔ اس کے بعد کعب نے اپنا مشہور تھیدہ پیش کیا جس کا پہلا مصر عہ ہے۔

م بَانَتُ سُعَادُ فَقَلْمِي الْيَوْمَ مَتْبُولَ

جباس نيد شعرع ض كيا:

اِتَّ الرَّسُولَ لَنُوْدُكِيْتَ مَنَاءُ مِهِ مَهَنَّ مِنْ مُنَوْفِ اللَّهِ مَسُلُولُ (1)

" یعنی رسول اکرم تو نور ہیں جن سے روشی حاصل کی جاتی ہے اور یہ
اللہ کی تکواروں سے ایک بے نیام تکوار ہیں۔"

حضور نے اس شعر کو بہت پہند فرمایا اور اپنی چادر مبارک اتارکر اس کو بطور انعام عطاکر
وی۔ انہوں نے ساری عمریہ چادر بردی حفاظت سے اپنے پاس رکھی۔ جب حضرت امیر
معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، آپ نے اسے کہا کہ دس ہزار دینار لے اواور مجھے یہ چادر
دیدو۔ کعب نے کہا، اللہ کے رسول کایہ تیرک میں کسی قیت پر کسی کودیے کیلئے تیار نہیں۔
جب کعب کی وفات ہوگئی تو امیر معاویہ نے ان کے وار ثوں سے یہ چادر ہیں ہزار
در ہم کے بدلے لے لی۔ یہ وہی مبارک چادرہ کہ جب بھی کوئی سلطان تخت نشین ہو تا تو
وہ چادراس کو اوڑھائی جاتی اور خلفاء عیدول کے مواقع پر بھی اس چادر کو زیب تن کرتے۔
کہا گیاہے یہ چادر فتنہ تا تاریم کم ہوگئی۔

کعب بن زہیر خود بھی قادر الکلام اور نغز کو شاعر تھا، اس کے علاوہ اس کا باپ زہیر، اس کا بھائی جیر اور اس کا بیٹاعقبہ اور اس کا پوتاعوام بن عقبہ رضی اللہ عنہم تمام کے تمام ملک

تخن کے باد شاہ تھے۔

9-10- حارث بن ہشام المخز ومی اور زہیر بن افی امید: نواں فخص جس کاخون مباح کیا گیا تھا وہ ابو جبل کا سگا بھائی حارث بن ہشام المخز ومی تھا، ای طرح حضرت ام المو منین ام سلمہ رضی اللہ عنها کا بھائی زہیر بن امیہ بھی اپنے دل بیں اسلام اور پیغیبر اسلام کے بارے بیں شدید فتم کا بغض رکھتا تھا۔ نبی کریم عظی نے فتح کمہ کے دن الن دونوں کو قتل کرنے کا جازت دی تھی۔ یہ دونوں حضرت ام ہائی بنت ابی طالب کے پاس حاضر ہو گاور پناہ کی درخواست کی۔ آپ نے انہیں پناہ دیدی اور حضور نے ام ہائی کی بناہ کو قبول فرملا۔ پھر آپ ان دونوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس یہ جات قدم رہے۔

11\_سارہ: یہ بنی مطلب بن عبد مناف کی کنیز تھی۔ چو نکدیہ مکہ کی مغنیہ تھی اور ایسے اشعار گایا کرتی تھی جس میں حضور علیہ کی جو کی گئی تھی اور یہی وہ عورت تھی جس کے ذربعہ حضرت حاطب بن ابی بلعد نے مکہ والوں کے پاس خط بھیجا تھا۔ بید مدینہ طیبہ آئی اور بارگاه رسالت میں عاضر ہو کرانی شک دستی کا شکوه کیااور امداد کیلئے در خواست کی۔ سرکار دو عالم علی اسے یو چھاتم مغنیہ ہو۔جب تم کیت گاتی ہو تولوگ جھ پر انعام واکرام کی بارش كردية بيں۔ كياب دادو وبش حمهيں مستغنى كرنے كے لئے كافى نہيں كه تويهال بھیک ما تھنے کیلئے آئی ہے؟اس نے عرض کی،جب سے بدر کی جنگ میں قریش کے رؤساء قتل کردیے گئے اس کے بعدے انہوں نے گانا بجاناترک کر دیا۔ اس لئے میری غربت کی یہ حالت ہے۔ حضور علی نے اس کو بھی این جر سخاوت سے محروم نہیں رکھا بلکہ اسے سامان خوراک سے لدا ہوا ایک اونٹ مرحمت فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی مالی امداد فرمائی۔ جب یہ احسان فراموش مکہ واپس آئی تواس نے ابن خطل کے جوبیہ اشعار گاگا کر مشركين كے ول لبھانے شروع كئے۔ فق كمد كے روز وہ جيسي كئے۔ اس كے لئے بارگاہ رسالت میں امان دینے کی درخواست کی گئی۔ حضور نے اس کو امان دیدی۔ وہ حاضر ہوئی اور اسلاتم قبول کیااور تادم واپسیس اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدی ہے عمل پیرار ہی۔ 12 \_ان يندره آدميول مي سے بار موال مخص صفوان بن اميد تفا-اس كے ول ميں اور اس كے باب اميه كے دل ميں اسلام اور پيغير اسلام عليه الصلوة والسلام سے نفرت اور عداوت کے آتش کدے روزاول سے بھڑک رہے تھے۔ رحمت عالم عظیمی کواذیت اور دکھ پہنچانے میں وہ کوئی کسراٹھا نہیں رکھتا تھا۔ سر ور عالم علیہ نے اس کو بھی مباح الدم قرار دیا۔ یہ چھا تگ دیا۔ یہ چھپ گیااور ارادہ کیا کہ رات کی تاریکی میں مکہ سے نکل جائے اور سمندر میں چھلانگ لگاکرانی زندگی کا خاتمہ کردے۔

اس کے پچاکا بیٹا عمیر بن وہب بارگاہ رحمت میں حاضر ہوااور عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی! صفوان اپنی قوم کامر دارہے اور یہاں سے بھاگ گیاہے تاکہ سمند رمیں کود کر غرق ہوجائے۔ میری التجاہے کہ حضور اس کو امان عطافر ما ئیں۔ کیو نکہ حضور نے ہر سرخ و سیاہ کو امان دیدی ہے۔ اس کر یم ورحیم نبی نے اسلام کے بدترین دخمن کے بارے میں عمیر کی درخواست من کر فرمایا، اے عمیر! جاؤاور اپنے پچاکے لاکے صفوان کو جاکر خوشخبری سناؤ کی درخواست من کر فرمایا، اے عمیر! جاؤاور اپنے پچاکے لاکے صفوان کو جاکر خوشخبری سناؤ کہ میں نے اس کو امان دے وی ہے۔ عمیر نے عرض کی، یار سول اللہ! مجھے کوئی اپنی نشانی عطافر مائے، کیونکہ میں نے اس کو واپس آنے کیلئے کہا تھا تو اس نے انکار کر دیااور کہا جب تک تم میر نے پس حضور کی نشانی نہیں لاؤ کے جس کو میں پیچانتا ہوں اس وقت تک میں واپس میر نے پاس حضور کی نشانی نہیں لاؤ گے جس کو میں پیچانتا ہوں اس وقت تک میں واپس خیر کو دیااور فرمایا، کہ بیالے جاؤمیر اعمامہ اور جاکر صفوان کو بتلاد و۔

جب عمیراس کے پاس پہنچا تو وہ سمندر میں کودنے کی تیاری کررہاتھا۔ صفوان نے عمیر کو دیکھ کر کہا میری آئھوں سے دور ہو جاؤ۔ عمیر نے کہا صفوان! میرے مال باپ تم پر قربان ہوں! میں ایک الی ہتی کے پاس سے آیا ہوں جو سارے لوگوں سے افضل، تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور ہر خوبی میں سب سے اعلیٰ و لوگوں سے زیادہ حلیم اور ہر خوبی میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے اور وہ اجنبی نہیں بلکہ تیرے پچاکا بیٹا ہے۔ اس کی عزت تمہاری عزت، اس کا شرف تمہاراشرف، اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے۔ اس لئے تم وقت ضائع کئے بغیر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ صفوان کہنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قبل کر دیں گے۔ عمیر نے کہاان سے مت ڈرو۔ وہ از حد ہر دبار اور کرم فرمانے والے ہیں۔ پھر عمیر نے ساتھ عمیر نے کہاان سے مت ڈرو۔ وہ از حد ہر دبار اور کرم فرمانے والے ہیں۔ پھر عمیر نے ساتھ رحمت عالمیان علیہ کانورانی عمامہ اس کو دکھایا۔ اب اسے تعلی ہوئی اور وہ عمیر کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچا تو کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا (عمیر کی طرف اشارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچا تو کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا (عمیر کی طرف اشارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچا تو کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا (عمیر کی طرف اشارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچا تو کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا (عمیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اس خفص نے مجھے بتایا ہے کہ حضور نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور نے

فرمایا، اس نے تجھے بچ بتایا ہے اس نے عرض کی مجھے غور و فکر کرنے کیلئے دوماہ کی مہلت د بیجئے۔ حضور نے فرمایاد وماہ نہیں حمہیں جارماہ تک مہلت ہے۔ تم خوب سوج بچار کرلو۔ فتح مكه كے بعد جب حضور بنى ہوازن كى كوشالى كيلئے روانہ ہوئے تو حضور نے اس سے جاليس ہزار در ہم بطور قرضہ حسنہ لئے اور وہ زر ہیں جو اس کے پاس تھیں وہ بھی عاریة طلب كيس-وه كين لكاكياآب يدسارى چزي مجه سے غصب كرنا جاہتے ہيں؟ سركار نے فرمايا، ہر گز نہیں۔ میں تجھ سے عاریت کے رہا ہوں جو تمہیں واپس کر دی جا میں گی۔اگر ان میں ہے کوئی زرہ ضائع ہو گئی تو اس کی قیت ادا کر دی جائے گی۔ پھر وہ ہوازن کی جنگ میں حضور کے ہمراہ روانہ ہواا بھی تک حسب سابق اپنے شرک پر تھا۔ سر کار دوعالم ﷺ نے جب جنگ ہوازن میں حاصل ہونے والے اموال غنیمت تقسیم کئے تواسے پہلی مرتبدایک سوادنٹ،اس کے بعد سواور اونٹ،اور تیسری مرتبہ مزید سواونٹ عطافرمائے۔ پھر حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ اس وادی کو للجائی ہوئی تظروں سے دیکھ رہاہے جس میں بھیر بحریال مجری ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا، صفوان! یہ بھیر مریاں تھے اچھی لگ رہی ہیں، کہنے لگا بیتک۔ فرمایا یہ ساری وادی اور اس میں جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، سب میں نے تجھ کو عطا کر وير جب يد باندازهال غنيمت رحت عالم علي في عفوان كوعطافر ماديا توكيف لكا: کوئی بادشاہ توخوشی ہے اتنے ان گنت اموال کسی کو نہیں دیتا۔ یہ تو کسی نبی کی فياضى بى عطاكر على إوروه بيساخة كهدا عا أَنشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمّدًا السّولُ الله على اس في عدل السام قبول كيااور غور وخوض ك لئے اس نے چارہ ماہ کی مدت طلب کی تھی اس کے اختتام کا انتظار نہ کرسکا اور ای وقت اس نے بادی برحق علی کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرلی۔ وہ کہا کرتا تھا۔ سب مخلوق سے زیادہ میرے دل میں حضور کے بارے میں بغض و عدادت تھی۔ حضور مجھے دیتے گئے، اتنا دیا، اتنا دیا کہ ساری مخلوق سے زیادہ حضور میرے محبوب بن گئے۔

13\_ ہند بنت عقبہ زوجہ ابوسفیان: حضور نے ہند کی کارستانیوں کے باعث اس کو قتل کرنے کی بھی اجازت دی تھی۔ یہ وہی سنگدل ہند ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ کا سینہ جاک کیا، آپ کادل نکالا، منہ میں ڈال

کر چبایا لیکن نگل نہ سکی اور باہر تھوک دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فتح مبین عطا فرمائی اور مکہ کی فضاؤں میں اسلام کا پر جم لہرانے لگا تو وہ ابوسفیان کے گھر میں چھپ گئی۔ پھر اسلام قبول کیا اور ابطح واوی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر کا کاشر ف حاصل کیا۔ کہنے گئی:

اس اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا جس کو اس نے اپنی ذات کیلئے پند فرمایا تاکہ اے اللہ کے محبوب! تیرے دریائے رحمت سے میری تھی کا بھی درماں ہو۔ میں وہ عورت ہوں جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائی ہوں اور اس کی تھید ہیں کرتی ہوں۔

يه كني ك بعدع ض كرنے كلى:

یار سول الله! میں ہند بنت عتبہ ہول۔ اس کریم ذات نے فرمایا، مقر تعبیّا پلک اے
ہند خوش آمدید! ہند نے دو بھنے ہوئے کم عمر بکرے بھیجے۔ حضور نے دعا عی
دیں۔ الله تعالی تمہارے ربوڑول میں بر کتیں عطا فرمائے۔ ہند کہتی ہے حضور
کی دعا کی بر کت سے ہمارے ربوڑ میں اتنی بر کت ہوئی کہ ہم اس کا تصور بھی
نہیں کر سکتے تھے۔

ہندجب مسلمان ہوئی تواہے اس بت کے پاس گئی جے اس نے بری عزت واحرام سے
اپ گر میں ہاکر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور اس کے پرزے پرزے کردیے اور
ساتھ بی ہے کہتی تھی مکتا ہندہ فی فوق اس بت! ہم تیری وجہ سے آئ تک دھوکا میں
رہے۔ اس کا خاو ند ابو سفیان اس سے پہلے اسلام لے آیا۔ کیونکہ عدت کے ختم ہونے سے
پہلے دونوں مسلمان ہوگئے تھاس لئے نبی کر بم علی فی نے ان کا پہلا نکاح پر قرار رکھا۔ (1)
فی کہ کے دن پہلے سرور عالم علی نے نم دوول کو اپنی بیعت کا شرف بخشا۔ پھر
عور توں کو بیعت کرنے کی اجازت دی۔ انہیں بیعت کرنے والیوں میں ابوسفیان کی بیوی
ہند بنت عتبہ بھی تھی۔ اس نے خوف کے مارے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ جبوہ
مستورات حضور کے قریب پہنچیں تو فر مایا کہ ان امور پر میری بیعت کرو:
مستورات حضور کے قریب پہنچیں تو فر مایا کہ ان امور پر میری بیعت کرو:
اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں تھم اوگی، چوری نہیں کروگی، زنا نہیں کرو

نہیں کروگی۔

جب حضور نے فرمایا کہ بیعت کرد کہ سمی پر تہمت نہیں لگاؤگ۔ ہند بولی واقعی سمی پر جمعوٹا بہتان لگاؤگ۔ ہند بولی واقعی سمی پر جمعوٹا بہتان لگاٹا بردی بری بات ہے ؟اور آپ تو ہمیں صرف ان باتوں کا تھم دیتے ہیں جو سر لپا ہدایت اور مکارم اخلاق ہوتی ہیں۔

آخر میں حضور نے فرمایا کہ میری بیعت کرو کہ میری نافرمانی خبیں کرو گا۔ ہند نے عرض کی ہم آپ کی اطاعت گزار بن کریہاں حاضر ہوئی ہیں۔ ہمارے ذہن میں آپ کی نافرمانی کااب گمان بھی خبیں ہوسکتا۔

عہد فاروق اعظم میں جب شام کا مشہور شہر رر موک فٹے کرنے کے لئے لشکر اسلام نے حملہ کیا تو ہند اپنے خاوند ابوسفیان کے ساتھ اس معرکہ میں شریک ہوئی اور دوسری مسلمان خواتین کی طرح مسلمانوں کو راہ حق میں جہاد کرنے کیلئے شوق دلار ہی تھی۔ ہند کا دصال عہد فار دتی میں ہوا۔ ای روز حضرت صدیق اکبر کے والد ماجد حضرت ابو قافہ نے بھی وصال فرمایا۔

18 - وحشى بن حرب: يه وه مخض ب جس ف الله اوراس كے رسول كے شير ، سر ور عالم عليه الصلوة والسلام كے سكے چچاكو ميدان احد ميں حجب كر حمله كر كے شہيد كيا تفار نبي

كريم نے وحثى كاخون بھى مباح كر ديا۔ جس روز مكه فتح ہوا توبيہ طائف بھاگ گيا۔ وہ كہتا ہے میں طائف میں تھا کہ لشکر اسلام نے طائف کا محاصرہ کر لیااور اہل طائف کا وفد مسلمانوں کو ا پناشہر حوالہ کرنے کے لئے وہاں سے روانہ ہوا۔ وحثی کہتا ہے کہ میں بیہ سوچ رہاتھا کہ میں شام یا یمن چلا جاؤل یا کسی اور ملک میں بناہ لے لول۔ میں ابھی بیہ سوچ ہی رہاتھا کہ ایک آدمی نے مجھے کہا۔ اے وحثی! جو شخص حضور پر ایمان لا تاہے اور اسلام قبول کر لیتاہے وہ کتناہی مجرم ہو، حضور اس کو قتل نہیں کرتے۔ میرے دل میں بھی امید کی کرن چپکی۔ ہمت کر كے ميں حضوركى خدمت ميں اجانك حاضر ہوا۔ ميں نے فور أكفرے ہوكر كلمه شہادت یر حالہ حضور نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو فرمایا تم وحثی ہو؟ عرض کی ہال، یارسول الله! فرمایا بیش جاؤ اور مجھے وہ واقعہ سناؤ جب تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا۔ میں نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا۔ حضور نے مجھے حکم دیاا پناچرہ مجھ سے چھیالو۔ میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ حفزت صدیق اکبر کے زمانہ میں جب متکرین فتم نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ وحثی بھی ان جنگوں میں شریک ہو گیا اور جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کا معرکہ کارزار گرم ہوا توای نیزہ ہے وحثی نے مسیلہ کذاب کا کام تمام کردیا جس سے اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔اب وہ کہتا تھا اللہ کے کرم سے چھے بعید نہیں کہ میرے اس گناہ کی تلافی مسلمہ گذاب کو قتل کرنے ہے ہو جائے۔

#### بسر ان ابولہب کا بمان لانا

ان کے علاوہ ابولہب کے دو بیٹے عتبہ اور معتب بھی چھے پھرتے تھے۔ان میں سامنے آنے کی جرات نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے اپنے چھا عباس سے یو چھا آپ کے بھائی کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب کہاں ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آرہے؟ حضرت عباس نے عرض کی میار سول اللہ جس طرح دوسرے مشرک چھیے پھرتے ہیں وہ بھی سامنے آنے کی جسارت نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں کو میرے یاس لاؤ۔ حضرت عباس اینے اونٹ پر سوار ہو کر ان کے پاس گئے اور انہیں لے کر بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا،ان کے مشرف باسلام ہونے سے حضور کو از بس مسرت ہوئی۔ حضور نے ان دونول کو اپنی

دعائے خمرے نوازلہ

حضور علی کے کر کھڑے ہو کاوردونوں کاہاتھ پکڑ کر ملتزم کی طرف تشریف لے گئے
اور پکھ وقت تک دعا فرماتے رہے۔ جب دعاہے فارغ ہوئے تو حضور کارخ اقدی فرط
مرت سے چک رہاتھا۔ خفرت عباس نے عرض کی بیار سول اللہ اللہ تعالی حضور کو ہمیشہ
خوش و فرم رکھے! آج حضور کے رخ انور پر مجھے مسرت کے آثار نظر آرہے ہیں۔ اس
رحت للعالمین نے فرمایا، میں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو اپنے رب سے مانگا اور میرے رب
نے مجھے بید دونوں عطافر مادیئے ہیں، اس لئے میر اول آج بہت مسرورہے۔ بید دونوں حنین
اور طاکف کے غزوات میں حضور کے ہمر کاب رہے اور بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔
خین کی جنگ میں محنب کی آنکھ ضائع ہو گئی لیکن بید دونوں ایک لحد کے لئے بھی حضورے

الگ نہیں ہوئے۔

### سهيل بن عمر و كا قبول اسلام

اس کا بیٹا عبداللہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا لیکن فتح کمہ کے روز سہیل جھپ گیا تھا تاکہ کوئی مسلمان اس کو قبل نہ کروے۔ اس کا بیٹا عبداللہ حضور کی خدمت بیل آیا تاکہ اپنہ باپ کیلئے حضور سے امان طلب کرے۔ سر کار دوعالم علی نے نے ارشاد فرمایا، اللہ کی امان سے وہ امن بیل ہے۔ بیشک اسے کہو کہ چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، سامنے آؤ۔ پھر سرکار نے امن بیل ہے۔ بیشک اسے کہو کہ چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، سامنے آؤ۔ پھر سرکار نے اپنے محابہ کو فرمایا، تم بیل ہے جس کی ملاقات سہیل بن عمروسے ہووہ تیز نظرول سے اس کی طرف مت دیکھے۔ جھے اپنی زندگی کی ضم! سہیل بڑادا نشمند اور شریف النفس ہے اور سہیل جیسیا آدمی زیادہ دیر تک اسلام کا انکار نہیں کر سکتا۔

اس کا بیٹا عبداللہ، سہیل کے پاس گیااور حضور سرور عالم علی کے ارشادے اس کو اس کا بیٹا عبداللہ، سہیل کے پاس گیااور حضور سرور عالم علی کے ارشادے اس کو اس کا کیا۔ سہیل کہنے لگا۔ سکان کا اللہ بھر آ کے تیک احسان و کرم ان کا شیوہ تب بھی احسان و کرم ان کا شیوہ تب بھی احسان و کرم ان کا شیوہ ہے۔ پھر غزوہ حنین بیٹ وہ شریک ہوا حالا تکہ انجی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب سرکار دوعالم جمر انہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالی نے نور اسلام سے اس کے سینے کو منور فرمادیا۔ پھر ان کا شار ان بزرگ صحابہ کرام میں ہوتا تھا جنہوں نے بڑے مشکل سینے کو منور فرمادیا۔ پھر ان کا شار ان بزرگ صحابہ کرام میں ہوتا تھا جنہوں نے بڑے مشکل

حالات میں اسلام کے پرچم کوسر مگوں نہیں ہونے دیا۔ مکہ مکرمہ میں جب رحمت عالم علیہ اللہ کے انتقال پر ملال کی المناک اطلاع پینجی تو کئی لوگوں کے قدم ڈگرگانے لگے۔ حضرت سہیل نے اس وقت ایک ایسا ایمان افروز خطبہ دیا جس سے اہل مکہ کو اسلام پر استقامت نصیب ہوئے۔ آپ ہر موک کی جنگ میں شریک ہوئے۔ اپنی بہادری کے جوہر دکھائے حتی کہ اللہ تعالی نے ظعمت شہادت سے ان کو مشرف فرمایا۔ (1)

كليدكعبه

عثان بن طلحه كليد بردار كعبه سے به واقعدان كى زبانى سنئه وه كہتے ہيں:

ہجرت مکہ سے پہلے ایک روزنی کریم علی ہے۔ میری ملاقات ہوئی۔ حضور نے مجھے اسلام قبول کرنے کا دعوت دی۔ میں نے کہایا مجر ا آپ کیسی عجیب وغریب ہا تیں کررہ ہیں؟ آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کا چیرو کار بن جاؤں حالا تکہ آپ نے اپنی قوم کے دین کورک کر دیا ہے اور ایک نیاوین لے آئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ عہد جالمیت میں مارایہ وستور تھا کہ ہم زائرین کیلئے سوموار اور جعرات کو کعبہ شریف کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تاکہ دوسرے لوگوں کی معیت میں کعبہ میں واخل ہوں۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تاکہ دوسرے لوگوں کی معیت میں کعبہ میں واخل ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بڑی بدخلقی کا مظاہرہ کیا اور نہایت ناشائت انداز میں گفتگو کی۔ لیکن حضور نے کی متم کی بر ہمی اظہار نہ کیا بلکہ بڑے حلم اور بردباری سے میری کی۔ لیکن حضور نے کی متم کی بر ہمی اظہار نہ کیا بلکہ بڑے حلم اور بردباری سے میری برکائی کو برداشت کیا۔ البتہ بڑی زمی سے مجھے فرمایا:

يَاعُثْمَانُ لَعَلَّكَ سَتَرَى هِلْذَا الْمِفْتَاحَ يَوْمًا بِيدِى أَضَعُهُ حَيْثُ شِنْدُتُ -

"اے عثان ایادر کھوایک دن آنے والا ہے جب تو دیکھے، گاکہ یہ کنجی
میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چا ہوں گاعطا کروں گا۔"
میں یہ سکر ہو کھلا گیا اور میں نے کہا، کیا اس روز قریش کی عزت و آبر و خاک میں مل چکی
ہوگی تبھی تو یہ انقلاب رونما ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا، اے عثان ! جس دن یہ کنجی
میرے ہاتھ میں ہوگی اس روز قریش ذلیل وخوار نہیں ہوں کے بلکہ ان کی عزت و شوکت

كا آفاب نصف النهار ير چك راه وكار بل عَيم تُ يَوْمَيْنِ وَعَرْتُ

عثان كہتا ہے كہ خضور كايد ارشاد ميرى لوح قلب پر نقش ہو گيا۔ جھے يفين ہو گيا كہ ايسانى ہو گيا كہ ايسانى ہو گيا كہ ايسانى ہو گا۔ ان كى زبان ياك ہے جو بات ثكلتی ہے وہ لا محالہ ہو كر رہتى ہے۔ بيس نے سوچا كہ بيس مسلمان ہو جاؤں ليكن ميرى قوم كوميرے اس ارادہ كى كہيں بحتك پڑ گئى، انہوں نے مجھے سختی ہے جھڑكا، اس لئے بيس نے ايمان لانے كاار ادہ ترك كرديا۔

جس روز مکہ فتح ہواتو حضور نے جھے علم دیا کہ کعبہ کی کلید پیش کرو۔ میری کیا مجال تھی

کہ انکار کر تا۔ فوراً گھرے چابی لے آیا اور بھدادب بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ حضور
نے فربایا، عثان! تہمیں وہ دن یادے جب میں نے تہمیں کہاتھا کہ ایک روز یہ کلید میرے
ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کوچا ہوں گاعطا کردوں گا۔ میں نے عرض کی بیار سول اللہ! بیشک
آپ نے ایسا ہی فربایا تھا۔ میں گوائی ویتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار دوعالم
عظافی نے ووچا بی جھے عطافر مائی۔ ساتھ ہی فربایا خُنُ وَ هَا خَالِدَ مَا تَعَالَى مَا قَالَ مَا مُوكاء

اللہ خطالے ہے تعدی میں جو بی اور میں یہ تہمیں ابد تک کیلئے دے رہا ہوں اور جو تم سے یہ
کلید چھنے گاوہ ظالم ہوگا۔

کلید جھنے گاوہ ظالم ہوگا۔

حضرت علی مرتضی اور عبد الرزاق کی روایت کے مطابق حضور کے چھاحضرت عباس رصی اللہ عنہانے عرض کی، آیا دہ اللہ اللہ عنہانے کا اللہ عنہانے کا اللہ عنہانے کا اللہ عنہانے کی اللہ کے رسول اکعبہ کے زائرین کو پانی بلانے کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں کعبہ کی کلید برداری کاشر ف بھی مرحمت فرمائے۔

لیکن رحمت عالم نے اپنے محرم پچاک اس عرضداشت کو شرف قبول نہیں بخشا بلکہ فرمایا آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں، آج کا دن میرے ابر کرم دوفا کے بر سنے کا دن ہے۔ اس وقت چابی سیدناعلی مرتضی کے ہاتھ میں تھی ان کے ہاتھ سے لے کر حضرت عثان کو دیدی۔ اور فرمایا:

خُدُهُ وَهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَغْزَعُهَا مِنْكُمُ اللَّاظَالِعُ (1)
"اے عثان! یہ کلید میں صرف جہیں نہیں دے رہابکہ قیامت تک
آنے والی تیری نسلوں کو بخش رہا ہوں۔ میری عطاکی ہوئی یہ کلیدجو تم

ے چھنے گاوہ ظالم ہو گا۔"

چودہ صدیال بیت چکی ہیں۔ ابھی تک وہ کلید جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں دی تھی انہیں کی نسل میں ہے اور یقیناً قیامت تک ان کی نسل میں ہی ہاتی رہے گی اور کعبہ مشرفہ کی کلید ہر داری کاشرف انہیں ہی حاصل رہے گا۔

شيبه بن عثان بن ابي طلحه كااسلام قبول كرنا

شیبہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بڑے مزے لے لے کر خود بیان کرتے تھے۔ آپ بھی ان کے الفاظ میں بیہ واقعہ ساعت فرما کیں:

"لوگ فتح مکہ کے بعدا بمان لے آئے گر میں اپنے کفروشرک پر اڑار ہا۔ نبی مکر م علیہ جب بنو ہوازن کی سر کوئی کیلئے مکہ سے روانہ ہوئے تو میں بھی ساتھ ہولیا۔ میری نیت یہ تھی کہ شایداس سفر میں مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں حضور پر حملہ کرکے آپ کی مثمع حیات کو گل کردول۔ مسلمانوں نے میدان احدیش میرے باپ، چیااور پچیاز او بھائیوں کا قتل عام كياتها، شايداس طرح مين اسية عزيز مقولون كانقام لين مين كامياب موجاول مين في اب ول ميں يد طے كرر كھا تھاكہ اگر عرب اور مجم كاہر مخص اسلام قبول كر لے، ميں كى بھی قیت پر حضور کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔اسلام ترقی کر رہا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ حلقہ بگوش اسلام ہورہے تھے لیکن کفر پر ڈٹے رہنے کے میرے عزم میں مزید پختگی پیدا ہوتی جار ہی تھی۔ جب حنین کی جنگ میں دونوں فریق آپس میں عظم گھا ہوئے اور نبی كريم بھى اپنے خچرے نیچے اتر آئے تو میں نے اس موقع كو غنيمت جانااور اپني تكوار بے نيام كرلى اور ميس حضور كے نزديك مونے كيلي آ مے برها۔ ميس وار كرنے بى والا تفاكه آگ كا ایک شعلہ بجلی کی تیزی ہے میری طرف لیکا اور میری آلکھیں اس کی چک ہے خیرہ ہو گئیں۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ اس کی تیز روشنی سے بیخے کیلئے میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔اس وقت شفیع عاصیاں علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کر تمبسم فرملیا۔ حضور نے ميرى نيت بدكو بهانب ليا تفااور ميرانام لي كريكارا، يَا شَيْكَبَةُ أُدْنُ مِنِي "ال شير! ميرے نزديك آ جاؤ۔" جب ميں قريب ہوا، رحمت عالم عليہ في نيا دست مبارك ميرے سينه يرركه ديااوربار گاه اللي مين دعاكى:

پھر حضور نے تھم دیا المدی فقائیل "میرے قریب آجاادر کفارے برسر پریا ہوجا۔" میں اس جوش وخروش سے کفار پر حملہ آور ہوا کہ اگر میر اباپ زندہ ہوتا، وہ میرے سامنے آتا تو میں اس کاسر بھی قلم کر کے رکھ دیتا۔ جب تک بیہ جنگ جاری رہی میں دشمنان اسلام سے برسر پریکار دہا۔

جنگ کے بعد میں خدمت اقدس میں زیارت کیلئے عاضر ہوا۔ حضور پر نور علی اے خیمہ میں تشریف فرمائے۔ بھے دیکھا تو فرمایا:

يَاشَيْبَهُ الَّذِي أَزَادَ اللهُ خَيْرُمِنَا أَرَدُتَ بِنَفْسِكَ خَدَلَيْ بِكُلِمَا أَفَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي مِمَّا لَوَ أَذُكُرُهُ الأَحْدِقَظُ فَقُلْتُ إِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَ التَّهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ-

"اے شیبہ!اللہ تعالی نے تیرے بارے میں جو ارادہ فرمایا وہ اس ارادہ اسے کہیں بہتر تھاجو تو نے اپنے بارے میں کیا۔اس وقت حضور علیہ نے نے میرے دل میں چھے ہوئے جذبات پر جھے آگاہ کیا حالا تکہ میں نے میرے دل میں چھے ہوئے جذبات پر جھے آگاہ کیا حالا تکہ میں نے کسی مخض کو بھی ان پر مطلع نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر میں بیساختہ کہہ اٹھا، بیشک میں گوائی دیتا ہوں اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"

#### ابوسفیان کے وساوس کاازالہ

امام بیمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے واسطہ سے بیدروایت کیاہے کہ:

فی کمہ کے لیام میں ابوسفیان نے ایک روز دیکھا کہ رسول کرم علی ایک راستہ پر تشریف
لے جارکے ہیں اور اہل کمہ کا ایک جم غفیر حضور کے بیچے بیچے سر اطاعت خم کئے جارہا ہے۔
یہ منظر دکھے کر ابوسفیان اپنے ول بی دل ہیں یہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے لوگوں کا افکر اکٹھا
کروں اور اان سے پھر جنگ و قبال کا آغاز کر دول دسر ورعالم علی ای اثناء میں ابوسفیان
کے پاس بھی گئے اور اس کے سینہ پر اپنے دست مبارک سے ضرب لگائی اور فرمایا ہے آئے ای آئے ای آئے ای اثناء میں اور شادین کر مشتر رہ گیا اور عرض کرنے لگا ہے جمہیں ذکیل در سواکرے گا۔ ابوسفیان یہ ارشادین کر مشتر رہ گیا اور عرض کرنے لگا:

اَتُوْبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَأَسْتَغُفِيْ اللهَ مِمَّا تَغَوَّهُ مُثَايِمٍ مَا أَيْقَنْتُ أَنَّكَ نَبِي حَتَّ السَّاعَةِ إِنِّى كُنْتُ لَاحَدِيْ نَفْسِى بِذَالِكَ مِنَ اللِكَ مِنْ اللَّ

"یارسول الله! پیس توبہ کرتا ہوں اور وہ بکواس جو بیس نے اپنے دل ہی دل میں کیا ہے۔ اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ بات تو بیس نے صرف اپنے دل بیس کہی تھی یعنی اگر ایسی باتوں پر بھی آپ آگاہ ہو جاتے ہیں تواب جھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ بلاشبہ الله تعالی کے سے جاتے ہیں تواب جھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ بلاشبہ الله تعالی کے سے نبی ہیں۔"

### عبدالله بن الزبعر ى كاقبول اسلام

فتح کمد کے بعد یہ بھاگ کرنجران چلا گیا۔ حضرت حسان نے اس کی طرف چنداشعار لکھ کر بھیجے جن میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ان اشعار کو پڑھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام محفل میں تشریف فرما تھے۔ اسے یوں لگا جیسے نورانی ستاروں کے جمر مٹ میں چودھویں کا

اس كى باتيس س كرنى رحمت علي في فاس بشارت ديت موع فرمايا:

اَلْحَمَّدُ لِلْوِالَّذِي هَدَاكَ لِلْإِسْلَامِ إِنَّ الْإِسْلَامَ عَيْبُ مُ مَا كَانَ فَتَلَهُ - (1)

"سب تعریفی اللہ کیلئے جس نے تختے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخفی اور سن لوکہ جو اسلام قبول کر تاہے تو اس کے پہلے سارے گناہ ملیا میٹ کردیئے جاتے ہیں۔"

فضاله بن عمير كامشرف بإسلام هونا

فنح مكہ كے بعد فضالہ، حرم شريف ميں آيا۔ ديكھاني كريم علي طواف ميں معروف ميں۔ اس نے ارادہ كياجب ميں پاس سے گزروں گاتو خنجر سے حضور پر حملہ كر كے آپ ك زندگى كے چراغ كو مجھادوں گا۔ جب دہ قريب پنچاتو مرشد برحق نے اس كو مخاطب كرتے ہوئے فرمايا أفض مالكة ؟ كياتم فضالہ ہو؟ عرض كى ہاں، ميں فضالہ ہوں۔ پھر حضور نے فرمايا:

مَا ذَاكُنْتَ تَعُيَّاثُ بِهِ نَفْسَكَ؟ "تماي جي من كيا "فتلوكرر بي ته؟"

اس نے جواب دیا۔ پچھ بھی نہیں، بین تواللہ تعالیٰ کاذکر کر رہاتھا۔ حضوراس کا یہ بہانہ
من کر ہنس دیئے اور فرمایا۔ اِسْتَغْفِو الله، فضالہ!اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرو۔ پھر اپنا
وست مبارک اس کے سینہ پر رکھااوراس کے بے چین دل کو سکون نصیب ہو گیا۔ فضالہ
خود کہتا تھا۔ بخدا! حضور نے میرے سینہ پر ہاتھ رکھ کر جب اٹھایا تو میرے دل کی دنیابدل
گی اور حضور علیہ ونیا جہان ہے مجھے محبوب معلوم ہونے لگے۔ ای وقت اس نے بلا تا ال
حضور کے دست ہدایت پر ست پر اسلام کی بیعت کا شرف عاصل کیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ
جب میں حرم شریف ہے واپس گھر جارہا تھا میر اگزراس عورت کے پاس سے ہواجس کے
پاس بیٹھ کر میں خوش گیاں کیا کر تا تھا۔ جب میں چپکے ہے اس کے پاس سے گزر گیا تواس
نے بچھے آواز دی۔ فضالہ! آؤ ہا تیں کریں۔ فضالہ نے جواب دیا۔ نہیں ہر گز نہیں۔ اور اس
وقت فی البدیہ ان کی زبان پر اشعار جاری ہوگئے:

عَالَتَ هَلُوَ إِلَى الْمَهِ مِنْ فَقُلْتُ لَا يَأْبَ عَلَى اللهُ وَالْإِسْلَامُ لَا مَا لَهُ مَا اللهُ وَالْإِسْلَامُ لَوَمَا وَأَيْتِ مُعَمَّدًا وَقَبِيلَهُ بِالْفَتْمِ يَوْمَ تُكَثِّمُ الْأَضْنَا مُ لَوَمَا وَأَيْتِ مِنْ اللهِ مَا لَيْنَا مُ النِّمْ اللهُ الله

"اس نے کہافضالہ آؤ بیٹیس ہاتیں کریں۔ میں نے کہاہر گز نہیں۔اللہ اور میر ادین اسلام مجھے اس بات ہے منع کر تاہے۔"
"فتح کمہ کے دن اگر تواللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کو اور آپ کے صحابہ کو ویکھتی جس روز بتوں کوریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا۔"
"اس روز تو دیکھتی کہ اللہ کا دین واضح اور روشن ہو گیاہے اور شرک کے منحوس چہرے کو ظلمتیں ڈھانیے رہی ہیں۔"

حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ عثان بن عامر کا مشرف باسلام ہونا سر ورانبیاء علی جب مجدحرام میں تشریف فرماہوئے تو حضرت صدیق اکبراپنے بوڑھے باپ کوہاتھ سے پکڑے ہوئے لے آئے۔ رسول اکرم علی نے جب دیکھا تو فرمایا۔ "اے ابو براتم اس فی کو گھر میں رہنے دیے۔ تاکہ میں خوداس کے پاس چل کر جاتا"
صدیق اکبر نے عرض کی، یار سول اللہ! یہ میرے والد کا حق تھا کہ وہ چل کر حضور کی خدمت اقدس میں شرف باریابی حاصل کر تا بجائے اس کے کہ حضوراس کے پاس چل کر تشریف لے جاتے۔ نبی کریم عظیفہ نے ابو قافہ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر ان کے سینہ پر دست مبارک پھیرا، پھر فرمایا، اسلام لے آؤ۔ چنانچہ ابو قافہ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کرنے جول کیا۔ سرکار دو عالم علیفہ نے حضرت صدیق اکبر کو ان کے والد کے اسلام قبول کرنے پہدیہ تیریک پیش کیا۔

نی رحمت علی کا حضرت صدیق اکبر کوید فرمانا که آپ نے بیٹی کو گھر میں ہی رہے دیا ہوتا تاکہ میں اس کے پاس چل کر جاتا، اس سے حضرت ابو بحرکی عزت افزائی مقصود تھی۔ صحابہ کرام میں یہ شرف بھی حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوا کہ ان کی چار پشتی مشرف باسلام ہو تیں اور ان کو صحابی بننے کا اعزاز نصیب ہولہ حضرت ابو قافہ، آپ کے صاجزاوے ابو بکر صدیق، حضرت صدیق کے صاجزاوے عبدالر حمٰن، اور ان کے صاجزاوے عبدالر حمٰن، اور ان کے صاجزاوے محدالہ جاتیہ والشاء کے صحابی صاجزاوے محدالہ الحقید والشاء کے صحابی صاجزاوے محدالہ الحقید والشاء کے صحابی صاجزاوے محدالہ الحقید والشاء کے صحابی صاجزاوے ابیس شرف نصیب ہول

دوسری طرف ہے بھی آپ کو یہ اعزاز عاصل ہے کہ ابو قافہ ، آپ کے صاحبزادے ابو بھافہ ، آپ کے صاحبزادے ابو بھر صدیق ان کی صاحبزادی اساءاور اساء کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر ان چاروں کو بھی صحائی بننے کاشر ف حاصل ہوا۔ (1)

مكه مكرمه ميں قيام

رحمت عالمیال علی نے کمہ فیج کرنے کے بعد پندرہ دن تک وہاں قیام فرمایا اور اس اثناء میں مکہ کے تقم و نسق کا تسلی بخش اہتمام کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائی۔اس موقع پر حضور علی نے مندرجہ ذیل اہم اقد امات کئے:

(1) پہلے روز نی کرم علی نے خانہ خداکو بنول کی نجاست سے پاک کیا۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور سے دست مبارک میں چکے ہیں کہ حضور جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو حضور کے دست مبارک میں

<sup>1-</sup> اللهام ابو محد عبدالملك ابن بشام ابن ابوب الحميرى (213هـ)، "ميرة اللهام ابن بشام"، القابره، المطبعد الخيريه، 1329ه ، طبع 1، جلد 4، صنح . 25

ایک چیزی تھی جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑتا۔ کعبہ شریف کے باہر ان کاسب سے بڑا بت ہمل نصب تھا۔ اس کو بھی کھڑے کھڑے کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کھر کوہر متم کے بنوں کی آلائش سے پاک اور صاف کر دیا۔ اذ ان بلال

(2) پہلے دن ہی جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو نی الا نہاء علی ہے فضاؤں کو نور اسلام دیا کہ کعبہ کی جیت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ کمہ کی گفر آلود اور تاریک فضاؤں کو نور اسلام سے منور کرنے کیلئے جب حضرت بلال کی اذان کو نجی تواس وقت ابو سفیان، عماب بن اسید اور حارث بن ہشام حرم شریف کے صحن میں بیٹے تھے۔ اذان من کر غصہ سے بیج و تاب کھاتے ہوئے عماب بولا۔ اللہ تعالی نے میرے باپ اسید پر بڑا کرم فرملیا کہ اسے موت کی نید سلادیا۔ آج اگر وہ زندہ ہو تا اور اذان کے ان کلمات کو سنتا تو یقینا اس کو بڑا غصہ آتا۔ پھر کہنے لگا، محمد (علی ہو ان کام کے بغیر اور کوئی مؤذن نہیں ملا۔ حارث بن ہشام کہنے لگا، محمد (علی ہو تا کو کے کے بغیر اور کوئی مؤذن نہیں ملا۔ حارث بن ہشام کہنے لگا، محمد (علی ہو تی پر بیں تو میں ضروران کی بیروی کرتا۔ اور میں جانا کہ وہ حق پر بیں تو میں ضروران کی بیروی کرتا۔ اور میں جانا کہ وہ حق پر بیں تو میں ضروران کی بیروی کرتا۔ اور میں کہنا گر میں کوئی بات کروں گا تو یہ کئی اس حضور کو بتادیں گی۔

وہ پھی بات کررہے تھے کہ اللہ کا پیار ارسول الن کے پاس تقریف لے آیا اور فرمایا جو

باتیں تم نے کی ہیں ان کا بھے علم ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ مخاطب کر کے فرمایا، اب عماب!

تم نے یہ بات کی۔ اے حارث! تم نے یہ کہا۔ ابوسفیان بولا۔ یارسول اللہ! میں نے تو کوئی

بات نہیں کی۔ حضور اس مات پر ہنس پڑے۔ حارث اور عماب نے کہا ہم گوائی دیتے ہیں کہ

آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان باتوں کو کسی آدی نے نہیں سنا۔ اگر کسی نے سی ہو تمیں تو ہم یہ

تجھتے کہ اس نے آپ کو ان سے آگاہ کیا ہے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سے

رسول ہیں۔

رسول ہیں۔

سعید بن عاص کے بیٹوں سے ایک بیٹے نے جب حضرت بلال کواذالن دیتے ہوئے سنا تو کہنے نگااللہ تعالی نے میرے باپ سعید پر بڑاا حسان فر ملیا کہ اس کالے کو کعبہ کی جیست پر کھڑا ہواد کیمنے سے پہلے وہ ملک عدم کو سدھارا۔ تھم بن ابوالعاص بولا۔ یہ ایک عجیب وغریب سانحہ ہے کہ بن جم کاغلام (بلال) ابوطلحہ کی تغییر کردہ عمارت پر کھڑے ہو کر چیخ رہاہے۔
اس تمام شور وغل کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبوی کے
مطابق کعبہ کی حصت پر کھڑے ہو کر مکمل اذان دی۔ اس ساعت ہمایوں سے لے کر آج
تک یہ روح پرور کلمات اس فضا میں گونج رہے ہیں اور نور برسارہ ہیں۔ اور قیامت تک
ابیابی ہو تارہے گا،ان شاء اللہ تعالی۔

## بت كدول كومسار كرنے كا تكم

(3) حضور علی نے مکہ کرمہ کے گر دونواح میں جو بڑے بڑے صنم کدے تھے ان کو تباہ و برباد کرنے اور ان کے بتوں کوپارہ پارہ کرنے کے لئے مجاہدین کے مختلف دستے ان کی طرف دوانہ کئے۔

(الف) حفرت خالد بن ولید کوان کے صنم اکبر عزی کوریزه ریزه کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔ یہ بت خلد کے مقام پر ایک مکان میں تھا جس پر تین محجور کے در خت اگے ہوئے تھے۔ قریش، بنو کنانہ اور مفتر کے قبائل اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس کے استفان کا متولی بنی سلیم قبیلہ کا ایک خاندان بنو شیبان تھا۔ جب عزی کے پہرہ واروں کو اطلاع ملی کہ خالد بن ولید اپنے مجاہد وں سیت عزی کو نیست و نا بود کرنے کے لئے بروھتے چلے آ رہے ہیں تو بن ولید اپنی تکوار عزی کی گردن میں آویزال کردی۔ پھر وہاں سے تیزی سے بھاگا تا کہ پہاڑ کی کسی غار میں پناہ لے سکے۔وہ بھاگا تا کہ پہاڑ کی کسی غار میں پناہ لے سکے۔وہ بھاگا تا جارہا تھا اور یہ اشعار گنگنا تا جارہا تھا۔

أَيَا عَزُشُدِى شِنَكَةً لَاشَوٰى لَهَا على خَالِدٍ ٱلْقِنَاعَ وَشَمِدِى تَاعَزُّ إِنْ لَهُ تَعْتُدُى الْمَرْءَ خَالِدًا وَبُوْى بِإِنْهِ عَاجِلِ ٱوْتَنَصَّى عُ(1)

"اے عزی!اس تکوارے خالد پر ایبا بجرپور وار کر جو خطانہ ہو۔ آج اپنے چرہ سے نقاب الث دے اور اپنی آسٹین پڑھادے۔" "اے عزی!اگرتم اس مخص خالد کواس دفعہ قتل نہیں کروگی توسارے

گناه کابو جھ تمہاری گردن پر ہوگا۔"

جب خالد دہاں پہنچ تو اس مکان کو گرا دیا۔ اس کے بعد لوٹ کر بارگاہ رسالت میں عاضری دی۔ حضور نے پوچھا کیا کوئی چیز تم نے دیکھی؟ عرض کی، یارسول اللہ! کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضور نے حضرت خالد کو فرمایا، تم نے پچھ نہیں کیا۔ پھر لوٹ کر دہاں جاؤاور مقصد کی جکیل کر و۔ جب آپ دہاں پہنچ تو اس کو شھے سے ایک سیاہ فام عورت جس نے ایپ بال بھیرے ہوئے تھے نکلی، دہ واویلا کر رہی تھی، حضرت خالد نے اس پر اپنی تکوار بیند کی اور یہ شعر کہتے ہوئے اس پر اپنی تکوار کیااور اس کاکام تمام کر دیا۔

يَاعُزِّى كُفْرَانَكِ لَاسُبُحَاثِكِ

إِنَّ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدُ أَمَّا نَكِ (1)

"اے عزی! میں تیر اانکار کرتا ہوں اور تیری پاکی بیان نہیں کرتا۔ میں نے دیکھے لیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمہیں ذکیل ورسواکر دیاہے۔"

پھر آپ نے اس مکان کو کھٹڈرات میں تبدیل کر دیااور اس میں جو قیمتی اموال تھے وہ لے لئے اور بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کرسار اماجر ابیان کیا۔ فرمایا۔ بِتلک العُنزی قدلاً تعلیک البیاری عزی تھی اب کبھی بھی اس کی پرستش نہیں کی جائے گی۔(1) بیہ واقعہ 25 مرر مضان المبارک کو پیش آیا۔

# حضرت عمرو بن العاص كي سواع كي طرف روا نگي

سواع، ہذیل قبیلہ کابت تھاجس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ سرکار دوعالم علیہ ہے۔
اس کو ریزہ ریزہ کرنے کیلئے حضرت عمرو بن العاص کو روانہ کیا۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ جب میں اس سواع نامی بت کے پاس پہنچا تو اس وقت اس کے پاس ایک خادم بیٹھا ہوا تھا۔
اس نے جھے سے پوچھا تمہارا کیاارادہ ہے؟ میں نے کہا جھے اللہ کے رسول نے تھم دیا ہے کہ میں اس بت کو گرا کر پیوند خاک کر دول۔ اس نے کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ بت اپناد فاع خود کرے گا۔ میں نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہانادان!

<sup>1-</sup>الينياً

ا بھی تک تم باطل پراڑے ہوئے ہو۔ تیر اخانہ خراب۔ کیا یہ کچھ سنتااور دیکھتاہے؟ پھر میں اس بت کے اور زیادہ قریب ہوا۔ میں نے اس پر دار کر کے اسے کھڑے کھڑے کر دیااور اپنے مجاہد ساتھیوں کو تھم دیا کہ اس کے معبد کو گرادیں اور جہاں ہے اپنے ہتی اموال رکھتے ہیں وہ نکال لیس۔ لیکن وہ معبد بالکل خالی تھا۔ وہاں پچھ بھی نہ تھا۔ میں نے سواع کے خادم سے کہا، اب تم نے دیکھا تمہارے اس مجھوٹے خداکا کیاا نجام ہوا؟ اور وہ فور آبولا

أسكمت يناورت الغليين

مناة: معلل کے مقام پر ان کا ایک بہت بڑا ہت تھا جس کا نام منات تھا۔ اوس، خزر ن اور عسان کے قبال اس کی ہو جا کیا کرتے تھے۔ سر کار دوعالم علی ہے سعد بن زید الا شہلی کو بیں سواروں کے ساتھ روانہ فر مایا تاکہ منات کے گوڑے گلاے کر دیں۔ اس کے پاس بھی اس کا ایک خادم موجود تھا۔ اس نے حضرت سعد سے ہو چھا آپ کیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیس تہاے اس جھوٹے خدا کو گرائے کیلئے آیا ہول۔ اس نے کہا تم جانو اور وہ جانے، بیس کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دہ ایک طرف ہو گیا۔ حضرت سعد چل کر جانے، بیس کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دہ ایک عرباں عورت نگل جو ساہ فام تھی۔ اس کے سر کے بال مناقی طرف گئے۔ دہ وہ داویلا کر رہی تھی اور سینہ کوئی کر رہی تھی۔ اس کے نوکر نے کہا، اے مناق ایہ ہیں تیرے نافر مان! حضرت سعد نے اس عورت پر دار کیا اور اس کو قبل کر دیا۔ اس اے مناق ایہ ہیں تیرے نافر مان! حضرت سعد نے اس عورت پر دار کیا اور اس کو قبل کر دیا۔ اس کے مخزن سے بھی کوئی قبتی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ فرمان رسالت کی تھیل کرنے کے بحزن سے بھی کوئی قبتی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ فرمان رسالت کی تھیل کرنے کے بعد حضرت سعد داپس آئے۔ اس دن رمضان البارک کی چو ہیں تاریخ تھی۔ (1) بعد حضرت سعد داپس آئے۔ اس دن رمضان البارک کی چو ہیں تاریخ تھی۔ (1)

جب کمہ فتح ہو گیا۔ اسلام کی عظمت کا پر جم اس کی نورانی فضاؤں میں لہرانے لگا۔ نی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اپنے خون کے بیاسے و شمنوں کیلئے عفو عام کا اعلان فرما کر ان کے دلوں کو بھی فتح کرلیا۔ فتح مبین کے ان مسرت بخش اور فرحت آگیں لمحوں میں انصار کو ایک اندیشہ نے بے قرار کر دیا۔ وہ جانے تھے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھرہے۔ 1۔ فرین فرین سیدالای (م 734ء) سیدان الاڑن فون المعدی الحال دلیے "، ہروت دارالر ذرب نہ بلدہ، مؤد 185۔186 جس کے باعث اس خطہ کو ہوئی عظمتیں اور عزتمیں نصیب ہوگئی ہیں۔ یہی شہر رحمت عالم علیقے کی جائے ولادت بھی ہے۔ سر کار دوعالم علیقے کے قبیلہ نے عداوت وعناد کی سابقہ روش ترک کر کے اطاعت وغلامی کاطوق اپنے گلو کی زینت بنالیا ہے۔ ان لمحات میں انصار کو یہ خیال بار بار ستانے لگا کہ کہیں ان کا محبوب رسول انہیں چھوڑ کر اپنے پر انے وطن میں اقامت پذیر نہ ہو جائے۔ اپنے محبوب سے جدائی کا صدمہ ان سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ یہ درد فراق کے مارے قلب حزیں کی تسکین کیلئے کہاں جائیں گے؟ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوة والتسلیم کی جدائی کا تصور کر کے وہ لرز لرز جایا کرتے۔

ان کاہادی ومر شد بھی ان کی ان بے چینیوں سے بے خبر نہ تھا۔ ایک روز سرکار دوعالم ایک ان کاہادی ومر شد بھی ان کی ان بے چینیوں سے بے خبر نہ تھا۔ ایک روز سرکار دوعالم علاقے این جا بی کریم علاقے نے دعا کیلئے اپنے وست مبارک اٹھائے۔ اسلام کی سربلندی اور اسلام کے مخلص مجاہدین کی فلاح دارین کیلئے بڑے ججز وٹیاز ہے التجا عمل کیس۔ دعا کے بعد حضور پر نور اپنے انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ تم آپس میں کیا گفتگو کررہے تھے ؟ انصار نے بات کو مالنا چاہائین حضور نے بار باراصر ار فر ملیا تو انہوں نے اپنے قلب حزیں کی داستان ور د چیش کرنے کی جمارت کرئی۔

د لنواز آقائے ان کے دلول کو پریٹان کرنے والے وسوسوں کو بمیشہ کیلئے یہ فرماکر ختم کردیا:

> مَعَادُ اللهِ ؛ اَلمُهَوْيًا مَعَيَاكُو وَالْهَمَاتُ مَمَاتُكُو "بعن مِن اس خيال سے الله تعالى كى بناه ما تكا ہوں كه مِن حمهيں جھوڑ كريهاں آباد ہو جاؤں۔ ميرك زندگى اور ميرك موت تمہارے ساتھ - كى "

اس متم كے تمام وسوس كواپ دل سے نكال دو۔اللہ تعالى نے تمہارے ساتھ ميرى مدد فرمائى ہے جبكہ مكہ والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ بیہ فتح مبین تمہارى مخلصانہ اور جا تكسل مساعى كا نتیجہ ہے۔ میں حمہیں چھوڑ كر چلے آنے كا تصور تك بھى نہیں كرسكتا۔ پھرايك مرتبہ فرمایا:

تَوْلَا الْهِجْمَاتُهُ لَكُنْتُ إِمْوَأَمِنَ الْكُنْفَادِ وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ

مِنْعُبَّا وَسَلَكَ الْكَنْصَارُ شِعْبًا اَسَكَدَّتُ شِعْبًا الْكَدْنُصَادِ (1)

"اگر جرت نہ ہوتی تو میں انصار کے قبائل کا ایک فرد ہو تا۔ اگر انصار
ایک وادی میں چلیں اور ہاتی لوگ دوسری وادی میں چلیں تو میں اپنے کے اس وادی کو اختیار کروں گاجس میں انصار چل رہے ہوں گے۔"
حضور کے اس ارشاد کے بعد انصار کے بے قرار داوں کو اطمینان ہو گیا اور سرکار دو عالم مطابق نے جو فرمایا اے عملی جامہ پہنا کر سب کو مطمئن کردیا۔

الجلیس لعیمن کی جیخ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جس روز نبی رحمت علیہ فیے کمہ فیے کیا (اس روز شیاطین جن وانس کے گھرول میں کہرام می گیا) فرط غم واندوہ سے ابلیس نے ایسی زور سے چیخ ماری کہ اس کی اولاد جہال کہیں تھی سب نے سی سب دوڑ کر اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ابلیس نے کہا:

> اِيُّأْمُوُ النَّهُ وَدُوُ الْمَنَةَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلَى الشِّمُ لِكِ بَعْدَ يَوْمِكُمُ هَلَّ الْكِلْنُ أَفْشُو النَّهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي مَكَّةَ النَّوْجَ وَالشِّعْمَ

تُمَّ طَلَعَ عَلَى الْمِنْ بَرِفَقَالَ إِنَّى بَيْنَ أَيْدِيكُمُ فَرَطُ وَانَا عَلَيْكُمُ شَهِينًا وَإِنَّ مَوْعِنَ كُمُ الْحَوْثُ وَإِنِّى لَا نُظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِى هِذَا وَإِنِّ قَدُ أَعْطِيْتُ مَفَلَيْعُ خَزَائِنِ الْاَثْنِ وَإِنِّى لَشَتُ أَخْتَلَى عَلَيْكُمْ أَنَ ثُنَّمِ كُوْ ابَعْدِى وَلِكِنَ أَخْتَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنُ تَنَافِئُو افِيْهَا وَتَهْلِكُوْ الْعَلِي مُوالِكُنَ أَخْتَى

(1) - مُثِلِّكُمُ -

"بمنبر پر تشریف فرما ہوکر نبی مکرم علیہ نے فرمایا: میں تمہارا پیشرو
ہوں۔ میں تم پر گوائی دول گا اور بیشک حوض کوٹر پر میزی تم سے
ملا قات ہوگا اور میں یہال بیٹھے ہوئے حوض کوٹر کود کھے رہا ہوب۔ جھے
زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطافر مادی گئی ہیں۔ جھے قطعابیہ اندیشہ نہیں
کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ البتہ جھے خدشہ ہے کہ تم دولت
اکٹھی کرنے کیلئے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو
گے اور جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے تم بھی ہلاک ہو گے۔"

مکہ سے روائلی سے پہلے،والی کاامتخاب

فتح کمہ کے بعد سرکار دوعالم عظی نے تمام اہم امور کو طے کرنے کیلئے پندرہ روز تک وہاں قیام فرمایا۔ اس عرصہ بیس شاید ہی کوئی مر دیا عورت باتی رہ گئے ہوں جنہوں نے نبی رحمت کے وست حق پرست پر اسلام کی بیعت نہ کی ہو۔ ان نو مسلموں بیس سینکڑوں معز ات ایسے تھے جو ہوی اہلیتوں اور صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان تمام بیس سے سرکار دوعالم علی فیل نے مکہ کی امارت کے لئے عماب بن اسید کو منتخب فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر صرف ایس سال متی۔ انہیں تھم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔

حضور كريم في انبيل فرمايا:

اے عناب! کیاتم جانتے ہو کہ میں نے کن لوگوں پر حمہیں والی مقرر کیا ہے؟ پھر فرمایا۔ میں نے حمہیں اللہ عزوجل کے خاص بندوں پر والی مقرر کیا ہے اور

<sup>1-</sup>ابوالحن على الندوي،" السير ةالمنوبية"

اگر میری نظر میں اس منصب کیلئے تم سے کوئی بہتر آدمی ہوتا تو یقیناً میں اس کو اس منصب پر فائز کرتا۔ اب جاؤا ہے فرائض انجام دو۔ میں نے اللہ کے فاص بندوں پر حمہیں والی مقرر کیا ہے۔ (بید کلمات حضور نے تمین مرتبہ دہرائے) میں حمہیں ان کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔

حضرت عمّاب رضی اللہ عند مو منین کیلئے بڑے نرم خو تھے اور کفار کے لئے بڑے سخت تھے۔ الن کے علاوہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو مکہ میں معلم کی حیثیت سے متعین فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام کے عقائد، عبادات اور دیگر احکام کے بارے میں انہیں تعلیم دیں۔

حضور سرورعالم علی نے گورز مکہ حضرت عماب کیلئے ایک درہم یو میہ وظیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت عماب فرمایا کرتے ایک درہم ہے جس خض کا پیٹ نہیں بحر مااللہ تعالی اس کے پیٹ کو بھی میر نہ کرے۔ ایک دن آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو اجو آدی ایک درہم یو میہ وظیفہ کے باوجود بھوکار ہما ہے اللہ تعالی اس کے کلیجہ کو بمیشہ بھوکار کھے۔ ایک درہم یو میاللہ علی ہے اب کی چیز رسول اللہ علی نے میرے لئے ایک درہم روزانہ وظیفہ مقرر فرمایا۔ جھے اب کی چیز کی حاجت نہیں۔ آپ اس منصب پر حضرت صدیق آکبر کی خلافت کے اختمام تک فائز رہے۔ حسن اتفاق ملاحظہ ہو کہ انہوں نے بھی وائی اجل کو اس وقت لیک کہا جس روزاللہ تعالی کے مجوب کا یار عارضد ہی آکبر رائی ملک بھا ہوا(1)۔ رضی اللہ عنہ وعن سائر الصحابة۔ رومانیہ کے وزیر خارجہ کے تاثرات

کونستانس جورجیووز رخارجہ رومانیہ نے فقی کمہ کے ذکر کا افتقام کرتے ہوئے چندامور کی طرف اشارہ کیاہے جن کے مطالعہ سے قار عین کی معلومات میں اضافہ کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس لئے یہاں ان امور کو نقل کرنا مناسب سجھتا ہوں تاکہ جارے قار عین بھی مستفید ہو سکیں:

فاتح تلوب وعقول علی نجاستوں ہے جس روز کعبہ مقدسہ کو اصنام واو ثان کی نجاستوں ہے باک کیااور مکہ کی شرک آلود فضاؤں میں پر جم اسلام کولہرایا،اس روز کعبہ کے مخزن میں چار

<sup>1</sup>\_شوتى ابوظيل،" هيمكه"

سوبیں مثقال زرخالص موجود تھا۔ صادق وامین نی نے اعلان فرمایا کہ اس زرخالص کو کوئی ہاتھ تک ندلگائے۔ یہ بدستور کعبہ کے خزانہ میں محظوظ رہے گااور اسے بیت اللہ شریف پر خرج کیاجائے گا۔ (1)

فتح کمہ کے بعدوس روز کی مدت میں دو ہزار قریشیوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان كيا\_اس كاطريقه بير تفاكه جو قريثي اسلام قبول كرناحيا بتاوه سيدنا فاروق اعظم رضي الله عنه کے سامنے سے گزر تا۔ کلمہ شہادت پڑ حتااور بدوعدہ مجی کرتا کہ وہ آئندہ کسی پاک دامن خاتون کے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا۔ بدکاری سے اجتناب کا علان ہر مسلم کے لئے اس لئے ضروری قرار دیا گیا کہ مکہ میں زناکاری کارواج عام تھا۔ پیشہ ور عور تول کے مکانول پر جمنڈ الہرایا کر تاجواس بات کا علان تھا کہ یہاں فساق و فجار مردوں کے استقبال کے لئے ان جیسی بازاری خواتین موجود ہیں۔وہاں جاکر بدکاری کرنے سے کسی کوشر مانے کی ضرورت نہ تھی۔اس لئے ہر نومسلم کیلئے جویا کیزہ مسلم معاشرہ کا فرد بناچا ہتا تھا،اس کے لئے ضروری تھاکہ وہ شہاد تین کے اعلان کے ساتھ یہ بھی اعلان کرے کہ وہ آئندہ اینے دامن عفت کو ہر گز آلودہ نہیں ہونے دے گا۔ کم کاشہر جواس زمانہ میں سیای کاروباری مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ندہی مرکز بھی تھا، وہال فسق و فجور کا دور دورہ تھا۔ اسلام کے نور کے بھیلنے اسے صرف بنول کی خدائی کا بی تخت الث نہیں گیا تھا بلکہ فتق و فجور پر بھی یابندی لگادی گئی تھی۔تقوی دیارسائی کے عہد کا بھی آغاز کر دیا گیا تھا۔ مکہ کے اہل ثروت کھلے بندول ہے خواری کا شوق پورا کیا کرتے اور قمار بازی سے اپنے دلوں کو بھایا کرتے۔ مکہ کے افق بر اسلام ك آ فاب ك طلوع مونے سال قباحتول كو بميشه بميشه كيلے حم كرديا كيا۔

فنح کمد کے بعد سر ورعالم علی پندرہ روز تک یہاں تشریف فرمارہ۔حضور کی طلعت زیبا کے نور کی کرنیں قلوب واذبان کو مطلع انوار بناتی رہیں۔اس عرصہ میں کمد کے تقریباً تمام باشندوں نے اسلام قبول کرلیا سے آت الدُحق کوئر تھے الدُبناطِل اِتَّ الْبَناطِل کَاتَ زَدُمُوتًا کادل افروز منظر کمد کے گوشہ میں دکھائی دینے لگا۔(2)

<sup>1-&</sup>quot;نظرة جديدة" صنح 359

<sup>2-</sup>اينا،360

# نبی اکرم علی کے مثال عسکری قیادت

فی کمہ کے تاریخ ساز معرکہ کے تفصیلی حالات کا آپ نے مطالعہ فرمالیا۔ اگرچہ سرور عالم علی کا ہر اقدام اپنے اندر معجزانہ شان رکھتا ہے۔ لیکن چند ایسے واقعات بھی ہیں جو قار عین کرام کیلئے خصوصاً حرب و ضرب کی تاریخ کے طالب علموں کے لئے خصوصی اہمیت کے حال ہیں۔ اگر وہ ان کا بغور مطالعہ کریں گے توخود ان کی جنگی صلاحیتوں کو نشوو نما پانے کا ذریں موقع ملے گا۔ اس میدان ہیں ہادی ہر حق کے نقوش پاکواگر وہ اپنا خضر راہ بتائیں پانے کا ذریں موقع ملے گا۔ اس میدان ہیں ہادی ہر حق کے نقوش پاکواگر وہ اپنا خضر راہ بتائیں گئے تو وہ اس کی ہرکت سے فن حرب کو ایسا مواد فر اہم کریں گے کہ جنگیں جاہی و ہر بادی کا نقیب ہونے کے بجائے نوع انسانی کیلئے امن وعافیت کی روح پر ور نوید ٹابت ہوں گی۔

فرزندان اسلام قبل اذیں بیٹار معرکوں میں کفارے سرغرور کو خاک میں طابح شے
اور ان کی شجاعت و بہادری کے کھو کھلے نعروں کی قلعی کھول بچکے تھے۔ معرکہ بدر، غزوہ
احزاب اور غزوہ نجیر وغیرہ میں انہوں نے اپنی قوت ایمانی ہے دعمن کے نڈی دل لشکروں
احزاب اور غزوہ نجیر وغیرہ میں انہوں نے اپنی قوت ایمانی ہے دعمن کے نڈی دل لشکروں
کو شرم ناک پڑ میمتوں ہے دو چار کیا تھا۔ ابوسفیان نے جزیرہ عرب کے تمام بت پرست
قبائل کی اجتماعی قوت کے ساتھ مدید طیبہ پر دھاوابو لا تھا۔ انہیں یقین تھاکہ وہ مسلمانوں کا
نام ونشان تک منادیں گے اور دنیا کے نقشہ ہے مدید کی بستی کو ملیامیٹ کر دیں گے۔ لیکن
اسلام کے شیر وں نے کفروشرک کی لومڑیوں کو اس جنگ میں وہ شرم ناک تکست دی کہ
اسلام کے شیر وں نے کفروشرک کی لومڑیوں کو اس جنگ میں وہ شرم ناک تکست دی کہ
دیا کہ آئند کفار کو ہم پر حملہ کرنے کی بھی جرائت نہ ہوگی، اب ہم ہی ان پر حملہ آور ہوا
دیا کہ آئند کفار کو ہم پر حملہ کرنے کی بھی جرائت نہ ہوگی، اب ہم ہی ان پر حملہ آور ہوا

صلح حدیبیہ کے بعد فرزندان اسلام کوجب کمہ میں آمدور فت کی آزادی حاصل ہوگئ اور دیگر مشرک قبائل میں بھی وہ آنے جانے لگے تو بہت سے دل جو کفر کی ظلمتوں میں ڈوب ہوئے تھے، وہاں اسلام کانورروشن پھیلانے لگا۔ کمہ میں اب شاید ہی کوئی گھراندرہ گیا ہو جہال گھر کے کسی نہ کسی فردنے اسلام قبول نہ کر لیا ہو۔ رحمت عالمیاں اپنے جال نثار غلاموں کے ساتھ جب صلح حدیبیہ کے دوسرے سال عمرہ کی قضا کیلئے تشریف لائے تو فرزندان اسلام کی شان جلال و جمال سے اہل کمہ ایسے مرعوب ہوئے کہ ان میں یہ حوصلہ ہی دم توڑگیا کہ وہ پھر بھی مسلمانوں کو دعوت مبارزت دے سکتے۔ جس سیجہتی اور اسخاد کا مظاہر ہ جنگ بدر سے پہلے کیا تھااور اپنے باطل معبودوں کی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لئے جس جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے جنگ احزاب میں مدینہ پر چڑھائی کی تھی، اب اس کانام و نشان تک بھی باقی نہ رہا تھا۔ مکہ کی نصف کے قریب آبادی حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھی۔ نیز ابو جہل اور ابولہب کی ہلاکت کے بعد اہل مکہ جاندار قیادت سے بھی محروم ہو پکے شخص۔ نیز ابو جہل اور ابولہب کی ہلاکت کے بعد اہل مکہ جاندار قیادت سے بھی محروم ہو پکے شخص۔ نیز ابو جہل اور ابولہب کی ہلاکت کے بعد اہل مکہ جاندار قیادت سے بھی محروم ہو پکے شخص۔ نیز ابو جہل اور ابولہب کی ہلاکت کے بعد الل مکہ جاندار قیادت سے بھی محروم ہو پکے مشکل کی تیوی مجمع عام مشکل کی موجہتی تھی کہ اس بر بخت تیل کے میں گالیاں نکالتی تھی اور اس کی موج پھیس مروڑ کر لوگوں کو کہتی تھی کہ اس بر بخت تیل کے مشکل کو موت کے گھائے اتار دس۔

جب الل مكد ك دلول ميں اسينے بتول كى خدائى كے بيانے كے لئے وہ جوش وخروش دم تور چا تھا۔ جب مکہ کی آبادی کا کافی حصہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ جب ابوجہل جیسی وبنگ قیادت کے بجائے ابوسفیان کی کمزوراوربے جان قیادت نے جگہ لے لی تھی۔اب مکہ یرچ دهانی کرنے میں مسلمانوں کو کسی خطرناک مقاومت کا اندیشہ نہ تھا۔ اگر اسلامی اشکر کی تعداد دو تین ہزار ہوتی تب بھی وہ باسانی مکہ پر قبضہ کر سکتے تھے۔ لیکن سر ور عالم علاق نے اس مہم کے لئے اس قدر تیاری فرمائی کہ آج تک سی جنگ کیلئے نہیں فرمائی تھی۔نه صرف تمام مہاجرین اور انصار کو اسلامی اشکر میں شریک ہونے کا تھم دیا بلکہ بیر ون مدینہ جو قبائل آباد تھے ان میں جن خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا تفاان کو بھی تاکیدی علم بھیجا کہ وہ سب اس ماه رمضان میں مدینه طیبه میں حاضر ہو جائیں۔اس غیر معمولی تیاری کا مقصد بیہ تھا كه اس معركه مين ناكامي كاايك فيصد احمال مجمى باقى نه ره جائے۔ قائد لشكر اسلاميان علي کفروشرک کے مرکز مکہ پر ہر صورت میں قبضہ کرناجا ہے تھے تاکہ یہ جنگ کفار کے ساتھ آخری اور فیصلہ کن ثابت ہو۔اللہ تعالیٰ کاوہ مقدس گھرجس کو حصرت خلیل نے محض اس لئے تغیر کیا تھا کہ وہاں صرف الله وحدہ لاشر یک له کی عبادت کی جائے، وہاں اب تین سو ساٹھ اندھے اور بہرے خداؤل کی دھوم دھام ہے یو جایات ہور ہی تھی۔اس مہم کامقصد سے تھا کہ اس مقدس گھر کو بنول کی نجاست ہے ہمیشہ کیلئے یاک کر دیا جائے تاکہ انسان صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے ہمتا کے سامنے سجدہ ریز ہول۔

اس سلسلہ میں دوسر ااہم اقدام جو نبی رحت نے فرمایا، وہ بیہ تفاکہ اس مہم کو مکمل طور پر

صیفہ رازیس رکھا گیا تاکہ دعمن قبل از وقت اس مہم پر مطلع ہو کر مقابلہ کیلئے تیاری شروع نہ کہ درے اس مقصد کیلئے مدینہ طیبہ کے تمام راستوں کی تاکہ بندی کر دی گئی اور ہر اہم جگہ پر پہرے دار مقرر کر دیئے تاکہ دعمن کا کوئی جاسوس نہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو شکے اور نہ یہاں سے معلومات حاصل کر کے باہر نکل سکے۔ اس اہم کام کا انچاری اس مردم شناس نی کریم علیہ الصلوة والسلیم نے حضرت فاردق اعظم رضی اللہ عنہ کو مقرر فرملیا۔ ان سے زیادہ بیر ارمغزاور نظم و نسق کے معاملہ میں باہر اور کون ہوسکتا تھا۔ آپ جب بھی کی اجنبی آدی کو مدینہ طیبہ میں داخل ہو تایا نکلیا دیکھتے تو اس کو پکڑ لیتے۔ اس کے بارے میں پوری طرح چھان بین کرتے۔ تب اس کو رہا کرتے۔ اس راز داری کا مقصد یہ تھا کہ یہ تملہ دعمن پر راچا تک کیا جائے۔ اس حملہ کے بارے میں اس کو پہلے سے کوئی معلومات میسر نہ ہوں تاکہ پر اچا تک کیا جائے۔ اس حملہ کے بارے میں اس کو پہلے سے کوئی معلومات میسر نہ ہوں تاکہ وہ تیاری کرکے اسلامی لشکر کار استہ روکئے کی جرائے نہ کرسکے۔

ان ظاہری انظامات کے باوجود حضور بردے بجز و نیاز ہے اپ رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے: الی انال مکہ کی آ تھوں کو اند حااور ان کے کانوں کو بہرہ کر دے تاکہ ہماری ان تیار یوں سے وہ بے خبر رہیں۔ اس دعا کی برکت تھی اور انہی دانشمندانہ کو مشعوں کا نتیجہ تھا کہ اتنا بڑا لئکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر مرانظہر ان تک جو مکہ سے چند مراحل کے فاصلہ پرہ، پہنچ گیا لیکن کفار کواس کی کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ جب راہبر انسانی سے جاں نثاروں کے اس لئکر جرار کے ساتھ مرانظہر ان تک پہنچ گئے تواب اپنے انسانیت اپنے جال نثاروں کے اس لئکر جرار کے ساتھ مرانظہر ان تک مقام پر شب باشی کا پوری طاقت کے مظاہرہ کرنے کا وقت آگیا۔ چنانچہ مرانظہر ان کے مقام پر شب باشی کا پوری طاقت کے مظاہرہ کرنے کا وقت آگیا۔ چنانچہ مرانظہر ان کے مقام پر شب باشی کا پروگرام طے ہوا۔ سرکار نے تجاہدین اسلام کو تھم دیا کہ اس وسیج و عریض وادی میں اپ خیے نصب کریں اور ہر خیمہ کے سامنے آگ کا الاؤرو شن کر دیں یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آگ کی چیک آ تھوں کو خبرہ کرنے گئی۔ میلوں میں تھیا ہوئے لئکر اسلام کے تاریکی میں آگ کی چیک آ تھوں کو خبرہ کرنے گئی۔ میلوں میں تھیا ہوئے لئکر اسلام کے ساتھ جب اسلامی کیپ کے خریب پہنچا تو یہ پر جلال اور مرعوب کن منظر دیکھ کر ہمکا بکا رہ گیا۔

حضور انور نے اپنے چند مجاہدین کو تھم دیا کہ ابوسفیان مر الظمر ان میں آیا ہواہے،اسے

گڑ کر میر بیاس لاؤ۔ مسلمانوں نے اس کو ڈھونڈ تکالااور اسے گڑ کربارگاہ نبوت میں حاضر کر دیا۔ حضور نے حضرت عباس کو تھم دیا کہ ابوسفیان کو رات کو اپنے پاس رکھیں اور میح میر بیاس لے آئیں۔ میج جب اس نے واپس کمہ جانے کی اجازت طلب کی تو سرکار دو عالم علی ہے نے خصرت عباس کو تھم دیا کہ وہ ابوسفیان کے ساتھ جائیں اور وادی کے کنارہ پر اے کھڑ اکریں تاکہ اسلام کے لئٹر جرار کے دیتے پوری طرح مسلح ہو کر اسلام کا پر چم لیراتے ہوئے نعرہ ہائے تحبیر بلند کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزریں۔ وہ اپنی آئھوں ایراتے ہوئے نعرہ ہائی کا مشاہرہ کرے اور پھر کمہ میں جاکر دہاں کے باشندوں کو مجاہدین اسلام کی توت و سطوت سے آگاہ کرے تاکہ ان کے ذہن میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا خیال تک بھی پیدائہ ہو۔

کانی در تک فوجی نظم و طبط کے ساتھ سر فروشان اسلام کے جاتی وچوبند دہتے اس
کے سامنے سے گزرتے رہے اور وہ ان کا مشاہدہ کر تارہا۔ لشکر اسلام کی نمائش کا مقصدیہ تھا
کہ دشمن مرعوب ہوجائے اور جنگ کرنے کا خیال تک بھی اس کے دل سے نکل جائے۔نہ
جنگ کی تو بت آئے گی نہ قتل عام ہوگا،نہ خون کے دریا بہیں گے اور نہ خاندان جنگ میں
اینے سر براہوں کے لقمہ اجل بننے سے ویران وہرباد ہوں گے۔



بنيم الفي الرَّيْنِ الرَّيِّ الرَّيْبِ بَيْرً

اَفَكُونُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

بریک و فرائ تہاری اللہ تعالی نے مہت سے گی میانوں میں دخین کے در بھی حکوم دیم فال دیا تھا ہمیں ال کرتے نیس فائدہ ویا تہیں (اس کترے کے مجالی رنگ ہرگئی مرز میں اجود اپنی وسعت اور م مور پر بھر میں ہے ہوئی مے بہت ۔ مرقبی میں جود اپنی وسعت اور م مور پر بھر میں ہے

# غزوهٔ حنین

لَقَدُ انْصَرَّكُو الله فِي مُوَاطِنَ كِتْدُرَة وَيُومَ حُنَيْبٍ إِذَ الْمَدَّنَدُ الله فِي مُوَاطِنَ كِتْدُرة وَيَومَ حُنَيْبٍ إِذَ الْمَدَّنَدُ الله كُونَ الله وَعَلَا الله مُنَافِّد مَنَافَ الله وَعَلَى مَنْ يَعْلَى مَنْ يَعْلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَقُومٌ وَهِ وَعِلْمُ وَالله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى مَنْ يَشِي وَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَقُومٌ وَرَحِيدُ وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَلِي الله وَالله وَالله وَلمُ

"بینک مدو فرمائی تمہاری اللہ تعالی نے بہت سے جنگی میدانوں بیں اور حنین کے روز بھی جبکہ محمنڈ میں ڈال دیاتھا تمہیں تمہاری کشرت نے۔
پس نہ فا کدہ دیا تمہیں اس کشرت نے بچھ بھی اور شک ہوگئی تم پرز بین باوجو داپنی و سعت کے۔ پھر تم مڑے بیٹے پھیرتے ہوئے۔ پھر تازل فرمائی اللہ تعالی نے اپنی خاص تسکین اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اور اہل ایمان پر اور اہل ایمان پر اور اہل ایمان پر اور کافروں کو اور یہی سز ا تارے وہ لشکر جنہیں تم نہ دیکھ سکے۔ اور عذاب دیا کافروں کو اور یہی سز ا ہے کافروں کی۔ پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ تعالی اس کے بعد جس پر جاہے گا اور اللہ تعالی عفور رحمے ہے۔"

کمہ کرمہ سے جانب شال مشرق چودہ پندرہ میل کی مسافت پر ایک وادی ہے جو حنین کے نام سے مشہور ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک چشمہ کانام حنین تھا جس کی وجہ سے یہ ساری وادی حنین کہلائی۔ یہاں قبیلہ ہوازن سکونت پذیر تھا۔اس قبیلہ کا نسب یوں بیان کیا گیا ہے۔

ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن الیاس بن مصر (1)

اس قبیلہ کو اپنی افرادی کثرت، اپنے نوجوانوں کی شجاعت و بسالت اور فنون سپہ گری
خصوصاً تیر اندازی میں ان کی بے نظیر مہارت کے باعث تمام عرب قبائل میں ایک ممتاز
مقام حاصل تھا۔ اس وادی میں ایک جگہ کا نام اوطاس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہال لشکر اسلام
سے ان کی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔ کتب سیرت میں یہ غزوہ، غزوہ حنین اور غزوہ اوطاس
کے نام سے معروف ہے۔

مکہ ،جو صدیوں سے کفروشر ک کا گڑھ بنا ہوا تھاجب اس کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لبرانے لگااور قبیلہ قریش جنہوں نے انیس ہیں سال تک ہادی برحق مرشد اعظم علیہ کا بدى بے جگرى سے مقابلہ كيا تھا، آخر كار انہوں نے پيغبر اسلام عليه الصلوة والسلام كے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ان کی غالب اکثریت نے اس دین کوول و جان سے تبول کر لیا جس كومنانے كيلي انبول نے سالهاسال تك اسے بزر كول اور جوانول كى بدر لغ قربانيال دی تھیں اور اسلام قبول کرنے والول پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ عرب کے بیشتر قبائل اسلام قبول کرنے کے بارے میں اس بات کے خطر سے کہ فرزندان توحید اور مکہ ك قريش من جوجك عرصه وراز بين شدت سے جارى باس كا نتيجه كيا تكاك ؟ انہوں نے اپنے دل میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر مسلمان مکہ کو ضح کر لیتے ہیں اور قریش کو آخری فکست سے دو چار کر دیتے ہیں تو یہ اسلام کے دین برحق ہونے کی قطعی دلیل ہوگی۔اس وقت ہم اسلام کوبلاتا مل قبول کرلیں ہے۔ چنانچہ جب سر ورعالم علی فی نے مکہ کو فنح كرلياور قبائل قريش كى اكثريت في صدق ول الاسام قبول كرليا توجزير وعرب ك بیشتر قبائل فوج در فوج بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے ملے لیکن قبیلہ ہوازن اور ثقیف کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ قریش کے ساتھ عرصہ درازے ان کی جنگیں ہور ہی تھیں اور وہ ایک دوسرے کو نیجاد کھانے کیلئے حدود حرم اور اشہر حرم (محترم و يرامن مبينے) ميں بھی جگ كرنے سے بازند آتے تھے۔اس لئے وہ لڑائيال جوان دو قبيلول کے در میان اوی می تھیں وہ "حرب فجار" کے نام سے مشہور ہیں۔ جب قریش نے اپی فکست تعلیم کرے اسلام قبول کر لیا توان مشرکانہ عقائد کی حفاظت

1-احد بن زي وطان، "الميرة النويه"، جلد2، صفي 307

كيلية اوراس كے يرجم كوبلند كرنے كيلية بوازن ميدان ميں نكل آئے۔ انہيں اپني قوت يربرا نازتها،اس لئے انہوں نے اپنے تمام حلیف قبیلوں کوساتھ لے کرسر ورعالم علی جملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بڑی آسانی سے اسلام کے پرچم کوسر تگول کر لیں کے اور ساراعرب ان کی عظمت کو تشکیم کرنے پر مجبور ہو جائے گاکہ جو معرکہ قریش کے سورما، سالہاسال کی جدوجہد کے باوجود سرنہ کرسکے ہوازن کے بہادروں نے ایک بلہ میں ہی مسلمانوں کا کچومر نکال دیا اور اسلام کی عمع کو گل کرنے میں کامیابی حاصل کرلی۔ قریش کے ساتھ اس منافست کے جذبہ نے انہیں لشکر اسلام پر حملہ کرنے کیلئے پر ایجنتہ کردیا۔ دوسری بات جس نے ان کو مسلمانوں پر حملہ کیلئے پر اھیختہ کیا، یہ تھی کہ مکہ کو فتح کرنے کے بعد اس کے اطراف واکناف میں جتنے مشہور صنم کدے تھے ان کو منہدم کرنے کیلئے سر کار دوعالم علی نے اپنے فوجی دیتے بھیج اور ان کو تہیں نہیں کر کے رکھ دیا۔ خصوصاً على كے استفان كوجب ہوند خاك كيا كيا تو ہوازن كے قبائل بحر ك الشے اور انہول نے مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کاعزم کرلیا۔ چنانچہ بیں ہزار کا لشکرا بی بیگات، بچوں اور مویشیوں سمیت مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے میدان میں نکل آیا۔ انہوں نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فتح حاصل کریں مے یاا بی جانیں دیدیں گے۔(1) ان امور کے علاوہ جب سر کار دو عالم علی نے کمہ کرمہ کو فی کر لیااور قریش نے اطاعت قبول كرلى توان حالات كود مكيم كر قبيله موازن اور قبيله ثقيف كويه خطره لاحق موسكيا کہ اب ان کی باری ہے، لشکر اسلام اب ان پر حملہ کرے گا۔ قبیلہ ہوازن کے رکیس مالک بن عوف النصري نے اور قبیلہ ثقیف کے امیر کنانہ بن عبدیالیل نے اس صورت حال سے نٹنے کیلئے باہمی مشورے شروع کئے۔ مجلس مشاورت میں دونوں قبیلوں کے اہل الرائے کو بھی مدعو کیا گیا۔

سب نے اتفاق رائے سے میہ طے کیا کہ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھانے میں ہیچکیاہٹ کا مظاہرہ کیا تو مسلمان پہلی فرصت میں ہم پر دھاوابول دیں مجے۔اس لئے بجائے اس کے کہ وہ پہل کریں ہمیں فوری قدم اٹھانا چاہئے اور اونی تاخیر کے بغیران پربلہ بول دینا چاہئے۔ چنانچہ قبیلہ ہوازن، اور قبیلہ ٹقیف کے تمام لوگ اس مہم میں شر کت کیلئے آمادہ ہوگئے۔

<sup>1</sup>\_" نظريه جديده"، مني 362-361

ان کے علاوہ قبیلہ نفر، جشم، بی ہلال اور حلیمہ سعدید کے قبیلہ بنوسعد بن بکرنے بھی مالک بن عوف کے پرچم تلے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے فیصلہ کی تائید کر دی۔

لیکن قبیلہ ہوازن کے دوخاندانوں کعب اور کلاب نے اس لشکر میں شرکت کرنے ہے۔ انکار کر دیا کیو نکہ ابن الی براء نے جوان کا ایک زیر ک رکیس تھا، اس نے انہیں اس جنگ میں شامل ہونے ہے روکا تھا اور انہیں کہا تھا کہ بخدا! تم کتنے دور بھاگ جاؤ، محمد علیہ تم پر -غالب آجائیں گے۔(1)

علامہ زینی وحلان کی تحقیق کے مطابق لٹنگر کفار کی تعداد تمیں ہزار تھی۔ سب نے اتفاق رائے سے مالک بن عوف النصری کوسپہ سالاراعلیٰ مقرر کیا۔ مالک بن عوف کی عمر اس وقت تمیں سال تھی البتہ اس پر بیہ شرط عائدگی گئی کہ وہ درید بن الصمہ کی رائے پر عمل پیرا ہوگا۔ اور اس کے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائےگا۔ (2)

جب یہ نشکر جراد میدان جنگ کی طرف دوانہ ہونے لگا توان کے کمانڈر انچیف الک نے حکم دیا کہ سب نشکر کا پنی ہوہوں، بچوں اور مال مویثی کو ہمراہ لے کر میدان جنگ کی طرف دوانہ ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کے اہل و عیال اور مال مویثی ان کے ہمراہ ہوں گے تو وہ کسی قیمت پر میدان جنگ سے فرار ہونا گوارانہ کریں گے اور بوی ثابت قد می سے داد شجاعت دیں گے۔ جب یہ لشکر او طاس کی وادی میں پہنچا تو ہاں اسے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا گیا۔ پھر سب لوگ اپ سپ سالاراعلی مالک بن عوف کے پاس جمع ہوئے۔ بوجشم میں ایک پیر فر توت تھاجس کی عمرایک سوجیں سال سے تجاوز کر پھی تھی۔ اس کی بینائی بھی جائی رہی تھی۔ وہ خود تو جنگی سرگر میوں میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہاتھا لیکن جنگی امور میں اس کی مہارت اور طویل تجربہ نے ان معاملات میں اس کی ذات کو بہت اہم بنادیا تھا۔ جب وہ میں اس کی مہارت اور طویل تجربہ نے ان معاملات میں اس کی ذات کو بہت اہم بنادیا تھا۔ جب وہ بودن سے بنا گیا کہ وادی او طاس ہے۔ اس بودن سے بنا گیا کہ وادی او طاس ہے۔ اس بودن سے بنا گیا کہ وادی او طاس ہے۔ درید نے کہا کہ یہ وادی گھوڑوں کیلئے بہترین جو لانگاہ ہے ، نہ تو یہاں تیز توک دار پھر ہیں کہ گھوڑوں کے باکارہ کر دیں اور نہ یہ ریتلا میدان ہے کہ گھوڑوں کے باکارہ کر دیں اور نہ یہ ریتلا میدان ہے کہ گھوڑوں کے باکاں

<sup>1-&</sup>quot;سِل الهدئ"، جلدة، مني 459

<sup>2-</sup>احد بن زيي د طان، "الميرة النوبية"، جلد2، مني 307

اس میں و هنس جائیں۔

پھر دریدنے پوچھاکہ او نؤل کے بلبلانے، گدھوں کے ریکنے، بچوں کے رونے اور بھیڑوں کے میانے کی آوازیں کہاں ہے سن رہا ہوں؟ اے بتایا گیا کہ مالک کے تھم کے مطابق لوگ اپنے بچوں، عور توں اور مال مویثی کو اپنے ہمراہ لے آئے ہیں، یہ ان کی آوازیں ہیں اس نے پوچھامالک کہاں ہے؟ لوگوں نے مالک کو بلا کراس کے سامنے پیش کر دیا۔ دریدنے اسے کہا:

"اے مالک! تم اب پی قوم کے رئیس ہواور آئ کادن بڑی اہمیت کا حال ہے، جو کام آئ کیا جائے گا، اس سے ہمارا مستقبل بھی متاثر ہوگا۔ جھے او نؤل کے بلانے، گدھوں کے ریکنے، بچوں کے رونے اور بھیڑوں کے ممیانے کی آوازیں کیوں سائی دے رہی ہیں؟ مالک نے کہا کہ بیس نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنالی وعیال اور مال مویش اپنے ہمراہ لے آئیں۔درید نے پوچھاکہ تم نے لوگوں کو بیم کیوں دیا ہے ہمراہ لے آئیں۔درید نے پوچھاکہ تم نے لوگوں کو بیم کیوں دیا ہے؟ مالک نے کہا تاکہ بید لوگ جنگ بیس مردھڑکی بازی لگادیں اور کوئی شخص بھی میدان جنگ سے فرار ہونے کا تصور نہ کرے۔ بازی لگادیں اور کوئی شخص بھی میدان جنگ سے فرار ہونے کا تصور نہ کرے۔ درید نے مالک کو جھڑ کتے ہوئے بلند آواز سے کہا:

تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، جنگی امورے تہارادور کا بھی واسطہ نہیں۔
کیا فکست کھا کر بھاگنے والے کو کوئی چیز روک سختی ہے؟ اس روز جنگ ہیں
تہہیں فتح نصیب ہوئی تو اس کا باعث وہ بہادر سپاہی ہوں گے جن کے ہاتھوں
میں چیکدار تکواریں لہرارہی ہوں گی اور جن کے کند صول پر چیکدار سنان والے
نیزے ہوں گے۔اور اگر اس معالمہ کے بر عکس ہوااور فکست تمہارے مقدر
میں ہوئی تو تم صرف جنگ ہی نہیں ہارو گے بلکہ اپنی عزت و ناموس کو بھی
فاک میں ملا دو گے۔ تمہیں معلوم نہیں تمہارا مدمقائل کون ہے؟ تمہارا
مرمقائل وہ کریم النفس شخص ہے جس نے سارے عرب کو روند ڈالا ہے۔
شاہان عجم اس کی ہیبت سے لرزال و ترسال ہیں۔ جس نے یہود یوں کو ان کے مشکم قلعوں سے نکال باہر کیا ہے۔"(1)

<sup>1</sup>\_شوقى ابو خليل، "حنين وطاكف"، دمثق، دار المعر، منح. 16

دریدنے پھر لوگوں ہے ہو چھا کھب اور کلاب نے کیا کیا ہے، کیاوہ تمہارے ساتھ اس جنگ میں شرکت کر رہے ہیں؟ مالک نے کہا، ان میں سے تو ایک فرد بھی ہمارے ساتھ نہیں۔درید نے یہ سن کر کہا، پھر تو ہمارے ساتھ نہ تیز دھار ہتھیاروں والے ہیں اور نہ عزت وجاہ کے مالک ہیں۔اگر ہماری فتح وکامر انی کادن ہو تا تو کھب اور کلاب بھی یہاں سے غیر حاضر نہ ہوتے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم بھی ان کی پیروی کرواور جنگ چھٹرنے سے پہلے اپنے گھروں کولوٹ جاؤ۔

مالک نے جب ماہر فنون حرب درید کی بیہ بات سی تواس نے غضبناک ہو کر کہا، بخدا! میں ہر گزاییا نہیں کروں گا۔ تم اب پیر فر توت ہو۔ تم اور تمہاری عقل بوڑھی اور ناکارہ ہوگئی ہے۔اے قبیلہ ہوازن! یا تو تم میرے تھم کی تقبیل کرو گے یا میں اپناسینہ تلوار کی نوک پرر کھ کر دباؤں گا یہاں تک کہ تلوار میری پشت سے باہر نکل آئے۔

مالک ازراہ حدید برداشت نہ کرسکا کہ اس معرکہ کے سر کرنے میں لوگ درید کانام بھی لیں۔ بیہ ساراشر ف دہ اپنے لئے مخصوص کرنا جا بتا تھا۔ درید بن اصمہ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

اے قبیلہ ہوازن کے جوانو! یہ محض (مالک) تمہیں ذکیل در سواکر نا چاہتا ہے۔
تہاری عور توں کی عصمت و آبر و کو خاک میں طانا چاہتا ہے۔ تمہاری اولاد کو
غلامی کی ذلت سے دو چار کرنا چاہتا ہے۔ جب تھمسان کارن پڑے گا تو یہ تمہیں
و شمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود بھاگ جائے گا اور طائف کے قلعہ میں جا کر پناہ
لے لے گا۔ اس لئے میر امشورہ یہ ہے کہ تم کھر لوٹ جاؤاور اسے تنہا چھوڑدو۔
لوگوں نے درید کے اس مشورہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب درید نے اپنی قوم کا
یہ رویہ دیکھا تو بھد حسرت کہنے لگا۔ میری زندگی کا یہ وہ منحوس دن ہے کہ میں اس روز نہ
حاضر ہول نہ غائب۔ (1)

مالک نے درید سے کہا کہ ہم تمہارے اس مشورہ کو مستر دکرتے ہیں۔ان حالات میں اگر تم ہمیں کوئی اور مشورہ دینا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ درید نے کہا کہ "مسلمانوں کے راستہ میں جو کمین گاہیں ہیں تم وہاں اپنے سیا ہیوں کو بٹھادیناوہ تیرے لئے بڑے معاون ثابت ہوں گے۔

<sup>1</sup>\_" تاريخ الخيس"، جلد2، صفي 99و" سيل الهدئ"، جلد5، صفي 460

اگر مسلمانوں نے تم پر حملہ کرنے میں پہل کی توان کمین گاہوں میں چھیے ہوئے تہارے سپاہی ان کی پشت پر حملہ کردیں گے اور توسامنے سے ان پر بلٹ کر حملہ کرے گا تو تم ان کا کچومر نکال دو مے ، اور اگر حملہ کرنے میں پہل تم نے کی تو مسلمانوں کا کوئی فرد نیجنے نہیں یائے گا۔

پنانچہ اس راہ میں جننی کمین گاہیں تھیں وہال اس نے اپنے تیر انداز سپائی متعین کر دیے اورا نہیں تھی دیا کہ جب مسلمان یہال ہے گزریں توان پر د فعتۂ ٹوٹ پڑنا۔(1)

افکر کے کوچ کرنے ہے پہلے مالک نے تھی دیا کہ سب ہے آ گے شتر سوار بہادروں کی صفیں ہوں، پیدل سپائی ان کے پیچھے تیجھے اپنی صفیں درست کریں، پھر عور تیں اونٹول پر سوار کر کے جنگجو بہادروں کے پیچھے صفول میں کھڑی کی جا ئیں، عور تول کے بعد اونٹ، گائے اور بحریاں کھڑی کی جا ئیں تاکہ کوئی بھی راہ فرار اختیار کرنے کا تصور تک نہ کرسکے اور اپنی عصمتوں، اپنے بچوں اور اپنے اموال کی حفاظت کیلے لوگ جا نیں الزادیں۔

آعريس مالك نے است لشكريوں كو كبا:

"اے لوگو! جب تم مجھے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھو تو تم سب یکجان ہو کران پر ٹوٹ پڑنا۔"

لشكراسلام كى موازن پر حمله كرنے كے لئے تيارياں

لوگوں نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ صفوان بن امیہ کے پاس زر بیں اور اسلیم کثیر مقدار میں موجود ہیں۔ حضور نے اسے بلا بھیجا۔ وہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ ہم و شمن کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے جارہ ہیں ہمیں اپنااسلیہ عاریۃ دیدو۔ صفوان جو سرکار دوعالم علیہ کاداشناس نہ تھا کہنے لگا محصلیہ تا محصلیہ تا محمد (علیہ کے اللہ بھی اسلیہ بھی اینا محمد (علیہ کے اینا جا ہے ہیں؟

اس كريم ني عليه الصلوة والسلام في فرمايا:

لَا بَلُ عَادِيَةً مَضْهُونَةً حَتَّى نُرُدَّ هَا عَلَيْكَ

"ہر گزنہیں، ہم اے زبروئ تم سے نہیں چین رہے بلکہ عاریۃ لے

رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو ہم اس کی قیمت ادا کریں سے "

اس نے کہا کہ اگر ایک بات ہے تو آپ ذر ہیں اور اسلیہ لے سکتے ہیں، جھے کوئی اعتراض 
نہیں۔ اس نے حضور کو سوزر ہیں مع ان کے متعلقہ سامان کے چیش کیں۔ حضور نے فرمایا 
کہ انہیں اپنے اسلیہ خانہ سے اٹھا کر میدان جنگ تک پہنچانا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ چنانچہ 
اس نے اپنے اونٹوں پر لاد کریہ زر ہیں اوطاس کے مقام پر پہنچادیں۔ بعض حضرات نے کہا 
ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صفوان سے چار سوزر ہیں مع ضروری سامان کے عاربیۃ 
لیں جن کواس نے میدان جنگ تک اپنے اونٹوں کے ذریعہ پہنچانے کا انتظام کیا۔

سہیل کہتے ہیں کہ حضور علی نے ان زرہول کے علاوہ نو فل بن حارث بن عبدالمطلب سے تین برار نیزے بھی عاریة لئے اور فرمایا:

> كُا يَى أَنْظُرُ إِلَى رِمَاحِكَ تَقَصِفُ ظَلْهُ وَالْمُشْمِرِكِينَ (1) "كوياش ديكه ربابول تير سان نيزول كي طرف كه وه كافرول كي پشتيل

توزر بيل-"

جنگی اخراجات کو پورا کرنے کیلئے حضور علی نے نین قریشیوں سے قرضہ بھی لیا۔ مفوان بن امیہ سے پچاس ہزار در ہم، عبداللہ بن ربیعہ سے چالیس ہزار در ہم اور حویطب بن عبدالعزای سے چالیس ہزار در ہم۔ان در اہم کوان مجاہدین ہیں تقسیم فرمادیا جو مفلس تھے تاکہ دہ اس رقم سے سامان جنگ بھی خریدیں اور اپنی ضروریات بھی پوری کریں۔

عبدالله بن ابي حدر ورضي الله عنه

سر کار دوعالم علی فیلے نے دسمن کے حالات سے پوری طرح ہا خبر ہونے کیلئے عبداللہ بن ابی حدر درضی اللہ عنہ کو لشکر ہوازن کی طرف بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ وہ وہاں ایک دن رات یا دو دن قیام کریں اور ان کے حالات سے پوری طرح آگائی حاصل کر کے ہمیں اطلاع دیں۔ چنانچہ آپ گئے اور لشکر کفار نے جہاں پڑاؤڈ الا ہوا تھا اس میں داخل ہو گئے اور بڑے فورسے ان کی جنگی سرگر میوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ایک دفعہ ان کے بڑے فورسے ان کی جنگی سرگر میوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ایک دفعہ ان کے

کمانڈرانچیف مالک بن عوف کے خیمہ تک پہنچے ہیں کامیاب ہوگے، دیکھا کہ قبیلہ ہوازن کے رؤساس کے پاس جمع ہیں اور مالک انہیں کہہ رہاہے کہ مجر (علیہ العسلاۃ والسلام) نے آج تک کی بہاور قوم سے جنگ نہیں گی۔ وہ بھیشہ نا تجربہ کار اور غیر معروف قبیلوں سے جنگ آزمارہے ہیں جو فن حرب کے ابجد سے بھی واقف نہ تھے، اس لئے یہ ان پر فتح پاتے رہے۔ اے میری قوم! جب سحری کا وقت ہو جائے تو اپنی صفیں درست کرلو۔ سب سے آخر میں اپنے مویشیوں کو صفوں میں کھڑا کرو، ان سے آگے اپنی عور توں کو، پھر اپنے جوانوں کی صفیں بناؤ اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کیلئے مستعد ہو جاؤ۔ حملہ کرنے سے پہلے جوانوں کی صفیں بناؤ اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کیلئے مستعد ہو جاؤ۔ حملہ کرنے سے پہلے اپنی تکواروں کی نیاموں کو توڑ دو۔ جب تمہاری ہیں ہزار تکواریں جن کے نیام توڑ دیے گئے ہوں گے ان پر بر سیں گی اور تم ان پر بجباری ہیں ہزار تکواریں جن کے نیام توڑ دیے گئے ہوں گے ان پر بر سیں گی اور تم ان پر بجبان ہو کر حملہ آور ہوگئے تو کامیانی تمہارے قدم چوے گی۔ اور خوب جان لو کہ جنگ میں فتح اس کو حاصل ہوتی ہے جو حملہ کرنے میں پہل کر تا ہے۔ (1)

عبداللہ بن ابی حدر دیہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جو دیکھایا سناتھا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کواس سے آگاہ کر دیا۔

وسخمن کی تیاریوں کے بارے میں قابل اعتاد ذریعہ سے کھل معلومات حاصل کرنے کے بعد سر ورکا نئات علی نے کمہ میں مزید قیام مناسب نہ سمجھا بلکہ سب سحابہ کو تھم دیا کہ وہ یہاں سے کوچ کیلئے فور اُتیار ہو جا کیں۔ چنانچہ حضرت عماب بن اسید کو کہ مکر مہ کا حاکم مقرر فر مایا اور حضور خود لشکر اسلام کے ہمر اہ بتاری خار شوال سنہ 8 ہجری مطابق 27 جنوری سنہ 630 کو اس سمت روانہ ہوئے جہال ہواز ن اور ثقیف کے قبائل جمع ہورہ تھے۔ اور بتاری فیل محل ابن اللہ عنما ابن 21 میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں سے حضرت ام سلمی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں سلمی امہات المومنین میں سے حضرت اس المی اور حضرت میموندر منی اللہ عنما اپنے آقا کے میں سلمی امہات المی المیں المی المیک المیں المیں المیں المیک المیں المیں المیک المیں المیک المیں المیک المیں المیں المیک المیک المیک المیں المیک المیک

لشكراسلام كے عناصر تركيبي

سر ور کا نئات علیہ وعلیٰ آلہ اجمل الصلوات واطیب التسلیمات جس لشکر کو ہمراہ لے کر

<sup>1-</sup>ايشاً واحد بن زين وطلان، "السيرة النبوية"، جلد2، صني 310

<sup>2-</sup>ابوالكلام آزاد،"رسول رحت" (مرتبه مولاناغلام رسول مير)، لاجور، في غلام على ايند سنز، سن، صغه 455

وادی حنین کی طرف روانہ ہوئے، اس میں مندرجہ ذیل عناصر شریک تھے:

1-انصار و مہاجرین جواپنے ہادی ہر حق عظیفہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے آئے تھے، جن کے قدوم میمنت گزوم کی ہرکت سے مکہ کی فضاؤں میں اسلام کا پر چم لہرایا گیا تھا، بیہ اسلام کے وہ جانباز مجاہد تھے جن کی وفاشعاری اور کلمہ حق کو بلند کرنے کیلئے الن کا جذبہ سر فروشی ہر شک و شبہ سے بالاتر تھا۔ ان کی تعداد دس ہزار تھی جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

شبہ سے بالاتر تھا۔ ان کی تعداد دس ہزار تھی جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

انسار چاربزار المبارين ايک بزار قبيله جهيد ايک بزار قبيله مزيد ايک بزار قبيله امل ايک بزار قبيله افغار ايک بزار ميزان دس بزار دس بزار دس بزار

2۔ دوہزاروہ نومسلم سے جنہوں نے فتح کمد کے بعداسلام قبول کیا تھا۔ جنہیں نی اکرم علی ہے ۔ نے آئٹ میں الشاکھا اوکا مڑوہ سنا کر آزاد کر دیا تھا۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ سے جنہوں نے رہان سے تو کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا لیکن ابھی ان کے دلوں میں شمع تو حیدروشن نہیں ہوئی شمی اور فیضان صحبت نبوت سے ابھی انہیں پوری طرح فیض یاب ہونے کا موقع میسر نہیں آیا تھا۔
آیا تھا۔

3۔ ان کے علاوہ جب یہ نشکر کمہ ہے روانہ ہواتو وہاں کے کیر التعداد لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ ساتھ ہو لئے۔ ان میں ہے کی گھوڑوں، او نثول پر سوار تھے اور جنہیں سواری میسرنہ آئی وہ پیدل بی چل پڑے۔ مر دول کے علاوہ کمہ کی بہت ی عور تمیں بھی شریک سنر ہو گئیں۔ ان لوگوں کے دلول میں جذبہ جہاد نام کی توکوئی چیز نہ تھی۔ انہیں بھی پچھ نہ یا تو یہ لا لی لے لے چلاتھا کہ مسلمانوں کو اگر ہتے ہوئی تو ان اموال غنیمت ہے انہیں بھی پچھ نہ پچھ نہ کہ جو نل جائے گلیاوہ محض تماشابین کی حیثیت ہے ہمراہ ہو گئے تھے۔ وہ اس خوش فنہی میں جتلا سے کہ ہوازن و ثقیف کے تمیں ہزار نوجوان ان مسلمانوں کو چیں کر رکھ دیں گے۔ وہ

مسلمانوں کی شکست کے منظر کود کھے کر لطف اندوز ہونے کیلئے ساتھ ہو لئے تھے۔

ہر اس لشکر میں ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ بھی تھے کہ جب انہوں نے راستہ میں ہیری کا ایک تناور اور سر سبز در خت دیکھا تو انہیں اس در خت کی یاد نے بے چین کر دیا جے کفار "ذات انواط" کہا کرتے تھے۔ ذات انواط اس در خت کو کہا جاتا جو بڑا تناور و سر سبز در خت ہوتا۔ کفار و مشر کین اس کے پاس جمع ہوتے، اپنے ہتھیار حصول برکت کیلئے اس کی شہنیوں کے ساتھ آویزال کر دیتے، وہاں جانور ذرج کرتے اور رات دن وہاں تیام کرتے۔ جب بیری کے ساتھ آویزال کر دیتے، وہاں جانور ذرج کرتے اور رات دن وہاں تیام کرتے۔ جب بیری کے ایک قد آور اور شاداب در خت کے پاس سے اس لشکر کا گزر ہوا تو بعض لوگوں بیری کے ایک قد آور اور شاداب در خت کے پاس سے اس لشکر کا گزر ہوا تو بعض لوگوں بے بارگاہ رسالت میں یوں گزارش کی:

إِجْعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنْوَا طِلْكُمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُوا طِ

" یعنی جس طرح ان کفار و مشر کین کا ایک در خت ہو تا ہے جے وہ ذات انواط کہتے ہیں اور رسوم عبادت اس کے پاس بجالاتے ہیں، مہر پانی کر کے ہمارے لئے بھی ایسادر خت بناد سیجے۔"

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَ اللهُ أَحْبَرُ قُلُتُهُ وَالّذِي نَفُسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ كُمَا قَالَ قَوْمُمُوسَى إِجْعَلُ لَنَا إِلْهَا كُمَا لَهُ وَالْهَا قَالَ إِثْكُو قَوْمَ تَجْهَا وُنَ (1) "الله كي بيارك رسول عَلِيَةً في الن ك اس لا يعن مطالبه كو من كر

التد کے بیارے رسول علی کے ان کے اس لا یکی مطالبہ کو من کر ازراہ جرت فرمایا اللہ اکبر! اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ تم نے بھی وہی بات کہی جو قوم مویٰ نے کہی تھی کہ جب انہوں نے بت پر ستوں کو بتوں کی پو جاکرتے دیکھا تو مویٰ علیہ السلام سے کہا، جس طرح ان کے خدا ہیں ای طرح ہمارے لئے بھی ایک خدا بنا دیں۔ مویٰ علیہ السلام نے انہیں جھڑ کتے ہوئے فرمایا تم توزے جابل اور احمق لوگ ہو۔"

5-اس الشكر ميں شبيه بن عثان كى قماش كے كئى افراد شريك يتھے جو صرف اس لئے اس الشكر ميں شايد انہيں ايبا موقع ميسر آجائے ميں شايد انہيں ايبا موقع ميسر آجائے

کہ وہ حضور پر نور کی مثم حیات کو گل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔اس نشکر کے ان عناصر ترکیبی کو اگر آپ نگاہ میں رکھیں تو آپ کو اس معرکہ کے ابتدائی مرحلہ میں اس نشکر ک ہزیمت دیسپائی کے اسباب تلاش کرنے کیلئے زیادہ مغزماری کی ضرورت محسوس نہیں ہوگا۔

لشكراسلام كى جنگى ترتيب

سر کار دوعالم علی نے بھی سحری کے وقت اپنے صحابہ کو صفیں درست کرنے کا تھم دیا
اور مختلف دستوں کے سالاروں کو جھنڈے اور پرچم تقسیم کئے۔ مہاجرین کا ایک جھنڈا
حضرت فاروق اعظم کو، دوسر اعلی ابن ابی طالب کو، تیسر اسعد بن ابی و قاص کو مرحمت
فربایا۔ قبیلہ اوس کا جھنڈ ااسید بن حفیر کو اور خزرج کا جھنڈ اخباب بن منذر کو عطا فربایا۔
سرکار دوعالم علی دلدل نامی اپنے سفید فچر پر سوار ہوئے۔ حضور نے دوزر بیں زیب تن
فربائی ہوئی تھیں۔ سرمبارک پر خود سجایا اور وادی حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام
کو جار حصول بیس تقسیم فربایا۔

مقدمته الحیش -ای میں بنوسلیم قبیلہ کے علاوہ الل مکہ بھی شامل تھے۔ میمنہ ، میسرہ اور قلب۔ نبی مکرم علیقے خود قلب لشکر میں تشریف فرماتھے۔(1)

حضرت سہل ہی حفظایہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جان شار مجاہدین اللہ کے پیارے رسول علیقے کی معیت میں قبیلہ ہوازن کی طرف پیش قدمی فرماتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا۔ سب نے امام الا نبیاء علیہ الحقید والشاء کی اقتداء میں نماز ظہر اداکی۔ اس اثناء میں ایک سوار آیا اور اس نے عرض کی -- یارسول اللہ! میں لشکر اسلام کے آگے جارہا تھا، جب میں فلال پہاڑ پر چڑھا تو میں کیاد کھتا ہوں کہ سارا قبیلہ ہوازن اپنی عور تول، بچول، او نئول اور بحریول سمیت سامنے والی وادی میں اکتھا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ علیقے نے کی خوف اور تشویش کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ حضور نے تمہم فرماتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا:

تِلْكَ غَنْيُمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ غَنَّ اإِنْ شَاءً اللهُ (2)

"کل یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو بطور غنیمت مل جائیں گی۔انشاءاللہ" چنانچہ دوسرے روزاہیاہی ہواجیہا حضور نے ارشاد فرملیا تھا۔(1) مشر کین کے جاسوسول نے کیاد یکھا

ابو تعیم اور بیجی نے این اسحاق کے واسطہ سے بیہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار دوعالم علیہ اللہ اللہ منگل کی شام کو وادی حنین میں تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت کفار کے سالار مالک بن عوف نے اپنے تمین جاسوس بھیج تاکہ لشکر اسلام کی سرگر میوں کا جائزہ لیس اور ان کے حالات سے اسے آگاہ کریں۔ جب وہ واپس آئے تو تحر تحر کانپ رہے تھے۔ مالک نے کہا، تمہارا خانہ خراب ہو۔ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم مسلمانوں کے معسر میں پہنچ تو وہاں ہم نے سفید رنگ کے آدی ابلق گھوڑوں پر سوار دکھے۔ ان کے دیکھنے سے ہم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بخدا! ہمیں یوں معلوم ہو تاہے کہ ہماری بیکھالی زمین کے ساتھ ہے۔ اگر تم ہماری بات جگ اللی زمین کے ساتھ ہے۔ اگر تم ہماری بات ہو ہو گائی تاکہ دوسر ہے لوگوں نے بھی وہ منظر دیکھ لیاجو ہم مانو تو آئی تو م کو لے کرواپس چلے جاؤ کیو تک آگر دوسر ہے لوگوں نے بھی وہ منظر دیکھ لیاجو ہم مارے لئکر سے تیوہ براس نے تھم ویا کہ انہیں الگ کی مکان میں بند کرویا جائے سارے لئکر سے زیادہ بردل ہو۔ اس نے تھم ویا کہ انہیں الگ کی مکان میں بند کرویا جائے کہ یہ لوگ سارے لشکر میں خوف وہراس نہ پھیلادیں۔

پھر مالک نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہادراور شجاع کون
ہے؟ سب نے بالا تفاق ایک آدی کے بارے میں کہا کہ یہ ہم سب سے زیادہ بہادر آدی
ہے۔مالک نے اس کو مجاہدین کے لشکر کی طرف ان کے حالات دریافت کرنے کیلئے بھیجا۔
تھوڑی دیر بعد دہ دہ دالی آیا تو اس کارنگ بھی اڑا ہوا تھا، پیپنہ بہ رہا تھااور دہ تھر تھر کانپ رہا
تھا۔ مالک نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ سفید رگمت والے آدی ابلق
گھوڑوں پر سوار دیکھے ہیں۔ ان کے رعب کے باعث ان کو نظر بحر کردیکھا نہیں جاسکا۔
بخد اامن نے اپنے آپ کو سنجالنے کی بڑی کو شش کی لیکن میری حالت تم دیکھ رہے ہو۔
بخد اامن کے باوجود مالک نے لشکر اسلام سے جنگ ترک کرنے کا فیصلہ نہ کیا۔ (2)

<sup>1</sup>رابيناً 2رابيناً، منح 469

### جنگ كيليخ لشكر كفاركي صف بندي

وادی حنین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کاسلسلہ دور دور تک پھیلا ہواہ۔ ہر پہاڑ میں مہری دادیاں، تنگ درے اور محفوظ کمین گا ہیں ہیں جہاں لشکر کے سپابی حجب کر گھات لگا کر بیٹھ سکتے ہیں اور جب دعمن کے سپابی ان کے نرفے میں آ جاتے تو وہ ان پر اچپانک جھپٹ کر حملہ کر سکتے تتھے۔

مالک بن عوف جو قبیلہ ہوازن اور دیگر قبائل کاسید سالار اعلیٰ تھا، اس نے درید کی بدایت یر عمل کرتے ہوئے کمین گاہول میں اینے آزمودہ کار تیر اعداز بھادیے تھے اور انہیں چو کس رہنے کا تھم دیا تا کہ جب مسلمانوں کا لشکران کی زویش آ جائے تواد فی توقف كے بغير دوان پر تيرول كاميند برسادي تاكہ وہ سراسيمہ ہوكرائے آپ كو بجانے كيلے او حر ادهر منتشر ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ للکر اسلام کے وہال کینجے سے پہلے انہول نے ا پنی کمین گاہوں میں اپنے اپنے موریع سنجال لئے اور اس انتظار میں کھات لگا کر بیٹے گئے کہ مسلمان ان کے قابو میں آئی تووہ ان پر یک لخت تیروں کی بوجھاڑ شروع کردیں۔اد حر مسلمانوں نے جب اینے لشکر کی کارت کا مشاہرہ کیا توازراہ غرور ان کے بعض ساہیوں کی زبان سے اجاتک یہ جملہ نکل گیا۔ اَن نُغُلَبَ الْيَوْهَرِمِنَ قِلْلَةِ آج ہم تعداد کی کی کے باعث مغلوب نہیں ہول مے۔حضور نے یہ جملہ سناتو حضور کو سخت نا کوار گزرا۔ نیز مجاہدین نے جب یہ دیکھاکہ آج پہلی دفعہ مکہ اور مدینہ کے بہادر باہم متحد ہو کرد مثمن سے جنگ کرنے كيلي جارب ہيں توان كے دلول ميں كبر ونخوت كے جذبات الجرنے لگے كہنے لگے۔ أَلَانَ نُقَاتِلُ حِيْنَ الْجِتَمَعْنَا آج بم جب است مورد من كامقابله كري ع تب لڑنے کا مزا آئے گا۔ حضور نے بیہ فقرہ سنا تو حضور نے بہت ناپندید گی کا اظہار کیا۔ کیونکہ کفار و مشرکین کے ساتھ جو جنگیں انہوں نے کی تھیں اور ہمیشہ کامیاب و کامر ان ہوئے تھے، ان کی وجہ ان کی عددی کثرت نہ تھی، بلکہ محض نصرت و تائید خداو ندی کے باعث انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں۔ آج مسلمانوں کی نظر نصرت خداد ندی کے بجائے اپنی تعداد کی کثرت پر تھی۔ حضور سر ور عالم علیہ کواس فتم کی باتیں سخت نا گوار گزریں۔ لشکر اسلام کا مقدمته الحیش جب دادی حنین کی طرف پیش قدی کرتا ہواان کوہستانی

دروں اور ان کی بچے در بچے گھاٹیوں میں پہنچا تو کمین گاہوں میں چھپے ہوئے دشمن کے تیر اندازوں نے ان پر تیروں کی موسلاد حاربارش شروع کردی۔ بنی سلیم کے نوجوانوں کواس کاسان گمان بھی نہ تھا۔ یہ نو مسلم جو صبر اور استقامت کی اسلامی اصطلاحوں سے پوری طرح آشنانہ تھے اور مقدمتہ الحبیش میں ان کے علاوہ مکہ کے جوعوام شریک تھے، ان کے قدم بھی اکھڑے۔ ان کے قدم کیا کھڑے کہ پھر وہ اپنے آپ کو سنجال نہ سکے اور جان بچانے کیلئے انہوں نے راہ فرار اختیار کرلی۔ جب انشکر کے ہر اول دستے بھا گناشر وع کردیں تو بقیہ لشکر کا سنجلناک مکن رہتا ہے؟ بھا گئے میں اہل مکہ پیش پیش خے۔

ان تقلین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا سچانی اور اس کا محبوب رسول کوہ استقامت بنا کھڑ ارہا۔ رخ انور پر کسی فتم کی گھبر اہٹ اور خوف کے آثار نہ تھے۔ جیروں کی اس برسات میں حضور نے اپنے سفید خچر کو دائیں طرف موڑ ااور بلند آواز سے پکارا:

يَا اَنْصَارَاللهِ وَاَنْصَارَرَسُولِهِ أَنَاعَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ

"اے اُللہ اور اس کے رسول کے مدد گاروا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بھاگ کر کد حر جارہے ہو؟ میری طرف بلٹو۔"

لیکن تیروں کی غیر متوقع بے پناہ ہو چھاڑنے لشکر اسلام کے بہت سے مجاہدین کوحواس باختہ کر دیا۔ صرف دس آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے جن کے اساء گرامی یہ ہیں: حضرت ابو بکر، عمر، علی بن ابی طالب، عباس بن عبدالمطلب، ابوسفیان بن حارث، اان کے بیٹے جعفر، فضل بن عباس یا تھٹم بن عباس، ربیعہ بن حارث، اسامہ بن زیداور ایمن بن عبید

رضى الله تعالى عنهم الجمعين - (1)

حضرت ایمن، حضور کے سامنے شہید ہوگئے۔ بعض سیرت نگاروں نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور عقبل بن ابی طالب رضی اللہ عنہاکے دونا موں کااضافہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن میں رسول اللہ علی کے ساتھ تھا۔ بہت سے لوگ بھاگ نگے اور میں ان اسی مہاجرین و افسارے ایک تھاجو حضور کے ساتھ ثابت قدم رہ اور ہم نے پیٹے نہیں پھیری۔ یہی وہ

<sup>1-&</sup>quot;٦رخ الخيس"، جلد 2، مني 101-103

اوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ (1)

حضرت عباس نے حضور کے فچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ ابوسفیان بن حارث جو نبی کریم اللہ علیہ کا پچازاد بھائی تھا، نے حضور کی رکاب تھام رکھی تھی، ان سے مروی ہے۔ جب ہم وشمن سے جنگ آزما تھے، میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگادی۔ نمیرے ہاتھ میں نگل تھار تھی، خداشا ہد ہے کہ میں حضور کے قد موں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کیلئے تخت بے چین تھا اور کھار سے مصروف پریار تھا، حضور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر حضرت عباس نے عرض کی، یارسول اللہ! بیہ حضور کا بھائی اور حضور کے چیا حارث کا بیٹا ابوسفیان ہے، اب آپ اس پر راضی ہو جا کیں۔ رحمت عالمیاں خور کہ ا

غَفَرَ اللهُ لَهُ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيْهَا

"جو مخالفتیں اور دشمنیاں اس نے میرے ساتھ روار تھیں، اللہ تعالی ان

سب كومعاف فرمادے۔"

ابوسفیان کہتے ہیں۔ پھر حضور نے میری طرف نگاہ النفات کرتے ہوئے فرمایا: تیا آُخی (اے میرے بھائی) فَقَتَبَلَتُ دِیجَلَهٔ فِی التِرگابِ (یااخی کا کلمہ من کر میری خوشی کی حدند رہی۔ "میں نے فرط محبت سے حضور علی کے قدم ناز کورکاب میں چوم لیا" حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی محبت اور جذبہ جان نثاری کود کھے کر فرمایا:

اً بُوْسُفَیّانَ بَنُ الْحَادِثِ مِنْ شَبَابِ اُهْلِ الْجَنَّةِ (2)

"ابوسفیان بن حارث الل جنت کے جوانوں میں سے ہے۔"

اس افرا تفری کے عالم میں محبوب رب العالمین عَلَیْ فیلادی چٹان ہے ہوئے اس طوفان بلا کے سامنے کھڑے رہے۔ اپنی سواری کوایڑنگا کردشمن کی طرف بڑھاتے رہے اور ساتھ یہ اعلان فرماتے رہے : مَنَ النّبِی کَدُکَنِ ہُو مَنَ اللّهِ عَبْدِ الْمُعْلَلِبُ مَا تھ یہ اعلان فرماتے رہے : مَنَ النّبِی کَدُکَنِ ہُو مَنَ اللّهِ عَبْدِ الْمُعْلَلِبُ

<sup>1-</sup> موروالتوبه : 26

<sup>2</sup>\_احمد بن زيي د حلان ،" السير قالينويه"، جلد2، صلحه 312

عبدالمطلب كافرزند مول۔" پھر حضور نے اپنے چیاعباس كو فرمایا۔ جن كى آواز قدرتی طور پر بہت او نجی تھی،اے عم محترم!ا بنی بلند آواز سے بیراعلان كرو:

يَامَعْشَمَ الْأَنْصَادِيَا أَصَعَابَ السَّمْرَةِ يَالَلُمُهَا حِدِينَ الَّذِينَ بَايَعُوْا تَعْتَ الشَّجَرَةِ وَيَالَلُا نَصَارُ الَّذِيثَ اوَوا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"اے گروہ انصار! اے بیری کے در خت کے نیچے بیعت کرنے والو! اے مہاجرین! جنہول نے در خت کے نیچے جان دینے کی بیعت کی مخصی۔ " تخصی، اے انصار! جنہول نے اللہ کے رسول کو پناہ دی تھی۔ "

حضرت عباس کے اعلان کے بعد حضور نے داعیں طرف متوجہ ہوتے ہوئے نعرہ لگایا کیا مَعْشَرَ الْاَنْضَالِہِ "اے گروہ انصار!"

سب نے یک زبان ہو کرجواب دیا کہنیٹک کیا کوسٹول اللہ اکبٹیٹر انگھٹٹ معکک "اے اللہ کے پیارے رسول ہم حاضر ہیں، حضور خوش ہوں ہم حضور کے ساتھ ہیں۔" پیارے رسول ہم حاضر ہیں، حضور خوش ہوں ہم حضور کے ساتھ ہیں۔" پھر ہائیں طرف توجہ فرماتے ہوئے نعرہ لگایا تیا معشکہ آلاگنشماً اِ

جتنے انسار اس جانب تھے، سب نے جو اب دیا کَبُنیک کَبَیْک خَنْ مَعَک یَادَ سُول اللّٰہِ " " معاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول! ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ "

جس کے کانوں تک آپ آقاکی آواز گو نجی اس نے اپناونٹ کارخ اللہ کے رسول کی طرف موڑ لیااور جس کے اونٹ نے منہ موڑ نے میں دیر کی اور کسی سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اس نے اونٹ کی پشت سے چھلانگ لگادی۔ اپناونٹ کو چھوڑ دیا، صرف تلوار اور ڈھال کے کر اس طرف دوڑ تا ہوا گیا جہال اللہ کا پیار ارسول علیجے تشریف فرما تھا۔ جس طرح او نثنی اپنے بچ کی طرف بے تابانہ دوڑ کر جاتی ہے، اس روز اس بے تابی سے انصار اپنے آتا کے قد موں میں حاضر ہونے کے لئے دوڑ لگانے لگے۔ (1)

تھوڑی دیر میں تمام بکھرے ہوئے مہاجر اور انصار اپنے دائیں ہاتھوں میں اپنی تکواریں لہراتے ہوئے جو شہاب ٹا قب کی طرح چک رہی تھیں، حضور کے قد موں میں حاضر ہوگئے۔

حضور نے انہیں تھم دیا کہ سب سیسہ پلائی دیوار بن جاؤاور کفار پر برق خاطف کی طرح حملہ کردو۔ چنانچہ مجاہدین اسلام نے کفار پر بلہ بول دیا۔ ان کی تلواریں دسمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر زمین پر پھینک رہی تھیں۔ وہ اسپی پیزوں کی چیکتی ہوئی سانوں سے و عمن کے سینوں کو گھائل کررہے تھے اور ان کے قلب و جگر کویارہیارہ کررہے تھے۔سر کار دوعالم علي في خباب عناز عابار عابدين كي بير فروشي ديهي توفر مايا أللان تحيي الوَظِيش "اب لڑائی کا تنور بھڑک اٹھا ہے۔" تھوڑی دیر بھی کفار اسلام کے شیر ول کے سامنے نہ تخبر سکے۔انہوں نے اپنی پیشیں پھیرلیں،منہ موڑ لئے اور راہ فرار اختیار کی۔ملمان ان کے پیچے دوڑ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارتے رہے اور بعض کو جنگی قیدی بناتے رہے۔ حضور نی کریم علی کے نظیر شجاعت اور عدیم الشال ثابت قدمی نے جنگ کایا نسه بلٹ دیا۔ اسلام کے جھرے ہوئے شر پھر علم توحید کے نیچے اکشے ہو گئے اور گرجے ہوئے کفار پر ٹوٹ پڑے اور ان کی فنج کو بڑی شرم ناک فلست میں بدل دیا۔ اس روز حضور کا پی سواری کیلئے خچر کو منتخب کرنا بھی حضور کی شجاعت و بہادری کی روشن دلیل ہے۔ عام طور پر جنگوں میں شہوار گھوڑے کو سواری کیلئے پند کرتے ہیں جو کروفریعنی آ مے برصنے اور پیچھے بٹنے میں بروی سر عت کا مظاہر ہ کر تا ہے۔ خچر میں یہ تیزی اور سبک خرامی کہاں۔اس لئے شہسوار جنگ میں اپنی سواری کیلئے خچر کو پیند نہیں کرتے۔ حضور کااس موقع پر خچر پر سوار ہو کر میدان جنگ میں قدم رنجہ فرمانااس بات کی دلیل ہے کہ سر کار دوعالم علی کے کو کوئی جلدی نہ تھی بلکہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ حضور وسٹمن کی بے پناہ بلغار کے سامنے ڈیے رہے۔ جب مشرک فکست کھا کر بھا گے تو مسلمان ان کے تعاقب میں نکلے، بعض کو قتل کر دیااور بعض کو قیدی بنالیا۔ یہال تک کہ بنی ہوازن میں سے ایک مخص نے مسلمان ہونے کے بعد اپنی مرعوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ "اس روز ہمیں ہر در خت اور ہر چٹان ایک شہوار کی طرح نظر آتی تھی جو ہارے تعاقب میں بھاگا چلا آرہاہے۔"اللہ تعالیٰ نے اس روزیا نج بزار فرشتے مجاہدین کی مدد کیلئے نازل فرمائے اور ان کے دلول میں طمانینت و تسکین کانور انڈیل دیا تاکہ وہ ثابت قدمی ہے دعمن کے ساتھ جنگ لڑ سکیں۔اس موقع پر نبی رحمت علی نے دعا کیلئے اپنے دونول مبارک ہاتھ اپنے رب العزت کی بارگاہ میں كهيلا ئاورباي كلمات التجاءك:

اَللَّهُ هَ أَنْشُدُكَ مَا وَعَدَّ آئِنَ اللَّهُ وَلاَ يَنْبَغِي أَنَ يَظُهَرُوا عَلَيْنَا اللَّهُ هَ كُنْتَ وَتَكُونُ وَأَنْتَ حَيُّ لاَ تَهُوتُ بَنَامُ الْعُيُونُ وَنَثَكَيْرُ اللَّهُ وَمُرَّواً لَنْتَ حَيُّ قَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ الْعُيُونُ وَنَثَكَيْرُ اللَّهُ وَمُرَاللَّهُ وَمُواللَّهُ هَالِنَّ لَنَّا أَنَ لَا سِنَةً قَلَا نَوْمَ لَيَا حَيْ يَا فَيُومُ اللَّهُ هَلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُ اللَّهُ الْمُثَلِّلُ اللَّهُ الْمُثَلِقُ الْمُسْتَعِمَانُ اللَّهُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

"البی اجس نفرت کا تونے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، بیس تجھے اس
وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ البی بیہ تیری شان کے شایاں نہیں کہ وہ
مشرک ہم پر غالب آ جا ئیں۔ البی اتوازل ہے ہے ابد تک رہے گا۔ تو
زندہ جاوید ہے تجھے موت نہیں آسکتی۔ آ تکھیں سوجاتی ہیں ستارے
اپٹی چک کھو بیٹھتے ہیں لیکن توتی وقیوم ہے، تجھے نداو گلے آتی ہے نہ نیذ،
یاجی یا تھی آ گیا تیری ہے مرضی ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت
کرنے واللہ کوئی ندر ہے۔ سب تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ ہم تیری بی
جناب میں اپنے ورد و الم کا شکوہ کرتے ہیں اور تجھی سے مدد ک
درخواست کرتے ہیں۔"

جرائیل علیہ السلام نے عرض کی ایر سول اللہ اللہ تعالی نے آج وہ وعائیہ کلمات آپ کو القاء فرمائے ہیں جو موکی علیہ السلام کو اس روز القاء فرمائے ہے جب ان کے سامنے سمندر ٹھا ٹھیں مار رہا تھا اور ان کے عقب میں فرعون کا لشکر جرار دوڑا چلا آرہا تھا۔ جب گھسان کا رن پڑ رہا تھا تو سرکار نے حضرت عباس کو فرمایا کہ جھے ایک مٹی کھی کریوں کی دو۔ یہ سنتے ہی اللہ کے تھم سے وہ فچر یہاں تک جھک گیا کہ اس کا شکم زمین کو مس کرنے لگا۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے کنگریوں کی مٹی بحر لی اور اسے کفار کی جانب مس کرنے لگا۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے کنگریوں کی مٹی بحر لی اور اسے کفار کی جانب بھینکا اور زبان پاک سے فرمایا تھا تھت الوجو گا جھو کہ ایس کا میں ان کے چرے بدنما ہو جا تکی حم ان کی بدر نہیں کی جائے گی۔ "و مٹن کا کوئی سابی ایسانہ رہا جس کی آئکھوں میں وہ جا تکی حم ان کی بدر نہیں کی جائے گی۔ "و مٹن کا کوئی سابی ایسانہ رہا جس کی آئکھوں میں وہ کنگریاں نہ پڑی ہوں اور دیکھنے سے معذور نہ ہو گیا ہو۔ و خمن کے سابی دور ونزد یک سامنے

اور پیچیے جہال کہیں بھی کھڑے یا بیٹے تھے،ان سب کی آ تکھول میں وہ کنگریال پڑیں اور وہ دیکھنے سے معذور ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو جنگوں میں اپنی مٹھی میں کنگریال لے کردشمن کی طرف بھینگیں۔ جس کے باعث وہ جنگ کرنے کی قوت سے محروم ہوگئے۔ پہلے غز وہ بدر میں، دوسر کی بار غز وہ حنین میں۔اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَهَا رَهَا رَهَا يُرَا اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ کَالَمُ اللهُ تَعَالَىٰ کَالِمُ تَعَیْمِ وَهِ اللهِ تَعَالَىٰ کَالَمُ اللهُ تَعَالَىٰ کَالَمُ اللهُ تَعَالَىٰ کَالِمُ اللهُ تَعَالَىٰ کَالِمُ اللهُ تَعَالَىٰ کَالِمُ اللهُ تَعَالَىٰ کَالِمُ اللهُ تَعَالَىٰ نَا تَعَالَىٰ کَالِمُ تَعَیمِ وہ تَا ہِ نَے کنگریال کھینکیں وہ آپ نے جین کی تھیں۔"

حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے تنہا تمیں مشر کوں کو واصل بجہنم کیااور رہیعہ بن رفع سلمی نے درید بن الصمه كوپاليااوراس كے اونث كى تكيل بكرلى۔ربيعه نے خيال كيا کہ کوئی عورت اونٹ پر سوار ہے لیکن جب اس نے غورے دیکھا تووہ ایک بوڑھامر د تھاجس کی بینائی جاتی رہی تھی۔رہید، درید کو نہیں پیجانتا تھا۔ درید نے اس سے یو چھاتم کیا جاہتے ہو؟ اس نے کہا میں حمہیں قتل کرنا جا بتا ہوں۔ اس نے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں ربعدا سلمی ہوں۔اس پر ربعہ نے تلوار کاوار کیاجو کار گر ٹابت نہ ہوا۔ درید نے اس کا فداق الرات موے كما يشكما سلَّحَدَّك أَهْك "تيرى الىن جس الله على ملح كيا ہے وہ بالکل ردی ہے "میری تکوار جو کجاوہ کے پچھلے حصہ میں آویزال ہے وہ لے لواور اس تکوارے میراکام تمام کر دو، لیکن جب تم اپنی مال کے پاس واپس جاؤ تواہے بتانا کہ تونے درید بن الصمه کو قتل کیاہے۔ چنانچہ اس نے درید کو قتل کر دیا۔ واپس آکراس نے اپنی مال کو بتلا کہ میں نے درید کو قل کیا ہے۔ مال نے کہا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے تیرے بزرگوں میں ہے تین کو آزاد کیا تھا۔ کاش! تم نے اپنے بزرگوں کے محن کو قتل نہ کیا ہو تا۔ ربعد نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضار سب کھے قربان کرنے کیلئے تیار ہول۔(2) حضرت ابو طلحہ انصاری کی زوجہ ام سلیم اپنے شوہر کے ہمراہ اس جنگ میں شریک تھیں۔انہوں نے اپنی عادر سے اپنی کمر کس کر ہاند ھی ہوئی تھی اور ایک بحنجر اس کے پہلو ك ساتھ لنك رہاتھا۔ ابوطلحہ نے يو چھا، اے ام سليم! بيد تحجر تم نے كس لئے اپنياس ركھا ہواہے؟ام سلیم نے کہا تاکہ اگر کوئی کا فرمیرے نزدیک آنے کی جراُت کرے تواہے اس

<sup>1</sup>\_سوره الانفال: 17 2\_ايشاً، صفح 316

کے پیٹ میں گھونپ دول۔ حضرت ابوطلحہ نے عرض کی یار سول اللہ! حضور من رہے ہیں جو ام سلیم کہہ رہی ہے۔ حضور نے شاید نہیں سناتھا۔ ابوطلحہ نے پھر دہ سوال دہر ایا، ام سلیم نے وہی جواب دہر ایا جے من کر حضور بنس دیئے۔ ام سلیم عرض کرنے گئی، یار سول اللہ! میرے مال باپ حضور پر قربان ہول ۔۔ جن لوگول نے اس جنگ میں راہ فرار اختیار کی ہے ان کے سر قلم فرماد بیجئے کیونکہ دہ ای لائق ہیں۔ رحمت عالم علی ہے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے اب کسی مزید سن اکی ضرورت نہیں۔ ارشاد خداو ندی ہے:

وَعَنَّابَ الَّذِيْنَ كَفَا وَالْوَذَ الِكَ جَزَاءُ الْكَفِينَ ثُمَّةً يَتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَفُورٌ تَجِيْمٌ

"اور عذاب دیا کافرول کو اور یمی سزاہے کافرول کی۔ پھر رحت سے توجہ فرمائے گااور اللہ تعالی غفور و

ر حیم ہے۔"

اس جنگ میں جار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیااور جنگ کے دوران ستر مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ لیکن جب دہ فکست کھا کر میدان جنگ ہے بھا گے تو تین سو سے زائد کو مسلمانوں نے تعاقب کرکے واصل جہنم کر دیا۔ مسلمانوں کواس جنگ میں کثیر مقدار میں جواموال غنیمت ملے ان کی تفصیل درج ہے:

اسیر ان جنگ چیه بزار اونت چوبیس بزار بحریاں چالیس بزار چاندی چار بزار اوقیہ

جب الله تعالیٰ نے ہوازن کو فکست دی تومکہ کے بقیہ کا فروں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ایس

الشكراسلام كى عارضى ہزيت پر اہلِ مكه كے جذبات مسرت

و قتی طور پر جب میدان جنگ میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے تواہل مکہ کے دلول میں اسلام کی عداوت کے جو جذبات پنہال تتھ، وہ ان کو چھیانہ سکے۔ان کا خبث باطن ان کی زبان

<sup>1-</sup> موره التوب : 27-26

ے ظاہر ہو کر رہا۔ ان میں سے چند لوگوں نے جو کلمات اپنی زبان سے نکالے تاریخ نے انہیں اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا۔ ان میں سے چند اقوال قار مین کی خدمت میں چیش خدمت ہیں :

1۔ نظر اسلام میں دس ہزار انصار و مہاجرین کے علاوہ جولوگ تھے ان میں ہے کچھ وہ نو مسلم سے جنہوں نے زبان ہے تو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن ان کے ولوں میں ایمان ک علاوہ جنہوں نے دبیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی اس عارضی پسپائی پر بردی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ ابوسفیان جس نے فتح کمہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، جس کے ول میں حد و عناد کی چنگاریاں ابھی تک و بہر رہی تھیں وہ اپنے ان جذبات کو چھپانہ سکا۔ ابوسفیان نے بر ملاکہا: او تنظیم تھی ھیزیم تھی کے دفوق البہتھید میں مشکر ہوازن انہیں و تھیل کر سمندر تک پہنچاکر دم لے گا۔ سمندر تک پہنچاکر دم لے گا۔ سمندر تک پہنچاکر دم لے گا۔ سمندر سے پہلے مسلمانوں کے قدم اب جنے نہیں یا عمل گے۔ " ایک روایت میں ابوسفیان ہے یہ قول بھی مر وی ہے کہ اس نے فر حت و شادمانی سے ایک روایت میں ابوسفیان ہے یہ قول بھی مر وی ہے کہ اس نے فر حت و شادمانی سے ایک روایت میں ابوسفیان ہے یہ قول بھی مر وی ہے کہ اس نے فر حت و شادمانی سے

سر شار ہو کریہ نعرہ لگایا: غَلَبَتَ وَاللّٰهِ هَوَانَ فَ لَالاَیوَدِّهُ هُوْشَیْ عَالِلًا الْبَحْدِ "خدای شم!ہوازن عالب آگے اور مسلمانوں کو سمندر کے سواکوئی چیز

اب نہیں روک علی۔"

صفوان نے بدین کر کہا:

یفینگ الگشکگ : (1)اے سفیان! تیرے منہ میں پھر اور خاک کلدہ بن طنبل جو صفوال کا مال کی طرف سے بھائی تھا، اس نے موقع پر بلند آواز سے بیا نعرہ لگایا:

ألا بَطَلَ المِتِمَعُواْلَيُوَهِ "من لوااسلام كاجاده آج نوث كيا" مفوان، جس نے ابھی اسلام قبول کرنے كا اعلان تو نہیں كيا تھاليكن اس كے دل میں قرشی حميت زندہ تھی، كلده كايہ اعلان من كروہ چپ نه ره سكا۔ اس نے فور أكها أُسُكُتُ فَضَّ اللّٰهُ فَالَّى "فاموش! خداتير امنه پھوڑے۔" قريش كى سر پرست ميں زندگی بسر كرنے كوميں اس بات پر ترجیح دیتا ہوں كہ كوئی اعرابی بدہ، میر اسر پرست ہے۔ ایک اور آدی نے صفوان کو کہا گہنٹی فیات محمد او اُصحاب کا قدر آئے محکماً کا اُستانک قدر اِن کو کھا اسکا محمد معلقہ اور ان کے صحابہ کو تکست ہوگئ ہے۔ "صفوان نے اس کو بھی بروے کر خت لہجہ میں جواب دیا۔

أَسْكُتُ فَضَّ اللهُ فَاكَ (1)" حِب رجو- تير عنه كوخدا چورف-" اس فوج میں ایسے لوگ بھی تھے جو محض اس لئے مسلمانوں کے لفکر میں شامل ہو گئے تے کہ جنگ کے ہنگامہ میں انہیں کوئی ایسا موقع ملے جب حضور تنہا ہوں اور اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حضور کی مثمع حیات کو گل کر کے اپنی دیرینہ آتش انتقام کو مصنداکر عکیں۔شیبہ بن عثان انہیں لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ خود اپناماجر ابایں الفاظ بیان کر تاہے کہ: "جب فنح مکہ کے بعد سر کار دوعالم علیاتھ نے قبیلہ ہوازن پر افتکر کشی کاعزم کیا تو میں بھی اس نظر میں شامل ہو گیا تاکہ شاید مجھے کوئی ایبا موقع ملے کہ جب حضوربے خبراور تنہاہوں، میں اس وقت حضور پر حملہ کر کے اپنے باپ اور چھا کانقام لے سکول۔اس طرح میں قریش کے تمام مقولوں کا نقام چکاسکول گا۔ میں نے اپنول میں سے طے کرد کھا تھا کہ اگر عرب و عجم کے تمام لوگ حضور کی پیروی اختیار کرلیں، میں تب بھی کسی قیت پر آپ کادین قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس سفر میں، میں ای تاڑمیں رہا۔ جب سر کار دوعالم علی اپنے خچر ے نیچے اتر آئے اور صحابہ افرا تفری کا شکار ہو کریر اگندہ ہوگئے تو میں نے اس كو بهترين موقع يايا، اپني تكوارب نيام كي اور اين ند موم اراده كويايد يحيل تك پنجانے کیلئے حضور کے قریب ہوا۔ جب میں دائیں طرف سے نزدیک ہوا تو وہاں حضرت عباس سفید زرہ زیب تن کئے کھڑے تھے۔ میں نے سوچا عباس سمسی قیمت پر حضور کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میں بائیں طرف گیاوہاں میں نے ابوسفیان بن حارث کود یکھاجو حضور کا چیاز اد بھائی تھا۔ میں نے سوجایہ مجمی سن قیت پر حضور کو تنها نہیں چھوڑے گا، اپنی جان دے دیگالیکن حضور پر آنچ نہیں آنے دے گا پھر میں حضور علیہ کی پشت کی طرف ہو کمیااور میں نے تلوار کاوار کرنا جایاتو اجانک آگ کے بجڑ کتے ہوئے شعلے میرے اور حضور علاقے کے

در میان حاکل ہوگے۔ان کی برق آسا چک ہے میری آسکھیں چندھیا گئیں۔
میں چھے ہٹا،اس وقت سرکار نے میری طرف نگاہ کرم فرمانی اورار شاد فرمایا:
ہیں قریب ہو گیاتور حمت عالم عظی نے اپنادست رحمت میرے سینہ پررکھ دیا
میں قریب ہو گیاتور حمت عالم عظی نے اپنادست رحمت میرے سینہ پررکھ دیا
اور دعا فرمائی: اَللّٰهُ مُحَدُّ اَلْدُهُ مِنْ الشَّیْطَانَ "اے الله شیطان کواس
ہے دور بھگادے۔ "اب جب میں نے حضور کی طرف دیکھاتو مجھے سرکار دوعالم
علی اپنی کانوں، آسکھوں اور اپنے دل سے بھی زیادہ بیارے محسوس ہونے
علی ہے کی حضور نے جم دیا، اے شیبہ! کفار سے نبر د آزما ہو جاؤ۔ یہ ارشاد سنتے
میں اپنی جان قربان کردوں۔"

جب ہوازن کو فلست ہوئی اور وہ میدان جنگ ہے بھاگ گئے تو حضور اپنی قیام گاہ کی

طرف تشريف لائداس وقت من حاضر خدمت بوار حضور نے مجھے د كي كر فرمايا: اَلْحَمَدُ مِلْهِ الَّذِي كَالَادَ مِكَ خَيْرًا مِنْمَا أَرَدْتَ

"سب تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں کہ اس نے تیرے بارے میں خیر کا ارادہ فرمایا، تم توانی کشتی ڈبونے کاارادہ کرہی چکے تھے۔"

پھر حضور نے وہ تمام ہاتیں مجھے بتائیں جو اس وقت میرے نہاں خانہ ول میں حضور منابقہ کے بارے میں نمایاں ہوئی تھیں۔

## لشكر ہوازن كى شرم ناك ہزيمت اور انجام

جب اسلام کے شیر ول نے اپ آقاعلیہ الصلوۃ والسلام کے قد مول میں مجتمع ہونے کے بعد ہوازن پر حملہ کیا توسب سے پہلے میدان جنگ سے راہ فرارا ختیار کرنے والا وہی مالک بن عوف تھا جس کی جنگی تدابیر کے بارے میں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ وہ میدان کارزار سے یوں سر پرپاؤں رکھ کر بھاگا کہ طاکف کے قلعہ سے پہلے اسے کہیں امان نہ ملی۔ اس کواپی جان کے لالے پڑگے تھے۔اس کواپی لشکریوں کا خیال تک نہ رہا جن کو مسلمان اپنی فولادی شمشیر ول سے لخت کر رہے تھے اور ان کی عور توں اور بچوں کو جنگی قید بنا

رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بھگوڑے لشکریوں کا ایک گروہ لے کر طائف پہنچا۔ لشکر کے
ایک حصہ نے اوطاس میں جاکر دم لیا۔ ان کے لشکر کا تیسر احصہ حنین سے بھاگا اور خلہ کے
مقام پر جاکر رکا۔ میدان جنگ میں رحمت عالم علی نے ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی
دیکھی تو بر جمی کا ظہار فرمایا اور ایک آدمی کو دوڑیا کہ وہ خالد بن ولید کو حضور کا یہ پیغام
پہنچائے کہ حالات کتے بی اشتعال انگیز ہوں لیکن بچوں اور عور توں کو قتل کرنے کی ہر گز
اجازت نہیں۔ لشکر ہوازن کا ایک حصہ میدان جنگ میں شرم تاک فلست سے دوچار ہونے
کے بعد طائف جا پہنچا، وہاں انہوں نے اپنی بھری ہوئی قوت کو یکجا کر تاشر ورخ کر دیا تاکہ
دوبارہ متحد و مشفق ہو کر لشکر اسلام کا مقابلہ کریں۔

#### معركهاوطاس

پہلے بتایا جاچکا ہے کہ مشر کین کے لشکر کاایک حصہ اوطاس جا پہنچااور وہاں جاکر وہ خیمہ زن ہو گیاان کے لشکر کا تیمرا حصہ فٹلہ کی طرف بھاگ گیا۔ مسلمان شہسواروں نے ان کے لشکر کے بینوں حصوں کا تعاقب کیا۔ جو لوگ اوطاس کی طرف بھاگ کرگئے تھے،ان کی سر کوئی کیلئے نبی مکر م علی ہے ۔ ابو عامر الاشعری کو چند سواروں سمیت روانہ کیا۔ ابو عامر الاشعری کو چند سواروں سمیت روانہ کیا۔ ابو عامر الاشعری نے ان بھوڑوں کو جالیا۔ کفارسے ان کی جھڑ ہے ہوئی جس میں ابوعامر شہید ہوئے لیکن شہاوت کا تاج سر پر سجانے سے پہلے انہوں نے اپنی شجاعت و بسالت کے خوب جو ہر دکھائے۔ ان کو وعوت مبارزت دینے کیلئے کیے بعد دیگرے دس بھائی میدان میں ہو جہر دکھائے۔ ان کو وعوت مبارزت دینے کیلئے کے بعد دیگرے دس بھائی میدان میں اترے۔ آپ نے ان میں سے نو کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھااور دسویں بھائی نے سے دل سے اسلام قبول کرلیا۔(1)

اس کے بعد ابو عامر نے داد شجاعت دیتے ہوئے خود جام شہادت نوش کیا۔ ابو عامر کی شہادت کے بعد ان کے چھاڑاد بھائی ابو موٹی اشعری نے اسلام کا پر جم تھاما اور مشرکین ہوازن کے ساتھ جنگ کی۔ اللہ تعالی نے انہیں فتح عطافر مائی اور اعداء اسلام کو دوبارہ فلکست کی ذلت سے دوجارہ وناپڑلہ جنگ اوطاس میں بیش قیت اموال غنیمت اور جنگی قیدی مسلمانوں کے قینہ میں آئے۔ ان تمام اموال غنیمت کو سرکار دو عالم علیہ الصلاة والسلام نے جمر انہ کے قینہ میں آئے۔ ان تمام اموال غنیمت کو سرکار دو عالم علیہ الصلاة والسلام نے جمر انہ کے

<sup>1-&</sup>quot; فاتم النبيين "، جلد2، مني 1043-1044

مقام پر بھیج دیا۔ یہ مقام مکہ سے پندرہ میل جانب شال واقع ہے۔ منتظمین کو تاکیدی تھم دیا کہ اسپر ان جنگ کو لباس مہیا کرنے اور ان کو مناسب غذاد ہے میں کسی کو تاہی کا مظاہرہ نہ کریں۔(1)

رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے اختتام کے بعد الناموال غیمت کو فورا تقسیم نہیں کیا بلکہ دو ہفتہ تک حضور پاک اس انظار میں رہے کہ شاید ہواز ن اسلام قبول کرکے حاضر خدمت ہو جا عیں اور ان کے جنگی قیدی، ان کے مویثی اور دیگر اموال غنیمت واپس کردیئے جا عیں۔ لیکن جب دو ہفتہ تک ہواز ن کی طرف سے کوئی سلسلہ جنبانی نہ ہوئی تو پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے الن اموال غنیمت کو تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کی تفصیل آپ آئندہ طاحظہ فرمائیں گے۔

#### حصارطا كف

معرکہ حنین کی ابتدائی چند ساعتیں مسلمانوں کیلے بڑی تکلیف دواور صبر آزما تھیں ایکن قائد لشکر اسلامیاں سیدنا محمد رسول اللہ فداورو ہی و قلبی کی بے نظیر شجاعت اور بے عدیل استقامت نے جنگ کاپانسہ پلٹ کرر کھ دیا۔ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ اپنے آ قاعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو من کر مہاجرین وانصار آ فافا آپنے ہادی و مرشد کے ادرگر دجع ہوگئے اور حکم ملتے ہی انہوں نے ہوازن و ثقیف کے لشکر جرار پریوں حملہ کیا جس طرح شیر بہر بھیڑوں کے گئے پر جھپنتا ہے اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وولوگ اپنی چیتی بگیات اور اپنے جان سے بیارے فرزندوں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر محض اپنی جانیں بچائے حواس با جنگی کے عالم میں میدان جنگ سے کے اس کی تفیدات آپ ابھی پڑھ چیس کی طرف بھاگ گیا، دو سرے حصہ نے اوطاس کارخ کیا، اس کی تفیدات آپ ابھی پڑھ چیس کی اس لیکن کی شرف تعداد طاکف کے مشخص قلعوں میں مورچہ بند ہونے کیلئے طاکف کی طرف دوڑی۔ ان کا سپر سالاراعلیٰ مالک بن عوف اپنی فوج میں مورچہ بند ہونے کیلئے طاکف کی طرف دوڑی۔ ان کا سپر سالاراعلیٰ مالک بن عوف اپنی فوج کے بھی مورچہ بند ہونے کیلئے طاکف کی طرف دوڑی۔ ان کا سپر سالاراعلیٰ مالک بن عوف اپنی فوج کے بھی مورچہ بند ہونے کیلئے طاکف کی طرف دوڑی۔ ان کا سپر مالار دوعالم فداہ ابی وائی نے جمگوڑوں کے آگے بھاگا جارہا تھا۔ ماہ شوال سند 8 جمری میں سرکار دوعالم فداہ ابی وائی نے جمگوڑوں کے آگے بھاگا جارہا تھا۔ ماہ شوال سند 8 جمری میں سرکار دوعالم فداہ ابی وائی نے جب طاکف کی طرف دوا گی کا ادادہ فرمایا تو طفیل بن عمر والدوی کو تھم دیا کہ دو دواتھ فین "

کے صنم اوراس کے متعلقہ بت کدہ کو تباہ و ہرباد کرنے کے بعد طائف میں آگر حضور پاک کے صنم اوراس کے متعلقہ بت کدہ کے لئنگر کے ساتھ مل جائے۔ ذوالتحقین لکڑی سے بنا ہوا بت تھا۔ اس کے بت کدہ کے پروہت کانام عمرو بن حمد تھا۔ طفیل بڑی سرعت سے اس پرحملہ آور ہوئے اور اسے آگ میں جھونک کررا کھ کاڈ چر بنادیا۔ اس وقت اس نے یہ شعر پڑھے:

يَا ذَاالْكُفَّيْنِ لَسْتُ مِنْ عِبَادِكَا مِيْلَادُنَا أَقُدَ مُمِنْ مِيْلَادِكَا

"اے ذوالتھنین! میں تیرے بندول سے نہیں ہول۔ میری پیدائش تہاری پیدائش سے بہت پہلے ہوئی تھی۔"

اِنْ خَشِیْتُ التَّنَارَفِیُ فُ<mark>وَّادِکَا</mark> (1) "مِس نَے تیرے دل مِس آگ جھونک دی ہے۔"

اس فریضہ کی اوائیگی کے بعد اپنی قوم کے چار سو مجاہدوں کو ساتھ لے کر بڑی تیزی سے طاکف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ منجنیق اور دہابہ لے کر گئے تھے۔ حضور کے طاکف میں چنجنے کے چارون بعد طفیل اپنی منجنیق اور دہابہ کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوگئے۔(2)

#### طا ئف كى د فاعى اہميت

دفائی نقطہ نظرے طائف کا شہر بہت مظمیم تھا۔ اس کے اردگر ددوہری فصیل تھی جو سنگ خاراہے تیار کی گئی تھی۔ اس کے معماروں نے اس کی بنیادیں اس طرح اٹھائی تھیں اور اس کی دیواروں کی ایس چنائی کی تھی کہ اس کو نا قابل تنجیر بنادیا تھا۔ طائف کے باشندوں نے جب دیکھا کہ اسلامی لشکر الن کے شہر کے قریب چنچنے والا ہے تو انہوں نے اپ شہر کی فصیل بیس جینے دروازے تھے انہیں مضبوطی ہے بند کر دیا۔ انہوں نے عزم مصم کر لیا کہ وہ ہر قیت پر بیس جینے دروازے تھے انہیں مضبوطی ہے بند کر دیا۔ انہوں نے عزم مصم کر لیا کہ وہ ہر قیت پر بیس جینے دروازے تھے انہیں مضبوطی ہے بند کر دیا۔ انہوں نے عزم مصم کر لیا کہ وہ ہر قیت پر بیس جینے دروازے تھے انہیں مضبوطی ہے بند کر دیا۔ انہوں نے عزم مصم کر لیا کہ وہ ہر قیت پر بیس جینے دروازے کی کریں گے اور مسلمانوں کیلئے اس شہر میں داخلہ کونا ممکن بنادیں گے۔ سر کار دوعالم علی ہو او نبی کریم

1-احد بن زخي د طان، "السيرة النوب "، جلد2، صفح 318 2-" تاريخ الخبيس"، جلد2، صفح 109

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی سر کوئی کیلئے طا نف کارخ کیا۔ حضوریاک نے اپنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کوایک ہزار مجاہدین کا کماندار بنا کر طائف کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ حضرت خالد نے طاکف پہنچ کر قلعہ کے ایک کونہ میں اپنے خیمے نصب کر دیئے۔ قبیلہ ثقیف کے جوان مسلح ہو کر قلعہ کی دیوار پر پر ابنا کر کھڑے ہوگئے۔ حضرت خالد نے قلعہ ے ارد گرد چکر نگایا تا کہ اس کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ دریافت کر سکیں۔جب کوئی راسته نه ملا تو آپ نے ایک طرف کھڑے ہو کر بلند آوازے قلعہ والول کو پکارا کہ تم میں ہے بعض آدمی قلعہ ہے اتر کر میرے یاس آئیں تاکہ ہم باہمی نداکرات ہے کی نتیجہ پر چینجیں۔ جب تک تمہارے آدمی جارے ہاں رہیں گے ہم انکی حفاظت کے ذمہ دار ہول ے اور اگر تمہیں مارے یاس آنے میں کوئی عذرے توای شرط پر میں تمہارے یاس آنے كيلي اور گفتگو كرنے كيلي تيار ہوں۔ تهبيں ميرى حفاظت كايفين دلانا ہو گا۔ انہوں نے كہا، نہ ہم میں سے کوئی آدی آپ کے پاس بات چیت کرنے کیلئے آئے گااور نہ ہم آپ کواسے یاس آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے خالد! آج تک تمہارے صاحب کو کمی ایسی قوم سے جنگ کرنے کا اتفاق نہیں ہواجو جنگ کرنے میں مہارت رکھتی ہو۔ پہلی د فعہ انہیں ہمے برسر پیکار ہونے کا موقع ملاہے۔ہم انہیں بتائیں سے کہ جنگجو کیے ہوتے ہیں اور میدان کارزار میں وہ اینے مدمقابل کو کس طرح فکست سے دوحار کرتے ہیں۔

حضرت خالد نے فرمایا کہ ان گیدڑ بھیکیوں کا کوئی فا کدہ نہیں۔ میرے آقا فداہ روحی و
قلبی نے اس سے پہلے خیبر میں یہود کے قلعوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اہل فدک کی
طرف حضور نے صرف ایک آدمی بھیجا تو انہوں نے ہتھیارڈ ال دیئے۔ میں تمہیں اس ہو لناک
انجام سے ڈرا تا ہوں جوئی قریط کا مقدر بنا۔ پھر حضور نے مکہ پر اپنی فتح کا پر جم نصب کیا۔ اس کے
بعد قبیلہ بنی ہوازن کو د ندان شکن فکست دی۔ تمہاری تو ان طاغوتی قو توں کے مقابلہ میں کوئی
حیثیت بی نہیں۔ تم صرف ایک چھوٹے قلعہ میں سمٹ کر بیٹھے ہو۔ اگر سرکار دوعالم علی تے تم پر
ملہ نہ بھی کریں توارد گرد کے قبائل بی تمہاری تکہ بوئی کردیں گے۔

حضرت خالد کو پہلے سمجنے کے بعد حضور نبی پاک علاقے بنفس نفیس طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور پاک سنہ 8 ہجری ماہ شوال میں طائف کی طرف متوجہ ہوئے۔ حنین سے جب روانہ ہوئے تو پہلے خلد، بمانیہ، قران اور ملیح کی بستیوں سے گذرتے ہوئے بجرة الرعاء تشریف لائے۔ وہال ایک مجد تغیر کی اور اس میں نماز اوا کی۔ یہال اثنائے قیام ایک قصاص کا جُرم چین ہوا جس کو بطور قصاص موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ اسلام میں قصاص کا پہلا مقد مہ تھا جس کا فیصلہ فرمایا گیا۔ بنی لیٹ کے ایک آدمی نے بذیل کے آدمی کو قتل کیا تھا۔ تھا۔ قاتل کو بارگاہ رسالت میں چین کیا گیا۔ آپ نے بطور قصاص اسے قتل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ لیہ کے علاقہ میں بی مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا جس کو منہد م کرنے کا تھم دیا گیا۔ مرکار دوعالم علیقے نے ظہر کی نماز لیہ میں اوا گی۔ پھر ایک راستے پر حضور روانہ ہوئے۔ اس رکار دوعالم علیقے نے ظہر کی نماز لیہ میں اوا گی۔ پھر ایک راستے پر حضور روانہ ہوئے۔ اس در خت کو گئاس کانام آلفینے تھے تہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتائر ہی الگینڈی میں دو۔ تھا ہوا تھا۔ آگر حضور پاک کا گزر تغب کی وادی سے ہوا۔ یہال جاتا تھا۔ یہاں بنو ثقیف کے ایک آدمی کا مکان تھا جس میں دو۔ قلعہ بند ہو کر جیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ یا تو باہر نکل آدیا ہم اس مکان کو نذر آتش کر دیں حضور نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ یا تو باہر نکل آدیا ہم اس مکان کو نذر آتش کر دیں گے۔ اس نے باہر نکلئے سے انکار کیا تو حضور نے اس کو جلاد ہے کا تھے دیا۔

یہاں ہے روانہ ہو کر طاکف کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ ہو تقیف کے جولوگ قلعہ کی فصیل پر کھڑے ہوئے تھے، ان کی تعدد آیک سو بھی، انہوں نے لفکر اسلام پر تیر برسانے شروع کئے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ تیر نہیں بلکہ ٹڈی دل کا ایک لفکر ہے جو مسلمانوں کو تہس نہس کر کے دم لے گا۔ مسلمانوں کے بہت ہے تجاہدین زخمی اور بارہ مجاہد شہید ہو گئے۔ سر کار دوعالم فداہ قلبی وروحی نے لفکر کو خیمے اکھیڑ لینے کا تھم دیااور انہیں وہاں خیمے نصب کرنے کی ہدایت فرمائی جو تیروں کی رسائی ہے باہر تھی۔ (بہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں میر تقیر کی گئے۔ اس مجد کو تقیر کرنے والے خود قبیلہ ثقیف کے جوان تھے جنہوں بعد میں میر تقیر کی گئے۔ اس مجد کو تقیر کرنے والے خود قبیلہ ثقیف کے جوان تھے جنہوں نے صدق دل ہے اسلام قبول کیااور خداو تدفدوس کی عبادت کیلئے یہ مجد تقیر کردی۔ اس مجد کے بائی کانام امیہ بن عامر بن و بہ تھا۔ کہتے ہیں اس مجد میں ایک ستون تھا کہ ہر مبح مبد سورج طلوع ہو تا تو اس ہے ایک خاص قسم کی آ واز تکلی۔ لوگ کہا کرتے کہ یہ اللہ کی تبیح کر دہا ہے۔)

اس سفر ميں دوامهات المومنين رضي الله عنها حضرت ام سلمه اور سيد تنازينب بمراه

تھیں۔ حضور پاک کیلئے دو خیمے نصب کئے گئے تھے اور ان جیموں کے در میان حضور پاک کا مصلی بچھایا جاتا۔

عروبن اميہ تعقى، جوابي زمانے ميں بہت بى چالاك و شاطر تسليم كياجا تا تھا، اس نے اليے قبيلے والوں كو حكم دياكہ اگر مسلمانوں كى طرف سے تہيں قلعہ سے باہر لكل كر جنگ كرنے كو عوت دى جائے تو تم اسے ہر گز قبول نہ كرنا۔ مسلمانوں كو يہاں تھہر سے رہنے وو ہتناوہ تھہر سكتے ہیں۔ اى اثناء ميں حضر سے فالد تشريف لے آئے اور آپ نے متن يُليَاؤِذُ كَا چَيْنَ دياكہ كيا تم ميں سے كوئى ايسا ہے جو مير سے ساتھ آكر جنگ كرے؟ ليكن كى نے جو اب نہ ديا۔ اى طرح آپ نے دوسرى بار چين كيا ليكن كوئى مقابلہ كيلئے نہيں ہواب نہ ديا۔ اى طرح آپ نے دوسرى بار چين كيا كيا كيا كوئى مقابلہ كيلئے نہيں آيا۔ آخر كار ان كا ايک رئيس عبدياليل نے جواب ديا تم ايک بار نہيں، سوبار ہميں بكا رو ہم كھے ميدان ميں تمہارے ساتھ پنجہ آزمائى نہيں كریں گے۔ ہم نے اشيائے خور دنی آئ وافر مقدار ميں ذخيرہ كرئى ہيں كہ كئى سال بھى اگر تم ہمارا محاصرہ كے ركھو تو ہميں خوراك كى مقدار ميں ذخيرہ كرئى ہيں كہ كئى سال بھى اگر تم ہمارا محاصرہ كو استے سال طول دوكہ ہمارى رسد ختم ہو جائے تو ہم سب شمشير كيف ميدان ميں نكل آئيں گے اور تمہارے ساتھ اس وقت تك لاتے رہيں گے جب تك ہمار االك آدى بھى زندہ ہوگا۔

مسلمان باہر سے ان الوگوں پر تیر برساتے اور وہ قلعہ کے اندر سے مسلمانوں پر تیر افکنی کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں طرف سے کثیر تعداد میں لوگ زخمی ہوگئے اور مسلمان مجاہدین میں سے متعدد افراد نے رتبہ شہادت حاصل کیا۔

#### حضور كاابك اجم اعلان

رحمت عالم علی کے طرف ہے ایک اعلان کیا گیا کہ جو غلام لشکر اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ آزاد ہوگا۔ چودہ پندرہ ایسے غلام تھے جو سے اعلان من کر نشکر اسلام میں شامل ہو گئے اور سرکار دوعالم علی ہوگئے نے ان کو آزاد کر دیااور اس فتم کے ہر محض کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیااور اس کو اس آزاد کر دہ غلام کی خوراک، لباس اور بود وباش کا ذمہ دار قرار دے دیا۔

#### مجلس مشاورت

جب طائف کے محاصرہ نے طول کھینچا توسر کاردوعالم علی ہے مشورہ کیلئے اپنے صحابہ کرام کو طلب فربایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی یار سول اللہ امیری رائے توبیہ کہ حضوراس قلعہ کی دیواروں کو پاٹی پاٹی کرنے کیلئے مخبیقیں نصب کریں۔ ہم ایران میں قلعوں کی فصیلوں کو گرانے کیلئے مخبیقوں سے سیجاری کیا کرتے تھے اوراس طرح ان کی دیواروں میں شکاف کرکے اندر تھی جاتے اوران پر قبضہ کرلیا کرتے تھے۔ حضور پاک نے آپ کو مخبیق تیار کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کرلیا کرتے تھے۔ حضور پاک نے آپ کو مخبیق تیار کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ایک منجنیق بنائی اوراس کے ذریعے سے طائف کے قلعہ پر سنگ باری کی گئی۔ یہ پہلی منجنیق تھی جو اسلام میں بنائی گئی اور استعمال کی گئی۔

دوسری روایت میں ہے کہ بزید بن زمعہ بن اسود، وہ مختص ہیں جو دو دہاہے لے کر آئے تھے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ طفیل بن عمر والدوی ایک منجنیق اور ایک دہابہ اپنے ساتھ لیکر طائف میں عاضر ہوئے۔ بعض نے خالد بن سعید کانام لیاہے کہ وہ جرش کے مقام سے ایک منجنیق اور دودہا ہے کے رحاضر ہوئے تھے۔

منجنیق ایک آلہ ہے جس سے بھاری بحر کم پھر بھینک کر دیوار کو گرایاجا تا ہے۔ دبابہ

ایک گاڑی نما آلہ ہے۔ اس کے اوپر ایک چڑے کا بنا ہوا پختہ سائبان تان دیا جاتا ہے۔ اس
کرہ نماگاڑی میں دس سپائی بیٹھ سکتے ہیں اور چڑے کی تی ہوئی حجست کے باعث قلعے والوں
کے تیر وں اور پھر وں ہے اپنے آپ کو محفوظ کر کے قلعہ کی دیوار کے پاس پہنچ جاتے ہیں
اور دیوار میں نقب لگا کر اس میں شگاف ڈال لیتے ہیں۔ پھر اس دیوار کو منجنیقوں کے ذریعے
شکباری کر کے منہدم کر دیتے ہیں۔ ان آلات حرب سے اہل عرب واقف نہ تھے اور نہ بھی
انہوں نے جنگوں میں اسے استعمال کیا تھا۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ ، جنہوں نے
جنگ احزاب میں مدینہ طیبہ کے اردگر دخندق کھودنے کا مشورہ دے کر مشر کین عرب کے
لفکر جرار کو مہبوت کر کے رکھ دیا تھا، انہی کے مشورے سلمانوں نے منجنیق کا استعمال
شرہ دی گا۔

طائف کے محاصرہ میں مسلمانوں نے منجنیق کے ذریعے فصیل کی دیواروں پر تھباری

کی لیکن وہ اس میں شگاف نہ ڈال سے۔ پھر مسلمان دبابوں میں بیٹے کر فصیل کے قریب پہنچے تاکہ فصیل میں نقتب لگا کر مجاہدین کے اندر گھنے کیلئے راستہ بنا کیں۔ اہل طا نف نے لوہ کی سلاخوں کو آگ میں سرخ کر کے ان دبابات پر پھینکا جن میں بیٹے کر مسلمان نقب لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان سرخ سلاخوں کے گرنے سے دبابوں کی چھتیں جل گئیں اور مسلمانوں پر انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اس لئے مسلمانوں کو واپس جانا پڑا۔ چالیس روز تک فشکر اسلام نے طا نف کا محاصرہ جاری رکھالیکن طا نف فتح نہ ہوا۔ اس عرصہ میں کافی مسلمان زخی ہوئے اور بعض نے جام شہادت نوش کیا۔ (1)

سرکار دوعالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ کمی طرح ان کو ان کے قلعہ سے نظنے پر مجبور کیا جائے تاکہ وہ کھلے میدان میں مجاہدین اسلام سے پنچہ آزمائی کریں۔ جب منجنیق اور دبابوں کے استعال سے یہ مقصد پورانہ ہوا تو نبی کریم رؤف رحیم علاقے نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ ان کے اگوروں کی بیلوں اور محجور کے در ختوں کو کاٹ کر رکھ دیں۔ اپنے آتا کے تھم کی تقبیل میں جب مسلمانوں نے بوٹ جوش و خروش سے اگور کی بیلوں اور محجوروں کے در ختوں کو کا شاشر دع کیا تو بنو ثقیف کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بیلوں اور محجوروں کے در ختوں کو کا شاشر دع کیا تو بنو ثقیف کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے مرض کی، آپ ہمارے ان قیتی باغات کو کیوں برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہم پر فتح ماصل کرلی، یہ باغات آپ کے کام آئیں گے اور اگر ہم غالب ہوئے تو یہ ہمارے پاس ماصل کرلی، یہ باغات آپ کے کام آئیں گے اور اگر ہم غالب ہوئے تو یہ ہمارے پاس دیں گواپنے حال پر رہنے دیں۔ رحمت عالم علی نے نے ارشاد فرمایا توائی آئد تھم تا یہ کے والد ترجیم کو اپنے حال پر رہنے دیں۔ رحمت عالم علی نے نے دارشاد فرمایا توائی آئد تھم تا یہ کو الدیکھیے دیں۔ رحمت عالم علی تھوڑر ہا ہوں۔ "میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے جھوڑر ہا ہوں۔ "میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے جھوڑر ہا ہوں۔ "میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے جھوڑر ہا ہوں۔ "میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے جھوڑر ہا ہوں۔ "میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے جھوڑر ہا ہوں۔ "میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے جھوڑر ہا ہوں۔ "میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے جھوڑر ہا ہوں۔ "میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے جھوڑر ہا ہوں۔ "میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے جھوڑر ہا ہوں۔ "میں کو اللہ کیلئے کو کیلئے کیلئ

علامہ زر قانی کی تحقیق کے مطابق سر ور عالم علی کے ساتھ ثقیف کا یہ رشتہ تھا: حضور کی والدہ اجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کانام برہ بنت عبد العزیبی بن قصی تھا اور اس برہ کی والدہ کانام ام حبیب بنت اسد تھا۔ ام حبیب کی والدہ کانام برہ بنت عوف تھا اور برہ کی والدہ کانام قلابہ بنت حرث تھا اور قلابہ کی والدہ کانام ہند بنت بر بوع تھا جو قبیلہ ثقیف برہ کی والدہ کانام ہند بنت بر بوع تھا جو قبیلہ ثقیف کی ایک خاتون تھی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے صحابہ کو تھم دیا کہ وہ اگوروں کی بیلوں اور تھجور کے در ختوں کو کاننابند کردیں۔

## عيينه بن حصن

عید بن حسن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور عرض کی،اگر آپ جھے اجازت دیں کہ
میں الل طاکف کے ساتھ نداکرات کرول، توامید ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہدایت دے دے
گا۔ سرکار دوعالم علی نے اجازت دیدی۔ وہ ان کے پاس گیااور انہیں کہا کہ تم اپ موقف
پر ڈٹے رہو،اگر تم نے ہار مان کی تو ہم غلاموں سے زیادہ ذکیل وخوار ہو جا کیں گے۔ ہر گز
اپنہ تھوں سے کوئی چیز نہ دواوراگر وہ تبہارے باغات کاٹ رہے ہیں تواس سے ول گرفتہ
ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑی ہی کو شش سے اور باغات اگائے جاسے ہیں۔ یہ باتیں
کرنے کے بعدوہ نی کریم علیہ الصلاق والسلام کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا، عید اتم نے ان کو سے سے ساتھ کیا باتیں کیس اس نے کہا میں نے انہیں تھی دیا ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔
کے ساتھ کیا باتیں کیس اس نے کہا میں نے انہیں تھی دیا ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔
من نے ان کو آتش جہنم ہے ڈرایا ہے اور جنت کی راہ انہیں دکھائی ہے۔ درسالت مآب علی ہے موٹ پول رہے ہو بلکہ تم نے یہ یہ یا تیں کیس۔ جو بچھاس نے کہا تھا،
منہ سے نکلا صد قت کیا گراہا ہو آگو تی ہائی ادائیہ کے الیک ہون خوالے "یارسول منہ ہے نکا مسلم بھی تو بہ کرتا منہ ہے نکا مستی تھی ہی جو بہ بیاں سر ائی میں نے کی ہے اس پراللہ کی جناب میں بھی تو بہ کرتا ہوں اور وضور سے بھی محانی ایک ہوں اور کنور سے بھی محانی ما نگا ہوں۔ "(1)

# صخر بن عيله الاحمسي

صخ بن عیلہ نے جب بیہ ساکہ رحمت عالم عظیمی نے بنو تقیف پر حملہ کیاہے تو وہ اپنے شہرواروں سمیت گھوڑوں پر سوار ہو کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کیلئے طاکف آیا۔ جب وہ طاکف پہنچاتو حضور پاک محاصرہ اٹھاکروالیس تشریف لے جاچکے تھے اور طاکف فتح نہیں ہوا تھا۔ صخ نے ساتھ یہ عہد کیا کہ میں اس مقام کواس وقت تک چھوڑ کر نہیں جاؤں گاجب تک بنو ثقیف اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تھم مانے کیلئے تیار نہ ہو جا کیں۔ چنانچہ وہ کافی عرصہ وہاں قیام پذیر رہا یہاں تک کہ بنو ثقیف نے حضور

<sup>1-</sup> ابن كثير، "السيرة النوبيه"، جلد 3، منخد 659

پاک کے تھم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ صور نے بارگاہ رسالت میں عریف تحریر کیا۔ یار سول اللہ! ثقیف نے حضور پاک کی اطاعت قبول کرلی ہے۔ میں انہیں اپنے ہمراہ لے کرحاضر ہورہا ہوں، وہ میرے لشکر میں شامل ہوگئے ہیں۔ سرکار دوعالم نے جب یہ مرثر دہ سنا توصحابہ کرام کو نماز کیلئے جمع ہونے کا تھم دیااور الن الفاظ ہے دس باراحمسی کیلئے دعا فرمائی۔ اللہ تھ میں اللہ الحمس کے سواروں اور یہ مرائی۔ اللہ تا اللہ الحمس کے سواروں اور پیادوں میں برکت عطافرما۔"

جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عرض کی،

یار سول اللہ اصور نے میری پھو پھی کو اپنے قبضہ میں لے لیا ہے۔ سر کار دوعالم علی ہے اس

کو طلب کیااور اسے سمجھایا، اے صور اجب کوئی قوم اسلام قبول کر لیتی ہے توان کے خون اور
اموال محفوظ ہوجاتے ہیں۔ مغیرہ کی پھو پھی اس کو واپس کر دو۔ چنانچہ اس نے ارشاد نبوت
کی تغیل کی۔

ای صور نے بارگاہ رسالت پناہ میں عرض کی کہ بنوسلیم کا پیشمہ مجھے عطا فرمایا جائے کیونکہ وہ اسلام ہے وستیر دار ہو کر بیبال سے بھاگ کے ہیں اور اس چشمہ کو چھوڑ دیا ہے جھے اور میری قوم کو وہال اقامت گزیں ہونے کی اجازت فرمائی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ چربی سلیم قبیلہ حضور پاک کے پاس حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ نیز عرض کی کہ صور کو عظم دیں کہ وہ ہمارا چشمہ ہمیں واپس کر دے۔ حضور نے فرمایا، اے صور اجب کوئی قوم اسلام قبول کرلیتی ہے تو ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تم اس چشمہ کو انہیں واپس کر دو۔ صور نے تعمیل کرتے ہوئے چشمہ ان کے حوالے کر دیا۔ (1)

طا نف کامحاصرہ اٹھانے کی وجوہات

"الرسول القائد" كے مصنف نے ان اسباب پر روشنی ڈالی ہے جن كے باعث نبي كريم عليه الصلوٰة والسلام نے طائف كامحاصر واٹھانے كافيصلہ فرمایا:

1 - طائف کے قلعے بہت مضبوط تھے، ہو ثقیف قبیلہ کے لڑا کے بڑے بہادر تھے اور تیر الحنی میر، اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ نیز انہوں نے سامان خور ونوش اتنی وافر مقدار میں

<sup>1</sup>\_شوتى ابوخليل، "حنين وطائف"، منخه 77-78

ذخیرہ کر لیا تھا کہ وہ باہر سے کمی رسد کے ملے بغیر عرصہ دراز تک مسلمانوں کے ساتھ جنگ کاسلسلہ جاری رکھ سکتے تھے۔

2- جنگی نقط نظر سے طاکف کی بڑی اہمیت تھی۔ کی وقت بھی اسلام دخمن قوتیں یہاں اکھی ہوکر مسلمانوں کیلئے خطرہ کا باعث بن سکتی تھیں لیکن جب قبیلہ ہوازن نے میدان جنگ میں شکست فاش کھائی اور مسلمانوں کے اخلاق حنہ سے متاثر ہوکر سارے قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا۔ نیز بنو ثقیف کے کثیر التعداد لوگوں نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا حتی کہ اسلام قبول کرلیا تھا حتی کہ اسلام قبول کرلیا تھا حتی کہ شکست سالار اعلیٰ مالک بن عوف نے بھی شرک و کفر سے دشتہ توڑ کر حضور نبی کریم علی تھا تھی کی غلامی کی سعادت حاصل کرلی اور سے ول سے اسلام کی ترقی کیلئے اپنی مسائی کو وقف کردیا تواب طاکف مسلمانوں کیلئے خطرہ کامر کزنہ رہا۔ دفاعی نقط نظر سے اس کی سابقہ اہمیت باقی نہ رہی۔ ایک غیر اہم شہر پر بلا مقصد محاصرہ کو طول دینا قرین دانشمندی نہ تھا۔

3-ساہ شوال ختم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد ماہ ذیقعد کا جاند طلوع ہو نیوالا تھا جو حر مت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالی نے جنگ و قبال کو مسلمانوں کیلئے ممنوع قرار وے دیا ہے۔ اس لئے اس ماہ کے ہلال کے طلوع سے پہلے طاکف کے حصار کو ختم کرنا ضروری سمجھاگیا۔

4۔ مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے نکلے ہوئے دو ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے والا تھا۔ اب مجاہدین بیہ خواہش کرنے لگے کہ انہیں اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی جائے۔

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عند کی اس روایت سے اس اقدام کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب طائف کے محاصرہ کو دو ہفتوں سے زیادہ گزر گئے تو حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نو فل بن معاویہ الدیلی سے مشورہ کیااور فرمایا، اے نو فل! تمہاری کیارائے ہے، کیا ہم ان کا محاصرہ جاری رکھیں؟

۔ انہوں نے عرض کی بیار سول اللہ!ایک لومڑی بھٹ میں تھسی ہوئی ہے۔اگر آپ وہال تھبرے رہیں گے تو ضروراس کو پکڑلیں گے اور اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو حضور پاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

ان حالات کے پیش نظر نبی رحمت علیہ نے طائف کا محاصرہ اٹھانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس وقت بعض صحابہ نے عرض کی، پارسول اللہ! ثقیف کیلئے بددعا فرمائے۔ سر کار دوعالم نبی رحمت علی نظافی نے بددعا کرنے کی بجائے انہیں اپنی دعائے خیرے سر فراز فرمایا: اَللّٰہُ مُعَّ اِهْدِ تَعَیْفًا کَااتِ بِهِمْدُ" اِسَاللہ! ثقیف کو نور ہدایت بخش دے اور ان بب کو میرے پاس لے آ۔"(1)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی التجاء کو شرف قبولیت بخشا اور بہت جلدیہ لوگ مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے جس کا تذکرہ عام الوفود کے حالات میں کیا جائےگا۔

#### طا ئف۔سے واپسی

ایک دن حضرت خویلہ نے حضرت فاروق اعظم کو بتایا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا ہے کہ اس سال مجھے طائف فتح کرنے کا اذن نہیں ملا۔ بیاس کر حصرت فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یارسول اللہ! خویلہ نے مجھے حضور کی طرف سے میہ بات بتائی ہے، کیا حضور نے میہ فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں! میں نے ایسا کہا ہے۔ کیا حضور کواس سال طائف فی کرنے کااذن نہیں ملا؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عمرنے عرض کی، کیا میں کوچ کااعلان کردول؟ حضورنے فرمایا کردو۔ چنانچہ حضرت عمرنے اعلان کردیا کہ لشکر اسلام كل صبح والهرروانه بهو جائے گا۔ لوگول نے جب بیر اعلان سنا توانہوں نے واویلا شروع كر ديا كه كياطا كف كو فتح كے بغير جم واپس چلے جائيں سے ؟ نبي كريم عليه الصلوة والسلام نے فرمايا کہ اگر تمہیں طائف کو فتح کئے بغیر واپس جانا ناگوارہے تو پھر صبح سورے و مثمن کے ساتھ جنگ شروع كردو\_ چنانچه مسلمان صبح سورے ميدان جنگ ميں پہنچ گئے۔اہل طاكف نے ان پر زبردست تیر برسائے جس سے مسلمان بڑی تعداد میں زخی ہو گئے۔ای معرکہ میں ابوسفیان بن حرب کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئے۔ اور وہ اپنی آنکھ کے ڈھیلے کوہاتھ میں لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا ابوسفیان! حمہیں کیا پہند ہے، کیااس کے بدلے میں تم جنت میں آئے لینا جاہتے ہویا اللہ سے دعا کروں اور تمہاری بیہ آگھ درست ہو جائے ؟حضرت ابوسفیان نے عرض کی مارسول الله المجھے جنت میں آئکھ عطافر مائیں۔انہوں نے آئکھ کاڈ صیلا جواپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھاز مین پر دے مارا پھر عہد فاروتی میں ابوسفیان کو جنگ

<sup>1-&</sup>quot;امتاع الاساع"، جلد 1، مني 309

ر موک میں شرکت کا موقع ملا۔ وہاں انہوں نے کفارے جنگ کی۔ اس جنگ میں آپ کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہوگئی۔ پھر حضور نے فرمایا:

> إِنَّا قَافِلُوْنَ إِنْ شَاءُ اللهُ وَسُرُّوْا بِذَٰ لِكَ وَأَذْعَنُوْا وَ جَعَلُوْا يَرْحَلُوْنَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَادُونَ مِ

"ہم ان شاء اللہ اب لوٹ جائیں گے۔ یہ من کر لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور کوچ کی تیار یوں میں منہک ہوگئے۔ رسول اللہ علیہ ہی منظر وکھے کر میننے لگے۔"

اس جنگ میں بارہ صحابہ کرام شہید ہو<mark>گئے۔</mark> جن میں سے سات قریش کے مختلف قبائل سے تنے، چارانصاری تنے اورا یک فخض بنولیٹ قبیلہ کافرد تقا۔ شہد اء طا کف کے اسماء گرامی

1-سعيد بن سعيد بن العاص بن اميه

2-عرفطہ بن حباب

3-يزير بن زمعه بن الأسود

4- عبدالله بن ابي بكرالصديق رضى الله عنها

5\_عبدالله بن الي اميه بن مغير والمحزومي

6۔ عبداللہ بن عامر بن ربیہ

7\_السائب بن الحارث بن قيس

8-عبدالله بن الحارث

9۔جلچہ

10\_ ثابت بن الجذع\_ان كانام نغلبدالسلمي تفا

11-حارث بن مهل صعب

12-منذرين عبدالله بن نو فل دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ أَجْمَعِينَ (1)

## عروه بن مسعود کی شهادت

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام جب طا نف ہے مدینہ طیبہ کی طرف مراجعت فرماہوئے تؤعروه بن مسعود طا نف پہنچے۔ جب انہیں پتا چلا کہ رحمت عالمیاں واپس مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے ہیں تو حضور کے دیدار کا شوق انہیں کشال کشال حضوریاک کے پیچھے لے آیا اور راستے میں بی ان کی ملا قات حضور یاک سے ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ! مجھے اجازت ہو تو میں واپس طائف چلا جاؤں اور اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ حضوریاک نے فرمایا تہباری قوم تہہیں کہیں قتل نہ کردے۔عروہ کہنے نگامیار سول اللہ!وہ تو مجھ پر جان چھڑ کتے ہیں اور اپنی کنواری بچیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔بلاشبد اپنی قوم میں وہ مخدوم اور مطاع تھا۔ وہ جب پہنچا، اسے امید تھی کہ جب بیہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے گا توبلا تامل وہ اسے قبول کرلیں گے۔ لیکن جب اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کراپی قوم کواسلام قبول کرنے کی تلقین کی توانہوں نے اسے اپنے تیرول کا نثانہ بنایا جن کے لگنے ہے اس کی روح تفس عضری ہے پرواز کر گئی۔اپنی وفات ہے پہلے انهول في ايك براا يمان افروز جمله كها كُوامَةُ أَكْرَمَنِي اللهُ تَعَالَىٰ بِهَا وَشَهَا وَتُعَالَىٰ مُعَا الله تعالى إلى تيدي عزت افزائى برس الله تعالى نے جمع مرف فرملا بري موت شہادت ہے جو اللہ تعالی نے مجھے ارزنی فرمائی۔"میرے ساتھ وہی ہر تاؤ کرناجو میرے دوسرے شہید بھائیوں کے ساتھ کرد کے اور مجھے انہیں شہداء کے پہلومیں دفن کردینا۔(1) عروہ جیسے محبوب اور ہر د لعزیز رئیس کو انہوں نے قتل تو کر دیالیکن اس سانحہ نے ان کو بلا كرركه ديا۔اب انبين اپني اس حماقت كااحساس مونے لگا۔ انہوں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی توار دگر د آباد قبائل کی عالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب ان کی مثال ایک چھوٹے سے جزیرے کی تھی جس کو چارول طرف سے سمندرنے گھیر رکھا ہو۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اب بھی وہ کفر پر اڑے رہے تو وہ اسلامی افتکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں سے اور ا نہیں عبرت ناک فکست ہے دوجار ہونا پڑے گا۔ انہوں نے باہمی مشورے سے بیہ طے کیا کہ وہ عبدیالیل کو حضور پاک کے پاس بھیجیں۔ عبدیالیل نے ان کی اس در خواست کو مستر د

<sup>1-&</sup>quot;خاتم النبيين"، جلد2، منخه 1057

کر دیا۔ انہوں نے کہاتم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کر دیے جو تم نے عروہ کے ساتھ کیا ہے۔ عبدیالیل نے کہا کہ میرے ساتھ اپناایک وفد روانہ کر و۔ چنانچہ بیہ وفد مدینہ طیبہ پہنچا(1)۔اس وفد کی بارگاہ رسالت میں حاضری اور اس کے خوش آئند نتائج کا تذکرہ ہم عام الوفود کے حسمن میں کریں گے۔

## ر سول الله عليه كى طا ئف سے جعر انہ واپسى

حضور نی پاک علی طائف ہے روانہ ہو کر دھناء آئے، وہاں سے قرن المنازل پہنچے، وہاں سے ظلم تشریف لائے۔ وہال سے جعرانہ قدم رنجہ فرمایا، جو مکم سے دس میل کے فاصلہ برے جہاں اموال غنیمت کو اور جملہ قیدیوں کو جمع کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ سراقہ بن جعثم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت مطابقہ طائف سے جعرانہ کی طرف تشریف لے جارے تھے تو میری حضوریاک ہے ملاقات ہوگئی۔ میں مجمع کوچیر تا ہوا حضور یاک کے یاس پینے گیا۔ لوگ گروہ درگروہ حضور کے آگے آگے جارے تھے۔ ہیں انصار کے سواروں کے دستہ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ نیزوں سے مجھے بکو کے دینے لگے۔ مجھے کہتے سامنے ے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، تم كون ہو؟ انہول نے مجھے پيجانا نہيں تھا۔ جب ميں سركار دو عالم علی کے قریب پہنے گیااور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں سے حضور میری آواز س سکتے ہیں تو میں نے وہ گرامی نامہ جو سفر ہجرت میں صدیق اکبر نے مجھے لکھ کر دیا تھا، اپنی حبیب سے نکالا اوراین دوالگیوں میں پکر ااورائے اس اتھ کو بلند کرے آوازدی آنا سراقة بن جعشم وَهٰذَا كِتَافِي "يارسول الله! ميس جعم كابياس اقد مول اوريه عضور كاكراى نامه" (جس میں میرے لئے حضورنے امان لکھی ہے۔) نبی اکرم علی نے فرملیا۔ بید دن وعدہ کو پورا كرنے اور نیكى كرنے كاون ہے۔ سراقد كوميرے نزديك كرو۔ چنانچہ صحابہ نے مجھے حضور كے نزدیک جانے دید مجھے حضوریاک کی پنڈلی مبارک نظر آنے گلی جو چک رہی تھی۔جب میں حضور کے قریب پہنچ گیا تو میں نے سلام عرض کیا۔ میں نے کوئی اور مطالبہ کرنے کے بجائے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! جس حوض کو میں نے اسے اونوں كويانى يلانے كيلي بحرا مواب، اگر كوئى بھاگا موااونث اس حوض سے يانى يے تو كيا مجھ اس كا

اجر ملے گا؟ مرکار نے فرمایا: نَعَمَّ فِی کُلِّ ذَاتِ گَبَیاِ حَیداً جُرٌّ "ہاں! ہر دہ جانور جس کا کلیجہ ہواس کے پانی پینے سے تجنے ثواب ملے گا۔" و فد ہوازن کی آمد

سر کار دوعالم علی فداہ قلبی وروحی جب جعر انہ پہنچے گئے تو ہوازن کی طرف سے چودہ آدمیوں کا ایک و فد خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ ان کار کیس زہیر بن صرد تھا۔ ان میں حضور پاک علی کارضاعی چیا ابو ہر قان بھی تھا۔ ان سب نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کی میار سول اللہ! ہماری اصل ایک ہے۔ ہم ایک قبیلہ کے فرد ہیں۔ ہمیں ایسی مصیبت پنچی کی میار سول اللہ! ہماری اصل ایک ہے۔ ہم ایک قبیلہ کے فرد ہیں۔ ہمیں ایسی مصیبت پنچی ہے جو حضور پر مخفی نہیں۔ حضور ہم پر احسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے احسانات فرمائے، پھر ان کا خطیب اور رکیس زہیر بن صرد کھڑ اہوا اور عرض کی:

یار سول اللہ!ان قید یوں میں حضور کی پھوپھیاں، خالا نمیں اور دائیاں بھی ہیں جو حضور کی خدمت کیا کرتی تھیں اور آگر ہم مکہ کے رؤساء میں سے حارث بن ابی شمریا نعمان بن منذر کے پاس بطور اسیر ان جنگ پیش کئے جاتے تو وہ ضرور ہم پر مہریانی کرتے اور ہمیں معاف کر دیئے۔ یار سول اللہ! آپ تو بہترین کفالت کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے اپناایک قصیدہ پڑھ کر سنایا جس کے چند اشعار کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے اپناایک قصیدہ پڑھ کر سنایا جس کے چند اشعار آپ بھی ساعت فرمائے:

اُمَنُنَّ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ فِي كَرَمِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ فِي كَرَمِ

"اے اللہ کے رسول! ہم پر کرم فرماتے ہوئے احسان فرمائے کیونکہ آپ کی وہ ذات ہے جس سے خیر کی امید کی جاسکتی ہے اور جس کے احسان کا انتظار کیا جاتا ہے۔"

الْمُمْنُ عَلَى نِسُوَةٍ فَدُكُنُتُ تَرُفِيْعُهَا إِذْ فُوكَ مَمُلُوَّءَةً مِنْ مَحَفْضِهَا الدُّهُمُ "ان عور تول پراحسان فرمائے جن كا آپ دودھ بياكرتے تھے اور آپ كادىن مبارك ان كے خالص دودھ سے بحر جاتا تھا۔" ماناً نُوَمِلُ عَفُوًا مِنْكَ تُلْكِيسُهُ

هَا دِي الْبَرِيَّةِ إِنْ تَعْفُو وَتَنْتَصِي (1)

"ہم حضورے عفوودر گزر کی توقع رکھتے ہیں۔ حضور ساری مخلوق کے راہبر ہیں۔اگر حضور عفوودر گزرے کام لیں اور ہماری مدد فرما عیں تو

بعيداز كرم نه بوگا-"

اس قصیدہ کو سن کر حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، مجھے وہ بات محبوب ہے جو تجی ہو۔ان دو چیزوں ہے ایک چیز کو چن لو بیاا ہے جنگی قیدیوں کویا ہے مال مویشیوں کو۔ میں نے آج تک تمہاراا نظار کیااورمال غنیمت تقیم کرنے میں دانستہ تاخیر کی۔انہوں نے عرض کی، بارسول اللہ! حضور نے ہمیں اپنی عور توں اور بچوں اور مال مولیثی میں سے ایک چز چننے کا اختیار دیا ہے۔ حضور ہماری عور تول اور بچول کو ہمیں واپس فرماد بیجئے۔ رسول اللہ عليه الصلوة والسلام فرماياءان قيديول ميس بحومير احصه ب اور عبد المطلب كے كمى فرز ند كاحدے، وہ تو ميں حمبيں واپس كرتا ہول بقيد قيديوں كے بارے ميں تم ايساكرناكہ جب میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ چکوں تو تم کھڑے ہو جانا اور یوب گویا ہونا کہ "ہم مسلمانوں ے سامنے حضور کوبطور شفیع پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کوبار گاہ رسالت میں اپناشفیع پیش كرتے ہيں اينے بچوں اور عور تول كى واپسى كے سلسلہ ميں۔تم جب اس طرح كو مح توميں ابے حصہ کے جنگی قیدی تہارے حوالے کردول گا۔ اور دوسرے مسلمانول سے ال کے حصہ کے جنگی قیدیوں کے بارے میں واپسی کا مطالبہ کروں گا۔" نبی رحمت علیہ الصلوة والسلام جب ظہر کی نمازے فارغ ہو گئے تووہ لوگ کھڑے ہو گئے، جس طرح سر کاردوعالم علی نے انہیں سمجایا تھاای طرح اپنی گذارش پیش کی۔ حضور مسلمانوں کے اجماع میں کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ثناء کی جس طرح اس کی ثناء کرنے کا حق ہے۔ پھر سب عاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ "بیہ تمہارے بھائی ہیں جو اب تائب ہو کر تمہاری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے یہ مناسب سمجھاہے کہ ان کے قیدیوں کو واپس كردول جو مخض اين مرضى ہے ايسا كرناجا ہتاہے وہ بے شك ان كے قيديول كو واپس كر

دے اور جو مخص اپنے حصہ کے اسیر ان جنگ سے دستبر دار ہونے کیلئے تیار نہیں تو وہ اپنے حصہ کے اسیر ان جنگ سے دستبر دار ہونے کیلئے تیار نہیں تو وہ اپنے حصہ کے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو اموال فئ ہمیں عطا فرمائے گا اس میں سے ہر مجاہد کو جو حصہ ملے گااس سے چھ گنافی قیدی ہم اس کو معاوضہ دیں گے۔" یہ سن کر سارے مہاجر یک زبان ہو کر ہولے:

صحابہ کرام کے ایمان، تسلیم اور اپنے آتا کے ارشاد کی تعمیل کی بیہ حالت تھی کہ جوان کے ہادی برحق کی خواہش ہوتی، وہی ان کی خوہش ہوتی اور حضور علیقے کی بر پسند ان کیلئے عظم کادر جدر کھتی تھی۔

مہاجرین وانصار کے علاوہ جو قبائل حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے ان کے قکر کا انداز مخلف تفار بنو تھی ہے سر دارا قرع بن حالی نے کہا آمکا آگا آگا وَ بَنُوْتَوَ بَیْدِ فَکَلاکہ بیں اور بنو تھیم ای حصہ کے جنگی قیدیوں ہے دستبر دار ہونے کیلئے تیار نہیں۔"
بنو فزارہ، کاریمی عید بن حصن بولا مُقَا أَنَا وَ بَنُوْفَذَا لَوَظَ فَکَلاً "کہ میں اور بنو

فزارہ بھی اپنے جنگی قیدیوں کووایس کرنے کے لئے تیار نہیں۔"

بنوسلیم کے رئیس عمال بن مرداس سلمی نے کہا آمکا آگا و بَبِنُوْسُلَیْعِوفَلَاکہ میں اور بنو سلیم بھی اپنے حصہ کے جنگی قیدیوں کو واپس نہیں کریں گے۔"(1)

لیکن بنوسلیم جو صادق الایمان مسلمان تھے اور اپنے ہادی ہر حق کے اشارہ ابرو پر اپنا مسب کچھ قربان کرنے کیلئے بے تاب رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے رئیس کی اس رائے ہے اتفاق نہیں کیا بلکہ عرض کیا بلک مناکات کتا لوسول الله وسکی الله تعالیٰ عَلَیْرَوَاللہ وَسَکُو یَا الله وسکی اسلام عالی الله وسکی اسلام وسکی اسلام الله کے رسول کی بارگاہ عالی الله وسکی الله وسکی الله وسکی الله وسکی الله وسکی الله وسکی الله وسل کی بارگاہ عالی الله وسکی الله وسکی

میں چیش کرتے ہیں۔ "عباس بن مرداس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے جھے رسواکیا۔ اقرع بن حابس، جس نے فتح کمہ کے بعد اسلام قبول کیا تھادہ متولفۃ القلوب میں سے تھا۔ وہ فیضان صحبت مصطفوی ہے ابھی کندن نہیں بنا تھا۔ اس میں ابھی کئی آلود گیاں ہاتی تھیں وہ متولفتہ القلوب کے مقام ہے اوپر نہ بڑھ سکا۔

عید بن حین بھی اجذبدووں سے تعلی کھ کے بعد اس نے صرف زیان سے اسلام کا قرار کیا تھا، وہ پھر مرتد ہو گیا اور طلید اسدی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ اس کا حلقہ بچوش بن گیا۔ (1)

اسر ان جنگ کے تصفیہ کے بعد حضور اپن او خنی پر سوار ہوئے۔ لوگ حضور کے پیچے چل رہے تھے۔ بدو حضور کے ساتھ لگئے ہوئے تھے اور کہد رہے تھے "یار سول اللہ! 
ہماری فئی کو ہم پر تقسیم فرمائے۔ "انہوں نے حضور کو ایک در خت کے بیچے جانے پر مجبور کیا اور چادر تک اتار لی۔ حضور نے فرمایا۔ میری چادر تو جھے واپس کرو۔ بھے اس ذات کی متم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تمہارے جے کے ائے اور نہ ہوتے جتنے تہامہ کے در خت ہیں توان سب کو میں تم پر تقسیم کر دیتا اور اگر اسے اون ہوتے جتنے تہامہ کے در خت ہیں توان سب کو میں تم پر تقسیم کر دیتا اور اگر اسے اون ہوتے جتنے کانے ہیں تو میں ان کو بھی تقسیم کر دیتا۔ تم جھے اموال فئی کو تقسیم کر نے دیا۔ شمی نہ بخیل پاتے، نہ خلا بھائی کرنے دالایا تے اور نہ ہزول پاتے۔

سر کاردوعالم علی کایدز بدکوئی اشتائی صورت ند تھابلکہ حضور کی ساری زیدگی اس زہدے عبارت تھی۔ کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے اور رسول اللہ علی کے کھروں میں آگ نہیں جلتی

<sup>1-&</sup>quot; فاتم النجين"، جلد2، مني 1048 دو تكركت بيرت 2- ابن بشام، "المبيرة النوبية"، جلد4، مني 139

تھی۔ حضرت عروہ نے ام المو منین عائشہ صدیقہ سے پوچھا، خالہ جان! آپ کی گزران کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا، صرف اسود ان پر بعنی تھجور اور پانی پر گزر او قات ہو تا تھا۔ ہمارے پڑوس میں انصار کے گھر تھے انہول نے بحریاں پال رکھی تھیں۔ ہمیں وہ اپنی بحریوں کا دودھ بھجوایا کرتے تھے۔اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطافر مائے۔

دوسری حدیث بین ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آل محرکو تین دن لگاتار گذم کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی۔ حضور اگر چاہتے تو شاہانہ زندگی ہر کر سکتے تھے لیکن حضور نے شاہانہ زندگی پر فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی وَلِکنّهٔ الشّرَانَ يَلَوْنَ عَبْلًا نَہِيًا وَرِ کَلَّ حَضُور نَ شَاہِانہ زندگی پر فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی وَلِکنّهٔ الشّرَانَ يَلُونَ عَبْلًا اور وَدَوَفَضَ آَنَ يَلُونُ عَبِلُكَا نَہِمِيًّا۔ "لیکن آپ عَلِی نَے بندہ اور نبی ہوتا پند فرمایا اور بادشاہ اور نبی ہونا پند فرمایا اور بادشاہ اور نبی ہونے کو قبول نہ فرمایا۔ "جب مسلمانوں نے سر وردوعالم عَلَیْ کے کابیار شادستاک آبادی نے دھاگا اور کسی نے دھاگا اور کسی نے دھاگا اللہ میں نے مال غنیمت سے دھاگا اللہ میں بادوں سے بٹا ہوادھاگا تھا، اس نے عرض کی ، یار سول اللہ میں نے مال غنیمت سے دھاگا اٹھایا ہے تاکہ اپنے زخی اونٹ کو ڈھا نینے کیلئے ایک کیڑا بناؤں۔ رسول اللہ علیہ نے دھاگا اللہ میں جتنامیر احق ہے دہ میں تھے دیتا ہوں۔ اس آدی نے دوہ دھاگا والیس کردیا۔ عدل وافعاف کانا در نمونہ

حضرت عبداللہ بن ابی بکرے مروی ہے کہ حنین کے ایک مجاہد نے بتایا کہ وہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور بیں اپنی او نمنی پر سوار تھا۔ میرے پاؤل بیں اسوقت موثی جوتی تھی۔ میری او نمنی حضور کی او نمنی حضور کی او نمنی حضور کی او نمنی کے ساتھ آ فکرائی۔ اس طرح میری موثی جوتی کا ایک کنارہ حضور کی پنڈلی مبارک کے ساتھ جا فکر ایا جس سے حضور کو تکلیف ہوئی۔ حضور کے دست مبارک بیں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس سے میرے پاؤل پر مارا اور فرمایا۔ تو نے مجھے تکلیف پنچائی ہے، مجھ سے بیچھے ہوکر چلو۔ بیں ایک طرف ہوگیا۔ دوسرے روز حضور کے قیف پنچائی ہے، مجھ سے بیچھے ہوکر چلو۔ بیں ایک طرف ہوگیا۔ دوسرے روز حضور کو اذبیت پہنچائی تھی اس کے بارے بیں شاید حضور مجھے سر زنش فرما میں گے۔ بیں حضور کو اذبیت پہنچائی تھی اس کے بارے میں شاید حضور مجھے سر زنش فرما میں گین حضور نے حاضر ہوا۔ مجھے تو یہ ایک پر شمن فرمایا۔ کل تیرایاؤں میری پنڈلی سے فکر ایا تھا جس سے میری تو قعات کے باکل پر عکس فرمایا۔ کل تیرایاؤں میری پنڈلی سے فکر ایا تھا جس سے میری تو قعات کے باکل پر عکس فرمایا۔ کل تیرایاؤں میری پنڈلی سے فکر ایا تھا جس سے میری تو قعات کے باکل پر عکس فرمایا۔ کل تیرایاؤں میری پنڈلی سے فکر ایا تھا جس سے میری تو قعات کے باکل پر عکس فرمایا۔ کل تیرایاؤں میری پنڈلی سے فکر ایا تھا جس سے میری پنڈلی سے فکر ایا تھا جس

مجھے اذبت کپنی تھی اور میں نے چیڑی ہے تہارے یاؤں کو مارا تھا۔ اب میں نے تہیں بلایا ہے تاکہ اس چیڑی مارنے کا حمہیں معاوضہ اداکروں۔ پس حضور نے مجھے ای بحریاں اس کے بدلے میں عطافر ما میں۔ (1) مؤلفتہ القلوب

جن لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کیلئے اموال غنیمت میں سے حَظَ وافر دیا گیا اکلی تین فشمیں ہیں:

1۔ پہلی فتم ان او گوں کی تھی جن کے دلول میں اسلام کے بارے میں بغض وعناد کی آگ ہوئے کہ رہی تھی۔ ان کو ان کی توقع سے زیادہ جب مال غنیمت دیا گیا تو ان کے دلول سے اسلام کے خلاف بغض وعناد کے جذبات کا فور ہو گئے اور انہوں نے صدق دل سے اسلام کو جو کہ اور انہوں نے صدق دل سے اسلام کو بول سے اسلام اور اہل اسلام کو بردی تقویت حاصل ہوئی جیسے صفوان بن امیہ۔

2۔ دوسری قتم ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن الن اموال غنیمت کے ملنے سے ان کا عقیدہ مزید پختہ ہو گیا۔ حضور علیہ نے فرمایا:

إِنْ لَاُعْطِى الرَّجُلُ وَغَيْرَة أَحَبُ إِنَّ مِنْهُ خَشَيَة أَنَّ إِنْ لَاُعْطِى الرَّجُلُ وَغَيْرَة أَحَبُ إِنَّ مِنْهُ خَشَيَة أَنَّ لِيَكَتَ فِي الْغَابِرِعَلَى وَجُهِم

"میں بااو قات ایک محف کواموال کثیرہ دیتا ہول حالا نکہ دوسر المحف مجھے اس محف بے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ میں اس کو اس لئے زیادہ دیتا ہوں تاکہ وہ پھر پیسل نہ جائے اور اسے دوزخ میں او ندھا کر کے نہ

كينك دياجائه"

3 - تیسری قتم ان لوگوں کی تھی جن کے شر سے اہل اسلام کو بچانے کے لئے انہیں اموال کی تیسرہ دیے گئے جس طرح عیبنہ بن حصین، عباس بن مر داس اور اقرع بن حابس کو۔ ان لوگوں کو سرکار دوعالم علی نے اس لئے اموال غنیمت سے حَظ وافر عطافر مایا تاکہ بید لوگ مسلمانوں کو اذیت دینے سے باز آ جا عیں۔ ان تینوں قسموں کی مجموعی تعداد تیس تھی اور الن کو

انہیں ایک سواونٹ دیئے۔ انہول نے عرض کی، ایک سواونٹ مزیدد بیجئے، حضور نے وہ

1- احرز في وطالن، "المسيرة المنوية"، جلد2، مني 325

بھی عطافرہائے۔ پھر انہوں نے عرض کی، ایک سواونٹ اور دیجئے۔ حضور نے تیمری بار
بھی انہیں ایک سواونٹ عطافرہائے۔ پھر انہیں تھیجت کی۔ فرملیا، اے علیم! یہ مال بہت
سبز اور پیٹھا ہے۔ جو اس کو سخاوت تفس کے ساتھ عاصل کرتا ہے اس کے لئے اس بی
یرکت ڈال دی جاتی ہے اور جو حرص ولا کی کی وجہ سے لیتا ہے، اس کے لئے اس بیس یرکت
نہیں ڈالی جاتی۔ وہ اس آدمی کی طرح بن جاتا ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ علیم
سنو!اوپر والا ہاتھ (دینے والا) نیچے والا ہاتھ (لینے والے) سے بہت بہتر ہے۔
سنو!اوپر والا ہاتھ (دینے والا) نیچے والا ہاتھ (لینے والے) سے بہت بہتر ہے۔

ان کلمات کابراڑ ہواکہ علیم نے ایک سواونٹ لے لئے اور ہاتی دوسود ایس کردیے اور مرض کی میار سول اللہ اجھے اس خداک حم اجس نے آپکو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس کے بعد حضور سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گااور حضور کے بعد بھی کس سے پچھ نہیں ما گول گایاں تک کہ ایس دنیا ہے و خصت ہوجاؤں۔(1)

سیدناابو بکر مدیق رضی الله عند جب سحابہ میں عطیات تقتیم کرتے تو تھیم بن حزام کو بھی بلاتے کہ اپنا حصہ لے جاؤ لیکن وہ بھیشہ قبول کرنے سے معذرت کرتے۔ ای طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند بھی اپنے عبد خلافت میں اکلو بلاتے رہے تاکہ مال فئ سے وہ اپنا حصہ لیس۔ پھر بھی آپ نے اپنا حصہ فیضے سے الکار کیا۔ سیدنا عمرنے فرمایا:

> يَامَعْثَمَ الْمُلِيمِينَ إِنِّ أَعْرِضُ مَلَيْهِ حَقَّهُ الَّيْ عَى قَسَّمَ اللهُ لَهُ مِنْ هُنَا الْغَيُّ وَيَأْ فِي أَنُ يَأْخُذَنَا "الله في سے الله تعالى نے ان كوجو حصد دياہ، من نے انہيں چش كيا ہے ليكن انہوں نے لينے سے الكار كرديد"

تضیر بمن حارث بن کلده، علاء بمن حارث البقی، حارث بمن بشام، حویطب بن عبدالعربی بن ابی قیس، علقمه بن علانه، جیر بن مطعم، سهیل بن عمرواور صفوان بن امیه-اس فخض پر حضور کاابر جود و کرم اس طرح برساکه وه به کہنے پر مجبور ہو گئے:

مَازَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِيْ مِنْ

غَنَائِدِ حُنَيْنِ وَهُوَ أَبْغَضُ الْخَالِيّ إِلَىَّ حَتَى مَاخَلَقَ اللهُ شَيْئًا أَحَبَ إِلَىَّ مِنْهُ -

''لیعنی حضور حنین کے اموال تخیمت سے بچھ کو دیتے گئے، دیتے گئے یہاں تک کہ ذات پاک مصطفیٰ جو میرے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ مبغوض تھی وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگئی۔'' ع بن حابس المجمی بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اصحاب المین کہا جاتا ہے لیعنی

اقرع بن حابس المتمی بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اصحاب المین کہا جاتا ہے لیعنی وہ لوگ جن کو سوسواونٹ عطا کئے گئے۔

نی اکرم علی نے عباس بن مرواس کوجوا یک گنوار اور اجڈ بدو تھا، ایک سواونٹ سے کم اونٹ عطافر مائے تواس نے ایسے اشعار لقم کے جس میں کم اونٹ ملنے پر فکوہ و شکایت کا طومار باعد حدار اللہ کے کریم نبی علی ہے نے فرمایا۔ اس کی زبان کاٹ دو۔ حضور نے اس کو اتنادیا کہ وہ راضی ہو گیا اور آئندہ اس کے لئے ممکن نہ رہا کہ وہ شان رسالت میں کی گستاخی کا ارتکاب کرے۔

جن لوگوں کو سوسے کم اونٹ ویئے گئے ان کے نام یہ ہیں۔ ان سب کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ مخرمہ بن نو فل بن اہیب الزہری، عمر بن وہب الجمی، بشام بن عمرو، اخو بن عامر بن لوی، سعید بن بر بوع بن عربحث اور عدی بن قبیس السجمی۔ (1)

## ايك دلچسپ واقعه

ایک مخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یار سول اللہ! حضور نے عیہت اورا قرع کو سوسواونٹ دیے ہیں اور جعیل بن سر اقد الفتمر کی کوبالکل مجروم رکھاہے حالا تکہ وہ اصحاب صفہ میں سے ہاور فقراء میں سے ہاور فقد می الاسلام ہے۔ حضور نے فرمایا، اس ذات کی حتم جس کے دست فقدرت میں میری جان ہے، میں نے عیبت اور اقرع کو اس لئے سو سواونٹ دیے ہیں تاکہ ان کے دل میں اسلام کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو مفبوط ہاتھوں سے پکڑ لیں۔ ہم نے جعیل بن سراقہ کو اسلام کے حوالہ کر دیاہے یعنی اس کے دل میں جو اسلام کی بچی محبت ہے اس کے لئے وہی کافی ہے، وہ اس کے یادن کوراہ حق سے بھسلنے میں جو اسلام کی بچی محبت ہے اس کے لئے وہی کافی ہے، وہ اس کے یادن کوراہ حق سے بھسلنے میں جو اسلام کی بچی محبت ہے اس کے لئے وہی کافی ہے، وہ اس کے یادن کوراہ حق سے بھسلنے میں جو اسلام کی بچی محبت ہے اس کے لئے وہی کافی ہے، وہ اس کے یادن کوراہ حق سے بھسلنے

نہیں دے گی۔اللہ کے بیارے رسول علی نے ان اکا ہر مہاجراور انصار کو جنہوں نے ساری زند گیاں اور اپنے سارے مالی وسائل خدمت دین کیلئے و قف کر رکھے تھے، پچھے نہیں دیا بلکہ ان کوان کے ایمان کے حوالے کر دیا۔

مئولفۃ القلوب کو اس لئے عطافر مایا گیا تاکہ ان کے قدم کسی وجہ سے مجھلنے نہ پائیں۔
ایمان کا جو در خت ان کے دل کی سر زمین میں لگایا گیا ہے وہ سو کھنے نہ پائے بلکہ سر سبز و
شاداب رہے۔ ان لوگوں نے شرک اور عہد جاہلیت سے ابھی ابھی ابھی اپنا تعلق توڑا تھا۔
پھر کسی وجہ سے وہ حق سے پھر کر باطل کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ ان خطرات سے بچانے
کیلئے رحمت عالم علی نے ان پر مال ودولت کی وہ بارش فرمائی کہ ان کے ایمان کی جڑیں
گہریں ہو گئیں۔ اس کے بعد کوئی طوفان برق وبادا نہیں اپنی جگہ سے جنبش نہ دے سکا۔
انصار کی خلش کا از الہ

جب سر کار دوعالم علی فی ان ضعیف الایمان او گول پرای جود و کرم کی بارش کی اور انہیں سینکڑوں اور ہزاروں بھیڑ بریوں کا مالک بنادیا توانصار میں ہے بعض او گول کی زبان سے یہ نکلا:

يَغُفِيُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعُطِئُ تُولِيْشًا وَيُرْكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُمِنَ دِمَاءِ هِمَ

وہ اب مال غنیمت سے لدے پھندے واپس جارہے ہیں۔ جب شدت وامتحان کا موقع آتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت غیر ول کو بخشا جاتا ہے۔ انصار میں سے ایک آد می نے ایپ دوستوں کو کہا، بخدا! میں حمہیں بتایا نہیں کرتا تھا کہ اگر حضور کے حالات درست ہو جا کمیں تو وہ اپنے قبیلہ کو تم پرتر نجے دیں گے۔ یہ بات من کر انصار کے غصہ کی حد نہ رہی اور اسے بری طرح جمز کا کہ ایسی بات کرتے ہوئے حمہیں حیا نہیں آتی۔

ایک مرتبہ سعد بن معاذر منی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے مرض کی،

یارسول اللہ! انسار کا یہ قبیلہ ول بی دل میں بہت ناراض ہے۔ حضور نے پوچھا کس وجہ ہے ؟ حضرت سعد نے عرض کی، اس لئے کہ حضور نے سارے اموال تغیمت کو اپنی قوم میں اور دوسرے عربوں میں تغییم کر دیا ہے اور انہیں کچھ نہیں دیا ہے۔ حضور نے فرمایا،

معد! تمبارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں اپنی قوم کا ایک فرو ہو، جو ان کا خیال ہے وہ میر اخیال ہے۔ رحمت عالم مطابقہ نے فر بایا سعد! جاؤاور اپنی ساری قوم کو اس چھرکے ہے وہ میر اخیال ہے۔ رحمت عالم مطابقہ نے فر بایا سعد! جاؤاور اپنی ساری قوم کو اس چھرکے بنے جمع کر واور جب سارے جمع ہو جائیں تو مجھے بناؤ۔ چنانچ انصار اس چھرکے بنے جمع ہوگئے بہاں تک کہ وہ مجر گیااور انہوں نے کی غیر کو اپنے پاس ندر ہے دیا۔ جب سارے بحج ہوگئے تو سعد نے عرض کی، یارسول اللہ! سارے انصار حضور کے تھم کے مطابق اکشے ہوگئے ہیں۔ حضور این کے پاس تھر یف لے گئے۔

ہوگئے ہیں۔ حضور این کے پاس تھر یف لے گئے۔

ہوگئے ہیں۔ حضور این کے پاس تھر یف لے گئے۔

ہوگئے ہیں۔ حضور این کے پاس تھر یف لے گئے۔

ہوگئے ہیں۔ حضور این کے پاس تھر یف لے گئے۔

ہوگئے ہیں۔ حضور این کے پاس تھر یف لے گئے۔

ہوگئے ہیں۔ حضور این کے پاس تھر یف لے گئے۔

ہوگئے ہیں۔ حضور این کے باس تھر یف کے حدوثاء کی جس طرح اس کی شان کے شایان ہے پھر اس کی شان کے شایان کے شایان ہے پھر اس کی شان کے شایان ہے تھر کیا گئے۔

ٙؽؘٳڡۜۼۼٞڔٵڵڒۺٙٳڔڡٵڟٵڵڐٛؠڷۼؙؾؽ۫ڠؾؙڷؙۄؙۮڿؚۮٷڡڿۜڎڠؙڡؗڮ ڣٲؙڶؙڡؙؙڛڰؙڎۦ

"اے گروہ انصارایہ کیابات ہے جو تمہاری طرف سے جھے پیچی ہے۔ یہ کیانار اضلی ہے جو تم اپنے دلول میں محسوس کررہے ہو؟"

مر زيا:

اَکُواتِکُومُلُلاً فَهِدَاکُوالله فِی الله فِی الله فَی الله و مَا ا

پیداکردی۔" سبنے حرض کی:

الله ورسوله أمن وأفضك المن الله ورسوله المن وأفضك "الله ورسول سب عن الده احسان كرف والع ين اور بزرك ويرتبي-"

مررحت عالم على في ارشاد فرمايا:

أَلَا تُجِينُهُ فِي كَا مَعْشَى الْاَنْصَادِ؟

"اے گروہ اِنسار! میری ان با توں کا تم جواب کول نہیں دیتے؟"

انہوں نے عرض کی:

عَالُوًا بِحَدَدًا يُعِيدُكَ يَارَسُولَ اللهِ وَلِيَّهِ وَلِرَسُولِ المَثَى عَالْفَضُلُ ؟

"اے اللہ کے بیارے رسول اہم حضور کے ارشادات کا کیاجواب دی، سار ااحسان اور فعل د کرم تواللہ کیلے اور اس کے رسول کیلئے ہیں۔"

صورتے قرملیا:

أَمَا وَاللهِ لَوْشِنْ لُوْءُ لَقُلْدُهُ وَلَكُلُدُهُ فَلَصَدَّ فَتُودُ وَلَصُّدِ الْفَدُهُ "كفدالاكرتم جائج تويه جواب دينة تو تمهارايه جواب سجابو تااورسب اس كي تعديق كرت\_"

أتيكننا مُكَذِّبًا ضَمَّةُ ثَنَاكَ

"حضور جب ہمارے پاس تشریف لائے تو حضور کو جمثلیا جاتا تھا۔ ہم

نے حضور کی تقدیق کا۔"

عَنْدُولًا فَنَصَرْنَاكَ

"آپ كاكوئى معاول ند تقائم نے آپ كى مددكى-"

وَطَرِيدًا فَأَوَيُنَاكَ

"آپ کواہے شہرے نکال دیا گیا تھا ہم نے حضور کو پناہ دی۔"

وَعَائِلًا فَالسَّيْنَاكَ

"اس وقت حضور تنگدست عظم نے آپ کی مالی امداد کی۔" صفور نے فرمایا:

وَاَوْجَدُ تُمُعُتِي يَامَعُشَمُ الْاَنْصَادِفِي اَنْفُيكُمْ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفُتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسُلِمُوا وَوَكَلْتُكُمْ فِي لُعَاعَةٍ إِسُلَامِكُمْ -

"تم دنیا کی ایک معمولی چیز کیلئے اپنے دلول میں مجھ پر ناراض ہو گئے ہو۔ حالا نکہ میں نے ان لوگوں کو اس انعام واکرام سے اس لئے نواز اکہ ان کے دلول میں اسلام کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام قبول کرلیں اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کے سپر دکر دیا۔"

> ٱلا تَوْفَعُونَ يَامَعُشَكَرَ الْأَنْصَادِ أَنْ يَدُهُ هَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبِعِيْرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى رِجَالِكُوْ.

''اے گروہ انصار! تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کراپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے پیارے رسول کو اپنے ساتھ اپنی اقامت گاہوں میں لے جاؤ۔''

قُوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِينِهِ لَمَا تَتُقَلِبُونَ بِهِ خَلْرُمِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ -

"اس ذات کی قتم!جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جو نعمت عظمیٰ لے کرتم لوٹ رہے ہو وہ بدر جہا بہتر ہے ان چیز وں سے جو وہ لے کر جارہے ہیں۔"

وَلُولَا الْهِجُوكُ لَكُنْتُ إِمْرَأَهِنَ الْاَنْصَادِ
"الرَجرت كامعالمه نه بوتا تو بمن قوم انصار كاا يك فرد بوتار"
وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَ وَادِيًّا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَاسُ
عِنْعُبًا وَ وَادِيًّا لَسَكَكُتُ شِعْبًا الْأَنْصَارُ وَ وَادِيًّا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَامُ
عِنْعُبًا وَ وَادِيًّا لَسَكُكُتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ وَ وَادِيهًا عِنْعُبًا وَ وَادِيًّا لَسَكُكُتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ وَ وَادِيهًا "دوسر ك لوگ اگرايك كها في اور وادي مِن جِلتَ اور انصار دوسرى كها في

اور وادی میں چلتے تو میں اس وادی میں چاتا جس وادی اور گھاٹی میں انصار چلتے۔"

اَلاَّنْفَادُ بِشَعَادُ مِنْ النَّاسُ وِثَادُ

"تم انصار میری چادر کا اندر والاحصه مواور دوسرے لوگ چادر کا باہر والاحصه بیں۔"

آخر میں اینے نیاز کبیٹوں کے لئے دعافر مائی۔ عرض کی:

اللهُ مَدَّادُ حَوِالْاَنْفَارَ وَالْبَنَاءَ الْاَنْصَادُ وَالْبَنَاءَ أَبُنَاءِ الْاَنْصَادِ - اللهُ انسار کے بیوں پر رحم فرما، انسار کے بیوں پر رحم فرما، انسار کے بیوں پر رحم فرما، انسار کے بوتوں پر رحم فرما۔"

حضور کے دلوں میں از جانے والے ان کلمات طیبات نے انصار کی دنیا بدل کرر کھ دی۔ وہ زار و قطار رونے گئے، آنسوؤں کا مینہ برسانے گئے پیہاں تک کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔اور سب نے یک زبان ہو کر عرض کی :

دَوِنَيْنَا بِاللهِ دَبِّا رَضِيْنَا بِرَسُولِ اللهِ قَدْمَهَا وَحَظَّا اللهِ عَلَيْهَا وَحَظَّا اللهِ عَلَيْهَا وَحَظَّا اللهِ عَلَيْهَا وَالله كرسول نے "ہم الله تعالی کو اپنار بان کرراضی ہوگئے ہیں اور الله کے رسول نے جو تقسیم فرمائی ہے اور حصہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس پر راضی اور مطمئن ہیں۔"

#### چندایمان افروزوا قعات

امام بخاری اپنی صحیح میں ابو موکی اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ میں جعر اند کے مقام پر حضور کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت بلال بھی وہاں موجود تھے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کی آلک ٹینچے ڈیلی مقا وَ عَدَّ تَیْنی کُلی کُلی اللہ کا اس کے جو وعدہ میرے ساتھ کیا ہے اس کو پورا نہیں کرتے ؟ "حضور نے فرمایا: "حمیمیں خوشخری ہو"۔ وہ حقیقت ناشناس

کنے لگافتہ آگرو تھے میں میں آجی صفور بار بار جھے آجینی آجیز کا کلہ فرمائے ہیں۔ "اس کا اس قدر ناشنای سے حضور کے رخ انور پر تا کواری کے آٹار رو نما ہوئے۔ سر کاروو عالم علی اس قدر ناشنای سے حضور کے رخ انور پر تا کواری کے آٹار رو نما ہوئے۔ سر کاروو عالم علی نے حضرت ابو موکا اشعر کااور بلال کو فرمایا، اس شخص نے میر ی بشارت کو مستر دکر دیا ہے، تم دونوں اس کو قبول کر لو۔ پھر صفور نے ایک بیالہ متکولیا جس میں پائی تھا۔ حضور نے ایک بیالہ متکولیا جس میں ڈال دیا۔ پھر ان دونوں کو ذون مبارک ہاتھ اور رخ انور کو دھویا اور کلی کا پائی اس میں ڈال دیا۔ پھر ان دونوں کو فرمایا کہ تم اس سے پؤاور اس پائی کے چھینے اپنے چروں اور گرونوں پر ڈال لواور تم مومنوں کو خوشخبری ہو۔ انہوں نے اس بیالہ کو لیا اور اسپنے آتا کے ارشاد کی تھیل کی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ خیمہ میں تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے جب یہ گفتگو می تو پس المومنین حضرت ام سلمہ خیمہ میں تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے جب یہ گفتگو می تو پس پردوفر مایا گھیں گھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی کہ بھیائے۔ " چنانچہ ان دونوں نے اس بیالہ میں بھی کردونر مایا گھینے آئی مان دونوں نے اس بیالہ میں بھیں کردیا۔ (1)

علامہ ابن کثیر ای مقام پر حضرت امام بخاری کی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے :

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علی کے ساتھ جل رہا تھا۔ سرکار دو
عالم علی نے نجر ان کی بنی ہوئی ایک چادر جس کا کنارہ بہت کر در ااور مونا تھا، اور حی ہوئی
تھی۔ ایک بدو آیا اس نے بڑے زورے اس چادر کو تھینچا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی
نازک کرون پر اس کے نشانات پڑ گئے۔ پھر اس بدونے کہا میڈوٹ مین مائی ادت والین تی
عند کف "اللہ تعالی کا جومال آپ کے ہاں ہے تھم دیجے کہ اس سے جھے بھی حصہ دیا جائے۔ "
اس ناشائے ترکت پر سرکار دوعالم علی ہے قطعا کی پر ہمی کا اظہار نہیں فر مایا بلکہ اس
کی طرف دیکھا اور ہنس دیتے اور اپنے کی خادم کو تھم دیا کہ اس کو مال غیمت سے پھے عطیہ
دیا جائے۔ (2)

مالك بن عوف نضري كى بار گاه رسالت ميں حاضري

قبیلہ ہو ازن کاو فدجب رسالت آب علیہ کی خدمت اقدی میں ماضر ہوا تو حضور نے ان سے مالک بن موف کے بارے میں پوچھاکہ وہ کہال ہے؟ انہوں نے عرض کی، طائف میں قبیلہ

<sup>1-</sup>ابن كثير، "المبيرة النوب "، جلد3، مني 681 2-ابينا، مني 682

تقیف کے ساتھ اقامت گزیں ہے۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ اس کو میری طرف سے بیا مینام پنچاؤ کہ اگر وہ میر بیاس اسلام قبول کر کے آجائے تو میں اس کے اہل وعیال اور مال مولی کو والیس کر دوں گا اور اس کے علاوہ اسے مزید ایک سواونٹ عطا کروں گا۔ مالک کو جب بی پیغام پہنچا تو وہ چیکے سے بی ثقیف قبیلہ سے کھسک گیا اور کسی طرح جز انہ کے مقام پر بارگاہ رسالت کی حاضری سے شرف باب ہو گیا۔ حضور کے دست مبارک پر اس نے اسلام قبول کیا۔ سرکار دو عالم علیہ نے اس کے جنگی قیدی اور اس کے مال مویش اس کو والیس کردیے اور اس کے علاوہ مزید ایک سواونٹ اس مرحمت فرمائ۔

جب اس نے حبیب رب العالمین علقہ کی جود و سخااور کرم و عطاکا یہ منظر دیکھا تو بے خود ہو کر کہدا تھا:

> مَا إِنُ دَأَيْتُ وَلَاسَمِعْتُ عِبَيْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمُ بِعِثْلِ مُحَمَّدِ

" تمام لو کول عمل محر مصطفیٰ کا حمل ندیس نے دیکھا ہے، ندیس نے سا ہے۔"

أدفى وَأَعْطَى لِلْعَيْرُيلِ إِذَا اجْتَدَاي

وَمَتَىٰ تَشَأُ يُغُيِرُكَ عَمَّا فِي عَبَّ

"وہ اپنا وعدہ پورا فرمانے والے ہیں۔ جب کوئی مخص عطیہ مانگا ہے تو اس کو عطافر ماتے ہیں اور جب تو چاہے وہ تجھے آنے والے کل میں و قوع پذیر ہونے والے واقعات ہے آگاہ کر دیتے ہیں۔"

وَإِذَا الكِّينْبَةُ عَرَّدَتُ أُنْيَا بَهَا

بالتمهري وَضَرَّبِ كُلِّ مُهَنَّب

"جب کوئی گفکر کادستہ اپنے دانتوں کو طاقتور نیزے سے اور ہندی تلوار کے ساتھ مضبوط کرلیتا ہے۔" کَنْکَانَاهُ لَدُنْجُ عَلَیٰ الشَّسِیٰ لِیہ کَنْکَانَاهُ لَدُنْجُ عَلَیٰ الشِّسِیٰ لِیہ

وَسُطَ الْهَدُّأَةِ خَادِدٌ فِيُ مَرُصَهِ "توحضور عَلِيَّةِ اس شيركى انتر ہوتے ہيں جواپنے كچھار ميں بيٹا ہو ااور غبار میں لیٹا ہوااپ بچوں کی حفاظت کررہا ہوتا ہے۔"
رحت دوعالم علی نے الک کوان لوگوں کا میر مقرر کردیا جواس کے قبائل ثمالہ، سلم
اور فہم میں مشرف باسلام ہو گئے تھے۔وہان نومسلم مجاہدوں کود کھ کر ثقیف کے ساتھ نبرد
آزما ہواکر تا تھا۔ جب بھی ان کے مویشیوں کے گلے باہر نکلتے، بیان پر حملہ کر کے ان سے
چھین لیاکر تا۔

یہ تعض جس نے چندروز قبل اپنے تمیں ہزار کے لشکر کو مسلمانوں کانام و نشان منانے کیلئے جنین کے میدان میں صف بستہ کیا ہوا تھا، آج وہی مالک اپنے گلے میں حبیب رب العالمین عظیم کی غلامی کا طوق سجائے ہوئے جان نثاری اور سر فروشی کے کارناہے انجام وے کرایئے ہادی ومرشد کوخور سند کررہاہے۔(1)

# رسالت مآب كي تقشيم پر ذوالخويصر ه كااعتراض

لفکراسلام میں ایک طرف تو وہ جانباز اور مخلص اہل ایمان تھے جوسر کار دوعالم علاقے کی خواہش اور رغبت کو قانون کا درجہ دیتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کو اپنے لئے باعث ہزار سعادت تصور کرتے تھے۔ حضور کے اونی اشارے پر سب نے اپنے اپنے حصہ کے قیدیوں کو کوئی فدید لئے بغیربارگاہ رسمالت میں پیش کر دیااور حضور نے ان کو آزاد فرمایا۔

ان مخلصین کی جماعت میں معدودے چند ایسے بھی بد بخت لوگ تھے جن کی نگاہیں نور مصلفوی کو دیکھنے اور مقام رسالت کو پیچانے سے اندھی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام

کیا بلکہ ہمیشہ معزز القاب سے اپنے محبوب رسول اور برگزیدہ بندے کو اپنے خطاب ہے نواز کر بھی تیا بھی النہ ہمیں کا بھی تیا بھی النہ ہوں کیا تھی النہ ہوں کے اس طرز وغیر ہا القاب سے شرف خطاب سے نواز الدر حمت عالم علی ہے فرمایا، میرے اس طرز عمل کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تھا کہ گؤ اُدکتی عَدَاکُتُ اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ آپ نے اس تقسیم میں عدل وانصاف سے کام نہیں لیا؟ یہ س کررؤف ورجیم نی کو غصر آگیا، فرمایا:

وَيُحَكَ إِذَا لَهُ يَكُنِ الْعَدُلُ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنَ يَكُونُ الْعَدُلُ كُعِنْدِي فَعِنْدَ مَنَ يَكُونُ ك "تير اخانه خراب ہو! اگر مير بياس عدل نہيں ہے تو كس كے پاس تهہيں عدل ملے گا؟"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے۔ آپ نے عرض کی، حضور اجازت دیں تو میں اس منافق کاسر قلم کر دول؟ حضور نے اجازت دینے سے انکار فرمایا۔ تھم دیااس کورہنے دو۔ اس کا بہت بڑاگر وہ ہو گااور یہ لوگ دین میں بڑی باریک بننی سے کام لیس کے یہاں تک کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے سے پارٹکل جاتا ہے اور ان بران کے دین کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ (1)

ای طرح کا ایک اور واقعہ امام بخاری نے اپنی تھیجے میں حضرت عبداللہ ہے روایت کیا ہے کہ جب بی کریم علی نے خنین کے اموال غنیمت کو تقسیم فرمایا تو قبیلہ انصار کے ایک ہیمی نے کہا، اس تقسیم میں آپ نے اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا۔ میں نے جب یہ بات سی تو حضور کی خدمت میں آگر عرض کیا کہ فلال مختص سے کہہ رہا تھا۔ یہ س کر حضور کے رخ انور کی رگھت تبدیل ہوگئی پھر فرمایا:

دَحُمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى قَدُ أُونِي مِأْكُثَرَمِنَ هَذَ افْصَكَرَ "الله تعالى موى عليه السلام يررحم فرمائ الن كواس سے بھى زياده اذيت پنچائى گى اور آپ نے صبر كيا۔"

امام بخاری ہے ایک اور روایت مروی ہے کہ ایک فخص نے کہا، بخدا!اس تقتیم میں نہ عدل کیا گیا ہے اور نہ اس میں رضائے اللی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس

بات کی اطلاع اللہ کے رسول علی کے وضر وردول گا۔ خدمت اقدی میں حاضر ہو کر میں نے بات عرض کی تو حضور نے فرمایا:

مَنُ يَعِيلُ إِذَا لَمْ يَعْيلِ اللهُ وَرَسُولُهُ ، تَحِمَ اللهُ مُوسِّى قَدُ أُوْذِي مَا كُنَّرُونَ ذَلِكَ فَصَبَرَ-

"الله اور اس كارسول عدل نييس كريس مع تو اور كون كرے كار الله تعالى موى عليه السلام پررحم فرمائ، آپ كواس سے بھى زياده اذبت پنچائى كى اور آپ نے صبر كيا۔"

این اسحاق ہے مروی ہے کہ انہیں بی سعد کے کی مخص نے بتایا کہ رسول اللہ علی ہے ۔
نے جنگ ہوازن کے موقع پر کہا، اگر نجاد تمہارے قابو میں آئے تو اسے بھاگ جانے کا موقع نہ دینا۔ یہ بی سعد کا ایک مخص تھاجس نے کوئی نازیاح کت کی تھی۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اور اس کے الل دعیال کولے چلے۔ اس کے ساتھ شیماء بنت مارث ہجی تھی جو حضور کی رضا گی بہن تھی۔ مسلمان جب ان کو لارہے تھے تو انہوں نے شیماء پر مختی کی تو اس نے کہا، تم جانے نہیں ہو کہ بخد االمیں تمہارے صاحب کی رضا گی بہن ہوں؟ مختی کی تو اس نے کہا، تم جانے نہیں ہو کہ بخد المیں تمہارے صاحب کی رضا گی بہن ہوں؟ انہوں نے اس کی بیہ بات تسلیم نہ کی یہاں تک کہ ان سب کو حضور کی خد مت میں پیش کر دیا اس نے عرض کی، یارسول اللہ! میں حضور کی رضا گی بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی دیا اس کے لئے اپنی دیا اس کے لئے اپنی دیا تا کے دیا تا کی دیا تا کی دیا تا کی دیا تا کی دیا تا کوئی دیا تا کی دیا تا کہ کے اپنی کور۔ اس نے وہ کا شے کا نشان دکھایا، حضور نے پیچان لیا۔ اس کے لئے اپنی دختور نے کیے اپنی کی دور اس نے وہ کا شے کا نشان دکھایا، حضور نے پیچان لیا۔ اس کے لئے اپنی

چادر بچھائی،اس کواوپر بٹھایااوراس کواختیار دیا کہ مرضی ہو تو ہمارے پاس تھہرو،ہم حمہیں بوی محبت وعزت سے اپنے پاس کھیں گے اور اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہیں انعام واکرام سے مالامال کرکے اپنی قوم کی طرف واپس بھیج دیں۔اس نے عرض کی مہریانی فرما کر مجھ پہلطف و کرم فرما عیں اور مجھے اپنی قوم کے پاس بھیج دیجے۔اللہ کے بیارے رسول علی فی اس کوانعام اکرام سے نواز الوراسے اپنی قوم کی طرف واپس بھیج دیا۔

# عرةالجعر انه (جعر انه سے عمرہ کااحرام)

امام احمد فرماتے ہیں کہ قادہ نے فرمایا، میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ اللہ کے رسول محرم علی ہے نے جھا کہ اللہ کے رسول محرم علی ہے نے کتے جھے کے ؟ آپ نے بتایا جے صرف ایک کیااور چار عمرے کے۔ایک عمرہ حدیبیہ کے زمانہ میں، دوسر اعمرہ ماہ ذکی قعدہ میں مدینہ طیبہ سے اور تیسر اعمرہ ماہ ذک قعدہ میں جر انہ سے،جب حضور نے حنین کے بعد وہاں مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ چوتھا عمرہ حجتہ الوداع کے ساتھ۔

ید روایت امام بخاری، مسلم اور ترندی نے اپنی کتب حدیث میں نقل کی ہے۔ امام ترندی نے اس حدیث کے بارے میں کہا حسک حکم حیثی کا

## كعب بن زهير كاقبول اسلام

یہ عرب کے مضہور شاعر زہیر کا بیٹا ہے جس کا ایک تصیدہ خانہ کعبہ کے باہر لٹکایا گیااور

یہ تصیدہ معلقات سبعہ بیں ہے ایک ہے۔ ابن اسحات ہے مروی ہے کہ جب نبی مکر م علیقے
طاکف ہے واپس تشریف فرما ہوئے تو جیر بن زہیر نے اپنے بھائی کو خط ککھااور اس بیں
اسے اطلاع دی کہ رسول اللہ علیقے نے کئی ایسے شعراء کو موت کے گھاٹ اتارا ہے جو
حضور علیقے کی جو کرتے تھے اور اذبت پہنچاتے تھے اور قریش کے جو شاعر ابن الزبعر کی
وغیرہ فیج گئے ہیں وہ بھاگ کے ہیں۔ اگر تھے اپنی زندگی کی ضرورت ہے تواڑ کر سرور عالم
علیقے کی خدمت میں پہنچ جا، کیونکہ حضور کا یہ معمول ہے کہ جو شخص تائب ہو کر حاضر ہو
جاتا ہے اس کو حضور قبل نہیں کرتے اور اگر تو اس پر آمادہ نہیں تو کسی ایسی جگہ چلے جاجہال
ختے پناہ مل سکے۔

جیر مسلمان ہو چکا تھااور مدینہ طیبہ میں اپنے حبیب کریم علی کے بارگاہ اقدی میں حاضر رہاکر تا تھالیکن اس کا بھائی کعب ابھی تک اپنے آباؤ اجداد کے عقیدہ پر قائم تھا۔ اس نے اپنے بھائی جیر کو ایک خط لکھااور اس میں اسے ترغیب دی کہ وہ اسلام کو ترک کر کے اپنے آبائی ند بہ کی طرف لوٹ آئے۔ جیر نے اس کے جواب میں اس کو چند شعر کھے۔ جس میں اسے بتایا کہ تمہارے زندہ رہنے کی بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ تو دین اسلام کو قبول کر لے۔ کعب نے اپنے بھائی کا جب بید دھمکی آمیز خط پڑھا تو زمین اپنی و سعتوں کے باوجو داس پر تک ہوگئی اور اسے اپنے موت کے گھاٹ اتارے جانے کے خیال نے لرزہ بر اندام کر دیا۔ جب اسے اپنے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اللہ کے بیارے اندام کر دیا۔ جب اسے اپنے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اللہ کے بیارے رسول علی کی شان میں ایک معرکت الآراء تھیدہ کھاجس کا پہلا مصرعہ ہے:

#### بَانَتُ سُعَادُ فَقَلْمِي الْيَوْمَ مَتُبُولُ

اس میں اس نے حضور کی مدح کی، نیز اس بات کاؤکر کیا کہ کئی چفل خور غلط یا تیں میرے بارے میں حضور کو بتارہے ہیں جن کی وجہ سے میں بہت ہر اسال ہول۔ یہ لکھ کرمدینہ طیب آیا۔ جبینہ قبیلہ کے ایک مخص سے جو مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، اس کی سابقہ جان پیجان تھی، اس نے رات اس کے ہاس گزاری۔وہ صبح سورے اے لے کربارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور نماز صبح حضور کے ساتھ ادا کی۔اس کے دوست نے کعب کواشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہیں الله كے رسول۔ اٹھ خدمت اقدى ميں حاضر ہو اور حضور سے امان طلب كر۔ وہ اٹھا اور حضور کے قد موں میں جاکر بیٹھ گیااور اپناہاتھ حضور کے دست مقدس پر رکھا۔ رسول اللہ علیق اس کو پہلے نہیں جانتے تھے۔اس نے حضور کا دست مبارک پکرااور یول گویا ہوا: یارسول الله! کعب بن زمیر آیاہے تاکہ حضور سے امان طلب کرے، اپنی گذشتہ غلطیوں پر توبہ كرے اور مسلمان ہو جائے۔ اگر بيں اس كو حضور كى خدمت بيں حاضر كرول توكيا حضوراس کی توبہ قبول فرمائیں کے ؟ نبی رحمت علی نے فرمایا، ہاں! میں اس کی توبہ قبول كرول كاركعب في عرض كى آمّا ماريول الله كعب بن دُهَة يد "ا الله ك بيار يرسول! میں ہی کعب بن زہیر ہول۔"ایک مخص قبیلہ انصارے عصہ سے اٹھ کھڑا ہوااور عرض کی، يارسول الله! مجھے اجازت فرمائية تاكه الله كاس وحمن كاس قلم كردول نبي كريم عَلَيْكُ في فرمایا۔اس کو چھوڑ دے یہ تو تائب ہو کر آیاہے اور اپنی گذشتہ زندگی سے وستبر دار ہونے

کیلئے حاضر ہوا ہے۔اس وقت کعب نے اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد .....الخ پڑھ کر سایا۔ جب انہوں نے بید دوشعر پڑھے:

جب کعب نے بید دوشعر پڑھے تو حضور نے حاضرین کی طرف اشارہ کیا کہ ان شعروں

کوغورے سنو۔

علامہ ابن کیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے بیارے رسول نے انہیں اپنی جادر میارک اتار کر عطا فرمائی۔ بیروہی چادر ہے جو تاج ہو تی کے وقت خلفاء (بنی عباس) کواوڑھائی جاتی ہے۔(1)

فبيله ثقيف كاقبول اسلام

رجمت عالم علی بہتے ہے جب بعض مسلحوں کے پیش نظر طائف کو فتح کرنے ہے پہلے اپنا حصارا شالیا تواس وقت بعض مسلمانوں نے عرض کی کہ ثقیف کیلئے بدعا کیجئے تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں اور اان کا غرور خاک میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب جو سر اپار حمت بناکر مبعوث کیا گیا تھا، وہ اپنے رب ہے اپنے مخالفین کی تباہی و بربادی کی بدد عا نہیں کیا کرتا تھا بلکہ اپنی شان رافت و کرئی کے پیش نظر اپنے دشمنوں کیلئے دعا فرمایا کرتا تھا جس ہے ان کا سویا ہو ابخت بیدار ہو جایا کرتا تھا اور اان کی شقاوت، سعادت سے بدل جاتی تھی۔ چنا نچہ اس موقع پر بھی ان کے لئے بدد عاکر نے کی بجائے نبی رحمت علی ہے نے رب کی بارگاہ میں بایں کلمات ان کیلئے التجاء کی:

اَللَّهُمَّ الْهُمِّ أَلِقِي ثَلَقِيْفًا وَاثْنِي بِهِمُّ "اے میرے کریم رب! ثقیف کو ہدایت عطافر مااور ان کو میرے پاس لے آ۔" الله تعالى في النه على محبوب مرم عليه كل اس ير خلوص التجاء كوشرف قبول بخشا اور تقيف كاس ير خلوص التجاء كوشرف قبول بخشا اور تقيف كاس قبيله كى سوئى موئى قسمت كوجگادياجو بردى بدر دى اور شدت سے الله كے حبيب اور جان نثار مجاہدين ير تيرول كى موسلاد هاربارش برسايا كرتے تھے۔

عاصرہ طائف کے دوران بہت ہے صحابہ کرام شہید کردیے گئے۔ پھر رسالت مآب میالیہ و میالیہ و میالیہ و کرجر انہ تشریف لائے اور وہال سے عمرہ کا احرام بائد حا اور مکہ علیہ و کر عمرہ ادا کیا۔ بیت اللہ شریف کے طواف اور زیارت کی سعادت کمرای حاصل کرنے کے بعد اللہ کا محبوب اپنے جال نارول سمیت مدینہ طیبہ مراجعت فرما ہول

اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے محے اور ماہ رمضان میں واپس تشریف لے محے اور ماہ رمضان میں بارگاہ رسالت مآب میں قبیلہ تقیف کا وفد حاضر ہوااور سب نے کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے محبوب کے دست ہدایت بخش پراسلام قبول کرلیا۔اس کی تفصیل ہدیہ ناظرین کررہاہوں:

نی کریم علاقے جب طاکف سے واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے تو عروہ بن مسعود طاکف پنچے اور جب انہیں حضور کی روائے کا علم ہوا تو حضور کے پیچے پیچے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوگئے اور حضور کے مدینہ طیبہ کی خینے سے پہلے انہیں حبیب رب العالمین کی زیارت کی سعادت نصیب ہوگئے۔ دیکھتے ہی عروہ نے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور عرض کیا کہ اس کواپئی قوم کے پاس لوٹے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے۔

رسول اکرم علی نے حضرت عروہ کو کہا کہ کہیں تمہاری قوم تمہیں قتل نہ کردے۔
حضور جانے تھے کہ ان میں نخوت و غرور کوٹ کوٹ کر بجرا ہوا ہے۔ وہ عروہ کے اسلام
قبول کرنے کو ہرگز پرداشت نہیں کر سکیں گے۔ عروہ نے عرض کی، یار سول اللہ میر ی
قوم تو میرے ساتھ اپنی کنواری بچیوں سے زیادہ محبت کرتی ہے اور واقعی وہ اپنی قوم کے
محبوب اور مطاع تھے۔ آپ لوٹے تاکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی تبلیخ کریں۔ انہیں یہ
امید تھی کہ میری جو عزت و منزلت میری قوم کے دل میں ہے اس کے باعث بھی وہ
میری مخالفت نہیں کریں گے۔

جب وہ طا نف پہنچے اور ایک او نجی جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا

اعلان بھی کیااور انہیں اسلام کو قبول کرنے کی بردی زور و شورے دعوت بھی دی طاکف والوں نے ان پر چاروں طرف ہے تیر برسانے شروع کر دیئے۔ چنانچہ ایک تیر جان لیوا عابت ہوااور آپ نے اپنی جان اپنے جان آفریں کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ابھی آپ نیم جان تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ کے خون کے بارے میں ہم کیا طرز عمل اختیار کریں، کیا ہم ان لوگوں ہے آپ کے قصاص کا مطالبہ کریں یاان سے جنگ کریں؟ تواس کشتہ جذبہ الفت نے جواب دیا:

كُوامَةُ أَكْرَمَنِي اللهُ مِهَا وَشَهَادَةً سَاقَهَا اللهُ تَعَالَىٰ إِلَى (1) "بيدوه عزت بجس سے الله تعالی نے مجھے معزز ومشرف فرمایا ہے اور بید شہادت الله تعالی نے میری طرف مجھےی ہے۔"

چنانچ جو معالمه دوسرے شہداء کے قاتلوں سے کیا جائے گا، وہی معالمہ میرے قاتلوں کے بارے بھی کرناجوانے آقاکے قاتلوں کے بارے بیں بھی کرنااور جھے بھی الن شہداء کے ساتھ دفن کرناجوانے آقاکے روبروشہید کر دیئے گے تھے۔ چنانچہ آپ کو انہیں کشتگان خنج تسلیم کی معیت بیں سرد فاک کردیا گیا۔ حضور علی نے جب ان کی شہادت کے بارے بیں ساتو فرمایا:

"با إنى قوم كيلے ايے بى تھے جى طرح صاحب ياسين ائى قوم ميں تھا۔"
حضرت عروہ كو شہيد كرنے كے چند ماہ بعد بنو ثقيف نے باہمی مشورے شروع كر ديے انہيں معلوم ہوگيا كہ ان كے قرب وجوار ميں جينے قبيلے آباد ہيں ان سب نے يكے بعد ديم كرے اسلام قبول كرليا ہے۔ اب ہم تنہارہ گئے ہيں۔ بيہ ہمارے بس ميں نہيں كہ ہم اسلام كے علبر داروں ہے جنگ كر سكيں۔ انہوں نے يہ فيصلہ كيا كہ وہ اپناا كيہ آدى حضور سرور عالم علي كہ دوا پناا كيہ آدى حضور سرور عالم علي كئے كی خدمت ميں سمجھتے ہيں۔ انہوں نے عبدياليل بن عمرو ہے اس كے بارے ميں گفتگو كی۔ اس كی عمر بھی حضرت عروہ بن مسعود كے برابر تھی۔ انہوں نے اس كہا كہ وہ ان كانمائندہ بن كربارگاہ نبوت ميں حاضر ہو۔ ليكن عبدياليل نے اس خوف ہے اس پيكش كو قبول كرنے ہے انكار كيا كہ كہيں اس كی قوم اس كے ساتھ ہمی وہی سلوک نہ پيكش كو قبول كرنے ہے انكار كيا كہ كہيں اس كی قوم اس كے ساتھ ہمی وہی سلوک نہ كرے جو انہوں نے عروہ بن مسعود كے ساتھ كيا ہے۔ اس نے كہا ہيں تنہا جانے كيلئے تيار كرے ساتھ چنداور اپنے نمائندے ہمی جمیجو۔ چنانچہ انہوں نے اس كامطالبہ منظور كريں، ميرے ساتھ چنداور اپنے نمائندے بھی جمیجو۔ چنانچہ انہوں نے اس كامطالبہ منظور منہيں، ميرے ساتھ چنداور اپنے نمائندے بھی جمیجو۔ چنانچہ انہوں نے اس كامطالبہ منظور

<sup>1</sup>\_" خاتم النبيين "، جلد2، مني 1057

كرلياردو آدمى النيخ طيفول سے اور تين آدمى قبيلد بنى مالك كے منتخب كے گئے ، يہ چھ آدمى مدينه طيبه روانه ہوئے۔اس وفد كے اركان كے نام درج ذيل ہيں:

(1) الحكم بن عمرو بن وہب(2) شرحبل بن غیلان (3) عثان بن الجا العاص (4) اوس بن عوف (5) نمیر بن خرشہ (مؤخر الذكر تنیوں افراد قبیلہ بنی مالک سے تعلق رکھتے تھے) (6) عبد پالیل۔

چنانچہ عبدیالیل اس وفد کی معیت میں طائف ہے روانہ ہوا یہاں تک کہ وہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے اور قناۃ کے مقام پر اترے۔ وہاں ان کی ملا قات مغیرہ بن شعبہ سے ہوئی۔انہوں نے جب اس وفد کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کے آقاکی دعاکی کمندانہیں سمینج لائی ہے۔ وہاں سے دوڑے تاکہ اسے حبیب مرم علی کو ان کے آنے کی خوشخری سناعیر \_راسته میں ان کی ملاقات حصرت ابو بحرصدیق سے ہوئی۔ انہوں نے ان کی منت کی كه خدارا!اينة آقاكويه خو شخرى سانے كامجھے موقع دو۔ صديق أكبر بار گاه رسالت مآب ميں عاضر ہوئے اور بی ثقیف کے وفد کی آمد کی اطلاع دی۔ پھر حضرت مغیرہ ہو ثقیف کے وفد کے پاس محے اور ظہر کی نماز ان کے ساتھ اداکی اور انہیں بارگاہ نبوت میں حاضری کے آداب سے آگاہ کیا۔ جب وہ حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو حضور نے معجد کے ایک کونہ میں ان کیلئے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن سعید بن العاص باہم پیغام رسانی پر مقرر تھے، یہاں تک کہ ایک معاہدہ تحریر کیا گیا۔ خالد بن سعید نے بی این قلم ہے اس كوتح ريكيا تفارسر ورعالم علي التياس الكياع جوكهاناارسال فرماياكرت وواس وقت تك اسے نہ كھاتے جب تك كه خالداس كونه كھاتا، اسلام قبول كرنے تك الن كا يمي معمول رہا۔ انہوں نے جو معروضات بار گاہ رسالت میں پیش کیں،ان میں سے چندایک آپ بھی ساعت سيحيُّ:

انہوں نے پہلی درخواست یہ کی کہ ان کے معبود "لات" کو تین سال تک نہ گرایا جائے۔اللہ کے رسول نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس پر اصرار کرتے رہے اور ہدت میں تخفیف کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ایک سال کم کرنے کا مطالبہ کیا گئین حضور انکار کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک ایک مہینہ کا مطالبہ کیا۔ حضور نے یہ مطالبہ بھی محکرا دیا۔ وہ اس لئے اینے اس مطالبہ پر مصر تھے تاکہ ان کے جامل لوگ ان کی مطالبہ کی حال لوگ ان کی

عور تیں اور ان کی اولادیں ان کے خلاف نہ ہو جائیں۔ سرکار دوعالم علقہ نے ایک مہینہ مہلت دینے سے بھی انکار فرمادیا۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ اس کو گرانے کیلئے تمہارے قریش شتہ داروں ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بھیجاجائے گا۔

ان کادوسر امطالبہ یہ تھاکہ انہیں نماز پڑھنے کے تھم ہے متنٹی کردیا جائے اور جو بت ان کے ہاتھوں میں ہیں انہیں توڑانہ جائے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بت تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان کو توڑنے ہے تو ہم تم کو معانی دیدیں گے ، ربی نماز تواس کی معانی ممکن نہیں۔ میں ہیں ان کو توڑنے نے تو ہم تم کو معانی دیدیں گے ، ربی نماز تواس کی معانی ممکن نہیں۔ آگا العملاق فریدی کا صلاق فیلیہ (1)

ر بی نماز، توسن لو که اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔" "ر بی نماز، توسن لو کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔"

جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تور سول اکر م علیہ نے ان کیلئے ایک معاہدہ لکھا۔ نیز عثان بن ابی العاص کو ان کاامیر مقرر قرمایا۔ آگر چہ وہ عمر میں سب ہے تم من تھے لیکن علم دین حاصل کرنے اور قرآن پڑھنے کاجو شوق اللہ تعالی نے انہیں عطافر ملیا تھا،اس میں کوئی ان كابمسرنه تحاجب يولوگ اسلام تبول كرنے كے بعد اور معابدہ تحرير كرانے كے بعد اسية وطن والس آئة توسر ورعالم علية فالن كساته الوسفيان بن حرب اور مغيره بن شعبہ کو بھیجاتا کہ وہ لات کے بت کوریزہ ریزہ کر دیں۔ چنانچہ بیدوولوں صاحبان اس وفد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب طائف پہنچے تومغیرہ بن شعبہ نے ارادہ کیا کہ ابوسفیان کووہ پہلے بجیجیں تاکہ لات کو وہ جاکر منہدم کریں لیکن ابوسفیان نے آ مے جانے سے انکار کر دیا۔ جب مغیرہ بن شعبہ داخل ہوئے تو آپ نے کدال لے کراس بت کو گرانا شروع کردیا۔ معتب کے بیٹے مغیرہ کے پاس کھڑے رہے اس اندیشہ سے کہ کہیں عروہ کی طرح ال پر تيرون كامينه برساكر حتم نه كردين بب بسباس بت كو توزا جار ما تفا تو ثقيف كى عور تيس نظيم سر روتی ہوئی باہر نکل آئیں اور مغیرہ اسے کلہاڑے سے اس پر ضربیں لگارہے تھے اور ابوسفیان یاس کھڑے ہوئے قاماً اقاماً آگ کہدرہ تھے۔مغیرہ نے جب اس کو گرادیا تواس کے مخزن میں جو نفذی اور زیورات تھے وہ لے آئے اور انہیں ابوسفیان کے پاس جھیج دیا۔ عروہ کا بیٹا ابو ملیح اور اسود کا بیٹا قارب و فد ثقیف کے دہنینے سے پہلے بار گاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور وہ ثقیف سے قطع تعلقی کرنا جائے تھے اور کسی بات میں الن کے ساتھ شریک نہیں

<sup>1</sup>\_"زاد المعاد"، جلد 3، صفحه 500 دائن كثير،" السيرة النبوية "، جلد 4، صفحه 55-56

ہوتا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ علیہ فی فرمایا، جس کو تم دونوں چاہواس کو اپناوالی بناتے جا ہواس کو اپناوالی بناتے جا ہواس کو اپناوالی بناتے ہیں۔ رحمت عالم علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا حمہیں اپناماموں ابوسفیان بن حرب پہند ہے؟ انہوں نے عرض کی جمیں اپناماموں بہند ہے۔

ہجرت کے آٹھویں سال میں درج ذیل اہم نے شرعی احکام نافذ ہوئے 1۔ چور کیلئے قطع پد کی سز ا

جزیرہ عرب میں کوئی با قاعدہ حکومت قائم نہ تھی جو اپنی عسری طاقت یادیگر وسائل
کی بناء پر لوگوں کی جان وہ ال و آبر و کے تحفظ کی قدمہ داری نبھا سکتی۔ اس لئے ہر مختص اور ہر
قبیلہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے ہے کمزور افراداور قبائل پر جس طرح چاہتا مشق ستم کر تا
اور کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہ ہو تا۔ اس لئے راہزنی، قزاتی اور لوث مارو غیرہ کے
مالی جرائم کاار تکاب بکٹرت ہو تا تھا۔ کوئی مختص صرف اپنے ذاتی اگر ورسوخ اور اپنے قبیلہ ک
قوت و طاقت کے باعث اپنے مال و جان و آبر و کا تحفظ کر سکتا تھا۔ اب جب جزیرہ عرب کا
اکثر علاقہ اسلامی مملکت کا حصہ بن گیا تو اللہ تعالی نے ان قوانین کا اجراء فرمایا ہو ملک میں داخلی
امن پر قرار رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کی جان، مال اور آبر و پر ڈاکہ ڈالنے والے سے باز پرس
کر سکتے ہیں۔ چنانچ اس سال چور کیلئے قطع یہ کا تھم نازل ہوا یعنی جو مختص کی کے مال کو نقب لگا کہ
یاکی دوسرے طریقہ سے لے اثر تاہے، اس کے بارے میں ہاتھ کا نے کی سز اجاری کی گئے۔
اس میں عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے غریب وامیر، شاہ وگدااور اعلیٰ داو ڈی ٹے
در میان کوئی فرق رواند رکھا گیا یہاں تک کہ رحمت للعالمین عقاصے نے ارشاد فرمایا:
گو سیری قائم فرق رواند رکھا گیا یہاں تک کہ رحمت للعالمین عقاصے نے ارشاد فرمایا:

"اگر محد علي كل بني فاطمه چورى كرتى تومين اس كالبحى باتھ كاث ديتال"

ارشاداللي :

السَّادِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوْا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَاكْسَبَا نَكَالَّا قِنَاللهِ وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيْهُ "چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی (کی سز ایہ ہے کہ)کاٹوان کے ہاتھ بدلہ دینے کیلئے جو انہوں نے کیا اور عبرت ناک سز اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔" 2۔ شراب کی حرمت کا قطعی حکم بھی اس سال نازل ہوا

آگرچہ تنبیبی احکام اس سے پہلے نازل ہو چکے تھے۔ اس سال یہ تھم نازل ہو گیا کہ شراب خوری اسلام میں حرام اور قطعاً ممنوع ہے۔

الل عرب مے خواری کے ساتھ ساتھ تماربازی سے بھی شوق کیا کرتے تھے۔شراب پی کر مست ہونے کے بعد وہ جوا کھیلتے اور جوئے میں اپنی دولت کو اس طرح صرف کرتے کہ وہ اپناسار اسر مایہ لٹادیتے۔اس پر انہیں کوئی ت<mark>دامت</mark> اور افسوس نہ ہو تا بلکہ اس کو اپنی فیاضی اور سخاوت کانا قابل تردید شوت تصور کرتے۔

الله تعالی نے قرآن کریم کی ہے آیت نازل فرما کرے خواری، تمار بازی اور دیگر قباحتوں کو قطعی طور پر ممنوع قرار دے دیا:

> يَّا يُهُا الَّذِيْنَ المَنُوا النَّمَا الْعَنَيُ وَالْمَيْمِيُ وَالْأَنْفَابُ وَ الْكُوْلُولُولُورُجُسُ مِّنَ عَمَلِ الشَّيُظِينَ فَاجْتَنِبُونُهُ لَعَلَّكُونُ تُفْلَحُونَ -

"اے ایمان والوایہ شراب اور جو ااور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک بیں، شیطان کی کار ستانیال ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پاسکو۔"

#### 3-11/4

الل عرب میں بیہ رواج بھی قبول عام حاصل کر چکا تھا کہ ان کے پاس پانے ہوتے۔
ایک پر تکھا ہوتا کہ بید کام کرو، دوسرے پر تکھا ہوتا بیہ مت کرو۔۔جب وہ کسی کام کو کرنے کا
ارادہ کرتے تو پانسہ بھینک کر پہلے دریافت کرتے کہ دہ بید کام کریں بانہ کریں۔ پھر جس طرح
کاپانسہ نکلٹا اس پر عمل پیرا ہوتے۔۔ بجائے اس کے کہ انسان عقل و فہم سے کام لے کر بیہ
فیصلہ کرے کہ بید کام اے کرنا چاہئے یااس سے بازر ہنا چاہئے، وہ اپنی تقدیر کو ان بے جان اور

بے شعور پانسوں کے حوالے کر دیتے۔ یہ انسانی عقل و دانش کی صر تک تو بین تھی۔اسلام جو دین فطرت ہے،ان خداد اد صلاحیتوں کی تذکیل و تو بین کو کیو کر گوار اکر سکتا تھا۔ چنانچہ اسی سال بطور فال پانسہ پھینکنے سے روک دیا گیا تاکہ غور و فکر کی خداد اد صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے وہ کی کام کے کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔

حضرت ماریہ کے بطن ہے ای سال حضور سر در عالم علیہ کا ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام نبی مختشم علیہ نے اپنے جد کریم کے نام پر ابر اہیم تجویز کیا۔

سرکار دوعالم علی کواس بچ سے نہایت محبت تھی۔ جب اس بچ کی عمر تقریباً یک سال ہوئی تواس کی شع حیات گل ہوگئ، مشیت ایزدی کا بھی تقاضا تھا۔ جس دن حضرت ایراہیم نے وفات پائی سورج کوگر بن لگ گیا۔ لوگوں نے اپنے سابقہ عقیدہ کے مطابق یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ایراہیم کی وفات کا صد مدا تناشد بدہ کہ آفاب بھی اپنی روشنی کھو بیشا۔ اہل عرب کے نزدیک کی شخص کی وفات کے موقع پر سورج گر بن لگنااس کی برائی اور عظمت کی دلیل سمجھا جاتا تھا لیکن سرکار دوعالم عظیم نے اس مصنوعی برائی کو پہند نہ کیا بلکہ حضور نے سب لوگوں کو جمع کر کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ "سورج اور جائم خدا کی قدرت کی آیات بینات ہیں۔ کی کے مرنے یاجینے سے ان بین گر بن نہیں لگا کر تا۔ "اس خطبہ کے بعد نماز کوف با جماعت ادا فرمائی اور ساری امت کو یہ سبق دیا کہ جب بھی ایسا خطبہ کے بعد نماز کوف با جماعت ادا فرمائی اور ساری امت کو یہ سبق دیا کہ جب بھی ایسا حادثہ رو نما ہو توانلہ تعالی کی جناب میں سب جمع ہو کر مجدہ دیر بہو جایا کریں۔ صد شدر و دعالم علی کی صاحبزادی حضرت زینب نے بھی ای سال وصال فرمایا۔



# ہجرت کانواں سال

اس سال مندر جه ذیل اہم واقعات و قوع پذیر ہوئے:۔

14-مجد ضرار كاانبدام

2-سربد وليد بن عقبه بن الي معيط، قبيله في 15-كعب بن مالك اوران كروساتميون

كاقصه

4 سريد ضحاك بن سفيان الكلابي، قبيله بنو 17 - قبيله ثقيف كامشرف باسلام مونا

18-شابان حمير كي طرف بياركاه

19-سزائر جم كانفاذ

21\_حضرت ام كلثوم كى وفات

22-رئيس المنافقين عبدالله بن اني كي

بلاكت

11-سربیہ خالدین ولید، تبوک ہے اکیدر 23-حضرت ابو بکرر منی اللہ عند کی قیادت

میں حجاج کی مکہ مکرمہ کی طرف روا تکی

25-كسرى كى يىثى بوران كاباد شاه مقرر موتا

1-سربه عبینه بن حصین فزاری، بنو ختیم 13-حضرت عبدالله ذوالنجادین کی وفات كالمرف

مصطلن كي طرف

3- سرية قطبه بن عامر ، قبيله تتعم كي طرف 16- قصنة اللعال

كلاب كى طرف

5- سريه علقمه بن مجذر، حبشه كي طرف رسالت مين خطوط

6- سربه سيدناعلى، فلس كي طرف

7- سريه عكاشه بن محصن، حباب كي طرف 20- نجاشي شاه حبشه كي و فات

8- كعب بن زهير كامشرف باسلام بونا

9\_وفود کی آمد

10۔غزوہ تبوک

كاطرف

12-سرور عالم علي كاكراى نامه جوك 24-شهريار باوشاه ايران كاقتل

ہے ہر قل کی طرف

سرايا

نی رحت علی ، ہوازن اور طاکف کے معرکوں سے بخیروعافیت مدینہ طیبہ میں مراجعت فرما ہوئے۔ حضور نے اس کے بعد جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں اینے عابدین کے دستے روانہ کے۔ان سر ایاکااولین مقصد توبہ تھا کہ جزیرہ عرب کے وہ دور دراز علاقے جہاں تک ابھی تبلیغ اسلام کے کام کا آغاز نہیں ہواتھا، وہاں کے باشندوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا تا کہ وہ کفر وشرک ہے تائب ہو کراپی بندگی کارشتہ اپنے خالق حقیقی ہے قائم کریں۔ نیز ان علاقوں کے حالات ہے آگاہی حاصل کرنا بھی ان سر ایا کے مقاصد میں ہے ایک مقصد تھا یعنی جب ان علاقوں میں جائیں حاصل کریں تا کہ اگر ان قبائل ہے جنگ کی بہتوں اور آبادیوں کے حالات ہے آگاہی حاصل کریں تا کہ اگر ان قبائل ہے جنگ کی فوجہ ہے مات نوبت آئے تو مسلمان ان علاقوں کے جغرافیا کی حالات ہے جر ہونے کی وجہ ہے مات نہ کھا جائیں۔ ان سر ایا میں اکثر و بیشتر نو مسلموں کو شامل کیا گیا تھا، انسار و مہاجرین کا کوئی خباد ان میں شامل نہ تھا۔ ان سر ایا ہے ایک مقصد سے بھی تھا کہ ان نو مسلموں کو راہ حق میں جہاد کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا جائے اور ان کے دلوں میں جہاد اور شہادت کی چنگاری روشن کر دی جائے تا کہ جب کفار ہے معرکہ بریا ہو تو السابقون الاولون کی طرح یہ بھی داد شیاسہ سے سکھایا جائے اور ان کے دلوں میں جہاد اور شہادت کی چنگاری روشن شجاعت دے شیس۔

مربه عيينه بن حقيين

اس سال کے ماہ محرم میں سر کار وو عالم علی کے بشر بن سفیان الکھی کو قبیلہ خزاعہ کا ایک شاخ بنو کعب کی طرف ان کے صد قات وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔ بنو کعب اس وقت ایک چشمہ کے قریب رہائش پذیر سے جس کانام "ذات الا شطاط" تھا۔ بنو خمیم کا قبیلہ بھی ای چشمہ کے پاس فرو کش تھا۔ بنو کعب نے اپنے صد قات بشر بن سفیان کی قدمت میں بھید مسرت پیش کر دیئے۔ بنو خمیم نے جب یہ اموال صد قات دیکھے تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ یہ لوگ طبعًا بڑے خسیس اور کنجوس تھے۔ ان کو یہ گوارانہ ہوا کہ است اون خوارانہ ہوا کہ است اون خوارانہ ہوا کہ است اون کو یہ گوارانہ ہوا کہ است اون کریاں دیگر اموال سمیت مدینہ طیبہ بھیج دیئے جا ئیں۔ انہوں نے بنو کعب نے تموان کے باس قدراموال و مولی مسلمانوں کے پاس کیوں بھیج رہے ہو؟ چنانچ بنو خمیم نے تموان یہ بنو کیب نے تموان کے باس قدراموال و مولی مسلمانوں کے پاس کیوں بھیج رہے ہو؟ چنانچ بنو خمیم نے تموان میں بنو کعب نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور بتایا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارے دین بنو کعب نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور بتایا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اینے مال سے زگوۃ نکالیں۔ اس لئے اس معاملہ میں مداخلت کا نہیں تھم دیا ہے کہ ہم اینے مال سے زگوۃ نکالیں۔ اس لئے اس معاملہ میں مداخلت کا نہیں تھم دیا ہو کہ ہم اینے مال سے زگوۃ نکالیں۔ اس لئے اس معاملہ میں مداخلت کا

تمہیں کوئی حق نہیں۔ بنو تمیم کو کیا خبر۔ کہ ایک مومن کیلئے اللہ کی راہ میں اپنابال دے کر کئی راحت اور فرحت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توایک اونٹ بھی لے جانے کی بشر کو اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت بشر، سر ور عالم علیہ السلام کو صورت حال سے آگاہ کرنے کیلئے چیکے سے وہاں سے چلے آئے اور بارگاہ رسالت میں تمام حالات عرض کر دیئے۔ بنو تمیم کی سر کوئی کیلئے عیبنہ بن حصین فزاری کو سر ور عالم علقے نے روانہ فربایا اور پوئی سے عینہ بن حصین فزاری کو سر ور عالم علقے نے روانہ فربایا اور پائل سے تھا۔ ان میں نہ کوئی مہاجر تھا اور نہ کوئی افساری۔ حضرت عیبنہ اپنے مجاہدین کی معیت میں روانہ ہوئے۔ وہ رات کو سفر کرتے اور ون کو کئی محفوظ جگہ پر جیب کر آرام معیت میں روانہ ہوئے۔ وہ رات کو سفر کرتے اور ون کو کئی محفوظ جگہ پر جیب کر آرام کرتے یہاں بتو تمیم سکونت پذیر محبوب کر آرام کرتے یہاں بتو تمیم سکونت پذیر محبوب کرتے اور اسے مویشیوں کو چرارہ شے۔ (1)

جب انہوں نے جاہدین اسلام کو دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہوگئے اور اپنا مال و متاع چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ مسلمانوں نے بنو تھیم کے گیارہ مر د، اکیس عور تیں اور تمیں بچوں کو اپنا قیدی بنالیا اور انہیں مدینہ طیبہ لے آئے۔ یہاں ان قیدیوں کو رملہ بنت حارث کے مکان میں نظر بند کر دیا گیا۔ ان کے چندر کیس اپنے قیدیوں کی خبر گیری کیلئے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ ان میں تیں بن عامر ، عطار د بن حاجب، زیر قان بن بدر اور اقرع بن حابس جیسے ان کے مشہور سر دار بھی تھے۔ جب عور توں اور بچوں نے اپنے سر داروں کو دیکھا تو آہ و فغال شر وع کر دی۔ یہ لوگ بڑی سر عت سے نبی مکر م علی کے در اقد س پر حاضر ہوئے اور باہر کھڑے ہوکر بلند آواز سے ایکار تاشر وع کر دیا:

يَامُحَمَّدُ اخْرُجُمُ النَّيْنَا نُفَاخِرُكَ وَنُشَاعِرُكَ فَإِنَّ مَا مُحَمَّدُ اخْرُكَ فَإِنَّ مَنْ النَّيْنَ النَّانَ فَاخِرُكَ وَنُشَاعِرُكَ فَإِنَّ مَنْ النَّيْنَ النَّانِ النَّانَ النَّانِ النَّانَ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانَ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِينَ النَّانِ النَّانِ النَّانَ النَّانِ النَّانِيَانِ النَّانِيِيْنَ النَّانِ النَّانِيْنَانُ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِيِّ الْمُعَانِيِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِي الْمُنْ الْمُنْتَانِ النَّذِي الْمُعَالِقِيلُولُولِي الْمُعَالِقِيلُولُ الْمُ

"حضور کانام لے کر کہنے لگے باہر آئے ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا خطیب آپ کے خطیب کے ساتھ مفاخرت کرے گا۔ اور ہماراشاعر آپ کے شاعر سے مقابلہ کرے گا۔ جس کی ہم مدح کرتے ہیں وہ مزین و آراستہ ہو جاتا ہے اور جس کی ہم ہجو کرتے ہیں اس

كوذليل اورر سواكرديية بين-"

ان کا بیر گستاخانہ مخاطب اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور ان کے بارے میں بیر آیتیں نازل ہو کیں جن میں انہیں ان کے اس طرز عمل پر سرزنش فرمائی گئی:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَاءِ الْحُجُرِ تِ ٱلْتُرْهُمُو لَا يَعْقِلُونَ وَلَوُ أَنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَى تَغُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَاللهُ غَفُورُنَّ يَعِيْرُ-

" بیشک جولوگ پکارتے ہیں آپ کو حجرول کے باہر سے، ان میں سے اکثر نا سمجھ ہیں۔اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ تشریف لاتے ان کے پاس توبیدان کیلئے بہت بہتر ہوتا،اور اللہ غفورر حیم ہے۔"

رحمت عالم علی ان کی ندائن کر باہر تھر یف لے آئے اور حضرت بلال نے اقامت شروع کر دی۔ وہ حضور نے چند کے اور باتیں کرنے گئے۔ حضور نے چند کے توقف فرمایا پھر نماز ظہر اداکرنے کیلئے مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہوئے ان روساء نے جو ڈیک ماری تھی کہ "ہماری مدح سے ہمارا محمد ح من بین و آراستہ ہو جاتا ہے اور جس کی ہم فرمت کرتے ہیں اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ "اس کے جواب میں نبی مکرم علیہ فرمت کرتے ہیں اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ "اس کے جواب میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اتنافر مایا:

كَذَبُتُهُ مِنْ مَنْ مُ اللهِ الذَّيْنِ وَشَنَتُهُ الشَّيْنِ مَنْ مَنْ مُ اللَّهِ الذَّيْنِ وَشَنَتُهُ الشَّيْنِ مَنْ مَنْ وَمُحرّم "تم نے جھوٹ بولا ہے۔ صرف الله كى مدح كى انسان كو معزز و محترم بناتى ہے اوراى كى ندمت انسان كوذليل وخوار كرتى ہے۔ "

انہوں نے کہا، ہمارے خطیب اور شاعر کو اجازت و پیجئے اور ان کے مقابلہ میں اپنا خطیب اور شاعر پیش کیجئے۔ سرکار دوعالم علقے نے ارشاد فرمایا، مجھے شعر کوئی کیلئے مبعوث نہیں فرمایا گیا اور نہ مجھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ میں کی کے ساتھ فخر و مباہات میں حصہ لول۔ لیکن اگر تمہار ااصر ارہے تو لا وَا پنا خطیب، اس کے جواب میں میں اپنا خطیب پیش کروں گا۔ اقرع بن حابس نے عطار دبن حاجب کو تھم دیا کہ اٹھواور اپنے فضائل اور قوم کے فضائل پر

داد فصاحت دو۔ جب وہ اینے خطاب کو ختم کر چکا توسر کار دوعالم علی نے ثابت بن قیس بن شاس کواس کاجواب دینے کا حکم دیا۔ حضرت ثابت نے کھڑے ہو کراپیا خطاب فرمایا کہ بنو تمیم کے سر داروں اور ان کے خطیبوں کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے تشکیم کرلیا کہ ہارے خطیب سے آپ کاخطیب ارفع واعلیٰ ہے۔ پھران کے ایک رئیس زبر قان نے اپنے ایک آدمی کو کہا کہ اٹھواینے فضائل اور اپنی قوم کے فضائل کے بارے میں قصیرہ سناؤ۔ وہ المااوراس نے ایک قصیدہ سنایا جس کے دوشعر بطور نمونہ پیش خدمت میں: غَنْ الْكِرَامُ فَلَا تَحَى يُعَادِلُنَا خَنْ الدُّوْسُ وَفِيْنَا يُقْتُمُ الرَّبُعُ إِذَا أَبِيْنَا فَلَا يَأْ فِي لِنَا أَحَدُ إِنَّا كَذَٰ لِكَ عِنْدَا لَفَغُونَ رُتَّفِعُ "ہم وہ بزرگ و برتر ہیں کہ کوئی قبیلہ ہمارے ساتھ ہم سری نہیں كرسكتابه بم سر داريين اور غنيمت كاچو تفائي حصه بم مين تقسيم كياجا تا ب-جب ہم كى كام سے الكار كرديت بيں توكى كويد بهت نبيں ہوتى كه مارے علم كے سامنے الكاركر سكے۔ جب برم مفافرت بريا ہوتى ب توای طرح ہم سب سے عالی شان ہوتے ہیں۔" سر کار دوعالم علی نے حضرت حسان کو حکم دیا کہ اٹھواور اس کاجواب دو۔ آپ نے فی البديهه اشعار كے۔ جن ميں سے دوشعر پيش خدمت ہيں:

مَنْ مَنْ اللهِ وَاللّهِ مَنْ عَنُونَةً عَلَى دَغُومَاتٍ مِنْ بَعِيدِ فَحَافِيهِ "هم نے اللہ کے رسول کی اور دین اسلام کی بڑی قوت سے مدو کی ہے۔ اور جتنے دور ونزد یک سرکش تھے الن کی ناک کو خاک سے آلودہ کر دیا۔ " وَاکْحَیَا وُنَا مِنْ خَدُرِمِنْ وَطِئَا لَمُسَمَّا وَاکْمُوالْمُنَامِنْ خَدِراً هُلِ الْمَقَابِدِ "هم میں سے جو لوگ زندہ ہیں وہ الن تمام زندول سے بہتر ہیں جو

منہم میں سے جو لوک زندہ ہیں وہ ان عمام زندوں سے بہتر ہیں جو کنگریوں پر پاؤل رکھ کر چلتے ہیں اور ہارے فوت ہونے والے ان تمام سے بہتر ہیں جو سے بہتر ہیں جو تے والے ان تمام سے بہتر ہیں جو قبر ول میں مدفون ہیں۔"

بارگاہ رسالت کے شاعر حضرت حسان کی فصاحت و بلاغت نے ان سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ خصوصاان کاشاعر اقرع بن حابس جو شعر و سخن کی لطافتوں اور نزاکتوں سے دوسر وں سے کہیں زیادہ آگاہ تھاوہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے ان کا کلام معجز نظام سن کر

ا پنے آبائی دین کو بھی الوداع کہد دیااور اس سارے و فد میں سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کرر حمت عالم علی کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔

رحمت عالم نے قیس بن عامر کے بارے میں فرمایا ہفتا اسّتید اُ اُ اُسّتید اُ اُ اُسِیّد اُ اُ اُسِیّد اُ اُسْیّد ا خیموں میں زندگی بسر کرنے والے قبائل کاسر دار ہے۔"(1)سر کار دوعالم علی ہے ان پر مزید کرم یہ فرمایا کہ ان کے سارے قید یوں کو فدیہ لئے بغیر آزاد کر دیاادراس و فدکے تمام افراد کوانعام واکرام سے سر فراز فرمایاادرانہیں اپنے وطن واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

سربيه وليدبن عقبه بن الي معيط

اس سال سرور عالم علی فی فیلد خزاعه کی ایک شاخ بنومصطلات کے صد قات وغیرہ وصول کرنے کیلئے ولید بن عقبہ کوان کی طرف بھیجا۔ بنومصطلاق اس سے پہلے اسلام قبول کر سے تھے اور نماز اواکرنے کیلئے انہوں نے کئی مساجد تغییر کرد تھی تغییں۔

ولید بن عقبہ اور بنو مصطلن کے در میان زمانہ جہالت سے دیرینہ عداوت چلی آتی تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ ان کی طرف بڑھا چلا آرہاہے توانہوں نے اپنے ہیں آدی صدقہ کے اونٹ اور جھیڑ بحریاں دیکر ولید کی پیٹوائی کیلئے بھیجے۔ ولید کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے کیلئے آرہے ہیں۔ وہ اس خوف سے شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے کیلئے آرہے ہیں۔ وہ اس خوف سے کہ وہ انہیں قتل نہ کر دیں، ان سے ملا قات کئے بغیر مدینہ طیبہ واپس آگیا اور اپنے گمان کے مطابق حضور کریم علاقے کو آکر اطلاع دی۔ حضور نے شخیق احوال کیلئے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ اس طرح جاؤ کہ ان کو تمہارے آنے کی اطلاع نہ ہو۔ ان کے حالات کا جائزہ لین اگر ان کے مسلمان ہونے کے شواہر آپ کو ٹل جا تمیں تو ان سے صدقہ و خیر ات کے اونٹ وغیرہ وصول کر لیما اور اگر کوئی الی دلیل نہ ملے تو پھر ان کے ساتھ کیا جا تا ہے۔ حضرت خالد نظیہ طور پر وہا ل ساتھ وہ معاملہ کر تاجو کفار و مشرکیین کے ساتھ کیا جا تا ہے۔ حضرت خالد نظیہ طور پر وہا ل کوئی علامت انہیں وہاں نظرنہ آئی۔ حضرت خالد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور وہال کے کوئی علامت انہیں وہاں نظرنہ آئی۔ حضرت خالد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور وہال کے حالات کے بارے میں مطلع کیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی : (2)

<sup>1</sup>\_" تاريخ الخيس"، جلد2، صفحه 118 واحمد بن زخي د حلال، "السير ةالهنوبية"، جلد2، صفحه 331 2\_" تاريخ الخيس"، جلد2، صفحه 119

يَّا يُنْهَا الَّذِيْنَ المَنْوَ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَنُو الْنَ الْمَنْوَ الْنَّ عَلَيْهُ وَالْمِنْ بِيَا فَكَيْبَوْ الْنَافُو الْمَنْ الْمَنْوَ الْمَافَعَ لَمُتُومِ الْمَافَعَ لَمُتُومِ الْمَافَعَ لَمُتُومِ الْمَافَعَ لَمُنْ الْمِي الْمَافَعَ لَمُنْ الْمَافَعَ لَمُنْ الْمَافِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### سربيه قطبه بن عامر

## سربيه ضخاك بن سفيان الكلاني رضي الله عنه

سر كاردوعالم عطی فی فی نفت نفت من سفیان كی امارت بین قرطاء كی طرف ایک الشكررواند كیاان كا آمناسامنا "زج" كے مقام پر ہواجو نجد كی ایک بستی ہے۔ تفحاک نے انہیں اسلام قبول كرنے كی دعوت دى لیكن انہوں نے اسلام قبول كرنے سے انكار كردیا۔ فریقین میں جنگ ہوئی، مسلمانوں نے ان كو فکست فاش دى اور مسلمانوں كوبہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔

<sup>1-</sup>مورة الجرات: 6

<sup>2</sup>\_" سيل الهدئ"، جلد6، منخه 327

## سريه علقمه بن مجزر

یہ سریہ ماہ رکتے الثانی سنہ 9 ہجری میں و قوع پذیر ہوا۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ رسول اللہ عَلَيْنَا كُوبِ اطلاع ملى كه حبشه كے چند باشندے جدہ كے سامنے اسمنے ہوگئے ہیں۔ يول ظاہر ہوتاہے کہ وہ الل جدہ پر حملہ کرنے کاار ادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علی نے علقمہ بن مجزر ک تیادت میں تین سو مجاہدین کا دستہ ان حبشیوں کی سر کوئی کیلئے روانہ فرملیا۔ حبشیوں نے عابدین کے خوف سے سمندر میں چھلا تھیں لگا دیں اور ایک جزیرہ میں جاکر پناہ گزین ہو گئے۔ان کے تعاقب میں علقمہ بھی این دستے سمیت سمندر کو عبور کرتے ہوئے اس جزيره من پنج كئدانبول في جب لشكر اسلام كوايخ قريب آتيد يكها تووه وبال س بهي بھاگ گئے۔حضرت علقمہ ان حبشیوں کو بھگانے کے بعد واپس آگئے۔راستہ میں چند مجاہدین نے اپنے سالارے اجازت طلب کی کہ وہ جلدی میں ہیں اس لئے انہیں لفکرے پہلے ملے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علقمہ نے اجازت دیدی اور پہلے جانے والے مجاہدین کا امير حضرت عبدالله بن حذافه اسبمي كومقرر فرمايا\_ان كي طبيعت مين بري ظرافت تقي\_ جبراستہ میں وہ ایک جگہ اڑے تو مجاہدین نے تاہے کیلے آگ جلائی۔ حضرت عبدالله بن حذافه کوایک مزاح سوجهااوراینے ساتھیوں کو کہا کہ میں تنہیں تھم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود جاؤ۔ بعض مجاہدائے امیر کے تھم کی تعمیل کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے، جب امیر لفکر نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ واقعی آگ میں کود جائیں سے تو آپ نے فرمایا بیٹے جاؤ، میں تو تمہارے ساتھ ول کلی کر رہا تھا۔ جب بد دستہ مدیند طیبہ پہنچا تواس واقعہ کا ذکر بارگاہ رسالت میں کیا گیا توسر کا دوعالم علی نے قیامت تک آنے والے اسے امتول کیلئے ایک واضح ضابطه كااعلان فرمايا:

مَنْ أَمْرَكُو بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تُطِيعُوكاً "جو فَحَصْ تَهٖنِي معصيت كے ارتكاب كا تھم دے تواليے امير كى اطاعت مت كرو۔"

علامہ ابن قیم اور امام ابوزہرہ نے یہاں صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کی ہے جو اس ارشاد نبوی کی مزید تائید کرتی ہے،وہ ہدیہ ناظرین ہے: سیدناعلی بن ابی طالب کرم اللہ وجبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بیارے رسول نے ایک سریہ بھیجاادراس کا امیر ایک انصاری کو مقرر فرمایااور تمام مجاہدین کو تھم دیا کہ وہ اپنے سالار کی بات سنیں بھی اوراس پر عمل بھی کریں۔ نظر روانہ ہوا۔ اثنائے سنر کی وجہ سے وہ انصاری ان پر ناراض ہو گیااور انہیں تھم دیا کہ ایند ھن جع کرو۔ انہوں نے ایند ھن کے وجبر لگاد یئے۔ پھر تھم دیا کہ آگ جلاؤ، جب آگ خوب بھڑ کئے گئی تو امیر دستہ نے مجاہدین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیااللہ کے رسول تھا تھے نے میری بات مانے کا تمہیں تھم نہیں ویا تھا۔ اس انصاری امیر نے کہا کہ میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ اس مجائز کی ہوئی آگ میں کو وجاؤ۔ سارے مجاہدین جرت سے ایک دوسرے کا منہ تھنے گھے۔ وہ بھڑ کتی ہوئی آگ میں کو د جاؤ۔ سارے مجاہدین جرت سے ایک دوسرے کا منہ تھنے گھے۔ وہ بولے کہ ہم نے تو آگ کے عذاب سے بہتے کہائے حضور کا دامن پکڑا تھا۔ وہ اس حالت میں بولے کہ ہم نے تو آگ کے عذاب سے بہتے کہائے۔

مجاہدین کابید دستہ جب لوٹ کر مدینہ طیبہ آیا تواس دافعہ کا تذکرہ ہارگاہ رسالت مآب میں کیا گیا۔ رحمت عالم علی نے فرمایا جولوگ امیر کے اس عظم کی تعمیل کرتے ہوئے آگ میں داخل ہو جاتے وہ پھر مجھی اس سے باہر نہ لکل سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا:

> لاَ طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللهِ إِنْمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (1) "الله تعالى كى نافر انى مِن كوئى اطاعت فهيں۔ اطاعت جيشہ نيك كاموں مِن ہوتى ہے۔"

> > سربيه على بن ابي طالب رضي الله عنه

رسول مرم علی نے ماہ رہے الثانی سند 9 بھری ہیں سیدنا علی المرتفنی کوڈیردھ سو جاہدین کے دستہ کاسالار بناکر بھیجا تاکہ بنی طے قبیلہ کے بت کو جس کانام فلس تھا، جاکر پاش پاش کر دیں۔ ڈیردھ سو مجاہدین کی سواری کیلئے رحمت عالم حلی اور اس کے استفان کو پوند خاک کر دیں۔ ڈیردھ سو مجاہدین کی سواری کیلئے رحمت عالم علی کا بیٹ سواونٹ اور پچاس گھوڑے مہیا فرمائے۔ بنی طے قبیلہ کاسر دار حاتم طائی کا بیٹا عدی تھا۔ لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملتے ہی وہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ اسلام کے مجاہدین کے قبیلہ کے افراد پر حملہ کیا، الن کے بت فلس کو پاش پاش کر دیا گیا اور اس کے استفان کو

پوند فاک کردید بہت ہے جنگی قیدی اور دیگر سامان قبضہ میں آیا۔ ان جنگی قید یوں میں حاتم طائی کی لڑکی سفانہ جو عدی کی سگی بہن تھی، وہ بھی تھی۔ اس بت کے خزانے سے تین تلواریں دستیاب ہو کیں۔ ایک کانام الرسوب، دوسری کانام المخذم اور تیسری کانام الیمانی تفاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے الرسوب نامی تلوار اینے لئے چن لی اور المخذم نامی تلوار سرکار دو عالم علی کے خدمت میں پیش کر دی۔ بقیہ اموال غنیمت احکام الی کے مطابق مجاہدین میں تقسیم کردیے گئے۔ (1)

فنبيله عدى بن حاتم كاقبول اسلام

قبیلہ بنوطے، عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک تھا۔ حاتم طائی ای قبیلہ کامایہ ناز فرد تھا۔ جس کی فیاضی اور سخاوت نے اس قبیلہ کے نام کوچارد آنگ عالم میں روشن کردیا تھا۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی، اپنی قوم کامر دار مقرر ہوا۔ وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ میں اس واقعہ کو سیرت این ہشام سے استفادہ کرتے ہوئے مربیہ ناظرین کررہا ہوں:

عدی کہتاہے کہ عرب کے دوسرے غیر مسلم بھی رسول اللہ علی کو دل سے ناپند کرتے تھے لین میری ناپندیدگی سب سے زیادہ تھی۔ کیو نکہ میں سجھتا تھا کہ مجھے نہ ان ک اطاعت کی ضرورت ہے اور نہ ان کے دین کو قبول کرنے کی حاجت ہے۔ کیو نکہ میں ایک تو اپنی قوم کارئیس ہوں، میرا نہ ہب عیسائیت ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، نیز میری قوم اپنی آلدنی کا چوتھا حصہ مجھے پیش کرتی ہے۔ جب میرا نہ ہب بھی سچا ہوار قوم نے مجھے اپنا فرماز وا بھی تشلیم کرلیا ہے اور مجھے اپنی آلدنی کا گراں قدر حصہ بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں تو جھے کسی نے نبیائے دین کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پنجبر اسلام علی کی فتوحات اور اسلام کی کامیابیوں کے چرہے میں بھی سنتار ہتا تھا۔ اس لئے میرے دل میں یہ تشویش ضرور تھی کہ کہیں ایسانہ ہو کہ پنجبر اسلام میرے علاقہ پر بھی حملہ کردیں۔ میر اایک عربی النسل نو کر تھا، جو میرے او نوں کو چرایا کر تا تھا۔ علی نے ایک جو درہے چا ہیکس جو سرکش نہ علی قب نے ایک جو درہے چا ہیکس جو سرکش نہ علی نے ایک اسلام میں کروں نے میں ایسانہ موجود دہنے چا ہیکس جو سرکش نہ علی نے ایک خوات وراسلام میں نے ایک ورد ہورے چا ہیکس جو سرکش نہ علی نے ایک خوات وراسلام میں نے اے تھی دیا کہ اصطبل میں ہر وقت چندا اپنے اونٹ موجود دہنے چا ہیکس جو سرکش نہ علی نے ایک اسلام میں کے ایک ورد ہور کھی نے ایک اسلام میں کی ایک ایک دول کی انسان نو کر تھا، جو میرے او نوں کو چرایا کر تا تھا۔

<sup>1</sup>\_" تارخ الخيس"، جلد2، مغي 120

ہوں اور موٹے تازے ہوں اور جب توبہ سے کہ مسلمانوں کے لفکر نے بنی طے کے علاقہ میں قدم رکھا ہے تو جھے فوراً اطلاع دے دینا۔ چنانچہ ایک روز وہ گھبر لیا ہوا آیا اور اس نے آکر جھے بتایا کہ محمد علیقے کے شہوار یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے ان کے جھنڈے بھی دیکھے ہیں۔ اس لئے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اب کر گزریں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے اونٹوں پر پالان کمواور انہیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو میں نے اپنی ہوی بحول کو ان پر سوار کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں میرے ہم ندہب عیسائیوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ جلدی میں اپنی بہن اور جاتم کی بیٹی سفانہ کو وہیں چھوڑ گیا۔

میں شام پہنچااور وہاں سکونت پذیر ہوگیا۔ میرے وطن سے چلے آنے کے بعد اسلام
کے مجاہد میری قوم کے علاقہ میں پہنچ۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جنگی قیدی بنالیا، ان
میں جاتم کی بٹی سفانہ بھی تھی۔ حضور علیہ کے گوشام کی طرف میرے بھاگ جانے کی اطلاع
مل گئی تھی۔ جب یہ جنگی قیدی مدینہ طیبہ پہنچ تو انہیں مسجد کے در وازے کے سامنے ایک
چچر میں تھہر لیا گیا۔ وہاں ہی جاتم کی بٹی کو بھی رکھا گیا۔ مقریزی کی روایت کے مطابق
سفانہ کور ملہ بنت جارشہ کے مکان میں تھہر لیا گیا۔ (1)

ایک روز رسول اللہ علی سفانہ کے پاس سے گزرے، وہ اٹھ کر صنور کے پاس جلی اُنی، وہ بڑی قصیح اللمان اور چرب زبان تھی۔ اس نے عرض کی بیار سول اللہ! بیر اباب فوت ہوگیا ہے اور میری پر سش احوال کیلئے آنے والا شام بھاگ گیا ہے۔ جھے پر احسان فرما عیں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ حضور نے پوچھا تیر اوفد کون ہے؟ عرض کی عدی بن حاتم۔ حضور نے فرمایا وہی عدی، جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے۔ اتنی بات ہوئی اس کے بعد حضور مجھے یوں کھڑا چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ دوسر بر وز پھر حضور میر ب پاس سے گزرے۔ جو عرض بیس نے کل کی تھی، وہی آج بھی پیش کی۔ حضور علیہ العساؤة والسلام نے کل والا ہی جو اب جھے دیا اور تشریف لے گئے۔ تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوا اور میں مایوس ہو گئی۔ ایک نوجوان حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے جھے اشارہ کیا کہ میں مایوس ہو گئی۔ ایک نوجوان حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے جھے اشارہ کیا کہ اٹھو اور حضور کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کرو۔ اس کے کہنے سے میری حوصلہ اخوائی ہوئی۔ میں اٹھی اور عرض کی، یار سول اللہ! میر اباپ فوت ہو گیا ہے اور میری خبر افرائی ہوئی۔ میں اٹھی اور عرض کی، یار سول اللہ! میر اباپ فوت ہو گیا ہے اور میری خبر

کیری کے لئے آنے والا غائب ہو گیا ہے، جھے پر احسان فرما کیں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرما کی درحت دوعالم علی نے فرمایا میں نے حمییں آزاد کر دیا۔ لیکن یہاں ہے جانے میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ تیری قوم کا کوئی قابل اعتبار محفی تمہیں مل جائے جو حمییں حفاظت کے ساتھ تیرے وطن پہنچادے، پھر جھے اطلاع دینا۔ میں نے لوگوں ہے ہو جھا کہ جس محفی نے جھے اشارہ کر کے پھر اپنی گزارش پیش کرنے کا حوصلہ دلایا ہے، وہ کون محفی ہے ؟ جھے بتایا گیا کہ وہ نوجوان علی بن ابی طالب جیں رضوان اللہ علیہ۔ میں وہاں تحمیری ہاں تک کہ قبیلہ بلیہ اور قضاعہ کے چند سوار آئے۔ میں نے الن سے کہا کہ میں بھی تہمارے ساتھ اپنے بھائی کے پاس شام جانا چاہتی ہوں جھے اپنے ہمراہ لے چلیں۔ چنانچہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یارسول اللہ! میری قوم کے چند لوگ آئے میں جن میں قابل اعتباد اشخاص بھی ہیں۔ چنانچہ حضور نے جھے نیاجوڑا پہنایا۔ سواری کیلئے بیں جن میں قابل اعتباد اشخاص بھی ہیں۔ چنانچہ حضور نے جھے نیاجوڑا پہنایا۔ سواری کیلئے مقدی بھی مرحمت فرمائی اس طرح میں ان لوگوں کی معیت میں شام پینچی۔

عدی کہتے ہیں کہ ہیں اپنے اہل وعیال کے ساتھ بیٹے ہوا تھا کہ ہیں نے ایک ہودج
دیکھا جس کارخ میری طرف تھا۔ ہیں سمجھ گیا کہ بیہ حاتم کی بیٹی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو
واقعی وہ حاتم کی بیٹی تھی۔ جب وہ میرے نزدیک آئی تواس نے جھے خوب سر زنش کی۔ جھے
قطع رحمی کرنے والا اور ظالم کہا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے بال بچوں کو تواد نؤں پر سوار کر کے
ہمراہ لے آئے ہو۔ لیکن تم نے اپنے باپ کی بقیہ نشانی اور اس کی عزت کو بے یارو مددگار
چھوڑ دیا۔ ہیں نے اسے دلاسادیتے ہوئے کہا کہ یہ سب و شتم کا موقع نہیں کوئی اچھی بات
کہو۔ ہیں نے جو کیا ہے اس کے لئے میرے پاس کوئی وجہ جواز نہیں، ہیں شر مندہ ہوں اور
معذرت خواہ ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے ہودج سے نیچ اتری اور میرے پاس رہائش پذیر ہوگئ۔
معذرت خواہ ہوں۔ چنانچہ وہ اپن محتد اللہ علیہ نے اس واقعہ کو اپنے مخصوص انداز ہیں
ترجمان حقیقت حضرت علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو اپنے مخصوص انداز ہیں
یوں بیان کیا ہے:

در مصافح پیش آل گردوں سریر دختر سردار طے آمد اسر ایک جنگ میں اس آقاکی خدمت میں جس کا تخت آسان ہے سردار طے کی بیٹی قیدی کی حیثیت سے چیش ہوئی۔ دخترک راچوں نی بے پردہ دید جادر خود پیش روئے او کشید اس بی کو نی رحمت نے جب نگے سر دیکھا تو حضور نے اپنی جادر سے اس کے چیرہ کو ڈھانپ دیا۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں اپنی قوم کی طالت زار پیش کرتے ہیں:

ما ازال خاتون طے عریال تربیم پیش اقوام جہال بے چادر یم

ہم خاندان طے کی اس خاتون سے بھی زیادہ برہنہ ہیں۔ دنیا کی ساری

قوموں کے سامنے ہمار اسر بھی نگاہے۔

روز محشر اعتبار ما است او در جہاں ہم پردہ دار ماست او حضور نی کریم علیقہ قیامت کے روز بھی ہمارا بھروسا ہیں اور اس دنیا

میں بھی حضور جارار دور کھنے والے ہیں۔(1)

<sup>1-</sup> علامه محراقبال (1987-1938ء)،"اسر ارخودي"، صفي 20

نہیں ہے۔ "کہاں باد شاہوں کی نخوت وغر ور اور کہاں ہیہ عجز وانکسار۔ جب وہ فارغ ہوئی تو مجھے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پھر لے کرایئے گھر کی طرف علے جبائے جمرہ مبارکہ میں داخل ہوئے توایک تکیہ جو چمڑے کا تھااور اس کو تھجور کے بتول سے بھراہواتھا، حضور نے وہ میری طرف سر کایااور فرمایا راجیلٹ علیٰ ملینام عدى اس يربين جاؤ \_"ميس نے عرض كى، حضور آپ تشريف ركھے \_حضور نے فرمايا بكل آفت "نہیں تم ہی بیٹھو گے۔"میرے لئے اب تعمیل ارشاد کے بغیر کوئی جارہ نہ تھا۔ بادل نخواسته میں اس کے اوپر بیٹھ گیااور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میرے سامنے فرش زمین ير تشريف فرما مو كئد بحرمير عدل في آوازدي والله و مناها بأمير ملك خدا كى فتم ايد كى بادشاه كاطرز عمل نہيں ہے۔ پھر حضور نے مجھے مخاطب كرتے ہوئے فرمايا: اے حاتم کے بیٹے عدی! کیا تو عیسائیوں کے رکوی فرقہ سے تعلق نہیں رکھا! میں نے عرض کی، میراای فرقہ ہے تعلق ہے۔ پھر فرمایا۔ کیااپی قوم ہے تو غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہیں کر تا؟ میں نے عرض کی، میں ایسا بی کر تا ہوں۔ جوایا حضور نے فرمایا۔ تیرے دین میں توبیہ طلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کی، بخدا! ایبابی ہے۔ حضور کے اس ارشادے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور اللہ تعالی کے رسول ہیں، ہر چیز جانے ہیں، ان سے كوئى چيز مخفى نہيں۔ پھررحت عالم عليہ نے فرمایا۔اے عدى اشايداس دين كو قبول كرنے کے راستہ میں یہ چیز حاکل ہے کہ مسلمان غریب اور محتاج لوگ ہیں،اس لئے تم غریبوں کا دین قبول نہیں کرتے۔ بخدا!وہ وقت آنے والا ہے جبکہ ان میں مال ودولت کی اتنی فراوانی ہو گی کہ ان میں کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔

پھر فرمایا۔۔ شاید تواس لئے اس دین کو قبول کرنے ہے گریز کررہاہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشنوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اے عدی! بخدا! عنقریب توسنے گا کہ ایک عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے نکلے گی اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گی اور اسے اللہ شریف کی ذیارت کرے گی اور اسے اللہ کے سواکس کاخوف نہ ہوگا۔

آخر میں فرمایا، اے عدی! شاید تواس لئے اس دین کو تبول کرنے سے بچکچار ہاہے کہ تو دیکھتاہے کہ حکومت وسلطنت غیر ول کے قبضہ میں ہے۔ خدا کی قتم! عنقریب توسے گاکہ باتل کے قصرا بیض کو یہ فنج کریں گے اور اس میں داخل ہول گے اور کسریٰ کی وسیع و عریض مملکت پران کاپر چم لہرائے گا۔ حضور کے ان ارشادات کو من کر میری آئھوں سے تعصب کے پر دے اٹھ گئے۔ حق کاروئے زیبا مجھے صاف نظر آنے لگا اور میں نے بھد مسرت اسلام قبول کرلیا۔

عدى كہاكرتے كہ حضور نے جو تين پيش كوئيال فرمائى تھيں ان بيں ہے دو پورى ہو چى جيں اور تيسرى بھى ضرور پورى ہوگ۔ بيں نے اس لشكر بيں شركت كى جس نے بابل ك قصرابين پر فتح كا پر جم اہرايا، بيں نے اس عورت كو ديكھاجواونٹ پر سوار ہوكر قادسيہ ہے دوانہ ہوئى اور بلا خوف و خطراس نے بيہ طويل مسافت طے كى اور بيت الله كا جح كيا۔ خداكى فتم! تيسرى بات بھى ضرور پورى ہوگى كہ اس امت بيں مال ودولت كى اتنى فراوانى ہوگى كہ كى قتم! تيسرى بات بھى ضرور پورى ہوگى كہ اس امت بيں مال ودولت كى اتنى فراوانى ہوگى كہ كى قرۇل لينے والا نہيں ملے گا۔ (1)





بنيم الخيرار فغني الرجيسين

افعول خفاف قن المخالف المال المنظمة ا

# غزوهٔ تبوک

جوک، ایک مقام کانام ہے جو مدید طیب اور دمش کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ غزوہ جوک نبی کرم علی کے کا تام ہے جو مدید طیب اور دمش کے بالکل وسط میں وقوع پذیر ہول اس غزوہ کے متعدداسباب کتب سرت میں بیان کے گئے ہیں۔ ان کا ظامہ درج ذیل ہے:

ہو جغیر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مساعی جیلہ سے چند سالوں میں جزیرہ عرب کے بھرے ہوئے متحارب قبائل کو ایک قوم اور ایک ملت میں تبدیل کر دیا تھا۔ سر زمین عرب جو بیشار چھوٹی چھوٹی ریاستوں ہیں بث کررہ گئی تھی، اب وہ ایک و سیع و عریف مراست میں تبدیل ہو چھی تھی۔ اسلام کا نور ایک طرف تو یمن اور بحرین کی سرحدوں تک روشنی پھیلارہا تھا تو دوسر کی طرف بحر کر مشرقی ساحل اور شال میں اردن کی صدود کو سیمکلاوں خداؤں کے پرستار ہونے کے باعث سیمکلاوں خداؤں کے پرستار ہونے کے باعث سیمکلاوں مداؤں کے پرستار ہونے کے باعث سیمکلاوں ملاقی ہوں پر نور کی چیم سیمکلاوں خداؤں کے پرستار ہونے کے باعث سیمکلاوں ملاقی ہوں ہوائن کی شرم ناک کے درشتہ میں پروٹے جانے کے بعد بنیان مرصوص بن گئے تھے۔ حضور پر نور کی چیم جدوجہد، قابل صدر شک کامیابی سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ مکہ کی فتح اور ہوازن کی شرم ناک جدوجہد، قابل صدر شک کامیابی سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ مکہ کی فتح اور ہوازن کی شرم ناک عدو مکر لینے کی جرائے کر سیمے۔

حضور کی شان رحمت للعالمنی کا اب بیہ نقاضا تھا کہ جزیرہ عرب کے اردگر دجن ممالک میں ابھی گھپ اندھیرا تھا اور جہال کے باشندے طرح طرح کی گر ابیوں میں بھنے ہوئے سے ، ان ممالک کو نور توحیدے منور کرنے اور وہال کی خفتہ بخت اقوام کو بیدار کرنے کی طرف توجہ مبذول فرما میں۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی:

اِ اَنْهُورُو اَ خِفَا فَا اَوْتُهُا لَا وَ جَاهِدُ وَ اِ اِنْهُ مُوالِكُمْ وَ اَنْفُرِسُكُمْ وَ اِ اِللّٰهِ وَلِكُمْ حَدِّ وَ اَلْكُمْ وَ اَنْفُرِسُكُمْ وَ اِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدِّ اِ لِکُمْ اِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدِّ اِ لِکُمْ اِ اِللّٰهِ وَلِكُمْ حَدِّ لِلْكُمْ حَدِّ اِ لَكُمْ اِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدِّ اِ لِكُمْ اِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدِّ لِكُمْ اِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدِّ لِلْكُمْ اَ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدِّ لِلْكُمْ حَدِّ لِلْكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدِّ لِلْكُمْ حَدْلِكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدْلِكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدْلِكُمْ حَدْلِكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدْلِكُمْ حَدْلِكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدْلِكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدْلِكُمْ مَا لِي اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدْلِكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِكُمْ حَدْلِكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلِكُمْ حَدْلِكُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

"جہاد (کیلئے) نکلو (ہر حال میں) ملکے ہویا ہو جھل اور جہاد کر واپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں میہ بہتر ہے تمہرارے لئے آگر تم (اپنا نفع، نقصان) جانتے ہو۔"

اب وقت آگیا تھاجب اسلام کے سر فروش مجاہد اپنے ہادی اعظم علیہ کی قیادت میں عرب کی سر حدول سے باہر دنیا کی طرف اپنی عنان توجہ مبذول کریں۔ چنانچہ مجاہدین اسلام پیخرول کریں۔ چنانچہ مجاہدین اسلام پیخرول کے بند انسانی پیکر میں جو فرعون اور نمر ودانسانی پیکر میں سے مان کی عز توں کو خاک میں ملارہے تھے،ان کی عز توں کو خاک میں ملارہے تھے،ان کی عز توں کو خاک میں ملارہے تھے،ان کے وجود نامسعود کے بوجھ سے نوع انسانی کو آزادی کامڑ دوسنا میں۔

خداو ند ذوالجلال نے إِنْ فِي أُوا خِفَا فَا قَوْقِقَالَا قَرَجَا هِدُ وَالسَدِ الله وقت دیا جباس کے مجوب نے ایک ایک امت تیار کرلی تھی جو اس ارشاد رہانی پر لبیک لبیک کہنے کی استعداد رکھتی تھی۔ ان میں اپنے اعلیٰ مقصد کی بقا اور نشوو نما کیلئے اپنی جان عزیز کی بازی لگانے کا جذبہ صادقہ ، عزم محکم اور ہمت بلند پیدا کردی گئی تھی۔ ان کے نقد ایمان کو پر کھنے کی اے فرو گرو کے فرو گرو کے کے راہ ہموار کردی۔

تبوک کی جنگ عام قتم کی جنگ نہ تھی بلکہ ہر پہلو سے بیا ہے مثال جنگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے میدان جنگ دس ہیں یا پہاس ساٹھ میل کی مسافت پر نہ تھابلکہ سات سو کلو میشر اورا یک روایت کے مطابق نوسو کلو میشر پر جنوک کاشہر واقع تھاجہال بیہ جنگ لڑی جانے والی تھی اور یہ فاصلہ لتی ووق صحر اورا اور بے آب و گیاہ ریگزار وں سے ہو کر گزر تا تھا۔ مجاہدین اسلام کے پاس نہ خور ونوش کے اطمینان بخش ذخائر تھے اور نہ مجاہدین کی سوار کی کیلئے معقول انظام تھا۔ جمابہ بین کی سوار کی کیلئے معقول انظام تھا۔ جمابہ بین کی موار کی کیلئے ایک اونٹ کا بند وبست ہو سکا تھا۔ ہر مجاہدا گر پانچ میل اونٹ وغیر ہ پر سوار ہو کر طے کر تا تھا توا ہے دس میل پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پانی جیسی اہم ترین چیز کی از حد قلت تھی۔ انہیں اپنی خنگ زبانوں اور خنگ حلق کو صرف تر کرنے کیلئے اپنے سوار کی کے اونٹ ذرج کرنا پڑتے تھے تا کہ ان کی آئتوں اور معدوں سے جو مائع چیز وستیاب ہو، اس سے وہ اپنی زبان کو تر کر سیس۔

وہ موسم جس میں بیہ جنگ پیش آئی تھی سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ گرم او چلتی تھی تو جسم کی کھال کو جلا کرر کھ دیتی تھی۔ صحر ائے عرب کاسورج سارادن ایسی آتشیں کرنیں برساتارہتا تھا کہ زمین تانبے کی طرح تپ جایا کرتی تھی۔ لشکر اسلام کا مقابلہ کی صحر الی قبیلہ سے نہ تھا جس کے جوانوں کی تعداد چند سویا چند ہزار تھی۔ بلکہ یہاں مقابلہ سلطنت روم سے تھاجواس وقت کی دوعالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی، جس نے ابھی ابھی اپنی حریف عالمی طاقت (سلطنت ساساللی) کو زبر دست فلست دی تھی۔ جس کے پاس جدید اسلحہ کے انبار تھے اور فوج کی تعداد لاکھوں سے متجاوز تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ذخائر طویل مدت تک فوج کی ضروریات کیلئے کافی تھے۔ ان تا گفتہ بہ حالات میں مجاہدین اسلام نے جس جرائت اور پامر دی کا مظاہرہ کیا، اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ غروہ تو کے اسباب

غزوۂ تبوک کی تفصیلات بیان کرنے ہے پہلے ہم ان اسباب کاذ کر ضرور ی سمجھتے ہیں جو اس تاریخ ساز غزوہ کے محرک ہے۔

استاد شوتی ابو خلیل کی تصنیف" تبوک الغزوۃ العسرای" ہے استفادہ کرتے ہوئے چند چزیں پیش خدمت ہیں :

حنین کے میدان میں عرب کے مشہور قبیلہ ہوازن کو شکست فاش دینے اور طاکف سے بعض مصلحوں کے پیش نظر محاصرہ اٹھالینے کے بعد نبی محرم علی میں مسلحوں کے پیش نظر محاصرہ اٹھالینے کے بعد نبی محرم علی مراجعت فرمائے مدید طیبہ ہوئے۔اس وقت ذی الحجہ کا مہینہ تھااور بجرت کا آٹھوال سال تھا۔ سر کار دوعالم علیہ الصلاۃ والسلام کویہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے شام میں لشکر جرارا کٹھاکر لیا ہے اور وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کیلئے زبر دست تیاریوں میں مصروف ہیں اور ان کے متعدد فوجی دستے بلقاء کے شہر تک پہنچ گئے ہیں۔ وہال انہوں نے پڑاؤڈال لیا ہے۔شام میں جن عربی قبائل نے نظر انبیت اختیار کرلی تھی، وہ جر وقت قیصر کو اس بات پر اکساتے رہتے تھے کہ وہ بلا تا فیر مسلمانوں پر حملہ کرے اور دین اسلام کا بمیشہ ہیشہ کیلئے خاتمہ کر دے۔اگر مسلمانوں کو مزید مہلت دی گئی تو عنقریب وہ اتنی قوت حاصل کرلیں گئے کہ پھر ہمارے لئے ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہ رہے گا۔ انہوں نے قیصر کو براھیختہ کرنے کیلئے من گھڑت با تیں اسے بتانی شروع مکس کیں کہ آج کل عرب میں شدید قبط ہے اور بھوک سے مسلمانوں کا بہت براحال ہے۔ان کیس کہ آج کل عرب میں شدید قبط ہے اور بھوک سے مسلمانوں کا بہت براحال ہے۔ان کیس کہ آج کل عرب میں شدید قبط ہے اور بھوک سے مسلمانوں کا بہت براحال ہے۔ان کے سواری کے جانور بڑی کھڑت سے مررہ جیں۔ایے حالات میں آگر مسلمانوں پر حملہ کے سواری کے جانور بڑی کھڑت سے مررہے ہیں۔ایے حالات میں آگر مسلمانوں پر حملہ کے سواری کے جانور بڑی کھڑت سے مررہے ہیں۔ایے حالات میں آگر مسلمانوں پر حملہ کے سواری کے جانور بڑی کھڑت سے مررہے ہیں۔ایے حالات میں آگر مسلمانوں پر حملہ

کیاجائے توکامیابی بیتی ہے۔ ہم بڑی آسانی سے ان کا قلع قبع کردیں گے۔ اس طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھریہ منصوبہ بندی تھی۔ گر ادھر نبی رحمت علی علی عربوں کے کفر و شرک سے زنگ آلود دلول کا تزکیہ کرکے انہیں نور اسلام سے منور فرمارہ تھے۔ انہیں توحید باری کی شراب طہور پلا کر اسلام کے پرچم کے نیچے متحد اور منظم فرمارہ تھے۔ سلطنت روم کا فرماز واقیصراس دین تیم کی مسلسل پیش رفت کو بروی تشویش سے ملاحظہ کر رہا تھا۔

مسلمانوں کی بے دربے فتوحات کے باعث قیصر روم کو طرح طرح کے اندیشے پریشان رکھتے تھے:

(1) رومیوں کے تجارتی کارواں جو شال ہے جنوب کی طرف جاتے تھے، ان کے راستے جزیر ۂ عرب کے درمیان ہے گزرتے تھے۔اگر مسلمان سارے جزیر ہُ عرب پر قابض ہو جاتے ہیں توان کاروانوں کی آمدور فٹ خطرے میں پڑجائے گی۔اس طرح انہیں شدید مالی خسارہ کاسامنا کرنا پڑے گا۔

(2) رومیوں کے وہ کارندے جو جزیر ہ عرب کے شال میں آباد تھے، جو اس کے ہر تھم کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا کرتے تھے، مسلمان ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح اس کاسیاس افتدار کا قصر رفع زمین ہوس ہوجائے گا۔

(3) ان کے مددگار جو جزئر و عرب میں مختلف مقامات پر رہائش پذیر تھے، جو ان کے تجارتی قافلوں کے تحفظ کرتے تھے، ان کا وجود بھی خطرے میں پڑجائے گا اور آئندہ وہ ان کے قافلوں کی حفاظت کا فریضہ اداکرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔

(4) عیسائیت، سلطنت روم کار می اور سر کاری ند جب تھا۔ اگر اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا تو مسلمان صرف ان کی حکومت کا ہی خاتمہ نہیں کر دیں گے بلکہ ان ممالک میں ان کے ند جب کا بھی جنازہ نکل جائےگا۔

(5)رومیوں کی ایرانیوں سے ہمیشہ جنگ رہتی تھی۔ انہیں ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ ایرانی ان پر جنوب کی طرف سے حملہ نہ کردیں۔ اس لئے وہ جزیر ہ عرب پر اپنا تسلط قائم کر کے اپنے ملک کی جنوبی سر حدوں کو محفوظ کر لینا چاہتے تھے تاکہ ایران ان پر جنوب کی طرف ہے جملہ کرنے کا خیال ہی دل ہے تکال دے۔

جزيرة عرب كے اردگر د جينے سلاطين اور حكر ال تھے،ان ميں سب سے پہلے قيصر نے

ان خطرات کا احساس کیا اور ان خطرات کا بروفت سد باب کرنے کیلئے اس نے دین اسلام کے مرکز مدینہ طیبہ پر لشکر کشی کاعزم مصم کر لیا۔

ای اثناء میں ملک شام سے تجار کی ایک جماعت میدہ، تیل اور شام کی بہت ی مصنوعات لے کرمدینہ طیبہ آئی اور انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ قیصر روم نے اپنی بے بناہ فوج مسلمانوں سے جنگ کرنے کیلئے جمع کرلی ہے۔ اور ہر قل نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو ایک سال کی پیشگی تخواہ دے وی ہے۔ اور انہیں کیٹر انعامات کا لالچ دے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کیلئے تیار کر دیا ہے۔ اپنی فوج کے علاوہ وہ عربی قبائل جو عیسائی ہو چکے تھے خم، جنگ کرنے کیلئے تیار کر دیا ہے۔ اپنی فوج کے علاوہ وہ عربی قبائل جو عیسائی ہو چکے تھے خم، عالم یہ جذام اور غسان قبائل کو اپنے ہمراہ لے لیا ہے اور اان کے گئی دستے بلقاء کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ (1)

روی سلطنت کے فرماز وا، جزیرہ عرب میں دین اسلام کے زیر الرجو تبدیلیاں و نماہو

ربی تھیں، ان سے وہ اپنے آپ کو پوری طرح باخیر رکھتے تھے۔ ان کے جاسوس انہیں لخظ

لخظ کی معلومات فراہم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب سر ورعالم علی اللہ ایک جانباز

کعب بن مالک پراس لئے ناراض ہوئے کہ وہ بلاوجہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں تھے، آس

موقع کو غنیمت سجھتے ہوئے حضرت کعب کو بہکانے میں ذرادیر نہیں کی، بلکہ انہیں خط لکھا

اور اپنے مخصوص قاصد کے ہاتھ روانہ کیا جس میں تح یر تھا فالی تھی پینا فوالسک ہم سے آ ملو،

ہم تہاری دلجوئی کریں گے۔

#### مسجد ضرار

مجد ضرار کاشا خیانہ بھی رومیوں کی سازش کا بتیجہ تھا، انہوں نے منا فقین کی جماعت سے رابطہ قائم کر کے انہیں ایک مجد تغییر کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ سادہ لوح مسلمان جو نماز اداکرنے کیلئے وہاں آئیں، وہ انہیں ورغلا کر مسلمانوں سے علیحدہ کردیں۔ قیصر نے انہیں ہر قتم کے تعاون کا یقین دلایا تاکہ وہ مجد کے نام پر مسلمانوں کے اتحاد میں نقب لگا عیس اور ان کے شیر ازہ کو بھیر نے میں کامیابی حاصل کر شمیں۔ اس ساری سازش کاسر غنہ ابو عامر راہب تھاجو اسلام کی روز افن وں ترقی کو دیجشااور جل کر کباب ہو تار ہتا۔ آخر کار ابو

عامر مدینہ کو چھوڑ کر قیصر روم کے پاس چلاگیااور اس سے اسلام کو مٹانے کیلئے مدد کا طلبگار
ہوا۔ قیصر روم نے اس کے ساتھ پختہ وعدہ کیا کہ دہ اسلام کے خلاف اس کی ہر ممکن امداد
کرے گا۔ اس نے ابو عامر کو اپنے پاس بڑی عزت واحترام سے تھہر لیا۔ ابو عامر راہب نے
قیصر کی یقین دہائی کے بعد مدینہ میں اپنے منافق دوستوں کی طرف لکھاکہ دہ بہت جلد قیصر کا
فیکر جرار لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوگااور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجاکر رکھ دے گا۔ اس
نے انہیں ہدایت کی کہ وہ دہاں ایک دینی مرکز قائم کریں تاکہ دہاں عبادت کے بہانے جمع
ہواکریں۔ اس طرح انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صلاح مشورے کرنے کا سنہری
موقع مل جائے گا۔ چنانچہ قیصر کے ایماء پر ابو عامر نے ییڑ ب کے منافقوں کو ایک مجد تقمیر
کرنے پر آمادہ کرلیا۔

پس پر دہ بڑی راز داری ہے یہ منصوبے بن رہے تھے کہ اس اثناء میں فروہ بن عمرو بن النافرہ کے قتل کے واقعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔

فروہ بن عمروہ قبیلہ جذام کی ایک شاخ بنو نفاشے کا امیر تھا۔ عبد نبوت میں قیصر نے اس کو اپنی قوم بنونا فرہ کا جا ہم اعلی مقرر کر دیا۔ اس کی قوم بنونا فرہ کانے عقبہ اور پیشیج شہر کے در میانی علاقہ میں رہائش پذیر تھی۔ جب تجاز کے دو بڑے شہر وں مکہ ، مدینہ شر فہما اللہ تعالی، پر اسلام کا پر چم اہرانے لگا تو اس نے بارگاہ رسالت میں ایک عریضہ تحریر کیا اور اس میں اپنے مشرف باسلام ہونے کا اعلان کیا اور ایک سفید رنگ کا فچر بطور نذرانہ عقیدت ارسال کیا۔ قیصر کی حکومت کو علم ہوگیا کہ اس کے مقرر کر دہ گور نرنے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے ابو شمر عنسانی کو حکم دیا کہ وہ جائے اور فروہ کو غداری اور خیانت کے ارتکاب کے جرم میں گرفتار کر لے۔ ہر قل نے بڑے جتن کئے کہ کسی طرح اس کو اسلام سے برگشتہ کر کے پھر عیسائی بنادے لیکن قیصر کی ان مسامی کے باوجود اس کے بائے ثبات میں ذر الغزش نہ آئی اور وہ اسلام سے برگشتہ ہونے پر آمادہ نہ ہوا۔ چنانچہ قیصر کے حکم سے پہلے فروہ کا اسر تن سے جدا کر دیا گیا۔ کی اسلام سے برگشتہ ہونے پر آمادہ نہ ہوا۔ چنانچہ قیصر کے حکم سے پہلے فروہ کا اسر تن سے جدا کر دیا گیا۔ کی جراسے سولی پر لؤکا دیا گیا۔ (1)

فروہ کی شہادت کا حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔اس حادثہ فاجعہ نے مسلمانوں کو جنجموڑ کرر کھ دیا۔ایک مرد مومن کو قیصر نے اس لئے قتل کروادیا کہ اس بندہ خدانے فرماز وائے

<sup>1</sup>\_شوتى ابو خليل، " تبوك الغزوه العسرين" د مثق، دار العسر، بيت، مني. 13-18

روم کے اس تھم کے سامنے سر جھکانے ہے انکار کر دیا کہ وہ اپنے دل پہند دین کو چھوڑ کر پھر عیسائیت کو اختیار کرلے۔ عدل و مساوات کا علمبر دار نبی اس استبداد کو کیو تکر نظر انداز کر سکتا تھا۔ (1)

انہیں حالات میں شام سے تجار کا ایک قافلہ آیاجو میدہ سفید آنا، مصالحہ جات اور تیل وغیرہ سامان تجارت لے کر مدید طیبہ آیا۔ ان اوگوں نے اٹل مدید کو بتایا کہ رومیوں نے دمشق میں بہت برالشکر جمع کرر کھا ہے اور ہر قل کے تھم سے ہر سپائی کوسال کی پیشکی تخواہ اوا کر دی گئی ہے اور انہیں مزید انعامات واکر امات سے نواز نے کے وعد ہے بھی کئے گئے ہیں۔ اس روی لشکر کے ساتھ کئی عرب قبائل بھی شریک ہیں جنہوں نے اپنا آبائی نہ ہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرلی ہے تجم، جذام، غسان اور عالمہ ۔۔ عرب قبائل بھی اس روی لشکر کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس لشکر نے سلے بیش قدی شروع کر دی ہے۔ ان لشکر کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس لشکر نے ساتھ نہیں آیا بلکہ وہ محمق چلا گیا ہے۔ (2) دیے ہیں۔ ہر قل بذات خوداس لشکر کے ساتھ نہیں آیا بلکہ وہ محمق چلا گیا ہے۔ (2) بعض مور خیس کی رائے ہے کہ ان کی اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ روی حکومت کے ایماء پر ان تاجروں نے محض افواہ پھیلانے کیلئے سے باتیں کی تھیں تاکہ مسلمانوں میں خوف وہراس پیدا ہوجائے۔ (3)

# مسلمانول كيلئة حإرة كار

مسلمانوں کیلئے اب اس کے علاوہ اور کوئی چار ہ کارنہ تھا کہ یا تو وہ روی عساکر کا انظار کر کے کریں کہ وہ آگے بڑھتے چلے آئیں اور آخر کار ان کے مرکز مدینہ طیبہ پر یلغار کر کے مسلمانوں کو جنگ کی بھٹی کا ایندھن بناکر انہیں خاکستر کر دیں۔ دوسر اراستہ یہ تھا کہ شع اسلام کے پروانے، نبی مختار کے جانباز مجاہد آگے بڑھ کر دشمن کے سیل روال کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوجا تیں اور اپنی قوت ایمان سے دشمن کے دانت کھٹے کر دیں اور انہیں بہیا ہونے پر مجبور کر دیں۔

<sup>1-</sup>ايناً

<sup>2</sup>\_اليناد" بارخ الخيس"، جلد 7، مني 122

رحمت عالم علی کے ان دوطریقوں میں سے دوسر اطریقہ اختیار فرمایا۔ کیونکہ بزدلوں کی طرح بلوں میں تھس جانے سے دغمن کو میدان جنگ میں لاکار نابی امت محدید کے شایان شان تھا۔ان کی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کا یہی تقاضا تھا۔

## جنك كااعلان عام

رسول مرم علی کام معمول تھا کہ وہ جنگوں کے بارے میں راز داری سے کام لیت۔
اس مقام کانام صراحة ذکرند کرتے بلکہ کنامی بتادیا جاتا کہ کدهر کا قصد ہے، لیکن غزوہ جبوک کیلئے روا تھی کے وقت صاف صاف اعلان فرمادیا کہ اس دفعہ لشکر اسلام کا ہدف جبوک ہے، جبال اسلام کے مجاہد، رومیوں کے قشون قاہرہ سے نبر د آزماہوں گے۔اس کی کئی وجوہات تھیں:
1۔ مسافت بہت طویل تھی۔ 2۔ شدید گری کا موسم تھا۔ 3۔ جس دعمن سے نبرد آزما ہونے کاارادہ تھااس دعمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔

ا پی منزل کا صراحۃ ذکر کرنے ہے مدعایہ تھا کہ کوئی مجاہد کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ حقیقت حال ہے انہیں پوری طرح آگاہ کر دیا گیا تا کہ وہ اس جنگ میں شرکت کرنے کیلئے اگر دوانہ ہورہے ہیں تو پوری طرح تیار ہو کراپنے گھرسے قدم ہاہر رکھیں۔

لطف کی بات ہے کہ جن ایام میں ایک عالمی طافت سے جہاد کرنے کا اعلان فرمایا گیادہ ایام لوگوں کیلئے بڑی عمر ساور تنگ دی کے تھے۔شدید گری کا موسم تھا، عرصہ دراز سے ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی، قط سالی کا عالم تھا اور یہ وہ دن تھے جبکہ میٹھے کھل کھانے، مختلہ لیانی پینے ، در ختوں کے گھنے سائے میں آرام کرنے کی خواہش ہر مختص کو تھی۔ ہر مختص چاہتا تھا کہ سفر کی صعوبتوں اور موسم گرماکی تمازت سے اپنے آپ کو بچائے، شنڈ سے سائے میں استر احت کرے، میٹھے اور تازہ کھلوں سے اپنے کام ود بمن کی تواضع کرے۔ سائے میں استر احت کرے، میٹھے اور تازہ کھلوں سے اپنے کام ود بمن کی تواضع کرے۔ تاہم اللہ کے بیار سول علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر کے تمام مجاہدین کو جنگ کیلئے تیار ہو جانے کا تھم دیدیا اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ اس و فعہ حکومت روم سے کار لینے ہو جانے کا تھم دیدیا اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ اس و فعہ حکومت روم سے کار لینے

## جہاد کے لئے انفاق کی دعوت وتر غیب

كااراده-

مر شد کریم اور رحیم علی نے اپنی امت کے اغنیاء اور اصحاب ٹروت کو عکم دیا کہ وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کیلئے دل کھول کر مالی اعانت کریں تاکہ مجاہدین اسلام کے لئے

خورونوش اور سواریوں کا بند وبست کیا جاسکے، اور انہیں ترغیب دی کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کیلئے دل کھول کر راہ خدا میں اپنے سیم وزر کو بصد مسرت پیش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیاو آخرت میں اپنے انعامات سے سر فراز فرمائے۔

حضرت صدیق اکبرر سی الله عنه کابے مثل ایثار

حفرت رسالت آب علیہ الصلات والتیات کے اس فرمان کی تغیل کرتے ہوئے سب

ہوئے وہ حفرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے گھر میں جو سرمایہ تعاوہ

ہوئے وہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے گھر میں جو سرمایہ تعاوہ

سب ایک گھڑی میں بائد ھالم اس میں چار ہزار ورہم کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں جو سب کا

سب ایپ آ قامحہ عربی علیقے کے قد مول میں لاکر ڈھر کر دیا۔ نبی رحمت علیقے نے جب

سب ایپ آ قامحہ عربی علیقے کے قد مول میں لاکر ڈھر کر دیا۔ نبی رحمت علیقے نے جب

اپنیار کے اس ایٹار کود یکھا تو دریافت کیا ھال اُبھیڈت لا ھیلاک شینی اُبھیلا ہے اللہ و

عیال کیلے کوئی چیز چھوڑ آئے ہو؟"حضرت صدیق نے بعد ادب و نیاز عرض کی اُبھیڈٹ کے

میال کیلے کوئی چیز چھوڑ آئے ہو؟"حضرت صدیق نے بعد ادب و نیاز عرض کی اُبھیڈٹ کے

میال کیلے کوئی چیز چھوڑ آئے ہو؟"حضرت صدیق نے بعد ادب و نیاز عرض کی اُبھیڈٹ کیا ہے۔ اس

میا شین دسول کے چند اشعار بھی من لیج تاکہ آپ کو اس یار غار کے جذبہ ایٹار کا جائزہ لینے

میں آسانی ہو:

جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار ہر چیز جس سے چیٹم جہاں میں ہوا عتبار کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار اے تیری ذات باعث تکوین روزگار صدیق کیلئے ہے خدا کا رسول بس(2) اسے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا لے آیا اپ ساتھ وہ مرد وفاسر شت بولے حضور چاہئے فکر عیال بھی اے جھ سے دیدہ مہ والجم فروغ کیر پردانے کوچراغ ہے بلبل کو پھول بس

حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم حاضر خدمت ہوئے، رضی اللہ عنہا۔ آپ کے گھر میں جو دولت تھی اس کو دوبر ابر حصول میں بانٹ دیا۔ ایک نصف اٹھا کراپنے

<sup>1-&</sup>quot; سبل الهدئ"، جلدة، مسنح 628

<sup>2-</sup>علامه محراقبال، "بأنك درا"، كليات اقبال (مردو) لا مور، في غلام على ايندُ سزر ببلشر ز،1979ء، طبيعه، صفى 224-225، "مدلق"

آ قائی خدمت میں لے آئے۔ رحمت مجتم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھاھٹ اُبْقَیْت لِاُھیلا قَالَی خدمت میں لے آئے۔ رحمت مجتم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھاھٹ اُبْقینت لِاُھیلا قَالَی عَلَیْ الله عِیال کیلئے کچھ چھوڑ آئے ہو؟" آپ نے عرض کی بیار سول الله انصف مال الله وعیال کیلئے گھر رکھ آیا ہول۔ اس روز حضرت عمر کو معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت ابو بحرے کی میدان میں سبقت نہیں لے جاسے تے۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایثار

آپ نے دو سواوقیہ چاندی حضور کی خدمت میں پیش کر دی اور بقیہ سارا مال نصف نصف بانث دیا اور ایک نصف جہاد کے اخراجات پورا کرنے کیلئے حاضر کر دیا۔ نبی رحمت علیلتے نے ان کی اس انداز ایٹار کو اپنی دعاؤں ہے نواز ااور بارگاہ اللی میں ان کیلئے یو ل دعا کی :

میلیلتے نے ان کی اس انداز ایٹار کو اپنی دعاؤں ہے نواز ااور بارگاہ اللی میں ان کیلئے یو ل دعا کی :

میلیلتے نے ان کی اس انداز ایٹار کو اپنی دعاؤں ہے نواز ااور بارگاہ اللی میں ان کیلئے یو ل دعا کی :

بارت بعد الرحمٰن! الله تعالى تخفيه بركت دے اس مال ميں بھی جو تونے \*اے عبد الرحمٰن! الله تعالى تخفيه بركت دے اس مال ميں بھی جو تونے خرچ كيااور اس ميں بھی جو تونے باقى ركھا۔ "

حضور کی اس دعا کے باعث اللہ تعالی نے آپ کے مال میں اتنی پر کت دی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ صرف اندازہ لگانے کیلئے آپ ملاحظہ فرما تیں کہ آپ نے چار ہزار درہم ایک مرتبہ فرچ کئے۔ پھر ایک موقع پر چالیس ہزار دینار فرچ کئے۔ پھر ایک موقع پر پانچ ساونٹ اللہ کی راہ میں دیئے۔ آپ صد گھوڑے راہ خدا میں بیش کئے۔ پھر ایک موقع پر پانچ سواونٹ اللہ کی راہ میں دیئے۔ آپ نے سنہ اس ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر پچھر سال تھی۔ آپ نے دوسیت کی تھی کہ ان کے مال سے پچاس ہزار دینار اللہ کی راہ میں فرچ کئے جا عمی اور ہر بدری کو جو اس وقت زندہ تھا چار سو دینار دینے کی وصیت کی۔ زندہ بدریوں کی تعداد اس وقت ایک سوتھی۔ ایک ہزار گھوڑے مجاہدین کو مہیا کرنے کی دوسیت کی۔ ان وصیتوں کو ادا کرنے کے بعد اتنا سونا ورشہ میں چھوڑا کہ کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ آپ نے چار بیوا عمی چھوڑیں۔ آپ کی ایک بیوی نے میراث میں سے اپنے صے کے بدلے میں اس ہزار دینار وصول کئے۔ آپ کی ایک بیوی نے میراث میں سے اپنے صے کے بدلے میں اس ہزار دینار وصول کئے۔ آپ

<sup>1 -</sup> عزالدين ابوالحن على بن محد بن عبدالكريم، ابن الاهير (م 630هـ)، "مسد الغابه في معرفه الصحابه"، شهران م كتاب فروشي اسلاميه ،ب ت، جلد 2، منفي 485

حضرت عاصم بن عدى رضى الله عنه كاانفاق

آپ نے تھجوروں کے ستر وسق پیش کئے وسق،اس وزن کو کہتے ہیں جوالیک اونٹ پر لاداجا تاہے۔

حضرت عثمان رضى الله عنه كافياضانه انفاق

آپ نے لشکر اسلام کے تیسرے حصہ یعنی دس ہزار مجاہدین کیلئے سواری کے جانور،
اسلحہ، زر ہیں اور دیگر ضروریات جہاد مہیا کیں۔ کلمہ حق کو بلند کرنے کیلئے حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ نے جس فیاضی ہے اپنی دولت خرج کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت امام
احمد بن حنبل اور امام بیمنی، حضرت حذیفہ ہے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع
پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ ان کی آسین میں دس ہزار
دینار تھے وہ آپ نے فخر دوعالم علیہ کی جھولی میں بلٹ دیئے۔ میں نے رسول اللہ علیہ کو

دیکھاکہ حضوران دیناروں کوالٹ پلٹ رہے تھےادر ساتھ ہی دعافر مارہے تھے: اَللّٰہُ تُمَّ اِرْصَٰ عَنْ عُنْمَانَ فَا فِيْ عَنْهُ مَنْمُانَ فَا فِيْ عَنْهُ دَاضِ "اے اللّٰہ عثان سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوا۔ پھر انہیں دعادی۔"

غَفَرَ اللهُ لَكَ يَاعُثْمَانُ مَا أَسْرَرُتَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا

"اے عثان! اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اس دولت پر جوتم نے مخفی رکھی اور جس کا تونے اعلان کیا اور جو تکھے قیامت تک ہونے والا ہے، عثان کو کوئی پر وانہیں کہ آج کے بعدوہ کوئی عمل کرے۔"

دوسرے مسلمان بھی اپنے قبیلہ کے نادار مجاہدوں کے لئے سواری کا انظام بھی کرتے اور اسلحہ بھی مبیا کرتے۔خواتین بھی اپنے مومن بھائیوں سے پیچھے نہ رہیں۔ ہر متم کے زیور،سونے کے کڑے، گلوبند،پازیب، گوشوارے اور انگشتریاں۔ جو کچھے زیور کسی نے پہن رکھاتھا،اس نے اتار کر مجاہدین کی خدمت کیلئے بارگاہ نبوت میں چیش کردیا۔

<sup>1</sup>\_" ارخ الخيس"، جلدي، منو. 123 واحر بن زيي وطالن، "الميرة النوب"، جلدي، منو. 342-343و" سل الهدي"، جلدي، منو. 629

## حضرت ابوعقيل انصارى رضى الثدعنه كافقر وايثار

ان اکا ہر صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی دولت کے ڈھیر حضور کے قد مول میں لگادیے،
ان کے علاوہ فقراء صحابہ کا ایثار بھی ہڑا ایمان افروز تھا۔ حضرت ابو عقبل انصاری نے جب
اپنے آقا کو اللہ کے راستہ میں اپنامال قربان کرنے کی تلقین کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے
اپنے گھریر نظر ڈالی تو گھر میں کوئی چیز نہ تھی جو وہ چیش کر سکتے۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئے
اور اس کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ کنو میں سے ڈول نکال نکال کر اس کے باغ کو ہیر اب
کریں گے۔ اور وہ اسے دو صاع مجور دے گا۔ ساری رات آپ ڈول نکالتے رہے، صبح کے
وقت تک انہوں نے سارے باغ کو ہیر اب کر دیا۔ اس یہودی نے آپ کو دو صاع مجور
دی۔ آپ ایک صاع مجوری اپنے اٹل و عیال کیلئے گھر چھوڑ آئے اور ایک صاع اپنے آتا
کی خد مت میں غذر کر دیا۔ اس کر یم آتا نے اس کی دل حتی نہیں گی کہ ایک صاع مجور لے
کی خد مت میں غذر کر دیا۔ اس کر یم آتا نے اس کی دل حتی نہیں گی کہ ایک صاع مجور لے
کر آئے ہو، اس سے کتنے لشکر کی ضرورت پوری ہوگی بلکہ اس کی دلچوئی اور عزت افزائی
کرتے ہوئے ایک صحابی کو تھم دیا کہ سے مجبور جو ابو عقبل لے کر آیا ہے، اٹھالو اور جتنے ڈھیر
کرتے ہوئے ایک صحابی کو تھم دیا کہ سے مجبور جو ابو عقبل لے کر آیا ہے، اٹھالو اور جتنے ڈھیر
سامان خور دونوش کے جمع ہو چکے ہیں و دو دو مجبوری ہر ایک ڈھیر پر رکھتے جاؤ۔ اس محض کے
مناور و نوش کے جمع ہو چکے ہیں و دو دو مجبوری ہر ایک ڈھیر پر رکھتے جاؤ۔ اس محض کے
منامان خور دونوش کے جمع ہو چکے ہیں و دود مجبوری ہو ایک ڈھیر پر رکھتے جاؤ۔ اس محض کے
مناور میں ہر کت سے اللہ تعالی ان کے صد قات کو بھی قبول فرمائے گا۔ (۱)

مخلص اہل ایمان نے جب اپ آتا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس جہاد میں شمولیت کی وعوت نی تو وہ بھید مسرت و خلوص بڑے جوش و خروش سے مجاہدین کے اس لشکر میں شریک ہوگئے اور اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر مالی ایثار کا مظاہرہ کیا لیکن یہاں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو جال نثاروں کے اس لشکر میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ سب ایک قماش کے لوگ نہ تھے۔ بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کے ولول میں نفاق کاروگ تھا۔ یہ لوگ خود بھی اس لشکر میں شریک نہ ہوئے اور دوسر سے لوگ کو بھی جہاد میں شرکت کرنے سے روکا کرتے۔ وہ مسلمان کو بھی کہتے آلا تشخیف و آلی افکا کی مت نکلو، الکھتے تاکہ سخت گری سے لو چل رہی ہے، سورج آگ پر سارہا ہے، اتن شدید گری میں مت نکلو، الکھتے تری سے وی بھی رہو۔ اللہ تعالی نے ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے یہ آرام سے گھروں میں بیٹھے رہو۔ اللہ تعالی نے ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے یہ آرام سے گھروں میں بیٹھے رہو۔ اللہ تعالی نے ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے یہ

<sup>1</sup>\_"رممت للعالمين"، جلد1\_منح 136

آيت نازل فرمائي:

قُلُ بَارُ مَعِهَنَّمَ أَشَدُ كُورًا لَو كَا نُوا يَفْقَهُونَ (1) "اے میرے حبیب! ان نادانوں کو بتاؤ کہ آتش جہنم اس گری ہے بہت زیادہ گرم ہے۔کاش بیلوگ حقیقت کو سمجھ سکیں۔"

لشكراسلام كى روا تكى

جب نظر اسلام کی روائلی کا وقت قریب آیا، وہ صحابہ جن کے پاس سواری کیلئے جانور نہ سخے، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ انہیں سواری کیلئے جانور مرحمت فرمائے جا کیں تاکہ جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ یہ سب لوگ ہے مسلمان سخے لیکن مفلس و نادار تھے۔ سرکار دوعالم علی ہے فرمایا کہ میر سے پاس سواری کے جانور نہیں جن پر میں تمہیں سوار کروں۔ اس جواب سے انہیں بڑاد کھ ہول اور جب وہ حضور کی مجلس سے باہر نگلے تو اان کی آئے تھیں اشکبار تھیں وہ رور ہے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی حالت کی بول تصویر کشی کی ہے:

تُوَلَّوُا وَأَغْيُنُهُ هُوْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّهُمِ حَزَّنًا أَتُ لَا يَعِيدُ وَا مَا يُنْفِقُونَ -

''وہ واپس ہوئے اس حال میں کہ شدید غم و اندوہ کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو فیک رہے تھے اور وہ اس بات پر از حدر نجیدہ تھے کہ راہ حق میں خرچ کرنے کیلئے ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔''

یامین بن عمیر النفر کی ملاقات ابویعلی عبدالر جمن بن کعب اور عبدالله بن مغفل سے اس حالت میں ہوئی کہ وہ زارو قطار رورہ تھے۔اس نے ان دونوں سے رونے کی وجہ بوجی انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اکرم علقہ کی خدمت میں بید درخواست لے کر حاضر ہوئے تھے کہ ہمیں سواری کے لئے اونٹ مہیا کئے جائیں تاکہ وہ اس جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکیں، لیکن حضور پر نور کے پاس اس وقت سواری کے جانور نہ تھے،اس

<sup>1-</sup>سورة التوبه: 81 2-اليغياً: 92

لئے ہم واپس جارہے ہیں اور اس محرومی پر اشک فشاں ہیں۔ یا مین بن عمیر نے ان دونوں کو ایک اونٹ دیا اور زاد راہ کے طور پر تھجوریں بھی دیں۔ چنانچہ وہ اس جہاد میں حضور کے ہمر کاب ہو کر شریک ہوئے۔ جولوگ سواری ند ملنے کی وجہ سے رونے لگ گئے تھے، ان کی تعداد سات ہے اور اِن کے اساء مبارکہ درج ذیل ہیں:

(1) سالم بن عمير (2) عليه بن زيد (يه قبيله بن حارثه سے بنے) (3) ابويعلى عبدالرحمٰن بن كعب (ان كا تعلق بن نجار كے بنومازن قبيله سے تھا) (4) عمر و بن حمام بن الجموح (يه بنو سليم كے ايك فرد تھے۔) (5) عبدالله بن مغفل المزنی (6) ہر می بن عبدالله۔ (ان كا تعلق بن واقف سے تھا۔) (7) عرباض بن ساريه فزاری۔ (1)

بعض اہل ایمان ایسے تھے جو واقعی م<mark>عذور</mark> تھے۔ان کو اتنابی اجر و ثواب ملے گاجو جہاد میں شرکت کرنے والے محاہدین کو ملتاہے کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے اس شرف سے محروم رہے، کسی نفاق یاا بمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ غیر حاضر نہیں تھے۔

بعض ایسے محابہ تھے جوشر کت سے محروم رہے لیکن اس غیر حاضری کا ان کے پاس
کوئی عذرتہ تھا۔ بلکہ محض غفلت اور سستی کے باعث وہ اس لشکر میں شر کیک نہ ہو سکے۔ یہ
تین حضرات تھے۔۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن رہتے۔
منا فقین

مدید طیب میں ایک گروہ ایسے اعداء اسلام کا تھاجو بظاہر تو نماز بھی اداکرتے، اپ آپ کو اسلام کا شیدائی بھی کہلاتے لیکن اسلام اور پیغیبر اسلام کے بارے میں ان کے دل حسد و عناد سے لبریز تھے۔ ان کاسر غنہ رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ روز اول سے بی ان کا مضغلہ ریشہ دوانیال کر کے مسلمانوں کے شیر ازہ کو بھیر ناتھا۔ قرآئی احکام پروہ طرح طرح کی ججت بازیاں کیا کرتے۔ صحابہ کرام پر زبان طعن دراز کرتے۔ اس نازک موقع پر بھی ان کے وہی اطوار رہے۔ جب غریب مسلمان خدمت دین کیلئے مقدور بھر مالی اعانت پیش کرتے تو کہتے کہ یہ صاحب جو پانچ دس در ہم لے آئے ہیں، اللہ تعالی کوان کی کیا ضرورت۔ مصاحب جو پانچ دس در ہم لے آئے ہیں، اللہ تعالی کوان کی کیا ضروری کے باغ حضرت ابو عقیل انصاری نے رات بھر کنو عیں سے ڈول نکال نکال کرایک یہودی کے باغ

کوسیر اب کیا تواس بہودی نے انہیں دوصاع تھجوریں دیں۔ آپ نے ایک صاع اپنال خانہ کو دیااور دوسر اصاع بارگاہ نبوت میں مجاہدین کی اعانت کیلئے پیش کیا تو یہ منافق کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں" اِن اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں" اور جب حضرت عبدالر حمٰن بن عوف نے اپنانصف مال پیش کیا تو بکنے لگے کہ یہ سب نام و نمود کیلئے دیا جارہا ہے، ان میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی:

اَلَّذِيْنَ يَلِينَ وَنَ الْمُطَّوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِلْصَدَقْتِ

وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُ وْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمُ وَ

سَخِرَا لِللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَ الْجَالِيمُ وَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَنَ الْجَالِيمُ وَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَنَ الْجَالِيمُ وَلَيْهُ وَلَكُمْ عَنَ الْجَالِيمُ وَلَيْكُ وَلَول "جولوگ رياكارى كالزام لگاتے ہيں خوشی خوشی خوشی خیر ات كرنے والوں پر، مومنوں ہے اور جو ناوار نہيں پاتے بجز اپنی محنت و مشقت كی مزودری كے توبيد ان كا بھی غداق اڑاتے ہيں۔ الله تعالی مزادے گا انہيں اس غداق کی اور ان کے لئے وردناک عذاب ہے۔"

لشكراسلام كى مدينه طيبه سے روائلى

نی رحت عظیمی نے مدینہ طیبہ ہے روائی کے وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا کیونکہ سفر بہت طویل تھااور تبوک کا مقام مدینہ طیبہ ہے بہت دور تھا۔اس لئے امہات المومنین اور الل بیت کرام کی مومنات طاہرات کی حفاظت کیلئے خصوصی انظام فرمائے۔ کیونکہ مدینہ طیبہ میں منافقین کی کافی تعداد تھی، وہ کسی وقت بھی فتنہ برپاکر کے اہل بیت کرام اور از واج مطہر ات کیلئے پریشانی کا باعث بن سکتے تھے۔اس لئے اس اہم کام کیلئے سیدنا علی مرتفظی کو ان کی حفاظت کیلئے مقرر فرمایا تاکہ کوئی بدائدیش شیر خدا کی موجود گی میں کسی فتم کی شرارت کرنے کی جرائت نہ کر سکے۔اس انظام کے بعد نبی کر یم عقائقہ تشریف لے گئے۔ منافقین نے اور ھم مچادیا اور سیدناشیر خدا کے بارے میں طرح طرح کی چہ میگوئیاں شروع کر دیں۔ کوئی منافق کہتا کہ علی لشکر اسلام کیلئے ایک بوجھ تھے اس لئے حضور میگوئیاں شروع کر دیں۔ کوئی منافق کہتا کہ علی لشکر اسلام کیلئے ایک بوجھ تھے اس لئے حضور انہیں ساتھ نہیں لے گئے۔ کوئی کہتاؤر پوک تھے اس لئے پیچے چھوڑا۔ سیدنا علی ایسا بہادراور شیر دل سپاہی اپنے بارے میں اس متم کی ہاتیں کیو نکر برداشت کر سکتا تھا۔ آپ نے اپ جسم پر ہتھیار سجائے اور جرف کے مقام پر حضور کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یار سول اللہ! میرے بارے میں یہود ہر متم کی ہر زہ سر ائیاں کر رہے ہیں، ازراہ کرم مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں حضور کے ساتھ میدان جہاد میں جاکر اپنی جانبازی کے جوہر دکھاؤں۔ سر ورعالم علیق نے فربایا منافق جھوٹ بکتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لئے وہاں چھوڑاکہ آپ خاندان نبوت کی حفاظت کریں اور جو ضعیف و کمزور مسلمان پیچےرہ گئے ہیں، ان کی خبر گیری کریں۔

أَفَلا نَرْضَى يَا عَلِيُّ أَنُ تَكُونَ مِنِى أَبِهُ اَلَهُ عَلَيْ مِنْ مُولِكَ عَلَيْ اَنْ تَكُونَ مِنِى أَبِعَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلِيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى

بہت ہے اعرابی آئے اور عرض کرنے لگے کہ وہ جنگ میں شرکت کرنے ہے معذور جی اس کے ان کو جنگ میں شرکت کرنے ہے معذور جی اس کے ان کو جنگ میں شرکت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ معذرت قبول کرلی جائے لیکن اللہ تعالی نے ان کی اس درخواست کو مستر د کر دیا اور جو عذر انہوں نے پیش کے انہیں قبول نہیں کیا بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں مندر جہ ذیل آیات نازل فرمائیں:

لَا يَسْتَأُونُكَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِواَنَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِواَنَ اللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِواَنَ اللهِ مَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْمًا يَسْتُمُ الْمُثَلِّقِينَ اللّهُ عَلَيْمًا يَسْتُمُ وَالْيُوْمِ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ عِلْمَا يَسْتُمُ وَالْيَوْمِ اللّهِ فَي اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهِ عِلْمَا يَسْتُوا وَاللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّه

"نه اجازت ما تکیں گے آپ سے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اورروز قیامت پر کہ نہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے پر ہیز گاروں کو۔ صرف وہی اجازت ما تکتے ہیں آپ سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ تعالی پر اور روز قیامت پر اور شک میں جتلا ہیں ان کے دل تو وہ شک میں ڈانواں ڈول ہیں۔"

## دانسته بیچیےرہ جانے والے

نی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب کوچ کا تھم دیا تو چندلوگ جو پکے اور سچے مسلمان تھے وہ بھی اس لشکر میں شرکت نہ کر سکے۔حالا نکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ ان کے اساء یہ بیں :

(1) کعب بن مالک، جو قبیلہ بن سلمہ کے ایک فروشے (2) ہلال بن امیہ ، بنو واقف کے ایک فروشے (2) ہلال بن امیہ ، بنو واقف کے ایک فروشے (3) ابو خثیمہ۔ ان حضرات کے مسلمان ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں تھالیکن سے سعاوت ان کے نصیب میں نہ تھی۔ ان کے حالات ابھی آپ مطالعہ کریں گے۔

ان کی خدمات قابل صد تحسین تحسی ان انظامات سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم مع اپنے بچاہدین کے روانہ ہوئے اور مدینہ طیبہ کے باہر شینۃ الوداع کے مقام پر سارے لشکر کو اکٹھا ہونے کا تھم دیا۔ مدینہ طیبہ سے روائل کے وقت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے حواریوں سمیت لشکر اسلام کے ہمراہ روانہ ہوالیکن جب حضور اکرم نے ہینۃ الوداع کے مقام پر قیام فرمایا تواس نے کوہ ذباب کے سامنے اپناالگ ڈیرا جمایا۔ نبی کریم علی تھوڑے توقف کے بعد جب اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی اپنے دوستوں کے ساتھ چکے سے کھمک گیا۔ ان کھکنے والوں میں عبداللہ بن بنتل اور رفاعہ بن زید جماعت منافقین کے سر غنہ بھی تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

كَفَي اُبْتَغَوُّا الْفِتْنَةَ مِن<mark>ْ قَبْلُ</mark> وَقَلَّبُوْالَكَ الْكُمُورَعَتَّى حَاَّةُ الْحَقُّ وَظَهَرَأَمُوا للهِ وَهُوَكِرِهُونَ

"اے حبیب۔ وہ کوشال رہے فتد انگیزی میں پہلے بھی۔ اور الٹ پلٹ کرتے تھے آپ کے لئے تجویزیں یہال تک کہ انگیا حق اور غالب ہوا اللہ کا عظم اور وہ ناخوش تھے۔"

ان پیچے رہنے والوں میں چند مخلص مسلمان بھی تھے۔ان میں ابو خِیمُد اور مالک بن قیس کا نام بہت معروف ہے۔

ابوخيثمه كاجذبه ايمان

ایک دوزشدیدگری تھی۔ابو جنگہ اپنال فانہ کیاس آئاورد پکھاکہ ان کے باغ میں ان کی دونوں بیویاں اپنا اپنے چھر میں تھیں۔ ہر ایک نے اپنے چھر پر چھڑکاؤکر کے اس خوند ابنالیا تھااور ہر ایک نے اپنے چھر میں خوند کیانی سے بھرے ہوئے گھڑے ہوا کہ مختفہ ابنالیا تھااور ہر ایک نے اپنے چھر میں خوند کیا تھا۔ جب ابو جنگہ اپنے باغ میں داخل رکھے تھے نیز بڑالذید کھانا بھی انہوں نے تیار کر رکھا تھا۔ جب ابو جنگہ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو دونوں چھروں کے دروازے تک آکررک گئے۔ اپنی بیویوں کو دیکھا،انہوں نے ان کے آرام و آسائش کیلئے جو اہتمام کررکھے تھے اسے بھی ملاحظہ فرمایا تو عاشق صادق کی زبان سے نکلا:

رَسُوْلُ اللهِ فِي الصَّيْحِ وَالرِّيْحِ وَأَبُوْخَبُتُمَةً فِي ظِلَالِ كَارِدَةٍ وَمَاءِ كَارِدٍ وَطَعَامِرُمُهَنَّا بِوَامْرَأَ قِ حَسْنَاءَ فِي مَالِ مُقِيْمِ مَا هٰذا بالنَّصُفِ" "الله كاپيارارسول تو دهوپ اور لويس اور ابو ضِمْه مُحندُ عائم مِن

جہاں مھنڈ ایانی رکھاہے لذیذ کھانا تیارہے اور خوبر و بیوی موجودہے۔ بیہ توانساف كاتقاضا نهير."

پھرائی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرملیا:

میں تم میں سے کسی ایک کے چھپر میں قدم بھی نہیں رکھوں گابلکہ اپنے ہادی ومرشد علی کے ساتھ جاملوں گا۔ میرے لئے زادراہ تیار کرو۔ چنانچہ ان نیک بخت بیویوں نے ان كيلي فور أزادراه تيار كرديا\_ پر آپ كى او نتنى آپ كے سامنے پیش كى مخى اوراس يرسوار موكر ابو خِینمہ حضور اکرم علیہ کی جبتی میں نکلے۔ چنانچہ جس روز رسول اللہ علیہ جبوک کے مقام پر پہنچے تو یہ بھی وہال شرف باریابی سے مشرف ہوئے۔ان کے علاوہ عمیر بن وہب ا بحی بھی پیچے رہ گئے تھے، وہ بھی محضور کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے گھرے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ان کی ملا قات ابو خیشہ سے ہو گئے۔ دونوں ایک ساتھ جب تبوک کے قریب پہنچے توابو خیشہ نے عمیر بن وہب کو کہا کہ جھ سے ایک بڑا گناہ سر زو ہواہے،اگر تم مجھ سے کچھ بیچھے رہ جاؤ تو میں بارگاہ رسالت میں تم سے پہلے حاضر ہو جاؤل او گول نے جب ایک سوار کوایی طرف آتے دیکھا توعرض کی پارسول اللہ! کوئی شتر سوار ہماری طرف آرباب حضورنے فرمایا کُنْ أَبَّاخَيْنَتُهُ "خداكرے بدابوضيت، مو-"(1)

م کھے در بعد صحابہ نے عرض کی، بخداا بیہ سوار ابو ضیشہ ہی ہے۔ وہاں پہنچ کر ابو ضیشہ نے اين اونث كو بشمايا اوربار گاه رسالت مين حاضر جونے كے بعد سلام عرض كيا۔ سركار دوعالم عَلَيْهُ فَايُوضِيمُ كُوفُرِ مالِد أَوْلَى لَكَ مَا أَيَّا خَيْتُمَة ثُقّا أَخْبَرَكُا خَبْرَكُ السابوضِيرُ! حمہیں مبارک ہو۔ پھر نبی کریم علی نے ابو ضیمہ پر جو بیتی تھی اس سے اسے آگاہ کیا۔" حضور نے اس کے لئے دعائے خیر فرمائی۔(2)

<sup>1</sup>\_"الاكتفاء"، جلد2، مني 379 2-الينا، مني 380

## بلادثمود

اس سفر میں لشکر اسلام کا گزر حجر نامی گاؤل سے ہوا۔ بید گاؤل وادی القرامی میں ہے اور ای وادی میں قوم ثمود کے مکانات ہیں۔ حضور عظیم وہاں ازے اور لوگول نے اپنے مشكيز ول اور برتنول ميں وہال كے كنوؤل كايانى بجر ليااور جب لشكر اسلام رواند ہوا تو خضور نے ارشاد فرمایا کہ اس یانی ہے تم نے پینا نہیں، نہ نماز کیلئے وضو کرنا ہے اور اس یانی ہے جو آٹا گوندھاہے وہ او نٹول کو کھلا دواور اپنی روٹی اس سے نہ پکاؤ۔ رات کے وقت اگر کسی مخض کو اسے خیمہ سے باہر نکلنے کی ضرورت محسوس ہو تواکیلامت نکلے بلکہ اپنے کسی ساتھی کو ہمراہ نے جائے۔ لوگوں نے ارشاد رسالت مآب کی تغیل کی لیکن بنوساعدہ کے دو آدمی خیموں ے تنہا تنہا نکلے اور کسی دوسرے ساتھی کوایے ہمراہ نہ لے گئے۔ایک فخص قضائے حاجت كيلي اور دوسر ااسي اونث كى تلاش كيلية لكلار يبلا محض جب بابر فكلا تؤكس في اس كا كلاد باديا اور جو اونٹ کی حلاش میں فکلاتھا، اے تیز آئد حی اڑا کر لے گئی اور بنی طے قبیلہ کے دو بہاڑوں کے در میان بھینک دیا۔ ہار گاہ رسالت میں اس معے بارے میں عرض کی گئی۔ حضور نے فرمایا، کیامیں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اکیلے باہر نہ نکانا؟ حضور نے اس مخص کیلئے وعا فرمائی جس کو کسی نے گلے سے دبوج کر حواس باختہ کر دیا تھا، وہ صحت یاب ہو گیا۔اور جس کو تیز ہوانے اڑا کر بی طے کے کو ستان میں جا پھینکا تھاجب وہاں کے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تواس فخص کو ہمراہ لیتے آئے۔

علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں۔ حضور اکرم جب حجر کے پاس سے گزرے تواپے رخ انور پر کپڑاڈال لیااور اپنے اونٹ کوایڑی لگائی تا کہ وہ جلدی جلدی یہاں سے گزر جائے۔ نیز فرمایا کہ ظالموں کے گھروں میں مت داخل ہو گریہ کہ تم اللہ سے ڈر کررورہے ہو۔ کہ مبادا تم پرعذاب الٰہی نازل ہو جائے۔

وہاں ہے اپنی منزل کی طرف کوچ کیا۔ اثنائے سنر ایک ایسے چشمہ کے پاس سے گزر ہواجس سے حضرت صالح علیہ السلام کی او نٹنی پانی پیاکرتی تھی۔ حضور نے اپنے امتیوں کو فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو، تہمیں علم ہے کہ حضرت صالح کی قوم نے معجزہ کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پھر کی چٹان سے ایک او نٹنی ظاہر کی لیکن ان کی قوم اس کی قدر و منزلت کونہ پیچان سکی اور نہ اس کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں انہوں نے کوئی توجہ کی۔ آخر کار انہوں نے تنگ آگر اس کی کو نچیں کاٹ ڈالیں اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس گتاخی کے بدلے میں ان پر ایک تند آندھی کی شکل میں ایساعذاب بھیجا کہ جس نے ان کانام ونشان تک مٹاکر رکھ دیا۔

### بارش كانزول

آب يراه آئے بيں كه جب غزوة تبوك كيلئے مجابدين اسلام روانه موئے توشديد كرى كا موسم تفا-اور ایک طویل و عریض صحر اسامنے تھا، جس کو عبور کرنا تھا۔ وہال یانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہ تھا۔ پیاس کی شدت کے باعث مسلمانوں کی حالت بڑی نازک تھی۔ اپنی جان کو بیانے کیلئے وہ اینے او نٹول کو، جس کی سواری ان کے لئے اشد ضروری تھی، ذی كرنے ير مجبور ہوئے۔ان كے معدول اور آنتول سے چند كھونٹ ياني مل جاتا تواس سے وہ اہے ہو نوں اور طلق کور کر کے وقت گزارتے۔ جب یانی کی نایابی اور پیاس کی شدت کے باعث مجاہدین کی حالت ناگفتہ بہ ہو گئی تو حضرت صدیق نے عرض کی، یار سول الله! الله تعالی آپ کی دعاؤل کو ہمیشہ شرف قبول ارزانی فرمایا کر تا ہے۔ اگر حضور اینے پر وردگار کی بارگاہ میں بارش کیلئے دست سوال دراز کریں تو اللہ تعالی حضور کو مایوس نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو برا کیا ہے بات مجھے پندے کہ بارش کیلئے دعا کروں؟ آپ نے عرض كى بيتك \_ حضور علي في اين دونون باته آسان كى طرف بلند كي وواشع موس ہاتھ ابھی واپس نہیں آئے تھے کہ کالے بادل سارے آسان پر چھاگئے اور تھوڑی در کے بعد موسلا دھار بارش برنے تھی۔ مسلمانوں نے اپنے برتن اور اپنے مشکیزے بحر لئے۔ خُوب سير ہو كرخود بھى پيااورائے مويشيوں كو بھى يانى پلايا۔ صحابہ كہتے ہيں، جب ہم اپنى چھاؤنی سے باہر پہنچے تو وہاں زمین خشک تھی جہال یانی ایک قطرہ بھی ندی کا تھا، بارش صرف اس علاقہ تک محدودر ہی جہال مجاہدین اسلام نے خیے نصب کئے ہوئے تھے۔(1) صحابہ کرام کے ہمراہ چند منافق بھی تھے۔ مسلمانوں نے انہیں کہا کہ دیکھی تم نے ہارے نبی کی شان! ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ ہر طرف محتکھور گھٹا میں الد کر آگئیں اور اتنی

<sup>1</sup>\_"سېل الهدى "، جلد5، صفحه 645

بارش برس کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ صحابہ کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ شخص جس کے دل میں نفاق کاروگ ہے وہ بارگاہ الہی میں حضور علی کے شان و عظمت کا جائزہ لے، نفاق سے تو بہ کرے اور صدق دل سے ایمان لے آئے لیکن جن کے دلوں پر مہر گئی ہوتی ہے، انہیں ان باتوں سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک منافق نے کہا، فلال ستارہ آسان پر طلوع ہوا ہے اس کی وجہ سے بارش ہرس ہے۔ دوسرے نے کہا، آپ کی دعاکا نتیجہ نہیں بلکہ سے عام ضم کابادل ہے جو یہاں سے گزرااور چند ہو ندیں ٹیکادیں۔ (1)

یے ہے اللہ کتعالیٰ جب تک خود ہدایت کا دروازہ نہ کھولے اس وقت تک کوئی روشیٰ شاہر اہ حیات کومنور نہیں کر سکتی۔

ناقه کی گمشدگی

فلال گوشہ میں ہے اور اس کی تکیل ایک در خت کے ساتھ الجھ گئی ہے۔ جاؤتم او نمنی پکڑ کر
میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے اور او نمنی کولے آئے۔ حضرت عمارہ حضور سے
اجازت لے کراپنے خیمہ میں آئے اور کہنے لگے میں بہت جیران ہوں کہ اس بات سے جواللہ
کے رسول نے فرمائی ہے۔ حضور نے ابھی ابھی اس بات سے جھے آگاہ کیا ہے کہ فلال محض
نے الی الی با تیں کہی ہیں۔ عمارہ کا بھائی جواپنے خیمہ میں تھاوہ حجت بولا کہ بیہ بات توزید
نے کہی ہے۔ حضرت عمارہ کو جب زید کے خبث باطن پر آگاہی ہوئی تو انہوں نے زید کو
گردن سے دبوج لیا اور غصہ سے فرمایا:

م فَحْرُجُمْ يَاعَدُوكُ الله مِنْ دَحْمِلْ فَلَا تَصَعَبُنِیْ "اے اللہ کے دشمن! میری قیام گا<mark>ہے فورا نکل جاؤ، میں حہیں اپ</mark> ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دول گا۔"

اس سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوگئی کہ صرف منافق ہی اللہ کے رسول کے علم اور شان رفیع پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، کوئی بندہ مومن اس قتم کی جسارت نہیں کر سکتا۔ (1) نماز صبح، حضر ت عبد الرحمٰن بن عوف کی افتد اء میں

اس سفر میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ مغیرہ بن شعبہ سند صحیح روایت کرتے ہیں کہ جب ہم ججر اور جوک کے در میان سفر کر رہے تھے تو رحمت عالم علیقے قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے۔ حضور کا یہ معمول تھا کہ جب قضائے حاجت کیلئے تشریف لے جاتے تو بہت دور نکل جاتے۔ میں بھی پانی کالوٹائے کر حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑار ای اثناء میں صبح کا اجالا پیل گیا یہاں تک کہ صحابہ کرام کو یہ فکر دامن گیر ہو گیا کہ کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے اور نماز نہ قضا ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت عبدالرحمٰن کو آھے بڑھایا اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی۔ میں پانی کا بحرام والوٹائے کر حضور کے ہمراہ تھا۔ حضور نے اس روز رومی جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ جب حضور استجاسے فارغ ہوئے میں وضو نے اس روز رومی جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ جب حضور استجاسے فارغ ہوئے میں وضو کرانے لگا۔ حضور نے اپنارخ انور دھویا پھر بازود ھونے کاارادہ فرمایا لیکن اس جبہ کی آسٹین بڑی تنگ تھی، کو شش کے باوجو اوپر نہ چڑھ سکی۔ حضور نے اپناباز و نیچ سے نکال لیا پھر اپنے بڑی تنگ تھی، کو شش کے باوجو اوپر نہ چڑھ سکی۔ حضور نے اپناباز و نیچ سے نکال لیا پھر اپنے بڑی تنگ تھی، کو شش کے باوجو اوپر نہ چڑھ سکی۔ حضور نے اپناباز و نیچ سے نکال لیا پھر اپنے بڑی تنگ تھی، کو شش کے باوجو اوپر نہ چڑھ سکی۔ حضور نے اپناباز و نیچ سے نکال لیا پھر اپنے بڑی تنگ تھی، کو شش کے باوجو اوپر نہ چڑھ سکی۔ حضور نے اپناباز و نیچ سے نکال لیا پھر اپنے

دونوں بازود هوئے۔ پھر جوتے اتار نے کیلئے میں جھکا تو حضور نے فربایا مغیرہ!! نہیں رہنے دو۔
میں نے انہیں پاک کر کے خفین پہنی ہیں۔ چنانچہ حضور نے خفین پر مسح کیا۔ پھر ہم والیس
آئے۔ حضرت عبدالر حمٰن ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ سحابہ کو جب حضور کی آمد کا احساس
ہوا تو تشبیح کمی تاکہ حضرت عبدالر حمٰن کو حضور کی آمد کا پتا چل جائے۔ نمازیوں میں بلچل
پیدا ہوگئی۔ حضرت عبدالر حمٰن کی اقتداء میں ادافر مائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضور
ایک رکعت حضرت عبدالر حمٰن کی اقتداء میں ادافر مائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضور
نے کھڑے ہو کر باتی مائدہ رکعت اداکی۔ پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آئے۔ شختہ تُکھُ
"تم نے بہت اچھاکیا" کہ اپنی اپنی نماز کمل کر لی۔ جھے خوشی ہوئی کہ تم نے ہروقت نماز ادا
کی۔ پھر فرمایا کہ کوئی نبی وفات نہیں پاتا جب تک اس کی امت کا ایک صالح مرداس کی

### ایک عجیب فیصله

اثنائے سفر بارگاہ رسالت میں دو آدمی پیش کے گئے۔ ایک تو حضرت یکی بن امیہ کا ملازم تھااور دوسر الشکر اسلام کا ایک مجاہد۔ ان دونوں میں جھڑا ہوگیا۔ مجاہد نے اس اجیر کا ہاتھ اپنے دانتوں سے جباڈالا۔ اجیر کو در دہوا تواس نے ہاتھ کھینچا، جس سے مجاہد کے اسکلے دو دانت اکھڑ کرہاتھ کے ساتھ باہر آگئے۔ اس سپاہی نے بارگاہ رسالت میں دعویٰ دائر کیا کہ اس مختص نے میرے دوا گلے دانت اکھیڑ دیئے ہیں، مجھے ان کا معاوضہ دلایا جائے۔ سرکار دو عالم علی نے نے اس کو جھڑ کتے ہوئے فربایا۔ کیا تیری مرضی یہ تھی کہ دہ اپناہاتھ تیرے منہ عالم علی اس تو اس کو جھڑ کتے ہوئے فربایا۔ کیا تیری مرضی یہ تھی کہ دہ اپناہاتھ تیرے منہ سے نہ کھینچنا اور تواسے چبا تار ہتا جس طرح نر اونٹ اپنے منہ میں آنے والے کی ہاتھ کو جہا تا ہے۔ چنا نجہ حضور نے اس کو معاوضہ نہ دلوایا۔ (رواہ ابنخاری)

نی کریم علی استر احت فرماہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا امام بینی عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے ہمرکاب تھا۔ رات کو کافی دیر تک سفر جاری رہا۔ آخر نبی کریم علی اور صحابہ کرام استر احت فرماہوئے اور آکھ اس وقت کھی جب سورج ایک نیزہ کے برابر بلند ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت بلال کو فرمایا، اے بلال! کیا ہیں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ وقت فجر کاخیال رکھنا؟ عرض کی، یارسول اللہ! مجھے نیند نے بے بس کر دیا، میں سوگیا جس طرح حضور سو گئے۔ وہاں سے فور آکوچ کا تھم ہوا۔ پچھ مسافت طے کرنے کے بعد حضور نے سب کور کئے کا تھم دیا۔ پھر نماز فجر قضا پڑھی گئے۔ رات دن بڑی سرعت کے ساتھ یہ مسافت طے ک گئے۔ دوسرے روز حضور جوک میں تشریف فرما ہوئے۔

## نبی رحمت علی ایک تبوک تشریف آوری

حضرت حذیفہ، حضرت معاذر ضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں غزوہ جبوک کے سفر میں سرکار دوعالم علی کے ہمراہ تھا۔ ایک دن سرکار دوعالم علی کے فرمایا کہ کل تم جبوک کے جشمہ پر پہنی جاؤے اور جو شخص وہاں پہلے پہنی جائے وہ مجھ سے پہلے اس چشمہ کے پانی کوہا تھ نہ لگائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ حضور نے تھم دیدیا کہ سارے لشکر میں مناد کی کردی جائے کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص چشمے پر مت جائے۔ جب ہم جبوک کے مقام پر پہنچ قودو آدمی ایسے تھے جو عملے معدولی کرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے۔ چشمہ سے پانی بہت قلیل مقدار میں رس رہا تھا۔ حضور علی السلام نے پوچھاکیا تم نے پانی کوہا تھ لگایا ہے، انہوں نے کہا، بی ہاں۔ نبی کریم علی ہے نان کو بہت جمڑکا۔ پھر اس چشمہ سے جو پانی رس رہا تھا، اس کو چلو بحرکر ایک مشک میں جمع کیا گیا۔ پھر رسول اللہ علی ہے اس ہے جہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ دھوے اور کلی گی۔ پھر کلی کا پانی رسول اللہ علی نظر کاریا گیا۔ جس کے ڈالتے ہی اچا تک ایک بڑا چشمہ جاری ہو گیا جس سے کشر مقدار میں یانی نگلے لگا۔ بی رسول اللہ علی نگلے دیا ہے گار ہاتھا گیا وہ دھوے اور کلی گی۔ پھر کلی کا پانی مقدار میں یانی نگلے لگا۔ بی مسل کی اس جشمہ جاری ہو گیا۔ جس کے ڈالتے ہی اچا تک ایک بڑا چشمہ جاری ہو گیا جس سے کشر میں نگلے لگا۔ بی رسول اللہ علی نگلے لگا۔ بی ان بی میں ڈال دیا گیا۔ جس کے ڈالتے ہی اچا تک ایک بڑا چشمہ جاری ہو گیا جس سے کشر میں نگلے دیا جائے گیا گیا۔ وہ میں نگل رہا تھا گیا وہ ذمین کو بھاڑ کر نگل رہا ہے۔

وہ چشمہ اب تک جاری ہے اور وہ فوارہ تبوک کے نام سے معروف ہے۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کریانی پیا۔ پھر رسول اللہ علی نے فرمایا اے معاذ!اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھوگے کہ یہاں ہر طرف باغات ہی باغات ہوں گے۔

تبوك میں پہلی نماز

رحمت عالم علی معلی مع اپنے مجاہدین کے جب تبوک پینے گئے تو قبلہ کی سمت میں ایک پھر رکھااور تمام مجاہدین کے ساتھ ظہر کی نماز اوا کی۔ پھر نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا،اس ست میں شام ہے اور اس ست میں یمن۔اہل اسلام نے اس جگہ ایک مجد تغییر کی جس جگہ نبی کریم علطی نے اپنی نورانی پیشانی ہے اپنے رب قدوس کو بجدہ کیا۔ پھر حضور کریم علی نے خطبہ ارشاد فرمایا:

خطبه تبوك

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ

وَآوُثَقُ الْعُزَى كَلِمَةُ النَّقُوٰى وَخَيْرُ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرُهِيْءَ وَخَيْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحْمَثَدِ

وَآشَرَفُ الْحَدِيثِ فِذِكُرُاللَّهِ وَالشَّرِفُ الْحَدِيثِ فِذِكُرُاللَّهِ وَأَحْسَنُ الْقَصُولِ هِلْمَا الْقُرُانُ وَخَفَرُانُ وَخَفَرُانُ وَخَفَرُانُ وَخَفَرُانُ وَخَفَرُانُ وَخَفَرُانُ وَخَفَرُانُ وَخَفَرُانُ وَخَفَرُانُ وَخَفْرَانُهُمَا وَشَرَّا الْحَدُودِ فَحَدًى أَثَانُهَا وَخَفْرَانُهُمَا وَأَخْسَنُ الْهَدُى وَفَدًى الْدَنْبِيَاءِ وَأَخْسَنُ الْهَدُى وَفَدًى الْدَنْبِيَاءِ

.وَ أَنْثَرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ النَّهُمَكَ آءِ وَأَعْمَى الْعُلَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُلٰى

وَخَيُّرُالُاعَمَالِ مَا لَفَعَ وَخَيْرُالُهُدُى مَا اتَّيْعَ وَشَيْرُالُعُنَى عُنَى الْقَلْبِ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌقِنَ الْيَبِ السُّفُلِى

سب سے زیادہ کی بات، کتاب خدا قرآن کریم ہے۔

اورسب سے مضوط سہارا، تقویٰ کا کلمہ ہے۔
سب سے بہتر ملت، ملت ابراہ بی ہے۔
سب طریقوں سے بہترین طریقہ، خدا کے
رسول حضرت محمد علیہ کا طریقہ ہے۔
تمام باتوں میں بہتریات، اللہ کاذکر ہے۔
سب قصوں میں ہے بہتریہ قرآن ہے۔
بہترین کام وہ ہیں جوانسان پوری تندی سے
اور عزم رائخ سے کرے اور بدترین کام وہ
ہیں جو (دین خدا میں) از خود وضع کر لئے
جا میں تمام راہوں میں سے سب سے عمدہ
جا میں تمام راہوں میں سے سب سے عمدہ

راہ پیغیرول کی راہ ہے۔ سب سے بہتر موت، جام شہادت پینا ہے۔ سب سے برانا بینا پن، ہدایت کے بعد گر اہی

ہے۔ بہتر عمل دہ ہے جو نفع دے۔ اور بہتر ہدایت دہ ہے جس پر عمل کیا جائے۔ بدترین اندھاپن ، دل کا اندھاپن ہے۔ اوپر دالاہاتھ یٹچے دالے ہاتھ سے بہتر ہے۔

وَمَا قُلَّ وَكُفَى خَيْرٌ قِتَا كُثُّرُ وَٱلْهَىٰ

وَشَرُّالْمُعَيْنِ وَقِيمِينَ يَعِضُ الْمُوْتُ

وَشَرُّالنَّكَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْهُمُ مِّنَ لَّا يَنْكُواللهَ إِلَّا هَجُرًا-

وَمِنْ أَعْظِمِ الْخَطَاكَ اللِّسَانُ الْكَاذِبُ

وَخَيُرُ الْغِنَى غِنِي النَّفْيِسِ وَخَيُرُالزَّادِ التَّقْوَٰي وَرَأْسُ الْحِكْدَةِ مَخَافَةُ اللهِ دَخَيْرُ مَا وَقَد فِي الْقُلُوبِ الْيَقِيْنُ وَالإِثْرَتِيَّابُ مِنَ الْكُفْرِ وَالِنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْعُلُولُ مِنْ حَرِجَهَنَّمَ وَالشُّكُوٰكَةُ ثُمِنَ النَّادِ

وَالشِّعُرُونَ إِبْلِيسً وَالْخَمْرُجِمَاعُ الْإِنْجِ وَشَرُ الْمَأْكِلِ مَالُ الْيَكِيْدِ وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِكِ وَالشَّيْقِيُّ مَنْ شُقِي فِي بَطْنِ أُمِّهِ

جوچ کم ہو مرکافی ہووہ اس سے بہترہے کہ جو ہو توزیادہ مرغا فل کرنے والی ہو۔ بدترین معذرت، موت کے وقت کی معذرت

بدترین ندامت، قیامت کے دن ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَّا يَأْ فِي الْجُمْعَةَ إِلَّا دُورًا سنوابعض اليه لوك بين جوبهت ديركر ك جعہ میں آتے ہیں۔ ان می سے بعض ایے بھی ہیں جو خداکاذ کر لا تعلق سے کرتے ہیں۔ بوے بوے گناہوں میں سے ایک جھوتی

زبال ہے۔ بہترین تو تگری، دل کی تو تگری ہے۔ اصلی کار آمد توشہ ، تقوی ہے۔ دانائيول كامر تاج، الله تعالى كادر بـ دلول کی سب سے پہندیدہ چیز یقین ہے۔ شک، کفر کاایک جزوہے۔ میت پر چنخا چلانا جا ہلیت کاعمل ہے۔ خیانت دوزخ کی آگ ہے۔ شراب کا بینا، دوزخ کی آگ ہے دانعے

جانے کے مترادف ہے۔ (برے) شعرابلیس کی طرف ہے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کامنیج ہے۔ سب سے بری خوراک، یتیم کامال ہے۔ سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسر ول ہے

تفیحت حاصل کرے اور بدنھیب انسان وہ ہے جومال کے پیٹ میں ہی برالکھ دیا گیا ہو۔

تم میں ہے ہر ایک کو حار ہاتھ کے گڑھے میں جانا ہے۔ اورمعامله آخرت يرمنحصر جو گا۔ عمل كامدارانجام كارير موگا-سب سے براخواب جھوٹاخواب ہے۔ ہر آنےوالی چز قریب ہے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ اوراس سے لڑنا کفرہے۔ اس کا گوشت کھانا (اس کی نیبت کرنا) خدا کی نافرمانى ہے۔ اس کے مال کی حرمت، اس کے خون کی てっことく ニュラ جو الله كے مقابلہ ميں فتم كھائے گا (الله) اس کو جیٹلادے گا۔ جو (دوسرول کی خطائیں) بخش دے گا،اہے بخش دیاجائے گا۔ جو (دوسر ول کو) معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ جو غصه في جائے گاء الله اسے اس كا اجردے گا وَمَنْ بَيضًا بِرْعَلَى الرِّيزِ يَعَوِضُهُ اللهُ جومعيبت ير صر كرے كا، الله اے اس كا بدله دے گا۔ جو سی سنائی ہاتیں پھیلائے گا،اللہ اس کورسوا

جو شخص مصنوعی صبر ظاہر کرے گا، اللہ اس

کی تکلیف کو پڑھادے گا۔

وَإِنَّمَا يَصِيْرُأُحُكُ كُمُوالِي مَوْضِعِ أُرْبَعَةُ أَذُرُجِ وَالْاَمُولِكَ الْاَخِرَةِ مكرك العمك خوايتمه وَشَرُّ الرُّوْنَا رُوْمَا الْكَذِبِ وَكُلُّ مَا هُوَاتٍ قَرِيْبٌ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُنُوْقُ وَقِتَالُهُ كُفُرُ ۗ وَأَكُلُ لَحْيُهِ مِنْ مَّعْصِيَةِ اللهِ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَخُرْمَةِ دَمِهِ وَمَنْ يَتَأَلَّى عَلَى اللهِ يُكَذِّرُهُ وَمَنُ يَغُفِي لِيُغَفِّي لَهُ فَكُولُهُ وَمَنْ يَعِفُ يَعِفُ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ يَكُظِمِ الْغَيْظَ يَأْخُورُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتُبَعِ الشُّمُعَةَ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ

وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُضْعِفِ اللهُ لَهُ

وَمَنَّ تَعْضِ اللهَ يُعَنِّنَ بُهُ اللهُ

آسُتَغَفِّمُ اللهَ آسُتَغُفِمُ اللهَ آسُتَغُفِمُ اللهَ

کوعذاب دےگا۔ میں اللہ سے مغفرت کا طلب گار ہول۔ میں اللہ سے مغفرت کا طلب گار ہول۔ میں اللہ سے مغفرت کا طلب گار ہول۔(1)

اورجو تمخص الله کی نا فرمانی کرے گا، اللہ اس

#### ایک معجزه

دوسرے دن میں پھرای وقت حاضر ہو گیا تاکہ میرے ایمان میں مزید پچتگی ہو۔ میں نے دیکھا کہ دس آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اردگر دحلقہ باندھے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے بلال کھانا لاؤاور ہمیں کھلاؤ۔ حضرت بلال نے اس تھیلی ہے مشمی بھر بھر کر پھر کھجوریں نکالنی شروع کیس۔ وہ تھجوریں نکالتے جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے:

اُ خُورُجُ وَلَا مَعَنُشَ مِنْ فِدى الْعَرَّشِ إِقْلَالاً-"اے بلال! تھجوریں نکالتے جاؤ۔ عرش کے مالک سے یہ اندیشہ مت کروکہ تھجوریں کم ہوجائیں گی۔" آپ ایک اور بوری لے آئے اور اس کو انڈیل دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دومہ تصیں۔ سرکار دوعالم علی نے اپنادست مبارک تھجوروں پررکھااور فرمایا،اللہ کانام لے کر کھانا شروع کرو۔ سب حاضرین نے میرے سمیت خوب سیر ہوکر کھایا۔اس کے باوجوداس وستر خوان پر اتنی تھجوریں اب بھی موجود تھیں جتنی حضرت بلال نے بھیری تھیں۔ یوں معلوم ہو تا تھا کہ کسی نے ان تھجوروں سے ایک دانہ تک بھی نہیں کھایا۔

تیسرے دن پھر صح سورے پہنے گیااور دہ لوگ بھی آ موجود ہوئے جن کی تعداد دس محقی۔ سرکار دوعالم نے فرمایا یا پلاک آخلون کا "اے بلال! ہمیں کھانا کھلاؤ۔ "حضرت بلال اس تھیلاکی باقی ماندہ کھجوریں لے آئے اور ان کو دستر خوان پر بھیر دیا۔ رحمت عالم علی نے اپنا دست مبارک ان پرر کھااور فرمایااللہ کانام لے کر کھاؤ۔ ہم نے انہیں کھاناشر وع کر دیا یہال تک کہ ہم خوب سر ہو گئے اور باقی کھجوروں کو ای تھیلائی ڈال دیا گیا۔ الغرض تین دن تک اس تھیلے سے میں بھی اور ہمارے دوسرے ساتھی بھی سیر ہو کر کھاتے رہے۔ (1)

آندهي

ایک رات جوک میں تیز آندھی آئی۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بہت برا منافق ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کی ہلاکت کی وجہ سے بی سے آندھی آئی ہے۔ جب ہم مدینہ طیبہ پنچ تو ہمیں معلوم ہواکہ اس رات ایک نامی گرامی منافق ہلاک ہو گیا تھا۔

ايك اور معجزه

قبیلہ سعد بن ہذیم کے چند آدمی حاضر ہوئے۔ عرض کی، یارسول اللہ! ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے اہل وعیال کو ایک کو کی کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس کنو کی میں بیانی بہت قلیل ہے اور گرمی کی شدت آپ ملاحظہ فرمارہ ہیں۔ ہمیشہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ کنوال سو کھ گیا تو ہمیں او ھر او ھر بھر ناپڑے گااور کا فر قزاق ہمیں لوٹ لیں گے کیونکہ ہمارے علاقہ میں مسلمانوں کی تعداد برائے نام ہے۔ حضور دعا فرما کیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بانی میں برکت ڈال دے۔ اگر ہم اپنے کنو کی سے سیر اب ہونے کے اللہ تعالی ہمارے اس بانی میں برکت ڈال دے۔ اگر ہم اپنے کنو کی سے سیر اب ہونے کے

قابل ہوگئے تواس علاقہ میں کوئی قوم ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگی اور ہم کسی کافر کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی رحمت علی ہے نہ فرمایا کہ میرے پاس چند عظرینے بن کرنے آؤ۔ چنانچہ تین کنگریاں چن کر بارگاہ رسالت میں پیش کردی گئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے ہاتھ میں ملا پھر فرمایا کہ یہ کنگریاں لے جاؤاورا کیل ایک کرکے اس کنو میں میں پھینک دو۔ ہر باراللہ کانام لیتے رہنا۔ وہ لوگ اپنے کنو میں پرواپس آگاہ وہ سے ارشاد، اللہ کانام لے لے کروہ تینوں کنگریاں ایک ایک کرکے کنو میں میں پھینکیں۔ پانی فور آجوش مار کر اپلنے لگا۔ اس طرح وہ پانی کے معاملہ میں مستعنی ہو گئے۔ انہوں نے، جینے مشرک وہاں آباد تھے، انہیں نکال دیایا وہاں بسے والے تمام کفارنے اسلام قبول کرایا۔

## يانج خصوصى انعامات

نی کریم علی کے معلق کا معمول تھا کہ رات کو بیدار ہو کر نماز نتجد ادا فرمایا کرتے اور جب نماز تنجد کیلئے وضو فرماتے تو مسواک ضر در کرتے۔ تبوک میں بھی حضور کا بہی معمول رہا۔ ایک رات حضور بیدار ہوئے، مسواک کی، وضو فرمایا اور نماز تنجد ادا کی۔ اس سے فراغت کے بعد حضور حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

آج دات بھے الی پانچ چیزیں عطافر مائی گئی ہیں جو آج تک کی کو عطائییں فر مائی گئیں۔

1۔ جھے پہلے تمام انبیاء ایک مخصوص قوم کی راہنمائی کیلئے مبعوث کئے جاتے تھے لیکن اللہ تعالی نے بھے تمام بی نوع انسان کی راہنمائی کیلئے مبعوث فر مایا ہے۔

2۔ میرے لئے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہے۔ جب بھی نماز کا وقت آئے، جہال بھی ہوں، قبلہ روہ ہو کر اپنے رب کو سجدہ کر لیتا ہوں۔ جھے سے پہلے ساری امتیں اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں نماز اداکر سکتی تھیں۔

3۔ اور پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیم کر کے نماز اداکر سکتا ہوں۔

4۔ اللہ تعالی نے مال غنیمت کو میرے لئے طال کر دیا حالا تکہ جھے سے پہلے مال فنیمت کو میرے لئے طال کر دیا حالا تکہ جھے سے پہلے مال فنیمت کا ستعال ممنوع تھا۔

5۔ تمین مرتبہ فرمایا بھی متا بھی۔ بھی متا بھی متا بھی صحابہ نے عرض

رسول الله علی جب جوک پنچ تو ہر قل اس وقت خمص بیس تھا۔ اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا نصور تک بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن رحمت عالم علی نے فرمایا کہ جو محف میر امکتوب لے کر قیصر کے پاس جائے گا، اے جنت ملے گا۔ ایک محف نے عرض کی، اگر قیصر نے اس گرای نامہ کو قبول نہ کیا تو بھی اے جنت ملے گی؟ فرمایا، یقیناً۔ چنانچہ وہ محف قیصر نے اس گرای نامہ کو قبول نہ کیا تو بھی اے جنت ملے گی؟ فرمایا، یقیناً۔ چنانچہ وہ محف (حضرت دیہ کلبی) گرای نامہ لے کر ہر قبل کے پاس پہنچا۔ ہر قبل نے اسے کہا کہ تم اپنے نبی کے پاس واپس جاو اور انہیں اطلاع دو کہ میں آپ کا پیرو کار ہول لیکن اپنا تخت و تان جھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے حضرت دیہ کئی دینار بارگاہ رسالت میں بھیج۔ حضوت دیہ واپس آگے۔ تمام حالات گوش گزاد کئے۔ حضور نے من کر فرمایا:

"بدبخت نے جھوٹ بولا ہے۔"اور جو دینار اس نے بھیجے تھے ان کو آپ نے مجاہدین میں تقسیم فرمادیا۔

حضرت امام احد سے مروی ہے کہ سعید بن ابی راشد نے بتایا کہ میری ملا قات تنوخی سے ہوئی جس کو ہر قبل نے بارگاہ رسالت میں اپنا قاصد بناکر بھیجا تھا جبکہ وہ حمض میں فروکش تھا۔ سعید بن ابی راشد کہتے ہیں کہ یہ فض میر اپڑوی تھا۔ اس کی عمر ایک سوسال سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے اس گرای نامہ کے بارے میں بتاؤ کے جو رسول کریم علی فی فی طرف بھیجا تھا اور اس خط کے بارے میں جو ہر قبل نے حضور کی خد مت میں تحریر کیا۔ اس نے کہا، بیشک۔ اللہ کے رسول علی جب تبوک تشریف لائے تو حضور میں تحریر کیا۔ اس نے کہا، بیشک۔ اللہ کے رسول علی جب بتوک تشریف لائے تو حضور نے دھیہ کبی کو ہر قبل کی طرف روانہ فرمایا۔ جب ہر قبل کو سرکار دوعالم علی کاگر ای نامہ ملا تو اس نے روم کے تسیبوں اور بطریقوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آگے تو اس نے محل ملا تو اس نے روم کے تسیبوں اور بطریقوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آگے تو اس نے محل کے دروازے بند کرد یے اور ان لوگوں سے یوں گویا ہوا: وہ شخص یعنی سر ورعالم علی قبل باتوں میں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تم نے دکھے لیا ہے۔ انہوں نے مجھے خط لکھا ہے اور مجھے تین باتوں میں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تم نے دکھے لیا ہے۔ انہوں نے مجھے خط لکھا ہے اور مجھے تین باتوں میں

ے ایک بات قبول کرنے کی وعوت دی ہے: 1- میں ان کا دین قبول کر لول۔2- ہماری زمینوں پرجو ہمارے باغات یا مکانات ہیں، وہ ہم ان کے حوالے کرویں اور زمینیں ہمارے قضہ میں رہیں۔3-یا جنگ کیلئے تیار ہو جائیں۔ ہر قل نے کہا، حاضرین! تم نے اپنی کتابوں میں بڑھاہے اور تم اس حقیقت ہے اچھی طرح باخبر ہو کہ یہ نبی ہم سے ہماری زمینیں چھین لے گا۔ پس آؤ!اس کی اطاعت قبول کرلیں اور ہماری زمینوں پر جو املاک ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیں۔لوگوں نے شور مجانا شر وع کیااور بڑے غرورے کہا۔ کیا تو ہمیں دعوت دیتاہے کہ ہم این ند ب نفرانیت کو چھوڑویں اور ایک عربی جو جازے آیاہے،اس کے غلام بن جائي ؟ قيصر نے جب ان كابير روعمل ديكھا تواس نے سوچا، اگربيدلوگ اى حالت میں یہاں سے چلے گئے تولوگوں کو بھڑ کا کر مجھ سے تاج و تخت چھین لیں گے۔لہذا قیصر نے انہیں رام کرنے کے لئے کہا، میں تو صرف تمہارے دین پر تمہاری پھٹکی اور صلابت کو آزمانا جا ہتا ہوں۔ پھراس نے ایک عربی کوبلایا جو نصرانی تھا۔ اے کہاکہ میرے لئے ایک ایسا آدى تلاش كروجس كى زبان عربي مو،اس كاحافظ قوى مو،جوبات سنے اس كوا چھى طرحياد رکے تاکہ میں اس کو اس مخص کی طرف جھیجوں جس نے مجھے خط لکھا ہے۔ چنانچہ ان صفات کاحال آدمی تلاش کرے قیصر کے سامنے پیش کردیا گیا۔ قیصر نے اسے کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤاور اس مخض کو پہنچاد واور وہ جو ہاتیں کرے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لينا خصوصاً بدو يكناك الن كى مفتكويس الن چيزول كانذكره كهيل بايا جاتا ہے۔ كياجو خط بہلے لکھا گیا تھااس کا تذکرہ ان کی گفتگو میں ہے؟ اور اس بات کو ملاحظہ کرو کہ جب وہ میرے مكتوب كويره عظي، كياس فاس كے بعدرات كاكبيں ذكر كياہے؟ نيزيد كه كياس كى پشت پر کوئی ایسی عجیب وغریب چیز ہے جو نگاہ کواپنی طرف ملتفت کرتی ہے؟

وہ مخض کہتاہے کہ میں قیصر کا پیغام نے کر تبوک آیا۔ میں نے دیکھاکہ نی کریم علی اللہ محابہ کرام کی محفل میں تشریف فرماہیں۔ چنانچہ میں ان کی خدمت میں پہنچااور ہر قل کاخط خدمت اقدی میں پینچااور ہر قل کاخط خدمت اقدی میں پیش کیا۔ حضور نے اسے لے لیااور پوچھاتم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تنوخ کا بھائی ہول۔ پھر حضور نے بچھ سے پوچھا کہ دین اسلام جو ملت صنیفیہ کی طرف دعوت دینے کیلئے آیاہ، کیا تم اس کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنی قوم کا قاصد ہوں اور ابھی تک اپنی قوم کے دین پر قائم ہوں اور جب میں نے کہا کہ میں اپنی قوم کا قاصد ہوں اور ابھی تک اپنی قوم کے دین پر قائم ہوں اور جب

تک اپنے وطن نہ لوٹ جاؤل، ای دین پر قائم رہوں گا۔ حضور بنے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اِنّک کلام اُنگ کلام اُنگ کلام اُنگ کلام کا کھا تھا۔ اس نے اس پرزے پرزے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو کھڑے کھڑے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو کھڑے کھڑے کر دیا۔ میں نے تیرے صاحب ہر قل کی طرف گراہی اس کی ہرکت سے لوگ اس کا احرام کرتے طرف گرائی نامہ کھا۔ اس کے اور اس کی ہیبت ان پر چھائی رہے گی۔ جب میں نے سابقہ گرائی نامہ کا ذکر ساتو میں نے دیاد کر اس کا احرام کرتے میں نے یاد کر لیا کہ ہر قل کی تین باتوں سے ایک بات پوری ہوگئے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اور اس کی ہیبت ان پر چھائی رہے گی۔ جب میں نے سابقہ گرائی نامہ کا ذکر ساتو کہا کہ ہم قل کی تین باتوں سے ایک بات پوری ہوگئے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک کھڑی تی در اس نے کہا کہ ایک کوروز تی کہاں ہوگی، انگر کھڑی تی در ایس نے باتوں اور زمینوں کے عرض میں جنت ہے تو دو دو زخ کہاں ہوگی، اس کے لئے جگہ تک نہ ہوگی ؟رحمت عالم علی تھے نے فرمایا کہ سجان اللہ ذرا بیہ تو باتو کہ جب رات آتی ہے تو دو ن کہاں جاتا ہے ؟" لیل "کا لفظ من کر پھر اس نے یاد کر لیا۔ جب دو میرے کمتو ہوئے تو حضور نے فرمایا، تیر احق ہے کو نکہ تو قاصد ہے۔ اس وقت سفر میں ہے۔ ہماری مالی حالت تا گفتہ ہہ ہے ورنہ میں خمیں اعزازات و باخلات کے ساتھ واپس دوانہ کر تا۔

حضرت قادہ کہتے ہیں کہ جب وہ جانے لگا توایک آدی نے اسے بلایا اور کہا ہیں اسے
انعام دیتا ہوں۔ اس نے اپنا کجاوہ کھولا، وہاں سے صفوریہ کی ایک پوشاک نکالی اور میر کی گود
میں رکھ دی۔ ہیں نے پوچھا کہ یہ تخفہ دینے والا کون ہے؟ ججھے بتایا گیا کہ اس کا نام عثان
ہیں رکھ دی۔ ہیں نے پوچھا کہ یہ تخفہ دینے والا کون ہے؟ ججھے بتایا گیا کہ اس کا نام عثان
ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلم نے پوچھا کہ اس مہمان کو اپنے گھر کون
مخبرائے گا؟ ایک انصاری نے عرض کی؟ یار سول الله! ہیں۔ انصاری اٹھ کھڑ اہوا دیں بھی
اٹھا یہاں تک کہ جب میں اس ہجوم سے باہر نکلا تو مجھے رسول الله عقصہ نے بلایا اور فرمایا تھاگا

اٹھا یہاں تک کہ جب میں اس ہجوم سے باہر نکلا تو مجھے رسول الله عقصہ نے بلایا ور فرمایا تھاگا
کھڑ اہوا حضور نے اپنی چادر کا بند کھولا اور فرمایا، ادھر سے گزروجو حمہیں حکم دیا گیا ہے۔
کھڑ اہوا حضور نے اپنی چادر کا بند کھولا اور فرمایا، ادھر سے گزروجو حمہیں حکم دیا گیا ہے۔
پہنانچہ میں پشت کی طرف میں آیا اور ساری رو تیداواس کو سنائی۔ اس نے ایک بار پھر قوم کے نہ ہی کہر قل کی طرف واپس آیا اور ساری رو تیداواس کو سنائی۔ اس نے ایک بار پھر قوم کے نہ ہی راہنماؤں کو اپنے یاس طلب کیا۔ اور انہیں مشورہ دیا کہ تم اس نبی پر ایمان لے آواور ان کی راہنماؤں کو اپنے یاس طلب کیا۔ اور انہیں مشورہ دیا کہ تم اس نبی پر ایمان لے آواور ان کی راہنماؤں کو اپنے یاس طلب کیا۔ اور انہیں مشورہ دیا کہ تم اس نبی پر ایمان لے آواور ان کی

# ذ والبجادين اور حضور كي شاك بنده نوازي

امام ابن اسحاق اور ابن مندہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ذوالجادین مزید قبیلہ کا فرد تھا۔ بھپن ہیں اس کا والد فوت ہو گیا اور اس نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا۔ اس کے پچانے اسے اپنی کفالت ہیں لے لیا۔ یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گیا۔ وہ او نول، بکریوں اور غلاموں کا مالک بن گیا۔ رحمت عالم علی ہم میں ہے لیہ تشریف فرما ہوئے تواس کے دل ہیں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہوالیکن اپنے پچاکی وجہ سے وہ اپنی اس شوق کی سخیل نہ کرسکا۔ اس کھی سال گزر گئے، بوی بوی جنگیں اپنی انجام کو پنچیں۔ نبی کریم علی ہو گئے جا بعد جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ عبداللہ اپنے بچا کے پاس گئے اور کہا پچا جان! ہیں نے آپ کا بہت انتظار کیا کہ آپ کس اسلام قبول کر دی جبراللہ اپنی کریم پر ایمان لانے کا وی سالام قبول کر وں؟ لیکن ایسا معلوم ہو تا ہے اسلام قبول کر وں؟ لیکن ایسا معلوم ہو تا ہے کہ آپ کا بہت انتظار کیا کہ آپ کی کہ آپ کی کریم پر ایمان لانے کا کوئی ازادہ نہیں، آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی اجازت

<sup>1</sup>\_"سل الهدي "، جلدة، صفحه 658-660 وائن كثير، "السيرة المنوبية "، جلد4، صفحه 27

دیدیں۔ پچابیہ سن کر غصہ سے بے قابو ہو گیا۔اس نے کہاکہ اگر تم نے بیہ جرائت کی توجتنی چزیں میں نے آج تک دی ہیں، وہ سب چھین لوں گا۔ حتی کہ وہ کیڑے جو تونے سنے ہوئے ہیں وہ بھی اتارلول گا۔ بید دھمکی سننے کے بعد عبداللہ نے کہا میں تو ضرور محمد عربی فداہ ای وانی کا اتباع کروں گااور اسلام لے آؤل گا۔ زیادہ دیر تک میں لکڑی اور پھر کے بتوں کی یوجا نہیں کرسکتا۔ آپ کی جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ واپس کرتا ہوں، آپ انہیں سنجالیں۔اس نے ساری چیزیں واپس لے لیں یہاں تک کہ اس کا تبیند بھی اتر والیا۔ پھروہ ائی مال کے یاس آیا۔ مال نے اپنی ایک کلیر دار جادر کو بھاڑ کر دو جادریں بنادیں، ایک کا تہبند اور دوسریاس نے اوپر اوڑھ لی۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ طیبہ آیا اور مجد میں جاکر ليث كيا\_ صبح كى نماز رحت عالم علي كا انتداء من اداكى-سر ور عالم علي كى يد عادت مبار کہ تھی کہ جب میج کی نمازے فارغ ہوتے تولوگوں کوغورے دیکھتے۔اباس کودیکھاتو اسے اجنی پیا۔ یو چھاتم کون ہو؟اس نے کہا میرانام عبدالعرای ہے۔ سر کار دوعالم علی نے فر مایاآنت عَبْدُ الله و دُوالْیِعِادَیْنو (آج کے بعد تم اب عزیٰ کے بندے نہیں ہو بلکہ)"الله کے بندے ہواور تہارالقب ذوالجادین ہے۔ "پھر فرمایا کہ تم میرے نزدیک قیام کرو۔ وہ صفہ کے دریشوں کے ساتھ اقامت گزین ہوگئے اور سر کار دوعالم علی کے مہمان اور شاگر د ہے۔ حضور پر نور انہیں قرآن کریم پڑھلا کرتے۔ قلیل مدت میں اس نے قرآن کریم کابہت ساحصہ یاد کرلیا۔ان کی آواز قدرتی طور پربلند تھی۔وہ مسجد میں ہی تھہراکرتے تے اور بلند آوازے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے عرض كى يارسول الله! بيد اعرابي بلند آوازے قرآن كريم يرد هتاہے يہاں تك كه دوسرے لوگ قرائت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا: دَعْهُ يَاعُمُرُ فَإِنَّهُ قَنْ خَرَجَهُمُهَاجِرًا إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَ

قَالَىٰ دَسُوْلِهِ -

"اے عمر!اس کو پچھے نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہجرت کر کے

رحمت عالم علی جان جب تبوک کی طرف روانه ہونے لگے توبید اینے آ قاکی خدمت میں حاضر ہو کر یوں عرض پر داز ہوا: یارسول الله میرے لئے وائم کا الله تعالیٰ بی بالتہ آدی الله تعالیٰ میں کہ الله تعالیٰ می شہادت نصیب کرے۔ "
حضور نے فرمایا، وہ سامنے ہیری کا در خت ہے اس کا چھلکا اتار کر لاؤ۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ حضور نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باند ھااور دعافر مائی باقی آخی ہے تھی تھی آلکھ آاد بالله !" میں نے تمام کفار پر اس کا خون حرام کر دیا ہے۔ " یہ سن کر وہ تڑپ اٹھے۔ عرض کی، یارسول الله! میں نے اس مقصد کیلئے تو دعاکی در خواست نہیں کی تھی۔ اس کریم نبی نے بارسول الله! اگر تم الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکاواور اثنائے سفر تمہیں بخار فرمایا، اے عبدالله! اگر تم الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکاواور اثنائے سفر تمہیں بخار آنے اور تم فوت ہو جاؤ تو پھر بھی تم شہید ہو گے۔

شهید محبت کی تد فین کاروح پرور منظر

مجاہدین اسلام کا یہ لشکر جب جوک پینچا۔ جب کی دن گزرگے توانہیں بخار آنے لگا جس سے وہ جانبر نہ ہوسکے۔ حضرت بلال بن الحارث المزنی فرماتے ہیں کہ ہیں ذوالجادین کی جبیز و تعفین کے وقت حاضر تھا۔ حضرت بلال (مؤذن) نے روشنی کیلئے ایک مضعل اٹھا رکھی تھی اور وہ کھڑے تھے۔ چنانچہ اس وقت رسول اللہ علیقے خودان کی قبر میں اترے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہماان کی نعش کو حضور کی طرف بردھارہ ہیں اور حضور انہیں فرمارہ ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ چنانچہ سر ورعالم علیقے اور حضور انہیں فرمارہ ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ چنانچہ سر ورعالم علیقے نے لید میں ان کودا عمی پہلوپر لٹادیا۔ پھراپئرب کریم سے التجاء کی:

اَللَّهُ هُوَ إِنِّى قَدُ أَمْسَيْتُ عَنْهُ وَاضِيًّا فَارْضَ عَنْهُ "اے اللہ! مِن آج کی شام تک اس تیرے بندے سے راضی تھا تو بھی اس سے راضی ہوجا۔"

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في بيايان افروز منظر ديكها توكهه المفي : كَيَا لَيْنَيِّينَى كُنْتُ صَاحِبَ اللَّحْدِينِ" الكاش السلحد ميں ميں دفن ہوتا۔"(1) شاہ ايليه كى مصالحت

جب رحت عالم علی نے حضرت خالد کو دومۃ الجندل کے والی اکیدر کی طرف بھیجا تو

الميد (جند) كي باوشاہ محند بن رؤبہ كويہ خطرہ لاحق ہوا كہ حضور مجاہدين كاكوئى دستہ ميرى طرف نہ بھنج ديں۔ چنانچہ وہ خود بن حاضر خدمت ہو گيا۔ اس كے ساتھ جرباء، اذرح اور مقال كي باشدے بھى تھے۔ اس نے حضور كى بارگاہ بيں سفيد فچر بطور ہديہ بيش كيا۔ حضور نے اسے اپنی چادر مبارك اوڑھائى اور اس كے لئے ايك امان نامہ لكھ ديا۔ حضرت جابر فرماتے ہيں، جب محند بن رؤبہ بارگاہ رسالت بيں حاضر ہوا تو ہيں نے ديكھا كہ اس نے مونے كى صليب كلے بين آويزال كى ہوئى ہے۔ اس كى بيشانى پر گرہ دار بالول كا گچھا تھا۔ جب اس نے سرور دوعالم علقے كو ديكھا توادب كى وجہ سے اپناسر جھكاليا۔ حضور نے اپنے دست مبارك سے اشارہ كيا كہ اپناسر اٹھاؤ۔ اس دن اس كے ساتھ صلح نامہ تحريہ ہوا۔ ان كے لئے جزیہ مقرر كيا گيا كہ اپناسر اٹھاؤ۔ اس دن اس كے ساتھ صلح نامہ تحريہ ہوا۔ ان كے لئے جزیہ مقرر كيا گيا كہ ہر بالغ ایک دینار سالانہ ادا كرے گا۔ اس صلح نامہ بين تكھا گيا كہ اللہ اور اس كى تواس كواس كار ب اور جس نے كوئى قانون تھئى اس كارسول، ان كى جان مال اور آبر وكى حفاظت كاذمہ دار ہے اور جس نے كوئى قانون تھئى كى تواس كواس كامل اس كى سز اسے بچانہ سے گا، نہيں چشموں سے اور برى و بحرى كوئى قانون تھئى كى تواس كواس كامل اس كى سز اسے بچانہ سے گا، نہيں چشموں سے اور برى و بحرى كيا تواس كواس كامل اس كى سز اسے بچانہ سے گا، نہيں چشموں سے اور برى و بحرى كيا ہوں كامل اس كى سز اسے بچانہ سے گا، نہيں جشموں سے اور برى و برى كوئى تائي برائے استعمال كى تواس كواس كامل اس كى سز اسے بچانہ سے گا، نہيں جائے اس مسلم كامل اس كى سز اسے بچانہ سے گا، نہيں جائے اس كلے بھى صلح نامہ كي تواس كوئى تائيں جرائى الى جرائى كے اس كے

الل اذرح ہے صلح

اذرح، شام کی سر حد پر ایک شہر کانام ہے جو بلقاء کے زویک ہے۔ سر کار دوعالم علیہ فیلے نے ان کیلئے ایک صلح نامہ تحریر فرمایا جس میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان دی گئی اور ہر سال ماہ رجب میں ایک سودینار بطور جزیہ کی ادائیگی ان پر لازم قرار دی گئی۔ ان مرح اہل مقنا کے ساتھ مصالحت کی گئی۔ انہیں اپنے پچلوں کا چوتھا حصہ بیت المال میں جع کرانے کا تھم دیا گیا۔

ومشق کی طرف پیش قدمی کے بارے میں مشورہ

نی مرم علی فی نے طویل مت تک تبوک میں قیام فرمایالیکن قیصر روم کویہ ہمت نہ

1\_اليناً، صنى 662وابن كثير،" المبيرة المنويد"، جلد4، مني 29

جڑ" ایلہ "بحر قلزم کے ساحل برایک شہر کاتام ہے۔ تھازی آخری اور شام کی ابتدائی سر حدیر واقع ہے۔ ایوزید کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا آباد شہر تھا۔ اس میں محیتی باڑی ہواکرتی تھی۔ اس شہر میں وہ یبودی آباد تھے جن پر ہفتہ کے روز مجھلی کا شکار حرام کردیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اللہ تعالی نے انہیں مسے کر کے بندر اور فزر پر بنادیا۔ ("مجم البلد ان" جلد 1، مسلمہ 292)

ہوئی کہ وہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے درویشوں سے پنجہ آزمائی کی جسارت کر سکے۔

سر ور عالم مطابقۃ تیصر کی گیدڑ بھبکیاں سن کر نوسو کلو میٹر کی شخص مسافت طے کر کے اس

کے ملک میں پہنچ گئے لیکن وہ بھبکی بلی بنا بیٹھا رہا اور باہر نظنے کی جر اُت نہ کر سکا۔ اس مہم کا

اولین مقصد تو ہر قل کی دھمکیوں کا دندان شکن جواب دینا تھا اور اس پر اسلام کی قوت و

شوکت کا اظہار کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اردگر دجو چھوٹی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان

کے ساتھ بھی صلح کے معاہدے طے پاگئے اور انہوں نے جزیر اواکرنا منظور کر لیا۔ اس لئے

یہاں مزید قیام بے مقصد تھا۔ چنانچہ نبی مکرم علیقے نے اپنے صحابہ کرام کی ایک مجلس
مشاورت منعقد کی اور اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ کیا بمیں یہاں سے دمشق کی طرف

پیش قدی کرنی چاہئے یا واپس مدینہ طیبہ لوٹ جانا چاہئے ؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض
کی، یارسول اللہ ااگر حضور کود مشق کی طرف پیش قدی کا تھم ہواہے تو ضرور تشریف لے

جائے۔ رسول اللہ ااگر حضور کود مشق کی طرف پیش قدی کا تھم ہواہے تو ضرور تشریف لے

جائے۔ رسول اللہ اگر حضور کود مشق کی طرف پیش قدی کا تھم ہواہے تو ضرور تشریف لے

جائے۔ رسول اللہ اگر حضور کود مشق کی طرف پیش قدی کا تھم ہواہے تو ضرور تشریف لے

جائے۔ رسول اللہ اگر حضور کود مشق کی طرف پیش قدی کا تھم ہواہے تو ضرور تشریف لے

جائے۔ رسول اکرم علیف نے فرمایا:

اگر بھے اس بارے بیل تھم ملتا تو بیل تم سے قطعاً مشورہ نہ کرتا۔ حضرت عمر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے گزارش کی بیار سول اللہ! رومیوں کے پاس بے صدوبے شار فوجیں ہیں۔ شام کے ملک میں اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم قیمرروم کی قیام گاہ کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا یہاں تک پیش قدی کرتے ہوئے بردھتے ہے آتا انتہائی پریشان کن ہے۔ اگر ہم اس سال واپس چلے جائیں تو پھر تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کر سکیس کے بیااللہ تعالی کوئی نئی صورت حال پیدا فرمائے گا۔ اس انتاء میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوة والتسلیم کو مدینہ طیبہ واپس لو شے کا تھم دیا۔ فرمایا:

جرئل! تم بناؤايزب سے كياما كوں؟ انبول في عرض كى مارسول الله آب يد عاما تكين:

وَقُلُ ثَبِّ أَدُخِلُنِي مُنْ خَلَ صِنَّ فِي وَأَنْجِرِجُنِي مُخُرِّجَ صِدَيِقِ قَاجُعَلُ يَيْ مِنْ لَكُ ثُكَ سُلُطْنًا تَصِيرًا. "اے میرے رب! جہال کہیں تو مجھے لے جائے، سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہال سے تو مجھے لے آئے سیائی کے ساتھ لے آ، اور عطافرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔"

طاعون زدہ علاقہ میں جانے کی ممانعت

اس سفر تبوك ميں بى حضور نے اپنے اپنوں كوايك نفيحت كرتے ہوئے فرمايا: كَإِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأُرْضِ وَأَنْتُمُ فِيْهَا فَلَا تَغُوجُوا مِنْهَا وَإِذَا كُنْتُمْ بِغَيْرِهَا فَلَا تَقُدُ مُوْلِإِلَيْهَا "أكر كسى علاقد من طاعون كى وباليموث يرا اورتم اس علاقه مين ربائش یذیر ہو تو وہاں سے نکل کر باہر نہ جاؤاور اگر تم اس علاقہ سے باہر ہو تو پھراس طاعون زدہ علاقہ میں مت داخل ہو۔''

تبوک ہے مدینہ طیبہ کی طرف واپسی

جب رسول الله علي نے تبوك سے واليسي كاارادہ فرمايا تواشياء خوردني كى قلت كے باعث مجاہدین فاقد کشی میں مبتلاتھے اور ان کی صحت دن بدن کمزور ہوتی جارہی تھی۔ حضرت ابوہر مرہ در منی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجاہدین نے عرض کی میار سول اللہ!اگر حضور اجازت فرماعیں تو ہم اپنی سواری کے اونٹوں کو ذیح کر کے ال کا کوشت یکا کر کھا عیں اور ان کی چربی سے اینے بالوں کی محتکی اور پر اگندگی کا از الد کریں۔ اجازت لینے کے بعد لوگ جب واپس آرہے تھے توراستہ میں ان کی ملا قات حضرت فاروق اعظم سے ہو گئی۔

<sup>1-</sup> سوره في امر ائل : 80 2-" سل الهدئ"، جلدة، مني 664

آپ نے انہیں اون ذرج کرنے ہے روکا۔ پھر بارگاہ نبوت ہیں جاخر ہوئے۔ اس وقت نجی کرم علیقہ فیمہ ہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے عرض کی ، یار سول اللہ! کیا حضور نے لوگوں کواپئی سواری کے جانور ذرج کرنے کی اجازت دی ہے ؟ حضور نے فرمایا، انہوں نے میر سے سامنے فاقہ کشی کی شکایت کی تو ہیں نے انہیں اون ذرج کرنے کی اجازت دیدی۔ حضرت عمر نے عرض کی ، یار سول اللہ! حضور انہیں اجازت مرحمت نہ فرما تیں کیو نکہ لوگوں کے پاس اگر ضرورت سے زائد سواری کے جانور ہوں تو اس میں سب کیلئے بہتری ہے۔ ہمارے اون نے بجوک کی وجہ ہے بہت کمزور ہوگئے ہیں۔ اگر راستہ میں چنداو نؤں کوکو کی حادثہ پیش آجائے تو ان زائد سواریوں پر سوار ہو کر مجابدین راحت و آرام سے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں جائے تو ان زائد سواریوں پر سوار ہو کر مجابدین راحت و آرام سے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں خوردنی میں سے ان کے پاس تھوڑا بہت جتنا پچھ ہے وہ لے آئیں۔ حضور اس پر برکت کی دعا فرما تیں ، اللہ تعالی ان قلیل مقدار اشیاء خوردنی میں اتنی برکت ڈالے گا کہ تمام لشکر کی ضروریات پوری ہوجائیں گی جس طرح حضور نے حدید ہے ۔ واپسی کے موقع پر دعا ماتھی۔ حضور ایسی کی موقع پر دعا ماتھی۔ حضور ایسی کے موقع پر دعا ماتھی۔

نی رحت عظی نے اپنے وزیر خوش تد ہیر کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق فرمایا۔ چنانچہ دستہ خوان بچھادیا گیا اور سب مجاہدین کو تھم ملاکہ کھانے کی جو چیز ان کے پاس ہے، وہ لے آئیں اور اس دستہ خوان پر ڈھیر کر دیں۔ صحابہ کرام کے پاس جتنا پچھ بھی تھاوہ لاکر پیش کرنے گئے۔ جس کے پاس مٹھی بحر کھجوریں کرنے گئے۔ جس کے پاس مٹھی بحر کھجوریں تھیں، وہ لے آیا۔ جس کے پاس مٹھی بحر کھجوریں تھیں، وہ لے آیا۔ کوئی روٹی کا فکڑا لے آیا اور کوئی ستو لے آیا۔ الغرض یہ ساراسامان جع بوراس کا وزن ستائیس صاع بنا۔ پھر رحمت عالم علی اٹھ کھڑے ہوئے، وضو فرمایا اور دو رکعت نقل اوا کئے۔ اس کے بعد دعاکیلئے ہاتھ پھیلاد یے، عرض کی :

"يالله اس طعام من بركت عطافرما"

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضوران کے ساتھ بیٹھ گئے اور سب کواؤن عام دیا کہ آؤاور جتناجی چاہے یہاں سے لے جاؤ، لیکن لوٹ کھسوٹ سے احتراز کرنا۔ چنانچہ مجاہدین بوریاں، تھلے بلکہ اپنی قیص کے وامنوں میں جو چیز ملتی تھی، بھر بھر کر لے جانے لگے۔لفکر میں کوئی برتن ایبانہ رہاجس کو انہوں نے اجناس خور دنی سے بھرنہ لیا ہو۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایااورکافی نے بھی گیا۔ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے روٹی کاایک کلاااس دستر خواان پر رکھااورایک مٹھی بحر کھجور۔وہ ساراوستر خواان بحر گیا۔ پھر میں دوبوریاں لے آیاایک کوستو سے بحر لیااوردوسری کوروٹیوں سے اورائی چادر میں آٹاباندھ لیا۔اس طرح میں نے جو پچھ لیا مدینہ طیبہ واپس مینیخے تک میں اسے کھا تا رہااور وہ ختم نہیں ہوا۔ رحمت عالم علیہ نے اینے کریم پروردگاری ان عنایات وہرکات کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا:

أَنَّهُ هَدُّ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَ فَى دَسُولُ اللهِ "مِن كُوانى دِينا مِول كَه الله تعالى ك بغير كوئى عبادت ك لا كَلْ نهيں اور مِن كوانى دينا مول كه مِن الله كار سول مول \_"

پھر فرمایاجو آدمی میہ کلمہ یقین کے ساتھ پڑھے گا،اس کو جنت سے نہیں روکا جائے گا۔ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم علطے نے جوک میں ہیں شب قیام فرمایااور نماز قصرادافرماتے رہے۔(1)

### تبوک سے واپسی کے دوران معجزات کا ظہور

حضرت الوقاده رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور کی معیت میں سفر کررہ عنے کہ سب پر عنود کی طاری ہوگئے۔ حضور نے فرمایہ اے ابو قاده اذرا سونہ جائیں؟ میں نے عرض کی میار سول اللہ اجیے آپ کی مرضی۔ حضور کے حکم ہے ہم سب اپنی سوار یوں ہے الر کر ذمین پر لیٹ گئے۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور ایک پانی چنے کا بیالہ۔ لیٹتے ہی آگھ لگ گئی اور اس وقت کھی جب سورج کی حرارت نے ہمیں بیداد کر دیا۔ ہم نے بوی حسرت ہے کہا مائنا وقت کھی جب سورج کی حرارت نے ہمیں بیداد کر دیا۔ ہم نے بوی حسرت کے کہا مائنا وقت کو گئی اور اس وقت کھی جب سورج کی حرارت نے ہمیں عضبناک ہے کہا مائنا وقت ہو گئی۔ رسول الله عقب نے فرمایا۔ ہم شیطان کو ای طرح بر افرو وختہ کریں گے جس طرح اس نے ہمیں غضبناک کیا ہے۔ حضور نے اس برتن میں جو پانی تھا اس سے خود وضو فرمایا، بچھ پانی بچ گیا۔ حضور نے اس برتن میں جو پانی تھا اس حود وضو فرمایا، بچھ پانی بچ گیا۔ حضور نے اس برتن میں جو پانی تھا اس دونوں برتنوں کی خاص شان ہے۔ "پھر بیائے میں جو پانی ہے اس کو سنجال کر رکھنا ان دونوں برتنوں کی خاص شان ہے۔ "پھر بیائے میں جو پانی ہے اس کو سنجال کر رکھنا ان دونوں برتنوں کی خاص شان ہے۔ "پھر مرور عالم عقب نے طلوع آفاب کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں سورة میں مورد عالم عقب نے طلوع آفاب کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں سورة

المائدہ کی تلاوت کی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرملیا۔ اگر لوگ ابو بکر وعمر کی اطاعت كرتے توبدايت ياتے۔ يداس امرى طرف اشارہ تفاكد جب لشكرنے آرام كرنے كاراده كيا تو حضرت ابو بکر اور عمرنے کہا کہ چشمہ کے قریب ہم از کر آرام کریں، لیکن دوسرے لوگوں نے وہاں ارتے ہے اٹکار کر دیا اور کچھ مسافت طے کرنے کے بعد ایسے جنگل میں اترے جہاں یانی کانام ونشان تک نہ تھا۔ سر کار دوعالم علی انتہاد نثنی پر سوار ہو کر لشکر کے چھے پیچے روانہ ہوئے اور زوال آفتاب تک ہم لفکر کے ساتھ مل گئے۔اہل لفکر کی حالت بری خت مقی۔ بیاس کی شدت اور سفر کی تھکاوٹ کے باعث ان کی اور ان کے سواری کے جانوروں کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ حضور نے جبان کی بیہ حالت دیکھی توابو قنادہ کو فرمایا کہ وہ یانی والا ہر تن لے آؤ۔اس ہر تن کا یانی بیا<mark>لہ می</mark>ں اعثریل دیا گیا۔ حضور نے اپنی مبارک انگلیاں اس بیالے میں رکھ دیں ان انگلیوں سے یانی بہنے لگا۔ یوں معلوم ہو تا تھا گویایانی کے جشے اہل رہے ہیں۔ لوگ جن کی شدت بیاس سے نازک حالت تھی، دوڑے آئے پانی ینے لگے یہاں تک کہ سب مجاہدین بھی سیر اب ہو گئے اور ان کے علاوہ گھوڑے اونٹ بھی سیر اب ہو گئے مریانی پھر بھی نیچ گیا۔ لشکر اسلام میں اس وقت بارہ ہز اراونٹ تھے۔ بارہ ہزار محورث تھے اور مجاہدین کی تعداد تنیں ہزار تھی۔ حضور نے بچھ وفت پہلے ابو تبادہ کو فرمایا تھا کہ ان دونوں پر تنوں کو سنجال کرر کھنا۔اس ارشاد میں اس امر کی طرف اشارہ تھا۔

بعض لوگ جو سفر میں شریک نہ تھے لیکن ثواب میں شریک تھے

صحیح بخاری میں حضرت جابرہ مروی ہے کہ غزوہ تبوک ہے واپسی کے موقع پر جب ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے توسر ورعالم علیقہ نے فرمایا کہ مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جواس سفر میں ہمارے ساتھ شریک نہ تھے لیکن وہ تواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ عرض کی گئی، کیاوہ لوگ مدینہ میں تھے ؟ فرمایا کہ وہ لوگ مدینہ میں تھے۔ انہوں نے جہاد پر جانے کی بوی کو شش کی لیکن غربت وناداری کے باعث وہ اس سفر پر روانہ نہ ہوسکے۔

المروطائة

حضرت امام احمد اور امام بخاری، حضرات جابر، انس اور ابو قنادہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ جب ہم غزوۂ تبوک سے واپسی کے موقع پر مدینہ طیبہ کے قریب پہنے گئے۔ ہمیں اس کی عمار تیں نظر آنے لگیں تو حضور نے اس شہر کی طرف اشارہ کرکے فرمایلطین ہو تطابح بینی بیرپاکیزہ شہر ہے، میرے رب نے مجھے یہاں بسایا ہے۔ بیر شہر اپنے باشندوں سے خبث کواس طرح دور کر تاہے جس طرح تار کول او ہے کے زنگار کو دور کرتی ہے۔ حضور کی نظر جب کوہ احد پر پڑی تو فرمایا ہنگا اُنٹر جبان مجمعیتاً تھے جباتا تھے ہیں احد ایک پہاڑ ہے دہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔"

معی بخاری اور دیگر کتب محاح میں حضرت سائب بن بزید سے مروی ہے، آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے جس روزر حمت عالم علیہ ہوک سے واپس تشریف لائے تو میں بچوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشوائی کیلئے شنیۃ الوداع تک آیا تھا۔ جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشوائی کیلئے شنیۃ الوداع تک آیا تھا۔ جب نبی اکرم علیہ شہر مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا تو مدینہ کی عور تیں، بچے اور چیاں یہ اشعار گاتے ہوئے حضور کا استقبال کرنے کیلئے نکل آئی تھیں اور دوسری پر دودار خوا تین اپنے مکانوں کی چھتوں پر اکھی ہو گئیں۔ دوسب یہ اشعار گار ہی تھیں :

طَلَعَ الْبَدُرُعَلَيْنَا مِن تَنِيَاتِ الْوَدَامِ
وَجَبَ النَّكُرُعَلَيْنَا مَا دَعَا بِلَهِ دَامِ
وَجَبَ النَّكُرُعَلَيْنَا مَا دَعَا بِلَهِ دَامِ
وَجَبَ النَّكُمُ وَتُونِينًا حِثْتَ بِالْأَهْ اِلْكُامِ (1)

نی رحت علی کا معول مبارک تھا کہ جب کی سفر ہے واپس تشریف لاتے تو پہلے اپنے کا شانداقد کی میں قدم رنجہ نہ فرماتے بلکہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے اور دو نقل نماز اداکرتے۔اس دفعہ بھی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ مدینہ طیبہ ہے باہر گزار نے کے بعد تشریف لائے تھے۔ حضور حسب معمول پہلے اللہ جل مجدہ کے گھر میں حاضر ہوئے اور دور کعت نقل اداکئے۔ جب حضور نقل پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاحفرت عباس حاضر ہوئے، عرض کی میار سول اللہ! میں نے حضور کی مدح میں ایک قصیدہ کی مائے تھے۔ حضور کی میں ایک قصیدہ کی مائے تھے۔ کو سامت میں بڑھ کر مائے تھے، من کو سلامت رکھے۔ "آپ نے ایک عظیم الشان قصیدہ اس محفل میں بڑھ کر سایا جس کی صدارت، صدر برم کا نتات محمد رسول اللہ علی فرمار ہے محفل میں بڑھ کر سایا جس کی صدارت، صدر برم کا نتات محمد رسول اللہ علی فرمار ہوگے۔ "قی ادر اس جلہ کا انعقاد مسجد نبوی کے سے، جس کے سامعین صحابہ کرام کی نور کی جماعت تھی اور اس جلہ کا انعقاد مسجد نبوی کے تھے، جس کے سامعین صحابہ کرام کی نور کی جماعت تھی اور اس جلہ کا انعقاد مسجد نبوی کے

<sup>1-</sup> احمد بن زين وحلان، "السيرة البنوبية"، جلد2، صفحه 355

پاکیزہ صحن میں ہوا۔ اس قصیدہ کے چنداشعار آپ بھی ساعت فرمائیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ شمع جمال مصطفوی کے پروانے کس بیار و محبت سے اپنے محبوب کی ثناخوانی کیا کرتے تھے اور کس عزت واحترام کے ساتھ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے میلاد پاک کا تذکرہ کیا کرتے تھے:

وَأَنْتَ لَقَا وُلِكَ الْقِسَاءِ وَفِى الْقُوْدِ وَسُبُلَ الرَّشَادِ مَعَنَ يَوْمِ الْ الْحُفَى فَعَنَاءَتْ بِهُوْمِ الْمَا الْمَعْنَاءِ وَفِى الْمُوْدِ وَسُبُلَ الرَّشَاءِ مَعَنَ يَرِفُ (1) فَعَنَ مَا الْفَوْلِيلِ مُكَمَّتَ مِنها فَيْ صُلُيْمِ أَنْتَ كَيْفَ يَعَنَّرِفُ (1) وَرَدَّتَ مَا اللّه كَ مُوب! جب آپ كى ولادت باسعادت ہوكى تو سارى زمن كا چپه چپهروش ہو گيا اور آسان كے كنارے ہمى آپ كے نور تحريف كارے كارے كارے بي الله كے كارے بي الله كے كورے كردے بي آپ كے اس ضياء ونور من ہوايت كے رستوں كو طے كردے ہيں۔ "اور ہم آپ كے اس ضياء ونور من ہوايت كے رستوں كو طے كردے ہيں۔ "

### مسجد ضراراوراس كاانبدام

مختلف طرق ہے، متعدد جلیل القدر صحابہ ہے مروی ہے کہ حضور سرور عالم علی القدر صحابہ ہے مروی ہے کہ حضور سرور عالم علی القدر صحابہ ہے جب جبرت کر کے قباتشریف لائے تو بنو عمرو بن عوف کے محلّہ میں قیام فرمایا اور انہوں نے یہاں اپنے قطعہ زمین میں (قباکی بستی میں) وہ تاریخی محد تعمیر کی جو محد قباکے نام ہے مشہور ہے۔

جب یہ مجد تقیر ہوگئی توان او گول نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور تشریف الا کیں اور ہماری مسجد کا فتتاح فرما کیں۔ چنانچہ حضور نے دہاں قدم رنجہ فرمایا اور نماز اداکی۔ بنوعمر و بن عوف کے چچا کے لڑ کے بنوعنم بن عوف جوز مرہ منافقین میں سے تھے اور جن کا تعلق ابو عامر فاسق سے تھا، انہول نے بھی اس مجد کے قریب ایک مسجد تقمیر کرنے

کاپروگرام بنایا۔ابوعام فاس کا تذکرہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ یہ آخردم تک کفار کے لشکر
میں شامل ہوکراسلام کے خلاف معرکہ آراہو تارہا۔ یہاں تک کہ ہوازن کی جنگ میں کفار
کی فلست نے اسے ہمیشہ کیلئے مایوس کر دیا۔ اس نے اپنے حواریوں، ہو جنم بن عوف کو یہ
پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے سیدھاقیصر روم کے پاس جارہاہوں، وہ مستقبل قریب میں اپنے
لشکر جرار کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرے گااور مدینہ کی بستی کو تہس نہس کر کے رکھ
دے گا۔ان کے نی اور اس کے مشہور صحابہ کو جنگی قیدی بناکر اور زنجیروں میں جکڑ کر اپنے
ملک شام میں لے جائے گااور اسلام کا یہ فتنہ ہمیشہ ہیشہ کیلئے دم توڑدے گا۔اس اشاء میں اپنی
کو حشوں کو جاری رکھو، اپنی الگ ایک مجد بناؤ جہاں تم آزادی کے ساتھ اپنے منصوبوں پر
مشورے کر سکو۔ جہاں تک ممکن ہوتم اسلی اور توت تیار کرو۔

جب وہ مجد تیار کر چکے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یار سول اللہ!
ہم نے ایک محد بنائی ہے تاکہ بیار اور معذور لوگ اور موسم برسات اور موسم سرماک
تاریک را توں میں جولوگ محد نیوی میں حاضر نہیں ہو سکتے، وہ یہال باجماعت نماز اواکر لیا
کریں۔ ہماری دلی آرزوہے کہ حضور تشریف لا عمی، جمیں نماز پڑھا عمی اور ہمارے لئے
برکت کی دعا کریں۔

یہ ساری باتیں کرو فریب پر مبنی تھیں۔ حضور کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب
سر کار دوعالم علیہ ان کی مبحد میں قدم رنجہ فرمائیں گے اور نماز اداکریں گے تو سادہ لوح
مسلمان کٹرت سے ان کی مبحد کی طرف رجوع کریں گے اور ان کیلئے ان سادہ لوح لوگوں کو
اپنے دام فریب میں پھنسالینا آسان ہو جائے گا۔ ابوعامر کا رابطہ اپنے چیلوں کے ساتھ
برستور قائم رہا۔ اس کے خطوط بھی آتے رہتے تھے اور اس کے نما کندے بھی یہاں آگ
اس کی ہدایات سے منافقین کو باخبر کیا کرتے تھے اور یہاں کے حالات اسے جاکر کر بتایا
کرتے۔ یہ لوگ جب دعوت دینے کیلئے حاضر ہوئے تواس وقت حضور غزوہ تبوک کی تیار ک
میں مصروف تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہم آمادہ سنر ہیں۔ بری مصروفیت ہے۔ اگر
ہم واپس آئے توان شاء اللہ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالی نے اپنے حبیب
کو منافقوں کی تغیر کردہ مبحد میں نماز اواکر نے سے بچالیا۔

تبوك كى مهم سے فراغت كے بعدر حمت عالم عليہ واپس تشريف فرما ہوئے تومدينه

طیبہ سے ایک محفظہ کی مسافت پر ایک گاؤں" ذی اوان" میں نزول فرمایا۔ منافقین کو جب پتا چلا تو وہ حاضر ہوئے اور دوبارہ عرض کی کہ آپ ان کی معجد میں تشریف لے آئیں اور نماز پڑھا عیں۔اللہ تعالی نے ای وقت سے آیت مبارکہ نازل فرمائی:

لَا تَقَدُّ فِيْهِ أَبَدَّ أَلَمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِثَ أَوَّلِ يَوُمِ أَحَقُّ أَنَّ تَقُوْمَ فِيْهِ - (1)

"آپ نه کھڑے ہول اس میں مجھی۔ البت وہ معجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے ون سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہول اس

يں\_'

حضور سرور عالم علی فی الک بن دخشم، معن بن عدی، عامر بن السکن اور وحشی قاتل سیدنا حزه کو بلایا اور انہیں علم دیا کہ وہ اس معبد ضرار کی طرف جائیں جس کے نمازیوں نے ظلم پر کمریا ندھی ہوئی ہے، اس کو جاکر گرادیں اور پھر اسے جلا کر خاکستر کردیں۔

اپنے آتا کے سم کی تغیل کیلئے یہ جاروں حضرات بڑی سرعت سے روانہ ہوئے یہاں

تک کہ سالم بن عوف کے محلّہ میں پہنے گئے۔ یہ لوگ مالک بن و محتم کے قریبی رشتہ دار

تھے۔ مالک نے اپنے ساتھیوں کو کہا میر اانظار کرو میں ابھی اپنے گھر سے آگ کی مشعل

روشن کر کے لا تاہوں۔ چنانچہ وہ مشعل روشن کر کے لے آئے۔ پھر وہاں سے دوڑ لگائی۔

مجد ضرار میں داخل ہو گئے۔ پہلے اس کو نذر آتش کیا پھر اس کو گر اکر ہو ندز مین کر دیا۔ اس

کے بنانے والے سب تنز بنز ہو گئے۔ نبی کر یم مقالے نے تھم دیا کہ اس جگہ پر کوڑا کر کٹ،

مر دار جانور اور بد بودار چیز میں سپینکی جا تیں۔ (2)

حضرت عمرر منی اللہ عند ہراس مخض کو جس نے مجد ضرار کی تقمیریا آبادی میں تھوڑایا زیادہ حصہ لیا، اچھی نظروں سے نہیں ویکھا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مخص سے پوچھا تم نے اس مجد کے بنانے میں کیا حصہ لیا۔ اس نے کہا میں نے ایک ستون دیا ہے۔ حضرت فاروق نے فرمایا:

## ٱبُشِرْبِهَا فِي عُنُقِكَ فِي نَادِجَهَنَّمَ

1\_سورهالتويه : 108 2\_" تارخ الخيس"،جلد2، سنج 130 " تمہیں خو شخری ہو کہ جب تم آتش دوزخ میں سینے جاؤ کے تو یہ ستون تمہاری گردن میں لئکادیا جائے گا۔"

مسجد قباک متولیوں نے حضرت فاروق اعظم سے اجازت طلب کی کہ وہ مجمع بن حارثہ کو مسجد قباکا امام مقرر کرلیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ خبض مسجد ضرار میں بطور امام نمازیں نہیں پڑھاتا رہا؟ مجمع بن حارثہ یہ بات من رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المو منین! مجھ پر فتوی لگانے میں جلدی نہ فرما ئیں، بخد المیں نے اس مسجد میں نماز تو اداکی لیکن ان منافقین کے دلوں میں جو بغض و عناد پنہاں تھا، اس کے بارے میں قطعا مجھے علم نہ تھا۔ اگر مجھے علم ہو تا تو میں ہر گزان کے ساتھ نماز ادانہ کر تا۔ میں اس وقت نوجوان تھا اور قر آن کر یم قر اُت کے ساتھ تھا دوسر ب لوگ سارے بوڑھے تھے جن کر بان پر قر آن کر یم روان بی نہ تھا۔ اس لئے میں ان کے نہ موم ارادوں سے بے علمی کے کر بان پر قر آن کر یم روان بی نہ تھا۔ اس لئے میں ان کے نہ موم ارادوں سے بے علمی کے باعث وہاں امامت کر اتارہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور مسجد قبا کا نہیں امام مقرد کردیا۔ (1)

# غزوة تبوك ميں شركت ندكرنے والول سے ملاقات

این عقبہ کہتے ہیں کہ رسول اگر م علی جب مدینہ طیبہ کے نزدیک پہنچ تو وہ لوگ جو
اس غزدہ ہیں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ کثیر تعداد ہیں ملا قات کیلئے آنے گئے۔ سر ورعالم
علیہ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ان ہیں ہے کی ہے نہ گفتگو کریں اور نہ ان کے پاس
ہیٹیس، جب تک میں اجازت نہ دول۔ چنانچہ رحمت عالم علیہ نے بھی ان ہے دخ انور
پیسر لیا اور مومنین نے بھی ان ہے اپنے منہ پھیر لئے یہاں تک کہ اگر بیٹا باپ کے پاس
جاتا تو باپ اس کو منہ نہ لگاتا، اگر بھائی، بھائی کے پاس جاتا تو وہ اس کے سلام کا جو اب تک نہ
ویتا۔ اگر خاو ند اپنی بیوی کے پاس جاتا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتی۔ کائی دن اس طرح گزر
میٹاری ان لوگوں پر زمین اپنی فراخی کے باوجود تک ہوگئی اور بارگاہ رسالت میں اپنی بیاری،
عاداری اور اپنی مصر و فیتوں و غیر ہاکا بہانہ پیش کر کے معافی کی التجاء کرتے رہے اور فتمیں کھا
کے ان لوگوں پر زمین اپنی فراخی کے باوجود تگ ہوگئی اور بارگاہ رسالت میں اپنی بیاری،
عاداری اور اپنی مصر و فیتوں و غیر ہاکا بہانہ پیش کر کے معافی کی التجاء کرتے رہے اور فتمیں کھا
کھاکر اپنی صدافت کا لیقین د لاتے رہے۔ چنانچہ آخر کار رحمت للعالمین علیہ نے ان پر دحم

فرمایا۔ان کی نے سرے سے بیعت لیاور ہار گاہ الٰہی میں ان کی مغفرت کیلئے دعاما تگی۔ بغیر عذر کے جولوگ غزو و کتبوک میں شریک نہ ہوئے

دس آدی وہ تے جو غزوہ ہوں ہیں سر کار دو عالم علیات کی ہمرکابی کے شرف سے عروم رہے تے ، ایک کانام ابو لبابہ تھا۔ حضرت قادہ نے باقی لوگوں کے نام بھی ذکر کے ہیں۔ ان ہیں سے جد بن قیس اور جذام بن اوس بھی تھے۔ جب سر کار دو عالم علیات غزوہ ہوں سے بخیریت واپس تشریف لاے توان دس ہیں سے سات نے اپنے آپ کو مجد کے ہوں سے بخیریت واپس تشریف لاے توان دس ہیں سے سات نے اپنے آپ کو مجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ وہی جگہ رسول اللہ علیات کی گزرگاہ تھی۔ مجد سے واپس کے وقت حضور ان کے پاس سے گزرے۔ جب حضور نے انہیں دیکھا، پوچھایہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ رکھا ہے؟ عرض کی گئی ہیں تو ابو لبابہ ہیں اور یہ دوسر سے ان کے ساتھی ہیں جو غزوہ تبوک ہیں شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ اپنے گو نہیں کھولیں گئے بہاں تک کہ حضور خود ان کو کھول کر آزاد فرما عیں۔ رسول کر یہ علیا کہ ہیں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ نہیں آزاد کرنے کا تھم دے۔ فرمایا کہ ہیں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ نہیں آزاد کرنے کا تھم دے۔ انہوں کے بیاں تک کہ اللہ تعالی خود انہیں آزاد کرنے کا تھم دے۔ انہوں کے بیات تھا اس غزدہ کھی شرکت سے باز ان لوگوں کا یہاں تک کہ اللہ تعالی خود اپنے آپ کو ہرگز نہیں کھولیں ان لوگوں کے بیاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آب کو ہرگز نہیں کھولیں رہے ہیں۔ حضور کا یہ ارشاد تعالی ہیں۔ حضور کا یہ ارشاد تعالی ہیں کھو دائی نے یہ آب کو ہرگز نہیں کھولیں رہے ہیں۔ حضور کا یہ ارشاد تعالی ہیں کھولیں نے بیاں تک کہ اللہ تعالی ہیں کھولی نے بیاں تک کہ اللہ تعالی ہیں کھولیں نے بیاں تک کہ اللہ تعالی ہیں کھولی کے بیاں تک کہ اللہ تعالی ہیں کھولی کے بیاں تک کہ اللہ تعالی ہیں کھولیں جو کے بیان کی کھولیں کے بیاں تک کہ اللہ تعالی ہیں کھولیں کے بیاں تک کہ ایک کہ تھوں کے بیاتھ ہیں کے بیاتھ کی کھولیں کے بیاتھ کی کھولی کے بیاتھ کی کھولی کو بیاتھ کی کھولیں کے بیاتھ کی کھولیں کے بیاتھ کی کھولیں کی کھولی کو بیاتھ کی کھولی کو بیاتھ کی کھولی کو بیاتھ کی کھولی کو بیاتھ کو بیاتھ کی کھولی کو بیاتھ کی کھولی کے بیاتھ کو بیاتھ

وَاخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِنُ نُوْمِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلَاصَالِمُّا وَاخَرَسَيِتًا مُعَسَى اللهُ أَنَّ يَثُوْبُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ اللهَ غَفُورٌ ذَعِيْهُمْ .

"اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا انہوں نے ملا جلادیئے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے عمل۔امید ہے اللہ تعالی قبول فرمائے ان کی توبہ۔ بیشک اللہ تعالی بہت بخشے والا بمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔" جب یہ آیت نازل ہوئی توسر ورعالم علی نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کو کھول دے۔
جب یہ فخض ابو لبابہ کے پاس گیا تاکہ انہیں کھول دے تو انہوں نے اسے کھولنے سے
روک دیااور کہا کہ مجھے صرف رسول اللہ علیہ کھولیں گے، حضور کے سوااور کی کو کھولئے
کی اجازت نہیں دول گا۔ چنانچہ رسول کریم خود تشریف لائے۔ اپنے دست مبارک سے
اپنے اسیر گیسوئے عزبریں کورہا فرمایا۔ یہ لوگ رہا ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر گے اور اپنے
سارے اموال اٹھا کر لائے اور حضور کے قد مول میں ڈال دیے۔ عرض کی یارسول اللہ! یہ
ہمارے اموال ہیں۔ حضور ہماری طرف سے انہیں صدقہ کر دیں اور ہمارے لئے مغفرت
کی دعاما تکیس۔ حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتعلیم نے فرمایا، مجھے تمہارے اموال قبول
کی دعاما تکیس۔ حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتعلیم نے فرمایا، مجھے تمہارے اموال قبول
کی دعاما تکیس۔ حضور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتعلیم نے فرمایا، مجھے تمہارے اموال قبول

خُدُ مِنْ أَمُوالْمِهُ صَدَّقَةً تَطَهِّرُهُ وَ مَنْ كَمِهُمْ مِهَا وَ صَدَّقَ اللهُ مَنْ مُنْ كَمُ مُواللهُ مَنْ كَمْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ كَمَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ مَا مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ ا

لَقَدُ تَنَابَ اللهُ عَلَى النَّيِي وَالْمُهُ حِرِينَ وَالْأَنْصَادِ الَّذِينَ النَّبَعُوُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُمَةِ مِنَّ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُ هُو تُقَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُونَ تَحِيْمُ -

"یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نیز مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں اس کے بعد

<sup>1-</sup>الينياً: 103 2-مورهالتوبه: 117

كه قريب تفاكه نيزهے ہو جائيں دل ايك گروہ كے ان ميں ہے، پھر رحمت سے توجه فرمائی ان پر۔ بيشك وہ ان سے بہت شفقت كرنے والا رحم فرمانے والاہے۔"

حضرت کعب بن مالک اور ان کے دوسا تھیوں رضی اللہ عنہم کی داستان صیح بخاری اور صیح مسلم کے علاوہ دیگر بہت ہے محدثین نے بھی اینے اسفار جلیلہ میں اس واقعہ کا تذکرہ حضرت کعب بن مالک کے حوالہ سے کیاہے، آپ نے کہا: "میں غزوہ تبوک کے سواکسی دوسرے غزوہ سے غیر حاضر نہیں ہوا تھا، البتہ غزوۂ بدر میں بھی میں شامل نہیں تھالیکن اس غیر حاضری پر اللہ تعالی نے کسی کو عمّاب نہیں فرمایا۔ کیونکہ بدر کی طرف روانگی کے وقت جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں بیعت عقبہ میں بھی شریک ہواتھاجس رات ہم نے سے دل سے اسلام تبول کیا تھا۔ غزوہ تبوک ہے میری غیر حاضری کی تفصیل یوں ہے: اس وقت میں جسمانی لحاظ ہے بھی صحت مند تھااور مالی لحاظ ہے بھی خوشحال تھا۔اس طرح کی بدنی صحت اور تو نگری مجھے مجھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔اس وتت میرے پاس سواری کیلئے ایک کے بجائے دواونٹ تھے۔ سر ور عالم علیقہ نے خلاف معمول اس غزوہ کے بارے میں تمام مجاہدین کو بتایا دیا تھا تاکہ مسلمان اس مخصن اور طویل سفر اور کثیر التعداد دشمن ہے مگر لینے کیلئے یور ی طرح تیاری کرلیں۔ (مجاہدین اسلام کی تعداد امام مسلم کی روایت کے مطابق دس ہزار سے زائد تھی لیکن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم تمیں ہزار سے زائد مجاہداللہ کے مجبوب رسول علی اللہ کے معیت میں غزوہ تبوک کیلئے روانہ ہوئے۔) فخر دوعالم علی اس غزوہ کیلئے اس وقت روانہ ہوئے جب پھل کیے ہوئے تھے، شدید گری تھی، در ختول کے ٹھنڈے سائے کے پنیچے آرام کرنے کے دن تھے اور لوگ اپنے نخلستانوں میں شنڈے سائے کے پنچے گر میال گزار رہے تھے۔ حضور سر ور عالم علی اور تمام مجاہدین نے تیاری کرلی۔ مجاہدین کا لشکر جمعرات کے روز مدینہ طیبہ سے عازم تبوک

ہوا۔ حضور نبی کریم علطی جہاد کیلئے یا کسی اور کام کیلئے سنر پر روانہ ہوتے تو اس سنر کا آغاز جعرات کے دن کرتے۔

صحابہ کرام تیاری میں مصروف تھے، میں بھی صبح کے وقت ای ارادہ ہے گھرے نکلا تاکہ سفر کیلئے جن جن چیزول کی ضرورت ہے،ان کو فراہم کرول۔ وه دن سارا گزر گیایس دوسرے کا موں میں الجھار ہا، جنگ کیلئے تیاری کی فرصت نہ ملی۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل تیاری کرلوں گا، ہر چز میرے یاس موجود ہے۔ چنانچہ دوسر ادن آیااس روز بھی میں اس نیت ہے باہر نکلا کہ جنگ کیلئے تیاری کرول لیکن یہ دن بھی گزر گیا، میں اس سلسلہ میں کچھ بھی نہ کرسکا یہاں تک کہ جعرات کاون آگیااور رحت عالم علی اے تمیں ہزار جانباز مجاہدین کو ہمراہ لے کر تبوک کیلئے روانہ ہوئے۔ پھر بھی ہیں نے بیہ کہہ کراپنے دل کو بہلایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک دو دن میں تیاری مکمل کر لوں گا۔ میرے یاس تیز ر فار اونٹ ہیں، ان پر سوار ہو کر لشکر اسلام سے جاملوں گا۔ لشکر کی روائلی کے بعد بھی کی دن گزر گئے، میں دوسر ب كامول ميں پينسار ہاليكن جہاد كيلية اسينے آپ كويور ي طرح تيار نہ كر سكا۔ تب مجھے یہ خیال آیا کہ اب تو لفکر اسلام بہت دور نکل گیاہے،اب ان کو جا لیناد شوار ہے۔ چنانچہ میں نے جہاد پر جانے کاارادہ ترک کر دیا۔ اب میں بازار میں نکلتا تو مجھے کوئی سچا مسلمان وہال نظرنہ آتایا وہ لوگ ہوتے جو منافقت سے متم ہیں یا ندھے، بہرے، لولے، کنگڑے لوگوں سے ملا قات ہوتی جن کو اللہ تعالی نے خود معذور قرار دیاہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر غم واندوہ کا پہاڑٹوٹ پڑا، رحمت عالم علی نے بھی اثنائے سفر مجھے یادنہ فرمایا یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے، وہاں ایک روز جب حضور صحابہ کے در میان تشریف فرما تھے تو حضور نے مجصياد كرتي موئ كها ممّا فعكل كلعب بن مالك "يعنى كعب بن مالك نے کیا کیاہے؟"ایک صاحب نے عرض کی پارسول اللہ اس کو تواس کی دو قیمتی شالوں نے آنے نہیں دیا۔ ان کو اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لیتا ہے اور ان کو اینے کندھوں پر پھیلا ہواد مکھاہے تواس میں مگن رہتا ہے۔اس چیز نے اسے

جہادیں شرکت سے محروم رکھا۔ یہ وسوع ہیں یا سیسی مود

يَادَسُوُّلَ اللهِ حَبَسَهُ بُرُدَاهُ وَنَظُرُهُ فِي عِطْفَيَهِ- (1) "يارسول الله!اس كوانِي جادر في جواس في اين كند حول پر وال ركبي

تھیاس کے دیکھنے نے روکاہے۔"

حضرت معاذبن جبل نے اس مخص کو کہا کہ تم نے بڑی غلط بات کی ہے۔اے اللہ کے رسول! بخد اا میں تواس کے متعلق خیر ہی جانتا ہوں۔ پھر حضور نے سکوت فرمالیا۔

یہ رمفیان کا مہینہ تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ سفر سے چاشت کے وقت واپس تشریف لاتے۔ پہلے محد میں جاکر دور کعت نقل ادا فرماتے، پھر سب سے پہلے اپٹی نور نظر حضرت خاتون جنت کے گھر قدم رنجہ فرماتے، پھر اپٹی ازواج مظہر ات کو اپنے دیدار کاشر ف ارزانی فرماتے، پھر حضور عوام کی ملا قات کیلئے تشریف فرماہوتے۔

یچھے رہ جانے والے آئے، فتمیں کھا کھاکر عذر بہانے کرنے لگے۔ان کی تعداد اسی اور پچای کے قریب تھی، جو شخص اس فتم کا عذر پیش کرتا، حضور اس کے عذر کو قبول فرماتے اور پھر بیعت فرماتے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے۔ان کی خفیہ نیتوں کو اللہ

کے سپر دکر دیتے۔ پھر میں حاضر خدمت ہوا۔ سلام عرض کیا۔ حضور نے تبہم فرمایالیکن اس تبہم میں حضور کی نارا نسکی جھلک رہی تھی۔ فرمایا، آ کے آؤ۔ میں آ کے بڑھااور حضور کے قد بین شریفین کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نے مجھ سے رخ انور موڑ لیا، میں نے عرض كى ميارسول الله! حضور في اس غلام سے رخ انور كيول چير ليا ہے؟ بخدا! نديس منافق ہول اورنہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہوااور نہ میں نے اپنا عقیدہ بدلا۔ حضور نے فرمایا، پھرتم جہادے کیوں پیچے رہ گئے ؟ کیا تمہارے یاس سواری کیلئے جانور نہیں تھا؟ میں نے بصدادب عرض کی، بیشک میں نے سواری کا جانور خرید لیا تھا، اگر اس وقت میں کسی دنیاد ار کے سامنے بیفاہو تا تو آپ دیکھتے کس طرح میں چرب زبانی سے کام لیتااور اس کا غصر کا فور ہو جا تااور وہ مجھے ہر قتم کی غلطی ہے بری قرار دیتا۔ کیونکہ مجھ میں مناظرہ کا بڑا ملکہ ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں، اگر میں نے جھوٹ بولا بھی تواللہ تعالی آپ کواس پر آگاہ کردے گااور آپ مجھ پراور زیادہ تاراض ہوں گے۔اور اگر میں نے تی تچی بات کہد دی تو حضور جھ پر ناراض تو ہوں کے لیکن مجھے امید ہے میرا رب مجھے معاف فرمادے گا۔ یہ سوچنے کے بعد میں نے عرض کی، یارسول اللہ! سچی بات توبیہ ہے کہ اس غیر حاضری کیلئے میرے پاس کوئی عذر نہیں۔اس روز جس قدر میں صحت منداور خوش حال تھاالیا پہلے بھی نہ تھا۔ جب حضرت کعب نے یہ گزارش کی تو آتا تائے دوجہان نے فرمایا المالمة افقة مكتة البته اس مخص نے تي بات كى ہے۔ فرمايا، تم اب كر يلے جاؤيهاں تك كه تير بارے ميں الله تعالى كا علم نازل ہو۔ چنانچه ميں كمڑا ہوااورا پے كمركى طرف على يراك بنومسلم كے چند آدى بھى ميرے ييچے چل يردے۔انبول نے مجھے كہا ہميں علم ے کہ اس سے پہلے مجھی ایسی غلطی تھے سے صادر نہیں ہوئی، اگر تم بھی کوئی عذر چیش کر دية جس طرح دوسرے بيجھے رہنے والول نے عذر پیش كئے ہيں تو بچھے بھى معافى مل جاتى اور حضور جب تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت طلب فرماتے توبیہ سارے داغ بھی وهل جاتے۔ میرے قبلے والے مجھے جھڑکتے رہے، سر زنش کرتے رہے یہال تک کہ میرے دل میں بیہ خیال آیا کہ میں واپس اوٹ جاؤں اور حضور کی بارگاہ میں غیر حاضری کا کوئی عذر لنگ پیش کر دول۔ پھر سوچا دو گنا ہوں کو ہر گز جمع نہیں کروں گا۔ جہاد میں شر کت ے محروم رہول اور پھر حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولول۔ ایبا کرنا میر لے لئے ممکن

نہیں۔ پھر میں نے ان سے بو چھاکہ کوئی اور محض بھی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہو؟ انہوں نے کہادو آدمی اور ہیں۔ انہوں نے بھی اس طرح عرض کیا جس طرح تونے عرض کیا۔ ان کیلئے بھی سر کار نے وہی ارشاد فرمایا جو تہارے لئے ارشاد فرمایا۔ ہیں نے بو چھاوہ دو کون ہیں؟ مجھے بتایا گیام رارہ بن رہے العمر کی اور ہلال بن امیہ الواقعی۔ دوسرے ساتھیوں کا حال یوں بیان کیا گیا ہے: حضرت مر ارہ کا ایک باغ تھا اس کے پھل کچے ہوئے سے اور خوب بہار دکھارہ ہے تھے۔ مر ارہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ پہلے میں تمام غزوات میں شرکے ہوتا اللہ ہوں، اگر اس ایک غزوہ میں شرکے نہ ہواتو کوئی حرج نہیں۔ پھر جب میں شرکے ہوتا دلامت کی کہ تم نے کتنی غلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مجبوب کی ہمرکا بی سے محروم رہے ہو تو آپ کی زبان سے بیہ جملہ نکا اللہ مشاکل کے تعرب کی ہمرکا بی سے محروم میں شرکے اس بات پر گواہ بنا تا ہوں، جس باغ کی دجہ سے میں تیرے حبیب کی ہمرکا بی سے محروم رہا، اس کو تیرے دراستہ میں صدفہ کرتا ہوں۔ "

دوسرے صاحب۔ بلال بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غزوہ تبوک کیلئے روا گلی کاوقت آیا، میرے اہل وعیال اوھر ادھر تھے۔ جب وہ جمع ہوگئے تو میں نے سوچا،اگر اس سال ان کیاس قیام کروں تو کوئی حرج نہیں لیکن پھر بار ندامت نے جھے نڈھال کردیا ، اور میری زبان سے یہ جملہ لکلا اَللَّہُ ہُمَ لَگُکَ عَلَیْ اُنْ لَکْ اَدْجِعَم إِلَیٰ اُہْوِلِی وَهَا لِیُ "یااللہ! میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جس اہل وہال کی وجہ سے میں اس سعادت سے محروم رہا، اب میں لوٹ کران کے ہاس ہر گزنہیں جاؤں گا۔"

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب جھے یہ علم ہوا کہ میرے ساتھ دوایے آوی بھی ہیں جو بڑے نیک بھی ہیں اور جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت نہیں کی تھی تو میرے ول کو پچھ اطمینان ہوا، میں ان کی ملا قات کیلئے گیا۔ نبی کریم علی نے نسب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ علم ملتے ہی سب لوگ ہم سے کنارہ کش ہوگئے ان کے چروں کی رگھت بدل گئے۔ ہم جب بھی باہر نگلتے تو کوئی شخص نہ ہمارے ساتھ کلام کر تااور نہ سلام کا جواب دیتا۔ وہ بالکل ہمارے لئے اجنبی ہوگئے۔ گویانہ ہم ان کو پہچانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں بہچانتے ہیں حتی کہ اس شہر کے درود بوار بھی ہمیں اجنبی محسوس ہونے گئے۔ ہمیں بوب خیال آتا تھا کہ یہ مکان، یہ دیواریں اور یہ راستے اس شہر کے نہیں جس میں ہم پیدا

ہوئے تھے اور آج تک زندگی گزارتے رہے ہیں۔حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے جو اندیشہ بلكان كرربا تقا، وه بيه تقاكم كهيس ايبانه بوكه اس حالت بيس ميرى موت واقع بو جائے اور حضور پر نور میری نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کردیں۔اس بے کلی میں پچاس راتیں گزر حمیں۔میرے دوسائقی مرارہ اور ہلال تواہیے تھر میں بیٹے گئے اور بغیر رونے کے ان کا کوئی شغل نہ تھا۔ میں چو تکہ ان دونوں ہے کم عمر اور طاقتور تھا، اس لئے نماز کے بعد میں حضور کی مجلس میں آگر بیٹھتا۔جب میں آتا توسلام عرض کرتا، میں تا اُتار ہتا کہ حضور کے اب تعلیں نے جنبش کی ہے یا نہیں۔ پھر میں حضور کے قریب ہی نماز پڑ ھتااور چوری چوری حضور کی طرف تکتار ہتا۔ جب میں نماز میں مصروف ہو تا تو حضور میری طرف متوجہ ہوتے۔جب میں حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور اپنارخ اقدس پھیر لیتے۔ او گول کی بے رخی جب کافی طویل ہو گئی تو میں اپنے پھیازاد بھائی ابو قادہ کے گھر کی دیوار بھائد کراس كے پاس چلا كيا۔ وہ مير ااز حد محبوب بھائى تھا۔ ميں نے انہيں سلام كيا۔ بخد ا! ابو قادہ جيسے بیارے بھائی نے مجھے سلام کاجواب نہ دیا۔ میں نے انہیں کہا،اے ابو قادہ! میں حمہیں اللہ کا واسطه دیتا ہوں، کیاتم یہ جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ ابو قادہ خاموش رہے اور کوئی جواب نددیا۔ میں نے دوبارہ بیسوال دہر ایااور واسطہ دیا۔ پھر بھی وہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے یہی سوال یو چھا۔ پھر بھی انہوں نے مجھ سے كونى بات ندكى ـ تيرى ياچو تقى بار مرف اتناكها الله و رَسُوله أعْلَكُ "اس بات كو الله اوراس کارسول بہتر جانتا ہے۔"اس وقت میری آنکھوں سے آنسو ٹیکنے گئے، میں واپس الكياراى مالت من من مديد كربازار من جل رباتهاكداماك شام كرايك بطى جوشام سے اشیاءخور دنی لے کرانہیں بیچے کیلئے مدینہ طیبہ آیا تھا، وہ کہدرہا تھا۔ تم میں سے کون ہے جو مجھے کعب بن مالک کا پتا بتائے۔اتنے میں میں وہاں پہنچ گیا۔ لوگ میری طرف اشارہ کر کے اس کو بتارہے تھے کہ بیدوہ محض ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔وہ آدی میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ "مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تہارے صاحب نے تم پر جفا کی ہاور حمہیں اپنیاس سے نکال دیا ہے۔ اللہ تعالی ایسے شہر میں کھے ندر کھے جہال تیرے جیے مخص کی توبین کی جاتی ہے۔ اگر توجا بتا ہے تو ہارے یاس لوٹ آ۔ ہم تیری یوری طرح دلجوئی کریں گے۔ "میں بید خط پڑھا کر بھو نچکا سارہ گیا۔

میں نے سوچایہ پہلی مصببت سے بھی بڑی مصببت ہے کہ اہل کفروشرک مجھ سے میہ تو قع كرنے لكے بيں كه ميں اتنى ى بات يرايين آ قاكادامن جيوڙ كران سے آكر مل جاؤل گا۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ سامنے ایک تنور میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہاں جاکر اس خط کواس تنور میں بھینک دیا۔ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرایٹی بدقشمتی کی شکایت کی کہ یار سول اللہ! آپ نے مجھ سے رخ انور پھیر لیا ہے۔ اب میری بیہ حالت ہو گئ ہے کہ اہل شرک مجھے اپنے دام تزویر میں پھنسانے کی جرائت کرنے لگے ہیں۔ کعب فرماتے ہیں کہ پہلی بچاس راتوں کے بعد مزید جالیس راتیں گزر کئیں، کیادیکتا ہوں۔اللہ کے رسول علی کا قاصد میری طرف آرہاہے۔ یہ قاصد خزیمہ بن ثابت تھے اوریمی حضور کا پیغام لے کر حضرت مرارہ اور ہلال کے پاس مجی گئے تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس قاصد نے آگر مجھے پیغام دیا کہ رسول اللہ علی تہیں تھم دیتے ہیں کہ تم این ہوی سے الگ رہو۔ میں نے یو چھا، کیا حضور نے اسے طلاق دینے کا علم دیاہے،اب میں بیا کروں؟ انہوں نے کہا، حضور نے طلاق کا تھم نہیں دیا، صرف ان سے کنارہ کش ہونے کا تھم دیا ہے اور اس کے قریب جانے سے منع فربایا ہے۔ یہی پیغام حضور نے میرے ال دونول ساتھیوں کی طرف بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایااور اے کہا کہ تم اینے میکے چلی جاؤ اوروبیں ان کے باس رہویہاں تک کہ اللہ تعالی میرے اس معاملہ میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی زوجہ خولہ بنت عاصم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میار سول اللہ! میر اخاو تد ہلال بن امید بہت بوڑھاہے،اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں،اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، کیا حضوراس بات کو ناپند کرتے ہیں كه مين اس كى خدمت كرون؟ فرمايا، نبين-البنة اس تمهارے نزديك آنے كى اجازت نہیں۔اس نے عرض کی اِنّهٔ وَاللّٰهِ مَا أَيْهُ وَاللّٰهِ مَا أَيْهُ وَاللّٰهِ مَا اِللّٰهِ الله الله اخدا کی متم اس ون سے جب

رورہاہے۔)''اے توکی اور چیز کا ہوش ہی نہیں۔'' کعب کہتے ہیں کہ میرے اہل خانہ میں ہے کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی ہوی کے بارے میں سر کار دوعالم علی ہے اون طلب کرلو۔ جس طرح حضور نے ہلال کی ہوی کو اپنے خاوندکی خدمت کی اجازت دیدی ہے۔ میں نے کہا، خداکی فتم!اللہ کے بیارے

سے حضور نے اس سے نگاہ کرم پھیری ہے،اس نے روناشر وع کیا ہے اور آج تک زار وقطار

ر سول سے میں تو ہر گزید اذن طلب نہیں کروں گا۔ میں جوان آدمی ہوں، اپناکام کاج خود کر سکتا ہوں۔

اس کے بعد پھر مزید دس راتیں گزر گئیں اور پوری پچاس راتیں ہو گئیں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کے تیسرے حصہ کے گزر نے کے بعد ہماری توبہ کی قبولیت کے بارے بس اپنے محبوب پروہ آیات نازل کیں۔ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا تو انہوں نے عرض کی یار سول اللہ اکیا جس بن مالک کویہ مردہ نہ سناؤں ؟ حضور نے فرمایا لوگ جب سے سنیں کے توجو ق در جو ق یہاں آ ناشر وع ہو جا کیں گے اور ساری رات تہیں سونے نہیں دیں گے۔

حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب پیچاسویں رات کی صبح کی نماز میں نے اداکی تو میں اپنے گھر کی حجیت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری یہ کیفیت تھی کہ میں اپنی جان ہے بھی بیزار تھا اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود جھے پر تنگ ہورہی تھی۔ میں نے سنا کہ جبل سلع کے اوپر کوئی شخص باند کا دائید تعالی نے کعب بن مالک کی توبہ قبول کرلی ہے۔ اب کعب! حمیمیں خوشخری ہو۔

ابن عقبہ لکھتے ہیں کہ دو آدمی دوڑ کر آرہے تھے تاکہ حضرت کصب کو ان کی توبہ کی قبدی تولیت کی خوشخری سنا عمل۔ایک آگے نکل گیا تو پیچھے رہنے والے نے جبل سلع کی چوٹی پر پڑھ کر یہ اعلان کر دیا۔ آپ کہتے ہیں، ہیں ای وقت بحدہ ہیں گر پڑااور خوشی کے آنسووک کا سیلاب اللہ کر آگیا۔ سر کار دوعالم علیا ہے نماز نجر کے بعد اعلان فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تنیوں کی توبہ قبول فرمالی ہے۔ لوگ دھڑادھڑا پنے بھائیوں کو یہ خوشخری سنانے کیلئے دوڑ دوڑ کر جارہ ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں، جس کی آواز ہیں نے سب سے پہلے سی تھی وہ مزوالا سلمی تھے جنہوں نے جھے بشارت دی تھی۔ ہیں نے اظہار مسرت کیلئے دونوں کپڑے اتارے اور دونوں کو پہنائے جو جھے خوشخری سنانے کیلئے آئے تھے۔ میرے پاس ان دو چادروں کے سوااور کوئی چیز نہ تھی۔ ہیں نے دو چادریں حضرت ابو قادہ سے عاریۃ لیس انہیں پہنا۔ ہلال بن امیہ کو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بشارت دی۔ وہ صد در جہ کمزور انہیں پہنا۔ ہلال بن امیہ کو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بشارت دی۔ وہ صد در جہ کمزور عنوں کا کوئی کام نہ تھا۔ جس نے مرادہ بن ربیج کو توبہ کی قبولیت کی خوشخری دی، اس کانام ساکان کو کی کام نہ تھا۔ جس نے مرادہ بن ربیج کو توبہ کی قبولیت کی خوشخری دی، اس کانام ساکان

بن سلامه تفار

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کامڑ دہ سننے کے بعد میں بارگاہ رسالت میں عاضر ہونے کیلئے چل برا لوگ مجھے راستہ میں فوج در فوج ملتے اور ہدیہ تمریک پیش کرتے يهال تك كه بين مجد شريف بين داخل مواروبال ميري آقاد مولا عليه تشريف فرما تق اورلوگ حضور کے اردگر د حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر طلحہ بن عبیداللہ اٹھے، دوڑ کر میری طرف آئے، میرے ساتھ مصافحہ کیااور مجھے مبار کباد دی۔ پھر میں نے رسول اللہ علی فدمت میں سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا در آل خال کہ حضور کا چرہ مبارک فرط سرورے چک رہاتھا، فرمایا المَبْشِينُ بِحَنْيُرِيَعُ مَرَمَزَ عَلَيْكَ مُنْدُنُ وَكُنَ تُكَ أُمُّكَ "جب ے تیری مال نے بچھے جنامے تیری زندگی میں اس سے بہتر کوئی دن نہیں گزراہ حمہیں اس کی مبارک ہو۔"میں نے عرض کی میار سول اللہ! بدار شاد حضور کی طرف سے ہے یا اللہ تعالی ک طرف ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کی کہہ دیا۔اللہ تعالی نے تیری تصدیق فرمادی۔رسول اللہ عظیمہ جب خوش ہوتے تو حضور کارخ انور جائد کی طرح جیکنے لگتا۔ ہم اس نشانی کود مکھ کر حضور کی قلبی کیفیت کا اندازہ لگالیا کرتے تھے۔ جب میں خدمت اقدیں میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا تو میں نے عرض کی میار سول اللہ! میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنی ساری جائنداد اللہ اور اس کے رسول کیلئے صدقہ كرتابول حضورنے فرمايا، كچھ مال اسے ياس ركھ لو، بير تمبارے لئے بہتر ہے۔ انہول نے عرض کی، نصف مال؟ فرمایا نہیں۔عرض کی تیسراحصہ؟ فرمایا، ہاں۔عرض کی خیبر میں جومیرا حصرے وہ اینے لئے رکھ لیتاہوں، باقی مال اللہ اور اس کے رسول کیلئے صدقہ کرتاہوں۔ پھر میں نے گزارش کی کہ بچے کی بر کت ہے اللہ تعالی نے مجھے اس آ زمائش میں سر خوو كيا\_اب مين وعده كرتا مول كه جب تك زنده ربا، يحى بات كبول كا\_ پر حضرت كعب في فرمایا کہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے مجھی کذب بیانی نہیں کی اور میں امیدر کھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخر دم تک میری حفاظت فرمائے گا۔

اى توبە كے بارے میں اللہ تعالى نے يہ آيت نازل كى: كَفَّدُ تَّنَابَ اللهُ عَلَى النَّيْقِ وَالْمُهٰ جِرِثِيَ وَالْدُّفْسَارِ الَّذِيْنَ النَّبَعُومُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَا دَيَزِنْ فَيُ قُلُونُ

ان تین حضرات (حضرت کعب، ہلال بن امیه ، مرار بن ربید ) کیلئے یہ خصوصی آیت نازل ہوئی:

> وَعَلَى الشَّلْقَةِ الَّذِينَ مُعَلِفُوا وَحَقَى إِذَا صَاقَتُ عَلَيْهِ هُ الْكُرُهُنُ مِمَا دَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱنْفُسُهُمُ وَظَنُوا أَنْ لَا مَلْحَالِمِ اللهِ إِلَا إِلَيْهِ فَهُ مَا الْفَيْهِ مُلِيَّةُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ لِيَتُونُوا ال إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَ

"اوران تینوں پر بھی (نظرر حمت) فرمائی جن کافیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب تک ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادگی کے اور پوچھ بن کئیں ان پر ان کی جانیں اور جان لیا انہوں نے کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ تعالیٰ سے محراس کی ذات۔ تب اللہ تعالیٰ ان پر مائل ہہ کرم ہوا تا کہ وہ بھی رجوع کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بی بہت تو بہ قبول فرمانے والا اور

بميشدر حم كرنے والاہے۔"

حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایمان کی نعمت کے بعد سب سے عظیم نعمت جو مجھ پر کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی جناب میں سے بولا۔ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تا تومیں بھی النالوگوں کی طرح ہلاک ہوجاتا جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔

کعب کہتے ہیں کہ میری تو بہ کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی تومیں نے فرط محبت و شوق

ے اپ آ قاک ہاتھ مبارک چوم لئے۔(3)

<sup>1-</sup> يوره التوب : 117

<sup>2-</sup>ايناً:118

<sup>3- &</sup>quot;سل الهدي " جلد 5، معني 685 و" تاريخ الخيس"، جلد 2، معني 131 و" الاكتفاء"، جلد 2، معني 397 وويكر كتب سيرت



## قیائل عرب کے وفود کی آمد

دعوت توحید کی دلنواز اور روح برور صدااکیس بائیس سال نے گونج رہی تھی۔وہ لوگ جنہیں فطرت سلیمہ کی نعمت سے بہرہ ور کیا گیا تھا، وہ کفروشرک کی زنجیروں کو توژ کر ہادی برحق علی کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور توحید کی شراب طہور سے اپنی تعظی کا درماں کرتے۔ لیکن اکثر قبائل اینے ممراہ آباء واجداد کی اندھی تظلیدسے چیٹے ہوئے تھے۔ وہ اس انظار میں تھے کہ دیکھیں کہ قریش مکہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ قریش حضرت ابراہیم خلیل الله علی دبیناوعلیه الصلوة والسلام کے تعمیر کردہ کعبہ کے متولی تھے۔ جزیر و نمائے عرب کاہر قبیلہ ان کی نہ ہی سیادت اور قیادت کو تہ دل سے تسلیم کر تا تھا۔ انہوں نے اپنے بارے میں یہ لیے کیا ہوا تھا کہ اگر قبیلہ قریش نے اسلام کو قبول کر لیا تووہ بھی اس دین کو قبول كرليس ك\_سنه اجرى ميں اللہ تعالى نے اپنے حبيب مرم علي كو فتح سبين سے سر فراز كيا اور حضور فا تخانداندازے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔اس روز قریش مکہ کے اکثر سر کردہ ا فراد نے سر اطاعت خم کر دیا اور سر ور انبیاء کے دست مبارک پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کاملہ اور سیدالرسل کی رسالت عامد پر بیعت کی۔ کعبہ مقدسہ کو بتوں کی نجاست سے پاک كرديا كيا۔ وہ فضاجهال لات وجبل كي خدائي كے بھجن گائے جاتے تھے، وہال لاالله الااللہ ك رسلے اور میٹھے نغموں سے سارا مکہ حو نجنے لگا تھا۔ قبائل عرب کے اسلام قبول کرنے کے راسته میں جو آخری چٹان حائل تھی وہ بھی چور چور ہو گئی۔اباسلام کا آفتاب عالمتاب اپنی سنہری کر نوں سے ہر تاریک دل کو منور کرنے لگا۔ عرب کے دور دراز خطول سے قبائل کے وفود کا تانیا بندھ گیا۔ یہ قبائل اپنے معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور نظریاتی پس منظر کے باعث ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے تھے۔ان میں کوئی درشت مزاج تھااور کوئی نرم خو۔ حاضری کے وقت بعض کے دل اسلام کی عداوت وعنادے لبریز تھے اور بعض اینے اندر قبول حق کاجذبہ لے کر حاضز ہوئے تھے۔ کوئی معترض بن کر آیا تھااور کوئی دعوت حق

کو سمجھنے کیلئے حاضر ہوا تھا۔ کوئی اپنی مادی زندگی کی مشکلات کا حل دریافت کرنے کے لئے آیا تھا تو کوئی اپنی روحانی ترقی کا آر زومند تھا۔ الغرض یہ وفود باہم متصادم خواہشات اور متضاد مطالبات کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے لیکن اس ختم المرسلین علیہ کی بارگاہ رحمت سے کوئی بھی تھی دامن واپس نہیں گیا۔

اس لئے ان وفود کی ہارگاہ رسالت میں حاضری اور قبول اسلام سے شرف یابی کے تذکرے ہم سب کیلئے ایمان پرور اور بصیرت افروز ہیں۔ ان کا مطالعہ ہمارے زنگ آلود دلوں کومیقل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے کمزور ایمانوں کومزید تقویت نصیب ہوگی اور اس آیت کریمہ کا صحیح منہوم ذہن نشین ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے:

الْ الْمَا النَّوْمُ الْمُؤَلِّنَا لَهُ إِلَيْكَ لِمُتَوْمِعَ التَّاسَ مِنَ الظَّلُمُ السَّالِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّوْمُ النَّامِ النَّوْمُ النَّامِ النَّوْمُ النَّامِ النَّوْمُ النَّامِ النَّوْمُ النَّامِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِي الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْم

" یہ عظیم الثان کماب ہے ہم نے اتارا ہے اے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو (ہر فتم کی) تاریکیوں سے نور (ہدایت وعرفان) کی طرف ان کے رب کے اذان ہے۔"

وفدنجران

ویے تو نجران کے وفد سے پہلے بھی کئی وفود خدمت اقد س میں حاضر ہو کر مشر ف باسلام ہو چکے تھے لیکن بجرت کے نویں سال جے عام الوفود (وفدوں کے آنے کا سال) کہا جاتا ہے،اس میں سب سے پہلے حاضری کاشر ف نجران کے وفد کو حاصل ہوا۔اس لئے ان کے ذکر سے عام الوفود کا آغاز کیا جاتا ہے۔

بنو ہوازن کاوفد جر انہ کے مقام پر حاضر خدمت ہوا تھا۔ بنو ثقیف کا سالاراعلی مالک بن عوف النصری، ہجرت کے آٹھویں سال کے آخر میں حاضر ہوا تھا۔ بنو تمتیم کا وفد اپنے رئیس عیبنہ بن حصین کی قیادت میں حاضری سے مشرف ہوا تھا۔

نجران، ایک وسیع و عریض علاقہ کا نام ہے جو مکہ مکر مہ سے یمن کی سمت میں سات مراحل کے فاصلہ پر واقع ہے اور اس وقت اس میں تہتر گاؤں آباد تنھے،اور اس میں ایک لاکھ کے قریب جنگجوجوان موجود ہے۔(1)ان کا قافلہ ساٹھ سواروں پر مشمل تھا۔
سر کار دوعالم علی نے ان کی طرف گرامی نامہ ارسال فرمایا جس میں ان کواسلام قبول
کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔گرامی نامہ ملنے کے بعد بیالوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
بارے میں حضور سرور عالمیاں سے مناظرہ کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ میں حاضر
ہوئے۔اس گرامی نامہ کامتن درج ذیل ہے:

يِسْمِ إِلَهِ إِبْرُهِيُهُ وَاسْحَقَ وَيَعُقُونَ مِنْ مُحَمَّدِ إِلَيْهِ رَسُولِ اللهِ إِبْرُهِيُهُ وَإِلَى أَسْقُفِ خَجُرانَ وَأَهُلِ نَجُرانَ إِنْ أَسْلَمُتُهُ وَإِنْ أَخْمَدُ إِلَيْكُمُ إِللهَ إِبْرُهِيْهُ وَإِسْحَقَ وَ يَعْقُونَ - أَمَّا بَعُدُ فِإِنْ أَدُعُونُهُ إِللهَ إِبْرُهِيْهُ وَإِسْحَقَ وَ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُونُهُ أَلْ وَلَا يَةِ اللهِ مِنْ دِلاَيَةِ الْعِبَادِ وَإِنْ أَبْعِيْهُمُ فَالْمِعِزْيَةُ وَلَا يَةِ اللهِ مِنْ دِلاَيَةِ الْعِبَادِ وَإِنْ أَبِيتُمُ وَلَا يَعِنْهِ اللهِ مِنْ دِلاَيَةِ الْعِبَادِ وَإِنْ أَبْعَثُمُ مُنَالَّهِ وَلَا يَةِ اللهِ مِنْ دِلاَيَةِ الْعِبَادِ وَالسَّادَةِ الْمَا اللهِ مَالْمِ وَلَا يَعْمُ وَالْمَا الْمَا الْمَالِمُ وَلَا يَعْلَى اللهِ مِنْ وَلاَيَةِ اللهِ مِنْ وَلاَيَةً اللهِ مِنْ وَلاَيَةً اللهِ مِنْ وَلاَيْتِهِ اللهِ مِنْ وَالنَّذِينَ اللهِ مِنْ وَالْمَالِمِ وَلَا يَعْلَى اللهِ مِنْ وَالنَّهُ مِنْ وَالْمَا وَلَا يَعْمُ اللهِ مِنْ وَلاَيْتِهِ اللهِ مِنْ وَلاَيْتِهُ اللهِ مِنْ وَلاَيْتُوانَ أَبِينَا وَاللهِ مِنْ وَلاَيْتِ اللهِ مِنْ وَالنَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ مِنْ اللهِ مِنْ وَلاَيْتِهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ وَلا يَعْمُونُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ وَلا يَعْمُونُ وَاللّهُ مِنْ وَالْمُعُونَا وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَلَا يَعْمُونُ وَاللّهُ مِنْ وَالْمُولِقِيْ وَالْمُ وَالْمُولِقُونَ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مِنْ وَالْمُولِقُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَالْمُعُونِ مِنْ وَاللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ مِنْ اللللهِ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

"ابراہیم، اسحاق اور لیقوب (علیم السلام) کے پروروگار کے نام سے میں اس خط کا آغاز کررہا ہوں۔ بعد ازاں میں تہمیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی پر سنٹش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کیا کر واور بندوں کی دوستی کو ترک کر کے اللہ کی دوستی کو افتیار کرو۔ اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزید ادا کیا کرو۔ اور اگر تم جزید ادا کرنے سے بھی انکار کرو تو پھر جزید ادا کیا کرو۔ اور اگر تم جزید ادا کرنے سے بھی انکار کرو تو پھر جزید تیار ہو جاؤ۔ والسلام"

جب بہ گرامی نامہ وہاں کے لارڈ پادری کو موصول ہوااور اس نے اسے پڑھا تو اس پر مسل شدید گھبر اہد اور اضطراب کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے اہل نجر ان بیں سے شر صبل بن وداعہ کو طلب کیا۔ بید محفص قبیلہ ہمدان کا فرد تھااور جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تو سب سے پہلے مشورہ کیلئے اس کو طلب کیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلہ بیں بنو نجر ان کے تین معروف وانشوروں الا یہم السید، ابو حارثہ اور العاقب کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی۔ جب شر حبیل

<sup>1</sup>\_" سلى البدئ"، جلد6، منخد 641

<sup>2</sup>\_"زاد المعاد"، جلد 3، صفحه 631و" سبل البدئ"، جلد 6، مسخه 640

حاضر ہوا تو لارڈپادری نے اللہ کے رسول کرم علی کاگرائی نامہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے پڑھا۔ لارڈپادری نے اسے کہا، اے ابو مریم! بتاؤاس بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ شرصیل نے جواب دیا۔ آپ جانے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرز ند حضرت اساعیل کی اولاد سے نبی مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، ہو سکتا ہے یہ مخض ہی وہ نبی موعود ہو۔ میں دنیوی معاملات میں تو مشورہ دے سکتا ہوں لیکن نبوت کے باب میں کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لارڈپادری نے اس کو بیٹھنے کا تھم دیا، وہ ہے کرایک جگہ بر بیٹھ گیا۔

اس کے بعد لارڈپادری نے ایک دوسر ہے محض کو بلایا جس کانام عبداللہ بن شر صبیل فیا۔ اس نے نبی اکرم علیہ کا گرای نامہ پڑھااور وہی رائے دی، جو شر صبیل نے رائے دی تھی۔ لارڈپادری نے اس کو بھی ایک طرف بیشہ جانے کا تھم دیا۔ پھر لارڈپادری نے ایک اور مخص کو بلایا جس کا نام جبار بن فیض تھا۔ اس کو بھی گرای نامہ پڑھایا گیا اور اس کی رائے مخص کو بلایا جس کا نام جبار بن فیض تھا۔ اس کو بھی گرای نامہ پڑھایا گیا اور اس کی رائے جب بھی ہی گئے۔ اس نے بھی وہی رائے دی جو اس سے پہلے شر حبیل اور عبداللہ دے بھی تھے۔ جب اپنی قوم کے ان تین دانشوروں کی متفقہ زائے پر آگاہ ہوا تو لارڈپادری نے وادی میں ناقوس بجانے کا تھم دیا۔ وہ ہر مصیب نے وقت اس طرح کیا کرتے تھے۔ تمام اہل وادی ناقوس کی آواز سن کر جمع ہو گے۔ اس نے سب کو وہ گرای نامہ پڑھ کر سنایا اور رائے طلب ناقوس کی آواز سن کر جمع ہو گے۔ اس نے سب کو وہ گرای نامہ پڑھ کر سنایا اور رائے طلب کا۔ سب نے یہ تجویز پیش کی کہ شر صبیل بن وواعہ ہمدانی، عبداللہ بن شر صبیل، جبار بن فیض الحارثی کو مدینہ طیبہ بھیجا جائے۔ وہاں جا کر حضور سے ملا قات کریں اور پھر واپس آگر فیض الحارثی کو مدینہ طیبہ بھیجا جائے۔ وہاں جا کر حضور سے ملا قات کریں اور پھر واپس آگر اپنی رہوں۔ دیں۔

علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد بارگاہ رسالت ہیں حاضر ہوا، وہ ساٹھ شہسواروں پر مشمل تھا۔ ان ہیں چو دہ ان کے رئیس تھے۔ ان ہیں سے تین وہ زیرک لوگ تھے جن کی طرف ہر مشکل معالمہ ہیں رجوع کیا جاتا تھا اور ان کا فیصلہ تطعی تصور کیا جاتا تھا۔ ان ہیں سے ایک کانام عبدا کمیج تھاجو العاقب کے لقب سے ملقب تھا۔ یہ ساری قوم کا امیر اور مشیر تھا۔ اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسر سے کانام الا یہم تھاجو السید کے لقب سے ملقب تھا۔ قالہ کی آمدور فت اور قیام و کوچ کا سارا انتظام اس کے بیرد تھا۔ تیسرے کانام ابو حارثہ بن علقمہ تھاجو بی بکر بن واکل کا فرد تھا۔

یمی ابو حارثہ نجر ان کے تمام عیسائیوں کا لارڈ پادری تھااور ان کا جید عالم اور پیشوا تھا۔ ان کی ساری نہ ہمی درگاہوں کا ناظم اعلیٰ تھا۔ شاہان روم نے اس کو بڑے اعزازات دیئے تھے اور اس پر انعام واکرام کی بارش کر کے اسے رئیس اعظم بنادیا تھا۔ اس کے لئے انہوں نے جگہ جگہ گرجے تقمیر کر دیئے تھے۔ اس کے علم و فضل میں یگانہ ہونے کے باعث اس پر اپنے اکرام وانعام کی انتہا کردی تھی۔ (1)

جب یہ وفد مدیند طیبہ کے قریب پہنچا توانہوں نے اپنے سفر کے لباس کو اتار ااور شاندار لباس زیب تن کیا۔ انہوں نے جرہ کی بنی ہوئی ریشی طلعتیں پہنیں، سونے کی انگو ٹھیاں اپنی انگلیوں میں سجائیں اور رسول کریم علیقے کی مسجد شریف میں واخل ہوئے۔ اس وقت حضور عصر کی نمازے فارغ ہو چکے تھے۔انہوں نے معجد نبوی میں داخل ہو کر مشرق کی طرف مند کیااور نماز پڑھنی شروع کی۔ بعض صحابہ نے اس سے رو کنا جا ہالیکن سر ور عالم علين نا نہيں ايساكرنے ہے منع فرمايا۔ چنانچہ انہوں نے اطمينان ہے اسے عقیدہ کے مطابق اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ نمازے فراغت کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیالیکن حضور نے ال کے سلام کا کوئی جواب نددیا۔ پھر انہوں نے سلسلہ مفتلو کا آغاز کرنا جا ہالیکن نی کریم نے ان سے کوئی بات نہ ک۔ حضور کے اس طرز عمل سے وہ جرت زدہ ہوگئے۔ یہ لوگ حضرت عثان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے شناسا تھے کیونکہ ان کے در میان باہمی تجارتی روابط قدیم زمانہ ے تھے۔ بیاوگ ان دونول حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ آپ کے نبی نے ہمیں گرامی نامہ تحریر فرمایا۔ ہم اس والا نامہ کوپڑھ کریہال حاضر ہوئے لیکن حضور نے نہ ہارے سلام کاجواب دیااور نہ ہارے ساتھ گفتگو کی۔اب ہم آپ سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ان دونوں حضرات نے سیدنا علی مرتفنی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا۔ رمز شناس نبوت نے فرمایا، انہیں کہو کہ بیر ریشی اور زر نگار قباعیں اتار دیں، سونے کی انگو ٹھیاںانگلیوں سے نکال دیں اور اپنے سفر کا سادہ لباس پہن کر بار گاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سیدناعلی مرتضٰی کے اس ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے سادہ لباس بہنااور حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے

<sup>1</sup>\_" خاتم النبيين "، جلد2، مىخد1129

سلام کاجواب دیا۔ اور ان سے گفتگوشر وع کی۔ رسول کریم عظیمی نے آیات قر آنی تلاوت فرماکر انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت وی کیکن انہوں نے اس وعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے گئے کہ ہم تو آپ کی آمد ہے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تین چیزیں تمہیں اسلام قبول کرنے ہے روک رہی ہیں۔ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، خزیر کھاتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہوکہ اللہ تعالی کا ایک بیٹا بھی ہے۔

امام ابو زہرہ فرماتے ہیں کہ ابو حارثہ حضور کر یم کی جلوت و خلوت ہیں ہوی تعظیم و کر یم کیا کرتا تھا۔ جب ابو حارثہ حضور کی خدمت ہیں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوا تو فچر پر سوار تھااوراس کے ساتھ اس کا بھائی جس کانام کرز بن علقہ تھا، وہ اپنے فچر پر سوار ہو کر جا موار تھااوراس کے ساتھ اس کا بھائی جس کانام کرز بن علقہ تھا، وہ اپنے فچر پر سوار ہو کر جا موارثہ کا فچرا کیک وہ دور ہے وہ ہلاک ہو۔ "اس ہے وہ حضور نبی کر یم علیہ الصلاة والتسلیم کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ابو حارثہ یہ گنا خانہ جملہ سن کر صبطنہ کر سکا۔ اس نے کہا تھے تھے آئٹ "تو ہلاک و برباد ہو۔ ' بخداایہ بستی تواللہ کا نبی ہے۔ جس کے لئے بہم صدیوں ہے چشم براہ ہیں۔ اس کے بھائی نے یہ جملہ ساتو ابو حارثہ کو کہا کہ بھٹی اجب ان کے بارے ہیں تمہارایہ عقیدہ ہے تو پھر ان کی اطاعت میں کو ابور کر مونے چانہ کی کہ روم کے شہنشا ہوں نے ہمیں کن اعزازات ہے نوازا ہے اور کس طرح سونے چانہ کی کے ڈھر ہمارے قد موں ہیں کا دیئے ہیں اور ہمیں عزت و شرف کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا، یہ شاہان روم اس نبی کو مائے کیا جائے تیار نہیں اور آگر ہم اس کی اطاعت قبول کرلیں تو ہم سے یہ سارے اعزازات والیس لے لئے جائیں گے، ہمیں سونے اور چانہ کی کے ان انباروں سے محروم کر دیا جائے گا، اس کی اطاعت قبول کرلیں تو ہم سے یہ سارے اعزازات اس کے لئے ہم تیار نہیں۔ و اور چانہ کی کا نائباروں سے محروم کر دیا جائے گا، اس کی لئے کیا تھی گے۔ اس کی طرف کے کہ میں سونے اور چانہ کی کے ان انباروں سے محروم کر دیا جائے گا، اس کی لئے ہم تیار نہیں۔

کرزنے اپنے بھائی ابو حارثہ کی جب یہ بات کی تواس کے دل میں گھر کر گئی اور پچھ عرصہ بعداس نے حضور نبی کریم علی کے دست مبارک پراسلام کی بیعت کرلی۔(1) ایک روایت میں ہے کہ نجر انی و فد کے ایک رکن نے کہا گڈیسیڈٹر ابٹن ادلتہ "میح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے "کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میح خداہے، کیونکہ اس نے مر دوں کو زندہ کیا، غیب کی خبریں بتا عی، لاعلاج بیاروں کو ان کی بیاریوں سے شفایاب کیا اور مٹی کے بھیرے پر ندہ بناکر اے زندہ کر کے محو پر واز کر دیا۔ کیاان کمالات کے باوجود آپ انہیں عبد (بندہ) کہتے ہیں؟ پنجبر اسلام علی ہے نے کسی جھبک کے بغیریہ اعلان فرمایا معلی ہے ہوئے گئی جھبک کے بغیریہ اعلان فرمایا ہو عبد الله کے بندے ہیں اور یہ اس کلمہ «کُن" ہے بیدا ہوئے جو سارے انسانوں کے خالق نے حضرت مریم میں بھو نکا تھا۔" یہ سنتے ہی وہ غصہ ہے بحر ک اٹھے، کہنے گئے کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ انہیں خدانہ کہیں۔ اگر آپ ہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہوں گے جب تک آپ انہیں خدانہ کہیں۔ اگر آپ ہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں تو ہمیں کوئی ایبا بندہ دکھائے جس نے مردوں کو زندہ کیا ہو۔ مادر زاد اندھے یا کسی کوڑھی کوشفایاب کیا ہو۔ یا بچوڑے پر ندہ بنا کر اسے زندہ کر کے اڑ ایا ہو۔ ان کی ان ہر زہ سرائیوں کے جواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ واسلیم نے سکوت اختیار فرمایا۔ فوراً جبر ئیل امین یہ آیات کے کر حاضر ہوئے:

لَقَنْ كَفَى الّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَوْتِهُ وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَهِ فَيَ إِسْمَ آءِ يُلَ اعْبُدُوا الله رَقِي وَ رَبُكُو اِنَّهُ مَنْ يُشْمِكُ إِللهِ فَقَدَّ حَرِّمَ اللهُ عَلَيْ الْجَنَّةَ وَمَأُولُهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِ أَنْ مِنْ أَنْصَادٍ - لَقَنْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهُ تَالِيثُ ثَلَثَةٍ مُ وَمَا مِنَ إِلَٰهِ إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدٌ \* وَإِنْ لَهُ مَنْ مُنْ اللهُ وَاعَمًا يَعُولُونَ لَبَ مَسَنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَا اللهِ اللهَ اللهِ قَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاعْمَا يَعُولُونَ لَبَ مَسَنَ

"بیشک کافر ہوگئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسے بن مریم ہی تو ہے حالا نکہ کہا تھاخود مسے نے اے بنی اسر ائیل! عبادت کر واللہ کی جو میرا بھی رب ہے۔ یقیناً جو بھی شریک بنائے گااللہ کے ساتھ تو حرام کر دی ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانا آگ ہے اور نہیں ظالموں کا کوئی مدد گار۔

بينك كافر مو كئ وه جنہول نے يد كهاكد الله تيسرا بين (خداؤل)

ے اور نہیں ہے کوئی خدا گر ایک اللہ -- اور اگر بازنہ آئے تواس (قول باطل) سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پہنچ گا جنہوں نے کفر کیا ان میں ہے، در دناک عذاب۔"

پھر انہوں نے پوچھاکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں تاکہ ہم اپنی قوم کے پاس والبی والبی جاکر آپ کی رائے ہے انہیں آگاہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سوال کے جواب کیلئے آج کا دن میرے پاس قیام کرو تاکہ میں حمہیں اس سوال کا جواب دول۔ جب دوسر ادن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّ مَتَلَعِيْسَى كَمَثَلِ الدَمَ مُخْلَقَهُ مِنْ تُرَابِ تُمَّوَّكُالَ لَهُ كُنُ فَيَكُوْنُ - اَلْحَقُ مِنْ تَرَبِكَ فَلَا تَكُنُ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ مِنْ مِنْ اللهِ مَك الْمُمُ تَرِيْنَ -

"بیشک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ (اے سفنے والے) یہ حقیقت کہ عیسیٰ انسان ہیں تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ پس تونہ ہو جاشک کرنے والوں سے۔"

اس کے باوجود وہ آپی ضدیر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تھم دیا کہ ان عقل کے اندھوں کو مباہلہ کا چیلنے دیں۔ چنانچہ یہ آیت طیبہ نازل ہوئی:

> فَمَنْ حَلَجَكَ نِبُهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَلَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُو وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمُ مَنْ ثُعَرَّنَبُهُ إِلَى فَنَجْعَلُ لَعُنْتَ اللهِ

عَلَىٰ الْكُذِيبِينَ -

"پی جو شخص جھڑا کرے آپ ہے اس بارے میں اس کے بعد کہ آگیا آپ کے پاس (یقینی) علم تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤہم بلا تیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی اور اپنی عور توں کو بھی اور تمہاری عور توں کو مجھی۔اپنے آپ کواور تم کو۔ پھر بڑی عاجزی سے (اللہ کے حضور)التجاء کریں۔ پھر مجیجیںاللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔"

اس آیت کے زول کے بعد رحمت عالمیال نے فرمایا، میرے فدانے مجھے تھم دیا ہے کہ اگراتی وضاحتوں کے باوجود تم باطل پراڑے رہوتو آؤمیر سے ساتھ مباہلہ کرو۔ دونوں فریق میدان میں نکل کر بڑی عاجزی سے بارگاہ اللی میں دعاما تگیں کہ جو جھوٹا ہے، اللہ تعالی اس کو تباہ و برباد کردے۔ یہ سن کر دہ بولے ہمیں اس معاملہ میں غور و فکر کرنے کی مہلت دیجے۔ حضور نے مہلت عطافر مائی۔ دہ خلوت میں مشورہ کرنے کیلئے جمع ہوئے۔ ان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور جب کوئی قوم اللہ کے رسول سے مباہلہ کرتی ہے تواس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک فرد باق نہیں رہتا۔ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ بے جاضد ترک کردواور ان پر ایمان لے آؤ اور آگر تم اپنے نہیں رہتا۔ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ بے جاضد ترک کردواور ان پر ایمان لے آؤ اور آگر تم اپنے نہیں دہتا۔ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ بے جاضد ترک کردواور ان پر ایمان لے آؤ دو طن واپس لوٹ عاف

دوسرے روز صبح سویرے خداو ند ذوالجلال کے نبی برحق محمد رسول اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضور کے ہمراہ بحسین کر بمین، ان کی والدہ محتر مد حضرت خالون جنت، اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم جیسی برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ ان کے نور انی اور پر جلال چروں کو دکھے کر ان کا لار ڈپادری چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسے چرے نظر آ رہے ہیں کہ اگریہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹادے تواللہ تعالی اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹادے تواللہ تعالی اس پہاڑ کو اپنے انہوں نے مباہد کے وور نہ ہلاک ہو جاؤگے۔ چنانچہ انہوں نے مباہد کا چیننج قبول کرنے سے انکار کردیا۔

نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس روز میرے ساتھ مبابلہ کرتے تو اس وقت ان کو بند راور خنز پر بنادیا جاتا۔ نیز ان کی ساری وادی کو مع اس کے جملہ مکینوں کے صفحہ ہستی سے مٹادیا جاتا۔

آخر کار انہوں نے مصالحت کی درخواست پیش کی جوسر ور کا تئات نے قبول فرمائی۔ اہل نجران نے بطور جزید ایک ہزار جوڑے پوشاک ماہ صفر میں اور ایک ہزار جوڑے پوشاک ماہ رجب میں مع پچھ مقدار جاند کی اواکرنے کا وعدہ کیا۔ سرکار ووعالم علیقے نے صلح نامہ لکھ كر انہيں ديديا۔ يد معاہدہ اپني مكمل شكل ميں "الو تا كتى السياسية" مرتبہ ۋاكثر محد حميد الله، مطبوعہ دار النقائس بيروت كے صفحات 175-179 ير موجود ہے۔

وفدابو تثيم الدارى

ابو تمتیم الداری اور اس کا بھائی تعیم اپنے قبیلہ کے چار دیگر افراد کے ہمراہ بارگاہ رسالت مآب علیقے میں حاضر ہوا۔ اس سے پہلے وہ نصرانیت کے پیر و تتھے۔ رخ انور کو دیکھ کر سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

بجرت ہے پہلے مکہ مرمہ میں بھی یہ حاضری کاشرف حاصل کر چکے تھے۔ لیکن ایمان النے کی سعادت انہیں دوسری ملا قات کے بعد نعیب ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب یہ مکر مہ میں حاضر ہوئے توانہوں نے عرض کی کہ ملک شام ہے انہیں ایک قطعہ زیمن عطافر مایا جائے اس کر یم نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا ساکو اس وفد کے ایک دکن ابو بہند نے بیان کیا کہ ہم مشورہ کرنے کیلئے اٹھ آئے۔ ابو تھیم نے دائے دی کہ ہم حضور سے بہت المقد س اور اس کے گردو نواح کا علاقہ طلب کریں۔ ابو ہند نے اس دائے سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا، یہ مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں بھم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں بھم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں بھم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا، اب یہاں عرب کے سلاطین اپنا مرکز بنا کیں گے، وہاں ہمارار ہائش پذیر ہونا مشکل ہوگا۔ ابو تھیم نے یہ بات من کر ایک مرکز بنا کی گردو نواح کے دو نواح کے دوسرے خطہ کانام لیا۔ اس نے کہا ہم حضور سے اپنے لئے بیت جیرون کے گردو نواح کے عام علاقہ کے بارے میں درخواست کریں گے۔ چنانچہ ہم سب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آئی گزارش چیش کی۔ حضور نے ازراہ شان کریں ہماری یہ گزارش جول فرمائی۔ چڑے کا اور اپنی گزارش چیش کی۔ حضور نے ازراہ شان کریں ہماری یہ گزارش جول فرمائی۔ گزارش جیش کی۔ حضور نے ازراہ شان کریں ہماری یہ گزارش جول فرمائی۔ گزارش جیش کی۔ حضور نے ازراہ شان کریں ہماری یہ گزارش جول فرمائی۔ گزارش جیش کی۔ دوساور نے ازراہ شان کریں ہماری یہ گزارش جول فرمائی۔ گزارش جیش کی۔ دوساور نے ازراہ شان کریں ہماری یہ گزارش جول فرمائی۔ کا لفاظ :

بِسُواللهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِيهُو فَا الْكَابُ وَكِرَفِيهُ مَا وَهَبَ هُ كَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلَمَ وَهَبَ هُ كَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهِ وَسَلَمَ لِللهَّ الدِيتِينَ إِذَا أَعْطَاعُ اللهُ الْاَرْضَ وَهَبَ لَهُمُ بَيْتَ اللهُ الْاَرْضَ وَهَبَ لَهُمُ بَيْتَ عَيْنُونَ وَالْهَمُ طُوهِ وَبَيْتَ إِبْرُهِيمَ الْمُكُلِي وَخُونَيْهَ أَبُنُ قَيْسٍ وَ فَنَوْيَهَ أَنْ اللهُ ا

الله على الله الله على الله ع

جب الله تعالى النه حبيب كوي سرتين عطافرمائ كاتو حضور داريتن كو بيت عيون، جرون، مرطوم اوربيت ابراجيم كے علاقے عطافرمائيں كے اوريه عطيه تاابد ہوگا۔ اس تحرير پر حضرت عباس بن عبدالمطلب، خزيمه بن قيس، شرحيل بن حسنه رضى الله تعالى عنهم نے بطور گوادد سخط كے۔"

حضور نے یہ و ستاویزا نہیں عطافر ما کی اور تھی دیااب تم اپنے وطن واپس چلے جاؤاور جب تم کویہ پتا چلے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے چلا گیا ہوں تو تم میرے پاس آنا۔ چنانچہ حضور کی ہجرت کے بعد یہ لوگ پھر مدید طیبہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے اس دستاویز کی تجدید کیلئے گزارش کی۔ چنانچہ اسی مضمون کا ایک نیاع ہدنامہ تح ریر فرما کر انہیں عطافر مایا۔ اور اس پر بطور گواہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثان ذوالنورین، سیدناعلی بن ابی طالب اور حضرت امیر معاویہ نے این دستخط شبت کئے۔

وفد كعب بن زمير رضى الله عنه

فتح کمہ کے ضمن میں اس کاذ کر گزر چکاہے۔

## وفدثقيف

حضور نبی رؤف رحیم علی اهر مضان المبارک میں تبوک کے طویل اور مخصن سفر سے مراجعت فرمائے مدینہ طبیبہ ہوئے۔ای ماہ سعید میں بنو ثقیف کا وفد بھی حاضر خدمت اقد س ہول

آپ ابھی پڑھ آئے ہیں کہ بعض مصلحوں کے پیش نظر حضور سرور عالم علی نے اللہ اللہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا محاصرہ اٹھا ایا اور مدینہ طیبہ کوروانہ ہوئے۔عروہ بن مسعود ثقفی، حضور کی زیارت سے مشرف ہونے کی نیت سے چیچے پیچھے روانہ ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انجی راستہ

1\_احمد بن زين د طلان، "السيرة المنوبية"، جلد 3، مغير 15 و"السيرة المنوبية"، جلد 2، مغير 335

میں ہی تھے کہ حضرت عروہ کوشرف نیاز حاصل ہوااور ہادی برحق کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ان کا اجازت لے کر طائف لوٹنا، اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیٹا اور اپنی قوم کے تیروں سے گھائل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز ہونا۔ان کی تفصیلات آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔

بنو ثقیف، حضرت عروہ کو شہید کرنے کے بعد کی ماہ تک اپنے کفرے چیٹے رہے لیکن ول بى دل ميں ده يه سوچ كر بلكان موئ جاتے تھے كه ان كے شهر كے كر دونواح ميں اسلام کانور پھیل چکا تھا۔ وہاں کے مکینوں کی اکثریت صدق دل ہے اسلام قبول کر چکی تھی۔اب ان کے لئے کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ دامن مصطفوی کو صدق لے سے تھام لیں۔ چنانچہ انہوں نے عبدیالیل اور اس کے ہمراہ یانچ دیگر افراد کا ایک و فدیدینہ طیبہ روانہ کیا۔ بعض اصحاب سیر نے اس وفد میں شر کاء کی تعداد انیس بتائی ہے جن میں بنو ثقیف کے بہت ہے رؤساء بھی شامل تھے۔ عبدیالیل،شر صبل بن غیلان، کنانہ بن عبدیالیل اور عثان بن ابی العاص جیسی ہتیاں بھی شریک تھیں۔ جب یہ وفد مدینہ طیبہ کے قریب پہنچااور انہیں مغیرہ بن شعبہ ثقفی نے دیکھ لیا تو وہ تیزر فآری ہے روانہ ہوا تاکہ سب ہے پہلے اپنے آتا عليه السلام كو ثقيف كي آمد كامرُ دؤ جانفر اسناعير - راسته بين ان كي ملا قات حضرت صديق اكبرے ہو گئے۔ آپ نے حضرت مغيره كوواسط دياكه ده انہيں مرده جانفز اسر ور عالم علي کو سنانے کا موقع: یں۔ آپ مان گئے۔ صدیق اکبرنے آگے بڑھ کراپنے حبیب کریم علیہ الصلوة والسلام كويه مروه كانفزاسنايا- آپ خوداندازه لكائي كه حضور سر ورعالم علي كوان کی آمدیر کتنی تلبی مسرت ہوئی ہوگی۔ وہ سر کش قبیلہ جے دس بارہ بزار کا اسلامی لفکر مسخرنہ كركا، الله تعالى ك حبيب كى دعاكى كمند، انہيں كشال كشال بار گاه رسالت ميں لے آئى۔

حفرت مغیرہ، مدینہ طیبہ سے واپس ہنو ثقیف کے پاس آئے تاکہ انہیں بارگاہ نبوت کی حاضری کے آداب سے آگاہ کریں اور انہیں سلام عرض کرنے کا سلیقہ سکھا عیں۔ حاضری کے آداب سے آگاہ کریں اور انہیں سلام عرض کرنے کا سلیقہ سکھا عیں۔

جب بیہ وفد بارگاہ رسالت کی حاضری سے مشرف ہوا تو ان کی رہائش کیلئے مجد نبوی شریف کے ایک کونے میں خیمہ نصب کر دیا گیا تاکہ وہ قر آن کریم سنیں اور مسلمانوں کو نماز اداکرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ ہر صبح بارگاہ اقد س میں حاضر ہوتے اور فیضان صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ وہ اپنے سامان کی حفاظت کیلئے عثمان بن الی العاص کو چھوڑ آتے۔ جب بیہ لوگ این ا قامت گاہ پر واپس آتے تو کمن عثان بن ابی العاص، بار گاہ اقد س میں حاضر ہو جاتااور سر کار دوعالم علی ہے قرآن کریم پڑھتا۔اس کمنی کے عالم میں اس کے قرآن ر مے کے شوق کو حضور بہت پند فرماتے اور خوش ہوتے۔ اگر کمی وقت نی کریم عظام استراحت فرما ہوتے تو یہ شوقین طالب علم حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہو تا اور علم سیکھتا۔ یہی عثان بیان کرتے ہیں کہ اس مدت قیام میں، میں نے سور قالبقر قیاد کرلی۔ ایک دن میں نے عرض کی، یارسول اللہ! میں قرآن کریم یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیکن بھول جاتا ہوں۔ قرآن میرے دل میں نہیں تھہر تا۔ میرے آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنادست مبارک میرے سند پرر کھااور فرمایا میا شیکطائ ان المخدیج مین صلار عُتمان "اے شیطان! عثان کے سینہ سے باہر نکل جا۔"آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی نسیان نہیں ہوا۔ عثان کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے عرض کی میار سول اللہ!ا ہے اللہ ہے وعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے دین کا فہم عطا فرمائے اور علم کی دولت سے میرے سینے کو معمور كردے۔ سركارنے يو چھا، عثان! تم نے كيا كہا؟ ميں نے اپني التجاء دہر اكى تو حضور نے فرمایا تم نے مجھ سے ایسی چیز ما تگی ہے جو تیرے ساتھیوں میں سے سی نے نہیں ما تھی۔ كر فرمايا عادُهب وأَنْتُ أَمِيْرُ عَلَيْهُمُ "جاوَس ن تبين ال كاامير بناديا بـ" وفد کی واپسی

الل وفد نے گزارش کی کہ ہمارے لئے کسی کو امیر مقرر فرما کیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عثان بن الج العاص کو ان کا امیر مقرر فرمادیا۔ کیونکہ ان کا علم حاصل کرنے کا شوق نرالا تھا۔ انہیں امیر مقرر کرتے ہوئے خصوصی تاکید فرمائی کہ جب نماز میں امامت کراؤ تو بہت لمی قرات نہ کرنا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہو ثقیف نے درخواست کی کہ ہمیں نماز پڑھنے سے منتظی کیا جائے۔ ہادی ہر حق علیہ نے فرمایا و کرنے تو قیف نے ایک اور صکانو تا ویڈیو "اس دین میں کوئی فیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ "بنو ثقیف نے ایک اور التجاء کی کہ انہیں زنا، رہالورے خواری سے منع نہ کیا جائے۔ سر ورعالم علیہ نے ایک ال لغودر خواست کو بھی مستر دکر دیا۔

روائلی سے پہلے انہوں نے ایک اور بیبودہ مطالبہ کیا۔ان کے آباء واجداد صدیوں سے

"لات" كے صنم كى يو جاكرتے يلے آئے تھے۔اس كى الوہيت كا تقترس ان كے قلوب و اذ ہان پر چھایا ہوا تھا۔ انہیں بیہ خدشہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کہیں اس کو دیگر اصنام کی طرح پاش باش کرنے کا تھم صادر نہ فرمائیں۔ پیش بندی کرتے ہوئے وہ عرض پیرا ہوئے کہ تین سال تک ان کے قدیم معبود لات کو یوں ہی رہنے دیا جائے، اس کو گرایانہ جائے۔ لیکن توحید باری تعالی کے سے علمبر دار نے ان کی اس درخواست کویائے خفارت ے ٹھکراتے ہوئے صاف صاف فرما دیا کہ ایسا ہر گزنہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی دوسرے بتوں کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے تین سال کے مطالبہ میں خود تخفیف کرناشر وع کردی کہ تین سال نہیں تودوسال تک اے کچھ نہ کہاجائے۔حضور کے انکار پر ایک سال کی مدت طلب کی۔ پھر مہینوں تک اسے پچھ نہ کہنے کی التجاء کی۔ آخر ایک ماہ تک اے اپنے حال پر رہنے کی التجاء کی۔اس وفد کے سارے ارکان نے تواسلام قبول کر لیا تھا۔ان کارشتہ عبودیت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے معبودان باطل سے کٹ کراہے معبود ہر حق کے ساتھ قائم ہوچکا تھا۔ یہ گزارشات وہ اپنے لئے نہیں کررے تھے۔ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی قوم کے دیگر افراد آہتہ آہتہ اسلام کو قبول کرلیں۔اگر اجانک ایکے اس قدیم معبود کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا توان کے دلول پر سخت چوٹ پڑے گی۔ابیانہ ہو کہ وہ اسلام سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے برگشتہ ہو جا عیں۔اپنی قوم کے نادانوں، عور توںاور کمسن بچوں کیلئے وہ یہ مراعات طلب كررب عقد ليكن ان كا واسط كسى سياسى ليدريا فوجى جرنيل سے ند تھا جو بعض مصلحتول کے پیش نظرایے مقصد حیات ہے دستبر دار ہونا گوارا کر لے۔ان کا واسطہ اللہ تعالی کے ایک راست بازبندے اور اس کے سے رسول سے تھاجوا بے عظیم مقصد ہے کی قیت پراعراض نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حبیب رب العالمین نے ان کے ان تمام بے ہورہ مطالبات كومستر وكرديابه

بفرض محال اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کمی بڑی سے بڑی مصلحت کے پیش نظر اسلام کے بنیادی عقائد اور نظام عبادات میں ذرہ برابر ردوبدل قبول کر لیتے تو آج تک ہر عہد میں نمودار ہونے والے روح اسلام سے بے بہرہ مجتہدین کی تراش خراش سے اسلام کا حلیہ تک بگڑ گیا ہوتا۔

مدینه طیبہ سے روانہ ہونے سے پہلے بنو ثقیف کے دانشور ول نے طرح طرح کی مراعات

عاصل کرنے کی کوششیں کیں جوناکامی کی نذر ہو گئیں۔اب انہوں نے یہ سوچناشر وگ کیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس کیامنہ لے کر جائیں گے۔ان کے ایک رئیس کنانہ بن عبدیالیل نے انہیں تھیجت کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے قبیلہ ثقیف کی نفسیات سے باخبر ہوں۔ان پر اپنے اسلام قبول کرنے کاراز افشاء نہ کرنا۔ جب تمہاری اپنے قبیلہ والوں سے ملا قات ہو تو انہیں بتا کیں کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے بڑے مشکل اور دشوار امور کا مطالبہ کیا لیکن ہم نے ان کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم الات کا صنم منہد م کردیں۔ نیز ہم سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ ہم زنا، شر اب اور سود کو ترک کردیں۔ ہم نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ہم آپ کے ان احکام کی تقیل کیلئے ہر گر تیار کردیں۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ اپنے وطن روانہ ہوئے۔

جب طائف پنچ توان کی قوم ان کے اردگرد جمع ہوگئ تاکہ جملہ حالات ہے آگاہی حاصل کریں۔ اہل و فد نے انہیں بتایا کہ ہم مدینہ گئے تھے۔ وہاں جس شخص ہے ہمارا واسط پڑاوہ بڑا خود مر اور درشت مزاج آدی تھا۔ اس نے تلوار کے زورے سارے علاقہ پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ سب لوگوں نے اب ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے بڑے مشکل ماصل کر لیا ہے۔ سب لوگوں نے اب ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے بڑے مشکل امور کو تشایم کرنے گاہم سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنہیں نماز پڑھنا ہوگی، تمہیں امور کو تشایم کرنے گاہم سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنہیں نماز پڑھنا ہوگی، تمہیں بر اب کو چھوڑ تا پڑے گا اور اپنے معبود بدکاری اور سود خوری سے تو بہ کرنا ہوگی۔ تنہیں شر اب کو چھوڑ تا پڑے گا اور اپنے معبود کا اب کو اپنے ہاتھوں سے کھڑے کرنا پڑے گا و غیر ہ وغیر ہ وغیر ہ ۔ ہم ان کے ان مطالبات کو تشایم کرنے کیلئے کی تار نہیں۔ ہمارے لئے اب جنگ کے سواکوئی چارہ کار نہیں رہا۔ اٹھو! اپنے ہتھیار سنجالواور جنگ کیلئے تیار ہو جاؤ۔

فصیل کے قابل مر مت جگہوں کی مر مت کاکام آج ہی شروع کر دو۔ چنانچہ سب
لوگ آخر دم تک لڑنے کاعزم مصم کر کے جنگ کیلئے تیاریاں کرنے کے ارادہ سے اپنے اپنے گھروں کولوٹے ۔ دو تین روز تک تولڑ مرنے، جان کی بازی لگادیے کاجوش اپنے جو بن
پر دہا۔ جس کود کیھووہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے نعرے لگارہا ہے۔ کوئی اپنی زرہ مر مت کر
کے اسے صاف کرنے میں مصروف ہے، کوئی اپنی تکوار کی دھار کو تیز کر رہا ہے، کوئی اپنی نیزوں کی سانوں کو چیکارہا ہے، کوئی اپنی کمانوں کے چلے اور تیروں کے بیکان درست کرنے میں مصروف ہے، کوئی اپنی مصروف کے جا اور تیروں کے بیکان درست کرنے میں مصروف ہے، کوئی اپنی کمانوں کے جا اور تیروں کی جماگ کی طرح بیٹھ میں مصروف ہے۔ لیکن چندروز بعدیہ مصنوعی جوش و خروش صابن کی جماگ کی طرح بیٹھ

گیا، تلخ حقیقیں آہتہ آہتہ اپنر خے نقاب سرکانے لگیں۔ مسلمانوں کی جس بے نظیر شجاعت واستقامت کا مشاہرہ چندروز پہلے انہوں نے حنین کے میدان جنگ میں کیا تھا، اس کا خیال کر کے ان پر کیکی طاری ہونے گئی۔ انہیں خوب یاد تھا کہ طاکف کی جنگ میں مسلمانوں نے انہیں باربارد عوت مبارزت دی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی تواس دعوت کو قبول کرنے کی جرائت نہ کر سکا۔ اگر طاکف کی فصیل آڑے نہ آتی تو مجاہدین اسلام کا سیل روال ان کو تکوں کی طرح بہاکر لے جاتا۔

اب انہیں پر اسلام کے ان بہادروں ہے کر لینا ہوگی جو موت ہے نہیں ڈرتے بلکہ
راہ حق میں جان دینے کی تمناان کی زندگی کی حسین ترین تمنا ہے۔ شع جمال مصطفوی کے ان
دل باختہ پر وانوں ہے ان کا مقابلہ ہوگا جو صرف آگے بڑھنا جانے ہیں پیچھے ہٹنے کا توان کے
ہاں کوئی تصور ہی نہیں۔ چندروز کی پس و پیش کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگئے کہ ہم
غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والثناء ہے جنگ آزما ہونے کی جر اُت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے
غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والثناء ہے جنگ آزما ہونے کی جر اُت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے
روساء اور دانشور جمع ہوگئے تو اوگوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کا حوصلہ نہیں
دوساء اور دانشور جمع ہوگئے تو اوگوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کا حوصلہ نہیں
دوساء اور دانشور جمع ہوگئے تو اوگوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کا حوصلہ نہیں

اب وفد کے ترجمان نے حقیقت حال کا ظہار کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ جواحکام انہوں نے ہمیں دیئے تھے، وہ سب ہم نے تسلیم کر گئے، جو شر انط انہوں نے کہیں وہ بھی ہم نے مان لی جیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ جب حقیقت رہے ہوتم نے ہم سے اسے پوشیدہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا تاکہ تمہارے دماغوں میں جوابلیسی نخوت و غرور ہے وہ نگل جائے اور تم سے دل سے اللہ کے سے رسول پر ایمان لے آؤ۔

چنانچہ قبیلہ بنو ثقیف کے جملہ افراد، مردوزن، پیروجوال اور امیر و فقیر سب نے صدق دل سے پڑھا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عُكَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

چند روز بعد بارگاہ رسالت کے قائدین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ لات کے صنم کو گرانے کیلئے تھیم و دانارسول نے ان کے رشتہ داروں۔۔ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن

شعبہ رضی اللہ عنماکوروانہ فرمایا۔ان دونول نے اپنی ضربات قاہرہ سے طاغوت کے اس نشان کو بمیشہ بمیشہ کیلئے نیست ونابود کردیا۔(1)

> ٱلْحَمُّدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ الَّذِي نَصَرَعَبُدَ لَا وَآيَّدَ جُنْدَةُ وَهَزَّمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَاهُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِنُهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِ اللِّيْنِ

> > وفدبني عامربن صعصعه

اس وفد میں قبیلہ کے دیگر افراد کے علا<mark>وہ ان</mark> کے تین سر دار بھی تنے (1) عامر بن طفیل، جس کے دل میں سر ورعالم علیہ الصلؤ<mark>ۃ والسلا</mark>م کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہو گی تھی۔(2)اربد بن قیس اور (3) جبار بن سلملی۔

عامر، اس قبیلہ کاریمس اعظم تھا۔ جب عکاظیس تجارتی میلہ لگتااور اطراف واکناف سے بے شارلوگ اکٹھے ہوتے تواس کی طرف ہے ایک منادی کرنے والایوں اعلان عام کیا کرتا:

"کسی پیدل کو سواری کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آئے ہم اس کو سواری کا جانور دیں گے۔اگر کوئی فاقہ ہے ہے تو ہمارے پاس آئے ہم اس کو کھانا کھلا ئیں گے۔اگر کوئی اپنے دشمن سے خاکف وہر اسال ہے تو وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کے علاوہ وہ غضب کا حسین تھالیکن وہ ہر وقت حضور نبی اسے پناوریں گے۔اس کے علاوہ وہ غضب کا حسین تھالیکن وہ ہر وقت حضور نبی کریم علیق کو دھوکا ہے قتل کرنے کے منصوبے بنا تار ہتا تھا۔"

ایک روزاس نے اپنے ساتھی اربد کو کہا، جو عرب کے مشہور شاعر لبید کا بھائی تھاکہ جب ہم اس مخض (حضور پر نور) کے پاس پنچیں تو میں ان کو با توں میں مشغول کر کے اپنی طرف متوجہ کر لول گا۔ تم اس وقت اپنی تکوار سے ان پر حملہ کر کے ان کاکام تمام کر دینا۔ اس کے قبیلہ کے دوسر سے افر اداسلام قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ انہوں نے اسے از راہ فیر خواہی مشورہ دیا، اے عامر! سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم نادان نہ بنو۔ تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہامیں نے علف اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اسلام ہر گز قبول نہیں کروں

<sup>1-&</sup>quot;شرح الموابب اللدنية"، جلد4، صفحه 6-9

گارجب بية قافله بارگاه رسالت مين پنجا توعامر بن طفيل فے حضور كے نزد يك موكر كها: "یامحر (منطقه ) مجھے اپنادوست اور صدیق بنا لیجئے۔ حضور نے فرمایا، جب تک تم اسلام قبول نہ کرو، میں تنہیں اپنا دوست نہیں بناؤں گا۔اس نے پھر وہی جملہ دہر ایا کہ مجھے اپنا دوست بنا لیجے اور اس نے اپنی مفتلو کا سلسلہ دراز کیا تاکہ طے شدہ منصوبہ سے مطابق "اربد" حضور کو مصروف دیکھ کرائی تکوار کاوار کر دے۔ لیکن اربد تھا کہ بے جان مجسمہ بنا، ب حس وحركت كفرار با- درار صل اربدنے جب تكواربے نيام كرنے كيليے اپنا ہاتھ بردھايا توالله تعالى في اس كے ہاتھ كوشل كرديااوراس كو تكوار نيام سے تكالنے كى تاب بى ندر بى۔ ا یک روایت میں ہے کہ جب عامر بار گاواقدی میں حاضر ہوا توسر کار دوعالم علی فیا اس كے بیٹنے كيلئے تكيد بچھايا۔ پھراسے فرمايا، اے عامر اسلام قبول كراو۔ عامر كہنے لگا، بيس ا یک گزارش کرناچا ہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤاور جوبات کرناچاہتے ہو تسلی سے کرو۔ وہ اتناز دیک ہو گیا کہ حضور پر جھک گیااور یول گویا ہوا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آ ب مجھے اپناجا نشین مقرر فرمانے کیلئے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا،اس میں تیر ااور تیری قوم کاکوئی دخل نہیں۔ ہر چیز اللہ تعالی کے سپر دہے، وہ جس کو جاہے گامیر اجانشین بنا وے گا۔البتہ میں مجھے گھڑ سوار دستے کا امیر بنادول گا۔وہ کہنے لگا کہ میں تو آج مجمی نجد کے گھڑسواروں کے دستوں کاامیر ہوں۔ مجھے اس عہدہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں آپ ایسا کردیں کہ عرب کے صحر انشین قبائل کا مجھے امیر بنادیں اور بڑے شہر ول اور قصبول کی امارت اپنے یاس ر تھیں۔ سر کادوعالم عظی نے اس کی اس تجویز کو محکرادیا۔

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میں تین تجویزیں پیش کر تاہوں،ان میں ہے کوئی ایک چن لیں:

> (۱) آنَ يَكُوْنَ لَكَ آهُلُ السَّهُلِ وَلِي آهُلُ الْوَبَرِ (۱) أَوُ ٱكُونَ خَلِيُفَتَكَ مِنُ بَعْدِكَ (۱) آوُ آغُذُو َمِنُ عَطْفَانَ بِالْفِ آشُقَرَ وَبِالْفِ شَعْرَاءَ

"صحر ائی علاقہ آپ کے لئے اور شہری علاقہ میرے لئے۔یا مجھے اپنے بعد اپنا خلیفد نامز د کریں۔ یا غطفان سے ہزار سرخ گھوڑے لا کر جنگ کروںگا۔"

حضور کی بارگاہ سے باہر نکلے تو عامر نے اربد کو کہا کہ میں نے تجفے حملہ کرنے کا کتنا موقع دیا۔ جو بات میرے اور تیرے در میان طے ہوئی تھی تو نے اس پر عمل نہ کیا۔ میں تحفیے سب سے زیادہ بہادر سمجھتا تھا لیکن تو پر لے در ہے کا بردل نکلا۔ اب جھے تیر ک ذرا پر وا نہیں۔ ادبد نے جھلا کر جو اب دیا۔ تیر اباپ مرے! میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کر۔ میں نے کئی بار تیری تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ایسی صورت بیدا ہوئی کہ میں اس پر عمل نہ کرسکا۔ پہلی بار تو میرے در میان اور ان کے در میان لوہ کی ایک دیوار میں اس پر عمل نہ کرسکا۔ پہلی بار تو میرے در میان اور ان کے در میان لوہ کی ایک دیوار کھڑی کردی گئی، دوسری بار میں نے تکوار نیام سے نکالتی چاہی تو میر اہا تھ سو کھ کرشل ہو گیا۔ پیر میں نے کوشش کی تو ایک مست اونٹ منہ کھولے جھ پر تملہ کرنے کیلئے دوڑا، اور ایک بار جب میں نے تملہ کرنے کاار اور کیا تو تو میرے سامنے آگیا۔ کیا میں تجھے قبل کر دیتا؟ (1)

جب عامر، خائب وخاسر ہو کر اپ قبیلہ کے ساتھ وطن روانہ ہوا توراستہ ہیں اے طاعون نے آلیا۔ غرورے اکڑی ہوئی گردن ہیں طاعون کی گلٹی نکل آئی۔ لاچار ہو کر اس نے بنوسلول کی ایک عورت کے گھر ہیں پناہ لی۔ بنوسلول کا قبیلہ پر لے در ہے کا خسیس تھا۔ ان کی ہمینگی کو شہرت عام حاصل تھی۔ ایک کمینہ خاندان کی ایک سفلہ صفت خاتون کے گھر میں مرنے کا تصور کر کے دہ لرز لرز جاتا۔ اس نے اپنی توم کو اپنے پاس بلایا اور کہا ایک بردی میں مرنے کا تصور کر کے دہ لرز لرز جاتا۔ اس نے اپنی توم کو اپنے پاس بلایا اور کہا ایک بردی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ لے آؤ میر انگوڑا تاکہ اس پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کروں۔ موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ لے آؤ میر انگوڑا تاکہ اس پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کروں۔

اس کا گھوڑالایا گیااوراس پر سوار ہو کروہ اپنانیزہ ہاتھ میں لے کر لہرانے لگا۔ گھوڑا کو دااور وہ مغرور زمین پر آگرا۔ای وقت ہلاک ہو گیا۔(1)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عامر بن طفیل مسلمان ہو گیااور کانی عرصہ تک زندہ رہا۔

لیکن یہ ان لوگوں کی غلط منہی ہے۔ یہ عامر اسی وقت گھوڑے سے گر ااور طاعون کی گلٹی کے درد سے کر اہتا ہواواصل جہنم ہو گیا۔ جو عامر ، مسلمان تھے وہ عامر بن طفیل الاسلمی تھے جو جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں عرض کی ۔ یہ اَدَسُولُ اللّٰهِ عِلَی اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰ

يَاعَامِرُ أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِيدِ الطَّعَامَ وَاسْتَعِيْ مِنَ اللهِ كَمَا نَسُتَعِيْ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِكَ - وَإِذَا أَسَّأْتَ فَأَحْيِنُ

وَإِنَّ الْحَسَّنْتِ يُذُهِ أَبِنَ السَّتِيَّاتِ (2)

"اے عامر! امن وسلامتی کو پھیلاؤ۔ فاقد کشوں کو گھانا کھلاؤ۔ اللہ تعالی سے اس طرح حیا کر وجس طرح تم اپنال کے کسی مردے حیا کرتے ہو۔ اور اگر تم کوئی گناہ کر جیھو تو اس کے بعد نیک کام کرو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو نیست ونابود کردتی ہیں۔ "

اربداور جبار دونوں واپس آگئے۔اربدے لوگوں نے پوچھاکہ تم ان سے ملنے گئے تھے
کیا ہوا؟ وہ بکنے لگاکہ کچھ بھی نہیں۔اس نے ہمیں ایک بات پر ایمان لانے کی دعوت دی،
اگر آج وہ میرے سامنے ہو تا تو ہیں اس کو اپنے تیر کا نشانہ بنا تا اور اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس
گتا خانہ بات پر دور وز مشکل ہے گزرے تھے کہ وہ اپنے اونٹ کو چرانے کیلئے اس کے پیچھے
جارہا تھا۔ مطلع بالکل صاف تھا، بادل کا نام ونشان تک نہ تھا، شدت کی گری پڑر ہی تھی،

<sup>1-</sup> ابينياً، صنى 21 و"سبل الهدئ"، جلد6، صنى 550-553 و"خاتم النهين "، جلد2، صنى 1109-1110 2- احد بن زين و حلان ، "السير ة النهويه"، جلد3، صنى 21

اچانک بجلی کو ندی، آگ کاایک شعله اس پراوراس کے اونٹ پر گرااور دونوں کو جلا کر سیاہ بنا دیا۔ البتہ ان کا تیسر اسائقی جبار کچھ عرصہ زندہ رہااور اپنی قوم کے ساتھ نعمت ایمان سے بہرہ ور ہوا۔ (1)

## وفد صام بن تغلبه ر ضى الله عنهم

بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ یہ وفد 5 ہجری میں حاضر خدمت ہوا تھالیکن صحیح قول دہ ہے جو امام ابن حجر سے مر وی ہے کہ بیہ وفد سنہ 9 ہجری میں ہی خدمت اقد س میں باریاب ہوا تھا۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے کی سے بیہ نہیں سنا کہ ضام بن ثعلبہ کے وفد ے کوئی دوسر او فدافضل اور بہتر ہے۔ نور بجسم علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک روز تکیہ لگا کرایے صحابہ کرام کے حلقہ میں تشریف فرمانے کہ ایک بدوائے اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ مجد شریف کے دروازہ کے قریب اس نے اپنااونٹ بھایااور اس کا محشناعقال ہے یا ندھ دیا۔ پھر لوكول عدريافت كيا المله افي عيدالتظليه "تم من عدالطلب كافرزندار جمند كون ب؟"لوگوں نے حضور انور كى طرف اشاره كركے كہا، وہ جو تكيد لگائے بيٹے ہيں۔اس نے عرض کی، یاحضرت! میں آپ سے سوال یو چھنا جا ہتا ہوں، میرے سوال میں شدت ہوگی۔پس آپ مجھ پر ناراض نہ ہول۔حضور نے فرمایا، حمہیں اجازت ہے سال عثار ملا الك "جوجا ہو یو جھو۔"اس نے استفسار کیا کہ یا حضرت! آپ کا ایک قاصد ہمارے یاس آیا۔اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کور سول بناکر بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا،اس نے بچ کہاہ۔ پھر سائل نے یو چھا، میں آپ کواس خداکا واسطہ دیتا ہوں جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیاہے اور جس نے بیہ فلک بوس پہاڑ جگہ جگہ نصب کئے ہیں، مجھے بتائے کیاواقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیاہے کہ آپ ہمیں یہ تھم دیں کہ ہم صرف اللہ وحدہ لاشر یک لہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھہرا عیں اور ان بنوں کی عبادت کا طوق گلے سے اتار کر برے پھینک دیں جنہیں جارے آباء واجداد پو جاکرتے تھے۔ حضور نے فرمایا، میرے رب نے مجھے علم دیا ہے۔اس نے پھر یو چھاکہ اس بات کا حکم بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اغنیاء سے مال لے کر فقراء و مساکین میں تقتیم

كريں۔حضورنے فرمایا بيتك ميرے رب نے بى مجھے يہ تھم ديا ہے۔اس نے پھر استضار كيا، کیااللہ تعالی نے آپ کو تھم دیاہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں ؟ حضور نے فرمایا، بید علم بھی میرے رب نے مجھے دیا ہے۔اس نے ایک اور سوال یو چھا، کیااللہ تعالی نے آپ کو تحكم دياب كه بهم ميس بي جوزى استطاعت مووه فريضه حج اداكر يخال اللهافة نعكة " ہال میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ "اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات سننے کے بعدا سے ياراك صبطندرها، وه فور أكبد الها الصني وصدة قت أنا حَمّام من تعلية "من ع ول ع آپ يرايمان لايا مول اور آپ كى تقديق كر تامول ميرانام صام بين شغلبه كابينا مول ... دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد جب منام اپنے وطن پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے لات وعریی کی جو میں زبان کھولی۔اس کی قوم نے اے اس بات سے ٹو کا،اے كبااكرتم اس سے بازند آئے تو حميس كو بڑكى يارى لگ جائے گى، تم ياكل اور ديوانے ہو جاؤ ك- آپ نے بڑے پرازیقین لہد میں اپناصحین کوجواب دیا کو فیکٹھ انتھما لا يَضَمَّ انِ وَلَا يَنْفَعَانِ "تم پرافسوس ہے۔ اید دونوں بت نہ کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔"الله تعالى نے ہارى رہنمائى كيليے ايك رسول مبعوث فرمايا ہے اور اس پر مقدس كتاب نازل فرمائی ہے جس کے ذریعہ حمہیں مراہی کے اند چروں ہے باہر نکالتاہے۔ س لوا آِشْهَدُأْنَ كُرُولِهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَةُ لَا شَيْدِكَ لَهُ وَأُشْهَدُ أَنَّ مُحَكِّدًا عَبُوكُ وَرَسُولُهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ میں اس نی مرم علیہ کی زیارت کاشرف حاصل کرنے کے بعد تمہارے پاس یہ پیغام اور سے احكام لے كر آيا ہول۔ ان کی تقریر دل پذیر کاوہ اثر ہوا کہ قبیلہ کے تمام مر دوزن نے کفروشرک ہے توبہ کی اور

ان کی تقریر دل پذیر کاوہ اثر ہوا کہ قبیلہ کے تمام مردوزن نے کفروشرک سے توبہ کی اور دین اسلام کوسچے دل سے قبول کر لیا۔ و فعد عبد القیس

ان کی آبادیاں اور مساکن بحرین میں تھے۔ اس قبیلہ کا جو وفد بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوا، ان میں جارود نامی ایک مختص تھاجو نصر انی تھا۔ اس نے کتب آسانی کا عمیق مطالعہ کیا ہوا تھا۔ اس نے حاضر خدمت ہو کر چند اشعار پڑھ کر سنائے جن میں حضور کو اس نے مخاطب كيابواتفار جن ميں بيد دوشعر بھي تھے:

"وہ اس ترش دن کے وقوع پذیر ہونے سے نہیں ڈرتے جس کاذ کرول کوخو فزدہ اور ہر اسال کر دیتا ہے۔"

اس وفد کے بارے میں کہا گیاہے کہ بیہ سنہ 10 ہجری میں حاضر خدمت ہوا۔ جارود نے اپنے اشعار سنانے کے بعد عرض کی کہ اس سے پہلے میں نے نصرانیت اختیار کی ہوئی تھی لیے اشعار سنانے کے بعد عرض کی کہ اس سے پہلے میں نے نصرانیت اختیار کی ہوئی تھی لیکن اب میں اس کو چھوڑ کر آپ کا لایا ہوادین قبول کر تا ہوں۔ میرے گنا ہوں کی ہخشش کا حضور ذمہ اٹھا کیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا:

نَعَمُ أَنَا صَامِنَ أَنْ قَلْ هَلَاكَ إِلَى مَا هُوَخَلُو مِينَهُ

" میں یہ ذمہ داری قبول کر تا ہوں۔ اللہ تعالی نے جمہیں ہدایت وی ہے اور تونے وہ دین اسلام کو قبول کیا ہے جو تیرے پہلے دین سے صدبا مر تبہ بہتر ہے۔ " چنانچہ اس نے دین اسلام ہوگئے۔ قبول کیااوراس کی پیروی کرتے ہوئے و فد کے دیگرار کان بھی علقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ اس و فد کے مسلمان ہونے کے سلسلہ میں ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر میں جارود نے ایک روز سلمہ سے کہا اس سفر میں جارود کے ہمراہ سلمہ بن عیاض اسدی بھی تفالہ جارود نے ایک روز سلمہ سے کہا کہ ایک نیا محض ظاہر ہوا ہے جس نے نبوت کادعوی کیا ہے۔ کیا تم اس کے پیس جانے کیلئے تیار ہو؟ اگر ہمیں اس میں کوئی صدافت معلوم ہوئی تو ہم اس کو قبول کرلیں گے۔ میر ایہ خیال ہے کہ یہ وہی نبی ہم دونوں اس کو آزمانے کیلئے اپنے اپنے دل میں تین مسئلے مختی رکھیں گے۔ اگر خیال ہے کہ یہ وہ اس کو جان لیا تو پھر وہ یقینا نبی ہر حق ہوگا۔ اس نے ہمارے د نے اپنی اس نے ہمارے د نے بعد وہ بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہوئے۔ پہلے جارود نے اپنی سے بہا تیں طے کرنے کے بعد وہ بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہوئے۔ پہلے جارود نے اپنی سے بیا تیں طے کرنے کے بعد وہ بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہوئے۔ پہلے جارود نے اپنی گانتگاؤ کا آغاز کیا۔ اس نے وہ بیا ہی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تا ہے تھی تا ہے تی تھی تھی تھی تا ہے تا تا ہے تا ہے

رب نے آپ کو کیادے کر مبعوث فرمایا؟"حضور نے جواب ارشاد فرمایا:

بِنَهَادَةِ أَنَ لَا اللهَ إِلَا اللهُ وَأَنِى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَالْبَرَآءَةِ مِنُ كُلِ نِبْ يُعُبَدُ مِنُ دُونِ اللهِ وَمِإِقَامِ الصَّلَوْةِ لِوَقْتِهَا وَإِيْنَاءِ الزَّكُوةِ بِحَقِّهَا وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَجَرِ الْبَيْتِ بِغَيْرِ الْحَادِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَتُكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ

"مین گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا ہندہ اور اس کارسول ہوں۔ نیز مجھے تھم دیا ہے کہ میں معبود ان باطل سے اپنا تعلق منقطع کر لوں۔ اس نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں بروقت ہر نماز کو اداکروں، اپنا مال کی زکوہ دوں اور جج کروں۔ نیز مجھے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا ہے کہ جو شخص نیک اعمال کر تا ہے ان کا فائدہ اس کو ملتا ہے اور جو برے اعمال کا مر تکب ہو تا ہے، ان کا بوجھ بھی اس کی گردن) پر ہوگاہ ر آپ کارب بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔"

پھر جارود نے کہا، اگر آپ نی ہیں تو ہمیں بتا ئیں کہ ہم نے اپنے دلوں ہیں کیا چھپار کھا
ہے؟ رسول اگر م علی نے تھوڑی دیر تو تف کیا جیسے او نگھ آئی ہو پھر سر مبارک کو اشحایا۔
اس وقت پینے کے قطرے ڈھلک رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے جارود! تم نے یہ تمین با تمیں اپنے ول ہیں چھپائی ہوئی ہیں تاکہ ان کے بارے ہیں مجھ سے دریافت کرے (1) جو لوگ زمانہ جالمیت میں مقتول ہوئے ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ (2) زمانہ جالمیت میں جو معاہدے طے پائے ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ (3) زمانہ جالمیت میں جو معاہدے کے تھے ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ (3) زمانہ جالمیت میں جو عطیات دیئے گئے تھے ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اس دائنہ مائی الصدور نے ان تینوں سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، زمانہ جالمیت کے مقتولوں کا خون ہدر ہے۔ ان کے قاتلوں سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ زمانہ جالمیت کی فقمیس بھی مر دود ہیں۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے نہیں لیا جائے گا۔ زمانہ جالمیت کی فقمیس بھی مر دود ہیں۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو اپنے اونٹ پر سوار کر لواور اپنی بکری کا دود ھاسے پیش کرو۔ پھر روئے بخن اس کے وسرے ساتھی کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ

اے سلمہ! تم نے یہ تین سوال اپندل میں چھپائے ہوئے ہیں:

(1) بتوں کی پرستش کا کیا تھم ہے؟(2) یوم سباسب کی حقیقت کیاہے؟ (3) عقل بچین کی حقیقت کیاہے؟ لو!اب اپنے ان سوالات کا جواب گوش ہوش سے سنو۔ بتوں کی پوجا قطعاً حرام ہے۔ ارشاد الٰجی ہے:

إِنْكُوْ وَمَا تَعْبُدُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَلَّمَ أُنْتُورُ لَهَا وْرِدُونَ - (1)

"تم اور الله كے سواجن بتول كى تم عبادت كرتے ہو وہ جہنم كاايند هن ہيں اور آللہ كے سواجن بتول كى تم عبادت كرتے ہو وہ جہنم كاايند هن ہيں اور تم اس ميں داخل ہو گے۔"

سباسب كے عوض اللہ تعالى نے حمیس لیلة القدر عطافر ماكى ب،ارشاد اللى ب:

لَیْلَةُ الْفَدُرِیِخَیْرُفِیْ الْفِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ (2) اس کو ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ ۱۳ الله تعالی نے تمام الل ایمان کے خون کو ہراہر قرار دیاہے، چھوٹے بڑے امیر وغریب کی کوئی تفریق نہیں۔

ان كے دلوں ميں مخفى سوالات سے پردہ اٹھانے كے بعد ان كے تسلى بخش جواب سے جب آگاہ كيا توان ہوں فرواب سے جب آگاہ كيا توان ہوں نے ازخو در فتہ ہو كر باواز بلنداعلان كرديا فَتَشْهَدُ أَنْ لَكَوَالْهَ إِلَّا اللهُ وَحَدِيْعُ لَا تَشْرِدُيْكَ لَهُ وَأَنْكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۔ (3)

وفد عبدین قیس کی حاضری کے بارے میں ایک اور روایت یوں بیان کی گئے ہے۔

ایک روز رحمت عالم علی این صحابہ کی معیت میں تشریف فرما تھے اور ان سے محو
تکلم تھے تو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اچانک فرمایا، ادھر سے ایک وفد آنے والا
ہے، مشرق کی طرف سے آنے والے تمام وفود سے یہ بہترین وفد ہے۔ کسی جر واکراہ کے
بغیر انہوں نے دور دراز کی مسافت طے کی ہے۔ ان کی سواریوں کے جانور سفر کی طوالت
کے باعث لاغر اور دیلے ہوگئے ہیں، زادراہ ختم ہوگیا ہے۔ پھر دعافر مائی:

الکا فی آغیر انہوں کے وفد کو بخش دے۔ "

<sup>1</sup>\_سوروالانبياء: 98

<sup>2</sup>\_سوروالقدر: 3

<sup>3</sup>\_احمد بن زيل وطان "السيرة النوب "رجلد 3، صفي 23و" السيرة الطبيد"، جلد 2، صفي 343

یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ہے اٹھ کراس وفد کے استقبال کیلئے تشریف لے گئے اور راہ میں بی ان ہے ملا قات ہوگئی۔ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، یہ تیرہ، ہیں اور چالیس بیان کی گئی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھامین المفقوم ہے "آپ کا تعلق کس قبیلہ ہے ہے ؟"انہوں نے جواب دیا می بینی تعقیمیں "ہم عبدالقیس کے قبیلہ کے افراد ہیں "حضرت عمر نے ان کلمات خیر ہے انہیں شاد کام کیا جور حمت عالم علی ہے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ سیدنا فاروق انہیں لے کر وہاں پہنچ جہاں نہیوں کا سر دار جلوہ فرما تھا۔ انہیں بتایا کہ بیہ ہوہ وہ دات اقد س جس کی زیارت کیلئے تم طویل مسافتیں طے کر کے آئے ہو۔

قَرَ مَى الْقَوْمُ بِأَ نَصْبِهِ هُ عَنْ دُكَا يُبِهِ هُ بِبَابِ الْمَسْجِيلِ

وَتَبَادَ دُوُّا يُقَتِبِ وَنَ يَدَاكُ وَيَدِجُلَهُ - (1)

"(انبين يارائ ضبط ندر م) اپني سواريول سے چھلا تقين لگالگا كرينچ الر
رہے تھے اور دوڑ كربار گاہ اقد س ميں حاضر ہورے تھے اور جو بھی حاضر
ہوتاوہ حضور كے دست مبارك كو بھی بوسہ دينا اور قدم نازكو بھی چوم
ليتا۔"

یوں اپنے دل بے قرار کی حسرت کو پور اکر رہے تھے۔ اس دلنواز آقانے اپنے مشاقان جمال کوان کلمات طیبات سے خوش آمدید کہا مقرّعہ با یا لُفقوّمِر غَیْرِخِنَوْ آیا وَلَا نَدُا هَیٰ (2)" اے قوم! میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں تم بھی رسوانہ ہو اور بھی نادم نہ ہو۔"

وست ہوی اور قدم ہوی ہے اپنے قلب مضطر کو تسکین دینے کے بعدا پنی گزار شات

یوں پیش کرنے گئے "یار سول اللہ! ہم دور دراز کی مسافتیں طے کرکے خدمت اقدی میں
حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری راہ میں ایک کافر اور سر کش قبیلہ مضر کی آبادیاں ہیں، دہ پر لے در ج
کے قزاتی اور لئیرے ہیں۔ ہم صرف اشہر حرم (حرمت والے مہینوں میں) ہی حاضر خدمت

<sup>1-</sup>احمد بن زخي د حلان، "السيرة المنبوبية"، جلد 3، صفحه 23 و"سبل الهدئ"، جلد 6، صفحه 560-561 و"السيرة المخليبة"، جلد 2، صفحه 344

<sup>2</sup>\_احمد بن زين و حلال ، "السيرة المنويية"، جلد 3، صفحه 24 و" خاتم النبيين "، جلد 2، صفحه 1110

ہو سکتے ہیں۔ ازراہ کرم! ہمیں ایسے ارشادات سے نوازیئے جن پر ہم خود بھی عمل پیراہوں اور
اپ قبیلہ کے ان افراد کو بھی جا کر بتا میں جو پیچھے رہ گئے ہیں تاکہ وہ بھی ان پر کاربند ہو کراپی
دنیاد آخرت کو سنوارلیں اور سب جنت میں داخل ہو سکیں۔ "حضور نے فرمایا!
"میں خمہیں اللہ پر ایمان لانے کا تھم دیتا ہوں۔ تم جانے ہو کہ ایمان کیا
ہے۔"اور خود ہی اس کی تشر سے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ٱلْإِيْمَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ أَنْ كَلَالْعَوَلَا اللهُ وَآنَ مُحَمَّدًا آوَسُوْلُ اللهِ وَلَقَالِمِ الصَّاوَةِ وَالْيَكُو الزَّكُوةِ وَصَوْرِرَصَصَانَ وَآنَ تُعْطُوا الْحُمُسَ وِتَ الْمَفْنَعِ:

"بیر گوائی دو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیراور کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوۃ اداکرو، ماہر مضان کے روزے رکھو اور مال غنیمت میں سے یا نچوال حصہ اداکرو۔"

پر فرمایا:

وَأَنْهَا كُوْعَنُ أَدْبَعِ عَنِ الدِّبَاءِ وَالْحَنَّنَةِ وَالنَّقِيْرِ وَ الْمُزَفَّةِ -

حمہیں چار چیزوں ہے منع کر تا ہوں۔ یہ چاروں مختلف قتم کے برتن تھے، جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے :

الدباء: كدوكا گودا نكال كر كے اس كى جلد كوختك كرليا گيا ہو۔ حلتم: وہ گھڑا جس پر سبز رنگ كاليپ كرديا گيا ہو تا كہ اس كے مسام بند ہو جا كيں۔ نقير: در خت كے سنے كو كھود كر گھڑا بنايا گيا ہو۔

مز فت: جس پر تار کول کالیپ کیا گیا ہو۔

کیونکہ ان بر تنوں میں وہ شر اب بنایا کرتے تھے، ابتداء میں جب شر اب کی حرمت کا تھم نازل ہوا توان بر تنوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا تا کہ انہیں دیکھ کر شر اب پینے کا شوق ان کو پھر شر اب پینے پر مجبور نہ کر دے۔ لیکن جب وہ احکام اسلامی کی بجا آور کی میں پختہ ہو گئے تو پھر ان بر تنوں کے استعمال کی حرمت باتی نہ رہی۔ (1)

## وفدبني حنيفه

خدر بزیرہ عرب کے صوبوں ہے ایک صوبہ ہے جس کار قبہ وسیع وعریف ہے،اس کا ایک حصہ بمامہ کے نام سے موسوم ہے، بھی بمامہ کا خطہ بنو حنیفہ کا مسکن تھا۔ان میں سے ہی ایک حصہ بمامہ کا خطہ بنو حنیفہ کا مسکن تھا۔ان میں سے ہی ایک حض نے نبوت کا جمونا دعوی کیا، اپنے قبیلہ کی قبا نگی عصبیت کو بھڑ کا یا اور اپنے قبیلہ کے بیٹار ناسمجھ جوانوں کو اپنے جمنڈے کے بیٹے اکٹھاکر لیا۔ان کی فتنہ انگیزیوں کے اجوال آپ اپنے مقام پر پڑھیں گے۔

سند 9 جری ش ای قبیلہ ہو صنیفہ کا ایک ستر ہ رکنی و فد مدینہ طیبہ آیا اور بارگاہ رسالت میں ماضر ہوں۔ اس و فد میں مسیلہ کذاب بھی شریک تھا۔ جب بید لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئ تو مسیلہ بھی الن کے ہمراہ حاضر ہوا، اس کے تقدی کے باعث لوگوں نے اس کو ایک بڑی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ اپنے روساء کے ساتھ ای طرح پر تاؤکیا کرتے تھے۔ ان پر ایک بڑی چادر ڈال دیتے کہ عام لوگوں کی نگاہوں ہے وہ مخفی رہیں اور ان کے دلوں پر اس کی ہیت پر قرار رہے۔ حضور خاتم الا نبیاء علیہ الصلوة والشاء اس وقت اپنے صحابہ کرام کے حلقہ میں تھریف فرما تھے۔ حضور کے دست مبارک میں مجور کی ایک بوسیدہ شاخ کی چھڑی تھی۔ سیاسی زعماء کی طرح مسیلہ نے سودابازی شروع کی، کہنے لگا۔ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے میر اسارا قبیلہ آپ کے پر چم کے پنچ جمع ہو جائے گا، ان کی دجہ نبوت میں شریک کر لیجئے میر اسارا قبیلہ آپ کے پر چم کے پنچ جمع ہو جائے گا، ان کی دجہ سے آپ کی قوت و طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور آپ سارے جزیر ء عرب پر بیات آئیا طرح الیں گے۔ لیکن اللہ کے سیخ نبی مفادات کو یکر پائے بیات شکار اتے ہوئے پر ملا فرمایا:

"مسلمہ! نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، تم اگر مجھ سے یہ پرانی اور بوسیدہ چیزی بھی مانگو تو میں حمہیں ہر گز نہیں دول گا۔"

جب بیہ وفد اپنے کذاب نبی مسیلمہ سمیت خائب و خاسر ہو کر اپنے وطن پہنچا تو اس کذاب نے بیہ مشہور کر دیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے اور وفد کے دیگر افراد کواس پر بطور گواہ پیش کیا۔

صحیحین میں مروی ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ازراہ مہمان نوازی اس و فد

کی قیام گاہ پر تشریف لے آئے۔اس وقت حضرت ٹابت بن قیس بن شاس رضی اللہ عنہ اسے آتا علیہ الصلوة والسلام کے ہمراہ تھے۔ حضور کے دست مبارک میں تھجور کی شبنی کی چوٹی ی چیزی تھی جب سیلمہ کے پاس پہنچ تو وہ اپنے قبیلہ کے عقید تمندول کے جهرمث مين بيها مواتفار حضور عليه السلام كويه بتايا كياكه مسيلمه بيركهتاب كداكر حضور مجه ا پنا جائشین مقرر کر دیں تو میں آپ کی اطاعت اختیار کرلوں گا۔ اس نے دوبارہ سود ابازی كرنے كى ناپاك جمارت كى رسر كار دوعالم علي فيات خاطب كرتے ہوئے فرماياكه: "توميري جائتيني كے خواب د كي رہاہ۔ اگر تو مجھ سے يہ معمولي ك چیزی بھی ایکے تو میں کھیے یہ بھی دینے کیلئے تیار نہیں۔" صیح بخاری اور صیح مسلم میں حضرت ابوہر روہ سے بیہ حدیث مروی ہے: كَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَا يُحْدُوا أَيْدُتُ بِخَزَاتِنِ الْأَمْضِ فَوَصَعَ فِي كِفِي سَوَارَيْنِ مِنْ ذَهِبِ وَكَبُرًا عَلَيْ وَأُوْرِي إِلَى أَنْ أَنْفَحَهُمَا فَنَفَحُتُهُمَا فَنَ هَمَا فَأَقَلَتُهُمَا الْكُذَّابِينِ الَّذَيْبِ أَنَا بِينَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءً وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ. "حضرت ابوہر یرہ نے کہا کہ رسول اللہ عظافے نے فرمایا، اس اثناء میں کہ میں سورہا تھا۔ میرے یاس زمین کے خزائے لائے گئے اور میزے ما تھوں میں سونے کے کڑے پہنا دیئے گئے۔ یہ چر مجھ پر بڑی گرال گزری تو میری طرف وحی کی گئی که ان دونوں کژوں کو پھونک مار کراڑا دو\_ میں نے دونوں کو پھونک ماری، دونوں غائب ہو گئے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی ہے کہ دو جھوٹے نبی ظاہر ہوں سے اور میں ان دونوں کے در میان ہوں گا۔ ان دونوں جھوٹے نبیوں سے مراد ایک

صنعاء کا باشندہ اسود عنی ہے اور دوسر ایمامہ کا باشندہ مسیلمہہے۔" ان دونوں جھوٹے مدعیان نبوت کو محمد عربی فداہ امی وائی کے غیور رب نے ہر میدان میں جائب و خاسر کیا۔ مسیلمہ نے مدینہ طیبہ حاضر ہونے سے پہلے ایک خط بارگاہ رسالت میں اپنے ایک قاصد کے ہاتھ روانہ کیا، اس کامتن ہے:

مِنْ مُسَيِّلِمَة دَسُولِ اللهِ إلى مُحَمَّدٍ دَسُولِ اللهِ وَكَانَّ مُسَيِّلِمَة دَسُولِ اللهِ وَاللهُ مَعَلَى وَإِنَّ لَنَا أَمَّا اللهِ وَلَا مُحَمَّدٍ وَكَنِّ اللهُ وَاللهُ وَالْكُورُ مَعَلَى وَإِنَّ لَنَا يَعْنِ لُونَ وَلَيْنَ فَرَيْنَ فَرَيْنَ فَوْمًا لَيْعُنِ لُونَ وَ وَلَيْنَ فَرَيْنَ فَرَيْنَ فَوَمًا لَيْعُنِ لُونَ وَ وَلَيْنَ لَكُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ كَارِسُولَ عِينَ اللهُ عَمِر (عَلِينَ فَلَا اللهُ عَمِر اللهُ اللهُ عَمِر اللهُ اللهُ عَمِر اللهُ اللهُ عَمِر اللهُ الله عَمِر اللهُ عَلَى اللهُ عَمِر اللهُ عَمِينَ اللهُ عَمِر اللهُ اللهُ عَمِر اللهُ عَمِيلَ اللهُ عَمِينَ اللهُ عَمِيلَ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُولُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

رحت عالم علي في اس عجواب من يدكراى نامه تحرير فرمايا:

بِسُواللهِ الرَّحُمُن الرَّحِيُو مِنْ مُحَمَّى رَمُولِ اللهِ واللهُ مُسَيِّلِمَة الكَيِّرَابِ مسكرةً على مَن التَّبَعَ الْهُلْى أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنَ عِبَادِم وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

" یہ گرامی تامہ محمد رسول اللہ علی اللہ علیہ کے طرف سے مسیلمہ کذاب کو لکھاجا رہا ہے۔ اس مختص پر سلامتی ہوجو ہدایت کی پیروی کرنے والا نہے۔ اما ابعد! زمین کا مالک اللہ تعالی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے اور متعین کیلئے ہی بہترین انجام ہے۔" کار دو عالم علی اللہ ناصلہ کی طرف سے بھے ہوں یزدہ قاصد ول کو فر ملاک

سر کار دوعالم عظیمی نے مسلمہ کی طرف سے بیجے ہوئے دو قاصدوں کو فرمایا کہ اگر قاصد کو قتل کرناروا ہو تا تو میں تم دونوں کی گرد نیں اڑا دیتا، حضور کے اس ارشاد سے بیہ اصول طے یا گیا کہ قاصد کو کسی قیت پر قتل نہیں کیا جائے گا۔

مسیلمہ نے اپنی قوم کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے کیلئے اور اپنی نبوت کا گرویدہ بنانے
کی پابند یوں سے آزاد کر دیا تاکہ وہ ان آسانیوں کے باعث اسلام کو چھوڑ کر اس کے
پیروکار بن جا کیں۔ اس نے نماز کی فرضیت ساقط کر دی۔ ان کیلئے شر اب اور زنا کو حلال کر
دیا۔ سے اور جھوٹے نبی میں جو تفاوت ہے وہ انہیں باتوں سے اجاگر ہو جا تا ہے۔ اس نے
سر ور عالم علیہ کے ساتھ سود ابازی کرنے کی کئی بار کو سٹش کی۔ یہ کہا کہ اگر آپ جھے

منصب نبوت میں شریک بنالیں گے تو میر اسار اقبیلہ آپ کی اطاعت کرے گااور آپ کے پرچم کے پنچے متحد ہو کر آپ کے دشمنوں سے نبر د آزما ہوگا۔ اور اگر آپ مجھے نبوت میں شریک نہیں کرتے تو مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں، اس طرح میں بھی اپنے لا کھوں بہادر جوانوں کے ساتھ آپ کی اطاعت کر لوں گا۔ لیکن سرکار دوعالم علی نے ناس کی الن دونوں پیشکشوں کو مستر دکر دیا اور بید واضح کر دیا کہ نبی سودابازی نہیں کیا کر تا۔ اس کے پیش نظر تو پیشکشوں کو مستر دکر دیا اور می واضح کر دیا کہ نبی سودابازی نہیں کیا کر تا۔ اس کے پیش نظر تو اپنی دعوت رسالت کو ہر قیت پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کوجو مراعات دیں یہ بھی اس کے گذاب ہونے کی واضح دلیلیں ہیں۔

نبوت کا جھوٹا دعوی کرنے والے دونوں کو اللہ تعالی نے ہر میدان میں خائب و خاسر
کیا۔ مسیلہ عہد صدیقی میں وحثی کے ہاتھوں قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ اسود عنسی یمن کے
مشہور شہر صنعاء میں خاہر ہوااور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس سلسلہ میں ابو مسلم خولانی
کا واقعہ اخبار مستقیعہ میں ہے ہے جس کو اصحاب سنن نے بہت سے سحابہ کے واسطہ سے
روایت کیاہے۔ اس کا خلاصہ پیش خد مت ہے:

اسود عنی نے جب نبوت کا دعوی کیا تواس نے ابو مسلم خولانی ایک صحابی کو اپنی سے بہاں ملب کیا۔ اسے کہا، تم اس بات کی گوائی دیے ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں تو آپ نے بات تالیے ہوئے فر بایا تھا آسمہ تعریس کچھ نہیں سنتا۔ "دوسر ا سوال اس نے یہ پو چھا، کیا! تم یہ گوائی دیے ہوکہ محمد (علیقے) اللہ کے رسول ہیں توانہوں نے حجمت کہا کہ ہاں میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے تین بارید دونوں سوال دہر اے۔ آپ نے ہر بار اس کو وہی پہلا جواب دیا۔ اس نے اپنے عقید تمندوں کو حکم دیا کہ ایند صن جمع کردیے اور اس میں آگ لگا ایند صن جمع کردیے اور اس میں آگ لگا دی۔ جب اس کے شعلے آسان سے باتیں کرنے گے اور انگارے خوب د کہنے دی۔ جب اس کے شعلے آسان سے باتیں کرنے گے اور انگارے خوب د کہنے تواس نے حکم دیا کہ این مسلم خولائی کورسی میں بائد ھے کراس ہو کئی آگ میں پہلے ہوئے دیا جات کے کہ ان پہلے ہوئے شعلوں اور د کہتے ہوئے انگاروں نے ان کا بال بھی بیانہ کیا جو لباس انہوں نے یہنا ہوا تھاوں وہوں کا توں سلامت رہا۔ اس کارنگ بھی میلانہ ہوا۔

اسود کے مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ابو مسلم خولانی کو یہاں سے خدارا نکال دو ورنہ وہ لوگوں کو تم سے برگشتہ کردے گا۔ چنانچہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب یہ واقعہ روپذیر ہوا تور حمت دوعالم علی اپنے اپنی اعلی سے واصل ہو کچکے تھے اور حضرت صدیق اکبر کوامت مسلمہ نے بالا تفاق اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تھا۔

ابو مسلم خولانی نے مدینہ طیبہ کارخ کیا۔ وہاں پنچ۔ مجد نبوی کے دروازے پراپی سواری کا اون بھایا، اندر داخل ہوئے اور مجد کے ایک ستون سے کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں دیکھ لیا۔ جب سلام پھیر پچکے تو آپ نے بول۔ پوچھاچہ تین الدّ مجل جائے ہیں کون صاحب ہیں؟" انہوں نے بتایا، میں اہل یمن سے ہوں۔ حضرت عمر نے بوچھا، ہمارے اس بھائی کا کیا حال ہے جس کو اس جھوٹے نبی نے آگ کے الاؤمیں پھینکا تھا، انہوں نے بتایا گائیا گھو "میں وہی شخص ہوں۔" آپ نے پھر کہا، بخد اکیا موری ہوں۔" ہوں۔ "خدرت فاروق اعظم نے انہیں اپنے ہمراہ لے انہیں اپنے ہمراہ لے انہیں اپنے ہمراہ لے کر حضرت صدیق اکبر کے پس بھا ویا۔ پھر کہا الحمد لللہ، جس نے جھے مرنے سے پہلے اس کر حضرت صدیق اکبر کے پس بھا ویا۔ پھر کہا الحمد لللہ، جس نے جھے مرنے سے پہلے اس شخص کی زیارت کا شرف بخشا ہے جس کو حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں ڈالا گیا لیکن شخص کی زیارت کا شرف بخشا ہے جس کو حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں ڈالا گیا لیکن گئے۔ انہیں الیک بھی برکانہ کیا۔ (1)

اس روایت کے راوی مشہور ہیں اور پی خبر مستفیض ہے۔

دوسرے بگذاب مسیلہ کو بمامہ کے میدان جنگ ہیں وحتی کے ہاتھوں جہنم رسید کیا۔
وحتی کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو تھی کہ حضرت جزہ کو شہید کرنے کاجو جرم جھے سر زد
ہوا تھااس کا ازالہ کرنے کیلئے اللہ تعالی مجھے تو فیق دے کہ ہیں اسلام کے کسی گیر دشمن کو
موت کے گھاٹ اتاروں۔ ہیں بمامہ کی جنگ ہیں شریک تھا، ہیں نے مسیلہ گذاب کو ایک
مست اونٹ کی طرح بال بھیرتے ہوئے گھڑاد یکھا۔ ہیں نے تاک کر اس کے سینے پر اپنا
نیزہ بھینکا جو اس کے سینہ کو چیر تا ہوااس کی پشت سے پار نکل گیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے
میری ہے دیرینہ حسرت پوری کردی۔ پھر ایک انصاری بھائی نے اپنی تکوار کا وار کر کے اس
کاسر قلم کردیا۔

<sup>1-</sup>احمد بن زير د حلان،" الميرة النويد"، جلدد، منحد 26-27

بی کے قبیلہ کاایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں قبیصہ بن اسود کے علاوہ ان کاسر دار زید الحیل بھی تھا۔ اس کو زید الحیل اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس کے یا نجے بہترین گھوڑے تھے۔اور بیرزیدانی سخاوت،اخلاق حسنہ، فصاحت وبلاغت اور ظاہری حسن وجمال میں اینے سارے قبیلہ میں کوئی ٹانی نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ اپنے سب سے قد آور گھوڑے پر سوار ہوتا تواس کے طویل القامت ہونے کے باعث اس کے یاوک زمین پر تھسٹتے۔ نبی کریم عليه الصلوة والسلام سے اس كى بير بہلى ملا قات تقى۔اسے ديكھ كررحت عالميان علاقت نے فرمایا که ساری تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جو تھے وشوار گزار گھاٹیوں، ناہموار میدانوں سے گزار کریہاں لے کر آیاادرایمان قبول کرنے کیلئے تیرے دل کو ہموار کر دیا۔ پھراس کا ہاتھ پکڑااور یو جھاتم کون ہو؟اس نے عرض کی، میں زید افحیل بن مبلبل ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم زید الحیل نہیں بلکہ زید الخیر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اور ان کے سارے ہمراہیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔سب نے اس دعوت کو فور اقبول کر لیااور بلا توقف حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور تادم واپسیں اسلام پر ثابت قدم رہےاور بڑے حسن وخوبی کے ساتھ دینی فرائف کو انجام دیتے رہے۔ اس مردم شناس نی نے حضرت زید کے حق میں یہ جملہ فرماکرانہیں زندہ جاوید کردیا: "عرب کے رؤساء میں ہے جس کسی کی میرے سامنے تعریف و توصیف کی گئی توملا قات میں میں نے اسے اس تعریف و توصیف سے کمتریایا۔ بجز زید الخیر کے

اس کی جو تعریفیں میں نے سی تھیں، جب ان کو میں نے دیکھا تو انہیں ان تعريفول عيالاتريايا-"

جب بیہ وفد واپس وطن جانے لگا تو حضور انور نے ان کے ساتھیوں کویانچ یا پچے اوقیہ جاندی مرحت فرمائی اور ان کے رئیس زید الخیر کواس کریم وغنی آ قانے بارہ اوقیہ جاندی اور دوجا كيرين عنايت فرما عي اوراس سلسله مين انهين ايك سند تحرير فرمادي-(1)

<sup>1</sup>\_اييناً، منو. 24و"سبل الهدئ"، جلد6، منو. 545 د" خاتم النبيين "، جلد2، منو. 1113

مَجْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَىٰ مَنْ لِيرِ الْغَنْرُوعَلَيْ سَائِرُ رُفَقَائِهِ وَأَنْصَارِمْ فِي الدَّارُنِيٰ دَحُمَّةً وَاسِعَةً وَرِضُواْنَا كَامِلًا وفد عدى بن حاتم الطائى

عدى بن حاتم كے ايمان لانے كا واقعہ آپ تفصيل سے پڑھ آئے ہيں، اسے يہاں دہرانے كى ضرورت نہيں۔

وفدعروهالمرادي

قبیلہ مراد کا ایک و فدا پنر کیس عروہ کی سر براہی میں بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوا۔

عروہ اس سے پہلے کندہ کے شاہی دربار سے وابسۃ تھا۔ اس نے اس رشتہ کو منقطع کر دیااور

مر ور انبیاء کی غلای کا طوق زیب گلو کرنے کیلئے لہ یہ طیبہ آپہنچا۔ اسلام کا آفاب طلوع

ہونے سے پہلے اس کے قبیلہ مراواور قبیلہ ہمدان میں خت بنگ ہوئی تھی جس میں قبیلہ

مراد کو سخت بز بیت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے بہت سے آدی لقمہ اجل بنے تھے۔ یہ دن

عرب کی تاریخ میں "بو مروم" کے نام سے معروف ہے۔ جب یہ فد مت اقد س میں حاضر

ہوئے تو حضور علیہ الصلوة والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ روم کی جنگ میں تیر سے قبیلہ

کوجوزک پنچی، کیا تیرے دل کو اس سے دکھ پہنچا؟ عرض کی، یارسول اللہ! کون ابیاسٹگدل

ہوئے کہ اس کی قوم کو اتنی بڑی مصیبت پنچ اور اس کادل حزن و طال سے لبریز نہ ہو جائے۔

حضور علیہ السلام نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے فرمایا، فکر مت کرو۔ اس تکلیف کے باعث

اسلام میں تہمارا درجہ بہت بلند ہوگا۔ سرکار دوعالم علیا فی فروانہ فرمایا تاکہ صد قات بحق

فرمایا اور ان کے ساتھ حضرت خالد بن سعید بن العاص کو روانہ فرمایا تاکہ صد قات بحق

اور فرائفن منصی کی اوا یکی میں۔ سرورعالم علیا تھی کے وصال پر طال تک بید دونوں اکتھے رہ

# وفدبى زبيد

بنوز بید کاایک و فدیدینه طیبه میں حاضر ہوا۔ان میں مشہور شہبوار اور ان کا فقید الشال سخنور عمر و بن معد مکرب بھی شامل تھا۔ اپنی شجاعت و بہادری کے باعث اسے "فارس العرب" کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا۔ اس کا ایک بھیجا تھا جس کا ان میں مرادی تھا۔ عمر و نے اسے ایک روز کہا کہ تم اپنی قوم کے سر دار ہو، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مکہ مکر مہ میں قبیلہ قریش کا ایک مختص ظاہر ہوا ہے جس کانام محمہ علیہ ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ چلواس سے ملا قات کریں اور اس کی ہاتیں سنیں۔ اگر وہ اچھی ہاتیں کر تاہے اور خیر وفلاح کی طرف دعوت دیتا ہے تواس کی دعوت کو قبول کر لیں ورنہ گھرلوٹ آئیں گے۔ بیتیج قیس نے اپنے بچپاکی اس تجویز کو مستر دکر دیا اور اسے کہا کہ تم نرے احتیٰ ہو۔ عمر و نے اپنے بیتیج کی مخالفت کے باوجو داپنے گھوڑے پر زین کی اور مدینہ طیبہ کارخ کیا۔ اس کی قوم بھی اس سفر میں اس کے ہمراہ تھی۔

جب بیہ سب بارگاہ رسمالت میں حاضر ہو<mark>ئے تو</mark> حضور کے روئے انور کو دیکھ کر آ تکھوں سے غفلت کے پر دے اٹھ گئے اور سب نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کا شرف حاصل کیااور صحابہ کرام کے زمرہ مبارکہ میں شامل ہوگئے۔

قیں اس وقت تو نعت ایمان سے محروم رہائین حضور کے وصال کے بعد اس نے اسلام بول کر لیا البتہ سحابیت کے شرف عظیم سے محروم رہا بعض علاء کی تحقیق بیہ ہے کہ اس نے بھی حیات طیبہ میں بی اسلام تبول کر لیا تھا اور اسے بھی سحابیت کی سعادت نصیب ہوئی۔(۱) و فید کندہ

کندہ، یمن کے ایک قبیلہ کانام ہے جوابے داداکندہ کی طرف منسوب ہے۔ان کے دادا کانام نور بن عفیر تھاادر کندہ اس کالقب تھا۔ سر در عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دادی اس قبیلہ کی خاتون تھی جو حضور کے ایک داداکلاب کی والدہ تھیں۔اس وفد کی تعدادای تھی، بعض نے ساٹھ بتائی ہے اس وفد میں اشعث بن قیس نامی ایک فخض بھی تھاجو بڑا وجیہ اور خوبصورت تھا۔اگر چہ وہ کمن تھا لیکن سارا قبیلہ اس کی دل سے اطاعت کیا کر تا تھا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں صاضر ہونے گئے تو انہوں نے خوب تیاری کی۔ اپنے بالوں میں تیل لگایا، کانام کی آئے کھول میں سر مہ ڈالا اور جرہ کے ہے ہوئے جے زیب تن کئے جن کے کنارے ریشی تھے۔جب حاضر خدمت ہوئے تو وہ سلام عرض کیا جو اپنے ملوک وسلاطین کو چیش کیا ریشی تھے۔جب حاضر خدمت ہوئے تو وہ سلام عرض کیا جو اپنے ملوک وسلاطین کو چیش کیا

<sup>1-&</sup>quot;السيرة الخلبية"، جلد2، مني 349 واحر بن زي دعلان، "السيرة المنبوية"، جلد 3، مني 30

كرتے تھے۔انہوں نے عرض كى أبيت الكفت (يدان كا جابلاند سلام تھا) حضور نے فرماياكد میں بادشاہ نہیں ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں۔ (فداہ ابی وای علیہ کا نہوں نے عرض کی، ہم آپ کونام سے بلانے کی جمارت نہیں کر سکتے۔اپناکوئی لقب ارشاد فرمائے جس سے ہم حضور کو مخاطب کر سکیں۔ ان کے اس سوال کے جواب میں حضور نے انہیں اپنی کنیت بتائی۔ فرمایا، میں ابوالقاسم ہوں۔ آب وہ عرض پر داز ہوئے، اے ابوالقاسم! ہم نے آپ کے لئے ایک چیز چھیار کھی ہے، بتائے وہ کیاہے؟ فرمایا، سجان الله! ایسی باتیں تو کا ہول ہے یو چھی جاتی ہیں۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ ہمیں کیے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔ حضور نے کنگریوں کی مٹھی مجری۔ فرمایا بدیے جان کنگریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ پس تمام کنکریوں نے دست مبارک میں تشہیع کہی اور گواہی دی کہ حضوراللہ کے رسول ہیں۔ کنگریوں کی یہ تنہیج سن کرانہوں نے فور اکہا مَنْ الله مُنْ الله عَمْولُ اللهِ "ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"حضور نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور مجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں کسی جانب سے بھی باطل نہیں تھس سکتا۔ انہوں نے عرض کی، وہ کلام یاک ہمیں بھی سنائے۔ چنانچہ رحمت عالم نے سور والصافات کی ابتداء ہے مَبُّ الْمَتَادِقِ وَالْمَغَادِبِ عَكَ تلاوت فرمائی۔ زبان اقدس تلاوت كررى تقى، چېم مازاغ سے لوء لوئ آبدار فيك رہے تھے، سجان الله! كياروح يرور منظر ہو گا!كون اندازہ لكا سكتاہے كه رحمت كے ان انمول قطرول نے كتنے بنجر دلول کوسیر اب کر کے رشک فردوس بریں بنادیا ہو گاادر کتنی مر دہ روحوں کو حیات جاوید ے ہمکنار کردیا ہوگا۔

ہر کوئی فداہے بن دیکھے ، دیدار کاعالم کیا ہوگا

پھر ان ہے دریافت کیا، کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر عرض کی، ہم سب دل و جان ہے ایمان لانے کیلئے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا، پھر یہ ریشی کناروں والے جے تم نے کیوں پہنے ہیں؟ ای وقت سب نے ریشی کنارے پھاڑ کر الگ پھینک دیئے۔ اس سے پتا چلنا ہے کہ وہ ریشی کنارے شرعی حدسے زیادہ تھے۔ سر ور انبیاء علی کا یہ معمول مبارک تھا کہ وفود کی ملا قات کے وقت خود بھی بہترین لباس زیب تن فرماتے اور اینے صحابہ کو بھی تھم دیتے کہ وہ صاف ستھر الباس پہن کر حاضر

ہوں۔اس وزسر کار دوعالم علی ہے جھی ہمن کا بناہوالباس زیب تن فر مایاہوا تھا۔ یہ "حلہ ذی برن" کے نام سے مشہور تھا اور حضرت صدیق اور فار وق اعظم نے بھی ای قتم کے جے پہنے ہوئے تھے۔ سر ور انبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ واجمل الثناء کی دار بقا کی طرف رحلت کے بعد یہ اضعت مرتد ہو گیالیکن عہد صدیقی میں تو بہ کی اور از سر نواسلام قبول کیا۔ عہد صدیقی میں تو بہ کی اور از سر نواسلام قبول کیا۔ عہد صدیقی میں اسے جنگی قیدی بناکر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے عرض کی ؟ جھے قتل نہ بیجئے ، زندہ رہنے دیجئے ، بیں جنگوں میں آپ اور فتح عراق کے ہو کے ان میں بھی یہ شریک تھا۔ جنگ صفین میں حضرت کے کام آؤں گا۔ چنا نچہ اس نے مر موک اور قاد سے کی جنگوں میں اپنی بہادری کے جو ہر دکھائے اور فتح عراق کے سلسلہ میں جو معرکے ہوئے ان میں بھی یہ شریک تھا۔ جنگ صفین میں حضرت علی مرتضی کے کام آفل میں شامل ہو کر جنگ کی اور جنگ صفین کے چاہیں روز بعد اس نے دائی اجل کو لیک کہا۔ حضرت امام حسن مجتبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (1)

## وفدازدشنوءه

قبیلہ ازد کاایک و فد بارگاہ نبوت میں حاضر ہولہ ان میں صروبین ہواللہ الازدی بھی تھا جو ان میں سب ہے افضل تھا۔ حضور نے قبیلہ ازد کے مومنین پر انہیں امیر مقرر کیا۔ اور انہیں حکم دیا کہ وہ اہل اسلام کو اپنے ساتھ لے کر ان مشر کین ہے جنگ کریں جو اس کے قرب وجوار میں آباد ہیں۔ چنا نچہ اہل ایمان کی ایک جماعت کو ہمراہ لے کر صرد نے جرش شہر کا محاصرہ کر لیا، یمنی قبائل آباد تھے۔ مسلمانوں نے ایک اہ تک جرش کا محاصرہ کے رکھا۔ ایک اہ بعد مسلمانوں نے وہ محاصرہ اٹھالیا اور اپنے وطن لوٹ گے۔ جب وہ شکر نامی پہاڑ تک پہنے کے تو اہل جرش نے بیہ خیال کہ کہ مسلمان فکسیت کھا کر یہاں ہے بھاگ گے ہیں لہذاوہ مسلمانوں کے تعاقب میں نگلے۔ جب ان کا لئکر پہاڑ کے قریب پہنچاتو مسلمانوں نے بلٹ کر مسلمانوں کے تعاقب کر دیا اور چن چن کر انہیں موت کے گھاٹ اتار نے لگے۔ ان لوگوں نے اپنے دو جاسوس مدینہ طیبہ جمیعے ہوئے تھے تاکہ وہاں کے حالات کا مشاہدہ کریں اور انہیں آگاہ کریں۔ ایک روز وہ دونوں آدمی حضور علیہ الصلاق والسلام کے پاس جیٹھے تھے۔ حضور نے ان کے بی چھے تھے۔ حضور نے ان کے بی چھے تھے۔ حضور نے ان کے بی جب پہنچاتو ملائے میں بہاڑ ہمارے علاقہ میں ہو،

اس کانام کشرہے۔ پھر فرمایا، نہیں اس کانام شکرہے۔ انہوں نے عرض کی میار سول اللہ!اس پہاڑ کا ذکر حضور کیوں فرمارہے ہیں؟ فرمایا! اس پہاڑ کے دامن میں اللہ کے اونٹ ذرج کئے جا رہے ہیں بعنی تمہاری قوم کے افراد کو قتل کیا جارہاہے۔

وہ دونوں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس آگر بیٹھ گئے۔
انہوں نے بتایا کہ نادانو! حضور تمہیں بتارہ ہیں کہ تمہاری قوم کے مردوں کوذئ کیا جارہا
ہے اور تم یوں ہی مہر بلب بیٹے ہو، اٹھواور حضور کی خدمت میں اپنی قوم کی سلامتی کی دعا
کیلئے عرض کرو۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے دعا ما تگی۔
اللہٰ تھے آلہ فَدُو تَعَامُو اللہٰ اہمارے اہل وطن کا دفاع فرما۔"

وہال سے اجازت لے کراپنے وطن لوٹے وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ اس روز اور اس وقت جب حضور ارشاد فرمار ہے تھے ،ان کے کئی افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پھر جرش کے لوگ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے انہیں مرحبا کہتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مُوحَيًّا بِكُواْحُسْنُ النَّاسِ وُجُوْهًا أَنْتُومِيْ وَأَنَامِنَكُمُ "الله وكول سے زیادہ خوبصورت چرے والوا مرحبا كہتا ہول۔ تم مجھ سے ہواور میں تم ہے ہوں"

حارث بن کلال اور اس کے دوستوں کی طرف سے بار گاہ رسالت میں قاصد کی روانگی

حارث بن کلال، نعمان، معافراور ہمدان نے اپناایک قاصد حضور کی خدمت میں روانہ
کیا۔ اے ایک خط بھی دیا جس میں انہول نے اپنے اسلام قبول کرنے کی حضور کو اطلاع
تحریر کی تھی۔ حضور کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے بھی ان کے مکتوب گرامی کا جواب تحریر
فرمایا جس میں انہیں ہدایت قبول کرنے اور شریعت کے احکام کی پابندی پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔

فروه بن عمر والجذامي كا قاصد بار گاه ر سالت ميس

فردہ نے اپنا قاصد بارگاہ نبوت میں روانہ کیا تاکہ وہ اس کے مشرف باسلام ہونے کی اطلاع عرض کرے۔اس نے مندرجہ ذیل اشیاء بطور ہدیہ ارسال کیس:

ایک سفید نچر، جس کانام فضہ تھا۔ایک دراز گوش، جس کانام یعفور تھا۔ایک گھوڑا جس
کانام ظرب تھا۔ حضور کیلئے پوشاک اور ایک قباجو سونے کی تاروں سے مرصع تھی۔سر کار
دوعالم علی نے نے اپنے نیاز مند کے بیسج ہوئے ان تحاکف کو قبولیت کاشر ف بخشا اور اس
کے قاصد کو بارہ اوقیہ جاندی سے نواز ا۔

یہ فروہ، قیصر روم کی طرف سے اس علاقہ کا گور نر تھااور اس کی قیام گاہ "معان" کاشہر تھا۔ جب قیصر کو فروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تواس نے اس کو قید کرنے اور نظر بند کرنے کا تھم دیا۔ قیصر نے اسے کہا کہ اب بھی اگر تم تو بہ کر کے اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس عاشق تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس عاشق صادق نے قیصر کو جواب دیا کہ میں کسی قیمت پر اپنے محبوب کا دین نہیں چھوڑوں گا کیونکہ ممادق نے قیصر کو جواب دیا کہ میں کسی قیمت پر اپنے محبوب کا دین نہیں چھوڑوں گا کیونکہ معادی نے تمام کے دین تم طرح علم ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی آمد کی بشارت حضرت عیملی علیہ السلام نے دی تم صرف اپنا تخت بچائے کیا ایمان نہیں لارہے۔ قیصر نے فروہ کی گر دن اڑا السلام نے دی تم صرف اپنا تخت بچائے کیان دیدی، سر تھم کر الیا لیکن اپنے آتا کے دامن دینے کا تھم دیا۔ اس وفا کیش نے اپنی جان دیدی، سر تھم کر الیا لیکن اپنے آتا کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھاہے رکھا۔

حفرت اقبال نے فروہ جیسے وفاکیشوں کود کھے کریہ فرمایا تھا۔

برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے مجھی جال اور مجھی تشلیم جال ہے زندگی

## و فدحارث بن کعب

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قبیلہ کی گوشالی کیائے حضرت خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجا تھا۔ جب حضرت خالد واپس آئے تو ان کا وفد بھی ان کے ہمراہ آیا۔ جب یہ لوگ بارگاہ اقد س بیس حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ زمانہ جاہلیت بیس جب کسی قبیلہ ہے تم جنگ کیا کرتے تھے تو کیو کر ان پر فتح حاصل کرتے تھے۔ انہوں بیس جب کسی قبیلہ ہے تم جنگ کیا کرتے تھے تو کیو کر ان پر فتح حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے جو اباعرض کیا کہ تو تی تھے اور باہمی اختلاف اور ناچا تی سے کلیت احتراز کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم کسی پر پہلے ظلم نہیں کرتے تھے۔ ان کا جو اب من کر حضور نے فرمایا،

تم نے بچ کہا۔ حضور نے زید بن حصین کوان کاامیر مقرر فرملیا۔ و فدر فاعہ بن زید الخز اعی کی حاضر می اور قبول اسلام

رفاعہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ روئے انور کی زیارت اور اسلام قبول کرنے کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ انہوں نے ایک غلام بطور ہدید بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سر کارنے انہیں ایک مکتوب گرامی مرحمت فرمایا، اس میں تحریر تفاکہ

یہ مکتوب محمد رسول اللہ نے رفاعہ کیلئے تحریر کیا ہے۔ میں اے تمہار اامیر بناکر بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے۔ جوان کی دعوت قبول کرے گا تووہ اللہ اور اس کے رسول کے گروہ میں داخل ہو جائے گا اور جو انکار کرے گا اس کو غور و قکر کرنے کیلئے دوماہ کی مہلت دی جائے گا۔

جب رفاعہ والیں اپنے قبیلہ میں پہنچ تو انہوں نے حسب ارشاد سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب نے صدق دل ہے ان کی دعوت کو قبول کیااور سب مشرف با سلام ہو گئے۔ ملام ہو گئے۔ وفد ہمدان

اس سال قبیلہ ہدان کا ایک و فدخد مت اقد س میں حاضر ہوا۔ ان میں مالک بن خمط نامی ایک خفی ہے ہوں تھا جو بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ سر کار دوعالم علیہ جب تبوک سے بعافیت واپس تشریف لائے تو اسے حاضری اور ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی۔ الن لوگوں نے اس وقت یمنی کیسر دار جادریں اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھیں اور عدنی عمامے بائد ھے ہوئے تھے۔ مالک بن خمط جب حاضر ہوا تو اس نے اپند شعر سنائے۔

نبی کریم نے اس مالک کو اپنی قوم کے مسلمانوں کا امیر مقرر فرمایا۔ جب ان کے اسلام لانے کی اطلاع ملی تو حضور نے سجدہ شکر اداکیا۔ پھر سر اٹھاکر فرمایا:

نِعْدَ الْحَقُ الْمُهَدَّ الْ وَهَا أَسْرَعُهَا إِلَى النَّصِي "قبلول مِن سے ہدان بہترین قبیلہ ہے۔ مدد کرنے کیلئے وہ کس تیز رفتاری سے آگے بوصے ہیں اور جہدومشقت کے وقت وہ کس صبر کا

مظاہرہ کرتے ہیں۔" اس میں اسلام کے ابدال اور او تاد ہیں۔(1) وفد نجیب

نجیب، کندہ کے قبائل ہے ایک قبائل کا نام ہے۔ اس قبیلہ کا ایک و فد جو تیرہ افراد پر مشتل تھا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ اپ ہمراہ اموال کی زکوۃ وصد قات بھی لے آئے تھے۔ ان کی اس بات سے حضور انور کو بڑی مسرت ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کہ بیز کوۃ وصد قات کے اموال انہیں واپس کر دو تاکہ وہ ان اموال کو اپنے علاقہ کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے عرض کی بیار سول انٹہ! ہم نے اپنے علاقہ کے فقراء میں پہلے اموال تقسیم کئے ہیں جو ان سے بچاہے ، وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔

حضرت صدیق اکبر بھی حاضر خدمت تھے۔ ان کی ہاتیں س کر فرمایا، یارسول اللہ!
ہمارے پاس اہل عرب سے ان جیسا کوئی وفد نہیں آیا۔ ہادی ہر حق نے فرمایا، اے ابو بھر!
ہدایت اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو
ان کے دلوں کو اسلام قبول کرنے کیلئے کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے ذوق شوق سے قرآن
کریم اور سنتوں کے بارے میں دریافت کرتے رہے۔ ان کے اس ذوق کو دکھے کر حضور نے
ان کی طرف خصوصی توجہ میذول فرمائی۔

انہوں نے واپسی کی اجازت طلب کی۔ حضور نے پوچھا، واپسی میں اتنی جلدی کیا ہے؟
عرض کی ،یار سول اللہ اجمیں جلدی ہے ہے کہ واپس جا عیں اور جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں،
ان کو حضور کے رخ انور کی زیارت اور ملا قات کے بارے میں بتا عیں اور جو گزار شات ہم نے
پیش کی ہیں اور حضور نے ازراہ کرم جو جو ابات ارشاد فرمائے ہیں، ان سے انہیں آگاہ کریں۔
جب وہ الوداعی سلام عرض کر کے رخصت ہونے گئے تو حضور نے حضرت بلال کو ان
کی طرف بھیجا کہ انہیں انعامات سے سر فراز کریں۔ انہیں اتنا نواز اکد کسی دوسرے وفد پر
الی نواز شات نہیں فرمائی تھیں۔ پھر پوچھا، تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو انعام نہ ملا
ہو۔ عرض کی، ایک نوجوان کو ہم اینے سامان کے پاس چھوڑ آئے تھے، اس کے علاوہ سب نے

عطیات ہے دامن مجر لیا ہے۔ حضور نے اس کوبلانے کا تھم دیا۔ دو نوجوان حاضر خدمت ہو کر عرض پر داز ہوا کہ میں اس دفد کا ایک فر ، ہوں جو ابھی امجی حضور ہے انعامات لے کر ، جھولیاں مجر کر گیا ہے۔ میری بھی ایک حاجت ہے ، اسے پورا فرمائے۔ سر کار نے پوچھا تہماری کیا حاجت ہے ؟ عرض کی ، یار سول اللہ! میری حاجت میرے دوستوں کی حاجت سے مختلف ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ میں نے اتنی طویل مسافت فقط اس لئے طے کی ہے کہ میں حضور ہے دعا کی التجاء کروں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل کوغنی فرمائے۔ حضور نے اس کے لئے دعاما تھی :

اللهُ الْمُعَلَّاكَةُ وَارْحَمْهُ وَاجْعَلَ غِنَاكُ فِي قَلْيِهِ "اسالله!اس كى مغفرت فرما،اس پر رحت نازل كراوراس كے دل كو

غنی کردے۔"

۔ پھر فرمایا، جس کے لئے اللہ تعالی بھلائی کاارادہ کرتا ہے تواس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور جس کے لئے بھلائی کاارادہ نہیں فرماتا تو فقر و تنگلہ ستی کواس کی آتھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وہ اسے دیکھتااور پریشان رہتا ہے۔ پھر حضرت بلال کو تھم دیا کہ اس نوجوان کواتناد و جتنائم نے دوسر ول کو دیا ہے۔

کچے عرصہ بعد اس وقد کے ارکان سے منی کے میدان میں حضور کی ملا قات ہوئی۔
لیکن وہ جوان ان میں موجود نہ تھا۔ حضور نے اس نوجوان کے بارے میں دریافت کیا کہ اس
کا کیا حال ہے؟ سب نے اس کے استغناء اور قناعت کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ ہم نے ایسا
نوجوان بھی نہیں دیکھا۔

سر کار دوعالم عظافتے کے وصال کے بعد یمن میں ارتداد کی لہر چل گئی۔ لوگوں کے قدم میسل گئے لیکن اس نوجوان کے قد موں میں ذرالغزش نہ آئی۔ حضرت صدیق اکبر ہمیشہ اس کے بارے میں استفسار فرماتے رہے۔ حضر موت کے گور نرزیاد بن ولید کی طرف آپ نے کھاکہ اس نوجوان کا خاص خیال رکھیں۔(1)

<sup>1</sup> \_ احد بن زيل د طلان، "السير ة المنوب "، جلد 3، صفى 35 -36 و" زاد العاد"، جلد 3، صفى 615 و" خاتم النويين "، جلد 2، صفى 1136

# وفدبني ثغلبه

سيد الا نبياء عليه الصلاة والسلام جرانه بين اموال غنيمت تقتيم كرنے كے بعد مدينه منوره تشريف لائے۔ بنو تقليم كي چار افراد نے شرف نياز حاصل كيااور اپنے اسلام قبول كرنے كا قرار كيا۔ حضور اس وقت اپنے كاشانه اقد س بين تشريف فرما تھے۔ حضرت بلال ناتا مت شروع كردى۔ ہم نے عرض كى، يار سول اللہ! ہم اپنى قوم كے فرستاده ہيں۔ ہم اسلام قبول كرنے كا قرار كرتے ہيں اور ہميں معلوم ہواہے كہ حضور كا اقرار كرتے ہيں اور ہميں معلوم ہواہے كہ حضور كابيد اشاده :

اسلام قبول كرنے كا قرار كرتے ہيں اور ہميں معلوم ہواہے كہ حضور كابيد اسلام معتبر نہيں۔ "
اسلام قبول كرنے كا قرار كرتے ہيں اور ہميں معلوم نوا ہے جرت نہيں كى اس كا اسلام معتبر نہيں۔ "
اب ہمارے بارے بين كياار شاد ہے؟ حضور نے فرمايا۔ حيث ماكن فو و القيان فيل من فرمايا ہيں تم ہو اللہ تعالی سے قرتے رہو۔ تمہيں كوئی چيز نقصان نہيں بہنچا سكتی۔ "حضور كی اقداء بین ہم نے نماز ادا كی۔ پھر حضور گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑى و يہ بہنچا سكتی۔ "حضور كی اقداء بین ہم نے نماز ادا كی۔ پھر حضور گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑى عرض كى، نہايت زر فيز وسر سبز وشاداب ہے۔ فرمايا، الحمد لللہ ہم چند روز تك خدمت و عرض كى، نہايت زر فيز وسر سبز وشاداب ہے۔ فرمايا، الحمد لللہ ہم چند روز تك خدمت من عرض كرنے كيلئے حاضر خدمت ہوئے تو حضرت بلال كو حكم دیا۔ آپ نے ہم سب كو سلام عرض كرنے كيلئے حاضر خدمت ہوئے تو حضرت بلال كو حكم دیا۔ آپ نے ہم سب كو سلام عرض كرنے كيلئے حاضر خدمت ہوئے تو حضرت بلال كو حكم دیا۔ آپ نے ہم سب كو سلام عرض كرنے كيلئے حاضر خدمت ہوئے تو حضرت بلال كو حكم دیا۔ آپ نے ہم سب كو سب كو الله كون گھرونے ہيں)۔

# وفدبنى سعد مذيم بن قضاعه

حضرت نعمان رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔۔ آپ نے بتایا کہ ہیں اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ بارگاہ رسالت ہیں حاضر ہوا۔ اس وقت ہمار اسارا علاقہ حضور علیہ کے تسلط ہیں تھا۔ وہاں دو تشم کے لوگ سکونت پذیر شے ،ایک قشم ان کی تھی جنہوں نے سچ دل ہے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسری قشم ان لوگوں کی تھی جوا بھی کا فرشے ، لیکن مسلمانوں ہے ہر اسال رہتے تھے۔ ہم نے مدینہ طیبہ کے ایک کونے ہیں اپنے فیجے نصب کر دیئے۔ وہاں اپنا سامان رکھنے کے بعد مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک مسلمان امتی کی نماز جنازہ پڑھارہے تھے۔ ہم چیچے کھڑے ہوگئے الصلوۃ والسلام اپنے ایک مسلمان امتی کی نماز جنازہ پڑھارہے تھے۔ ہم چیچے کھڑے ہوگے لیکن نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے۔ سرکار دوعالم علیہ جب نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے۔ سرکار دوعالم علیہ جب نماز جنازہ سے قارغ ہوئے تو

ہماری طرف دیکھا۔ اپنے پاس بلایا، پوچھا، تم کون ہو؟ ہم نے عرض کی کہ ہم بنی قضاعہ کی شاخ سعد بن ہذیم کے قبیلہ سے ہیں حضور نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ ہم نے عرض کی، ہم مسلمان ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ ہم نے عرض کیا، یارسول اللہ! ہمارا خیال تھا کہ جب تک ہم حضور کی بیعت کاشر ف حاصل نہ کرلیں نماز جنازہ میں ہماراشر یک ہونا جائز نہیں۔ فرمایا، ایسا نہیں۔ جب اور جہال تم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تم مسلمان ہو گئے۔

پھر ہم نے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیااور ہم اپنی قیام گاہ پر واپس آگئے۔ ہم میں سے جو سب سے کم من تھااسے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے ،اس لئے وہ شخص بیعت سے محروم رہا۔ پچھ دیر بعد حضور نے ہمیں بلانے کیلئے ایک آدی بھیجا، ہم حاضر ہوگئے۔ اس وقت ہمارے کمن پاسبان نے بیعت کی سعادت حاصل کی۔ ہم نے عرض کیا، موگئے۔ اس وقت ہمارے کمن پاسبان نے بیعت کی سعادت حاصل کی۔ ہم نے عرض کیا، اس ہمارے آقابیہ ہم سب سے کم عمر ہاور ہمارافادم ہے فرملیا گھٹے ہما کھٹے ورخانے مہم ہے ورض کیا، بوسب سے کم عمر ہوتا ہے وہ قوم کا فادم ہوتا ہے پھر اس کے لئے دعافر مائی ہما درک اللہ ویا ہے۔ اس کو ہماراامام مقرر "اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہر کتوں سے برتر ہو گیا۔ سر کار دوعالم علیہ نے اس کو ہماراامام مقرر وہ علم و فضل میں ہم سب سے برتر ہو گیا۔ سر کار دوعالم علیہ نے اس کو ہماراامام مقرر فرمایے۔ جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو نبی رحمت علیہ الصلاق والسلام نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو چنداد قبہ چا نمہ ی بطور ہدیہ عطاکریں۔ ہم اپنی قوم کے پاس جب واپس آئے تو ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ سارے قبیلہ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ سارے قبیلہ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے۔

علامہ احمد بن زینی د حلان لکھتے ہیں کہ حضرت بلال نے اپنے آتا کے ارشاد کی تغییل کرتے ہوئے اس وفد کے ہر فر د کویا نچ یانچ اوقیہ جا ندی عطافر مائی۔(1)

#### وفدسلامان

قبیلہ سلامان کا ایک وفد اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے کیلئے خدمت اقدس میں حاضر ہول اس وفد کے افراد کی تعداد سات تھی اور انہیں میں حضرت خبیب یا حبیب بن عمر و بھی شامل تھے۔حضورے ان کی ملا قات اس وفت ہوئی جب رحمت دوعالم سے میں مدینہ طیبہ سے

<sup>1-</sup> احمد بن زين د طلان، "السيرة النوبي"، جلد 3، صفحه 37 و"سيل الهدئ"، جلد 6، صفحه 523

باہرا ہے غلام کی نماز جنازہ پڑھنے کیلئے تشریف لے جارہے تھے۔حضور کودیکھا توعرض کی التكك مُعَلَيْك يَادَسُول اللهيس كارووعالم عَلَيْ في الله عَلَيْ الله كاجواب دية موك فرمايادة عَكَتْ فَكُورٌ ، مَنْ أَنْتُعُوجُ ، ثم ير بهي سلامتي مو، ثم كون لوگ مو ؟ انهول في عرض كي، ہم سلامان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور کی بیعت کرنے کے ارادہ سے ہم یہال حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے قبیلہ کے افراد کی طرف سے بھی بیعت کریں ے۔ نبی کریم علی این غلام توبان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، انہیں مہمان خانے میں اتار و جہاں و فود کو تھہر ایا جاتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد نبی کریم علی ای جرہ شریف اور منبر مبارک کے در میان تشریف فرما ہوئے۔ ہم نے بیعت کاشر ف حاصل کیااور دین کے كى مسائل دريافت كئے۔جب ہم رخصت ہونے لگے توسر كارنے ہر محض كويانچ يانچ اوقيہ عاندى عطافر مائى - انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ منا أفضل الْكَعْمَال ؟ سب افضل عمل كون ساب؟" إدى يرحن عطي ف فرمايا الصَّالويُّ في وَقُوتُهَا "بروقت نماز كا ادا كرنا\_"ان لوكول نے اپنے آتاكى اقتداء ميں نماز ظهر اور عصر اداكى \_ حضور سر ور عالم عليہ نے ان کے ساتھ ایاسلوک کیا کہ اجنبیت کا احساس تک ان کے ولول میں باقی نہ رہا۔ چنانچہ یہ بروی بے تکلفی ہے اپنی معروضات پیش کرنے لگے۔ ایک گزارش یہ کی، یارسول الله! جار اعلاقد قط كى زديس ب، عرصه در از ب بارش نبيس جو كى بسر كار دوعالم علي في ان کے حق میں دعاکرتے ہوئے بارگاہ اللی میں عرض کی اَللّٰهُ تَعَ اسْتِقِهِ مُ الْغَيْثَ فِي حَالِهِ مُ اللي إن كے علاقه ميں باران رحت فرمااور ان كوسير اب كر۔"ان ميں سے ايك غلام نے عرض کی، یارسول الله! اینے وست مبارک بلند کر کے دعا فرما تیں کیونکہ اس میں بوی برکت ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام مسکرادیئے اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گی۔

یہ لوگ تین دن تک نبی کریم علی کی ضیافت سے لطف اندوز ہوتے رہے اور حسب معمول نبی کریم علی فیے انہیں انعامات سے نواز ااور بر شخص کوپانچ پانچ اوقیہ چاندی مرحمت فرمائی۔ حضرت بلال نے جب تعمیل ارشاد کرتے ہوئے انہیں یہ چاندی مرحمت کی توساتھ ہی معذرت بھی کی کہ آج ہمارے پاس زیادہ مال نہیں ہے، آپ اس قلیل مقدار کوہی قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا ما آگاتی ہفتا و آظامیک سے توجہت ہی زیادہ اور بہت ہی پاکیزہ لیں۔ انہوں نے کہا ما آگاتی ہفتا و آظامیک سے توجہت ہی زیادہ اور بہت ہی پاکیزہ

انعام ہے۔ "جس سے اللہ کے محبوب نے ہم کونواز ا

جب بدلوگ اپ وطن واپس پنچ تو دہاں بارش برسے سے ہر طرف جل تھل کا عالم تھا۔ انہوں نے تحقیق کی کہ یہ بارش کب برسی؟ انہیں معلوم ہوا کہ یہ سحاب کرم ای روز برساجب بدلوگ حضور کی بارگاہ اقد س میں حاضر تھے اور حضور نے اپنادست مبارک اٹھا کر ان کیلئے بارش کی دعا کی تھی۔ یہ وفد بعض علاء کے نزدیک ماہ صفر سند 10 ہجری میں اور بعض کے نزدیک ماہ شوال سند 10 ہجری میں حاضری کی سعادت سے بہرہ ورہوں (1)

#### وفدغامه

سنہ 10 ہجری میں ہی غامہ کا وفد مجھی بار گاہ رسالت میں باریابی سے بہرہ ور ہوا۔جس ے شرکاء کی تعداد دس تھی۔ انہول نے بقع الغرقد میں اسیع تیمے نصب سے۔ وہال اپنا سامان رکھااور ان میں جوسب سے کمن تھا، اس کوسامان کی حفاظت کیلئے وہاں چھوڑااور خود بارگاہ رسالت میں حاضری کیلئے روانہ ہوئے۔ وہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور نے انہیں دین اسلام کے مختلف مسائل سے آگاہ کیااور اس سلسلہ میں ایک تحریر لکھ كردى- نى كريم علي في في انبيل بتاياك تم اين سامان كى عاظت كيل جس نوجوان كو چمور ا كرآئے تھے وہ سوميااورايك چور آياجو كيرول كالتحيلاا واكر في كيا۔ ان ين سے ايك آدمى نے عرض کیا، یارسول اللہ! وہ چرایا جانے والا تھیلامیر اتھا کیونکہ میرے کسی ساتھی کے پاس کوئی تھیلانہ تھا۔ سر کار دوعالم علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہار اتھیلامل میاہے اور تمہاری قیام گاہ پر پہنچ گیا ہے۔ وہ لوگ فور آاپی قیام گاہ پر آئے۔انہوں نے اسے اس نوجوان سائقی سے استفسار کیا تواس نے بتایا کہ مجھے نیند آگئی۔ میں سوگیا پھر اجاتک میری آ نکھ تھلی دیکھا کہ وہ تھیلا موجود نہیں، میں اس کو تلاش کرنے کیلئے باہر فکلا توایک آدمی جو يہلے بيشا تھا، مجھے ديكھ كر بھاگ تكلار ميں بھى اس كے پيچھے دوڑنے لگا يہاں تك كد ميں نے اس کو جالیا۔ میں نے ویکھا کہ اس نے گڑھا کھود کر اس تھیلے کو دبار کھاہے۔ چٹانچہ میں نے اس گڑھے کو کھود اتو وہ تھیلا موجود تھا۔ میں اسے اٹھا کر واپس لے آیا ہو ل۔ سر كار دوعالم علي في في في انبيس جو بات بتائي تقى ده اسى طرح و قوع پذير به و چكى تقى به ديكه كر

<sup>1-</sup> الينا، صفي 525و" خاتم النيين "، جلد2، صفي 1150 واحد بن زيل د حلان، "السير ةالمنوب "، جلد3، صفي 46

وہ کہنے گئے تشہد گا تھ کہ کو گئے کہ کہ کو گا اللہ ۔ یہ حضرات پھر بارگاہ رسالت بیں حاضر ہوئے۔
عرض کی بیار سول اللہ اجس طرح حضور نے فرمایا تھاای طرح و قوع پذیر ہوا۔ اس دفعہ وہ
اپنے خادم کو بھی ہمراہ لائے۔ اس نے شرف بیعت حاصل کیا۔ حضور نے اسے الی بن کعب
کے حوالے کیا کہ اسے قرآن کریم کی چند سور تیں پڑھادیں۔ حسب معمول بارگاہ رسالت
سے انہیں بھی انعامات سے نوازا گیا۔ (1)

#### وفدازد

علامه محمد ابو زہرہ رحمتہ اللہ علیہ، "خاتم النبیین" میں اس وفد کے بارے میں بول رقمطراز ہیں:

یه وفد، بارگاه رسالت پناه علیه بین حاضر موله حضوران کی شکل وصورت اور صاف و یا کیزہ لباس کو دیکھ کر برے متبعب ہوئے۔ یو چھاتم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم ا بما ندار قوم ہیں۔ نی کر بم علی ان کار جواب من کر مسکرائے اور ان سے دریافت کیا کہ ہر بات کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تمہارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہمارے ایمان اور قول کی حقیقت وہ پندرہ خصلتیں ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہیں۔ان پندرہ خصلتوں سے بانچ وہ ہیں جو حضور کے قاصدوں نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یانچ وہ ہیں، جو حضور نے خود سکھائی ہیں اور پانچ وہ ہیں جن پر ہم زمانہ جاہلیت میں بھی عمل پیرا تھے۔ نی اکرم علی نے فرمایا وہ یانچ تصلتیں کون ی ہیں جو میرے قاصدوں نے سکھائی جیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے قاصدوں نے ہمیں تھم دیا تھا کہ ہم اللہ یر، اس کے فرشتوں یر، اس کے رسولوں یر، اس کی کتابوں یر، یوم قیامت پر اور قدر پر ایمان لے آئیں۔ پھر حضور نے دریافت فرمایا، وہ یانچ خصلتیں کون سی جو میں نے تم کو سکھائی جیں۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم اس بات کا قرار کریں کہ لااللہ الا اللہ یعنی خدا کے سواکوئی معبود نہیں، ہم نماز قائم کریں، زکوۃ اداکریں، ماہ رمضان کے روزے رسمیں اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا مج کریں۔ پھر حضور نے استفسار کیا کہ وہ یانچ خصلتیں کون می ہیں جن پر تم زمانہ جاہلیت سے عمل پیراہو۔انہوں نے عرض کی،خوشحالی کے زمانہ میں اللہ

<sup>1-&</sup>quot;سبل الهديّ"، جلد6، صغية 598و" خاتم النبيين "، جلد2، صغير 1151و" زاد المعاد"، جلد3، صغير 671

کا شکر اداکریں، مصیبت کے ایام میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے ہر فیصلہ پر راضی رہیں، دعمن سے مقابلہ کرتے وقت ٹابت قدم رہیں اور دعمن کواس کی مصیبت پر مطعون نہ کریں۔

صفور نے ارشاد فرمایا محکمائی علمائی "ب برے دانشمند عالم ہیں۔ " پھر فرمایا، ہیں پانچ خصلتوں کامزید اضافہ کرتا ہوں تاکہ الن خصائل کی تعداد ہیں ہوجائے: فکلا تخبہ عُمُوا مَالَلا تَاکُلُونَ وَلَلا تَبْنُوا مَالَلا تَسَكُنُونَ وَلَلا تَمْنَا فَسُوا فِي شَكَيْءٍ وَأَنْفَعُ غَدًا عَنْهُ وَا يُلُونَ وَالْا تَمْنَا فَسُوا فِي شَكَيْءٍ وَأَنْفَعُ غَدًا عَنْهُ وَا يُلُونَ وَالْا عَنْهُ اللّهِ اللّٰهِ فَي إِلَيْهِ يُرْجِعُونَ وَعَلَيْدِ تُعْفِرُونَ وَادْعَبُوا فِيمًا عَلَيْدِ تَقْنِي مُونَ وَفِي وَ تُخْلَدُ وُنَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُولِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

> (1)''ان اشیاءخور دنی کے ڈھیر نہ لگاؤ جنہیں تم کھاؤ گے نہیں۔ (2) بغیر ضرورت کے مکانات تغمیر نہ کروجن میں تم نے سکونت پذیر نہیں ہوناہے۔

> (3) الی چیز کے حصول میں سبقت نہ لے جاؤ جن سے کل حمہیں دستبر دار ہونا ہے۔

> (4)اس اللہ سے ڈروجس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے اور جس کے روبر و تمہیں پیش کیا جانا ہے۔

(5)اس چیز میں رغبت کروجہال تم نے جانا ہے اور وہال ہمیشہ رہنا ہے۔" یہ ارشادات نبوی سننے کے بعد وہ اپنے وطن واپس چلے گئے۔ انہوں نے ان زریں وصایا کویا در کھااور ان پر اللہ کی توفیق اور حضور کی برکت سے عمل پیرار ہے۔(2) واکمل بن حجر کی آمد

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں،ان کے علاوہ دیگر محدثین، بزاز اور طبر انی نے یہ واقعہ واکل کی زبانی نقل کیاہے:

1\_احمد بمن زخي د حلان، "السيرة المنوبية"، جلد 3، صفحه 53 و" خاتم النهيمان"، جلد 2، صفحه 1152 و"زاد المعاد"، جلد 3، مسفحه 672 2\_ابيئاً واکل نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول کی بعثت کی اطلاع ملی تو میں اس وقت ایک بڑی مملکت کاسر براہ تھا۔ ہر قتم کی آسائشیں اور راحین میسر تھیں۔ میں نے ان سب کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلئے میں سب پچھ چھوڑ کر یہاں آیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچا تو صحابہ کرام نے مجھے بتایا کہ تمہارے یہاں چہنچنے سے تمن دن پہلے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو تمہاری آمد کامڑ دہ سایا تھا۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سول بیش کیا، حضور نے اس سلام کاجواب دیا۔ پھر اپنی ردائے مبارک بچھائی اور مجھے پکڑ کر اس کے اوپر بٹھا دیا۔ پھر نبی کریم علی منبر پر تشریف لے گئے اور مجھے اپنے ساتھ منبر پر بشھایا۔ اور دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی، اتنے میں سب لوگ جمع ہوگئے۔ حضور نے روئے سخن حاضرین کی طرف کرتے ہوئے فرمایا:

"اے لوگوایہ واکل بن حجرہ جوبڑے دورور از حضر موت کے علاقہ تہارے
پاس آیا ہے اور اپنی آزاد مرضی ہے آیا ہے۔ کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ یہ
اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کا طلبگار بن کر آیا ہے، یہ بادشاہوں کی
باقیما ندہ اولاد ہے ہے۔"

وائل کہتاہے کہ میں نے عرض کی، پارسول اللہ! جو نہی مجھے حضور کی بعثت کاعلم ہوا، میں اپنا ملک، شاندار محلات، آرام و آسائش کے جملہ وسائل کو الوداع کہہ کر اللہ کا دین سکھنے کیلئے حضور کے قد مول میں حاضر ہواہوں۔ حضور نے فرمایا حسّدہ فحت "جو تونے کہا ہے تھے کہاہے۔"

۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حاضرین کو تھیجت کی۔ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ بیرا بھی ابھی اپناملک چھوڑ کریبال آیاہے۔

میں نے کہا، میرے خاندان والوں نے میری مملکت مجھ سے چھین کی ہے۔ سرکار دو
عالم علی نے فرمایا فکر مت کروا میں حمہیں اس سے دگئی مملکت کا والی بنادوں گا۔
طبر انی اور ابو تعیم سے مروی ہے کہ رسول اکرم علی نے اس کو منبر پر اپنے ساتھ
بٹھایا، اس کے لئے دعا فرمائی، اس کے سر پر ہاتھ پھیر ااور بارگاہ اللی میں عرض کی اَللَّهُ مَّ
بٹھایا، اس کے لئے دعا فرمائی، اس کے سر پر ہاتھ پھیر الور بارگاہ اللی میں عرض کی اَللَٰهُ مَّ
بٹھایا، اس کے لئے دعا فرمائی، اس کے سر پر ہاتھ کھیر الور بارگاہ اللی میں عرض کی اَللَٰهُ مَّ
بٹھایا، اس کے لئے دعا فرمائی، اس کے سر پر ہاتھ کھیر الور بارگاہ اللی میں عرض کی اَللَٰهُ مَّ
بٹھایا، اس کے لئے دعا فرمائی، اس کے سر پر ہاتھ کے بی اولاد در اولاد کواپئی بر کتوں سے نواز دیے سے بی اوسفیان کو تھم دیا کہ ان کو حرہ کے علاقہ میں رحمت عالم علی ہے دھرت معاویہ بن ابوسفیان کو تھم دیا کہ ان کو حرہ کے علاقہ میں

ایک مکان میں تفہراؤ۔ حضرت معاویہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گری بڑی شدید تھی۔
دھوپ کی وجہ سے کنگریاں اور شگریزے انگاروں کی طرح گرم تھے۔ حضرت امیر معاویہ
نے اے کہا گرد فی نے کھنے گئے گئے گئے گئے ۔ "جھے اپنے پیچھے سوار کرلے۔ "وائل نے کہا کہ ست میں اگرد کاف المیکو گئے ہماں او گوں سے نہیں ہو جو بادشا ہوں کے پیچھے سوار ہوتے ہیں۔ "پھر آپ نے کہا، اپنے جوتے بھے دیدو تاکہ پہن لوں۔ اس نے کہا کہ میں نے جوتے پہن لئے آپ نے کہا، ان شگریزوں نے میرے پاؤں جلاد یے ہیں۔ اس نے کہا کہ میر کہا و نفی کے سائے میں چلو بھی تمہارے لئے بڑا شرف ہے۔ (1)
و فید الحق

قبائل عرب کے وفود میں ہیہ آخری وفد ہے جو بارگاہ رسالت میں ماہ محرم سنہ اا بھری میں حاضر ہوا۔ یہ وفدد وسوافراد پر مشمل تفا۔ پہلے وہ رملہ بن حارث کے گھر جو دار الاضیاف کے طور پر استعال ہوتا تھا، اس میں اقامت گزین ہوئے۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت معاذبین جبل ہوئے۔ انہوں نے حضرت معاذبین جبل کے باتھ پر بمن میں بی اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا۔ انہوں نے حضرت معاذبین جبل کے باتھ پر بمن میں بی اسلام کی بیعت کی تھی۔

اس وفد میں ایک فض زرارہ بن عمر دنامی تھا۔ وہ بھی خدمت اقد س میں حاضر ہوااور عرض کی بیار سول اللہ! میں نے اپناس سفر میں ایک خواب دیکھا ہے جس نے جمعے خوفزدہ کر دیا ہے۔ حضور نے بوچھا، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا، خواب میں اپنی ایک گدھی دیکھی ہے جس کو میں اپنی گیر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے ایک بچہ جنا ہے جو سابی ماکل سر خ ہے۔ سر کار دوعالم علی ہے نے فرمایا، کیا تم اپنی کنیز پیچھے چھوڑ آئے ہوجو حاملہ تھی۔ اس نے عرض کی بیار سول اللہ! میں ایک کنیز چھوڑ آیا ہوں میر اگمان ہے وہ حاملہ تھی۔ حضور نے فرمایا، پھر اس نے بچہ جنا ہے جو تیر ابیٹا ہے۔ یار سول اللہ! پھر وہ سرخ سیابی ماکل کوں ہے؟ حضور نے اسے فرمایا، میرے زدیک آؤ۔ جب بالکل نزدیک ہوگیا، حضور نے بوچھا، کیا تیرے جسم پر برص کا نشان ہے جس کو تم بمیشہ چھیا ہے رہتے ہو؟ اس نے کہا، اس ذات

<sup>1</sup>\_" خاتم النبيين"، جلد 2، منفحه 1152 و"سبل الهدئ"، جلد 6، منفه 665 والامام البيه عي، "و لا كل المنبوة"، جلد 5، منفه 349 وابن كثير، "السير ةالمنويه"، جلد 4، منفه 154

کی تشم اجس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بناکر بھیجاہے حضور کی ذات کے بغیر کسی کو بھی برص کے اس داغ کا کوئی علم نہیں۔ حضور نے فرمایا،اس کی بیدر گلت اس برص کے داغ کی وجہ سے ہے۔

اس نے عرض کی، یار سول اللہ! میں نے خواب میں نعمان بن منذر کو دیکھاہے، اس کے کانوں میں آویزے ہیں، اس کے ہاتھوں میں کڑے ہیں اور اس کا لباس بڑا خوبصورت اور شاندار ہے۔ حضور نے فرمایا، اس سے مراد ملک عرب ہے جو اپنی شان و شوکت سے ظہور یذیر ہوگا۔

پھر اس نے عرض کی، یارسول اللہ! ہمل نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھاجو زمین سے
نکل رہی ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی با قیما ندہ عمرہ ہے۔ پھر اس نے عرض کی، ہمل نے ایک آگ
دیکھی جو زمین سے نکل رہی ہے اور میرے اور میرے بیٹے عمر و کے در میان حاکل ہے۔
حضور نے فرمایا، یہ وہ فقنہ ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اس نے عرض کی، یارسول اللہ!
کیما فتنہ ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے، پھر آپی میں وست
مومن کے زددیک پائی ہے بھی زیادہ ارزال ہو جائے گا۔ آگر تیر ابیٹا مر کیا تو تو اس فتنہ کو
بات گااور آگر تو مرکیا تو تیر ابیٹا اس فتنہ میں جتال ہوگا۔ اس نے عرض کی، یارسول اللہ! اللہ
تفائی ہے وعاما تکیں کہ میں اس فتنہ میں جتال نہ ہوں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول علیہ اللہ
نور اس کا بیٹا فتنہ میں جتال ہوااور وہ فقنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت سے
مورول کرنے کا فتنہ تھا۔

# واثله بن اسقع کی آمد

وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر روانہ ہوا۔ مدینہ طیبہ پنچا۔ اس وقت حضور نماز میں مصروف تھے۔ آخری صف میں مجھے جگہ ملی، میں نے وہاں نماز کی نیت باندھ لی۔ رسول کریم علیہ الصلوة والسلیم جب نمازے فارغ ہوۓ تومیرے پاس تشریف لاۓ، دریافت فرمایا، متانع التخافی ؟ "تم یہاں کس مقصد کیلئے

آئے ہو؟ "میں نے عرض کا۔اسلام قبول کرنے کیلئے۔فرمایا، تمہارے لئے بہت بہتر ہے۔
پھر پوچھا، تم جمرت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، بینک۔ فرمایا، کون می
جمرت؟اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اپنال خانہ کے پاس واپس چلے جاؤ گے یار ہو گے؟
میں نے عرض کی، الن دونوں میں سے جو بہتر ہو۔ حضور نے فرمایا، ہمیشہ یہاں رہنے والی
جمرت بہتر ہے۔سرکار دوعالم علی نے اسے چند تھیجیں کیں جو ہم سب کیلئے سرمایہ نجات
وفلاح ہیں۔ آپ بھی انہیں سنتے،یادر کھے اور الن پر عمل پیر اہونے کی کو شش کیجے، سرکار
دوعالم نے فرمایا:

عَكَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي عُسُمِكَ وَيُسْمِكَ وَمَنْشَطِكَ وَ مَكُرُهِكَ -

"لیعنی تم ہر حالت میں اطاعت گزار رہو۔ اپنی شک دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، خوش کی حالت میں بھی اور ناپندیدگی کی حالت میں بھی۔"

میں نے عرض کی، بیٹک میں ای طرح اطاعت گزار رہوں گا۔ پھر حضور نے اپنادست مبارک میری طرف بڑھایا اور میں نے اپناہاتھ آگے بڑھایا۔ حضور نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے نفس کیلئے کوئی استعناء (رعایت) طلب نہیں کر رہا۔ حضور نے فرمایا، یہ بھی کہو رفیمہا استنظامت جہاں تک اطاعت میری طاقت میں ہوگ۔"

میں نے وہی الفاظ دہر ادیئے رفید منا استنظامی مرشد ہر حق نے یہ الفاظ کہلوا کر اپناد ست مبارک میرے ہاتھ پر رکھا۔ (1)

اشعر يون اوزابل يمن كاو فد

حضرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی کریم علی ہے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک الی قوم آنے والی ہے جن کے دل تم سب سے زیادہ رقیق اور نرم ہیں۔ حضور کے ارشاد کے کچھ دیر بعد اشعر یون کاوفد مدینہ طیبہ میں وار دہول اس وقت وہ بیر جزیر مراقالہ

غَدَّا نَلْقَى الْآخِبَّةَ فَحَمَّدًا قَحِزُبُّ

"کل ہم اپنے بیارے دوستوں سے ملاقات کریں گے بینی محمہ عربی سے اور آپ کے سحابہ ہے۔" سیج مسلم میں حضرت ابو ہر رہ ہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں ہیں فرماتے سنا:

> جَاءَ أَهُلُ الْيَهَنِ هُمُ أَرَقُ اَفَيْكَ لَا قَاضَعَفُ قُلُوبًا وَالْإِيْمَانُ يَمَانِ وَالْحِلْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالشَّكِيْنَةُ فِي أَهُلُ الْغَنْدِ وَالْفَخُرُ وَالْخُيلاءُ فِي الْفِدَادِيْنَ مِنْ أَهُلِ الْوَبْدِ قِبَلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ -

"اللي يمن آ مح بير، ان كول بزي فرم اورر قيق بير-ايمان بهى ى منيول كاب اور حكمت ودانائى بهى معنول كاحصد برتسكين وطمانينت كريال پالنے والول كاشيوه ب اور او نثول كے مالكان ميں فخر اور غرور زياده ہو تا ہے اور ان كامسكن مشر تى طرف ہے۔"

صحح بخاری میں ہے کہ قبیلہ بی تھیم کے چند افر اد حاضر خدمت ہوئے۔ حضور انور علیہ السلام نے اخبیں فرمایا، اے بی تھیم المجھیں بشارت ہو۔ انہوں نے کہا، آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو ہمیں مال ودولت ہے بھی کچھ دیجے۔ ان کی اس ادبت گزیدہ فرہنیت کے باعث حضور کے رخ انور کی ر گمت تبدیل ہوگئے۔ پچھ دیر بعد اہل یمن کا ایک وفد آیا۔ سرکار دوعالم علی نے فرمایا کہ میں نے بنو تھیم کو بشارت دی لیکن انہوں نے اس بشارت کو قبول نہیں کیا۔ میں اب تمہیں بشارت دیتا ہوں، تم اس کو قبول کرو۔ انہوں نے عرض کی، مجم بھید شوق حضور کی دی ہوئی بشارت کو قبول کرتے ہیں۔ پھرع ص کی، یار سول اللہ! ہم دین کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں بتا ہے کہ اس کا نات کی تحلیم حاصل کرنے ہیں جوئی؟ فرمایا کہ پہلے صرف اللہ تعالی کی ذات مقدمہ ہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس کاعرش پانی کے اوپر تھا۔ اس نے ہر چیز کولوح اس کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس کاعرش پانی کے اوپر تھا۔ اس نے ہر چیز کولوح

یہ شرف قبولیت انہیں کیوں ارزانی فرمایا گیا؟ اس کے بارے میں شخ ابوز ہرہ لکھتے ہیں کہ: "حضور کے اولین جان نثار مدینہ طیبہ کے دو قبیلے اوس و خزرج تھے۔ جن کا اصل وطن يمن تقارحضور كوان كاس اسلامى جذبه كى باعث ان سے قلبى محبت على كاس اسلامى جذبه كى باعث ان سے قلبى محبت على كاس كے حضور كے قلب مبارك بيس يمن كى خطہ اور اس بيس بسنے والے وہاں كے تمام باشندوں كيلئے برى محبت كے جذبات موجزن تھے۔"(1)

### وفددوس

بی دوس قبیلہ کے سر دار طفیل بن عمروا پنایمان لانے کا واقعہ خو دیمان کرتے ہیں:

" هیں کی کام کیلئے کمہ مکر مہ آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ کا حبیب وہاں تشریف فرما تھا۔

جب الل کمہ کو پت چلا کہ قبیلہ دوس کار نیس الن کے شہر میں آیا ہے تو انہیں یہ خد شہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ بھی حضور کی د لنشین ہاتیں من کراپ آیائی دین کو ترک نہ کر دے اور اسلام کو قبول نہ کرلے۔ اس لئے انہوں نے میر انگیر اؤکر لیا۔ ہر وقت میرے ساتھ رہتے اور ججے حضور علی ہے مدور رکھنے کیلئے ہر ممکن کو حش کیا کرتے۔ وہ جھے کہتے کہ تم ہمارے شہر میں ایسا آدمی ظاہر ہوا ہے جس نے یہاں کا امن و سکون عارت کر دیا ہے۔ بھائی کو بھائی کا، بیٹے کو باپ کا اور بیوی کو خاو ند کا باغی بنادیا ہے۔ وہ بیال ہار جادوگر ہے، بچو تک مار تا ہے اور دلول میں ایک دوسرے کیلئے نفرت و تھارت کے سیون عارت کر حیا ہوا ہو جا کے جس میں ہم جتلا ہیں۔ اس لئے احتیاط کا شخطے بحر کئے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں آپ بھی اس کے جال میں بخس نہ جا کی اور آپ کا قبیلہ اس المیہ ہے دو چار ہو جائے جس میں ہم جتلا ہیں۔ اس لئے احتیاط کا جا کی اور آپ کا قبیلہ اس المیہ ہے دو چار ہو جائے جس میں ہم جتلا ہیں۔ اس لئے احتیاط کا قاضا یہ ہے کہ نہ آپ ان کی مجلس میں جنیوس، نہ ان سے گھٹو کریں اور نہ ان کی کوئی بات سیاں۔

طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات اتن بار مجھے کہی کہ میں نے عزم کرلیا کہ میں ایسے مختص سے بھی ملا قات نہ کروں گا، نہ اس سے گفتگو کروں گااور نہ اس کی مجلس میں بیٹھ کر اس کی باتیں سنوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تا کہ غیر شعوری طور پر مجھی ان کی باتیں سنوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کی تا کہ ورفت بھی بند مجھی ان کی کوچوں میں آمدور فت بھی بند کردی جہاں حضور کی آمدور فت ہوا کرتی تھی۔

<sup>1-&</sup>quot;زاد المعاد"، جلد 3، صفحه 618و" خاتم النبيين "، جلد 2، صفحه 1115

ایک روز صبح سورے میں مسجد حرام میں گیااور اس وقت اللہ کا پیار ارسول علیہ کعبہ مقدسہ کے سامنے نماز اوا کررہا تھا۔ میں ان کے پچھ قریب کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عالم کہ ان کی ریلی آواز میرے کانوں میں پڑے اور میرے دل میں اتر جائے۔ چنانچہ میں نے حضور کو قر آن کریم کی تلاوت کرتے سنا۔ قر آن کریم کے میٹھے بول سن کر میں جیران و مششدررہ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ملامت کرناشر وع کی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا "اے طفیل! تیری ماں تخمے روئے۔" بخدا! تو داتا ہے اور اپنے ملک کا نغز گو شاعر ہے۔ تجھ پر کلام کا حسن اور اس کی قباحت ملتبس نہیں ہو سکتی۔ میں کیوں اپنے آپ کو اس ہتی کے کلام سننے سے بازر کھ رہا ہوں۔ مجھے ا<mark>ن</mark> کا کلام سننا جاہئے ، اگر وہ کلام اچھا ہوا تو میں اس کو قبول کرلوں گااور اگر فتیج ہوا تواہے نظر انداز کر دول گا۔ چنانچہ میں کچھ وقت حرم شریف میں تغبر اربایبال تک که سرورعالم علی این کاشاند اقدس کی طرف تشریف لے سمئے۔ میں حضور کے پیچھے چیچے چلنے لگا یہاں تک کہ حضور اپنے کاشانہ اقدی میں داخل ہو گئے۔ میں نے دستک دی اور حضور کی خدمت میں عرض کی میا محمد! آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں ایس ایس باتی ہاتیں سائی ہیں، وہ مجھے اس بات سے ڈراتے رہے کہ میں آپ کا کلام نه سنول ورنه آپ کا جاد و مجھ پر بھی اثر کر جائے گااور میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔اس خوف ہے کہ آپ کی آواز غیر شعوری طور پر میرے کانول میں پڑے میں نے کانول کے سوراخ روئی سے بند کروئے لیکن اللہ تعالی کو یہ بات پسندنہ تھی کہ میں آپ کے کلام معجز نظام کے سننے سے محروم رہوں۔ اس لئے آج صبح جب آپ نماز میں کلام اللی کی تلاوت کررہے تھے تو مجھے اس کلام کے سننے کا موقع نصیب ہوا۔ میں اب حاضر خدمت ہوا ہوں۔ مجھے اپنی دعوت کے بارے میں تفصیل سے بتائے۔ نبی رحت علی نے نے مجھے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ میں نے کہا، بخدا! میں نے آج تک اس سے بہتر اور اس سے دلنشین کلام مجھی نہیں سنا۔ میں اب اسلام قبول کر تا ہوں اور میہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک ہے اور آپ اس کے سے رسول ہیں۔ پر میں نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب نبی! میں اپنی قوم کاسر دار ہول۔ میں جو علم دوں وہ اس کی تغییل میں ذرا کو تاہی نہیں کرتے۔ میں اب ان کی طرف واپس جارہا ہو ل۔ وہاں جا کرانہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں گا۔ حضور میرے لئے دعافر ما عیں کہ مجھے

الله تعالی کوئی ایسی نشانی عطافر مائے جس کی وجہ سے وہ میری دعوت قبول کرنے پر مجبور ہو جا کیں۔ سر کار دوعالم علی ہے جا کی دب العزت میں عرض کی الکہ ہے الجھال کی کا کی ایٹ اس اس کی کے کوئی نشانی بنادے۔ "چنانچہ میں صفور سے اجازت لے کراپئی قوم کی طرف آیا۔ جب میں اس کھاٹی پر پہنچا جس کے دامن میں میری قوم اقامت گزیں تھی تو میری دونوں آئھوں کے در میان سے روشنی نگلنے گئی جیسے کوئی روشن چراغ ہو۔ میں نے میری دونوں آئھوں کے در میان سے روشنی نگلنے گئی جیسے کوئی روشن چراغ ہو۔ میں نے عرض کی، اسے اللہ! بید نشانی میرے چہرے کے علاوہ کی دوسری جگہ پر ظاہر ہو، ورنہ میری قوم جھے کہے گئی کہ تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑا ہے اس نافر مانی کی نحوست کے باعث تمہارا چہرہ مجرف کے گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے وہی روشنی میرے عصا کے اوپر والے کنارے میں ظاہر کر دی اور دور سے دیکھنے والے کو یوں معلوم ہو تا تھا کہ میں نے اپنے عصا کے ساتھ ظاہر کر دی اور دور سے دیکھنے والے کو یوں معلوم ہو تا تھا کہ میں نے اپنے عصا کے ساتھ کوئی قدیل آویزال کی ہوئی ہے۔

میں اپنے قبیلہ میں پہنچا، صح سورے میرے والد صاحب بھے ملئے کیلئے آئے، وہ کائی

بوڑھے تھے۔ جب وہ میرے نزدیک ہوئے تو میں نے کہا، ابا جان! جھے ۔ دور رہے۔ میرا

اور آپ کا تعلق ختم ہو چکاہے۔ میرے والد نے پو چھا، بیٹے یہ کیو کر؟ میں نے کہا کہ میں

اسلام قبول کر چکاہوں اور دین محمدی کا بیرو کار بن گیا ہوں، اس لئے میرے اور آپ کے

سارے دشتے ختم ہوگئے۔ پھر باپ نے کہا، بیٹے! یہ جو تیرادین ہے وہی میرادین ہے، میں

اگر میران نی کا بیروکار ہوں جس کی اطاعت تم نے اختیار کی ہے۔ طفیل نے باپ کو کہا، پھر

آپ جاکر عشل کیے بچئے، پاکیزہ لباس پی کن کر میرے پاس تشریف لائے تاکہ جو علم سرکار دو

عالم میلی نے نے بچھے سکھایا ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں۔ چنا نچہ طفیل کے والد گئے، عشل کیا،

مالم میلی کیڑے پہنے، اپنے بیٹے کہاں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ طفیل کہتے

مالم میلی کیڑے بہتے، اپنے بیٹے کہاں آئی۔ میں نے اے کہا، بچھ سے دور ہو جاؤ، نہ میر ا تمہارے

ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ماں

باپ جھے پر قربان! یہ کیسے؟ میں نے اے بتایا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے ور میان

باپ جھے پر قربان! یہ کیسے؟ میں نے اے بتایا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے ور میان

میرادین بھی وہی ہے جو تیر ادین ہے۔ میں اعلام نے آئے ہوں کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرادین بھی وہی۔ جو تیر ادین ہے۔ میں اسلام ہیں نے اے کہا کہ جاؤ، عشل کر و۔ وہ گئی، عشل کیا،
میرادین بھی وہی ہے جو تیر ادین ہے۔ میں ادائی ہے۔ میں خانے کہا کہ جاؤ، عشل کر و۔ وہ گئی، عشل کیا،

پھر میرے پاس آئی، میں نے اس کے سامنے دین اسلام کے بنیادی عقا کدبیان کئے، اس نے اسے قبول کیااور اسپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔

پر میں نے اپنے قبیلہ کے دوسر ہے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے میری بات مانے میں تامل سے کام لیا۔ میں رنجیدہ خاطر ہو کر بارگاہ رسالت آب میں حاضر ہو ااور عرض کی بیار سول اللہ! میری قوم نے میری دعوت کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زنا کے بڑے شائق ہیں اور اسلام اس فعل شنیج سے تخق دیا ہو اور اسلام اس فعل شنیج سے تخق سے منع فرما تا ہے۔ آپ ان کے لئے بددعا فرما تیں۔ رحمت عالم علی ہے نے اپن رب کی جناب میں عرض کی:

اَللَّهُ وَاهْدِ دُوْسًا إِلَى الْإِسْلَامِ

"ياالله! قبيله دوس كواسلام تبول كرفى كو فيق مرحت فرماء"

پھر حضور نے فربایا، جاؤاور اپنی توم کواسلام قبول کرنے کی دعوت دواور ان کے ساتھ خرمی افتیار کرو۔ چنانچہ سفر سے وطن واپس آگر میں نے تبلیخ کاسلسلہ جاری رکھا۔ پھر میں مدینہ طیبہ زیارت کیلئے حاضر ہوا۔ اس وقت اللہ کابر گزید در سول فیبر میں تشریف فرما تھا۔ چنانچہ میں نے فیبر جاکراپنے حبیب کے روئے انور کی زیارت کاشر ف حاصل کیا۔ اس سفر میں میرے مبیلہ کے ستر ، ای گھرانے تھے جو اسلام قبول کر بچکے تھے۔ حضور میں میرے مبیلہ کے ستر ، ای گھرانے تھے جو اسلام قبول کر بچکے تھے۔ حضور میں میرے مبیلہ کے ستر ، ای گھرانے تھے جو اسلام قبول کر بچکے تھے۔ حضور میں میں میرے ہم تمام کو بھی حصہ عطافر مایا۔

سر کار دو عالم علی کے انتقال پر لمال کے بعد ارتدادی لہر چلی تو دوس قبیلہ کاسر دار طفیل لشکر اسلام کی معیت بیں نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے خلاف جنگ بیں مصروف رہا۔ پہلے طلیحہ اسدی کو فلست فاش ہوئی۔ پیر ببی طفیل بیامہ کے میدان بیں مسلمہ کذاب کے نشکر کے ساتھ معرکہ آراہوئے۔ ان کا بیٹا عمرو بھی اس سفر جہاد بیں ان کے ہمرکاب تھا۔ بیامہ کے میدان بیل حضرت طفیل نعمت شہادت سے سر فراز کئے گئے اور ان کے ہمرکاب تھا۔ بیامہ کے میدان بیل حضرت طفیل نعمت شہادت سے سر فراز کئے گئے اور ان کے بیٹے کو شدید زخم آئے۔ پھریہ نوجوان عہد فار وتی بیں جنگ ریموک بیں شامل ہوا، اس میدان بیل اس کوشیادت کا تاج بینالا گیا۔ (1)

#### وفدمزينه

اہل شخقیق کے نزدیک مزینہ قبیلہ کے دووفد مختلف او قات میں ہار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ پہلا وفد صرف دس افراد پر مشتمل تھااور اس کا قائد خزاعی بن عبد سہم تھا۔ خزاعی نے خود بھی بیعت کی اور اپنی قوم کی طرف سے اسلام کی بیعت کی۔ کیونکہ اے یقین تھاکہ جب وہ واپس جائے گااور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے گا تو وہ تمام بصد شوق ومسرت اس دعوت کو قبول کرلیں گے۔لیکن جب بیدایی قوم کے پاس آیااور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی توانہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ خزاعی اور اس کے دس ساتھی اسلام کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہے یہاں تک کہ اس قبیلہ کی کثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیااور دوسری مرتبہ جار سوافراد پر مشتل اس قبیلہ کا وفدمدینه طیب میں عاضر ہوا۔ اس دوسرے وفد کی آمد کی تاریخ صلح عدیسے کے بعدیا فتح مکہ کے بعد بیان کی گئی ہے۔جب یہ جار صد افراد کاوفدوالی جانے لگا تورحت عالم علیہ نے حضرت عمرر ضي الله عنه كو تحكم ديا يَاعُمَّرُ ذَوْجِ الْفَوْهُ "ال عمر الس قوم كے زاد راہ كا انتظام كرو-"آپ نے عرض كى، يارسول الله! مير عياس قليل مقدار ميں تھجوري ہيں، يه اتنے لو گول كيك زاد سفر كاكام دي كى ؟ حضور نے دوباره فرمايا اِنْطَيْقُ وَزَقِدُهُ هُدْ" جادُ اور ان مہمانوں کے زاد سفر کا انتظام کرو۔" حضرت فاروق میہ تھم ہنتے ہی انہیں ہمراہ لے کراینے محمر تشریف لائے۔ پھر اوپر والے چوبارے میں انہیں لے گئے۔ جب وہ اس کمرے میں واخل ہوئے تو تھجوروں کا بہت براڈ جیروہاں موجودیایا، گویا خاکسری رنگ کا کوئی مونا تازہ اونٹ بیٹا ہوا ہے۔ان لوگوں کو جتنی ضرورت تھی جھولیاں بھر بھر کر تھجوری وہاں ہے لے لیں۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں سب سے آخر میں اس کمرے سے لکا، جب میں نے تھجوروں کے ڈھیریر آخری نگاہ ڈالی تو یوں محسوس ہو تا تھا کہ اس ڈھیرے کی نے تھجور كادانه بھى نہيں اٹھايا۔ (1)

<sup>1</sup>\_اينيةً، صنى 624ء" خاتم النبيين"، جلد2، صنى 1101-1102

## وفدفزاره

رسول اکرم علی فروہ جوک ہے جب واپس تشریف لائے تو بنو فزارہ کاو فد خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ اس وفد کے افراد کی تعداد دس پندرہ کے در میان تھی اور ان میں عیبیتہ بن حصین کا بھیجا حسن بن قیس بھی تھا جو وفد میں سب سے کمن تھا۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنا اسلام کا اقرار کیا۔ یہ لوگ اس وقت قبط سالی کے باعث بوی مشکل میں مبتلا تھے۔ ان کی سواری کے اونٹ ہڈیوں کے ڈھانچ بن چکے تھے حضور کریم علیہ الصلوة والسلیم نے ان سے ان کے وطن کے حالات دریافت کئے۔ انہوں نے عرض کی، یارسول اللہ! عرصہ دراز گزر گیا ہے بارش کی ایک بوئد نہیں نہی، ماری زمینیں خشک ہوگئی ہیں اور ہمارے بیچ بھو کے مرام رہے ہیں، ہماری زمینیں خشک ہوگئی ہیں اور ہمارے بیچ بھو کے مرام رہے ہیں، خدار الاللہ تعالی کی جناب ہیں، ہماری زمینیں خشک ہوگئی ہیں اور ہمارے بیچ بھو کے مرام رہے ہیں، خدار اللہ تعالی کی جناب ہیں، ہماری زمینیں خشک ہوگئی ہیں اور ہمارے بیچ بھو کے مرام رہے ہیں، خدار الاللہ تعالی کی جناب ہیں، ہمارے لئے شفاعت فرما میں تاکہ اللہ پاک ہم پرابر

ان کی اس خشہ حالی کے بارے میں من کر حضور پر رفت طاری ہوگئی۔ حضور منبر پر تشریف لے گئے۔اپنے ہاتھ بلند کئے اور بارش کیلئے دعا کی۔اس مبارک دعا کا متن ملاحظہ فرما تمیں:

ٱللَّهُمَّ الْسِيْ بِلَادَكَ وَبَهَا مِثَكَ

وَالْشُرُّ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بِلَاهَكَ الْمَيْتَةَ

ٱللَّهُوَّ أَغِثْنَا مُغِنْبَثَّا مُوْمِيًّا مُولِيًّا مُولِيًّا وَاسِعًا عَاجِلًا غَيْرًا حِلْهِ نَافِعًا غَيْرِضَارِ -

اےاللہ!اپےشہر وںاور مویشیوں کو سیر اب فرما۔ میں سیر میں میں میں اس

اپی رحمت کواپی محلوق پر پھیلادے۔
اوروہ بستیاں جو قط سالی کی وجہ سے مر
پھی ہیں ان کو دوبارہ زندہ فرمادے۔
اے اللہ! ہم پر بارش نازل فرما، جو فریاد
ری کرنے والی ہو، آرام پہنچانے والی
ہو، سر سبر و شاداب کرنے والی ہو،
بڑے وسیع خطہ پر ہو،
جلدی ہو، تاخیر سے نہ ہو، نفع دیے
جلدی ہو، تاخیر سے نہ ہو، نفع دیے

والی ہو، ضرر دینے والی نہ ہو۔ اے اللہ! بیہ تیری رحمت کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو، اس سے مکان نہ گریں، مویش ڈوب نہ جائیں۔ کوئی چیز جل نہ جائے۔

ٱللهُّقَسُقْيَا دَخْمَةٍ لِاسُقُيَاعَذَابٍ وَلَاهَنْ مِرَوَلَاغَرُقٍ وَلَامَحْقِ

اےاللہ! ہمیں ہارش سے سیر اب فرما اور د شمنوں پر غلبہ عطافر مار

ٱللَّهُوَّ الشِيْنَا الْغَيْثَ وَانْصُرُّنَا عَلَى الْدُّعْدَآءِ

یہ باہر کت دعاجب زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے نکلی توبار گاہ اللی میں اس کو قبولیت نصیب ہوئی اور اتن بارش ہوئی کہ بنوفزارہ کے علاقہ میں قبط سالی کانام و نشان بھی باتی ندرہا۔(1)

وفدبهراء

یمن کے علاقہ سے قبیلہ بہراء کا ایک و فد حاضر خد مت ہوا۔ یہ و فد تیر وافراد پر مشمل تھا۔ یہ اپنے سواری کے جانورول کو ہا تھتے ہوئے حضرت مقداد بن اسود کے گھر کے دروازے پر پنچے۔ انہول نے اس روزائی اولاد کیلئے ایک حلوہ تیار کیا ہوا تھا۔ جو ایک بہت بڑے گئن میں رکھا ہوا تھا۔ انہول نے اپنے نووارد مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ انہول نے خوب بیر ہو کر کھایا لیکن پھر بھی نی رہااور حضرت مقداد کی ساری اولاد نے بھی اس سے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر بھی یوں پتا چاتا تھا کہ اس حلوہ میں ہے کی نے پچھے بھی نہیں لیا۔ پر انہول نے ایک پیالے میں بی کھاناڈال کر حضور کی بارگاہ رحمت میں بھیجا۔ ان کی خاومہ سکہ رضی محروب نے کر حاضر ہوئی۔ اس روز سرکار دو عالم علیہ ام المو منین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مجرو مباد کہ میں تشریف فرما تھے۔ حضور کی خد مت میں سدرہ نے پیالہ پش کیا۔ حضور نے یو چھا کیاضباعہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ یار سول اللہ۔ حضور نے فرمایا، رکھ دو۔ پھر فرمایا تہمارے مہمانوں کا کیاحال ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ یار سول اللہ۔ حضور نے فرمایا، رکھ دو۔ پھر فرمایا تہمارے مہمانوں کا کیاحال ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ یار سول اللہ۔ حضور نے فرمایا، رکھ دو۔ پھر فرمایا تہمارے مہمانوں کا کیاحال ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ یار مول اللہ۔ خور میار کے دورے کا شانہ اقدی میں جتنے افراد تھے سب نے سر ہو کر کھایا اور سدرہ کو بھی فرماییں۔ پھر حضور کے کاشانہ اقدی میں جتنے افراد تھے سب نے سر ہو کر کھایا اور سدرہ کو بھی

· كىلاياد جب سب سير ہو گئے تو حضور نے فرمايا، سدره جو باقی في گيا ہے وہ مهمانو ل كيلئے لے جاؤ۔ سدرہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پیالہ اپنی مالکہ کے سامنے پیش کر دیا جتنا عرصہ وہ مہمان مدینہ طیبہ میں سکونت یذیر رہے یہی کھاناان کی خدمت میں پیش کیاجا تارہا۔ مہمان بڑے جیران ہوئے اور ایک ون انہوں نے حضرت مقداد کو کہا کہ تم ہر روز دن میں کئی بار ہمیں لذیذ ترین کھانا کھلاتے ہو، ہمارے ہال تواپیا کھانا مجھی مجھار کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ ہمیں توبیہ بتایا عمیا تھا کہ تمہارے ہاں خوراک کی بڑی قلت ہے لیکن ہم توہر دفعہ خوب پیٹ مجر کر کھاتے ہیں۔ حضرت مقداد نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالی کے محبوب نے اپنی بابر کت اٹھیاں اس کھانے كولگائى بين بيد جارے آقاكى انجى انگليول كى بركت ہےكديد كھانا ختم ہونے ميں نہيں آتا۔ حضور کابیه معجزه دیچه کران میں مزید تقویت پیدا ہوئی اور وہ لوگ بارباریہ کہتے کہ میں اُنگاہ دَسُوْلُ اللَّهِ بِم مُوابِي ديتِ بِين كه حضور اكرم الله تعاليٰ كے سيح رسول بيں۔" مدیند منورہ میں اینے قیام کے دوران انہوں نے دین اسلام کے فرائض سیکھے۔ قرآن كريم كى كئي سورتيس يادكيس بحر الوداعي سلام عرض كرنے كيلتے بار گاه رسالت ميں حاضر ہوئے۔ سر کار دو عالم علی نے حضرت بلال کو علم دیا کہ ان کو بھی اس انعام واکرام سے نوازیں جس سے دوسرے وقود کے ارکان کو نوازاجاتا ہے۔ (1)

## وفدبني عذرة

گا۔جو حضور نے فرمایا، وہ پورا ہوا۔ عبد فاروتی میں رر موک کی فتح کے بعد شام کا سار اعلاقہ مسلمانوں کے زیر تنگیں ہو گیااور ہر قل کو شام کو چھوڑنا پڑا۔ جب دہ شام کی سر حد کو عبور کر رہاتھا تواس نے نگاہ واپسیں اس جنت نظیر علاقہ پر ڈالی تو بھید حسر ست اس کی زبان سے نکلا:

سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا سُوْرَيَا سُلَامٌ لَا لِقَاءَ بَعْدَهُ پر سور ما الوداع! ش ایسے الوداع کر رہا ہوں جس

"اے سوریاالوداع! میں ایسے الوداع کہدرہا ہوں جس کے بعد ملا قات نہیں ہوگی۔"

سر کار دوعالم علی کے انہیں کا ہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایااور انہیں یہ بتایا کہ علم غیب اللہ میں ہو بتایا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور بعض دیگر تو ہمات جن میں وہ مبتلا تھے ان سے بازر ہے کی تلقین کی۔(1)

وفديتي

ماہ رہے الاول سنہ 9 ہجری میں قبیلہ کا ایک وفد مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ ان کے ایک
رشتہ دار رویفع بن ثابت البلوی مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہے۔ جب انہیں اپنے قبیلہ کے
وفد کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے انہیں اپنے پاس تھمر لیا اور انہیں ساتھ لے کر بارگاہ
رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، کہ یہ میری قوم کے افراد ہیں۔ حضور نے ارشاد فر مایا تمذیحہ با
پہلٹ قریقو ولئے تیں شمہیں اور تیری قوم کوخوش آمدید کہتا ہوں۔ چنانچہ وہ سب اسلام لے آئے
تو حضور نے ارشاد فر مایا:

ٱلْحَمْدُ يِنْعُوالَّذِي هَدَاكُمُدُ لِلْإِسْلَاهِ "مِن اس الله كى حمد و ثناكر تا ہول جس نے تنہيں اسلام قبول كرنے كى ہدايت بخش-"

جو محض بھی دین اسلام کو قبول کے بغیر مرے گادہ دوزخ کا ایند ھن ہے گا۔"
اس وفد کے ایک بزرگ نے جن کا نام ابو ضیب تھا، عرض کی، یار سول اللہ! میں مہمانوں کی ضیافت کے باعث اجر لے گا؟ مہمانوں کی ضیافت کے باعث اجر لے گا؟ حضور نے فرمایا، بیٹک ضرور لے گا۔ ہر اچھاکام جوتم کر دخواہ غریب کے ساتھ یا امیر کے

ساتھ ،اس کااجر تہہیں ملے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ضیافت کی مدت کتی ہے؟ فرمایا تین دن راس کے بعد ضیافت نہیں ہوگی بلکہ صدقہ ہوگا۔ مہمان کیلئے ضروری ہے کہ تمہارے پاس تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے تاکہ میز بان کو حرج نہ ہو۔ پھر اس شخص نے گمشدہ مویثی کے بارے میں عرض کی، یار سول اللہ! میں کوئی بھیڑ بحری جنگل میں گھو متی دیکھتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا چھی لکف و لاگنے نیگ آوللی آئی "اس سے تم فا کمرہ المحاؤ کے یا تمہارا بھائی ورنہ اسے بھیڑیا چک لے گا۔ "پھر عرض کی،اگر کمشدہ اونٹ مل جائے تو پھر کیا تمہارا بھائی ورنہ اسے بھیڑیا چک لے گا۔ "پھر عرض کی،اگر کمشدہ اونٹ مل جائے تو پھر کیا اس خوراس کو پالے ۔ حاضری کاشر نب حاصل کرنے کے بعد بیدا ہے جھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک خوداس کو پالے ۔ حاضری کاشر نب حاصل کرنے کے بعد بیدا ہے میز بان حضرت رویفع کے مکان پر ایک خوراس کو پالے ۔ حاضری کاشر نب حاصل کرنے کے بعد بیدا ہے حضرت رویفع کے مکان پر ایک گئے۔ رحمت عالمیاں علی ہوریں کے جاتے۔ حضور حضرت رویفع کے مکان پر تشریف نے جایا کرتے اور اپنے ساتھ کھجوریں لے جاتے۔ حضور حضرت رویفع کے مکان پر کہ ایک کہ ایک کہ این کہ میز بانی میں ان کھجوروں کو استعال کیا کرو۔

اس وفد کے حالات میں دوامور ہماری توجہ کے مستحق ہیں (1) اسلام نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے اس میں مہمان نوازی کو اہم مقام حاصل ہے اور مہمان نوازی کی اہم مقام حاصل ہے اور مہمان نوازی کی مختلف حالتیں ہیں۔ اگر کوئی نووار دائی جگہ میں ہو جہاں اے اشیاء خور دونوش کا مہیا ہونا ممکن نہ ہو توایت مسافر کی مہمان نوازی کرنافر خل اور واجب ہے۔ اگر کوئی مخص دانستہ ایسے مختص ہے بے اعتمائی برتے گا تو وہ مختص گنہگار ہوگا۔ مثل جنگل اور صحر اء میں جہال دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہو تا، اس علاقہ میں اگر کسی نووار دکو حالات کے رحم و کرم بر چھوڑ دیا جائے تو یہ انہائی فیتے بات ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایسے ماحول میں ہو جہال خورونوش اور رہائش کا انظام ہو تو سکتا ہے لیکن بڑی مشکل کے ساتھ، ایسے حالات میں بھی اس کی مہمان نوازی کرنا واجب کے قریب ہوگا، اور اگر آسائی سے ماحول میں بو عبر مو کا جائے ہو گھر یہ ایک نیکی ہوگا، اور اگر آسائی سے مسلمان سے بجاطور پر توقع کی جاسمتی ہے۔ رحمت عالم عقائے کا ارشاد گرائی ہوگا۔ مسلمان سے بجاطور پر توقع کی جاسمتی ہے۔ رحمت عالم عقائے کا ارشاد گرائی ہوگا۔ میں کی ہم مسلمان سے بجاطور پر توقع کی جاسمتی ہے۔ رحمت عالم عقائے کا ارشاد گرائی ہوگا۔ میں کہ ہم میں اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری میں دروں

ہے کہ وہ اینے مہمان کی عزت و تو قیر کرے۔"

میزبان کو توبیہ تھم دیااور ساتھ ہی مہمان کو بھی ہدایت کردی کہ وہ میزبان کی مہربانی
سے غلط فا کدہ نہ اٹھا ہے اور اس کے ہاں ڈیرے نہ ڈال دے یہاں تک کہ اس مہمان کا وجود
اس کے لئے نا قابل برداشت ہو جھ بن جائے۔ اس لئے اسے تھم دے دیا کہ وہ تین دن تک
سی کے ہاں مہمان بن کررہ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اگر رہے گاوہ میزبانی نہیں ہوگی بلکہ
صد قہ ہے اور اسلام کو یہ بات پیند نہیں کہ مہمان میزبان کی تکلیف کا احساس نہ کرے اور وہال ڈیرہ جماکر بیٹھ جائے۔

دوسر استلہ جواس و فد کے حالات کے حتمن میں بیان کیا گیاہے وہ کمشدہ چیز کی بازیابی کا مستلہ ہے۔ کسی نے عرض کی بیار سول اللہ ااگر جنگل میں کوئی گمشدہ بکری مل جائے تواس کے بارے میں کیا کیا جائے ؟ فرمایا، اس کی تین صور تیں ہیں یاتم اس کواپئی حفاظت میں لے لو۔ ذرج کر کے اس کا گوشت کھاؤیا اس کا مالک آ جائے تو وہ اپنی بکری لے جائے اور اگر مالک نے بھی اے اپنے قبضہ میں نہیں لیا اور تم نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا تو بھر یقینا کوئی بھیڑیا آئے گاور اے چیر بھیا گر کر کھ دے گا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایم چیز جس کو ڈھونڈ نے والا اپنے پاس نہیں رکھتا، نہ مالک کو وہ چیز دستیاب ہوتی ہے تو پھر اس کے سوا کیا امکان ہے کہ کوئی بھیٹریا کھا جائے۔اس سے بہتر ہے کہ جس کو وہ چیز ملی ہے وہ اس کو استعمال میں لائے اور اگر بعد میں اس کا مالک آ جائے تواس کو اس کی قیمت اواکر دے۔

اگر گمشدہ اونٹ مل جائے تو اس کو اپنے قبضہ میں لینے کی اجازت نہیں کیو تکہ اللہ تعالیٰ فے اس کو ایسے اعضاء سے مزین کیا ہے کہ مالک کے بغیر بھی وہ بھو کا پیاسارہ سکتا ہے اور اگر پیاسے دہنے کی نوبت آ بھی جائے تو وہ ان مشقتوں کو ہر داشت کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، اس کو ہاتھ نہ لگاؤیہاں تک کہ اس کامالک اسے تلاش کرلے۔

### وفدذومره

جن ایام میں عرب کے وفود ہارگاہ رسالت میں آگر حاضر ہوتے تھے۔اس طرح حضور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کرتے تھے،انہیں ایام میں ذومر ہ کاایک وفد جو تیر ہ افر ادپر مشتمل تھا، مدینہ طیب میں حاضر ہوا۔ ان کے رئیس کا نام حارث بن عوف تھا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارانسب رسالت آب علی کے نسب سے جاماتا ہے۔ انہوں نے عرض کی،

یارسول اللہ اہم لوگ حضور کی قوم اور حضور کا خاندان ہیں۔ ہماراجداعلیٰ لوی بن غالب تھا۔

یہ س کر سرکار دو عالم علی نے تہم فرمایا اور الن کے علاقہ کے حالات کے بارے ہیں
دریافت کیا۔ ان کے رئیس حارث نے عرض کی میارسول اللہ اہم قط سالی کا شکار ہیں۔ ہر چیز
کی شدید قلت ہے۔ مویشیوں کیلئے چارہ بھی نہیں، ہمارے لئے دعا فرما ئیس اللہ تعالی ہم پر
بارش نازل فرمائے۔ رحمت عالم علی فیل نے اپنے کریم مولا کے دربار میں دست دعا بلند کے
اور عرض کی:

اَللَّهُ قَمَّ السِّقِهِ مُ الْغَيْثَ "اے پروردگار! انہیں بارش سے سیر اب فرمار"

چند روزید لوگ مدینه طیبہ میں اقامت گزیں رہے پھر واپسی کیلئے اجازت مانگی اور بارگاہ رسالت میں الوداعی سلام عرض کرنے کیلئے حاضر ہوئے۔ سر کار دوعالم علی ہے نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو دس دس اوقیہ چاندی بطور ہدید دی جائے اور ان کے سر دار حارث کو بارہ اوقیہ چاندی جائے۔

جب بداوگ وطن واپس آئے تو بد و کھے کر جیران ہوگئے کہ یہاں موسلا دھار ہارش ہوئی ہے، ہر طرف پائی کے تالاب مجرب پڑے ہیں اور مویشیوں کیلئے چارہ اس زور ہے اگا ہے کہ ساراعلاقہ تخت زمر د نظر آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بارش کس روز ہوئی ہے؟ لوگوں نے جو تاریخ بتائی بعیداوی تاریخ تھی جس روز مجوب رب العالمین علی نے اپنے رب کی بارگاہ میں نزول بارش کیلئے التجاکی تھی۔ (1)

### وفدخولان

یہ وفد جو دس افراد پر مشتل تھا، شعبان سنہ 10 ہجری میں بار گاہ رسالت میں باریاب ہولہ بیاوگ آنے سے قبل ہی مسلمان ہو چکے تھے۔

ان كے ترجمان نے عرض كى ميار سول اللہ! اپنى قوم كے جوافراد ہم بيچھے چھوڑ آئے ہيں ہم ان كے بھى نمائندے ہيں۔ہم اللہ تعالى پر ايمان لا چكے ہيں اور اس كے رسول مكر م عليہ كے كى

<sup>1</sup>\_" غاتم النجين"، جلد2، صفحه 1143 و"زاد المعاد"، جلد3، صفحه 661 د" سبل الهديّ"، جلد6، صفحه 630

تقدیق کرتے ہیں۔ ہم بڑے دور دراز کی مسافتیں طے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔
ہم او نوں پر سوار ہو کر دشوار گزار ، کو ہُستانی اور ریکستانی علاقوں کو طے کرتے ہوئے حاضر
خدمت ہوئے ہیں۔ ہم پر بیداللہ کا احسان ہے اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ ہم حضو کی
زیارت کیلئے حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار دوعالم علیقے نے ان کی دلنوازی کرتے ہوئے فرمایا کہ
بیہ جو تم نے کہاہے کہ ہم طویل مسافتیں طے کر کے یہاں پہنچے ہیں تو یقین رکھو، تہمارے
او نئوں نے جتنے قدم اس راستہ پر اٹھائے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی تہمیں ایک نیکی
دے گا اور تم نے کہا کہ ہم زیارت کیلئے حاضر ہوئے تو س لواجو شخص میری زیارت کیلئے
مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔

ان کا ایک بت تھاجس کانام "عم انس" تھا۔ وہ اس کے دل سے گرویدہ تھے اور عجیب و غريب واقعات اس كى طرف منسوب كياكرت مصاور جوانعامات الله تعالى ان ير فرماياكر تا تھا، ان انعامات کو بھی اس بت کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہال حاضر ہو کراینے ایمان کا علان کیااور نبی رحمت علی کوان کے ایمان کی سیائی کا یقین ہو گیا تو حضور نے ان سے یو چھا، اپنے معبود بت کے ساتھ تم نے کیاسلوک کیاہے ؟ انہوں نے عرض کی، حضور کو مردہ ہو کہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں وہ دین عطا فرمایا ہے جو حضور لے کر تشریف لائے ہیں۔ ہم میں سے چند بوڑھے مرداور عور تیں رہ گئی ہیں جواس کی الوہیت کا دم بحراكرتي ہيں۔جب ہم واپس جائيں كے توسب سے پہلاكام يدكريں كے كه عم انس كو ریزہ ریزہ کر دیں۔ حضور ان سے ان کے حالات دریافت کرتے تاکہ ان کے جاہلانہ عقیدوں پر پوری طرح آگاہ ہوں تو حضور نے ان سے یو چھاکہ اب تم بت کا کوئی برا کمال بتاؤ جوتم نے دیکھا ہو؟ ان کے ترجمان نے کہا، ایک دفعہ ہم سخت قط سالی میں مبتلا ہوگئے جو سرمایہ ہمارے پاس تھاوہ جمع کیااور ہم نے ایک سو بیل عم انس کیلئے قربانی دینے کے لئے خریدے۔ای لمحہ بادل گھر کر آگئے اور موسلادھار بارش بری۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ عم انس نے ہم پر بردی مبریانی کی ہے۔ انہوں نے سے اعتقاد کیا کہ بارش اس بت نے برسائی ہے حالا تکہ یہ بے جان مجسمے نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ان کے ترجمان نے ایک اور بات بھی بتائی کہ ہم اسے مویشیوں سے پچھ مویشی اللہ کے نام اور پچھ اس بت كے نام نذر كردياكرتے تھے۔اس طرح اسے كيتوں كا بچھ حصد اللہ كے نام اور بچھ حصدات

بنوں کیلئے نذر کردیا کرتے تھے۔ اگر بنوں کے نذر شدہ مویشیوں یا کھیت ہے کوئی چیز ضائع ہو جاتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام نذر کئے ہوئے مویش کھیت بنوں کی طرف منتقل کر دیتے اور اگر اللہ کے نام کی کوئی چیز کم ہوجاتی تو بنوں کے حصہ کواد حر منتقل نہ کرتے۔ ان کی اس احتقانہ حرکت کو اللہ نے اپنے کلام مقدس میں یوں بیان فرملیا:

> وَجَعَلُوْ اللهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرُثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْ الْهُ نَا اللهِ بِزَعْمِهِمُ وَلَهُ النِّثَمَّكَا بِنَا عَمَّاكَانَ لِشُرَكَا بِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَا مِهِمُ \* سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ - (1)

"اورانهول نے بنار کھاہے اللہ کیلے اس سے جو پیدافر ماتا ہے فسلول اور مویشیول سے مقررہ حصد۔ اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکول کیلئے ہے۔ تو وہ حصد جو ہو ان کے شریکول کیلئے ہے۔ تو وہ حصد جو اللہ تعالیٰ کیلئے تو وہ شہیں پہنچا اللہ تعالیٰ کو اور جو حصد ہواللہ تعالیٰ کیلئے تو وہ پہنے جاتا ہے ان کے شریکول کو ۔ کیابی برافیصلہ کرتے ہیں۔"

اس طرح کے غلط تخیلات ان کے اذبان پر مسلط تھے لیکن جب نبی کریم علاقے نے مینائے نے مینائے نے مینائے نے مینائے نے مینائہ تو حیدے جام طبور پلایا تو ان عقائد باطله کی بیخ تنی ہو گئی اور ہدایت، گمر اہی ہے الگ ہو گئی۔ سر کار دوعالم علاقے نے ان کو بڑے دل آویز پند و نصائح سے محظوظ فرمایا۔ ان میں سے چند نصیحتیں یہ ہیں:

أُوْصًا هُمْ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَادَاءِ الْأُمَانَةِ وَحُسُنِ الْحُوادِ إِلَّهُ مَا نَةِ وَحُسُنِ الْحِوادِ إِلَمَ نَ جَاوَدُوكُ أَنْ لَا يَظْلِمُوا أَحَدًا -

"حضور نے انہیں وصیت فرمائی کہ جو وعدہ کریں اسے پورا کریں، جو امانت ان کے پاس رکھی جائے وہ اس کے مالک کو جوں کی توں واپس کریں، اپنے پڑوسیوں کی ہمسائیگی کے حقوق کاپوری طرح خیال رکھیں، کسی پر ظلم نہ کریں۔"

حضور عليه الصلوة والسلام في انهيس فرمايا كه جو ظلم وه كسى يركريس مح روز محشر بقد درية

اند چروں میں ظاہر ہوگا۔ پھر انہوں نے دین کے فرائض اور دیگر احکام کے بارے میں دریافت کیا۔ ہر چیز انہیں سکھادی گئے۔ چند روز وہاں قیام کے بعد وہ اپنے وطن لوٹ گئے۔ جب وہ رخصت ہونے گئے تو ان کو عطیات سے نواز الہ جب وہ اپنے وطن پہنچ تو اپنے اونٹوں سے انرنے کے بعد سب پہلاکام یہ کیا کہ اپنے صنم "عم انس" کوپارہ پارہ کر دیا۔ (1) و فد محارب

ہجرت ہے پہلے کی زندگی کے آخری دو سالوں میں حضور کا یہ معمول تھا کہ موسم ج میں جب جزیرہ عرب کے قبائل فریفنہ جج اداکرنے کیلئے کمہ آتے تو حضور ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ سب سے زیادہ جو قبیلہ قسادت قلبی کا جُوت دیتا اور حضور کی اس پاکیزہ دعوت کو ہوی حقارت سے محکرا دیتا، وہ بھی قبیلہ محارب تھا۔ اس لئے تمام قبائل میں سب سے آخر میں ایمان لائے کی انہیں تو فیق نصیب ہوئی۔ ان کا یہ وفد سنہ 10 ہجری میں حاضر ہوا۔ یہ وہی سال ہے جس میں حضور نے جمتہ الوداع ادا کا ایا۔

اس وفد کے افراد کی تعداد دس تھی۔ان کے قبیلہ کے لوگ جو پیچے رہ گئے تھے، یہ لوگ ان کی طرف ہے ہے۔ ان کی طرف ہے ہی تھا کندگی کررہے تھے۔حضور نبی کریم علی نے سر کاری مہمان خانوں میں انہیں تھہر ایا۔ حضرت بلال ان کیلئے ہر روز دو پہر اور رات کا کھانا دے کر آتے یہاں تک کہ انہوں نے حضور کی ملا قات کاشر ف حاصل کیااور وہاں بی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔

ایک روز نبی کریم علی قلیم ایک این ایک معیت بی رہے۔ ان بی ایک ایسا آدمی تفاجی کی طرف حضور محکمی با ندھ کردیکھتے رہے۔ اس محاربی نے کہا۔ یول معلوم ہوتا ہے کہ حضور میرے بارے بی کئی تذبذب بیں جتالا ہیں۔ حضور نے فرمایا، بیشک بین نے کبھی حضور نے مجھے دیکھا تھا اور میرے ساتھ نے کبھی حضور نے مجھے دیکھا تھا اور میرے ساتھ گفتگو کی تھی اور میں نے بوی سختی اور در شتی سے حضور کی گفتگو کا جواب دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور عکا ظ کے میلہ میں سب قبائل کی فرودگا ہوں پر باری باری تشریف

لے جاتے تھے۔ رسول کریم علی نے فرمایا، بیٹک میں نے اس وقت دیکھا تھا۔ پھر اس محاربی نے سر لیا التجاء بن کر عرض کی، میرے سارے قبیلے میں جھ سے زیادہ حضور کے بارے میں کوئی تند خونہ تھا اور نہ جھ سے زیادہ اسلام سے دور۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمہ کر تا ہوں کہ اس نے جھے اتنی مہلت دی کہ آج میں حضور پر ایمان لایا اور حضور کی رسالت کی تقدیق کہ اس نے جھے اتنی مہلت دی کہ آج میں حضور پر ایمان لایا اور حضور کی رسالت کی تقدیق کرتا ہوں کر تا ہوں کہ تا ہوں دفت میرے ساتھ تھے، وہ اپنے جھوٹے عقیدہ پر ہی سر گئے۔ حضور کریم علی ہے فرمایا ہے ہیں ہیں۔ "اس محاربی نے گزارش کی، یارسول اللہ!اس وقت میں نے حضور سے جو بدکلائی کی تھی، اس کے بارے میں میرے لئے مغفرت طلب میں نے حضور سے جو بدکلائی کی تھی، اس کے بارے میں میرے لئے مغفرت طلب فرما ئیں۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا" جب انسان کفر وشرک کو ترک کر کے سے دل سے فرما ئیں۔ رسول اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ چھوٹے بوے تمام گنا ہوں پر قلم عفو پھیر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ چھوٹے بوے تمام گنا ہوں پر قلم عفو پھیر دیتا ہے۔ "پھریہ لوگ اپنے اہل وعیال کی طرف واپس چلے گئے۔ اس وفد کے حالات پڑھنے دیتا ہے۔ "پھریہ لوگ اپنے اہل وعیال کی طرف واپس چلے گئے۔ اس وفد کے حالات پڑھنے دیتا ہے۔ "پھریہ لوگ اپنے اہل وعیال کی طرف واپس چلے گئے۔ اس وفد کے حالات پڑھنے دیتا ہے۔ "پھریہ لوگ اپنے ہو جاتی ہیں:

1-الله تعالى جب چاہتا ہے تو سخت دلول كونر م ول بناديتا ہے 2- جب الله تعالى كى كے دل ميں نور حق پيداكر ديتا ہے تو وہ فور أصر اط منتقيم پر گامز ن ہو جاتا ہے اور نعمت ايمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

ان حالات سے حضور کی بلند نگاہی، اولوالعزی اور دلنوازی کی شانیں نمایاں ہو رہی ہیں۔(1)

وفدصداء

قبیلہ صداء کے وفود۔

امام بغوی، بیہ قی اور ابن عساکر وغیرہ نے بیہ روایت حضرت زیاد بن حارث صد ائی ہے نقل کی ہے، دہ فرماتے ہیں :

میں رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوااور حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ مجھے معلوم ہوا کہ حضور نے میری قوم کی تسخیر کیلئے ایک لشکر روانہ کیا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ نبی کریم علی جب سنہ 8 ہجری میں جعر اندے علیمتیں تقسیم کرنے کے بعد روانہ ہوئے تو حضور نے قبیس بن سعد بن عبادہ کی قیادت میں چار سو مجاہدین کا ایک لشکر یمن پر حملہ کرنے کیلئے روانہ فرمایا۔

زیاد بن حارث الصدائی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یارسول اللہ! میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہول یہ اپنا لشکر واپس بلا لیجئے، میں صاحت دیتا ہول کہ میری قوم اسلام قبول کرلے گی اور حضور کی اطاعت گزار بن جائے گی۔ حضور نے مجھے فرمایا جاؤ اور اس لشکر کو کہو کہ واپس آ جائے۔ میں نے عرض کی، یارسول اللہ! میری سواری کا اونٹ سخت تھکا ہوا ہے۔ اس میں چلنے کی سکت نہیں۔ چنانچہ حضور نے ایک اور آدی کو بھیجاجوا نہیں قناۃ کے مقام سے واپس لے آیا۔

میں نے اپنی قوم کی طرف خط لکھا تو وہ تمام کی تمام مسلمان ہو کرخد مت اقد س میں عاضر ہو گئی۔ اس کے بعد جب حفنور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بنی صداء کا ایک و فد جو پندرہ اشخاص پر مشتمل تھا، وہ حاضر خد مت ہوا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی، یارسول اللہ! نہیں اجازت و بیجے کہ میرے مہمان بن کر میرے ہال تھہریں۔ چنانچہ وہ و فد حضرت سعد کے پاس جاکر رہائش پذیر ہوا۔ انہوں نے اان کو قیمی انعامات نے نوازا، ان کو نئی پوشاکیس بہنا تیں، ان کی عزت افزائی کی اور پھر ان کو ہمراہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ سب نے اسلام قبول کیا اور اپنی طرف سے اور اپنے قبیلہ کے ان افراد کی طرف سے اور اپنے قبیلہ کے ان افراد کی طرف سے بو حاضر نہ ہوسکے، حضور کے دست حق پرست پر بیعت کی۔

راستد میں ایک قبیلہ نے اپنے عامل کا شکوہ کیا کہ وہ ہم پر بڑی زیادتی کر تاہے، حضور علیہ

اس کی تقدیق کرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الآخَ<mark>یْرَ فِی الْاِنْمَازُوّ لِدَجُیلِ مُعَوِّمِنِ</mark> کہ ''مر د مومن کیلئے امارت میں کوئی بھلائی نہیں۔'' زیاد کہتے ہیں کہ بیہ بات میرے دل پر نقش ہوگئی۔

مچر ایک اور آدمی حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یارسول اللہ! مجھے بیہ منصب عطا فرمائیں۔حضور نے فرمایا جو غنی ہواور پھر لوگوں سے سوال کرے،وہاس کے سر میں در داور شکم میں بیاری ہے۔

زیاد بن حارث صدائی کہتے ہیں کہ ہیں ساری رات حضور کی معیت ہیں سفر کر تارہا۔
جب صبح ہونے کاوقت آیا تو حضور نے جھے تھم دیا، ہیں نے اذان دی۔ پھر ہیں عرض کر تا رہا، یار سول اللہ! کیا ہیں ا قامت کہوں؟ حضور صبح صادق کی انظار ہیں باربار مشرق کی جانب دیجھتے اور فرماتے نہیں۔ جب صبح ہوگئی تو سر کار دو عالم علیاتے اپنی سواری سے اتر ہے۔
قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے۔ پھر حضور میری طرف آئے۔ فرمایا، اے صداء کے بھائی! تبہارے پاس پانی ہے؟ ہیں نے عرض کی، بہت تھوڑی می مقدار میں پانی ہے جو حضور کی کیائی نہیں۔ حضور نے فرمایا، چتنا پھے تیر ہیاں ہے، کی برتن میں ڈال کر میر ہیاں کے لئے کافی نہیں۔ حضور نے فرمایا، چتنا پھے تیر میاس ہے، کی برتن میں ڈال کر میر ہیاں لے آ۔ میں نے ایسانی کیا، حضور نے اپنی ہضیلی مبارک اس برتن میں رکھ دی اور حضور کی انگیوں کے در میان سے پانی کے چشے الجئے گئے۔ تمام لفکر نے اس پانی سے اپنی ضرور تمیں اوری کیں۔

پھر نماز اداکرنے کیلئے کھڑے ہوئے۔ حضرت بلال نے اقامت کہنے کا ارادہ فرمایا۔
حضور نے فرمایا ہات آگا اُحدی ہوئے۔ حضرت بلال نے اقامت کہنے کا ارادہ فرمایا۔
حضور نے فرمایا ہات آگا اُحدی ہوئے ہوئے اُخدی و محق اُخدی محبور محبور ہوا۔
وہی اقامت کے اور یہ اذان صداء قبیلہ کے بھائی نے دی ہے وہی اقامت کے گا۔
جب حضور علی نے نمازے فارغ ہوئے تو ہیں دونوں تح بریں لے کر حاضر ہوا۔ عرض کی، یار سول اللہ! ان دو تح بروں ہیں جو منصب مجھے تفویض کے گئے، ہیں ان سے معافی طلب کر تا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تحقے کیا ہوگیا ہے؟ ہیں نے عرض کی، یار سول اللہ! بیں فرمایا کہ مرد مومن کیلئے امارت میں کوئی بھلائی نہیں اور میں اللہ اور میں کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اس لئے امارت کو پسند نہیں کر تا۔ ای طرح حضور نے سائل کو فرمایا کہ بغیر ضردرت کے مانگنا یہ درد سر ہے اور پیٹ کی بیاری ہے۔ حضور نے سائل کو فرمایا کہ بغیر ضردرت کے مانگنا یہ درد سر ہے اور پیٹ کی بیاری ہے۔ حضور نے

فرمایا، جیسے تیری مرضی۔ چاہے توان عہدول کو پر قرار رکھ اور چاہے تواستعفاء دے۔
میں نے استعفاء ویدیا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر بھے کوئی ایبا آدمی بتاؤجو اس ذمہ داری کو
اٹھانے کے قابل ہو، تو میں نے ایک آدمی کے بارے میں عرض کی۔ پھر ہم نے عرض کی،
یار سول اللہ! ہماراایک کنوال ہے۔ سر دیوں میں اس کاپانی ہم سب کیلئے کافی ہو تاہے لیکن
گرمیوں میں اس کاپانی خٹک ہو جاتا ہے اور ہمارے قبیلے کو مختلف کنوؤں پر جاکر سکونت اختیار
کرمیوں میں اس کاپانی خٹک ہو جاتا ہے اور ہمارے قبیلے کو مختلف کنوؤں پر جاکر سکونت اختیار
کرما پر تی ہے جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارے اردگرد کے قبائل سے ہماری
عداوت ہے اس لئے ان کا حملہ کا خطرہ لگار ہتا ہے۔

حضور نے سات کنگریاں طلب فرہا کیں۔ اپنے وست مبارک میں طااور دعافر ہائی۔ پھر فرہایا، ان کنگریوں کولے جاؤجب تم اس کنو کیں پر پہنچو تو اللہ کانام لے کرایک ایک کنگراس میں ڈالتے جاؤ۔ ہم نے اسی طرح کیا۔ اس کے بعد اس میں انٹایانی ہو گیا کہ ہماری ساری ضرور تیں پوری ہو گئیں۔ جب بید پندرہ آدمیوں کا وفد واپس گیا تو انہوں نے بوی شدومد سے اسلام کی تبلغ شروع گئے۔ بمن کے بیشار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ سنہ 10 ہجری میں ایک سوافر او کا ایک و فد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ بید وہی سال ہے جس میں حضور نے جمتہ الوداع اوا کیا۔ (1)

## طارق بن عبدالله کی اپنی قوم سمیت حاضری

مجھے یہ روایت ایک محض نے کی جس کانام طارق بن عبداللہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ
ایک روزسوق مجاز میں کھڑ اتھا(سوق مجاز،ایک بازار کانام ہے جو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب
لگایا کرتے تھے) اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس نے جبہ پہنا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے
لوگو! کہولااللہ الااللہ تم نجات پاجاؤ گے۔ ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے آرہا تھا اور اس پر پھر
برسارہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا، اے لوگو! اس کی بات مت ما نتا یہ کذاب ہے۔ میں نے
پوچھا، پہلا محض کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ بیہ قبیلہ بنی ہاشم کا ایک نوجوان ہے جو یہ
خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ کارسول ہے۔ میں نے پوچھا، دوسر اکون ہے جو اے پھر مار رہا تھا؟
لوگوں نے بتایا کہ وہ اللہ کارسول ہے۔ میں نے پوچھا، دوسر اکون ہے جو اے بھر مار رہا تھا؟

<sup>1</sup>\_"سېل البدي"، جلد6، صفحه 532و"ز اد المعاد"، جلد3، صفحه 663

جب لوگوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، جرت کر کے مدینہ طیبہ پہنے گئے، ہم رہذہ کے اور دہاں اور دہاں سے مجوری خرید کرلے آئیں۔ جب ہم مدینہ کی دیاروں اور نخلتانوں کے قریب پہنچ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم یہاں اتریں اور لباس تبدیل کریں۔ ہم لباس تبدیل کررہ سے کہ اچانک ایک شخص آیاجس نے پرانے کپڑے تبدیل کریں۔ ہم لباس تبدیل کررہ سے کہ اچانک ایک شخص آیاجس نے پرانے کپڑے بہا کہ ہم رہذہ سے آئے ہیں۔ پھراس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ہم اس جہر میں جارہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا اس شہر میں جارہ ہیں، ہم نے بتایا کہ ہم اس خریمی جارہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا اس شہر میں کرنا کہ جوری خوریں خرید ناچا ہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سر خریک کا اور قبال اس نے پوچھا کہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہو قبات ہم اس کو فرو فت کرنا چاہتے ہیں۔ جو قبات ہم نے اس میں ذراکی کی خواہش نہ کی تھی۔ اس کو فرو فت کرنا چاہتے ہیں۔ جو قبات ہم نے اس میں ذراکی کی خواہش نہ کی تھی۔ اس کو فرو فت کرنا چاہتے ہیں۔ ہو گیا تو ہم خیال کرنے گئے، ہم نے یہ کیا حرکت کی ہے کہ ایسے آدی کے ہم وادن فرو خت کردیا ہے جس کو ہم جانے ہی نہیں اور اس کی قبت بھی وصول کے ہیں وادن فرو خت کردیا ہم جس کو ہم جانے ہی نہیں اور اس کی قبت بھی وصول کے ہیں وادن فرو خت کردیا ہے جس کو ہم جانے ہی نہیں اور اس کی قبت بھی وصول نہیں کی جاتھ اون اور اس کی قبت بھی وصول کے ہی خاتون ہمارے ہم سفر متھی۔ جب اس نے ہماری پریشانی و کیسی تو ہوئی نہیں کی۔ ایک خاتون ہمارے ہم سفر متھی۔ جب اس کو ہم جانے ہی نہیں اور اس کی قبت بھی وصول نہیں کی۔ ایک خاتون ہمارے ہم سفر متھی۔ جب اس کو ہم جانے ہی نہیں اور اس کی قبت بھی وصول کے ہم جانے ہی نہیں اور اس کی قبت بھی تو ہوئی نہیں کی جب اس کے ہماری پریشانی و کیسی تو ہوئی دیا جس کو ہم جانے ہی نہیں اور اس کی قبت بھی وصول کے ہم خوری کی جب اس نے ہماری پریشانی و کیسی تو ہوئی دیا کہ کیسی تو ہوئی دیا گھی۔

وَاللهِ لَقَدُدَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ وَجُهَهُ شِقَّةُ الْقَبَى لَيُلَةً الْبَدُيرُ أَنَا صَامِنَةٌ لِتَنْهَنِ جَمَلِكُهُ

کہ "میں نے ایک ایبا آدمی دیکھا جس کا چہرہ چودھویں کے جائد کی طرح نورانی تھا، میں تمہارے اونٹ کی قیت کی ضامن ہول" تمہیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے ایک ایبا چہرہ دیکھاہے جولوگول سے دھو کا بازی نہیں کر سکتا۔

وہ بھی ہاتیں کررہے تھے کہ استے میں اچانک ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا: آنا رَسُولُ، رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و سلم "میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں "حضور نے فرمایالویہ تمہاری کھوریں ہیں، کھاؤاور خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ پھراسے ماپ لواور پوری کرلو۔ ہم نے مجوریں کھا میں جس سے ہمارے شکم پر ہوگئے۔ ہم نے ال کومایااور الن کو پوراپایا۔ پھر ہم مدینہ طیبہ میں وافل ہو گئے۔ ہم نے اس ہیں چلے گئے۔ ہم نے اس ہستی کو منبر پر کھڑے دیا جو لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمارے شھے۔ ہم نے بھی وہ خطبہ سا۔ اس کے چند

جلے یادرہ گئے۔ انہوں نے فرمایا: تَصَدَّ قُوْا فَوَانَ الصَّدَ قَفَةَ خَدُولَكُمُ

ٱلْيَدُ ٱلْعُلْيَاخَيُرُجِّنَ الْيَبِالسُّفُلْ

أُمِّلَكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأُخَاكَ وَآَدُنَاكَ

صدقہ دیا کرو، صدقہ تہارے گئے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہترہے۔ ابتدااپی مال سے کرو، پھر باپ سے، پھر بہن سے، پھر بھائی سے، پھر دوسرے

قر بی رشته دار ہیں درجہ بدرجہ۔ اچانک بنو پر بوع کا ایک آدی آگے آیا، اس نے عرض کی، یار سول الله! اِنَّها آفی هُوُلاءِ کدما فی الْحِبَاهِ لِلَیَّنَةِ "ال لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں ہمارے چند آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ "حضور نے فرمایا: لَا تَحْجُرِیْ اُمْرُعَلٰی وَلَیِن تُلَاثَ مَوَّاتِ (1)"کوئی مال اپنی اولاد پر تین مرتبہ ظلم نہیں کرتی۔"

وفدبنياسد

قبیلہ بن اسد کا ایک و فدجود س افراد پر مشمل تھا،خد مت اقد س بیں حاضر ہول ان بیں واجہ بن معبد اور طلحہ بن خویلد بھی شامل تھے۔اس وقت اللہ کا پیار ارسول علی ہے سیاب کرام کے ساتھ مسجد میں جلوہ فرما تھا۔ انہوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا:

یارسول اللہ اہم نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لاشر یک ہے اور آپ اس کے بندے اور آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یارسول اللہ اہم خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوگئے ہیں۔ حضور نے ہمیں بلانے کیلئے اپناکوئی نما سندہ نہیں بھیجا۔ ہم خود بھی ایمان لائے ہیں اور ہمارے قبیلہ کے جولوگ پیچے رہ گئے ہیں ان کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔

ان کی اس تعلق میں یہ بات نمایاں تھی کہ گویاانہوں نے ایمان لا کر آپ پر بڑااحسان کیا ہے۔ خداو ند ذوالجلال کی غیر ت اس بات کو ہر داشت نہ کر سکی فور آا ہے محبوب کریم علیہ

پريه آيت نازل فرمائي:

يَمُتُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسْكَمُواْ قُلْ لَا تَمُتُواْ عَلَى إِسْلَامَكُوهُ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُوْ أَنْ هَلَ لَكُو لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُوْ

صْدِرَقِيْنَ - ﴿ (1

"وہ احسان جنلاتے ہیں کہ وہ اسلام میں آئے، فرمائے مجھ پر مت احسان جنلاؤاپ اسلام کا بلکہ اللہ ناشدنے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی اگر تم (اپنا ایمان کے دعوی) میں سیجے ہو۔"

> عیافہ: پر ندول کے ناموں، آوازوں اور گزرنے سے فال پکڑنا۔ کہانت: منتقبل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔

> > خط:اس عمراد خطرال بـ

كيونكه جارے پاس كوئى ايساذر بعد نہيں جس ہے جم ان خطوط كى اس نبى كے خطوط ہے مطابقت ثابت كر سكيں، اس لئے يہ مجى مباح نہيں بلكہ ممنوع ہے۔(2)

#### وفدغسان

ماہ رمضان سنہ 10 ہجری میں غسان کا ایک و فد جو تین افراد پر مشتل تھا، حاضر خدمت اقد س ہوااور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے عرض کی بیار سول اللہ! ہم اس بارے میں کچھے نہیں کہد سکتے کہ ہماری قوم اسلام قبول کرنے میں ہماری پیروی کرے گیا نہیں۔ وہ اپنی حکومت کو ہر قرار رکھنا اور قیصر کا قرب بہت پسند کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ اپنے وطن واپس جانے کے تو حسب معمول رحمت دوعالم علی نے انہیں انعام واکرام سے سر فراز فرمایا۔ وہ جب

<sup>1-</sup> موره الجرات: 17

<sup>2</sup>\_"زاد المعاد"، جلد 3، صنى 654

ا پن وطن پنج توانہوں نے اپنی قوم کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت کو مستر دکر دیا۔ ان الوگوں نے اس راز کوافشانہ کیا کہ وہ خود اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان متنوں میں سے دو آدمی کچھ عرصہ بعد انقال کر گئے۔ تیسرے آدمی کو حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ نصیب ہوااور جس سال ہر موک فتح ہوا، اس سال اس کو آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بھی ملا قات کی اور اپنے زیارت نصیب ہوئی۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بھی ملا قات کی اور اپنے اسلام لانے کے بارے میں ان کو آگاہ کیا۔ وہ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ (1)

### وفدبني عبث

ہو عبث قبیلہ کا ایک وفد جو تین افراد پر مشتل تھا، خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔
انہوں نے عرض کی، یار سول اللہ! ہمارے عالم ان کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے انہیں
ہتلایا ہے کہ جب تک کوئی مخف ہجرت نہ کرے اس کا ایمان لاتا مقبول نہیں ہو تا۔ اگریہ
ہات درست ہے تو پھر ہم اپنے مال مویثی جن پر ہماری معیشت کا انجھار ہے، ان سب کو
فروخت کر دیں مجے اور ہجرت کر کے حضور کے قد موں میں حاضر ہو جا تیں مجے کیو تکہ وہ
مال مویثی جو ہمیں نعمت ایمان سے محروم کر دیں ہمارے لئے ان میں کوئی خیر نہیں۔
مال مویثی جو ہمیں نعمت ایمان سے محروم کر دیں ہمارے لئے ان میں کوئی خیر نہیں۔
مال مویثی جو ہمیں نعمت ایمان سے محروم کر دیں ہمارے لئے ان میں کوئی خیر نہیں۔

بِالْقَقُوا الله حَيِّثُ كُنْ تُوْفَكَنَ يَلِتَكُوْمِينَ أَعْمَالِكُوْشَيْتًا "جہاں کہیں بھی تم ہواللہ ہے ڈرتے رہا کرو۔ تہارے اعمال میں ذرا کی نہیں آئے گی۔"

سر کار دو عالم علی کے ان سے خالد بن سنان کے بارے میں پوچھا، کیا اس کی اولاد ہے؟عرض کی میار سول اللہ!اس کی ایک بچی تھی وہ فوت ہو گئی ہے،اس کا کوئی بیٹانہ تھا۔(2) جر مریبن عبد اللہ المجلی کی آمد

طبرانی، بیبی اور ابن سعد رحمهم الله تعالی نے جریر کی آمد کا واقعہ ان سے بی روایت کرتے ہوئے یوں تحریر کیاہے:

<sup>1</sup>\_"سيل الهدئ"،جلد6، منخ 669 2\_"عيون الاثر"،جلد2، منخ 257

جریر نے کہا کہ رسول اللہ علی نے جھے بلانے کیلئے ایک قاصد بھیجا بی حاضر خدمت ہو گیا۔
حضور نے پوچھا متا ہے آئے ہے؟ "تم کس مقصد کیلئے آئے ہو؟" بیں نے عرض کی، اسلام
قبول کرنے کی نیت سے خدمت اقدی بی حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک
میرے لئے بچھائی اور اپنی ساری امت کو تھیجت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
"جب بھی کسی قوم کا کوئی معزز آدی تہارے پاس آئے تو اس کی
مزت کیا کرو۔"
رسول اللہ علیہ نے مزید فرمایا:

الله - وَاَنْ تُوَفِينَ مِالله وَالْيَوْمِ الله وَالله وَاله وَالله وَا

الم احمد، بین اور طبر انی ثقد راویوں کے ذریعہ سے حضرت جریر کایہ قول نقل کرتے ہیں:

کہ جب میں مدینہ الرسول کے قریب پہنچ گیا تو میں نے اپنی او بننی بھائی، اپنا
تھیلا کھولا، اس میں سے پوشاک ٹکالی، اسے پہنا اور مسجد میں داخل ہوا۔ اس
وفت نبی رحمت عظام خطبہ ارشاد فرمارہ تھے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں
سلام عرض کیا! لوگ مجھے آ تھوں سے اشارے کرنے گئے۔ میں نے اپنے ہم
نشین کو کہا، اے اللہ کے بندے! کیار سول اللہ علیات نے میرے بارے میں کوئی

تذكره كياب؟ انبول نے كہا، مال! حضور نے تيراذكر خير برے خوبصورت اندازے كياب-

حضور نے فرمایا کہ اس دروازے نے یااس سوراخ سے ایک ایبا آدمی عنقریب داخل ہوگاجو تمام اہل یمن سے بہتر ہے اور اس کے چہرے پر جہانبانی کے نشان ظاہر ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس مہر بانی پر حمد کی۔

اچانک ایک ناقہ سوار آیا، اپنی او نفنی سے انزا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگیا۔ اس نے رحمت عالم علیق کا دست مبارک پکڑا اور حضور کی بیعت کی۔ حضور نے بوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، میرانام جریر بن عبداللہ الجلی ہے۔ حضور نے مجھے اپنے پہلومیں بٹھالیا اور اپنا دست مبارک میرے سر، چرہ اور سینے پر پھیر ااور ساتھ ہی میرے لئے اور میری اولاد کیلئے برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھر حضور نے اپنی چادر بچھائی اور فرمایا، اے جریر! اس کے اوپر بیٹھو۔ تھوڑی دیر حضور وہال تھر بیف فرمارہ پھرا شھے اور چلے گئے۔ طبر انی نے رجال صحیح کے واسطہ سے حضرت جریر کانیہ قول نقل کیا ہے:

أُنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ فَبَايَعَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً - وَاشْتَرَطَ عَلَى وَالنُّصُحَ

ينگلي مُسَيلِمِ - (1)

"میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یارسول اللہ! میں حضور کی
بیعت کرنے کیلئے حاضر ہوا ہول اس شرط پر کہ میں بجرت کروں گا۔ سرور
عالم علی نے بچھے بیعت کیااور فرمایا کہ میں اس شرط پر تمہیں بیعت کر مہا
ہول کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ چنانچہ اس شرط پر میں نے اللہ
کے حبیب کے دست مبارک پر بیعت کاشرف حاصل کیا۔"

بار گاہ رسالت میں رہادیین کی آمد

امام طبر انی ثقتہ راویوں کے ذریعہ نے قنادۃ الرہاوی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے کہاکہ جب رسول اللہ علی نے مجھے اپنی قوم کا امیر مقرر فرمایا اور میرے

لئے پر چم بائد حاتو میں نے حضور کے دست مبارک کو پکر لیااور الوداع کہا تو رحمت عالم مالئے ہے ہے ان دعائے کلمات سے دخصت فرمایا:

جَعَلَ اللهُ التَّعُوٰى زَادَكَ وَغَفَى لَكَ ذَنْبَكَ وَوَجَهَكَ لِلْغَايُرِ حَيْثُ مَا تُكُونُ - (1)

"زندگی کے اس سفر میں اللہ تعالی تقوی کو تیر ازاد راہ بنائے، تیرے گنا ہوں کو اللہ تعالی معاف فرمادے اور جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے رخ کو خیر کی طرف پھیر دے۔"

اس وفد میں رہادی قبیلہ کے تیر ہافراد شامل تھے۔ یہ ذرج قبیلہ ایک شاخ ہے۔ یہ وفد سنہ 10 ہجری میں ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور رملہ بنت حارث کے گھر میں جو سرکاری مہمان خانہ تھا، اس میں مخبرایا گیا۔ ایک دن سرکار دوعالم علیہ ان کے پاس تشریف لے آکے اور دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بارگاہ اقدس میں چند تحا نف پیش کے۔ ان میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کانام مرواح تھا۔ حضور کے فرمان کے مطابق اس کے موار نے اس کار قص اور دیگر کر تب دکھائے۔ حضور نے اسے بہت پہند کیا۔ ان سب نے اسلام تبول کیا۔ قر آن کریم کی کئی سور تیں یاد کیں اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل اسلام تبول کیا۔ قر آن کریم کی کئی سور تیں یاد کیں اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کیس۔ وہ جب رخصت ہونے گئے توسر کار دوعالم علیہ نے دیگر وفود کی طرح اس وفد کے پندافراد ارکان کو بھی اپنے انعام واکر ام ہے بہر ہور فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ بارہ اوقیہ چاندی ان میں تقسیم کی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس وفد کے چندافراد مدید طیبہ حاضر ہوئے اور حضور کی معیت میں فریضہ ججاداکیا۔ پھر وہیں سکونت پذیر بر سے میاں تک کہ آفاب نبوت غروب ہوگیا۔ حضور علیہ خان کوایک سند لکھ کر دی۔ انہوں نے امیر سکونت پذیر سے امیاں خلیمت میں مواسے کے ان کوایک سند لکھ کر دی۔ انہوں نے امیر معاور سے کے ان کوایک سند لکھ کر دی۔ انہوں نے امیر معاور سے کے ان کوایک سند لکھ کر دی۔ انہوں نے امیر معاور سے کے ان کوایک سند لکھ کر دی۔ انہوں نے امیر معاور سے کے دانہ میں اینا حصد فروخت کر دی۔ (2)

<sup>1</sup>\_اينيا، صغر 516

### رئيس المنافقين عبدالله بن ابي كي ہلاكت

سنہ 9 ہجری ماہ شوال کے آخری دنوں میں عبداللہ بن ابی کو مرض موت نے آلیا۔ ہیں روز تک پیار رہنے کے بعد ماہ ذی قعدہ میں واصل جہنم ہوا۔

اس واقعد كى تفصيل كيلي ضياء القرآن كالكا قتباس بدية ناظرين ب:

حفرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرض موت میں جالا ہوا تو حضور حضور اس کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ اس نے التماس کی کہ جب وہ مرجائے تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی تشریف فرما ہوں اور اس نے ایک آدمی بھیجا، عرض کی کہ کفن کیلئے اسے قیص مرحمت فرمائی جائے۔ حضور نے اوپر والی قیص بھیجی۔ اس نے پھر گزارش کی کہ جھے وہ قیص چاہئے جو آپ کے جمد اطہر کو چھور ہی ہے۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے۔ عرض کرنے گئے بیار سول اللہ! آپ اس ناپاک اور گندے کو اپنی پاک قیص کیوں مرحمت فرماتے ہیں۔ حضور علی اللہ! آپ اس ناپاک اور گندے کو اپنی پاک قیص کیوں مرحمت فرماتے ہیں۔ حضور علی نے حقیقت سے نقاب اٹھایا اور فرمایا:

منافقوں کا ایک انبوہ کثیر ہر وقت عبداللہ کے پاس رہتا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ
یہ نابکار ساری عمر مخالفت کرنے کے باوجود اپنی بخش و نجات کیلئے آپ کی قبیص کا سہار الے
رہا ہے تو الن کی آ تکھوں سے خفلت کے پردے اٹھ گئے اور یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اس
رحمت عالمیان کی بارگاہ ہے کس پناہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بال منظوری نا ممکن ہے تو بجائے
اس کے کہ حالت یاس میں اس کا دامن پکڑنے کی ناکام کو مشش کریں ہم اب ہی کیوں نہ اس
پر ایمان لے آئیں اور سے دل سے اپنی گذشتہ خطاؤں کی معافی بائگ لیں اور اس کی شفاعت
کے مستحق ہو جائیں۔ چنانچہ اس دن ایک ہز ار منافق اس قبیص کی برکت اور قبیص والے کے
کے مستحق ہو جائیں۔ چنانچہ اس دن ایک ہز ار منافق اس قبیص کی برکت اور قبیص والے کے

حن خلق سے مشرف باسلام ہوگئے اَسُلَقَعِنْهُ مُنْ يَعَمِينَ ٱلْفَ (1)
صحیح بخاری کی بیہ حدیث ملاحظہ فرمائے۔ حضور کی شان رحمت للعالمنی کی وسعوں کا
آپ کو پچھ نہ پچھ اندازہ ہو جائے گا:

عَالَ عُمَّهُ، وَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ تُصَلَّى عَلَيْهِ وَقَدُقَالَ فِي يَوْمِرَكُذَا وَكَذَا وَكَالَ وَقَالَ فِي يَوْمِرَكُذَا وَكَالَ فَي يَوْمِرَكُذَا وَكَانَا وَكُذَا-

"یار سول الله! آپ اس بد بخت کی نماز جنازه پر هانا چاہتے ہیں جس نے فلال دن ایسے ایسے نمیان سر ائی کی تھی، فلال دوز ایسی ایسی گستا خیال کی تھیں۔"

حضورنے فرمایا:

وَلَا يُصَلِّى عَلَى أَحَدِيقِنْهُ مُرَمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَعْمُوعَلَى فَبُرِهِ \* إِنَّهُ مُرَكَفَهُ وَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوَا وَهُمَّ فَلِيهُ قُوْنَ -

"نہ پڑھئے نماز جنازہ کی پران میں سے جو مر جائے بھی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔ بیٹک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافر مان تھے۔" اس کے بعد سر کار دوعالم عظی نے بھی سمی منافق کیلئے نہ مغفرت کی دعا کی اور نہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔(1)

سنه 9 ہجری میں جج کی ادائیگی (حضرت صدیق اکبر بطور امیر الجج)

سر کار دوعالم علق غزوہ تبوک سے ماہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ تشریف لے
آئے۔ ماہ رمضان کے بقیہ دن، شوال اور ذی قعدہ کے مہینے حضور نے مدینہ طیبہ میں بسر
کئے۔ ماہ ذی الحجہ میں تجائے کا ایک قافلہ روانہ ہواجو تین سوافراد پر مشمل تھا اور اس کا امیر
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ سرکار دوعالم علی اللہ نے قربانی کیلئے میں
اونٹ عطافرمائے اور ان کے گلے میں جو قلادے ڈالے گئے تتے ، وہ حضور نے خود تیار کرائے
اور اینے دست مبارک سے الناونوں کے گلے میں ڈالے۔

جب تجائ کامید کاروال حفرت صدیق اکبرگی قیادت میں مکہ مرمہ کی طرف عازم سفر ہوا تو اس کے بعد سور او براۃ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے مشر کین کو معجد حرام میں داخل ہونے کی ممانعت فر مائی اور ان کے ساتھ جو معاہدے تنے ان کو کالعدم قرار دیدیا۔ جو معاہدے ایک متعین مدت کیلئے تنے ان کیلئے تھے ان کیلئے تھے ہو جائے گی معاہدہ خود بخود کالعدم ہو جائے گا اور جن کیلئے مدت متعین نہ تھی، ان کے لئے چار ماہ کی میعاد مقرر کی تئی تاکہ اس اثناء میں لوگ اپنے گھرول کو بخیریت لوٹ جا کیں۔ جب یہ چار ماہ کو درے ہو جا کی گی تاکہ اس اثناء میں لوگ اپنے گھرول کو بخیریت لوٹ جا کیں۔ جب یہ چار ماہ کو درے ہو جا کی گی تاکہ اس اثناء میں لوگ اپنے گھرول کو بخیریت لوٹ جا کیں۔ جب یہ چار ماہ کو درے ہو جا کی گی تاکہ اس اثناء میں لوگ اپنے گھرول کو بخیریت لوٹ جا کیں۔ جب یہ چار ماہ کو درے ہو

جب یہ سورت نازل ہوئی سر کار دوعالم علی نے سیدنا علی مرتضیٰ کویاد فرمایا۔ انہیں تھے دیا کہ وہ جج کیلئے جائیں اور جب میدان عرفات میں تمام لوگ جمع ہو جائیں اس وقت یہ سورت سب کو پڑھ کر سنادیں۔

سیدنا علی کی سواری کیلئے حضور نے اپنی ذاتی ناقد آپ کو مرحمت فرمائی۔ آپ کی ملا قات سیدنا ابو بکر صدیق سے عرج کے مقام پر اور بقول دیگر و جنان کے مقام پر ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر صبح کی نماز پڑھانے کیلئے مصلی پر کھڑے تھے۔ ابھی تجمیر تحریمہ نہیں کہی تھی کہ او نثنی کے بلبلانے کی آواز نن، آپ فور آرک گئے۔ فرمایا، یہ محبوب رب العالمین علی کے کہ او نثنی کے بلبلانے کی آواز نن، آپ فور آرک گئے۔ فرمایا، یہ محبوب رب العالمین علی کے کہ او نشنی کے بلبلانے کی آواز نن، آپ فور آرک گئے۔ فرمایا، یہ محبوب رب العالمین علی کے کہ اور نمی کے بلبلانے کی آواز میں ا

ناقہ کی آوازہ۔ ہوسکتا ہے سرکار دوعالم علیہ نے جاکارادہ فرمایا ہواور خود تشریف لے آئے ہوں، اس لئے عظیم جاؤ۔ اگر حضور تشریف لائے تو حضور کی اقتداء میں نماز اداکریں گے۔ جب او ختی قریب آئی تودیکھا کہ علی مر تضلی اس پر سوار ہیں۔ آپ نے فور آوریافت کیا کہ آور بڑا آؤ میا آموز آپ قافلہ کے امیر بناکر بھیجے گئے ہیں یا قافلہ کے دیگر افراد کی طرح مامور بناکر بھیج گئے ہیں۔ "سیدنا علی مرتضی نے جواب دیا بٹی ماہور بناکر بھیجا گیا ہوں۔ "پھر دونوں حضرات اپنے ہمراہیوں سمیت کے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا علی نے اپنی آمد کی وجہ بتائی کہ آپ کے روانہ ہونے کے بعد اللہ کے مجبوب برایک سورت نازل ہوئی جس میں کفارے ہری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا اور دوسرے پر ایک سورت نازل ہوئی جس میں کفارے ہری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا اور دوسرے مسائل جو جج سے متعلق ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ صفور نے بچھے بھیجا ہے کہ عرفات کے میدان میں جب سارے حاجی جع ہوجا کی توسب کویے سورت پڑھ کر ساؤل تا کہ سب ان احکام ہے آگاہ ہو جا کی جو بس سورت میں نازل کئے گئے ہیں۔

خضرت صدیق اکبرایام مج میں ہر روز ہر مقام پر خطبہ ارشاد فرماتے تواس میں سامعین کوان مسائل سے آگاہ کرتے جن کی اس روز اور اسی مقام پر ادائیگی ضروری تھی۔اور سید تا علی آپ کے خطبہ کے بعد سب کے سامنے سورۃ ہر اُت کی تلاوت فرماتے۔

حفزت امام احمد اپنی مند میں علی مرتفنی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے جب مجھے حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں حج اداکرنے کے لئے بھیجا تو چار باتوں کے اعلان کرنے کا تھم دیا(1) پہلی بات تو یہ تھی کہ مومن کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا(2) کوئی مر دیا عورت بر ہنہ طواف نہیں کرے گی(3) جس کے ساتھ حضور کا کوئی عہد ہوگا(2) کوئی مر دیا عورت بر ہنہ طواف نہیں کرے گی(3) جس کے ساتھ حضور کا کوئی عہد ہو جائے گا(4) اس سال کے بعد کس مشرک کو حج اداکرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

علامہ ابن کیر لکھتے ہیں کہ جو مشرک اس سال جج کو آئے ہوئے تھے ان کی دو قسمیں تھیں۔ پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ ایک مقررہ میعاد تک معاہدہ کیا گیا تھا۔ اور دوسر کی ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ پہلی قسم کا معاہدہ اس وقت ختم تصور کیا جائے گاجب وہ مدت پوری ہوگی اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کوچارہ اوکی مہلت دی گئی تاکہ اپنی کاروباری ذمہ دار یوں کو پوراکرنے کے بعد وہ آرام سے

اینےاینے وطن پہنچ جائیں۔

یہاں شیعہ صاحبان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور عظائے نے حضرت ابو برصدیق کو افلہ تجاج کا پہلے امیر مقرر کیا۔ اور چند روز بعد ان کو معزول کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کواس قافلہ کی امارت تفویض کی۔ جب حضرت ابو برایک مختفرے قافلہ کی امارت کے لئے بھی موزول نہ تھے تو وہ ساری امت کی امارت کے منصب کیلئے کب اہل ہو سکتے ہیں۔

کے لئے بھی موزول نہ تھے تو وہ ساری امت کی امارت کے منصب کیلئے کب اہل ہو سکتے ہیں۔
کاش یہ حضرات اس روایت کو غورے پڑھتے تو بھی اس غلط فہی میں جتلانہ ہوتے۔
آپ نے پڑھا ہے کہ جب سید ناصدیق اکبر نے او ختی کے بلبلانے کی آواز می تو فورا پہوان اس او ختی پر علی مرتضا کی اور نہیں جب وہ او ختی اس مور بین جب وہ او ختی قریب ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس اور ختی ہے ہیں تو آ گئے منصب امارت کی زمام اپنے دست مبارک میں تھام میں جس میں فریعنہ تج اداکروں گا، آپ کی امارت میں بی میں دیگر فرائفش کو انجام دول گا، اور میں میں میں میں دیگر فرائفش کو انجام دول گا، اور آپ کی افتداء میں بی نمازی اداکروں گا۔ جب علی مرتفنی نے اس سارے عرصہ میں میں میں میں میں میں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ حضرت آپ کی افتداء میں نمازی اداکروں گا۔ جب علی مرتفنی نے اس سارے عرصہ میں صدیق اکبر کی منصب امارت بر زبان طعن دراز کرے؟

وَقَدُكَانَ عَلَى كَفِي اللهُ عَنْهُ يُصَلِّى خَلْفَ آفِي بَلْمِ إلى آنُ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ

نجران کی طرف حضرت خالد بن ولید کاسریه

ماہ رہے الاول سنہ 10 بجری میں رسول اللہ علیہ نے خالد بن ولید کو چار سو مجاہدین کا سالار بناکر نجر الن کی طرف بھیجا تاکہ بنوالحارث بن کعب کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور انور علیہ نے حضرت خالد کو عظم دیا، جب وہال پہنچیں تو فور آان پر حملہ نہ کر دیں بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرلیں توان کو امن دے دیں اور وہال سکونت

<sup>1-</sup> محدر ضاه "محدر سول الله"، صنحه 343 وديكركت سيرت

پذیر ہوں اور اس اثناء میں قر آن کریم اور سنت نبوی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی عقائد اور فرائض کے بارے میں ان کو تلقین کریں۔ لیکن اگر وہ تین بار اسلام قبول کرنے کی دعوت کے بعد بھی اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ الل نجر ان، نصر انی تنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تنے۔ حضرت فالد مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر نجر ان کے علاقہ میں پنچے اور اپنے سواروں کے چھوٹے دستے بناگر اس علاقہ کے مختلف الحر اف واکناف میں تبھیج تاکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ جب ان حضرات نے مختلف آبادیوں میں پنچ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ان سب نے اسلام قبول کرلیا۔ حضرت فالد کچھ عرصہ اسلام قبول کرلیا۔ حضرت فالد کچھ عرصہ وہاں سکونت پذیر رہے اور حسب ارشاد رسالت مآب ان کو قر آن کریم کی سور تیں یاد وہاں سکونت پذیر رہے اور حسب ارشاد رسالت مآب ان کو قر آن کریم کی سور تیں یاد اور احکام پر عمل کرنے کی ان کودعوت دیتے رہے۔ اور دین اسلام کے بنیادی عقائد اور احکام پر عمل کرنے کی ان کودعوت دیتے رہے۔

حضرت خالد نے کامیابی کے ساتھ اس علاقہ کو نور اسلام سے منور کرنے کے بعد ہارگاہ رسالت میں ایک عربیفہ ارسال کیا جس میں اپنی ساری سرگر میوں کے بارے میں اطلاع درج کی۔ سرکار دوعالم علی نے اس مکتوب کا جواب تحریر فرمایا اور ان لوگوں کے اسلام تبول کرنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکی ، پھر فرمایا ۔ ان کو اللہ کی رحمت کی بشارت سنا عمی۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرا میں۔ جب بھی مدینہ واپس آؤ توان کا ایک و فدا ہے ہمراہ لاؤ۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حضرت خالد جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے توان کا ایک و فدایے ہمراہ لائے جوان کے رؤساء پر مشتل تھا۔ حضور نے ان سے چنداستفسارات فرمائے۔ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ زمانہ جہالت میں جب تم کسی کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے تو کس طرح ان پر غالب آتے تھے ؟انہوں نے عرض کی میارسول اللہ! ہم متحد و متفق ہو کر دعمن کے ساتھ نبر د آزماہوا کرتے اور کسی پر پہلے ظلم نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم بچ کہتے ہو۔

پھر حضور نے اس قبیلہ پر قیس بن حسین کو امیر مقرر کیا۔ بنوالحارث بن کعب کا وفد جب اپنے علاقہ میں والیس آگیا تو مشکل سے چار ماہ گزرے ہوں گے کہ عالم انسانیت کے مرشد کامل محمد رسول اللہ علی ہے اللے سے جالمے۔(1)

# سر ورعالم علی کے گخت جگر حضرت ابراہیم کی و فات

ماہ رہے الاول سنہ 10 بجری میں حضرت ابر اہیم نے وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر سولہ ماہ تھی۔ حضرت ابر اہیم، جب آخری سانس لے رہے ہے تو سرکار دوعالم علی حضرت ابر اہیم عبد الرحمٰن بن عوف پر فیک لگائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جب حضرت ابر اہیم وفات پانچے تو حضور کی مبارک آتھوں سے آنسوؤں کے موتی شکینے گئے۔ حضرت عبد الرحمٰن نے عرض کی، یار سول اللہ الوگوں کو تو حضور ایسے موقع پر رونے سے منع فرمایا کرتے تھے، جب لوگ حضور کو اظلبار دیکھیں گے تو وہ بھی رونا شروع کردیں گے۔ سرکار دو عالم علی نے فرمایا یہ آنسور حمت کی نشانی ہیں اور جو کسی پر رحمت نہیں کرتا اس پر بھی رحمت نہیں کرتا اس پر بھی رحمت نہیں کرتا اس پر بھی رحمت نہیں کی جاتی۔ میں لوگوں کو بین کرنے سے منع کرتا ہوں یا متونی کی الی خوبیاں بیان کرنے سے دو کتا ہوں بواس میں نہیں ہو تیں۔ پھر فرمایا:

وَإِنَّا عَلَيْهِ لِمَهُ مُؤُونُونَ تَدُمَعُ الْعَيْنُ وَيَعُزُنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ الْقَلْبُ

"ہم ابراہیم کی وفات پر خمگین ہیں۔ آتھوں ہے آنسوفیک رہے ہیں۔ ول مغموم ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے کوئی الی بات نہیں نکالتے جو ہمارے رب کی نارا نمٹگی کا باعث ہو۔" ابراہیم اپنی شیر خوارگی کے بقیہ لیام جنت میں گزارے گا۔

رحمت عالم علی کے حضرت ابراہیم کو بقیع شریف میں دفن کرنے کا تھم دیا۔ان پرخود نماز جنازہ پڑھائی اور چار تھبیریں پڑھیں۔اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو پھر ایک مشک پانی کی اس پر چیٹر کی۔یہ پہلی قبرہے جس پر پانی حچٹر کا گیا۔

حضور نے دیکھا کہ قبر کے ایک تصدیر مٹی جمع ہے۔ حضور نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے مٹی کے اس ڈھیر کو ہموار کر دیااور فرمایا اِخدا عیمال اُٹھٹ کھد عمدالا فکینٹوٹ کہ "تم میں سے جب کوئی آدمی کام کرے تواسے چاہئے کہ دہ اس کام کو ہوئی عمد گاسے کرے۔" حضرت ابر اہیم کی وفات کے روز سورج کو گر ہمن لگ گیا۔ لوگوں نے بیہ بات مشہور کر دی کہ حضرت ابر اہیم کی موت پر رنج و غم کی وجہ سے سورج کوگر ہمن لگ گیا۔ د حمت عالم عظامی کے

نے بیہ بات سی توارشاد فرمایا:

إِنَّ الشَّهْسَ وَالْقَمَرُ الْيَتَانِ مِنْ الْيَتِ اللهِ لَالْيَكِسَفَانِ اللهِ وَلَاَيَكُسِفَانِ اللهِ وَلَا يَكُلِسِفَانِ اللهِ وَلَا يَكُلِسِفَانِ اللهِ وَلَا يَكُلِسِفَانِ اللهِ وَلَا يَكُونِ اللهِ وَلَا يَكُلُسِفَانِ اللهِ وَلَا يَكُونِ اللهِ وَلَا يَكُلُسِفَانِ اللهِ وَلَا يَكُلُسِفَانِ اللهِ وَلَا يَكُونُ اللّهِ وَلَا يَكُونُ اللّهِ وَلَا يَكُونُ اللّهِ وَلَا يَكُونُ اللّهِ وَلَا يَكُونُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهِ وَلَا يَكُونُ اللّهِ وَلَا يَكُونُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ اللّهِ وَلَا يَكُونُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُولُولُولُولُولِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُولُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّا اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

"کہ سورج آور جا تداللہ کی قدرت کی دوبری نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گر بن نہیں لگتا۔"

اگر حضور علی اللہ کے سے رسول نہ ہوتے تواس بات کی تصدیق کرتے اور لوگول میں بیہ بات مشہور ہو جاتی کہ سورج کواس لئے گر بہن لگا ہے۔ لیکن اللہ کے سے نبی نے فریب و دعا ہے کام نہیں لیا بلکہ حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کیا اور لوگول کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ مسٹر بر منظم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ۔ "حضور کے اس ارشاد نے ان فرافات کا خاتمہ کر دیا اور کوئی مکار آ دمی الی بات نہیں کر سکتا۔ حضور اللہ کے سے نبی تھے۔ حضور کوانلہ کی دی ہوئی عظمت اور بڑائی کائی تھی۔ حضور الی باتوں سے لوگول کے دلول پر اپنی عظمت کے دلول کے دلول پر اپنی عظمت کے دلول پر عظمت کے دلول پر اپنی عظمت کے دلول پر عظمت کے دلول پر اپنی عظمت کے دلول پر اپنی عظمت کے دلول پر عظمت کے دلول پر اپنی عظمت کے دلال کے دلال کے دلال کے دلول پر اپنی عظمت کے دلال کی دلال کے دلول پر اپنی عظمت کے دلال کی عظمت کے دلال کی دلال کے دلال کے دلول پر اپنی عظمت کے دلال کا دلال کے دلال کیا کہ کو دلال کی دل کی دلال کی دلال کر سکتا کے دلال کے دلال کی دلالے کے دلال کی دلال کی دلال کی دلال کر دلال کی دلال کے دلال کی دلال کے دلال کی دلال کی دلال کے دلال کی دلال کے دلال کے دلال کی دلال کے دلال کے دلال کی دلال کی دلال کی دلال کی دلال کے دلال کی دلا

خضرت ابو موسیٰ اور معاذبن جبل رضی الله عنهما کی بمن روانگی

ابو موکی اشعری کانام عبداللہ بن قیس تھا۔ یہ ان لوگوں سے تھے جو بہت پہلے ایمان لائے تھے۔ حضور نے ان کوز بیداور عدن کاوالی بناکر بھیجا۔ معاذبین جبل،ان ستر خوش بخت انسار میں سے تھے جنہوں نے عقبہ میں بیعت کاشر ف حاصل کیا۔ آپ بدر،احداور دیگر تمام غزوات میں شریک رہے، آپ انسار کے قبیلہ خزرج کے ایک فرو تھے۔ جس وقت آپ ایمان لائے اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ سر ورعالم علیہ کاار شادے، چار آومیوں سے قرآن سیمود،انی بن کعب،معاذبین جبل اور سالم مولی الی حذیقہ۔

حضرت معاذ عہد رسالت میں بھی فتوی دیا کرتے تھے۔ آپ صورت وسیرت کے لحاظ سے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ ان کی سخاوت و فیاضی کی بیہ حالت تھی کہ کہ ہمیشہ مقروض رہتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رحمت عالم علی ہے نے

حضرت معاذ کو فرمایا کہ عفریب تمہاری ملاقات الل کتاب سے ہوگی اور جب تم ان کے
پاس جاؤ تو انہیں دعوت دو کہ وہ اللہ کی وحد انہت اور میری رسالت کی گوائی دیں۔ اگر وہ
آپ کی بید دعوت قبول کرلیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرز کوۃ فرض کی ہے جو ان
کے اغذیاء سے لی جائے گی اور فقر اعیں بانٹ دی جائے گی۔ اگر وہ آپ کی بیہ بات مان لیس تو
جب تم ان کے مالوں سے زکوۃ لینے لگو تو ان کا بہترین جانور مت لیتا اور مظلوم کی بدد عاسے
ڈرتے رہنا کیونکہ مظلوم کی بدد عااور اللہ تعالیٰ کے در میان کوئی جاب نہیں۔

جب بید یمن روانہ ہوئے تو سرکار دوعالم علیہ ان کو الوداع کہنے کیلئے ان کے ساتھ گئے۔ اس وقت معاؤسوار تھے اور حضور پیدل چل رہے تھے اور انہیں اپنے پند و مواعظ سے خور سند فرمار ہے تھے۔ جب پند و نصائح کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا تو حضور نے فرمایا، اے معاؤ! شاید اس سال کے بعد تو بھے سے ملا قات نہ کر سکے اور تہمارا گزر میری مجد اور میری قبر کے پاس سے ہو۔ یہ المناک اطلاع پاکر حضرت معاؤ پر گریہ طاری ہوگیا۔ تقیل ارشاد ضروری تھی، وہ یمن روانہ ہوئے اور اس وقت مدینہ طیبہ آئے جب مند خلافت پر حضرت ابو بحر صدیق تشریف فرماتھ۔ چندروزیہال قیام کیا، پھر واپس شام چلے گئے اور وہاں بی پیک اجل کولیک کہا۔

علامہ ابن کی مند امام احمد ہے ہیں دوایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے جب حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا تو ہو چھا، اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے ؟ انہوں نے عرض کی، کتاب اللی کے مطابق۔ پھر ہو چھا، اگر اللہ کی کتاب میں اس کے بارے میں پچھے نہ ملے تو پھر؟ عرض کی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ پھر فرمایا، اگر سنت میں بھی اس کا جواب نہ ملے تو؟ عرض کی، میں اس کا جواب تلاش کرنے میں فرمایا، اگر سنت میں بھی اس کا جواب نہ ملے تو؟ عرض کی، میں اس کا جواب تلاش کرنے میں پوری کو صش کروں گا اور کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کروں گا۔ آپ کے ان جوابات کو من کرر جمت عالم علی نے فرمایا:

اَلْحَمْدُ يِلْهِ اللَّذِي وَقَتَى رَسُولَ رَسُولِ اللهِ بِمَا يَرْضَىٰ رَسُولُ اللهِ -

الله تعالى كى تعريف كرتامول جس في المارسول كے فرستاده كواس بات كى توفيق دى ہے

جسے اس کارسول خوش ہو تاہے۔ حضرت ابو ذربار گاہ رسالت علیہ میں

ایک روز ہادی پر حق رحمت عالم علیہ مسجد میں تنہا تشریف فرما تھے۔ اس اثناء میں حضرت ابوذرر ضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور پاس آ بیٹے۔ رحمت عالم علیہ فی ارشاو فرمایا کہ اے ابوذر اسمجد میں حاضری کے آداب ہیں۔ انہوں نے عرض کی وہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا، گفتینی -جب مسجد میں داخل ہو تو دور کعت نماز ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابوذر اشھے اور دور کعت نماز ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابوذر اسٹھے اور دور کعت نماز ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابوذر

ان تنہائی کے لیحوں کو غنیمت سیجھتے ہوئے حصرت ابوذرنے چند سوالات کئے۔ سرکار دوعالم علی نے ان کے جو اہات دیے۔ در حقیقت یہ جو اہات حکمت نبوت کے بحر مواج کے درہائے شہوار ہیں۔ جو بھی ان سے استفادہ کرے گادونوں جہانوں کی فلاح و کامر انی کا تاج اس کے سر پر سجادیا جائے گا:۔

آپ نے عرض کی میار سول اللہ: آئی الْدَعْمَالِ الْحَتِّ إِلَى اللهِ ؟ الله ك نزديك كون سے اعمال زياده پنديده يس؟"

حضور رحت عالم عَلَيْ فَ فرمايا: آلِدِيمَان بِاللهِ وَجِهَاد فِي سَيِديدَة "الله تعالى برايمان اوراس كراسته من جهاد."

ابوذر: فَمَا تَى الْمُوْمِنِينَ أَكْمَلُهُ وَالْمِيَانَا ؟ "كُن مومن كاليان زياده ممل ؟"

فرمليا: أَحْسَمْ مُعْمَدُ خُلُقًا "جواخلاق حندے مزين موده زياده كامل ب-"

ابوذر: كَأَيُّ الْمُسْتِلِيدِينَ أَفْضَلُ ؟ "مسلمانون من افضل كون ب؟"

فرمايا: مَنْ سَيلَةَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَمَيكِ الإسْ كَانِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الله معوظرين

ابوذر: أَيُّ الْمِهْجَرَةِ أَفْضَلُ ؟ "كون ى جرت افضل ؟"

فرمايا: من هجرالسُوء "جس فيدى كورك كرديار

ابوذر: أَيِّى المَيْهِ مِمَّا أَنْزُلَهَا اللهُ عَلَيْكَ أَفْضَلُ ؟ "جو كتاب الله تعالى نے آپ پر نازل فرمائی، اس میں سبسے افضل آیت کون سے ؟"

فرمایا: "آیة الکری به"

ابوذر: "يارسول الله انبياء كي تعداد كتني تقي؟"

فرمایا: "ایک لا که چوبیس بزار-"

ابوذر: "ان میں سے رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟"

فرمایا: "تین سوتیرهه"

آخر میں حضرت ابوذرنے عرض کی میار سول اللہ: آگو چینی "اے اللہ کے بیارے رسول!

مجھے کچھ وصیت فرما نیں۔"

فرمایا: ﴿ أُوْصِیْكَ بِتَقَوَّى اللهِ فَإِنَّهُ ذَیْنَ لِاَ مُوكَ "میں حبیں اللہ سے وُرنے كی وصیت كرتا ہول۔ به تقوىٰ تمہارے حالات كومزين و آراسته كردے گا۔"

عرض كى: يَدِدُفِينُ "يارسول الله! اوروصيت فرما عير-"

فرمايا: عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمَتِ" فاموشى افتيار كرو."

وَإِيَّاكَ وَالضِّمُّكَ فَإِنَّهُ يُعِينُ الْقُلُونِ وَيُدُّ هِبُ نُورًا لُوحُهِ "زياده بن ي

پر ہیز کرو، بدولوں کوم دہ کرویتاہے اور چیرے کی نورانیت کو ختم کردیتاہے۔"

پرعرض كى: رِدْدُنِيْ "يارسول الله ااوروصيت فرما كيل-"

فرمایا: کیجت المسلیکین دهم السین می است می است می اور ان کے پاس بیضے کو محبت اور ان کے پاس بیضے کو محبوب جانور

عرض كي: اوربارسول الله!

فرمايا: قُلِ الْهَحَقّ وَكُوْكَانَ مُرَّا " يَحْ كَهاكروخواهوه كرواهو-"

عرض كي : زِدْد في "يارسول الله! اوروصيت فرما كير-"

فرمایا: لَا تَغَنَّفُ فِي اللَّهِ كَوْمَةَ لَا يَتِي "الله ك معامله مِن كى ملامت كرنے والے كى ملامت كانديشه نه كرور"(1)

حديث جبرئيل عليه السلام

ایک روز رحمت عالم ہادی برحق علیہ اپنے سحابہ کی معیت میں تشریف فرما تھے۔ اجانک ایک آدمی داخل ہوا۔ اس کالباس بہت ہی اجلا تھا۔ اس کے بال سخت سیاہ تھے۔ لیکن

1\_ابوحاتم محر بن حبان،" السيرة النبويه"، صفحه 388-390

اس پرسفر کے کوئی نشانات نہ تھے اور ہم میں ہے کوئی بھی اسے نہیں پہچانا تھا۔ یہال تک کہ وواللہ کے بیارے نبی میلی کے ساتھ ملا کہ وواللہ کے بیارے نبی میلی کے ساتھ ملا دیا۔ اور اپنا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیا۔ اور اپنا ہوا تھ بطور اوب اپنی رانوں پر رکھ دیئے۔ پھر وہ عرض پیرا ہوا: یا محمہ! صلی اللہ علیہ وسلم آخی برقی عین الد شکر ہے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔ "حضور نے فرمایا:

> آئ تُوقِينَ بِاللهِ وَمَلا كِينَهِ وَكُنْيِهِ وَرُسُيلَهِ وَالْيَوْمِ اللهٰ خِروالْقَلُ دِخَيْرِهِ وَتَشْيَوْم -"كم توالله تعالى بر، فر شتوں بر،اس كى نازل كى موئى كتابوں بر،اس ك بصبح موے رسولوں بر، يوم قيامت براوراس كى تقدير جيسى بھى مو خير موياشر،اس برايمان لاؤ۔"

يه س كراس اجنبى في فيركها صدقت "آپ في فرمايا-"

تیسر اسوال اس نے یہ ہو چھا آئے پڑنی تھین الا مخسکان کہ "احسان کی حقیقت سے مجھے مطلع فرمائیں۔"

حضوراكرم في فرمايا:

أَنْ تَعَبُدُ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَهُ مَكُنَّ ثَرَاهُ فَإِنَّهُ بَرَلْكَ

"احسان اس كيفيت كانام ہے كہ جب تم الله تعالى كى عبادت كر و تو يوں سمجھو گوياتم الله تعالى كا ديدار كر رہے ہواور اگر اس كيفيت پر تم فائزنہ ہو تو كم از كم تمہار اليہ يقين بختہ ہوكہ الله تعالى حمہيں ديكي رہاہے۔" چو تھاسوال اس نے يہ كيا فَرَا تَحْمَيْ فِي قَيْنِ السّمَاعَة "قيامت كے بارے ميں مجھے بتا ہے كہ وہ كب قائم ہوگى؟"

مر شد برحق حضور عَلِيَّ فَ فرملي الْمُسَتَّ وَلُ عَنْهَا مِالْعَلَامِينَ السَّالِيْلِ السَّاكِ بارے میں جس سے سوال کیا گیاہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔"

آخری استفساراس نے یہ کیاکہ "پھر قیامت کے نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائے۔" وَأَخْبِرُ فِيْ عَنْ أَمَا لَا يَهَا

تونی پر حق نے فرملیا آئی تیل آلا کھ کہ کرتیتھا "ایک نشانی یہ کہ کنیزا پی مالکہ کو جنے گ"

و آئی تنوی الحیفاۃ آلعگواۃ کیتھا کوئوت نی البُنٹیتان
"اور توان لو گوں کو دیکھے گاجن کے پاؤل میں جوتا نہیں، جن کے جسم
پر لباس نہیں، وہ جو عمارتیں تقمیر کریں گے،ایک دوسرے سے او نچی
تقمیر کرنے کی کو مشش کریں گے۔ پھر سورہ لقمان کی ہے آ بہت پڑھی

ات الله عِنْدَة عِلْمُ السّاعَة "ان استفسارات كے بعدوہ مخص چلا گیا۔" سر كار دو عالم عَلِيْقَة نے فرمايا كه ميہ جبر ئيل تھاجو تمہارادين حمہيں سكھانے كيلئے يہاں حاضر ہوا تھا۔

## حضرت على المرتضى كى يمن كى طرف روا نگى

نی رحمت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوماہ رمضان 10 ہجری ہیں کہن کی طرف روانہ فرملیا۔ حضرت علی، تین سو سواروں کو اپنے ہمراہ لے کر عازم بمن ہوئے۔ جب یمن کی حدود میں پہنچ تو اپنے شہسواروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منقشم کر دیا۔ ان ٹولیوں نے ان علاقوں میں جو لوگ آباد ہے ان پر بلہ بول دیااور ہر قتم کامال غنیمت ان کے قضہ میں آیا۔ مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں تھیں۔ پھر ان لوگوں سے ملا قات ہوئی۔ ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو چیش کیا اور اسے قبول کرنے کی انہیں دعوت دی لیکن

انہوں نے اس دعوت کو مستر و کر دیااور مسلمانوں پر تیروں اور پھروں کی بارش برسادی۔ ان میں سے بی فد ج قبیلہ کا ایک آدمی میدان میں نکلااور مسلمانوں کودعوت مبارزت دی۔ اس کے مقابلہ کیلئے اسود بن خزاعی فکلے اور اسے للکارا۔ اسود نے اس ندجی کو تحل کر دیااور اس كااسلحد اور لباس اين قبضد ميس لے ليار سيدنا على مرتفنى نے اينے شهسواروں كوصف باند صنے کا حکم دیااور نشکر کا پر جم معود بن سان کے حوالے کیا۔ انہوں نے ندجج قبیلہ کے بیں جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔اس کے بعد اشیں مقابلہ کی ہمت ندر بی، چنانجہ وہ چھوٹی چھوٹی کلزیوں میں بٹ کر فرار ہو گئے۔ حضرت علی نے ان کے تعاقب کو ترک کر دیا۔ پھران کو اسلام قبول کرنے کی وعوت دی، انہوں نے بری سرعت کے ساتھ اس وعوت کو قبول کیااور سب مسلمان ہو گئے۔اس قبیلہ کے کئی رؤساء نے سیدنا علی مرتفظی کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ علی مر تفنی نے اموال غنیمت جمع کئے۔ان کویا نج حسول میں تقتیم کیا۔ یا نجوال حصد حضور کی بارگاہ میں جیجے کیلئے اسے قضد میں کر لیا۔ باقی جار جھے مجاہدین میں تقتیم کر دیئے۔اس معرکہ سے فراغت کے بعد علی مرتفنی مکہ واپس تشریف لاعداس وتت رحت دوعالم علي في اداكر ني كيلي مكديس تشريف فرما بو يك تحد اس ہے قبل رسول کر یم علی نے فتح کمہ کے بعد علی مرتضیٰ کوسنہ 8 ہجری میں یمن کی طرف روانه کیا۔ بیریمن کی طرف مسلمانوں کا پہلا نمائندہ وفد تھا۔ نیز آپ کو قبیلہ ہمدان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کیلئے بھی روانہ فرمایا۔ ہمدان کا سارا قبیلہ حلقہ بھوش اسلام ہو گیا۔ سیدناعلی المرتضلی نے میہ خوشخبری اینے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں لکھ کر روانہ کی۔ سر کار دوعالم علی نے جب وہ گرامی نامہ پڑھا تو مجدہ میں گر گئے اور اتنی کثیر تعداد کے مشرف باسلام ہونے پرول کی گرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کیااور اللہ کی حمدو ثناء کی۔ محرآپ نے سجدہ سے سر اٹھایااور فرمایا السَّلا مُرتعلیٰ هَمْدَاتَ "قبیلہ ہدان کے تمام خاندان يرسلامتي ہو۔ "دوسري مرتبہ نبي كريم علي نے حضرت على مرتضى كوماه رمضان

10 بجرى ميں يمن كى طرف روانه كيا۔ (1)

<sup>1-</sup> محدر ضاء "محدر سول الله" ، صغر 347 واين كير ، "الميرة المندية" ، جلد 4، صغر 203



تَ عَلَكُ كُلِلْنَاتُ وَالدَّمُ وَلَكُ لَكُ الْنَاتُ وَالدَّمُ وَلَكُ لَكُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِلُ لَكُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِلُ لَكُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَكُ لَكُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا يَعْمُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَكُ الْمُؤْمِلُ لَكُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَوْكُ الْمُؤْمِلُ لِللَّهُ لَلَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَوْلِهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِلْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِمُ لَا يَعْمُ لَكُونُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّّهُ لِللللّّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ للللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللّهُ لللللّهُ لللللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ للللللّهُ لِللللللللللّهُ لِللللللللّهُ لِللللللللللللللّهُ للللللللللللّهُ لللللللللّه وَمَا اَهْلَا فَعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَفَوْدَةُ فالمترية والتطيعة وفالتحاليث الا المرود المنفية الموسية الذي في مِزَكُمْ مِنْكُ فِلْ الْجَسْنَةُ هُ فَيَالِحَسْنَةُ وَالْمُؤْلِلْقِيلِ الْمُؤْكِلِينَ \$\$\frac{1}{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\text{2}\ السلاخينا فبزاضطرة فيختص يحتكرنك الأنوال المتعفق والمتعلقة

## حجته الوداع

اس مج كو مختلف نامول سے موسوم كيا جاتا ہے: جمت الوداع، جمت التمام، جمت البلاغ اور جمت السلام۔ چو نكد ان نامول كى وجہ تسميه ظاہر ہے للذا محتاج بيان نہيں۔ ان ايام بيس مختلف مقامات پر حضور نے جو خطابات فرمائے ان بيس صراحة بتاديا كد اس مقام پر ميرى تم سے يہ آخرى ملا قات ہے۔ اس كے بعد يہ موقع تمہيں نصيب نہيں ہوگا۔ ان خطبول بيس اپني امت كوالوداع كہا ہا تا ہے۔

چونکدانى ايام جيس يه آيت مباركه نازل موكى:

أَلْيُوْمَ ٱلْمُكُنَّ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَّهُمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ

( recent 20)

رَضِيْتُ لَكُوالْإِسْلَامَ وَيُنَّا

کونکہ اللہ تعالی نے اپنا افعامات واحسانات کی حد کر دی۔ اس لئے اس جے کو جمتہ التمام کہا جاتا ہے۔
اپنے تاریخی خطاب میں سر کار دوعالم علیہ نے تمام حاضرین سے یہ گواہی لی کہ میں
نے احکام اللی کی تبلیخ کا حق ادا کر دیا ہے توسب نے اس کی نقیدیق کی۔ اس لئے اس کو جمتہ
البلاغ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ النالیم میں مختلف مقامات پر اپنے خطبات میں رحمت
دوعالم علیہ نے دین کا خلاصہ اور نجوڑ اپنی امت کے سامنے چیش فرما دیا۔ اس لئے اس کو جمتہ الاسلام کہا جاتا ہے۔

ججتہ الوداع کے تذکرے سے پہلے میہ مناسب سمجھتا ہوں کہ قار مکن کو بیہ بتایا جائے کہ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے حج کئے اور کتنے عمرے ادا کئے۔

اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں لیکن میں اس قول کے ذکر پر اکتفاء کروں گاجو میرے نزدیک دانج اور توی ہے۔ امام احمد، امام بخاری، مسلم، ابود اؤد، ترفدی اور ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیہ قول نقل کیا ہے کہ رسول مکرم علی نے نے اپنی حیات طیبہ میں چار عمرے ادا کئے۔ ان میں سے تین ماہ ذی قعدہ میں اور ایک ججتہ الود ان کے ساتھ ماہ ذی الحجۃ میں ادافر مایا۔

پہلاعمرہ - حدیبیہ میں حضور جب پہنچ تو کا فروں نے رکاوٹ ڈال دی۔ اس لئے یہ عمرہ مکمل نہ ہوسکا۔ آئندہ سال عمرة القضاء، یہ بھی ذی القعدہ میں اور جعر انہ کے مقام پراموال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد جو عمرہ حضور نے کیاوہ بھی ذی قعدہ میں تھا۔ البتہ جو عمرہ حضور نے جہتہ الوداع کے ساتھ کیاوہ ماہ ذی الجہتہ میں تھا۔

حضور کے جول کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ امام ترفدی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور نے دو حج ججرت سے پہلے اور ایک حج ہجرت کے بعد ادافر مایا۔

سفیان توری سے منقول ہے کہ رحمت عالم علی ہے جرت سے پہلے جوج حضور نے فرمائے ان کی تعداد نہیں اور جرت کے بعدا کی جے فرمایا۔ جرت سے پہلے جوج حضور نے فرمائے ان کی تعداد نہیں جائی جاسمتی۔ ابن اشیر فرمائے ہیں کہ جرت سے پہلے سرور عالم علی ہم سال جج ادا کیا کرتے ہے۔ کیونکہ اہل عرب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر سال فریضہ جج ادا کرتے ہے تو یہ کیے تنایم کر لیاجائے کہ کفارومشر کین توج ادا کررہ ہوں اور اللہ تعالی کا محبوب علی ہے۔ اول کر رہا ہو؟

جرت کے بعدر جت عالم علی فی ادا نہیں کیا۔ جب جرت کا دسوال سال آیا تو اسلام کی عظمت وسطوت کا پرچ جزیرہ کو گرفی جا ادا نہیں کیا۔ جب جرت کا دسوال سال آیا تو اسلام کی عظمت وسطوت کا پرچ جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ میں امر انے لگا۔ نعت ایمان سے مالامال ہونے کے بعد بتوں کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ان جھوٹے معبودوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جمع کی المھ بھی (جمل زندہ باد) کے نعر سال جمع ایدی نیند سوچکے تھے۔ گذشتہ سال جاج کرام کا ایک قافلہ حضرت سیدنا ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اور سیدنا علی المرتفیٰ کرم اللہ وجہ کی معیت میں کیا۔ اس قافلہ میں کفر وشرک کے باتی ماندہ اور تمام لغواور باطل شعائر کا بمیشہ بھیشہ کیلئے خاتمہ کر دیا۔ مردوزن کا بر جنہ ہو کر طواف کعبہ کی شرم ناک رسم اور اس قتم کی دیگر ہیں عادات کو بمیشہ کیلئے ختم کر دیا گیا۔ اب وقت آگیا تھا کہ اللہ تعالی کا محبوب بندہ اور اس کی ساری مخلوق کا ہادی ومرشد فریضہ جج کو سب کے ساسنے کہ اللہ تعالی کا محبوب بندہ اور اس کی ساری مخلوق کا ہادی ومرشد فریضہ جج کو سب کے ساسنے صفح طریقہ سے خود اواکرے تاکہ سنت ابراہی کو زندہ کر کے اسے بقائے دوام سے بسرہ مند کرے تاکہ آئندہ قیامت تک جرم طیل علیہ الصلاۃ والسلام میں فریضہ جج اداکر نے مند کرے تاکہ آئندہ قیامت تک جرم طیل علیہ الصلاۃ والسلام میں فریضہ جج اداکر نے مند کرے تاکہ آئندہ قیامت تک جرم طیل علیہ الصلاۃ والسلام میں فریضہ جج اداکر نے

کیلئے جو آئے وہ ان روحانی سعاد توں اور بر کتوں سے مالا مال ہو کر واپس جائے جو اس فریضہ کے اد کرنے کا ہم ترین مقصد ہے۔

چنانچہ تمام اسلامی آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال جاج کرام کا جو قافلہ خداوند ذوالجلال کے مقدس گھر کی زیارت اور طواف کیلئے نیز فریضہ جج کی اوائیگی کیلئے جائے گااس قافلہ عشاق کے سالار رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین علی خود ہوں گے۔

یہ مڑدہ جانفزاجس نے بھی سنااس پربے خودی کا عالم طاری ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کاسفر اور وہ بھی حبیب رب العالمین کی قیادت میں، کعبہ مشرفہ کی زیارت اور وہ بھی اپنے آقاعلیہ السلام کی مبارک معیت میں، مناسک جج کی اوائیگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول کی براہ راست راہنمائی میں۔ زب سعادت! زب قسمت! ہر محض اپنی خوش بختی پر ناز کرنے لگاوراس سفر سعادت اثر میں شریک ہونے کی تیاری کرنے لگا۔

نی کریم علطی کے سفر حج پر تشریف لے جانے کی خبر کی تشمیر کے بڑے اہم دینی مقاصد تھے۔

(1) ایک مقصد توبہ تھا کہ مسلمانوں کی زیادہ نے دیادہ تعداداللہ کے حبیب رسول کو ج کرتے ہوئے دیکھے تاکہ ان کو ج اداکر نے کے صحیح طریقہ کا علم ہوجائے۔
(2) یہ ج ، جنہ الوداع تھا۔ سرکار دوعالم علیہ نے اپنارشادات طیبہ کے ذریعہ کی باراس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس مقام پر یہ میری تم سے آخری ملا قات ہے۔ اپنی امت کوالوداع کہنے سے پہلے حضور چنداہم پندونصائے سے انہیں مشرف کرناچا ہے تھے۔ اس لئے تمام الل اسلام کو اس ادادہ سفر سے مطلع کر دیا گیا کہ ہر شخص اپنروف رحیم نبی علیہ الصلاۃ والتعلیم کے ان پندونصائے کو اپنی کانوں سے سے اور تادم واپسیں ان پر عمل پیرار ہے۔
(3) اللہ تعالی کے حبیب علیہ کے دعوت اسلام کو عرب کے گوشہ گوشہ میں پہنچانے کیلئے بیس سال تک جو پیم اور جا مگسل جدوجہد کی تھی، اس کے خوش کن نتائے کا اللہ تعالی نے اپنی سال تک جو بیم اور جا مگسل جدوجہد کی تھی، اس کے خوش کن نتائے کا اللہ تعالی نے اس بے مثال انعام کا شکریہ اداکریں اپنے حبیب کو مشاہدہ کرانا تھا تاکہ حضور اللہ تعالی کے اس بے مثال انعام کا شکریہ اداکریں کہ جسن و خوبی انجام پذیر ہوا۔ نیز اس سفر جج کی تشیر کے باعث جزیرہ عرب کے بورب یک زبان ہو کریہ شادت دی کہ اے اللہ کے محبوب رسول! بیٹک آپ نے اپنے فرائف نبوت کوانتائی حسن دخوبی ہے انجام دیاہے۔

اس قافلہ میں جولوگ مدینہ طیبہ سے شریک ہوئے تھے ان کو مناسک جج اداکرنے کی پوری طرح تعلیم دی اور جووفد آکر راستہ میں اس قافلہ میں شریک ہوتے تھے، ہر وفد کے ہر رکن کو مناسک جج کی تعلیم دی جاتی تھی اور زمانہ جاہلیت میں جج کی ادائیگی میں جو خرابیاں رونماہو چکی تھیں، ان سے نیچنے کی ان کو تاکید کی جاتی تھی۔

جوں جوں جو اج مدینہ قریب آتا جارہا تھا مجت و شوق کے جذبات میں بے قراریاں اور بے چیزاں بڑھتی جارہی تھیں۔ قافلوں کے قافلے مدینہ طیبہ بینچنے گئے۔ مدینہ طیبہ کے جیزاں بڑھتی جارہی تھیں۔ قافلوں کے خیموں سے بھر گئے۔ گلیوں میں آتی بھیڑ ہوگئی کہ کھوے سے کھوا چھلنے لگا۔ ذی قعدہ کی پہیں تاریخ تھی، ہفتہ کادن تھا۔ نماز ظہر مجد نبوی کے بقعہ نور میں سیدالا نبیاء والرسل علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں سب نے اداکی، کیا لطف ہوگا اس قیام میں ؟ کیا کیف و سرور ہوگا ان سجدوں میں جو اپنے آتا علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں ان بندگان خدائے اداکتے ہوں گے ؟ حضور سرور عالم علیہ نے داسلاۃ محضر سے ابود جانہ کو مدینہ طیبہ میں ابنانائب مقرر فرمایا، تمام ازواج مطہرات کو اس سفر میں جمرکانی کاشرف بخشا اور ہر ایک کیلئے علیحدہ علیحہ ہو دج کا اہتمام فرمایا۔

اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضور نے عسل فرمایا۔ جب سے قافلہ ذوالحلیفہ پہنچا تو سب کورک جانے کا تھم ملا۔ سب دہاں ٹھمر گئے کیونکہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس لئے عصر کی نماز قصر اداکی گئی۔ بیر رات یمال بسر ہوئی۔ مغرب، عشاء اور دوسر سے روز صبح کی نمازیں اسی مقام پر اداکی گئیں۔ سیدنا ابو بحر صدیق کے فرزند حضرت محمد بن ابی بحرکی یمال ہی ولادت ہوئی۔

ذوالحلیفہ ،ایک چشمہ کانام ہے جو مدینہ طیبہ سے پانچ چھ میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ چشمہ قبیلہ بنو جشم کی ملکت تھا۔ اہل مدینہ کیلئے بھی مقام میقات ہے۔ یعنی جو محض یہاں سے جج یاعمرہ کیلئے مکہ مکرمہ کا قصد کرے اس پر لازم ہے کہ جب اس مقام پر پہنچ تو احرام بائدھ کر آگے بڑھے۔ ظہر کی نمازے پہلے حضور نے احرام کیلئے عسل فرمایا، سر مبارک میں تیل مگایاور موئے مبارک میں کنگھی کی، خو شبولگائی، مجرووچادر بی احرام کی بائدھیں،

پھر دور کعت ظہر کی نماز پڑھی،اس کے بعد حج وعمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، پھر تلبیہ کما۔ حضور کے تلبیہ کے کلمات طیبات درج ذیل ہیں:

حاضر ہوب میں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حاضر ہوں میں، تیراکوئی شریک شیں۔ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ ساری تعریفیں تیرے گئے اور ساری نعتیں تونے عطافرمائی ہیں۔ سارے ملکوں کا تو بادشاہ ہے تیراکوئی شریک شیں۔ لَبَيُكَ اللَّهُ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَمِيْكِ لَكَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَمِيْكِ لَكَ

رحمت عالم علی این لحن مبارک سے تلبیہ کے بیدروح پرور الفاظ بلند آواز سے اداکرتے علم علی اللہ میں اللہ

احرام باندھنے کے بعد حضورا پی ناقہ قصوی پر سوار ہوئے اور پھر کی تلبیہ کے ایمان پر ور جملے دہرائے۔ جب حضور کی ناقہ کھلے میدان میں پہنی تو حضور نے بلند آوازے پھر تلبیہ فرمایا۔ بار بار تلبیہ کے اان کلمات کو ہرائے کا مقصد سے تھاکہ اس قافلہ میں جتنے لوگ جیں وہ سب اپنے کانوں سے اپنے ہادی برحق کا میہ تلبیہ س لیں اور انہیں پاکیزہ کلمات ہو خود بھی تلبیہ کہیں۔

یمال سے عشاق کا میں تھا تھیں مارتا ہوا سمندر اپنے آقا علیہ السلام کی قیادت میں کہ مرمہ کی طرف روانہ ہول نماز کے وقت سب اپنی سوار یوں سے از کر اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں مجدہ رہز ہو جاتے راستہ میں اگر کوئی ٹیلہ یا بہاڑی آتی توجب اس پر چڑھتے یا کی نشیب میں ازتے تو بلند آوازے تین تین بار تکبیریں کتے۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کی معیت میں ابنایہ سفر جاری رکھااور عرج ، ابواء ، وادی عسفان اور سرف وغیر ہامقامات سے گزرتے ہوئے سات آٹھ دن بعدیہ قافلہ اس وقت مکہ مرمہ کے قرب وجوار میں پہنچاجب سورج غروب ہو رہا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا ساگاؤں تھا جس کا نام ذوطوای تھا، سرکار دو عالم سورج غروب ہو رہا تھا۔ یہال ایک چھوٹا ساگاؤں تھا جس کا نام ذوطوای تھا، سرکار دو عالم حور ہو جائے اور جب اللہ توالی کے گھرکی زیارت کیلئے مکہ میں داخل ہوں تو وہ تازہ دم ہو کر دور ہو جائے اور جب اللہ توالی کے گھرکی زیارت کیلئے مکہ میں داخل ہوں تو وہ تازہ دم ہو کر

آگے بڑھیں اور ذوق و شوق ہے سر شار ہو کر اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت ہے مشرف ہوں اور اس کاطواف کریں۔ فجر کی نماز ذوطوی میں اداکی، پھر عسل فرمایا، پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔

یہ اتوار کادن تھا، ذوالحجہ کی چار تاریخ تھی اور ہجرت کادسوال سال تھا۔ اس سفر کو طے
کرنے کیلئے مسلمانوں کو آٹھ را تیں راستہ میں گزار ناپڑیں۔ نبی کریم علی اپنے صحابہ سمیت
سب سے پہلے مجدحرام میں تشریف لے آئے۔ جب کعبہ مقدسہ پر نظر پڑی تو بایں الفاظ
مارگاہ رب العزت میں التجاء کی:

الله و ا

ایک روایت میں یوں مروی ہے کہ حضور جب کعبہ شریفہ کی زیارت کرتے تو ہایں الفاظ التجاء کرتے :

اللَّهُ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

طواف

> 1\_"خاتم العين"، جلد 2، صلح. 1206 2\_سور والبقره : 125

"مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ۔" سر کار دوعالم علی اس طرح کھڑے ہو کرید دور کعتیں ادافر ماتے کہ حضور کے در میان اور کعبہ شریف کے در میان مقام ابراہیم ہو تا۔ جب اپنی نمازے فارغ ہوئے تو حضور پھر حجر اسودکی طرف تشریف لے گئے اور اسے بوسہ دیا۔ طواف سے فراغت کے بعد صفا کارخ فرمایا۔ جب وہاں پنچے تو یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔

> اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوعَ مِنْ شَعَا ثِرِاللَّهِ فَمَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أَواعْتُمَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بِهِمَا وُمَنُ تَطُوعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِوعَلِيْهُ -"بيتك صفاوم وه الله كى نشانيول سے بيں ۔ پس جوج كرے اس كمر كايا عمره كرے تو كچھ حرج نهيں اے كہ چكر لگائے ان دونوں كے در ميان اور جوكوئى خوشى سے نيكى كرے تواللہ تعالى برا اقدر دان اور خوب جانے

سات چکر پورے کرنے کے بعد حضور نے احرام شین کھولا۔ کیونکہ حضور اپنے ہمراہ قربانی کے جانوروں کو ذریح نہ کر بانی کے جانوروں کو ذریح نہ کر ایا جائے اس وقت تک احرام ہر قرار رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان علاء کا یہ قول زیادہ قوی ہے کہ حضور نے قران کیا تھااور حضور قارن تھے، لیکن جو صحابہ اپنے ہمراہ قربانی کے جانور شیں لائے تھے حضور کے حکم سے ان سب نے اپنے احرام کھول دیئے اور پھر آ محموس دی الحجہ کو ان حضرات نے از سر نوج کا احرام بائد حا۔ اور اس وقت تک بیا احرام ہر قرار کھاجب تک بیا احرام ہر قرار کھاجب تک بوم نح ، انہوں نے قربانی کے جانور ذریح نہ کر لئے۔

آٹھ ذی المجہ (یوم الترویہ) تک سرکار دوعالم علیہ کمہ مکرمہ میں سکونت پذیر رہے۔ آٹھ تاریخ کو مکہ سے چل کر منی تشریف لے آئے۔ حضور کے صحابہ بھی حضور کے ہمر کاب تھے۔ اس اثناء میں بعض حضرات لبیک اللم لبیک کاور د کرتے اور بعض تکبیر کہتے۔ تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتعلیم نے کسی پراعتراض نہیں کیا۔

ر سول محرم عليه الصلوة والسلام نے نماز ظهر اور عصر، مغرب اور عشاء منیٰ میں پڑھیں۔

وہاں ہی رات بسر کی اور ضح تک قیام فرمایا۔ اتن دیر یہاں توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہوگیا۔ وہاں سے عرفات تشریف لے گئے۔ مجد نمرہ کے پاس حضور کیلئے ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ یہ جگہ میدان عرفات کے مشرقی جانب ہے۔ وہاں قیام فرمایا، جب سورج ڈھل گیا تھا۔ یہ جگہ میدان عرفاب فرمائی، اس پر کجاوہ کسا گیا، اس پر سوار ہو کر حضور بطن وادی میں تشریف لے آئے۔ وہاں پہنچ کر حضور نے وہ تاریخ ساز عظیم الثان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اسلام کی ساری تعلیمات کو بڑے و لنشین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ زمانہ جا ہلیت کے تمام رسم و روائ کو نیست و نابود کر دیا اور ان عزت و حرمت والے امور کو برقرار رکھا جو تمام نداہب میں اور تمام زمانوں میں عزت و حرمت کے حامل تھے۔۔ یعنی برقرار رکھا جو تمام نداہب میں اور تمام زمانوں میں عزت و حرمت کے حامل تھے۔۔ یعنی انسانی جان انسانی آبرو، اس کے اموال اوروہ قواعد و ضوابط جو انسانی زندگی کے معاشرتی یا معاشی پہلووں کو بری طرح متاثر کرتے تھے، ان کو کا لعدم قرار دیدیا۔ ان دور رس اصلاحات معاشی پہلووں کو بری طرح متاثر کرتے تھے، ان کو کا لعدم قرار دیدیا۔ ان دور رس اصلاحات کا آغاز اپنے خاندان ہے گیا۔

زمانہ جاہلیت میں حضور کے پچا حارث کا بیٹار بید جو قبیلہ بی سعد بن بحر میں اپنی شیر خوارگ کا زمانہ گزار رہا تھا، اس کو قبیلہ ہذیل کے ایک آدمی نے قبل کر دیا۔ حضور نے ایٹ پچا کے بیٹے کے خون کو معاف کر دیا۔ اس طرح جب ببود کو حرام قرار دیا تو فرمایا سب کیلے میں اپنے پچا عباس کا سود جو لوگوں کے ذمہ ہے اس کو کا اعدم قرار دیتا ہوں اور اس کو اینے یا کا ل

اُس زمانہ میں ہر ملک میں طبقہ نسوال کی حالت بڑی ناگفتہ بہ تھی۔ حضور نے عور توں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ بتایا کہ پچھ حقوق شوہر کے اس کی بیوی پر ہیں، اس طرح پچھ حقوق بیوی کے اس کے شوہر پر ہیں۔ دونوں پر لازم ہے کہ اپنے اپنے فرائفن کوخوش دلی سے انجام دیں۔

ا پی امت کو وصیت فرمائی کہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی ہے پکڑے رکھیں۔ انہیں بتایا کہ اگر اللہ کی کتاب کو مضبوطی ہے پکڑے رکھیں گے تو بھی گر اہ نہیں ہوں گے۔

اس خطبہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا مکمل متن یمال تحریر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اپنے آتا کے ان ارشادات کا بغور مطالعہ کریں جس میں نوع انسانی کے جملہ حقوق کی نشاندہ کی گئی ہے اور نوع انسانی کے مختلف اصناف کے حقوق و فرائض کا جو تذکرہ کیا گیاہے ،اس کا بنظر عائر مطالعہ کریں۔

## خطبہ ججتہ الوداع -عرفات کے میدان میں

بَعُنَ الْحَمْدِينَٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ آيُهَا النَّاسُ ﴿إِنَّ دِمَاءً كُمُوَ آمُوَ الكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ إِلَىٰ أَنْ تَكْفَوُ ارَبَّكُمُ لَكُوْمَةِ يَوْمِكُمُ هٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هٰذَا فِي بَلِدِكُمُ هٰذَا۔

وَإِنَّكُوْسَتَلُقُوْنَ رَبِّكُوْفَيَسْتَكُكُمُ عَنْ آغَمَالِكُوْ وَقَدْ بَلَغْتُ وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَة أَمَانَةً فَلْيَرُدُ هَالِمِنِ الشَّمْنَةَ عَلَيْهَا وَإِنَّ كُلَّ رِبَّامُومُنُوعٌ وَلَكِنَ وَإِنَّ كُلَّ رِبًّامُومُنُوعٌ وَلَكِنَ لَكُوْرَدُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

قَضَى اللهُ أَنْهُ لَا يَرَابًا عَانَ أَوَلَ رِبًا أَضَعُ رِبُاعَتِانِ بُن عَبُّوا لَمُطَلِبٍ فَإِنَّا مُوفُوعً كُلُهُ الَّا إِنَّ كُلَّ شَكُمٌ مِنَ أَمْو الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنَ دِمَاءِ نَا دَمُ رَبِيْعَهُ بَنِ الْحَادِثِ بَنِ عَبُو الْمُظَلِكِ كَانَ مُسَادِ فِي الْمَادِثِ بَنِ

"اے لوگو! تمہاری جانیں اور تمہارے اموال تم پر عزت و حرمت والے ہیں یمال تک کہ تم اینے رب سے ملاقات كروريداس طرح بي جس طرح تهارا آج كا دن حرمت والا ب، جس طررج تمهارا به مهینه حرمت والا ب- ادارجش طرح تمهارايه شرحرمت والاب- بيثك تم اے رب سے ملاقات کرو گے دہ تم ہے تمارے اعمال کے بارے میں یو چھے گا۔ سنو! الله كا پيغام ميس نے پنچا ديا اور جس مخض کے پاس کسی نے امانت رکھی ہواس ير لازم بے كدوواس المانت كواس كے مالك تک پنجا دے۔ ساراسود معاف ہے لیکن تهارے لئے اصل زرہے ،ندتم کی پر ظلم کرونہ تم پر کوئی ظلم کرے۔

الله تعالی نے فیصلہ فرمادیاہے کہ کوئی سود

ہیں۔ سب سے پہلے جس رہا کو میں

کالعدم کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب

کاسؤد ہے۔ یہ سب کا سب معاف ہے۔

زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں کالعدم قرار دیتا

ہوں اور تمام خونوں میں سے جو خون میں

معاف کررہا ہوں وہ حضرت عبدالمطلب کے

ڣؙٛڹۘۼؙ۠۫ٚٚٚڝۼؙۑڹؙؽؚ؆ؘڹؖؠؙڕۣۅؘڡٞؾؘڬۘۿ ۿؙۮؘؽؙڶؙ-

أَيُّهَا النَّاسُ النَّيْطَانُ قَلُ يَشِنَ أَنْ يُعُبَدُ بِأَرْضِكُمُ هٰذِهِ أَبِدَّا وَلِكِنَّهُ إِنْ يُطَعُ فِيمًا سَوَى ذَلِكَ فَقَلُ رَضِي بِمَا تَحْقِرُ وُنَ مِنَ أَعْمَالِكُ مُو فَاحْذَادُوكُ عَلَى دِيْزِكُوْ

وقت ہو سعد کے ہاں شیر خوار بچہ تھا اور ہزیل قبیلہ نے اس کو قتل کر دیا۔
اے لوگو! شیطان اس بات سے مایوس ہوگیا ہے کہ اس زمین میں مجھی اس کی عبادت کی جائے گی۔ لیکن اسے بیہ توقع ہادت کی جائے گی۔ لیکن اسے بیہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے گیاہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کئے تم ان چھوٹے چھوٹے گاہ اس کئے تم ان چھوٹے چھوٹے ہوشیار رہنا۔

پھر فرمایا کہ جس روز اللہ تعالی نے آسانوں اور زیبن کو پیدا کیا، سال کو بارہ مینوں میں تقسیم کیاان میں سے چار مینے حرمت والے ہیں (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب)ان مینوں میں جنگ وجدال جائز نہیں۔

کفارا ہے اغراض کے پیش نظران مہینوں میں ردوبدل کر لیا کرتے تھے۔

اے لوگو! اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہا کرو، ہیں تہیں عور تول کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ تہمارے زیردست ہیں، وہ اپنے بارے ہیں کسی اختیار کی مالک نہیں۔ اور یہ تممارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ابانت ہیں۔ اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں تہمارے ان کے ذمہ حقوق ہیں اور الن کے تم پر بھی حقوق ہیں۔ تمماراان پر یہ حق ہے کہ وہ تممارے بستر کی حرمت کو بر قرار کھیں۔ کی حرمت کو بر قرار کھیں۔

ار تکاب نه کریں۔

كَفَّارَا عِنْ الْمُرَافِي اللَّهُ وَ الْمُنْ اللَّهُ وَ الْمُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

أَذِنَ لَكُوْ أَنْ ثُهَاجِرُوُهُنَّ فِى الْمُضَاجِعِ وَتَضَيِّرُهُوْهُنَّ ضُمُّ بًا غَيُرَمُ بَرِحٍ فَإِنِ أَنَّهَا ثَنَ فَلَهُنَّ عَلَيْكُو دِنْ قُهُنَّ وَ كَشُوتُهُنَّ عِلْكُو دِنْ قُهُنَّ وَ كِشُوتُهُنَّ بِالْمُعُرُّوُفِ كَاعْقِلُوْ

اور اگر ان ہے بے حیائی کی کوئی حرکت مرزد ہو پھر اللہ تعالی نے تہیں اجازت وَانِ اَنْهُ اَنِّ اَنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِللَّهِ عَلَىٰ اَنْهُ اِللَّهِ عَلَىٰ اَنْهُ اِللَّهِ اَللَّهِ عَلَىٰ وی ہے کہ تم ان کواپی خوابگا ہوں ہے دور اِنْ قُلُهُ تَنَّ وَ کردو۔ اِنْ اَنْسَى الطور برزاتم او سکتہ معر لیکن جو الکین جو الیکن جو لیکن جو الیکن جو الیکن جو لیکن جو الیکن جو

اور انہیں بطور سزاتم ماریکتے ہو۔ لیکن جو ضرب شدید نہ ہو۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھرتم پر لازم ہے کہ تم ان کے خورونوش اور لباس کا عمد گی ہے انتظام کرو۔

اے لوگو! میری بات کواچھی طرح سجھنے کی کوئشش کرو۔

بینک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچادیا ہے۔ اور میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی ہے پکڑے رہو گے توہر گز گمر اہنہ ہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قر آن کریم) اور اس کے نبی کی سنت علیہ ہے۔

اے لوگو! میری بات غور سے سنواور اس
کو سمجھو تنہیں ہے چیز معلوم ہونی چاہئے کہ
ہر مسلمان دوسر سے مسلمان کا بھائی ہے۔
اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
'کسی آدی کیلئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے
مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز
مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز
حان ہے ہیں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔
جان لو اِکہ دل این تینوں با توں پر حسدوعناد

أَيُّهَا النَّاسُ تَوْلِيُ فَا فَي اَنِيُ قَلَّمُ بَلَّغُتُ . وَقُلُ تَرَكُتُ فِيْكُو مَالَثُ تَضِلُّوا بَعْدِى أَبَدًا إِنِ اعْتَصَمُّتُمْ بِهِ - أَمْرَوْي كِتَابَ اللهِ عَزْوجَلَ وَسُنَّة بَيْنِهِ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَسُنَّة بَيْنِهِ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَسُنَّة

أَيُّهَا النَّاسُ السَّمَعُوْا قَوْلِيُ وَاعْقِلُوْهُ تَعْلَمُنَّ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخْ لِمُسْلِمٍ وَأَنَّ الْمُسُلِمِينَ إِنْحَوَةً \* الْمُسُلِمِينَ إِنْحَوَةً \*

فَلَا يَعِلُ لِإِمْرَيُ مِنْ أَخِيْرِ إِلَّا مَا أُعُطَاكُ عَنِي طِيْبٍ نَفْسٍ وَلَا تَظْلِمُنَّ أَنْفُسَكُمُ وَاعْلَمُوا آنَ الْقُلُوبَ لَاتَعْلُ نہیں کرتے :-کمی عمل کو صرف

کی عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرنا۔

حاکم وقت کوازراہ خیر خواہی تقییحت کرنا۔
مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا۔
اور بیشک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی
گیرے ہوئے ہے جوان کے علاوہ ہیں۔
جس کی نیت طلب دنیا ہو۔ اللہ تعالی اس
کے فقر و افلاس کو اس کی آتھوں کے
سامنے عیال کر دیتا ہے اور اس کے پیشہ کی
آمدان منتشر ہو جاتی ہے۔

اور نہیں حاصل ہو تااس کواس سے مگراتا
جواس کی نقد پر میں لکھ دیا گیا ہے اور جس
کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے
تواللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے،
اور اس کا پیشہ اس کے لئے کافی ہو جاتا
ہے۔اور دنیااس کے پاس آتی ہے اس حال
میں وہ اپناناک تھسیٹ کر آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس محض پر رحم کرے جس نے
میری بات کو سنااور دوسر وں تک پہنچایا۔
میری بات کو سنااور دوسر وں تک پہنچایا۔

بسااو قات وہ آدمی جو فقہ کے کمی مسکے کا جانے والا ہے وہ خود فقیہ ضیں ہو تااور بسا او قات حامل فقہ کمی ایسے مخص کو بات پہنچا تاہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہو تاہے۔ تمارے غلام، تمارے غلام جو تم خود

عَلَىٰ ثَلَاثِ ۔ إِخُلَاصُ الْعَلَىٰ لِتَٰهِ عَزَّوَجَلَّ مُنَاصَعَةُ أُولِى الْأُمُووَعَلَىٰ لُذُوُمِ جَمَاعَةِ الْمُسُلِمِيْنَ ۔ لُذُوُمِ جَمَاعَةِ الْمُسُلِمِيْنَ ۔

فَإِنَّ دَعُوتَهُمُ يَّعُيطُ مِنَ دَرَاءِ هِمُ وَمَنْ تَكُنِ الدُّهُا مِنْتَكُ يَجْعَلِ اللهُ فَقْرَةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَيُشَيِّتْ عَلَيْهِ ضَيْعَتَ وَلَا ثُنَّاتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُيْبَ لَهُ وَلَا ثُنَّاتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُيْبَ لَهُ

وَمَنُ تَكُنُ الْاَخِرَةَ يِنيَّتُهُ يَجْعَلِ اللهُ عِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَيَكُفِنُهُ وَمَنْيُعَتُهُ وَتَأْيِّبُهِ التُّنْيَا وَهِيَ وَاعِمَةٌ التُّنْيَا وَهِيَ وَاعِمَةٌ

فَرَحِمَاللَّهُ الْمُرَأْسَمِعَمَّقَالَيَّ حَتَّى يُبَلِغَهُ غَيْرَةُ -فَرُبَّ حَامِلِ فِقُهِ وَلَيْسَ بِفَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَأَنْقَهُ مِنْهُ -إِلَىٰ مَنْ هُوَأَنْقَهُ مِنْهُ -

ٱرِقَاءَكُهٰ آرِقَاءَكُهُ ٱظْعِمُوهُمُ

مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالسُّوهُ وَمِمَّا

تَلْبَسُونَ فَإِنَّ جَاءَ بِذَنْبِ لَا يُرِيْدُونَ أَنْ تَغُوْرُوكُ ، حَتَّىٰ ٱكْثَرَ فَقُلْنَا إِنَّهُ سَيُورِثُهُ

فَبِينُعُوا عِبَ دَاللَّهِ وَلَا تُعَيِّنَ بُوُهُمُ - أُوْصِيَّكُمُ بِالْجَارِ

آيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ اللهَ قَلُ أَذْى لِكُلِّ ذِي حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُوَ صِنَّةً لِوَارِثِ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمِنِ ادَّعَىٰ إِلْ غَيْرِاً بِنْ وَأُوتُوكَى غَيْرُمُوالِيُهِ فعكيه تعنك الله والمليكة وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْتَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا قَلَاعَدُلَّا ٱلْعَاٰدِيَّةُ مُؤَدَّاةً وَالنَّحُلَّةُ مَرُدُودَةُ لَا وَالدِّينُ مَقْضِيًّ وَالزُّعِنْمُ غَادِمُ-

وَأَنْتُورُهُ مُعْلُونَ عَنِي وَهَا

کھاتے ہوان ہےان کو کھلاؤ ہ · جوتم خود بینتے ہوان سے ان کو بہناؤ، اگر ان سے کوئی ایس غلطی ہو جائے جس کو تم

معاف کرنا پند نہیں کرتے تو ان کو

فروخت كردوبه

اے اللہ کے بندو! ان کو سز انہ دو۔ میں یروی کے بارے میں تہیں تفیحت کرتا ہوں۔ (ید جملہ سرکار دو عالم علی نے اتنى بار دہر لیا کہ ہمیں بیراندیشہ لاحق ہو گیا که حضور پروی کووارث نه بنادین)

اے لوگو!اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیاہے، اس لئے کسی مخص کے لئے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کیلئے وصيت كرے بيا، بستر والے كا ہوتا ب لعنی خاوند کا اور بد کار کیلئے پھر۔ جو محض اپے آپ کوایے باپ کے بغیر کسی طرف منسوب كرتاب إس يرالله تعالى، فرشتول اور سارے لوگول کی لعنت ہو۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی

بدلەادر كوئى مال\_ جو چیز کسی ہے مانگ کر لواسے واپس کرو۔ عطيه ضروري والس مونا حاسية اور قرضه لازمى طور براس اداكرناجاب اورجوضامن

ہواس پراس کی منانت ضروری ہے۔

تم سے میرے بارے میں دریافت کیا

أَنْتُوْفَا ثِلُوْنَ قَالُوْا لَشَهْلَ ٱنْكَ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَغَتَ

جائے گا، تم کیا جواب دو گے ؟ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پنچایا، اس کواد آکیا اور خلوص کی حد کر دی۔ "(1)

حضور علی کے اپنی انگشت شمادت کو آسان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف موڑااور فرمایا، اے اللہ! تو بھی گواہ رہنا۔ عرفات میں بیہ جلیل الثان خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت بلال کو تھم دیا، انہوں نے اذان کی، پھر اقامت کھی۔ امام الا نبیاء علیہ الصلوٰۃ والثاء نے ظہر کی دور کعت پڑھیں۔ اس میں پھر اقامت کھی اور عصر کی دور کعتیں پڑھیں اس قرائت آہت دل میں پڑھیں پڑھیں اس میں روز یوم الجمعہ تھا۔

جب نمازے فارغ ہوئے تو اپنی او نٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور غروب آ فاآب تک یہ ساراوفت بڑے مجزو نیازے بارگاہ النی میں مصروف دعارہ۔ان دعاؤں میں سے ایک دعایہ تھی :

> اللَّهُ قَاكَ الْحَكُ كَالَيْكَ كَالَيْكَ نَعُولُ وَخَيْرًا مِمَا لَقُولُ وَ اللَّهُ قَاكَ صَلَوْقِ وَنُسَكِى وَهَعُيَاكَ وَمَمَا فِي وَلِيَكَ مَا إِنْ وَلِكَ ثُرَاقِيْ اللَّهُ قَالِيْ أَعُودُ بِحَصِينَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَسُوسَةِ الصَّدُر وَشَتَاتِ الْأَمْرِ-الصَّدُر وَشَتَاتِ الْأَمْرِ-الصَّدُر وَشَتَاتِ الْأَمْرِ-الصَّدُر وَشَتَاتِ الْأَمْرِ-الطَّهُ وَالنَّهُ وَمِنْ شَيْرٍ مَا يَجِي عُي بِوالزِّوْجُ وَمِنْ شَيْرٍ مَا يَلِيجُ فِي اللَّيْلِ وَشَيْرِ مَا يَلِيجُ فِي النَّهَادِ وَشَرِّ بَوَائِقِ الذَّهُ فِي اللَّيْلِ وَشَيْرِ مَا يَلِيجُ فِي النَّهَادِ وَشَرِّ بَوَائِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ شَيْرٍ مَا يَلِيجُ فِي النَّهَادِ وَشَرِّ بَوَائِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْ

"اے اللہ! ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں اس طرح جس طرح ہم تیری حد کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بھڑ۔

> 1\_"سبل البدئ"، جلد8، صفح 644 2\_ايشاً، صفح 646

اے اللہ! میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زند گیاں اور میری موت صرف تیرے لئے ہے۔ میر الوٹنا بھی تیری جناب میں ہے اور میری میری میراث تیرے حوالے ہے۔

اے اللہ! میں عذاب قبر ہے، سینہ میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور سمی مقصد کے منتشر ہونے ہے تیری پناہ مانگنا ہوں۔

اے اللہ! میں ہراس چیز کے شر سے پناہ مانگنا ہوں جس کا سبب ہوا ہواور اس چیز کے شر سے پناہ مانگنا ہوں جو رات میں داخل ہواور ہراس چیز کے شر سے پناہ مانگنا ہوں جو دن میں داخل ہو۔ نیز زمانہ کی تباہ کاریوں کے شر سے بھی بناہ مانگنا ہوں۔

ای مقام پر دوسر کی دعاجو حضور نے مانگی حض<mark>رت ابن عباس رضی الله عنما کی روایت کے</mark> مطابق اس کی یہ عبارت ہے:

اللهُ مَّ إِنَّكَ تَسْمُعُ كَلَامِى وَ تَرَى مَكَانِى ، وَتَعَلَمُ سِنِى وَعَلَانِينَى وَعَلَمُ سِنِى وَكَلَانِينَى وَعَلَانِينَى الْمُتَعِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُتَعَلِينَ اللّهُ وَذَلَ اللّهُ وَذَلَ اللّهُ وَالْمَتَ اللّهُ وَالْمَتَعَلَيْنَ اللّهُ وَذَلَ اللّهُ وَذَلَ اللّهُ وَذَلَ اللّهُ وَالْمَتَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

"اے اللہ تو میری گفتگو کو سنتا ہے۔ میری قیام گاہ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے باطن اور ظاہر کو جانتاہے، میرے حالات میں سے کوئی چیز تجھ پر مخفی نہیں، میں غمز دہ اور فقیر ہوں۔ میں تیری جناب میں فریاد کرنے والا ہوں، پناہ مانگنے والا ہوں، ڈرنے والا، خو فزدہ، اپنے گنا ہوں کا اقرار واعتراف کرنے والا، میں جھے ہے ایک مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک گنہ گار، ضعیف اور کمزور کی عاجزی کی طرح عاجزی کرتا ہوں اور تیری جناب میں اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ایک ڈرنے والا نابینا دعا ما تگنا ہے، جس کی گردن تیرے لئے جھک گئی ہے، جس کے آنسو تیرے ڈرسے بدرہے ہیں، جس کا جسم عاجزی کر رہاہے، جس کی اک تیری بارگاہ میں خاک آلود ہے۔ اے میرے اللہ! جھے شقی نہ بناتا اور میری دعا قبول کر نااور میرے ساتھ مربانی اور رحم کا سلوک کرنا۔ اے ان سب سے بہتر جو عطا اے ان سب سے بہتر جو عطا کرتے ہیں۔"

اس روز کی دعاؤل میں ہے ایک دعاجو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے ، بیہ

لَا إِللهَ إِلَا اللهُ وَحَدَافُا لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْمُكُلِّ شَيْعٍ وَقَدِيْنِ اللّهُ اللّهُ الْمُكَلِّ شَيْعٍ وَقَدِيْنِ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

سینے کو اپنے لئے کھول دے ، میرے ہر حصہ کو اپنے لئے آسان فرمار میں سینہ کے وسوسوں ہے ، حالات کے پر اگندہ ہونے ہے ، قبر کے شر سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔ اے اللہ! جو فتنہ رات میں داخل ہو تاہے اور دن میں داخل ہو تاہے اور دن میں داخل ہو تاہے ، اس کے شر سے تیری پناہ مانگنا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگنا ہوں اور اس کے شر سے جس کے ساتھ ہوائیں چلتی ہیں اور زمانہ کی ہلاکت انگیزیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ "

ای مقام پریہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے اور نعتوں کے اتمام پذیر ہونے کامژ دہ جانفزاسٰلیا گیا:

ٱلْيَوْمَا كُلَكُ لُكُوْدِيُنَكُوْدَ أَ<mark>تُعَمَّ</mark>تُ عَلَيْكُوْنِعُمَرَّتُ وَ رَضِيْتُ كَكُوُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا -

مقبولیت کے ان زریس کھات میں حضور نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا بلکہ ان کی بخش و مغفرت کیلئے بھی اپنے کریم ورجیم رب کی جناب میں کمال بجزونیازے دعا میں ما تکیں۔
ام ابوز ہر ورحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ''خاتم النہیں '' میں وہ حدیث نقل کی ہے جس میں سرور عالم نے اپنی امت کے گنہ گارول کیلئے بارگاہ رب العزت میں بڑے بجزونیازے و نیازے دعا میں ما تکیں۔ یہ روایت بغور پڑھے اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے باے میں جو فرمایا ہے۔ یہ جو فرمایا ہے۔ یہ جو فرمایا ہے۔ یہ جو اس روایت میں اس کے اس کے بار کا میں اس کی تشریب کے بار کواس روایت میں اس کے بارکا میں اس کی تشریب کے بارکا واس روایت میں اس کا بارکا واس روایت میں اس کا بارکا واس روایت میں اس کی تشریب کے بارکا واس روایت میں اس کے بارکا واس روایت میں اس کی تشریب کے بارکا واس روایت میں اس کا بارکا واس روایت میں بارکا واس روایت میں بارکا واس روایت میں بارکا واس روایت میں بارکا واس روایت بارکا واس روایت بارکا واس روایت میں بارکا واس روایت بارکا واس روا

"حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عرفہ کی
رات کو ہیں نے رسول اللہ علی کے کو دیکھا
کہ حضور نے امت کی مغفرت اور اس پر
رحمت کیلئے دعا ما گئی اور دیر تک بصد عجز و
نیاز اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے
ہوئے یہ التجاء کرتے رہے۔اللہ تعالی نے
اپنے حبیب پریہ وحی نازل کی کہ میں نے
اپنے حبیب پریہ وحی نازل کی کہ میں نے

عَن ابُنِ عُبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دُعَا عَشِيَّةً عُرُفَةً لِأُمْتِ بِالْمَغُفِي وَ الرَّحْمَةِ فَأَكْثَر اللُّ عَاءً فَأُونِي إِلَيْهِ آنِيُ فَكَ فَعَلُتُ إِلَا ظُلُم بَعْضِامُ بَعْضًا وَامَا ذُنُونُهُمُ فِيْمَا بَنْفِي وَ

بَيْنَهُ وُفَقَدُ غَفَرُتُ . فَقَالَ يَارَتِ إِنَّكَ قَادِرٌعَلَ أَنْ تُثِيْبُ هِلْنَا الْمَظْلُومَ بِالْجَنَّةِ خَيْرًا مِنْ مَظْلَمَتِهِ وَتَغْفِرَ لِهِذَا الظَّالِمِ فَكُو يُجَبُ بِلْكَ الْعَشِنَةَ .

تیری دعا کو قبول کر لیا جن کیلئے آپ نے مغفرت کی دعاما نگی ان کو بخش دیا۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کئے۔ میں مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لول گا۔

وہ گناہ جو میرے درمیان اور میرے
بندوں کے درمیان تھے،وہ میں نے معاف
کر دیئے۔ نبی کریم علیہ نے عرض کی،
اے میرے پروردگار! تواس بات پر قادر
ہے کہ مظلوم کو اس کے حق کے بدلے
میں جنت میں سے کوئی قطعہ دے دے اور
اس ظالم کو بخش دے لیکن اس رات کو یہ
دعا قبول نہ ہوئی۔"

جب صبح مز دلفہ پنچے اور وہاں پھراپنے گنہ گاراتیوں کیلئے مغفرت کی دعاما تکی تواللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کیاس دعاکو شرف قبولیت سے نوازا۔

حفرت ابو بمرصد بن اور حفرت فاروق اعظم في جب اب مجبوب كومنة ديكما توع ض ك :

مِنْ إِنْ إِنْ أَنْتَ وَ أُهِي إِنَّ هَانِهِ لَسَنَاعَةً مَنَا كُنْتُ تَصَنَّحَكُ

مِنْ إِنْ إِنْ أَنْتَ وَأُهِي إِنَّ هَانِهِ لَسَنَاعَةً مَنَا كُنْتُ تَصَنِّحَكُ

مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّهِ عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَل

"ہمارے مال باپ حضور پر قربان ہول، ایسے او قات میں تو حضور ہنما نہیں کرتے تھے، آج حضور کیول ہنس رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضور کو ہمیشہ ہنتار کھے۔"

ارشاد فرمایا :

کہ اللہ کے دسمن ابلیس نے جب بیہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمالی ہے اور میری امت کو بخش دیاہے تووہ مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کراپنے سر پر ڈالنے لگا دکیر کو یا آئو میل و النَّذبور پر اور ''میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا''کاواویلا کرنے لگا۔ اس کی اس حالت زار کو دیکھ کر مجھے ہنمی آگئ۔(1)

ابن موفق بیان کرتے ہیں کہ ایک سال انہیں جج اداکرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ عرفہ کی رات میں، منی میں سوگیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک نے دوسر سے سے کہا، یا عبداللہ! دوسر سے نے جواب دیالبیک یا عبداللہ! پہلے فرشتے نے پوچھا، تم جانے ہو کہ ہمارے رب کے گرکااس سال کتے لوگوں نے طواف کیا؟ اس نے کہا جھے معلوم نہیں۔ پہلے نے کہا، چھ لاکھ لوگوں نے اس سال جج کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، تجھے معلوم نہیں۔ پہلے نے کہا، چھ لاکھ لوگوں نے اس سال جج کیا ہے۔ پھر اس فرشتے نے کہا، ان چھ لاکھ سے صرف چھ کا جج قبول ہوا؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پہلے فرشتے نے کہا، ان چھ لاکھ سے صرف چھ کا جج قبول ہوا۔ اس گفتگو کے بعد وہ دونوں فرشتے تاسان کی طرف لوٹ گئے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں بہت غمز دہ اور پریشان تھا۔ میں نے سوچا، چھ لاکھ سے صرف چھ کا جج قبول ہوا سے غیز دہ اور پریشان تھا۔ میں نے سوچا، چھ لاکھ سے صرف چھ کا جج قبول ہوا ہے۔ میں توان چھ میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔

میں جب عرفات ہے چل کر مشعر الحرام پنچاتو ہیں نے لوگوں کا انبوہ کثیر دیکھااور پھر جب یہ خیال کرتا کہ استے لا تعداد لوگوں ہے صرف چھ کا جج قبول ہوا ہے توہیں گجر اجاتا، مجھے پھر نیند نے آلیا۔ ہیں نے خواب میں دیکھا، وہی دو فرشتے آسان سے اترے اور وہی گفتگوانموں نے آپس ہیں گی۔ پھراکی نے پوچھا، تنہیں معلوم ہے کہ ہمارے رب نے اس رات میں کیا فیصلہ کیا ہے ؟ دوسر ہے نے کما، جھے علم نہیں۔ پہلے فرشتے نے جواب دیا کہ ان چھ میں سے ہر ایک کو ایک لاکھ حاجی عطا کر دیئے گئے اور اس ایک کے صدقے اس کے حصہ کے ایک لاکھ کا تج بھی قبول فرمایا۔

میں جاگااور خوش سے پھولے سیس سار ہاتھا۔ (2)

رحمت عالم علی نوزی الحجہ کو زوال آفاب سے لے کر غروب آفاب تک اپنی امت کیلئے اور نوع انسانی کیلئے اپنی امن کیلئے اور نوع انسانی کیلئے اپنے رخیم و کریم رب کی بارگاہ میں انتائی بجزو نیاز سے مصروف دعا رہے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہوگیا، تاریکی پھیل گئی تو حضور مز دلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضر ت اسامہ بن زید کواپنی ناقہ پر اپنے پیچھے سوار کیا۔ حضر ت اسامہ لوگوں کو باربار تنبیہ کر رہ بتھے۔ آٹھا النّائی عَلَیْکُو بِالسّیکیٹنۃ "اے لوگو! دھیم پیل نہ کروبلکہ سکون و

<sup>1۔&</sup>quot; تاریخ الخمیس"، جلد2، صفحہ 151 نیز ابن ماجہ اور بیستی نے اپنی سنن کی باب " تماب البعث والمتشور" میں میہ حدیث بیان کی ہے۔ 2۔" تاریخ الخمیس"، جلد2، صفحہ 151

اطمینان سے چلو"حضوراس سفر میں جب کسی او نے ٹیلے پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو حضوراس وقت بھی تلبیہ کے ایمان پرور کلمات دہراتے۔حضوراکرم علی نے مز دلفہ پہنچ کر مغرب ادر عشاء کی نماز کو اکتھے پڑھا۔ دونوں نمازوں کیلئے مئوذن نے ایک باراذان دی اور دوبارا قامت کی۔ کچھ دیروبال آرام فرمایا۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو حضور نے اول وفت میں نماز صبح ادا کی اور اعلان فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنگریاں ماریں۔ پھر ا پی او ننٹی پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لے آئے۔وہاں قبلہ روہو کر کھڑے ہو گئے ، پھر الله كى تكبير و جليل اور ذكر كرتے رہے اور برے عجز و نیازے دعائيں ما تگتے رہے يمال تك کہ کافی سفیدی پھیل گئی۔ پھر مز دلفہ ہے روانہ ہوئے اور حضرت فضل بن عباس کو اپنے چھے او نٹنی پر سوار کیا۔ حضرت ابن عباس حضور کیلئے وہال سے کنگریال چنتے رہے۔ جب حضور بطن محر (بدوہ وادی ہے جمال ابر مدے ہاتھیوں کے لشکر پر مولا کر یم نے ابائل کا لشکر بھیج کر بتاہ و ہر باد کیا تھا) پنیچے تو حضور نے اپنی او نٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ حضور کا پیہ معمول تفاجب بھی ایسی جگہ ہے گزر ہو تا جمال کسی قوم پر عذاب اللی نازل ہوا ہو تا تو حضور وہاں سے جلدی سے گزرتے۔ پھر حضور منی پنچ۔ سب سے پہلے جمرة عقبہ تشریف لے سے۔حضور نے او بھنی پر سواری کی حالت میں کنگریاں ماریں۔سورج کے طلوع ہونے کے بعد، جمرہ عقبہ کو کنگریال مارنے کے بعد تلبیہ فتم کردیا گیا۔

پھر دہاں سے منی تشریف لائے اور دہاں تمام حاضرین کو اپنے دوسر سے خطبہ سے مشرف فرمایا۔ لمام احمد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علیاتی نے منیٰ میں سب حاضرین کو خطاب فرمایا تو ہر طبقہ کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا تھم دیا۔ قبلہ کی دائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ سارے کہ سارے مماجرین یمال بیٹھیں۔ پھر قبلہ کی بائیں طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سارے انصاراس طرف بیٹھیں۔ ان کے علاوہ جو حاضرین دہال تھے انہیں تھم دیا کہ ان کے اردگرد بیٹھ جائیں۔ پھر حضور نے جج کے مناسک سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آواز میں وہ قوت پیدا کر دی کہ لوگ منی کے وسیع و عریض میدان میں جمال حبیب کی آواز میں وہ قوت پیدا کر دی کہ لوگ منی کے وسیع و عریض میدان میں جمال کہیں بھی تھے حتی دو بھی اللہ کے محبوب کی آواز میں بھی تھے حتی دو بھی اللہ کے محبوب کی آواز میں مید تھے۔

۔ عمر و بن خار جہ رمنی اللہ عنہ حضور کی او نٹنی کی گردن کے پنچے کھڑے تھے جو لعاب او نٹنی کے منہ سے فیک رہاتھاوہ حصر ت عمر و بن خارجہ کے دونوں کند حول کے در میان بہ رہاتھا۔ حضور اس وقت اپنی او نٹنی جس کا نام عصباء تھا، پر سوار تھے۔ سر ور عالم علیہ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناکی اور اس کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَكَادَكُهَ يُئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَنْضَ وَالسَّنَةُ إِنَّنَاعَتُكُمْ شَهُوًّا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُمُو تُلَاثُ مُتَوَالِيَاثُ ذُوالُعَعَكَةِ وَذُوالِّحِتَةِ وَالْمُحَرَّمُ وَدَّحِبُ مُضَىٰ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ ٱللَّادُوْنَ آتَى يَوْمِر هلذا ؛ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْدَهُ وَسَكَتَ حَتَّى ظَلْنَتَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَعَالَ أَلَيْسَ هِلِمَا يَوْمَ النَّعْرِ؟ قُلْنَا بَلِي قَالَ آئُ شَهْرِ هِلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -فَتَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهُ بِغَيْراسُم قَالَ أَلَيْسَ ذُوا لِحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى - قَالَ فَأَيُّ بَلِيهِ هِلْمَا وَقُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَكُلَّتَ حَتَّى ظَنْنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّتُهِ بِغَيْرِاسُمِهِ قَالَ السِّرَالْبَلْكَ أَقُلْنَا بَلْ عَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُوْ وَأَمُوَالَكُهُ وَأَغْرَاضَكُمُ عَلَيْكُمْ حَرَاهُ كَثُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَانَا فِي بَلْيِكُمُ هِذَا فِي شَهُرِكُمُ هِذَا وَسَتَلُقَوْنَ رَبَّكُمُ وَ يَسْتَلَكُمُ عَنَ اعْمَالِكُمْ أَلَا لَا تَرْجِعُوا لَعِنْ يُكُفَّالًا يَضَى بُ يَعْضُكُمُ وقَابَ بَعْضِ أَلَالِيُهَ لِيْ الشَّاهِ دُالْغَايْبَ فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُ الْنُ تَكُونُ اَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَ وْثُقَةَ قَالَ أَلَا هَلْ تَلْعَتُ إِكُلْمَا تَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ

فَا أَهُمَا لَكُمُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

<sup>1۔&</sup>quot; سبل البدئ"، جلد8، صغیہ 653، علاوہ ازیں بیہ حدیث امام بخاری اور لمام مسلم کے علاوہ لمام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اپنی کتاب" المسعد" میں بیان کی ہے۔

تين لگا تار ٻيں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب جو جمادي الثاني اور شعبان کے در میان ہے۔ کیاتم سمجھتے ہو آج کون سادن ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بهتر جانتے ہیں۔ حضور کچھ دیر کیلئے خاموش ہو گئے۔ ہم نے گمان کیا کہ شاید اس ممینہ کا نام بدلنا جاہتے ہیں۔حضورنے یو جھاکہ بدیوم الخر نہیں ؟ ہم نے عرض کی ہاں یار سول الله! پھر فرمایا ہے کون سامسینہ ہے؟ ہم نے عرض کی، الله اور اس کا رسول بمتر جانتے ہیں۔ حضور کچھ دیر کیلئے خاموش ہوئے؟ ہم نے خیال کیا که شاید حضوراس کانام بدلناچاہتے ہیں۔ فرمایا کیا بیرذی الحجہ کا مهینه نهیں ؟ ہم نے عرض کی ، بال یار سول الله! پھر دریافت فرمایا، میہ کون ساشرہے؟ ہم نے عرض کی ،اللہ اور اس کار سول بھتر جانتے ہیں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ ہم نے گمان کیا کہ شاید حضور اس کا نام بدلنا جاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا یہ شہر مکہ سیں؟ ہم نے عرض کی، بیشک بدوی شر بے۔ پھر فرمایا تھارے خون، تھارے مال اور تھاری عزتیں تم پر حرام ہیں جس طرح یہ حرمت والادن،اس حرمت والے شریں،اس حرمت والے ممینہ میں، عزت وشرف کامالک ہے۔اور عنقریب تم اینے رب سے ملا قات کرو گے ، وہ تم سے تمہارے اعمال كے بارے ميں يو چھے گا۔ كان كھول كرس لو! ميرے بعد كافرند بن عبانا - كه ايك دوسرے كى كردنيں كاشنے لگ جاؤ! غورے سنو!جو یمال موجود ہیں میرایہ پیغام ان لوگول تک پہنچادیں جویمال موجود نہیں۔شاید جس کوتم میرایہ پیغام پہنچاؤوہ میرے اس پیغام کوتم سے زیادہ سمجھنے اور بیاد رکھنے والا ہو۔ پھر فرمایا بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ہم نے عرض کی، یار سول اللہ! بیشک۔ پھر حضور نے بار گاہ رب العزت میں عرض کی ،اے میرے اللہ گواہ رہنا۔"

خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد حضور منیٰ کے اس مقام پر پنچ جمال جانور ذکا کئے جاتے ہیں۔حضور قربانی کیلئے سواونٹ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ان میں سے تریسٹھ اونٹ سر کار

دوعالم علی فی این دست مبارک نے دی کئے۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک تر پیٹھ سال محق بر سال کے بدلے ایک اونٹ ذی کیا۔ بقید سینتیں اونٹ سیدنا علی مر تفلی نے حضور کے تھم کی تقبیل میں ذی کئے۔ آپ نے تھم دیا کہ ان اونٹوں کا گوشت، چڑے اور سامان غرباء و مساکین میں تقبیم کر دیا جائے اور تھم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت سے ذی کرنے والے کو بطور اجرت کچھ نہ دیا جائے۔

جب حضور قربانی کے جانور ذرج کرنے لگے توپانچ پانچ او نٹول کو اکٹھے پیش کیا جا تا اور ہر اونٹ دوڑ کر حضور کے پاس آتا اور اپنی گر دن رکھ دیتا تا کہ اللہ کا محبوب اپنے دست مبارک سے اے راہ خدامیں ذرج کرے۔

فَطَفِقُنَ يَزُدَلِفُنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِتَّ نَبْدَأُ

امیر خرونے کیاخوب کہاہے۔

ہمد آہوان صحرا سر خود نمادہ برکف

بامید آل که روزے بشکار خوابی آمد

سر كاردوعالم علي في إن ازواج مطهرات كي طرف ايك كائة زي ك-(1)

جب رحمت عالم علی قربانی سے فارغ ہوئے تو جام کویاد فرمایا جس کا نام معمر بن عبداللہ بن نصلہ تھا۔ سارے اہل ایمان جھھا بناکراس امید میں کھڑے ہوگئے کہ حضور کے موہائے مبارک سے ہمیں بھی کچھ تبرک میسر آجائے گا۔ حضور نے جام کے چردی طرف دیکھا اور فرمایا، اے معمر ایخچے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ تواسر آہا تھ میں لے کر حضور کے سر مبارک کے پاس کھڑ اہے۔ معمر نے عرض کی، یارسول اللہ! بہ اللہ تعالی کا مجھ بر بردا انعام داکر ام ہے کہ اس نے مجھے بیہ سعادت ارزانی فرمائی۔

پھر جہام کو اپنے سرے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرہایا، یمال سے حلق شروع کرو۔ جب وہ دائیں جانب حلق کرچکا تو حضور کے موہائے مبارک ان لوگوں میں تقلیم کر دیے جو اس انظار میں کھڑے تھے۔ پھر رحمت عالم علیہ نے سرے بائیں جانب اشارہ کیا اور فرمایا ہمنا آبو کالحقۃ "اے ابوطلحہ! اب ادھرے آفید تھے۔ پھر کا ایک اور فرمایا ہمنا آبو کالحقۃ "اے ابوطلحہ! اب ادھرے آفید تھے۔ پھر کا ایک اس موہائے مبارک کولوگوں میں تقلیم کردے۔ "

<sup>1 - &</sup>quot; سل البدئ"، جلد8، مغير 655

ایک روایت میں ہے کہ بائیں جانب سے موہائے مبارک ام سلیم کو عطا کئے گئے لیکن ان روایتوں میں کوئی تعارض شیں کیونکہ ام سلیم ابوطلحہ کی زوجہ تھیں۔

حفرت ابوطلحہ نے دائیں طرف ہے جو موہائے مبارک کئے تھے دہ اوگوں میں تقییم
کر دیے۔ کی کو ایک اور کی کو دو موہائے مبارک ملے۔ حفرت خالد بن ولید نے تجام کو کما
کہ جھے پیٹانی مبارک کے بالوں میں سے پچھ بال دے۔ جام نے ان کی خواہش کے مطابق
پیٹانی مبارک کے موئے مبارک دیے جنہیں وہ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور اس
ٹوپی کو پہن کر جس میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا
فرما تا۔ جنگ یر موک میں ایک روز آپ کی یہ ٹوپی کم ہوگئ۔ آپ نے سب کو تھم دیا کہ اس
کو تلاش کرولیکن وہ نہ مل کے جر فرمایا، اسے تلاش کرو۔ اب کے وہ ٹل گئ۔ وہ ایک پر انی ٹوپی
حضور کی پیٹانی مبارک کے بال لے لئے اور اس ٹوپی میں میں نے حفاظت سے رکھ دیکے
حضور کی پیٹانی مبارک کے بال لے لئے اور اس ٹوپی میں میں نے حفاظت سے رکھ دیکے
حضور کی پیٹانی مبارک کے بال لے لئے اور اس ٹوپی میں میں نے حفاظت سے رکھ دیکے
قدّہ آئٹ ہوگئی قدّا لگہ کو بھی قبیعی آلکہ دُین قبت النّف میں (1)"جب بھی کی جنگ میں میں
یہ ٹوپی پین کر شر کی ہواللہ تعالی نے جھے ہمیشہ نخ عطافر ہائی۔

اکثر صحابہ نے حلق کر ایااور بعض نے اپنے بال تر شوائے۔

حلق کے بعد حضور نے خوشبولگائی، قیص پہنی اور سارے لوگ احرام کی پابندیوں ہے آزاد ہو گئے۔ رحمت عالم علی ہے عبداللہ بن حذافہ السہی کو بھیجا اور فرمایا کہ منی میں جاکر میری طرف سے اعلان کردے یا تھا آیکا مُراکھیل دَشَنی پ وَذِکْرِاللّٰهِ " یہ کھانے، پینے اور اللہ کاذکر کرنے کے دن ہیں۔"

پھر ظہر سے پہلے سر کار دوعالم عظیمہ کم کمرمہ کی طرف اپنی ناقہ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ حضور نے اپنے پیچھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو بٹھایا ہوا تھااور جاکر طواف افاضہ کیا۔ اس کو

طواف صدراور طواف زیارت بھی کتنے ہیں۔ پھر زمز م کایانی پیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور منی تشریف لے آئے اور وہاں پینچ کر ظہر کی نماز ادا ک۔ بعض کی رائے رہے کہ سر کار دوعالم ﷺ نے ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کی اور اس

کے بعد حضور منی تشریف لے گئے۔

ابن حزم نے دوسرے قول کو ترجیح دی کہ حضور نے ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں اداک کیکن ابن قیم نے پہلے قول کو ترجیح دی۔واللہ اعلم۔ حضور زوال آفتاب کے بعد اور نماز ظهر سے پہلے رمی جمار فرمایا کرتے تھے۔حضور جمرہ اولی کے پاس کافی دیرر کتے۔ پھر جمرہ ثانیہ کے یاس رکتے لیکن زیادہ دیر شیس ، پھر جمرة ثالثہ کے پاس ری کرتے اور تشریف لے جاتے۔ گياره ذي الحجه ،اس تاريخ مين سوره "انصر" نازل هو ئي - حضور كويتا چل گيا كه عالم فاني ے میرے رحلت کرنے کا وقت قریب آگیا ہے۔ اس لئے تھم دیا کہ او نثنی پر کباوہ کسا جائے۔ پھر حضور اس پر سوار ہو کرعقبہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور سب لوگ وہال جمع ہو گئے۔اس وقت رحمت عالم علق نے ایک فصیح و بلیغ اور جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ يملے اللہ تعالى كى حمدوثناكى اوراس كے بعد يوں كويا ہوئے:

"اے لوگو! کان کھول کرسن لو۔ تمہارا یروردگار ایک ہے۔ کان کھول کرسن لو۔ تهاراباب ایک ہے۔ کان کھول کرسن لو۔ عربی کو مجمی پر کوئی فضیلت شیں اور نہ مجى كونضيلت بعربي يردندكا ليارنگ والے کو سرخ رنگ والے پر اور نہ سرخ ر محمت والے کو کالی رحمت والے پر بجز

أَمَّا يَعُدُ أَيْهَا النَّاسُ الْكَارَ إِنَّ رَبُّكُمُ وَاحِدُ - أَلَا وَإِنَّ أَيَّا كُمُّ وَاحِدُ - أَلَا لَافَصْلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَبِيّ وَلَالِعَجَبِيّ عَلَىٰ عَرَبِيِّ وَلِالِأَمْنُودَعَلَىٰ أَحْمَرَ وَلَا لِأُخْرَعَ لَى أَسُوَّ إِلَّا يَالتَّقُوٰى -

اللہ کی جناب میں تم میں سے وہی زیادہ معزز اور محرم ب جوتم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ کان کھول کر سن لو! کیا میں نے اللہ کے پیغامات تم تک پنجاد ئے؟

وِاتَّ ٱكْرَمَّكُمْ عِنْدَاللهِ ٱتَقْلُمُهُ ٱلدَّهَلُ لِلْغُنُّ - قَالُوْالِلَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَيُسَلِّمِ الشَّاهِدُ

سب نے کہا، اللہ کے رسول نے اپ رب
کے سارے پیغامت پنچادیے ہیں۔ حضور
نے فرمایاجو یمال موجود ہیں وہ بیا تیں ان
لوگوں تک پنچا کیں جو یمال موجود نہیں
ہیں۔ بسالو قات جس کو بعد میں بیہ پیغام
پنچایا جائے گاوہ آج سنے والول سے زیادہ
عقلند ہوگا۔

پر فرمایا، یہ کون سام مینہ ہے ؟ صحابہ خاموش رہے۔ حضور نے فرمایا، یہ شہر حرام ہے۔ یہ کون ساشر ہے ؟ سب چپ رہے۔ فرمایا یہ حرمت والاشر ہے۔ پھر فرمایا، یہ کون سادن ہے ؟ لوگ خاموش رہے۔ خود ہی فرمایا۔ یہ حرمت والادن ہے۔

ان ارشادات کے بعد پھر فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے تممارے خوتوں کو، تممارے خوتوں کو، تممارے اموال کو، تمماری آبردوک کو،ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے جس طرح یہ ممینہ اس تممارے شہر میں اور اس مبارک دن میں بڑی عزت و حرمت والا ہے، اور یہ حرمت اس روز تک پر قرار رہے گی جب قیامت کے روز تم اپنے رب سے ملا قات کروگے۔ لوگو! بتاؤ، کیا میں نے اللہ کے احکام تمہیں کو بینچاد نے ہیں ؟

جنور کی زبان ہے لکلاءاے اللہ! تو بھی گواہ

الْغَائِثِ فَدُتِ مُبَلَّيْمِ آدُعَى مِنَ السَّامِعِ-ثُمَّةَ قَالَ أَيُّ خَهُرِهُ لَمَا وَوَ سَكُنُوا فَقَالَ هَانَاشَهُوْ حَرَامُ أَيُّ بَلَيهِ هٰذَا ؛ وَسُكَّتُواْ وَقَالَ بَلَدُّ حَرَّامٌ - أَيُّ يَوْمِرهٰ ذَا؟ وَسَكَنُوا ـ قَالَ يَوْهُرُحَوَاهُ تُقَرِّفَالَ إِنَّ اللهُ يَعَالَىٰ قَدُ حَرِّمَ وِمَاءَكُهُ وَأَمْوَالَكُهُ وَأَغُرَاضَكُوْكُوْمَةِ شَهْرِكُوْ هٰذَا فِي بَكْدِكُمُ هِٰذَا - فِي يَوْمِكُمُ مِنَ اللَّهُ أَنْ تَلْقَوْا رَبُّكُمُ- أَلَا هَلْ بَلَّغُتُ؟ قَالُوا نَعَمُّهِ عَالَ ٱللهُمَّ المُّهُمَّا المُّهَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُوْ سَتَلْقَوْنَ رَبُّكُوْ وَيَسْتَلَكُوْعَنْ أَعْمَالِكُمْ أُلاَهَلُ بَلَّغُتُ؟ قَالَ النَّاسُ نَعَمُهِ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ الاولاق مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةُ فُلْيُؤَدِهَا إِلَىٰ مَنِ اشتمنك عكيهاء ٱلَاوَإِنَّ كُلَّ رِبًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ كُلَّ دَمِر فِ الْحَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ أُقَلَ دِمَاءِكُمُ أَضَعُهُ دَمُ إِنَّاسِ

رہنا پھر فرمایا،اے لوگو!تم اپنے پرورد گارے ملا قات کرو مے وہ تم سے تمہارے اعمال كى بارك يس يو يتھ كار خردار! کیا میں نے تم کو اللہ کے پیغام پہنچا وتے ہیں؟ سب لوگول نے کما، بیشک۔ حضورنے فرمایا،اےاللہ گواہ رہنا۔ خردار! جس محض کے پاس کسی کی کوئی الانت ہے وہ اس الانت کو الانت رکھنے والے کو پہنچادے۔ كان كھول كرين لو! تمام سود كالعدم كررما ہوں تمام قتل معاف کئے جارے ہیں۔ ب سے پہلا تحل جو میں معاف کر تاہوں وہ میرے چامارث کے مٹے ربعہ کاخون ہے ،وہ بنی سعد میں شیر خوار بچہ تھا، ہذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ خروار اکیایس فالله کاپیام پنجادیا ؟ سے نے کہا، بشک۔ حضورنے فرمایا،اےاللہ تو گواہ رہنا۔ الى جو حاضر بين ان پر واجب ہے كه جو یمال موجود شیں ان تک میرے پیہ پیغامات پہنچا دیں کان کھول کر سن لو! ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ پھر فرمایا، میری ب<sub>ی</sub>ہ بات اچھی طرح سن لو۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ ایک دوسرے

بْنِ رَبِيْعَة بْنِ حَارِثٍ كَانَ مُسْتَرُمِنِعًا فِي بَنِيَ سَعُدِ بِّنِ لَيُثِّ وَقَتَلَهُ هُذَيْلُ أَلَاهَلُ بَلَّغُتُ؟ قَالُوًا نَعَمُّ۔ تَّالَ اللَّهُمَّ الشَّهَدُ-فَلْيُبَيِّغِ الشَّاهِلُ الْغَايِثِ ألاات كُلَّ مُسْلِمِ مُحَرَّمُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم - ثُكَّةً قَالَ اسْمَعُوَّا مِنِيِّ تَعِيْشُوْا أَلَا لَاتَظْلِمُوْا أَلَا لَا تَظْلِمُوْا ألالاتظلموا إِنَّهُ لَا يَعِلُ مَالُ امْرَيْ مُسْلِعِ الديطِيْبِ نَفْيِي مِنْهُ ثُمَّ قَالَ - آيُّهَا النَّاسُ! إِنْهَا النَّسِيُّ ءُ زِيَّا دَتُّ فِي الكُفُنْ يُضَلُّ بِهِ الَّذِن بُنَ كَفَّرُوْا يُعِلُّونَ لَهُ عَامًا وَ يحترِمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةً مَاحَرَمَاللهُ - أَلَا إِنَّ الزَّمَّانَ قَدِالسُّتَكَارَكَهَٰيُقَيَّهِ يَوْمَخَلَقَ اللهُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ -

ر ظلم نہ کرنا۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔

کی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر طال

نبیں جب تک دہ خوشی ہے نہ دے۔

پیر فرمایا۔ اے لوگو! (حرمت والے میں۔ گراہ کئے جاتے ہیں اس ہے دہ لوگ جو کا فریق کی اس کے دہ لوگ کو ہیں۔ گراہ کئے جاتے ہیں اس ہے دہ لوگ ایک ماہ کو جو کا فر ہیں۔ طال کر دیتے ہیں ایک کو دوسرے میال ۔ اور حرام کر دیتے ہیں ای کو دوسرے سال تاکہ پوری کریں گنتی ان دوسرے سال تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے۔

دوسرے سال تاکہ پوری کریں گنتی ان کان گھول کر سن لوا کہ زمانہ لوٹ کر اس میں ہوا کہ زمانہ لوٹ کر اس دون پر آگیا ہے جس دن اللہ نے آسانوں دن پر آگیا ہے جس دن اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔

اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔

اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔

پر رہے آ بیت پڑھی۔

پیر رہے آ بیت پڑھی۔

کہ مہینوں کی گفتی اللہ کے نزدیک اللہ ک

تاب میں بارہ ہے جس دن اللہ تعالی نے

آسانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے یہ
چار حرام ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ پس
نہ ظلم کرو تم ان میں اپنے نفوں پر۔ یہ
تین مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ،
محرم اور چوتھار جب ہے جس کو شھوِ مفتر
کہاجاتا ہے۔ جوجمادی الثانی اور شعبان کے
در میان ہے۔ اور مہینے کے بھی انتیس دن
ہوتے ہیں اور بھی تمیں دن۔
مجر دار اکیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچادیا ہے؟

ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ عِنَّمَةً الشُّهُوَدِ عِنْدَا لِلْهِ الْمُنَاعَشَرَ شَهُرًا فِيُ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلْقَ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً خُورَهِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً خُورَهِ تَظْلِمُوا فِيْهِنَ الْقَيْمَ فَكَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَ الْقَيْمَ فَكَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَ الْقَيْمَ وَمُحَدَّ الَّيْنَى يُدَعَى شَعْرَهُمَ وَمَحَدَر الَّيْنِى يُدَعَى شَعْرَهُمَ وَمَحَدَر وَالشَّهُ وَيَدَعَى مُعَادَى شَعْدَانَ وَالشَّهُ وَيَدِينَ مُعَادَى شَعْدَانَ وَالشَّهُ وَيَدَانِهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

سب لوگول نے کہا، بیشک۔ حضورنے فرمایا،اےاللہ! تو بھی گواہر ہنا۔ پر فرمایا، اے لوگو! عور تول کے تم یر حقوق ہیں اور تمہارے حقوق ان بر۔ تمهارے حقوق ان پریہ ہیں کہ وہ تمهارے بستر کوروندنے کی کسی کواجازت نددیں اور جن کوتم ناپیند کرتے ہوانہیں تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں۔ بجز تمهاری اجازت کے۔اور اگر ایبا کریں تو پھر اللہ تعالی نے حمیس اس بات کا اذن دیا ہے کہ تم ان کے بستروں کوایئے ہے الگ کر دواور بیا که انہیں زدو کوپ کروجو زیادہ شدید نه ہو۔ پس اگر وہ باز آجائیں اور تماری فرمانبردار بن جائیں تو ان کے خورونوش اور لباس معروف طريقة سے پیش کرنائم پر لازم ہے۔ بیشک عور تیں تمهارے زیر دست ہیں، وہ اینے لئے کمی چزی مالک سیس تم فے اسیس اللہ تعالی سے بطور امانت لیاہے اور اللہ کے کلام سے تم نے ان کو اپنے لئے حلال کیا ہے۔ پس عور تول کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے ر ہو اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بھلائی کی وصیت کرو۔ خردار اکیامی فالله کاپیام پنجادیا ؟ سب نے کہا، پیٹک۔

ٱلاَهَلُ بَلَّغُتُ؟ خَالَ النَّاسُ نَعَمُ -قَالَ اللَّهُمَّ فَاشْهَدُ ثُقَةً قَالَ أَيْهُا النَّاسِ إِنَّ لِلنِسْتَآءِ عَلَيْكُمْ حَقًّا مُلْقَ لَكُمُ عَلِيْهِنَّ حَقًّا ـ فَعَلَيْهِنَّ ٱلَّهُ نُوطِئْنَ فُرْشَكُمُ أُحَدًا وَلَا يُدُ خِلْنَ بِبُوْتُكُو أُخَرُا تُكُرِهُونَهُ إِلَّا بِإِذْ يِكُمُّ وَالْ إِنَّ فَعَلْنَ فَإِنَّ الله تعالى قَدُ أَذِنَ لَكُمُ آنَ تَهُجُرُوهُ هُنَّ بِالْمَضَاجِعِ وَ أَنْ تَضَيِّ بُوُهُنَّ ضَرُبًا غَيْرً مُبَرِّحٍ - فَإِنِ انْتُهَيُّنَ وَ أَطَعُنَّكُمُ فَلَهُنَّ رِبُّ ثُهُتَ وَكِسُونُهُنَّ بِالْهَعُرُونِ. وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِنْدًا كُمُ عَوَانٍ - لَاَيَمُلِكُنَ لِأَنْفُهِنَّ شَيْئًا - وَإِنَّمَا أَخَذُ تُعُوُّهُنَّ بآمانتزالله واستحكلته فُرُوْجَهُنَ بِكِلِمَةِ اللهِ -فَاتَّقُوااللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَ اسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا۔ آلاَهُ لَ يَلَّغُتُ ؟ كَالَ النَّاسُ نَعَمُ -

حضورنے فرمایا،اےاللہ! تو بھی گواہ رہنا۔ اے لوگو! شیطان اس بات سے مایوس ہو گیاہے کہ تماری اس زمین میں اس کی یو جا کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی ہو گیاہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرو۔ بینک مسلمان دوسرے مسلمان كابحائى بربيتك سارب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی مسلمان کیلئے اپنے بھائی کا خون اور مال حلال شیں جب تك ده خوشى سے ندرے۔ جھے بیہ تھم دیا گیاہے کہ میں لوگول سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کمیں لاالہ الا الله ۔ جب وہ بیہ کہیں گے توایخ خون اور اموال کو ہم ہے محفوظ کر لیں عے بجزان کے حق کے۔ اور ان کے اعمال کا حساب الله کے ذمہے۔ تمایٰی جانوں پر ظلم نہ کرد۔ میرے بعد پھر کا فرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو مے توراہ راست سے نہیں بھکو گے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اے لوگو! میں نے اللہ کا پیغام تنہیں پہنچادیا؟ سب نے کہا، بیشک، حضور نے عرض کی،

قَالَ اللَّهُمَّ الثُّهُمَّ الثُّهُمَّا اللَّهُمَّ الثُّهُمَّ يَا يُهَا التَّاسُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُ يَئِينَ أَنْ يَعِيدُ بِأَرْضِكُمْ لِكِنَّةُ قُدُرَفِيَ آنُ يُطَاعَ رفيمًا سِوى ذلكَ مِمَا تَعْقِرُهُنَّهُ وِقَدُرَفِيَ بِهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ أُخُوا الْمُسْلِعِ إِنَّمَا الْمُسْلِعِ أَنَّمَا الْمُسْلِمُونَ إخْوَةً وَلَا يَعِلُ لِامْرِئِ مُسْلِمٍ دَمُ آخِيْهِ وَلاَمَالُهُ إِلَّا بِطِيبٍ إِنَّمَا أُمُرُثُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ تَعَنَّى يَقُونُوا لَكَ إِلْمَ إِلَّا اللهُ وَإِذَا قَالُوْهَا عَصَدُوْامِيقًى دِمَاءَهُمُ وَأَمْوَالَهُوْلِلَّا بِعَقِهَا وَحِسًا بُهُوُعَلَى الله - لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا وَ يَضِّيبُ بَعْضُكُمْ رِقَالِيَبْضِ وَإِنَّ تُرَكُّتُ فِيَكُوْمَا إِنَّ لَكُنَّهُمُ يه كَنُ تَضِلُوا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى - أَلَاهَلُ بَلَغْتُ ؟ كَالَ النَّاسُ نَعَمُّ-قَالَ اللَّهُوَّ أَشْهَدُ-

## اے اللہ! تو بھی گواہر ہنا۔

یہ ایک ایساجامع اور جلیل القدر خطبہ ہے کہ طالبان حق قیامت تک اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔اس میں امت کے ہر طبقہ کیلئے رشد وہدایت کے وہ قواعد و ضوابط بیان کر دیئے گئے ہیں کہ اگر امت ان پر کاربند رہے گی تو دونوں جمانوں میں فوز و فلاح کا تاج اس کے سر پر چمکنارہے گا۔

بت سے پیچیدہ مسائل جس کو حل کرنے کیلئے کسی قوم کے دانشور بوی صحیم کتابیں لکھتے ہیں پھر بھی تفکی دور نہیں ہوتی، حضور کے اس خطبہ کے ایک ایک جملہ میں علم و حکمت کے سمندر موجزن ہیں۔

اس خطبہ سے فارغ ہونے کے بعدر حمت عالم علی قیام گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ظہر اور عصر کی نماز ابھے میں اداکی۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے وادی محصب میں نزول فرمایا۔ سرور عالم علی نے لیام تشریق کے تینوں دنوں میں رمی جمار کی اور منگل کے دن ظہر کی شماز اواکر نے کے بعد وہاں سے محصب روانہ ہوئے، اسے ہی ابھے اور خیف بنی کنانہ کماجا تا ہے۔

حضور کی وہاں آمدہے پہلے حضرت ابورافع نے اپنے آقا کی استراحت کیلئے ایک خیمہ نصب کرر کھا تھا۔ حضور نے ظہر ، عصر ، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہاں اوافر ما نمیں۔ پچھے دیر آرام فرمانے کے بعد حضور بیدار ہوئے اور مکہ مکر مہ جاکر سحری کے وقت طواف الوداع کیا۔ اس طواف میں رمل نہیں تھا۔

حضور کے ہمراہ جتنے صحابہ تھے ان سب نے نماز صبح سے پہلے طواف دواع کیا۔

واپسی کے وقت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کیلئے ان کے پاس تشریف

لے گئے۔ جج سے فراغت کے بعد انہیں درد کی تکلیف ہوگئی تھی۔ حضور ملاحظہ فرمار ہے ہیں۔

پنچے تو انہوں نے عرض کی میار سول اللہ! میری درد کی تکلیف حضور ملاحظہ فرمار ہے ہیں۔

میں کافی دولت مند ہول۔ میری وارث صرف میری بچی ہے۔ کیا میں دو تمائیاں اپنے مال

سے صدقہ نہ کردوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ عرض کی نصف مال صدقہ کرنے کی اجازت

ہے ؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تیمر احصہ --اور تیمر احصہ بہت کافی ہے۔ اس کے بعد اپنے عیمانہ

کلمات سے حضرت سعد کو اور اان کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والے اپنے ایتیوں کو ایک

حقیقت ہے روشناس کرایا۔ فرمایا:

إِنَّكَ إِنَ تَنُوُكَ وَرَثَنَكَ أَغُنِيَاءَ خَيُرُّمِنَ أَنَّ تَتُوَكَّهُمُ عَالَةٌ يَتُكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبُتَغِيُ مِهَا وَجُهَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ أُحِرُتَ مِهَا حَتَّى مَا تَجُعَلُهُ فِي فِي امْرَأَ تِكَ \_ فِي فِي امْرَأَ تِكَ \_

"اگرتم اپ وار ثول کو غنی چھوڑ جاؤیہ اس ہے بہتر ہے کہ ان کو تم اس حالت میں چھوڑو کہ وہ مختاج و تنگ دست ہول، لوگول کے سامنے ہوت میں چھوڑو کہ وہ مختاج و تنگ دست ہول، لوگول کے سامنے ہوتیاں کا ہمیلیاں پھیلاتے رہیں۔ جو خرج اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے دو گے اس کا حمیس اجر دیا جائے گا۔ وہ لقمہ جو تم اپنی ہیوی کے منہ میں ڈالتے ہواس کا بھی حمیس ثواب ملے گا۔ "

حفرت سعد نے دریائے رحمت کو جوش پر دیکھا تو ایک آرزو پیش خدمت کر دی۔ عرض کی ، یارسول اللہ السند السند وستوں کے بعد پیچے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا تہیں ہر گزیچے نہیں چھوڑ اجائے گا (تنہاری موت کا وقت ابھی نہیں آیا) تم زندہ رہو گے ، کئی نیک کام کروگے جس سے تہمار اور جہ اعلی وار فع ہوگا۔ تیری وجہ سے کئی قوموں کو نفع پنچے گا ور کئی کو نقصان۔

پهربارگاه رب العزت مين التجاء كى:

ٱللَّهُ مَّ الْمُعْمَ الْمُعْنِ لِأَصَّحَانِي هِبُورَتَهُ مُ وَلَا تَوُدَّهُمُ عَلَى أَعُقَابِهِمُ "اے اللہ! میرے صحابہ کی بجرت کو جاری رکھ۔ وہ اپنی ایڑیوں کے بل نہ لوٹادیئے جائیں۔"

اپنے بیار صحابی کو حوصلہ افزائی اور اس کو شاد کام کرنے کے بعد حضور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضور روحاء کے مقام پر پہنچے توایک قافلہ آیا، حضور نے انہیں سلام کمااور پوچھا۔ تم کون لوگ ہو ؟ انہوں نے عرض کی، ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے حضور سے پوچھا، آپ کون ہیں ؟ حضور نے فرمایا، ہیں اللہ کارسول ہوں۔ ایک عورت نے ایک چھوٹے نیچ کو بلند کیا، عرض کی، یارسول اللہ! کیا ہے بچہ حج کر سکتا ہے ؟ فرمایا۔ ہاں۔ لیک چھوٹے نیچ کو بلند کیا، عرض کی، یارسول اللہ! کیا ہے بچہ حج کر سکتا ہے ؟ فرمایا۔ ہاں۔ لیک جھوٹے نیچ کو بلند کیا، عرض کی، یارسول اللہ! کیا ہے بچہ حج کر سکتا ہے ؟ فرمایا۔ ہاں۔

پھر حضور ذوالحلیفہ پنچے اور رات وہال بسر کی جب صبح ہوئی تووادی کے نشیب میں نماز صبح اوا ک۔ نماز کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔جب مدینہ طیبہ نظر آیا تو تین بارسر کار دو عالم علیقے نے تھبیر کھی اور فرمایا:

> كَوَالْمَالِلَا اللهُ وَحُدَة لَاشِي يُكَ لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحُمُدُ، وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءَ فَي يُرِينُ الْيُونَ، تَالِبُونَ، عَايِدُونَ، سَاجِدُونَ لِرَبِنَا لَمِدُونَ صَدَقَ وَعُدَة وَنَصَرَعَبُدَة وَهُزَمُ الْاَحْزَابَ وَحُدَة -

"کوئی عبادت کے لاکن نہیں بجزاللہ کے جو یکنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اس کی ہے، سب تعریفیں اس کیلئے ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم مزکر آنے والے ہیں، ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم مجدے کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کو سیاکر دکھایا، اپنے بندے کی مددگی اور کھارے لشکروں کو اکیلے شکست سیاکر دکھایا، اپنے بندے کی مددگی اور کھارے لشکروں کو اکیلے شکست دی۔"

رحت دوعالم عَلِيَّة جب يَ عَمره الكَى عَزوه كَ سَفر هـ والپس تشريف لات اور فية الوداع افد فد كه مقام پر سَخِة توان كلمات طيبات به تمين بار تخبير فرمات :

لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَمْ يُك لَهُ ، لَكُ الْمُلْكُ وَلَكُ اللهُ اللهُ وَكَهُ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ وَعُدَاهُ وَ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ وَعُدَاهُ وَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعُدَاهُ وَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَكُولُونَ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ الله

"کوئی عبادت کے لائق شیں سوائے اللہ کے ،اس کا کوئی شریک شیں، ساری بادشاہی اس کی ہے، سب تعریفیں اس کے لئے ہیں۔ وہی زندہ کر تاہے اور وہی مار تاہے اور خود اسے موت شیس آتی، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹ کر آنے والے ہیں، ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں ہم سجدے کرنے والے ہیں، اللہ تعالی نے کرنے والے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کو سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے افتکروں کو اکیلے فکست دی۔"

جب حضوراس میدان میں پنچے جہال قافلے آرام کرتے ہیں تو وہاں قیام کیلئے ٹھسرے اور سب کو منع کیا کہ آدھی رات کو گھر نہ جادھمکیں۔ پھر صبح کی نمازادا کی اور مدینہ طیبہ میں نزول اجلال فرمایا۔

## یمن کی طرف سیدناعلی مرتض<mark>ٰی کی</mark> روانگی

فنی کمہ کے بعدر حمت عالم علی کے سیدنا علی مرتفای کرم اللہ وجہ کو یمن کی طرف تبلیخ اسلام کیلئے روانہ فرمایا۔ سیدنا علی مرتفائی جب وہاں پنیچ تو ہمدان قبیلہ کو اسلام قبول کرنے کی وعوت دی۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ،اللہ تعالی نے ہمدان کے لوگوں کے دلوں کے قفل ان کی برکت سے کھول دیئے اور ساراقبیلہ مشرف باسلام ہوگیا۔ سیدنا علی مرتفائی نے بارگاہ رسالت میں ایک عربینہ ارسال کیا جس میں ہمدان کے قبول اسلام کی خوشخری تحریر گی۔ سرکا دو عالم علی فی جب قبیلہ ہمدان کے مشرف باسلام ہونے کی خوشخری می تو حضور فرط مسرت سے سر بہجود ہوگے اور اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی ہونے کی خوشخری می تو حضور فرط مسرت سے سر بہجود ہوگے اور اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی نوازش پر صدق دل سے اس کا شکر یہ اوا کیا اور قبیلہ ہمدان کو اس دعاسے نوازا:

اکتاکهٔ مُعلیٰ هَمُدان "قبیله همدان پر همیشه الله تعالیٰ کی سلامتی نازل هو ـ " یمن کی طرف حضرت علی مرتضلی کادوسر اسفر

اس کے بعد سنہ 10 ہجری میں ماہ رمضان (دسمبر 631م) میں رحمت عالمیان علی اللہ سے بعد منالمیان علی اللہ سے بعد ناکر دوسری باریمن کی طرف روانہ کیا۔ حضور سید ناعلی مرتضای کو تین سوشہ سواروں کا امیر بناکر دوسری باریمن کی طرف روانہ کیا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے پر جم باند ھا اور علی مرتضای کے حوالے کیا۔ پھر اپنے دست مبارک سے ان کے سرافقدس پر دستار باندھی اور انہیں روانہ کرنے سے پہلے درج ذیل

وصیت فرمائی۔ حضور کی و صیت

اے علی! اب آپ پی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ دائیں بائیں کی چیز کی طرف النفات نہ کرنا۔ آپ نے عرض کی، یارسول اللہ! اس سنر میں میر اطرز عمل کیما ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والصلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اس قوم کے علاقہ میں پنچیں توجب تک دہ آپ کے ساتھ جنگ شر دع نہ کریں، آپ ان پر حملہ میں پہل نہ کریں۔ اگروہ آپ پر حملہ کریں تو آپ اس وقت تک کوئی جو ابی کارروائی نہ کریں جب تک آپ کے لشکر کا کوئی جابد کو جہید کردیں تو پھر بھی صبر و مخل کوئی جابد کو جہید کردیں تو پھر بھی صبر و مخل سے کام لیں اور بیا علان کریں اے قوم! کیا تم لاالہ الااللہ کہنے کیلئے تیارہ ہو؟ اگروہ اثبات میں جو اب میں دیں تو پھر ان سے وریافت کریں، کیا تم نماز پڑھنے کیلئے آبادہ ہو؟ اگروہ اس کاجواب ہو تاکہ تمہارے صد قد و ذرکوٰۃ و سے کیلئے تیار ہو بھی اثبات میں دیں تو پھر ان سے بو چھو کیا تم اپنے اموال سے صد قد و ذرکوٰۃ و سے کیلئے تیار ہو وہ یہ کہ اثبات میں دیں تو پھر ان سے بو چھو کیا تم اپنے اموال سے صد قد و ذرکوٰۃ و سے کیلئے تیار ہو تا کہ تمہارے نظر اءو مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر وہ ہی ہوتا کہ تمہارے میں تو پھر ان سے کسی قشم کا تعرض نہ کریں اور نہ ان سے مزید کئی جبر کا جو بھی ہدایت عطافر ما دو تو یہ سعادت تمام ان چیزوں سے بھر اور افضل ہے جن پر سوری طوع اور غروب موتا ہوتا ہوتا ہے۔ (1)

## اموال غنيمت كى تقسيم

سیدناعلی مرتضی کرم اللہ وجہہ تین سو شہواروں کو ہمراہ لے کر سرزمین ندج کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کراپے سواروں کوادھر ادھر بھیج دیا۔ وہ واپس آئے توان کے ہمراہ اموال غنیمت میں عور تیں، بچے، اونٹ، بکریاں اور دیگر اشیاء تھیں۔ بیہ پہلا فوجی دستہ تھاجواس علاقہ میں وار دہوا۔ سیدناعلی نے حضرت بریدہ بن حصیب کوان اموال غنیمت پر ناظم مقرر کیا۔ پھر آپ کی ملاقات اس علاقہ کے ایک گروہ سے ہوئی۔ آپ نے اشیں اسلام قبول کرنے کے دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اسلامی

لشکر پر تیرول اور پھروں کی ہو چھاڑ شروع کر دی۔ آپ نے اپنے مجاہدین کو صف بندی کا تھم دیااور لشکر کا ہر جم مسعود بن سنان اسلمی کے حوالے کیااور اپنے شہسواروں سمیت ان پر بله بول دیا۔ چٹم زدن میں ان کے ہیں آدی لقمہ اجل بن گئے۔ بقیہ لوگوں نے راہ فرار اختیار کی لیکن آپ نے ان کا تعاقب نہیں کیا بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دوبارہ دعوت دی۔اب انہوں نے اس دعوت کو تبول کر لیااور ان کے بہت سے رؤساء نے آپ کے وست مبارک براسلام کی بیعت کی۔ان بیعت کرنے والے سر داروں نے کماکہ مارے جو لوگ بیجےرہ گئے ہیں ان کی طرف سے بھی ہم اسلام کی بیعت کرتے ہیں۔ ہارے سارے اموال آپ کے سامنے ہیں،ان میں سے اللہ تعالیٰ کاجو حصہ ہے وہ آپ لے لیجئے۔(1) سیدناعلی مرتضی نے تمام اموال غنیمت کوایک جگہ جمع کیا۔ پھر ان کویانج حصوں میں تقتیم کیااور قرعہ اندازی کی جس حصہ پر قرعہ نکلااے خس قرار دیااور اس خس میں ہے كى مجاہد كوكوئى حصد شيس ديا كيا۔ لوكول نے على مرتفنى سے اس خس سے اسے حصد كا مطالبہ کیالیکن آپ نے انکار کر دیا۔ یہ خمس میں بارگاہ رسالت میں پیش کروں گالور حضور

یر نور کی جیسے مشامبارک ہوگاس کے مطابق عمل کیاجائے گا۔ نبی کریم علی ج اداکرنے كيلي مكه مين تشريف لان والے بي، وہال حاضر ہوكرشرف زيارت سے بھى بسر هور مول اور بیر خمس بھی حضور کی بار گاہ میں پیش کریں گے۔رحت عالم علی اپنی مرضی کے مطابق اے تقتیم فرمائیں گے۔

خمس اور دیگر اموال غنیمت آپ کے ہمراہ تھے۔ اس خمس میں نیمنی کپڑوں کی کئی گا تشمیں بھی تھیں۔مال غنیمت کے اونٹ بھی تھے اور ان کے اموال ہے بطور صدقہ اور ز کوۃ کے جواونٹ یادیگر اموال وصول کئے گئے تتھے وہ بھی ہمراہ تتھے۔علی مرتضٰی بردی تیزی ے اپنے ساتھیوں سے پہلے سر کار دوعالم علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضر ت ابور افع کو اینے کشکر اور اموال خمس کی محمرانی کی ذمہ داری تفویض کی۔ سیدنا علی مرتضٰی اینے ساتھیوں کو صدقہ کے اونٹول پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ کے مکہ روانہ ہونے کے بعد ان لوگول نے حضرت ابو رافع سے مطالبہ کیا کہ انہیں احرام باندھنے کیلئے دو دو چادریں دی جائیں چنانچہ آپ نے سب کو احرام باندھنے کیلئے دو دو چادریں

دیدیں۔ یہ لوگ جب حدود مکہ کے اندرداخل ہوئے توسید ناعلی مرتضی ان کی پیٹوائی کیلئے تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ ان سب نے خمس کے پارچات سے دودوچادریں لے کر ان سے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ نے حفز ت ابورافع سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے ؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے جھے سے مطالبہ کیا۔ اس لئے میں نے ان کو یہ احرام کیلئے دودوچادریں دے دیں۔ آپ نے حفز ت ابورافع کو سر زنش کرتے ہوئے فرمایا، جب تم نے دیکھا تھا کہ میں نے ان کے اس مطالبہ کو مستر دکر دیا ہے تو آپ نے میری منشاء کے خلاف ان کو یہ چادریں کیوں دی ہیں؟ چنانچہ آپ نے کئی لوگوں سے نے میری منشاء کے خلاف ان کو یہ چادریں کیوں دی ہیں؟ چنانچہ آپ نے کئی لوگوں سے احرام کی چادریں واپس لے لیں۔ جب وہ رحمت عالم علی تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے خلاف شکلیات کے دفتر کھول دیئے۔ نبی کریم علی انہوں نے آپ کویاد فرمایا اور ان شکلیات کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے عرض کی ، یارسول اللہ ! میں نے قطعاکوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کو شکلیت ہوگی ہو اور اس غنیمت سے جو ان کا حصہ نے قطعاکوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کو شکلیت ہوگی ہو اور اس غنیمت سے جو ان کا حصہ نے قطعاکوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کو مختوظ رکھا تا کہ اسے حضور کی خدمت عالی میں پیش کی دل اور حضور جس طرح مناسب خیال فرمائیں اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ (1)

غديرخم

ار کان جج اداکرنے کے بعدر ہر نوع انسانی علیہ اپنے جملہ جال نثاروں کے ہمر اہ لہ یہ طیب کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب یہ کاروان عشق و مستی غدیر خم کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سب کو یمال ٹھمرنے کا تھم دیا۔ علامہ یا قوت حموی مجم البلدان میں رقمطراز ہیں:

عَلِي يُرْخُهُ بَائِنَ مَكُمَّةً وَمَدِينَةٍ بَيْنَهُ وَبَائِنَ الْجُعُفَةِ مِنْ لِكُن -"كه غدير فم ايك موضع كانام بجو مكه مرمه اور مدينه طيبه ك در ميان مين واقع به اور جفه ك گاؤل سے اس كي مسافت صرف دو ميل ب."

<sup>1-&</sup>quot;امتاع الاساع"، جلد1 ، مني 362-363 2-" مجم البلدان"، جلد4 ، صني 118

جیہ الوداع میں اپنے محبوب کر یم کی معیت میں جج اداکرنے کی سعادت ہے ہمرہ اندوز ہونے کیلئے جزیرہ عرب کے گوشہ کوشہ سے لوگ یمال کھنچ چلے آئے تھے۔ بج سے فراغت کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے علاقہ کی طرف واپس جانا تھا۔ غدیر خم وہ مرکزی مقام تھا جمال سے جزیرہ عرب کے تمام اطراف واکناف کی طرف راستے جاتے تھے۔ رحمت عالم علی ہے مناسب سمجھا کہ اس سے پیشتر کہ تمام قبائل یمال سے منتشر ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں، ان لوگوں کے دلول میں حضرت سیدنا علی ک بے والے سیرت و کردار کے بارے میں جو غلط فنمیال پیدا ہوگئی ہیں، ان کا قطعی طور پر از الہ کردیا جائے تاکہ آج کے بعد کسی کلمہ کو کے دل میں علی مرتفنی کی ذات والا صفات کے بارے میں کسی فتم کی کوئی غلط فنمی باتی نہ رہے۔

سرورعالم علی الله بھی کوئی اہم خطاب فرمانا چاہتے تھے تومؤذن الفقلاۃ جاوعۃ اعلان کرتا تھااوریہ آوازس کر جمال کمیں بھی کوئی کلہ کو ہو تا تووہ بھاگا چلا آتا تھا۔ چنا نچہ اس روز بھی مؤذن نے الفقلوۃ جاوعۃ کے مانوس کلمات سے اعلان کیا۔ تمام قبائل جمال تھے ، وہال رک مجھے تاکہ اپنے آتا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ہادی و مرشد کے ان آخری کلمات کومن بھی لیں اور اشیں حرز جان بھی بنالیں۔

علامدان کیرر حمته الله علیه اپنی تصنیف "السیرة النبویة" بین اس کے بارے میں یول رقمطراز بین :

ذی الحجہ کا ممینہ تھا، اس او کی اٹھارہ تاریخ تھی، اتوار کاون تھا، نبی کریم علیہ نے اس موقع پر ایک عظیم الثان خطبہ ارشاد فرمایا جس بیں سید تا علی مرتضٰی کے فضل و کمال، امانت و دبیانت، عدل و انصاف کے بارے میں اپنی زبان حقیقت بیان سے شماوت دی۔ اس شماوت کے بعد اگر کسی غلط فنمی کے باعث کسی خلط فنمی کے باعث کسی خو ہو گیا۔ حضرت بریدہ بن حصیب میں کوئی وسوسہ تھا تو وہ ہمیشہ کیلئے محو ہو گیا۔ حضرت بریدہ بن حصیب کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں سے تھا جن کے دلوں میں سیدنا علی کی ذات والا صفات کے بارے میں طرح طرح کی غلط فنمیاں پیدا ہوگئی ذات والا صفات کے بارے میں طرح طرح کی غلط فنمیاں پیدا ہوگئی خصیں۔ سرکار دو عالم علیات کے بارے میں طرح طرح کی غلط فنمیاں پیدا ہوگئی خصیں۔ سرکار دو عالم علیات کے بارے میں ارشادیاک کو من کر میرے دل میں خصیں۔ سرکار دو عالم علیات کے بارے میں ارشادیاک کو من کر میرے دل میں خصیں۔ سرکار دو عالم علیات کے اس ارشادیاک کو من کر میرے دل میں

سیدناعلی مرتفظی کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ آپ میرے سب سے زیادہ محبوب بن گئے۔(1)

علامہ ندکور کی تصنیف لطیف سے استفادہ کرتے ہوئے حضور پر نور کے وہ ارشادات طیبات قار کین کی خدمت میں پیش کر تا ہول جن کی سند کی صحت کے بارے علامہ ابن کثیرنے تصدیق کی ہے:

عَالَ الْإِمَامُ أَحْدُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ بُرَيْدَة قَالَ فَكُورُ فَكُ مَعَ عَلِي إِلَيْمَنَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوةً لِمَا قَرِهُ تُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَّكُورُتُ عَلِيًّا فَكَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَّكُورُتُ عَلِيًّا فَنَا فَقَعْتُهُ فَرَأَيْتُ وَجُه رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ فَنَا لَيْنُ وَجُه رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللهُ الله

(2)

"ام احمد فرماتے ہیں کہ فضل بن دکین نے جھے یہ حدیث سائی کہ ابن ابی فتیت نے ابنی تھم ہے، انہوں نے صعید بن جیر ہے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے اور انہوں نے بریدہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سیدناعلی مرتضی کی معیت میں جماد کرنے کیلئے بمن گیا۔ میں نے آپ سے کتی اور در شتی کا مشاہدہ کیا۔ جب میں بارگاہ رسالت علیہ میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت علی مرتضی کے بارے میں شکایت کی جے من کر حضور میں نے دخترت علی مرتضی کے بارے میں شکایت کی جے من کر حضور کے رخ انور کی رنگت متغیر ہوگئی اور حضور نے فرمایا، اے بریدہ! کیا میں تم اہل ایمان سے ان کے نفول سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے اہل ایمان سے ان کے نفول سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے اہل ایمان سے ان کے نفول سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے اہل ایمان سے ان کے نفول سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے

عرض کی، بینک یار سول الله! آپ تمام مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا۔ متن گفت مولا کا فعیل میں گفت مولا کا فعیل میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہے۔"

اس روایت کی سند کے بارے میں علامہ ابن کثیر کی بے لاگ رائے ملاحظہ ہو، وہ لکھتے ہیں : کہ یہ سند جیداور قوی ہے، اس کے تمام رادی ثقہ ہیں اور اصحاب سنن نے جو شرائط کسی حدیث کی صحت کیلئے رقم کی ہیں، وہ ساری شرائط اس روایت میں پائی جاتی ہیں۔ امام ترزی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیاہے۔

زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ کی معیت ہیں ایک جگہ از ہے۔ یہ وادی فم کے نام سے موسوم تھی۔ پس الفقاؤة جَامِعَة کا اعلان کیا حمیا۔ پر الفقاؤة جَامِعَة کا اعلان کیا حمیا۔ لوگ جمع ہو گئے حضور نے پہلے نماز اواکرنے کا حکم دیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پھر حضور نے ہمیں خطاب فرمایا۔ میں اپنی چاور کے ذریعہ اس در خت پر سامیہ کئے ہوئے تھا جس کے پنچ حضور تے ہمیں خطاب فرمایا۔ میں اپنی چاور کے ذریعہ اس در خت پر سامیہ کئے ہوئے تھا جس کے پنچ حضور نے فرمایا :

الْسُتُولِعُلَمُونَ؟ أُولَسُتُولِتَنْهَدُونَ؟ أَنِي اُلْكَا وَكَا اِللَّهُ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَعَلَاكُمُ مُؤْكِدًا اللَّهُ وَعَلَاكُمُ مُؤْلًا كُا مَنْ كُنْتُ مَوْلًا كُا مَنْ كُنْتُ مَوْلًا كُا مَنْ كَنْتُ مَوْلًا كُا مَنْ كَنْتُ مَوْلًا كُا مَنْ عَلَيْتُ مَوْلًا كُا مَنْ وَاللَّهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاكُ وَهُذَا اللّهُ وَعَادَ مَنْ عَلَا اللّهُ وَعَادَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَعَالَتُهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَالَتُهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَقَالُ مَ مَعَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

"کیاتم اس بات کو نمیں جانے ؟ کیاتم اس بات کی شادت نمیں دیے؟ کہ میں ہر مومن سے اس کی جان ہے بھی زیادہ قریب ہوں۔سب نے عرض کی، حضور نے بجافر ملیا۔ اور جب سب نے ارشاد نبوت کی تائید کردی تورحت عالم علی نے فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيَّا مَوْلَاهُ اَللَّهُ قَوَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِمَنْ عَادَاهُ - کہ "جس کا میں مددگار اور دوست ہوں علی مرتضلی بھی اس کے مددگار
اور دوست ہیں۔ اے اللہ! جو الن کو دوست بناتا ہے اس کو تو بھی اپنا
دوست بنالور جو الن سے عداوت کرتاہے الن سے تو بھی عداوت کر۔ "
علامہ! بن کیٹر اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:

'کہ یہ سند جیدہ۔اس کے سارے راوی ثقنہ ہیں اور کتب سنن کے معارے راوی ثقنہ ہیں اور کتب سنن کے معار پر پورے اترتے ہیں۔ امام ترفدی نے بھی اس کو صحیح قرار دیاہے۔

یہ دوالی روایتی ہیں جن کی صحت کے بارے میں علماء حدیث میں کوئی اختلاف نہیں۔
اگر چہ امام ابن کثیر نے چند اور احادیث بھی یمال رقم کی ہیں لیکن ہم صرف ان دور وایات پر
اکتفاء کرتے ہیں جن کے سارے راوی ثقنہ ہیں اور جن کی سند ہر شک و شبہ سے بالا ترہے۔

اس حدیث سے شیعہ نے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ حضور نے بیدار شاد فرما کر سیدنا علی مرتضٰی کی خلافت کے بارے میں اعلان کیا۔

لیکن یہ استدلال اہل حق کے نزدیک قطعاً قابل اعتباء نمیں اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ توبہ ہے کہ لفظ مولی مشترک ہے ، بیدا کیس معانی پر دلالت کر تاہے۔ اور لفظ مشترک اپنے تمام معانی پر بیک وقت دلالت نہیں کرتا، اس کے لئے کسی ایک معنی کا تعین ضروری ہے اور اس کے لئے ترینہ اور دلیل کی ضرورت ہے ، جس کی بناء پر دیگر معانی کو نظر انداز کر دیاجاتا ہے اور ایک معنی پر وہ دلالت کرتا ہے۔

یمال کوئی ایما قرینہ شیں جس کے پیش نظر اس لفظ کے باقی معانی کو نظر انداز کر کے "خلیفہ" کے معنی کیلئے اس کو متعین کر دیں کیونکہ سیاق و سباق اس کی تائیہ شیں کر تاراس موقع پر کسی نے بھی سید ناعلی مرتضلی کی خلافت کا کمیں ذکر شیں کیا۔ صراحة ، نہ کنایہ اور نہ ضمنا جب یہاں خلافت کا کسی طرح بھی ذکر شیں ہے تو یہاں اس حدیث سے سید ناعلی کی خلافت کو ثابت کرنا قطعار واشیں۔

یماں اگر کوئی مسئلہ زیر بحث تھا تو وہ سیدنا علی کی ذات کے بارے میں وہ شکایات تھیں جو بعض لوگوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیں کہ انہوں نے مجاہدین کے ساتھ بڑا درشت سلوک روار کھا۔ بیت المال میں نئے کپڑوں کے کئی تھان موجود تھے۔ مجاہدین کا الباس طویل سفر کے باعث بوسیدہ اور میلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں ان

گا خوں ہے دو چادروں کا کپڑا دیا جائے تاکہ وہ احرام ہائدھ سکیں لیکن آپ نے ان کی اس در خواست کو مستر دکر دیا۔ اس قتم کی چند دیگر شکایات تھیں جو ہارگاہ رسالت میں شیر خدا کے ہارے میں عرض کی گئیں۔ حضور سرور عالم علی ہے نائنی شکایات کا ازالہ کرنے کیلئے اور علی مر تفنی کی امانت و دیانت کو ہر شک و شبہ سے بالا تر ٹابت کرنے کیلئے یہ ارشاد فرمایا تاکہ اب جبکہ لوگ یمال ہے اپنے اپنے علاقوں کو جارہے ہیں، کسی کے دل میں اللہ اور اس کے دین کے شیر کے بارے میں کسی فتم کی غلط فنی باقی نہ رہے۔ ان ارشاد اس موضوع کو دیر عاضرین کو خطاب فرمایا۔ یمال خلافت کے موضوع پر نہ کوئی گفتگو ہوئی، نہ اس موضوع کو ذیر کے بارے میں کسی خاند کے موضوع کو ذیر کے بارے میں کسی خاند کی اور نہ سرور عالم علی کے خلافت کے موضوع کو ذیر کے خلافت کے موضوع کو ذیر کے خلاکر رہ ارشاد فرمایا۔

صاحب تاج العروس نے لفظ "مولی" کے متعدد معانی لکھے ہیں جو پیش خدمت ہیں:

اَلْمُوَّلْ، اَلْمَالِكُ - اَلْعَبُدُ - اَلْمُعْتِقُ - اَلْمُعْتَقُ - اَلْمُعْتَقُ - اَلْمُعْتَقُ - الْمُعْتَقُ - الْمُعْتَقُ - الْصَّاحِبُ - اَلْقَادُ - اَلْتَلِيفُ - الْفَرِيثُ - الْعَقِ - النَّرِيثُ - النَّرِيثُ - النَّامِدُ - الْمُعْدَامِ - النَّامِدُ - النَّامِدُ - النَّامِدُ - النَّامِدُ - النَّامِدُ - النَّامِدُ - النَّامِ - النَّامِدُ - النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ - النَّامِ النَّامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْم

اس بیاق و سباق میں غور کرنے ہے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بہال مولی کے معنی محب محبت کر نیوالا، صدیق، سپا، دوست اور نصیر۔ مدد کرنے والے کے ہیں اور ان معانی سے خلافت پر استدلال کرنا ہے محل ہے۔ نیز شیعہ نے اپنی کتب اصول میں امر کی بار بار تصر ک ک ہے کہ خلافت کو ثابت کرنے کیلئے دلیل کا قطعی اور حدیث کا متواتر ہونا ضروری ہے جو دلیل قطعی نہ ہواور جو حدیث متواتر نہ ہو، ان سے خلافت ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ امر شیعہ کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے اور چو نکہ یہ حدیث خبر متواتر نہیں اس لئے سیدنا علی مرتقنی کی خلافت پر اس سے استدلال کرناان کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، اس لئے مار تعنی معانی مشترک ہے دلیل اعتبار ندارد و ماوایشاں معتقد یم ہر صحت اللہ علیہ رقمطراز ہیں :

ار اوت محبوب و ناصر۔ و علی رضی اللہ عنہ و کرم اللہ و جہ سیدناو ناصر ناو

<sup>1-</sup> محمر تغنى زبيرى (1145-1205 هـ)، "تاج العروس" ، القابر و، المطبعه الخيرية المعاد، بت، جلد 10 ، صفحه 3989

حبیب ااسب وسیاق صدیث نیز دریں معنی ناظر است (1)

"لفظ مشترک کے متعدد معانی سے کسی ایک معنی کی تخصیص یا تعین کی سیکے ولیل در کارہے اور بغیر دلیل کے اس کے متعدد معانی سے ایک معنی کی تحصیص یا تعین معنی کی تعین درست شیس۔ ہم اہل سنت اور دہ اہل شیعہ اس بات پر متنق ہیں کہ سیدناعلی ہمارے محبوب، ہمارے مددگار، اور ہمارے سر دار ہیں اور حدیث کا سیاق مجمی اشیس معانی کی تائید کرتا ہے کہ ان الوگوں نے سیدناعلی کرم اللہ وجہ پر جواعتراض کئے ہیں، وہ بے معنی اور لغو ہیں۔ بلکہ سیدناعلی کرم اللہ وجہ پر جواعتراض کئے ہیں، وہ بے معنی اور لغو ہیں۔ بلکہ سیدناعلی کرم اللہ وجہ پر جواعتراض کئے ہیں، وہ بے معنی اور لغو ہیں۔ بلکہ سیدناعلی کرم اللہ وجہ پر جواعتراض کے ہیں، وہ بے معنی اور لغو ہیں۔ بلکہ سیدناعلی کرم اللہ وجہ کہ بیں، دگار اور سر دار ہیں۔ "

نیز حدیث میں لفظ مولانہ کورہ اور مولاکالفظ امام کے معنی میں نہ ازروئے لغت اور نہ
ازروئے شریعت مستعمل ہوتا ہے۔ جب لغت اور شریعت دونوں مولی کوامام کے معنی میں
استعمال نہیں کر تیں تواس سے پتا چاتا ہے کہ اس ارشاد گرای کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے
دل میں شیر خدا کے بارے میں بغض اور نارا نسکی کا کوئی شائیہ تک بھی ہو تو وہ اس سے
اجتناب کرے اور دستیر داری کا اعلان کر دے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہم آیک لحہ کیلئے
اگر تنلیم کرلیں کہ یمال مولا ، اولی کے معنی میں ہے ، لیکن یہ کمال سے ثابت ہوتا ہے کہ اولی
سے امت مراد ہے بلکہ اولویت ازروئے تقرب انتاع ہے۔ چنانچہ قر آان کریم میں ہے۔

اِتَّ أُوْلَى النَّاسِ بِإِيْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ النَّبَعُولُهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ المَنُواءِ

"بیتک نزدیک ترلوگ ابراہیم علیہ السلام ہے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیزید نبی کریم اور جو اس نبی پر ایمان لائے اللہ تعالی مدد گار ہے مومنوں کا۔"

نیز تمام دلائل ہے اقوی دلیل ہیہ ہے کہ سیدنا علی مرتضٰی نے کسی وفت بھی اپنی خلافت کو ثابت کرنے کیلئے اس حدیث ہے استدلال نہیں کیا۔اگر اس حدیث کاوہی مفہوم ہو تاجو شیعہ کہتے ہیں تو حضرت علی اس ارشاد نبوی سے ضرور استدلال کرتے۔صحابہ کرام

<sup>1</sup>\_" دارج النوو"، جلد2، صفحه 402 2\_مور کال عمر الن :68

جب اپنے آقاکایہ فرمان واجب الاذعان سنتے کہ حضرت علی حضور کے خلیفہ ہیں تو صحابہ کرام کسی اور شخص کو خلیفہ ہر گزنہ بناتے۔ آپ کا اپنی خلافت کو ثابت کرنے کیلئے کسی وقت مجھی اس روایت سے استدلال نہ کرنا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یمال مولا کے معنی خلیفہ منیں بلکہ ناصر، محت اور سر دارہے۔

نیزر حمت عالم علی جب اپنی ظاہری حیات طیب کے آخری لیام گزار رہے تھے توایک رزو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنما حضوری خدمت سے باہر آئے۔
حضرت عباس نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اس وقت خلافت کے بارے میں بارگاہ رسالت میں عرض کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور کے بعد منصب خلافت پر کون مشمکن ہوگا۔ حضرت علی مر تضلی نے جواب دیا کہ میں ہر گز حضور سے اس کے بارے میں استضار نہیں کروں گاکیونکہ جھے ہے اندیشہ ہے کہ اگر میں خلافت کا مطالبہ کروں اور حضور مجھے اینا طیفہ مقررنہ فرما میں تو پھر ہمیشہ کیلئے ہم اس منصب سے محروم کردیئے جائیں گے۔

اگر اس حدیث سے حضور کا مقصد علی مرتضی کی خلافت کا اعلان تھا تو پھر حضرت عباس کا یہ مشورہ ویتا ہے معنی تھااور سیدنا علی کا انہیں یہ جواب دیتا بھی قابل قبول نہیں۔ اگر رحمت عالم علی ہے ضرف چندروز قبل خم غدیر کے موقع پراپنا اس ارشاد گرامی سے علی مرتضی کو اپنا خلیفہ نامز دکر دیا ہوتا تو پھر اس احتمال کی گنجائش نہ تھی جس کے باعث حضرت علی نے حضرت عباس کے مشورہ کو مستر دکر دیا۔

شیعه کابیہ کمنا کہ صحابہ کواس نص کاعلم تھالیکن انہوں نے دانستہ اس کی پیروی سے انکار

کر دیا۔ نیز شیعه کابیہ کمنا کہ حضرت علی نے اس وقت بطور تقیبہ خاموشی اختیار کی۔ العیاذ

باللہ، صحابہ کا آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والعظیم کے اس

واضح ارشاد کے بیان کرنے سے بھی دانستہ اعراض کیا۔ سیدنا علی مرتضٰی کی شخصیت کا

دامن اس فتم کے الزمات اور انتمامات سے مبر الور منزہ ہے۔ کوئی شخص جس کے دل میں

رائی کے برابر ایمان ہے، سید السادات اور تمام بمادروں کے سر دار علی مرتضٰی کے بارے

میں اس بردلی اور تقیبہ کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بیہ سر امر کذب وافتراء ہے۔ علی

مرتضٰی کی بے عدیل شجاعت اور بے مثال قوت اور اعوان وانصار کی کشرت اس بات کی

مرتضٰی کی بے عدیل شجاعت اور بے مثال قوت اور اعوان وانصار کی کشرت اس بات کی

متحمل نہیں کہ آپ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے ایک سے اعلان کو کسی ک

مخالفت کے خوف سے چھیلیا ہو۔

تاظرین کو علم ہے کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے مسئلہ پر مہاجرین وانسار میں اختلاف بری علین صورت اختیار کر گیا کہ خلیفہ کون ہوگا تواس خطر ناک صورت حال کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق نے پورے جوش وعزم کے ساتھ اپ آتا کے اس ارشاد کا مجمع عام میں اعلان کردیا کہ حضور نے فرمایا ہے آلا یکتہ میں فریش کے ارشاد ہوگا۔" تواس وقت تمام انصار و مہاجرین نے اپ نبی کریم علیہ الصلوة والتعلیم کے ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیاور کسی نے اف تک نہ کی۔ اور اگر اس ارشاد نبوی کا یمی مفہوم ہوتاجو شیعہ صاحبان کتے ہیں تو علی مرتفئی اس دلیل سے اس حدیث کا اعلان کر کے اپنی خلافت پر استدلال کرتے اور صحابہ کرام میں ہے کوئی بھی آپ کے بغیر کسی کو خلیفہ تسلیم نہ خلافت پر استدلال کرتے اور صحابہ کرام میں ہے کوئی بھی آپ کے بغیر کسی کو خلیفہ تسلیم نہ خلافت کی اس ائل دلیل کو بیان نہ کرناخود اس حقیقت کی نا قابل تردید دلیل ہے کہ حضور خلافت کی اس ائل دلیل کو بیان نہ کرناخود اس حقیقت کی نا قابل تردید دلیل ہے کہ حضور کے اپنی کے نا تابل تردید دلیل ہے کہ حضور کے اپنی کے دامن پاک پر ان غلط الزابات کی گردو غبار کودور کرنا تھا۔

آخر میں ہم خاندان نبوت کی جلیل القدر اور عظیم الثان شخصیات حضرت الم حسن کے صاحبزادے حضرت حسن الملی کافیصلہ کن ارشاد گرای ناظرین کی توجہ کیلئے پیش کرتے ہیں :۔
حضرت حسن بھی سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ ارشاد نبوی مین کٹنٹ مولاکہ فعیلی مؤلاہ اس سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کی امامت و حلافت کیلئے نص ہے۔ آپ نے فرمایا، اگریہ نص ہوتی اور اس سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی امامت و خلافت کو ثابت کرنا مقصود ہوتا تو حضور و ضاحت و فصاحت سے یوں فرماتے :

ێٙٲێؙۿٵڶتۜٵٛۺؙۿڶڒؘٵۅٙٳڸؠۼ۫ۑؚؽؙۅٲڵڡۜٵٚؽ۫ڎؙۘۘۼۘؽؽؙڎۘؠۼۛۑؚ؈ؙ ۼٵۺۘؠۘٷۛٳڵڎؘۅؘٳؘڟؚؽٷؖٷ

"اے لوگو! میرے بعدیہ (علی مرتضٰی) تمہارے والی ہوں گے اور میرے بعدیہ تمہارے امور کے ناظم ہوں گے۔ان کا تھم سننااور ان کی اطاعت بجالانا۔"

بخدااگررسول الله علی نے ان کواپنا خلیفہ بتایا ہو تااور آپ نے اس کا مطالبہ کرنے

ے اجتناب کیا ہو تا تو یہ حضرت علی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی۔(1) حجتہ الوداع سے مدینہ طبیبہ والیسی

حضور کریم علی جب جبتہ الوداع ہے مراجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے، اس روز زی الحجہ کی بچیس تاریخ تھی اور سنہ 10 ہجری تھا۔ اس اثناء میں حضرت اسامہ بن زید کو تھم دیا کہ وہ اکا ہر صحابہ کا لشکر جرار لے کر مملکت روم کے اس حصہ کو تاخت و تاراح کرے جمال بلقاء اور ابنی کے شہر آباد ہیں اور جمال الن کے والد حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواحہ نے شرف شہادت حاصل کیا تھا۔

ماہ محر م اور ماہ صفر حضور نے مدینہ طیب میں اسر کئے۔ ایک روزر حمت دوعالم علی اپنے اپنے عاشقان و لفگار کی ملا قات اور ان کے استغفار کیلئے احد کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہاں کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان شدائے اسلام کی مغفرت کیلئے التجائیں کرتے رہے۔ واپسی کے وقت تینے شہیدال کے پاس انہیں اس مڑدہ سے خور سند فرمایا گندہ التّا یعقون واپسی کے وقت تینے شہیدال کے پاس انہیں اس مڑدہ سے خور سند فرمایا گندہ التّا یعقون کے اسلام کی معفور وہاں سے واپس تشریف لے آئے ، مجد نبوی اور جم جلدی تم سے ملئے والے ہیں۔ "حضور وہاں سے واپس تشریف لے آئے ، مجد نبوی میں گئے اور منبریر تشریف فرماہو کرا یک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا:

إِنِّ بَيْنَ أَيْدِيَكُمْ فَرَطُّ وَأَنَا عَلَيْكُو شَهِيْدًا وَإِنَّ مَوْعِدًاكُوُ الْحَوْمُ وَإِنِّ لَا نُظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِى هَذَا وَإِنَّ مَوْقَا مُوْعِدًاكُو أَعْطِينُتُ مَفَانِيْمُ خَزَآمِنِ الْأَدُهِنِ وَإِنِي لَسُتُ أَخْتُلَى عَلَيْكُو أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنَ أَخْتُمٰى عَلَيْكُو الدُّنْيَا أَنْ ثُنَا فِسُوا فِيْهَا وَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ

"میں تمہاراپیشرو ہوں لیعنی تم ہے آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہی دول گا۔ تمہاری اور میری ملا قات حوض کوٹر پر ہوگی اور میں یہال بیضا ہوا

> 1\_"السيرة الحلبيه"، جلد2، صغه 398 7\_ابوالحن على الندوى،"السيرة الندبيه"، صغه 656و"الرحيق المختوم"، صغه 435

حوض کو ژکود کھ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی تخیاں عطافر مادی گئ جیں اور مجھے تمہارے بارے بیہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو کے لیکن مجھے بیہ خوف ضرور ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہو گے اور ہلاک ہو جاؤگے جس طرح تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی تھیں۔"

امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ ابو مویہ جورسول کریم علی کے غلام تھ،
ایک بار سر کار دوعالم علی نے انہیں آدھی رات کے وقت یاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا : اے ابو مویہ المجھے یہ حکم دیا گیاہے کہ جنت البقیع میں جولوگ مدفون ہیں میں ان کیلئے طلب مغفرت کروں، تم میرے ساتھ چلو۔ حضور روانہ ہوئے۔ میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ جب جنت البقیع بہنچ تو قبروں کے حضور روانہ ہوئے۔ میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ جب جنت البقیع بہنچ تو قبروں کے در میان کھڑے ہوگے اور فرمایا :

التلامُ عَلَيْكَ يَا أَهُلَ الْمَقَا بِرِلِيَهُنِ لَكُوْمَا أَصُبَحْتُهُ فِيهِ مِمَّا أَصُبَحَ النَّاسُ فِيهِ الْقُبْتِ الْفِتَى كَقِطِمِ الْيُلِ الْمُظْلِمِ يَثْبَعُ اخِرُهَا أَذَلَهَا وَالْاخِرَةُ ثَنَّمُ قِنَ الْاُولِي الْمُظْلِمِ يَثْبَعُ اخِرُهَا أَذَلَهَا وَالْاخِرَةُ ثَنَّمُ

"اے قبروں کے مکینو! تم پر سلامتی ہو۔ جس حالت میں تم ہووہ تہیں مبارک ہو۔ کیونکہ تمہاری حالت اس حالت سے بہتر ہے جس میں آج کل لوگ جتلا ہیں۔ تاریک رات کی طرح فتنوں کی تاریکی چھارہی ہے۔اگلے فتنے کے پیچھے دوسر افتنہ ہے اور دوسرے کے پیچھے تیسر الور بعد والا فتنہ پہلے سے زیادہ سخت اور شدید ہے۔"

پھر حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

اے مویبہ ! میرے سامنے دنیا کے خزانوں کی تخیال پیش کی گئی ہیں ، پھر طویل زندگی اور پھر جنت۔ میں نے ان طویل آسائشوں اور اختیارات کو مستر و کر دیا ہے اور اللہ کی ملا قات اور جنت کی ابدی ہماروں کو اپنے لئے پہند کر لیا ہے۔ میں نے عرض کی ، یار سول اللہ! میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں۔ حضور! دنیا کے خزانوں کی تخیاں اور طویل زندگی کے بعد جنت قبول فرماتے۔ حضور نے فرمایا:

لاَ وَاللّٰهِ يَا أَبَّا مُو يُهِمَةً : لَقَالِ الْحَتَّرُتُ لِقَاءً ذَرِقِ وَ وَمِالِيا اللّٰجَنَّةَ 
(1)

الْجَنَّةَ 
"اے ابو موہ یہ ! بخد الیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے لئے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو چن لیا ہے۔"

## مرض كا آغاز

یہ سنہ 11 ہجری، ماہ صفر کی انتیاس تاریخ اور دو شنبہ کادن تھا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا۔
ان کی نماز جنازہ پڑھنے کیلئے رجمت عالم علی النے النے قدیمی تشریف لے گئے۔ اپنے جال نثار کی تجییز و جھین کے بعد حضور جب واپس تشریف لارہے تھے توراستے ہیں ہی سر درد شروع ہو گیا۔ درد کی شدت کے باعث بخار پڑھ گیا اور بخار اتنا جیز تھا کہ جس چکے سے رحمت عالم علی نظر مارک باندھا ہواتھا اس کے اوپر بھی اگرہاتھ رکھا جاتا تو بخار کی حرارت محبوس ہوجاتی۔ بی بیاری آخر کاراللہ کے مجبوب بندے کی البنے رب کریم سے حرارت محبوس ہوجاتی۔ بی بیاری آخر کاراللہ کے مجبوب بندے کی البنے درب کریم سے بنایا گیاہے۔ اس علا اس بیاری کاعرصہ مختلف روایات میں تیرہ، چودہ اور پندرہ دن تک ملا قات کا ذریعہ نبن گئے۔ اس عاری کا مورت کی امامت کراتے رہے۔ اور سب جال نار صحابہ البنے آقا کی اقتداء میں فریف نہ نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت عاکشہ (ام الموشین) فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی کہ دبی جنت البقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں اس وقت شدید درد تھا میں کہ ربی تشریف کہ دبی تھی کا دائے میر اسر۔ "حضور نے فرمایا کی گا کا اللہ عالی تھی کہ دبی کی گا شنہ میرے سر میں جی بوئی شدت سے درد ہے۔ "

درد کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس روز نبی مکرم علی المومنین حضرت میمونہ کے حجر وہیں تشریف فرمانتے کیونکہ آج ان کی باری کا دن تھا۔ بیاری کی اس شدت کے باوجود نبی کریم علیہ الصلاقة والتعلیم نے اپنی ازواج مطهرات کی باریوں کا لحاظ رکھا۔ لیکن جب ہر روز مکان

برلنے میں دفت محسوس ہوئی تو ان کو طلب کیا اور ان سے بہاری کے دن ام المومنین حضرت عائشہ کے جمرہ میں گزار نے کیلئے اذن طلب کیا۔ جب انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی تو اللہ کا نبی حضرت میمونہ کے جمرہ سے حضرت ام المومنین عائشہ کے جمرہ میں تشریف لے آیا۔ علالت کی وجہ سے شدید کمزوری تقی اس لئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب کے کندھوں کا مہارا لے کر حضور تشریف لے آئے۔ قدم مبارک نقابت کی وجہ سے نیمن کے ساتھ گھسٹ رہے تھے۔

حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ بیاری کے ایام میں حضوریہ فرمایا کرتے تھے:

اے عائشہ! میں اس کھانے کا درد آج محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں
کھایا تھا۔اب مجھے محسوس ہورہاہے کہ اس نہر کی وجہ سے میری رگ دل کٹ
ربی ہے۔

ای اثناء میں ایک روز رحمت عالم علیہ فیلی کے مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کیا۔ پہلے ان کو اپنی دعاؤں سے ن<mark>وازا۔ پھران کو بند و موعظت فرمائی اور فرمایا</mark>:

اے مسلمانو! مرحباللہ تعالیٰ تم کواپی رحمت میں رکھے، تہماری شکتہ دلی کو دور فرمائے، تم کورزق دے، تہماری مدو کرے، تم کور فیع مراتب پر فائز کرے اور تم کوامن و لمان میں رکھے۔ اے بندگان خدا! میں تم کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کر تا ہوں اور اللہ ہی کو تمہارا خلیفہ بنا تا ہوں اور تم کواس سے ڈرا تا ہوں کیونکہ میں نذیو حبین ہوں۔ ویکھنااللہ کی بستیوں میں اور اس کے بندوں کے ساتھ غرور و نخوت کواختیار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جھے اور تمہیں تھم دیا ہے کہ ساتھ غرور و نخوت کواختیار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جھے اور تمہیں تھم دیا ہے کہ تاکہ اللہ الدائد خوا تھا گھا لیکٹی نین کد میرویک وائی علق اللہ الدائد خوا تھا گھا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے جھے اور تمہیں تھم دیا ہے کہ یہ تاکہ اللہ الدائد خوا تھا گھا کہ اللہ تا گھا ہے کہ اللہ تا تھا کہ اللہ تا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کوان لوگوں کہ تا ہوں نہ فیاد برپاکرنے کی اور نہ فیاد برپاکرنے کی اور اچھا انجام پر بیزگاروں کیلئے ہے۔"

## اسامه بن زید کی مهم

مرور دو عالم علی جید الوداع کے طویل اور کھن سفر سے ماہ ذی الحجہ کے آخر میں مدید طیبہ پنچ۔اس ماہ کے بقید دن ، ماہ محرم اور ماہ صفر یہال گزارال ای مدت میں حضرت اسامہ بن زید کو ایک مهم پر روانہ کرنے کیلئے تیاری شروع کر دی۔ آپ کو علم ہے کہ غزوہ موید میں حضرت جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ تیمرے قائد لشکر اسلامیاں جو شہید ہوئے تنے ، وہ حضرت اسامہ کے والد زید بن حارثہ تنے۔اگر چہ حضرت خالد بن ولید لشکر اسلام کو رومیوں کے لشکر جرار کے زغے سے بسلامت نکال لائے تئے الکن ان کو فلست فاش دینے کی حسرت پوری شہیں ہوئی تھی۔ جبکہ رومی حکام کو یہ غلط فنمی ہوگئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو فلست دے سکتے ہیں۔ان کی اس غلط فنمی کو دور کرنے کیلئے اور وہاں کے حرب باشدوں کے دلوں میں اسلامی لشکر کی قوت پر اعتاد بحال کرنے کیلئے سرکار وہاں کے عرب باشدوں کے دلوں میں اسلامی لشکر کی قوت پر اعتاد بحال کرنے کیلئے سرکار دوعالم علی کے عرب باشدوں کے دلوں میں اسلامی لشکر کی قوت پر اعتاد بحال کرنے کیلئے سرکار

اس واقعہ کو علامہ شیخ حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری نے اپنی کتاب "تاریخ الخمیس" میں بردی وضاحت سے لکھاہے۔اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس مہم کی تفصیلات پیش خدمت ہیں۔علامہ موصوف رقمطراز ہیں ج

سنہ 11 ہجری میں اسامہ بن زیدر ضی اللہ عنما کو سالار لشکر بناکر اہل ابنی کی طرف بھیجا گیا۔

یہ ایک شہر کانام ہے جو بلقاء کے قرب میں ہے۔ یہ آخری فوجی مہم تھی جو نبی کریم علیہ نے اس

جگہ تجیجی جمال حضرت اسامہ کے والد حضرت زید شہید کئے گئے تھے۔ رسول اللہ علیہ نے

حضرت اسامہ کویاد فرمایالور انہیں تھم دیا کہ اس جگہ جاؤ جمال رومیوں نے تیرے باپ کو شہید کیا

قالور اس لشکر کے گھوڑوں ہے اس جگہ کوروند ڈالو۔ مزید فرمایا کہ

صبح سویرے اہل ابنی پر حملہ کرنا، اگر حمیس اللہ تعالیٰ فتح و ظفر عطا فرمائے تو وہاں زیادہ دیر نہ ٹھمر نا۔ اپنے جاسوس اپنے آگے آگے روانہ کرنااور اپنے ساتھ ایسے لوگوں کولے جانا جور استوں کے چجو خم کو جانتے ہوں۔

جب بدھ کا دن ہوا تو سر کار دو عالم علی کے تکلیف شروع ہوگئ۔ شدید بخار اور سخت در د تھا۔ جعرات کے روز حضور نے اسامہ کو دیئے جانے والا جھنڈااپنے دست مبارک سے

باندهااور فرمايا:

اُغُذُيسِمِ اللهِ فِي سَيِيلِ اللهِ فَقَاتِلُ مَنَ كَفَرَ بِاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ الله "الله كانام لے كر الله كر راسته ميں جماد كيلئے نكلو اور جو الله كے ساتھ كفر كرتے ہيں ان سے جنگ كرو۔"

حضرت اسامہ روانہ ہو کر مع لشکر جرف کے مقام پر آگر ٹھمرے جو مدینہ طیبہ سے
تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ اکا ہر مهاجرین اور اکا ہر انصار میں سے کوئی ایسانہ تھاجس کواس
لشکر میں شریک نہ کیا گیا ہو۔ حضر ات صدیق اکبر ، فاروق اعظم ، سعد بن ابی و قاص ، سعید
بن زید ، ابو عبیدہ ، قادہ بن نعمان ۔ یہ سارے بزرگ صحابہ اس لشکر میں شریک تھے۔ بعد
میں لوگوں نے یہ چہ میگو کیاں شروع کیس کہ استے اکا ہر صحابہ اس لشکر میں شامل ہیں اور ان
کا سالار ایک ہیں سالہ نوجوان کو مقرر کیا گیا ہے۔ سرکار دوعالم علی فی نے یہ بات سی تو
حضور کو سخت غصہ آیا۔ حضور نے اپناسر ایک پیکے سے باندھ لیا، ایک چادراوڑھی ااور منبر پر
تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی کی جمدو شاکی پھر فرایا :

"ا او گواید کیابات میرے کانوں تک پینی ہے کہ تم اسامہ کے امیر بنانے پر اعتراض کررہے ہو ؟ اگر تم اسامہ کو امیر بنانے پر معترض ہو تو تم نے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھاجب بیں نے اس کو لشکر اسلام کا سالار بنایا تھا۔ بخد اازید بھی اس منصب کا مستحق تھا اور اس کا بیٹا اسامہ بھی اس منصب کا مستحق تھا اور اس کا بیٹا اسامہ بھی اس منصب کا الل ہے۔"

پھر منبرے نیچے تشریف لائے اور گھر تشریف لے گئے۔

یہ ہفتہ کا دن تھا اور رہے الاول کی دس تاریخ تھی۔ وہ مسلمان جو حضرت اسامہ کے ساتھ اس مہم پر جارہے تھے وہ الوداعی سلام عرض کرنے کیلئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کیلئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد وہ لشکر میں واپس چلے گئے۔ اتوار کے روز حضور کی بیاری میں مزید اضافہ ہوگیا۔ درد نے شدت اختیار کرلی۔ حضرت اسامہ سلام عرض کرنے کیلئے حاضر ہوئے تواس وقت نبی کریم علیلتے پر عشی طاری تھی۔ حضر ت اسامہ نے کہ کر سرکار دوعالم علیلتے کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور آسان کی طرف ہاتھ اٹھاتے بھر اسامہ کے اوپر رکھ دیے گویا یہ اسامہ کیلئے دعا فرمارے تھے۔ اسامہ اپنے آقاکی دعائیں

لینے کے بعدا پنی چھاؤٹی میں آگے اور لوگوں کو کوج کرنے کا تھم دیا۔
وہا پی سواری پرا بھی سوار ہونے والے تھے کہ ان کی والدہ ام ایمن کا قاصدان کے پاس پنج گیا۔ اس نے آکر بتایا کہ رسول اللہ علیہ کا آخری وقت ہے۔ چنانچہ اسامہ، سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ حضور کی فدمت میں حاضر ہو گئے۔ سوموار کے دن جب سورج ڈھل گیا تو رحمت عالم علیہ نے دفیق اعلیٰ کی طرف سنر فرمایا آنا یا تھی وائی آلئے ور اج محقوق جس سورج دھارت کے وصال پر ملال کی اطلاع کشکر کو ملی تو سارے مسلمان مدینہ طیبہ واپس آگئے۔ حضرت کے وصال پر ملال کی اطلاع کشکر کو ملی تو سارے مسلمان مدینہ طیبہ واپس آگئے۔ حضرت اسامہ کا جھنڈا حضرت بریدہ بن حصیب نے اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے بیہ جھنڈار سول کر یم علیہ کے دروازے کے سامنے آگر گاڑ دیا۔ جب مسلمانوں نے بالا تفاق حضرت صدیق آکبر کی بیعت کر لی تو آپ نے تھم دیا کہ یہ جھنڈا حضرت اسامہ کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے کشکر سیب سیبت اس مہم پر رواند ہوں جس پر جانے کا نبی کر یم علیہ نے نامیم کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے کشکر سیبت اس مہم پر رواند ہوں جس پر جانے کا نبی کر یم علیہ نے انہیں تھم دیا تھا۔ (1)

سر کار دوعالم علی کے مقام پر خیرہ زن تھا۔ انہوں نے حضرت محر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسامہ کا لشکر خندق کے مقام پر خیرہ زن تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صدیق آگبر کے پاس بھیجا تاکہ انہیں عرض کریں کہ ار تداد کا فتنہ روز بروز زور پکڑتا جارہا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اسامہ کے نشکر کی روائلی کو پچھ عرصہ کیلئے ملتوی کیا جائے۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پچریہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ حضرت اسامہ نے یہ بھی کملا بھیجا کہ جمیں خدشہ ہے کہ مرتدین اور مشرکین مدینہ طیبہ کو خالی سمجھ کراس پر حملہ نہ کردیں۔ انصار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، اگر صدیق آکبر اس لشکر کو واپس کرنے ہے انکار کردیں تو پھر ہم سب کی طرف سے عرض بیجئے کہ اس کمسن نا تج بہ کار اسامہ کے بحائے کئی تج بہ کار شخص کو اس لشکر کا امیر مقرر کریں۔

حفرت عمر رضى الله عنه حفرت صديق أكبركى خدمت مين عاضر موئ تو پيلے حضرت اسامه كاپيغام گزارش گزاركيا تواس عاشق صادق صديق أكبرنے جواب ديا: قاملتٰ وَلَوْ تَعَنِّطِفُونِي اللهِ تَعَامُ وَالْكِلَابُ لَوْ أَدُودٌ قَصَاً وَقَصَاً عُصَافِي

1-" تاريخ الخيس"، جلد2، مني 5-154

يِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"بخدا الرجمے بھیڑئے اور کتے اچک کرکے جائیں توبیشک لے جائیں مرجو فیصلہ اللہ کے پیارے رسول علی کے کیاہے، میں اس کو منسوخ نہیں کرسکتا۔"

اس کے بعد حضرت عمر نے انصار کا پیغام پہنچایا کہ ان سب کی خواہش ہے کہ ہم اسامہ کے بجائے کی معمر اور تجربہ کار فض کو لشکر کا سپر سالار مقرر فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بحر کو یارائے صبر نہ رہالوراٹھ کھڑے ہوئے، حضرت عمر کی داڑھی بکڑلی اور غصہ سے فرمایا:

میر کا تا تا کہ میں کہ میں کہ میں ایک المختطبات استعمالیہ دسول

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَأْمُونِ أَنَّ أَنْ أَنْ أَنْ عَالَمُ (1)

"اے عمر! تیری مال مختجے روئے اور مختجے گم کرے۔اللہ کے رسول علیا ہے نے اسامہ کوسالار مقرر فرمایا ہے تو مجھے میہ کہتا ہے کہ میں اس کو معزول کر دول۔ بینا ممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔"

چنانچہ حضرت اسامہ ارشاد نبوی کے مطابق اس مہم پر روانہ ہو گے۔ انہوں نے پہلے قضاعہ پر حملہ کیا، پھر مونہ کے مقام پر پہنچے اور بیس رات تک سفر کرنے کے بعد ابنی کے مقام پر پہنچے اور بیس رات تک سفر کرنے کے بعد ابنی کے مقام پر حملہ کرنے کیلئے حضور نے اسامہ کو روانہ کیا تھا۔ ان کے بوٹ بروے سر دار قبل کردیئے گئے اور ان کے بہت ہے آد میوں کو جنگی قیدی بتالیا گیا اور جس شخص نے اسامہ کے والد حضرت زید کو شہید کیا تھاوہ حضرت اسامہ کے ہاتھ ہے موت کے گھا نے ان کہ دینہ طیبہ کی موت کے گھا نے از گیا۔ چنانچہ فتح وکا مر انی کے پر چم امر اتے ہوئے یہ مجاہدین مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لفکر مدینہ کے قریب پہنچا تو حضرت صدیق اکبر مماجرین و انصار کو ہمراہ لے کراس لفکر کے استقبال کیلئے پہنچ۔ اس مہم میں چالیس دن صرف ہوئے اور صدیق اکبر کی قوت ایمانی کے باعث اس لفکر کو شاندار کا میابی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کی اس کا میابی کی اطلاع جب دشمنان اسلام اور مرتدین کو پہنچی تو ان کے حوصلے بہت ہو گئے لور مسلمانوں کی عسکری قوت کار عب ان براس طرح چھاگیا کہ ان میں سر اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔ مسلمانوں کی عسکری قوت کار عب ان براس طرح چھاگیا کہ ان میں سر اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔

## و فات ہے یانچ دن پہلے

چار شنبہ کاون تھا۔ بخار میں بڑی شدت آگئ جس کی وجہ سے عثی طاری ہوگئ۔
رحت عالم علی اللہ نے فرمایا کہ مختلف کنووں سے پانی کے سات مشکیز ہے بھر کر لاؤاورا نہیں مجھ پر انڈیل دو تاکہ جھے سکون ہو اور میں لوگوں کے پاس جاکر انہیں وصیت کر سکوں۔
چنانچہ سات مختلف کنووں سے پانی کے سات مشکیز ہے بھر کر لائے گئے۔ حضور پر نور علی پانی کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور حضور پر وہ پانی انڈیلا جانے لگا یہاں تک کہ رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ بس بس۔ اس طرح بخار کی حدت میں کی ہوگئی اور حضور کو آرام محسوس ہونے لگا۔ بسر پر پٹی بند ھی محسوس ہونے لگا۔ رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام محبد میں تشریف لائے ، سر پر پٹی بند ھی ہوئی تھی اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے اردگر د حلقہ بنالیا اور سمٹ کر ہوئی تھی اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے اردگر د حلقہ بنالیا اور سمٹ کر بیٹھ گئے تاکہ اپنے ہادی و مرشد کے ان ارشادات طیبات کو پوری د کجمعی سے س سکیں۔ اس خصوصی محفل میں حضور انور نے فرمایا :

كَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى إِنَّخَدُ وَالْتَصَارَى إِنَّخَدُ وَالْتُبُورَ أَنْبِيكَاءِ هِمْ

"الله تعالى يهود و نصارى پرائي لعنت بيع جنهوں نے اپناء كى قبروں كوسجده گاه بناليا تعله"

حضرت شاه عبد الحق محدث د بلوی اس صدیث کی شرح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

کہ مراو ازائتخاذ قبور مساجد سجدہ کردن بجانب قبور است وایں بردو طریق متصور
است کے سجدہ بقبور بر ندو مقصود عبادت آل دار ند چنانکہ بت پر ستان می پرستد۔
دوم آنکہ مقصود و منظور عبادت وے تعالی دار ند ولیکن اعتقاد کنند کہ توجہ بقبور
ایثان در نمازو عبادت حق موجب قرب ورضائے تعالی و موقع عظیم است نزد حق
تعالی از جہت اشتمال وے عبادت و مبالغہ در تعظیم انبیاء وایں ہر دو طریق نامرضی
ونا مشروع است ۔ اول خود شرک جلی و کفر صرح است و ٹانی نیز حرام و ممنوع از
جہت اشتمال برشرک خفی و ہر طرف تقذیر طعن متوجہ است و نماز کردن بجانب قبر

نی دمر دصالح بھد تمرک و تعظیم حرام است دیج کس داز علاء در آن خلاف نیست (1)

"شخ فرماتے ہیں کہ قبروں کو مساجد بنانے سے مرادیہ ہے کہ قبروں کی طرف کجدہ کرتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قبروں کو صاحب قبر کی عبادت کی نیت سے مجدہ کریں جس طرح بت پرست اپنے بنوں کو مجدہ کیا کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس مجدہ سے مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو لیکن مجدہ کرنے والے کا اعتقادیہ ہو کہ نماز اور عبادت میں ان قبروں کی طرف متوجہ ہو ناللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا سب ہے۔ یہ دونوں طریقے ناپندیدہ اور ناجائز ہیں پہلا طریقہ اس لئے کہ وہ شرک جلی اور مفرض خرص تک ہے اور دوسر اطریقہ اس لئے کہ وہ شرک جلی اور کفر صریح ہے اور دوسر اطریقہ اس لئے کہ وہ شرک جلی اور کئی میں شرک خفی پایا جاتا ہے۔ اس کم خس تی یاول کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنایا مجدہ کرنا حرام ہے اور منام علاء اس بات پر متفق ہیں۔

البتہ کمی نی یاولی کی قبر کے قرب میں معجد تغییر کرنالوراس میں اس نیت ہے نماز پڑھنا کہ صاحب قبر کی نورانیت وروحانیت کی برکت ہے ان کی اس عبادت کو درجہ قبول نصیب ہوگاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس حدیث کی جو تشریح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی ہے، علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں بعینہ یمی تشریح نقل کی ہے۔

قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ لَمَّا كَانَتِ الْبِهُوْدُ وَالنَّصَلَى يَسَعُبُ وُنَ وَالْبَصَلَى يَسَعُبُ وُنَ وَالْبَكُونُ وَالْفَصَلَى يَسَعُبُ وَالْفَالِمَ وَيَعْعَلُونَهَا وَالْفَكَةُ وَمَنَعَ فِي الصَّلَوْةِ الْمُعْرَفِقَاء وَالْمَعَنُ وَهِا أَوْثَانًا لَعْنَهُ هُو وَمَنَعَ فَي الصَّلَوْةِ الْمُعْرَفِقَاء وَالْمَعْنُ وَهُمَا أَوْثَانًا لَعَنَهُ هُو وَمَنَعَ الْمُسْلِمِ وَقَصَدَ التَّعْزُكَ فِالْمَا مَنِ الْمَعْنَهُ لَا التَّعْفِلُهُ وَمَنَعَ مَنَا مِعْنَا اللَّهُ وَلَا التَّعْفِلُهُ وَمَنَا اللَّهُ وَلَا التَّعْفِلُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا التَّعْفِلُهُ وَمَنَالَعُلُومِ وَقَصَدَ التَّبُرُكَ فِالْمُلُومِ وَقَصَدَ التَّبُولُ فِالْمَالُومِ وَقَصَدَ التَّبُولُ فَي الْمُعْرِفِقُ الْمُعْفِقُ فَلَا يَدَعُولُ فَى ذَلِكَ الْمُعْفِلُهُ لَا التَّعْفِلُهُ وَلَا التَّعْفِلُهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

کرتے تھے۔اس لئے ہادی ہر حق عظیفہ نے اپنے اتیوں کو اس سے منع کیا لیکن کسی مرد پاکباز کے پڑوس مسجد تغییر کرنا اور بطور تیمرک اس کے قرب میں نماز اداکرنا، اس وعید میں داخل شیں۔ کیونکہ اس وقت نہ ان کو قبلہ بناکر نمازی ان کی طرف متوجہ ہو تا ہے اور نہ ان کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔"

علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بعینہ اس عبارت سے اس حدیث کی وضاحت کی ہے۔(1)

علاء کبار کی ان تشریحات ہے واضح ہو گیا کہ اس صدیث میں کسی نبی یاولی کی قبر کو تجدہ کرنایااس کو اپنا قبلہ بنانایا بنوں کی طرح ان کی ہو جا کرناممنوع اور حرام ہے۔لیکن انبیاء واولیاء کے مزارات پر حاضری دینااور ان کے ایصال ثواب کیلئے وہاں کھڑے ہو کریا بیٹھ کر قر آن کریم کی تلاوت کرناممنوع نہیں ہے۔

اقليم عدل وانصاف كاشهنشاه

مِنْ شَأْنِيُ - (1)

"ا بو کو اگر میں نے کمی کی پیٹے پر مجھی کوئی درہ مارا ہے تو یہ میری پیٹے حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کمی کو ہرا بھلا کہا ہے تو میری آبروحاضر ہے، وہ اس سے انقام لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کمی کا مال چینا ہے تو میر امال حاضر ہے، وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کمی نے مجھ سے انقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤل گایہ میری شان نہیں۔"

جھے یہ امر بہت پہندہ کہ اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے تو وہ جھے ہے وصول کرلے یا جھے معاف کر دے تاکہ میں اللہ تعالی سے ایس حالت میں ملا قات کروں کہ کسی کا حق میرے ذمہ واجب الادانہ ہو۔ ایک آدی کھڑ اہول اس نے کہا، یارسول اللہ! میرے تین در ہم حضور کے ذمہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے قربایا، میں کسی دعوی کرنے والے کو شمیں جھٹلاؤں گاورنہ اس سے حلف لوں گا، تم جھے صرف انتا بتادو کہ تم سے میں نے یہ تین در ہم کسی مقصد کیلئے لئے تھے۔ اس نے عرض کی، یارسول اللہ! ایک سائل حضور کے پاس سے گزراتھا۔ حضور نے جھے عظم دیا تھا کہ اس کو تین در ہم دے دو، میں نے وہ تین در ہم اس کے تین در ہم دے دو، میں نے وہ تین در ہم دے در ہم اس کو تھی در ہم دے دو، میں نے وہ تین در ہم در ہم اس کو اگر دیں۔ حضور کی جملہ بار بار دہراتے دے۔

پھر فرمایا، اگر کسی نے مال غنیمت سے کچھ ناجائز لیا ہے تو وہ بیت المال میں لوٹادے۔
ایک آدمی کھڑ اہوااور عرض کی بیار سول اللہ! مال غنیمت کے تمین در ہم میرے ذمہ واجب
الاداء ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے بید در ہم کیوں لئے تھے ؟ عرض کی ،اس وقت میں مفلس
اور تک دست تھا۔ حضور نے حضرت فضل کو تھم دیا کہ اس سے تمین در ہم لے کر بیت
المال میں جمع کرادیں۔(2)

انصاركيلئة وحيت

میں تہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔انہوں

<sup>1</sup>\_" بارخ الخيس"، جلد2، منح 161 2\_" مَا تَمَ النبين "، جلد2، منح 1218

نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں۔ لہٰذاان کے نیکو کاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرنااور ان کے خطاکاروں سے در گزر کرنا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایالوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار تھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہوں گے۔ لہذا تمہاراجو آدمی نفع یا نقصان پہنچانے کے کام کاوالی ہو تو وہ ان کے نیکو کاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کے خطاکاروں سے در گزر کرے۔

حضرت صدیق اکبرر من اللہ عند ، کی امامت کا حکم و فات سے جار دن پہلے

امام الا نبیاء علی و فات حرت آیات سے جاردن پہلے تک علالت و نقابت کے باوجود تمام نمازیں خود ہی پڑھاتے رہے۔اس روز بھی مغرب کی نماز حضور نے خود پڑھائی اوراس میں سور و کا اندوسیات عُرگا تلاوت فرمائی۔عشاء کے وقت تکلیف بڑھ گئی اور حضور مجد میں تشریف نہ لے جاسکے۔

سر کار دو عالم علی فقامت کے باعث بخود تشریف ندلے جاسکے۔حضرت بلال کو تھم دیا مُوْ اَبَا بَکْرِدِ مُصَلِقَ بِالنَّنَاسِ أَبُو بَر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔"جب حضرت بلال نے اپنے آقاکی کمزوری اور نقابت کی بیہ حالت دیکھی تو ان پر غم واندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑلہ انہوں نے اپناہا تھ اپنے سر پرر کھااور بلند آوازے ندادینے لگے:

وَاغَوْثَاكُواانْقِطَاعُ الرَّجَاءِ - كَالْكِسَادُ ظَهَرَاه - لَسُيَتَنِيُ كَمُ تَلِدُ فِيُ أُرِّقِي وَإِذَا وَلَدَ تُنِيُّ كَوُ اَشُهَدُمِنُ دَسُولِ اللهِ

هٰنَا- الله

" ہائے میں کس کے سامنے فریاد کروں۔ ہائے میری امیدوں کارشتہ ٹوٹ گیاہائے میری پشت دوہری ہو گئے۔اے کاش! میری مال نے مجھے نہ جنا ہوتا۔"

اور اگر جنا تھا تو آج سے پہلے مر جا تا۔ اور اپنے آ قاعلیہ السلام کی بیاری اور نقابت کا بیہ د لخر اش منظر نہ دیکھتا۔ "غم وائدوہ سے چور چور ہو کر حضر ت بلال مسجد تک پہنچ ، سامنے صدیق اکبر کھڑے تھے ، انہیں پیغام دیا۔

يَا أَيَّا يَكُولِ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأُمُّرُكَ أَنُ تَتَقَيَّةُ مَ -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأُمُّرُكَ

"اے ابو بکر! حضور علی ہے آپ کو حکم دیاہے کہ آگے کھڑے ہو کر جماعت کرائیں۔"

حضرت صدیق اکبر نے جب امات کے مصلی کو اللہ کے پیارے رسول سے خالی پایا تو خش کھاکر گر پڑے۔ فرط غم سے مسلمانوں کی چینیں نکل گئیں۔ رحمت عالم علی ہے جب یہ آواز می توان کی لخت جگر خاتون جنت سے پوچھال اے فاطمہ! یہ کیسا شور ہے ؟ انہوں نے عرض کی ؟ پارسول اللہ! مسلمانوں نے حضور کو نہ پایا توان کی چینین نکل گئیں۔ سرور عالم نے سیدنا علی مرتضی اور حضرت ابن عباس کو یاد فرمایا۔ ان پر قبک لگائی اور مسجد کی طرف تشریف لے اور نمازاداکی، پھر فرمایا:

"اے گروہ مسلمانان! میں تہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔اللہ تعالی تم پر میرے قائم مقام ہوگا۔ اللہ تعالی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ اس کی اطاعت کرنا۔ میں تو

<sup>1</sup>\_" تاريخ الخيس"، جلد2، صنح. 163 2\_ابينياً

اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوا۔"(1) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے آپ فرماتی ہیں: جن دنوں حضور پر نور کے مرض نے شدت اختیار کرلی تو ایک روز حضرت بلال عاضر ہوئے اور نماز کے بارے میں اطلاع دی۔ فرمایا معرفیا اُکیا تیکیو فلیصیل بِالتَّنَامِينِ "ابو بكر كو تقم دووه لو گول كو نماز يرْها ئين." حضرت عائشه كهتي ہیں، میں نے عرض کی، یار سول اللہ! ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں۔ جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ اونجی آوازے قرائت نہیں کر عیس گے۔ اگر آپ حضرت عمر کو جماعت کرانے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور نے فرمایا مُروُا إِبَا بَكُرِ فَلْيُصَلِّي بِالتَّأْمِينِ" ابو بكر كو تقلم دو وه لو كون كو نماز يره ها تين-" حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ میری اس گزارش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو میں نے ام المومنین حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا بمنوا بنایا۔ چنانچہ انہوں نے میری تائید کرتے ہوئے گزارش کی۔ حضور نے عصر کی حالت میں فرمایا اِنگری صَوَاحِبُ بُوسُت مُوفَا آبَا بَكُر فَلْيصَلِ بالتّاين "مم تو زنان يوسف مور ابو بكر كو حكم دوكه وه لو كول كو نماز یرهائیں۔"چنانچہ صدیق اکبرنے تقیل ارشاد کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ سيد شريف جرجاني نے "شرح مواقف" ميں لکھاہے کہ نبي كريم ﷺ نے حفرت ابو بكر كے سواكسي امتى كى اقتداء ميں نماز ادا نہيں كى سوائے ايك دفعہ كے سفركى حالت ميں

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی اقتداء میں ایک رکعت ادافر مائی تھی۔(2) وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علق نے بیاری کے ایام میں نماز پڑھانے کیلئے حضریت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا،خودان کی اقتداء میں نمازیں ادا کیں اور ان کو کسی وقت معزول نہیں کیا۔ ماس حہاس ہے۔

حضرت علی کی حسن تائید

ای لئے سیدناعلی کرم اللہ وجہہ حضرت ابو بکر صدیق کویوں فرمایا کرتے تھے:

<sup>1-</sup>الينا

<sup>2-</sup>اليناً

قَدَّ مَكَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي آمْدِ جِيْنِيَا أَفَلَا ثُمَّدِ مُكَى فِي آمْدِ هُ نُيَانَا ۔ (1) "اے صدیق اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے معاملہ میں آپ کو آگے کیا ہے ہم اپنی دنیا کے معاملات میں آپ کو آگے کیوں نہ کریں۔" علامہ ابن اخیر الجزری نے اپنی معروف کتاب "اسد الغلبة " میں حضرت حسن بھری کے واسطہ سے سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول نقل کیا ہے :

> قَالَ قَلَّا مَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبَا بَكِي فَصَلَى بِالنَّاسِ وَإِنِّى شَاهِدٌ غَيْرُغَاشِ وَإِنِّى لَصَحِيْعٌ غَيُرُمَرِيُّضٍ لَوُشَاءَ آنَ يُقَ<mark>نِّمَنِى</mark> لَقَدَّ مَنِى وَمَرْضِيْنَا لِلهُ ثَيَانًا مَنْ رَضِى اللهُ وَرَسُولُهَ لِيهِ يُنِنَاءِ

"حضرت حسن بھری ہے مروی ہے کہ سیدنا علی مرتفنی نے فرمایا کہ
رسول اللہ علی نے حضرت صدیق اکبر کو آگے کھڑا کیا اور سب
لوگوں نے آپ کی افتداء میں نماز ادا کی۔اس وقت میں وہاں حاضر تھا
عائب نہیں تھا، میں صحت مند تھا بیار نہیں تھا، اگر مجھے حضور آگے
کھڑا کرنا چاہیے تو حضور مجھے آگے کھڑا کر دیے، لیکن ایسا نہیں کیا۔
اس لئے جس بستی کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے وین کیلئے پند
فرمایا ہم اس کوائی دنیا کیلئے بھی پند کرتے ہیں۔"

حضرت صدیق آگبر کے خلیفہ برحق ہونے کیلئے ان روشن دلائل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ سرکار دوعالم علی نے ایک بار نہیں بار بار تھم دیا کہ معرف آگا با بھی قدیمی نے فلیٹ نے ایک بار نہیں بار بار تھم دیا کہ معرف آگا با بھی قدیمی نے فلیٹ نے بار نہیں بار بار تھم دیا کہ معرف ات نے جب اس تھم میں آڑے آنے کی کوشش کی تو حضور نے سخت نارا نسکی کا اظہار فرمایا۔ سب سے بردی بات ہے کہ خود علی مرتضی نے یہ فیصلہ دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کیلئے معزت صدیق اکبر کو پہند کیا ہے تو ہم اپنی دنیا کیلئے بھی انہیں ہی پہند کرتے ہیں۔

<sup>1</sup>رایناً،منی 164 2رایناً

جعرات کے دن بیاری نے مزید شدت اختیار کرلی، حضور نے چاہا کہ اپنی امت کی راہنمائی کیلئے بچھ ہدایات لکھ دیں۔ سر کار دوعالم علیقے نے حضرت ابو بحر کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن کو فرمایا، جاؤاور میرے پاس ایک مختی لاؤکہ اس پر میں ابو بحر کے بارے میں لکھ دوں تاکہ اس کے ساتھ کوئی نزاع اور اختلاف نہ کرے۔ تعمیل ارشاد کیلئے جب حضرت عبدالرحمٰن اٹھ کر جانے گئے تو حضور نے فرمایا:

اَ بَى الله والمُو وَمِنُونَ أَنَّ يَخْتَلَفَ عَلَيْكَ يَا أَبَالَبَكِرِ (1) "اے ابو بر! الله تعالی اور اس کے ایماندار بندے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ تمہارے بارے میں کوئی اختلاف کریں۔"

وفات سے دوروز پہلے

ہفتہ یا اتوار کوسر کار دوعالم علقہ کے مرض میں تخفیف ہوئی توسر کار دوعالم علقہ دو

آدمیوں کا سارا لے کرپاؤں تھیٹے ہوئے مجد کی طرف تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر
ہماعت کرارہ تھے۔ انہوں نے حضور کی آہٹ می تو پیچے ہٹنے گئے۔ حضور نے ان کی
طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ حضور آگے بڑھ کرایو بحرکی ہائیں جانب بیٹھ گئے۔
حضور علی ہیٹھ کر نماز پڑھا رہ تھے اور صدیق اکبر کھڑے ہو کر۔ صدیق اکبر اللہ کے
رسول کی اقتداء کر رہے تھے اور دوسر ب لوگ حضرت ابو بحرکی اقتداء میں نماز اداکر رہے
تھے۔ پھر رحمت عالم علی نظیم خار دوسر نے لوگ حضرت ابو بحرکی اقتداء میں نماز اداکر رہے
ظاہری حیات طیبہ کا آخری خطیہ تھا۔ فرمایا:

الله تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیاہے ، چاہے تو وہ دنیا کی زیب وزینت کو پند کرلے اور چاہے توجو انعام واکر ام اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرلے۔ چنانچہ اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرلیا ہے۔ یہ سن کر حضر ت ابو بمر صدیق زار و قطار رونے لگے اور عرض کی

بِأَنْ وَأَكِنْ نَفُدِينِكَ بِالْبَائِنَا وَأُمَّهَا تِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَنْفُسِنَا وَ أُمُوالِنَا يَادَسُولَ اللهِ "میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں ہم اپنے بالوں ، ماؤں ، اپنی جانوں اور اپنے اموال کو حضور کے عوض بطور فدید پیش کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ سلامت رکھے۔"

ا بنار غار کی بد محبت بحری مفتلوس کرر حمت عالم علی فق فرمایا:

إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلِيَّ فَى صُعُبَتِهِ وَمَالِهِ ٱبُوْبَكُرِ وَلَوُ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ أَهْلِ الْكَرْضِ خَلِيُلًا لَا تَخَذُّتُ أَبَا بَكُرِ خَلِيُلًا وَلَكِنَ أَخُوَّةُ الْإِسُلَامِ لَا يَنْقِى فِ الْمَسْجِيدِ خَوْخَةً إِلَّا سُنَّاتُ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِى بَكِي رَضِى اللهُ عَنْهُ -

"اپنی صحبت اور اپنال میں سے تمام لوگوں سے ابو بکر زیادہ احسان کرنے والا ہے، آگر میں اہل زمین سے کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن اس کے در میان اور میرے در میان اسلامی اخوت کارشتہ ہے۔ پھر فرمایا مجد میں کوئی در پچے ندر ہے دیا جائے سوائے ابو بکر کے در بحد کے۔ "

و فات ہے ایک روز مقبل

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس بیاری کے دوران نبی کریم علیہ اسے بھے ہے ہے ہے ۔ دریافت کیا، اے عائشہ! وہ دینار کمال ہیں ؟ حضرت عائشہ فوراًا خیس اور آٹھ دینار جور کھے ہوئے تھے لے آئیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیئے۔ حضور دیناروں کواپنے مبارک ہاتھ میں کچھ دیر الٹ پلٹ کرتے رہے، پھر فرمایا، اے عائشہ! اگر میں یہ دیناراپنے گھر میں چھوڑ کراپنے پروردگارے ما قات کروں تو میر اپروردگار کیا فرمائے گاکہ میرے بندے کو مجھ پراعتاد نہیں تھا؟ عائشہ! ان کو فوراً مساکین میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالی کے حبیب کے گھر میں جو آخری یو نجی تھی، اے نکال کر مساکین میں تقسیم کر دیا۔

وہ ذات اقد س واطہر جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی تنجیاں مرحمت فرمادی تھیں،اس کے گھر کی میہ کیفیت تھی کہ زندگی کی آخری رات میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ حضرت صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپناچراغ اپنی ایک پڑوس کی طرف بھیجالور کما کہ ا بن تبل والی کی ہے چند قطرے اس چراغ میں ڈال دو تاکہ آج کی رات گزر جائے۔(1)

حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حضور نے پکھتر سیر جو، ایک یمودی سے بطور قرضہ لئے تنے اور اس کی قیت کے عوض اپنی زرہ اس کے پاس بطور رہن رکھی ہو گی تھی۔ انہی دنوں حضور نے جالیس غلام آزاد فرماد یے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سناہواتھا کہ نبی اس وقت تک وفات نہیں یا تاجب ۔ تک اس کو دنیاد آخرت میں ہے کوئی چیز پند کرنے کا اختیار نہ دیا گیا ہو۔ چنانچہ حضور کے آخرى مرض ميں، ميں نے رحت عالم عظی كويد آيت ير سے سنا:

> أُولِلْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ قِنَ النَّبِينَ وَ الصِّدَ يُقِينَ وَالشُّهُدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أوللك رَفيقًا

(2)

"اور جواطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے پیول کی وہ ان لوگول کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء و صدیقین و شداءوصالحین اور کیاہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔"

میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیاہے اور حضور سر کار دوعالم علی نے ان گروہوں کو قبول کیاہے۔حضرت صدیقہ ہے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ پراللہ تعالی کے ان گنت احسانات ہیں۔ان میں سے بڑااحسان بیہے کہ حضور نے میرے حجرے میں اور میری باری کے دن میرے سینے اور گردن کے در میان وصال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دہن اور حضور کے لعاب دہن کو آپس میں ملا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس دن میرے بھائی حضرت عبدالرحمٰن میرے گھر آئے،ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں حضور علی کواینے ساتھ فیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت

<sup>1</sup>\_" تاريخ الخيس"، جلد2، صني 164

عبدالرحمٰن کی طرف خورے دکھے رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے
ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ارشاد ہو تو میں حضور کیلئے عبدالرحمٰن سے مسواک لے لول۔
آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا۔ چنانچہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی۔ میں نے
دیکھا کہ وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کی، ارشاد ہو تو میں اس کو حضور کیلئے نرم کر دول؟
حضور انور نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پس میں نے اس کو اپنے دانتوں میں چبا
کر نرم کیا اور حضور نے وہ لے لی۔ حضور کے سامنے پانی کا برتن پڑا تھا، حضور اس پانی میں
ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چرے پر پھیر لیا کرتے اور فرماتے "لواللہ الا اللہ" پھر نی
کریم علیہ الصلاۃ والتعلیم نے دست مبارک کھڑ اکیا اور یہ فرمانے گئے۔ فی القرفیتی الدی تھیں
ظاہر کی حیات مبارک کہ کا آخری دی

حسب ارشاد نبوی حضرت صدیق اکبر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے یہاں تک کہ
سوموار کے دن میج کی نماز کا دفت آگیا اور تمام مسلمان صفیں باعدھ کر اپنے رب کریم کی
عبادت کرنے کیلئے کھڑے ہوگئے۔ رحمت دوعالم علی اپنی چارپائی سے انز کر دروازے کے
قریب تشریف لے آئے۔ دروازے پر پردہ آویزال تھا، اس کو ایک طرف سرکا دیا۔ اس
وقت بیدروح پرورمنظر اللہ تعالی کے حبیب نے دیکھا کہ اسلام کا جو در خت حضور نے اپنی
دست مبارک سے لگایا تھاوہ حضور کی حیات طیبہ میں ہی ایک تناور در خت بن گیا ہے۔ اس
کی جڑیں پا تال تک اور اس کی شاخیں آسان کی بلندیوں کو چھور ہی ہیں تو حضور کی خوشی ک
کوئی انتان دری۔ حضور نے تبہم فرمایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آتا انہیں دیکے رہا
کوئی انتان دری۔ حضور نے تبہم فرمایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آتا انہیں دیکے رہا
کوئی انتان دری۔ حضور نے تبہم فرمایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آتا انہیں دیکے رہا
کوئی انتان دری۔ حضور نے تبہم فرمایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آتا انہیں دیکے رہا
کوئی انتان دری۔ حضور نے تبہم فرمایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آتا انہیں دیکے بہا
کوئی انتان دری۔ حضور نے تبہم فرمایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آتا انہیں دیکے ہیا
تو دیدار کیلئے یوں بے چین ہوئے کہ قریب تھا کہ بارائے ضبط نہ رہے اور وہ نماز تو ڈدیں
گین دحت عالم علی نے انٹارہ کیا آیت ہو اس کردیا۔
آئے اور پھر اس پر دہ کو دروازے پر آویزال کردیا۔

 دونوں تنائی میں چلے گئے۔ حضرت عباس نے سیدنا علی مرتضی کو کہا کہ میں خاندان عبدالمطلب کے چروں کوخوب پیچانتا ہوں۔ میر اخیال بیہ ہد رسول اللہ علی اللہ علی اس بیاری سے صحت یاب نہیں ہوں گے۔ چلو حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور دریافت کریں کہ اگر اس کام کی ذمہ داری حضور جمیں سونینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کاعلم ہو جائے اور اگر سے ذمہ داری کسی اور کو تفویض فرمانے والے ہیں تو پھر اس مخض سے ہماری سفارش فرما یہ ذمہ داری کسی اور کو تفویض فرمانے والے ہیں تو پھر اس مخض سے ہماری سفارش فرما دیں کہ وہ ہر طرح ہماراخیال رکھے۔ سیدنا علی مرتضی نے فرمایا، اگر رحمت عالم علی نے نہ کردی تو پھر ہم بھی بھی اس منصب پر فائز نہیں ہو سکیں گے ،اس لئے میں تو اس کے بارے میں سر ورعالم علی ہے کوئی استفسار نہیں کروں گا۔ (1)

اس بات سے بیدامر واضح ہو گیا کہ نبی کریم علی نے سیدناعلی مرتفلی کویا کسی دوسرے مخص کو اپناوصی مقرر نمیں فرمایا تھا۔ ورنہ اس مکالمہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضرت علی مرتفلی جھزت عباس کویہ جواب نہ دیتے۔

ام بخاری حضرت عروہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ فیاں کو بتایا کہ رسول کریم علی جب بیار ہوتے تومعوذات کی سور تیں پڑھ کرا ہے دست مبارک پر پھو کتے پھر اپناوست مبارک اپنے سارے جسم پر پھیرتے۔اس آخری علالت میں ، میں یہ معوذات پڑھ کر حضور کو دم کرتی اور حضور کا دست مبارک پکڑ کر حضور کے جسم پر بطور تیرک پھیرتی۔(2)

نیز مروی ہے کہ جس مرض میں حضور نے وصال فرمایا، اس مرض کے ایام میں حضور نے مجھی اپنی شفا کی دعانہیں گی۔

حَتَّى كَانَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي تُوكِيِّ فِي فِي فَإِنَّهُ لَوُ مَيْ عُ يَالِشِّفَآءِ-

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے مروی ہے، آپ نے برمایا، ایک روز رحمت عالم علیہ کی تمام ازواج مطهرات حضور کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔

<sup>1-&</sup>quot; پیرخ الخبیس"، جلد2، سنجہ 165 2-این کیٹر، "السیر قالنوبی"، جلد4، صنحہ 448 3- مصدر سابق، صنحہ 162

اسی اثناء میں حضرت سیدۃ النساء فاطمتہ الزہراء آتی ہوئی نظر آئیں آپ کی چال میں اور آپ کے والد ہزرگوار کی چال میں ذرا نفاوت نہ تھا۔ حضور نے جب اپنی لخت جگر کو دیکھا، فرمایا معزو تبایا پہنی " " میری بٹی! میں تہیں خوش آمدید کتا ہوں۔" پھر حضور نے اشیں اپنی ایک جانب بٹھایا، پھر ان سے سرگوشی کی۔ آپ زار و قطار رونے لگیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی، حضرت سیدہ اب بہنے لگیں۔ حضرت ام المو منین کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول علی ہے اب سے سب سے علیحدہ ہو کر راز کی بات کی ہے اور آپ رو رہی ہیں۔

تھوڑی دیر آپ حاضر خدمت رہیں۔ جب واپس جانے لگیس تو میں نے پوچھا کہ اے اپنے پدر بزر گوار کی نور نظر! حضور نے آپ سے کیاسر کوشی کی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے رسول علیجے کے راز کوافشاء نہیں کر سکتی۔

پھر حضور کاوصال ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ وہ حق جو میر ا آپ پر ہے،اس کاواسطہ دے کر آپ سے پوچھتی ہوں کہ جھے بتائے اس روزر حمت عالم علیاتے نے آپ سے کیاسر گوشی کی تھی۔ آپ نے جواب دیا، ہاں اب میں اس رازسے پر دہ اٹھانے کیلئے تیار ہوں۔

آپ نے بتایا کہ پہلی بارجب سرگار دوعالم نے میرے ساتھ سر گوشی کی تو فرمایا اے فاطمہ! جبر کیل اس سے پہلے ہر سال میرے ساتھ ایک بار قر آن کریم کا دور کیا کرتے تھے اس سال انہوں نے دومر تبہ میرے ساتھ قر آن کریم کا دور کیا ہے اور میر اخیال ہے اب میرے وصال کی گھڑی قریب آگئی ہے۔ اے میری نور نظر! اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور اس مصیبت پر صبر کرنا، میں تہمارے لئے بہترین پیشر دہوں۔

علامه دیار بکری نے "تاریخ الخیس" میں مزید لکھاہے:

قَوْنَكِ أَقَلُ أَهْلِ بَيْتِي مُحُوُقًا فِي وَنِعُمَ السَّلَفُ أَنَالِكِ (1) "اوراے فاطمہ!تم میرے تمام الل بیت سے پہلے مجھ سے ملوگ اور میں تمہارے لئے بہترین پیشروہوں۔"

یہ فراق کی خبر س کرمیں رونے لگی۔ دوبارہ میرے آقائے میرے کانوں میں رازے

ايك بات كى فرمايا:

أُمَّا تَدُصَّيْنَ أَنْ تَكُونُ سَيِدًا قَ نِسَاءِ الْعَلَمِ اَنَ الْعَلَمِ اَنَ الْعَلَمِ الْحَالَةِ الْعَلَمِ الْحَالَةِ الْعَلَمِ الْحَالَةُ الْعَلَمِ الْحَالَةُ الْعَلَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

انتائے مرض نی رحت علیہ نے صدیقہ امت کو فرمایا۔

یا عَافِمَتَ اُلگا اَزَالُ آجِدُ الْعَالِطَعَاهِ اللَّهِ مُ اَکُلْتُ بِخَیْبَرِ وکطف الْکُوانُ وَجَدُرُتُ ا<mark>نْقِطَا</mark> عَ آبُہَ رِی مِنْ ذٰلِكَ السَّیْدِ (2) "اے عائشہ اِخیبر کے روز جو زہر یلا کھانا مجھے کھلایا گیا تھا اس کا در دیں ہمیشہ محسوس کر تارہا اور اس وقت اس زہر سے میری شدرگ کن رہی

اس لئے بعض صحابہ نے میہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کیلئے دونوں سعادتیں جمع فرمادیں تھیں۔ آپ کو منصب نبوت پر بھی سر فراز فرمایا اور سعادت شمادت سے بھی بہر ہور کیا۔

حضرت سیدة النساء کومژد و کملا قات سنانے کے بعد ان کیلئے بارگاہ خداوندی میں بید دعاما تھی :

اے خدا! میری جدائی میں میری نور نظر کو صبر کرنے کی توفیق عطافر مانا۔
پھر حضور نے حضرت سیدہ کو فرمایا کہ حسن و حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ معصوم شنز ادے حاضر ہوئے اور اپنے محبوب جد کریم کو تکلیف میں دیکھا توانہوں نے گربیہ وزاری شروع کر دی۔ ان کا گربیہ اتنا در دیاک تھا کہ انہیں دیکھ کر سارے گھر والے گربیہ کرنے گئے۔ حضور نے اپنے ان دونوں پھولوں کو بوسہ دیاور صحابہ کرام اور تمام امت کو وصیت کی کہ وہ ان شنز ادگان کا ادب واحز ام ملحوظ رکھیں۔ اپنے شنز ادوں کو یوں رو تاد کھے کر حضور پر بھی گربیہ طاری ہوگیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنهانے حضور سے رونے کی کہ وہ ان شنز ادگان کا ادب واحز ام ملحوظ رکھیں۔ اپنے شنز ادول کو یوں رو تاد کھے کر حضور پر بھی گربیہ طاری ہوگیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهائے حضور سے رونے کی

<sup>1-</sup>ابن كثير،"السيرة النهويه"، جلد4، منى 448 2-ابينيًا، صنى 449

وجہ پو چھی تو حضورنے فرمایا، میں اپن امت کیلئے گرید کنال ہوں کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا؟

المنظم ا

علامدابن كثيرن حضوركى آخرى وصيت يول درج كى ب :

اُدُصِیْ بِالصَّلَوٰۃِ وَالنَّرْکُوۃِ وَمَامَلَکَتْ اَیْسَائِکُمْ (2) "میں تہیں نماز اور زکوۃ کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں اور ان غلا موں کے بارے میں جن کے تم مالک ہو۔"

حضرت جبرئيل كى بارگاه نبوت ميں حاضري

حضرت ابوہر رہے دنوں میں اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور کی علالت کے دنوں میں ایک رات جبر ئیل امین نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتعلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:

<sup>1-&</sup>quot;مدارج النوة" جلد2-430-432

<sup>2</sup>\_مصدرسابق، صغر 472

إِنَّ اللَّهَ يُقُرِءُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ كُيفَ تَعِيدُكَ؟ "الله تعالى آپ كوسلام فرما تا ہے اور يو چھتا ہے كه آپ كا كيا حال ہے۔" حضورنے جواب دیا مجھے در د کی شدید تکلیف ہے۔ دوسری رات کچر جبر ٹیل امین حاضر ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سلام پہنچایااور مزاج پرسی کی۔حضور نے وہی جواب دیاجو گذشته رات عرض کیا تھا۔ تیسری رات سوموار کی رات جبر کیل امین پھر حاضر ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سلام پہنچایا اور مزاج پرس کی۔اس اثناء میں ملک الموت در اقدس پر حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جبر کیل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض كى، يارسول الله! ملك الموت دروازے ير حاضر ہے اور اندر آنے كى اجازت طلب كر رہا ہے۔ ساتھ ہی عرض کی کہ ملک الموت نے اندر آتے ہوئے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ حضور کے بعد وہ کسی ہے اجازت طلب کرے گا۔ حضور نے فرمایا، ملک الموت كو اندر آنے كى اجازت ہے۔ آپ حجرہ شريف ميں داخل ہوئے اور حضور كے سامنے دست بستہ باادب کھڑے ہو گئے۔ عرض کی میار سول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے اور مجھے سے حکم دیا ہے کہ حضور سر در عالم علی کے ہر فرمان کی تعمیل كروں، أكر حضور مجھے روح قبض كرنے كى اجازت ديں كے توبيں روح قبض كروں گااور اجازت نہیں دیں گے تو میں روح اطہر کو جسد اقد س میں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حضور نے یو چھاکہ واقعی تم ایبابی کرو گے ؟انہوں نے عرض کی، مجھے یمی تھم دیا گیاہے کہ میں حضور كے ہرار شاد كو بجالاؤں۔ جرئيل امين بولے يار سول الله ! الله تعالىٰ آپ كے لئے بروامشاق ہے۔ حضور نے ملک الموت کو اجازت دیدی کہ حضور کی روح مبارک کو قبض کرلیں۔(1) آخرى لمحات

آخرت لمحات میں حضرت صدیقہ نے اپنے آقا کا دست مبارک پکڑا ہوا تھااور حضور کے جسم پر پھیر رہی تھیں اور یہ جملے دہرار ہی تھیں جو حضور بیاری کے اوقات میں اکثر دہر لیاکرتے تھے :

آذُهِبِ الْمَأْسَ دَبَّ النَّاسِ وَاشُّفِ ٰ آنْتَ الشَّافِي لَا

1\_" تاريخ الخيس"، جلد 2، منحه 165-166

شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِدُ سَقَمًا -

(متفقعليه)

"اے سب لوگوں کے پروردگار اس تکلیف کو دور فرمادے۔ اے شفا دینے والے مجھے شفادیدے۔ تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں ایسی شفا جو بیاری کونیست و نابود کردیتی ہے۔"

حضور نے اچانک دست مبارک میرے ہاتھ سے تھیج لیا پھر زبان اقدس سے کہا: کتِ اغْفِیْ لِی وَالْحِقْنِی بِالدَّفِیْقِ الْدَعْمَلِی

"اے میرے پرورد گار مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملادے۔" ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ج<mark>س وق</mark>ت رحمت عالم علیاتے کی روح مبارک جسم اطهر سے فکل کر سوئے رفیق اعلیٰ روانہ ہوئی تو میں نے ایسی خو شہوسو تکھی جو میں نے آج تک بھی نہیں سو تکھی تھی۔(1)

حضرت ام المومنین ام سلمه فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے سینہ مبار کہ پر اس روز اپنا ہاتھ رکھا۔ کئی ہفتوں تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی ، کئی ہفتے بھے نہ بھوک لکی نہ کھانا کھایا اور نہ وضو کی ضرورت محسوس ہوئی۔ (2)

صاحب مواهب اللدنيه يهال رقمطرازين:

کہ جب انوار النی اور تجلیات ربانی کا ظہور ہوا تو عالم محسوسات کے ساتھ حضور کا تعلق ضعیف ہونے لگا اور حضور کے احوال و درجات میں مزید ترقی اور علو ہونے لگا۔ اسی لئے سرور کا نئات علیقے سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا :

> كُلُّ يَوْمِرَلَا أَزُدَادُ فِنْهِ قُرْبُامِّنَ اللهِ فَلَابُوْلِكَ لِيُ فِيُ كُلُوْعِ شَمْسِهِ -

"ہروہ دن جس میں اللہ تعالیٰ سے پہلے سے زیادہ قرب حاصل نہ کروں اس روز سے سورج کے طلوع ہونے میں میرے لئے کوئی برکت نہ ہو۔" جب حضور نچلے در ہے سے ارفع واعلیٰ درجہ کی طرف عروج فرماتے ہتھے تو حضور کو پہلا مقام ناقص نظر آتا تھا۔ حضور محبت کے مرکب پر سوار ہو کر قرب کی بید منزلیں طے فرماتے رہے اور محبت سے بہتر اور کوئی مرکب نہیں ہے۔ بید مر طے، بید مقامات اور بید احوال صرف محبت کے مرکب پر سوار ہو کر ہی طے کئے جاسکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت کا بیہ سفر صرف ای سواری کے ذریعے طے ہو تاہے۔

۔ بہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور زیادہ ہونے لگا تو عالم محسوسات کے ساتھ تعلق میں ضعف پیدا ہو تا گیا۔ حضور کا ہر حال گزشتہ احوال سے اعلیٰ وار فع ہو تا تھاای لئے سر ور دوعالم علیہ سے بیدار شاد گرامی مروی ہے۔

كُلُّ يَوْمِ لَا أَزْدَادُ فِيْهِ قُرْبًا مِنَ اللهِ فَلَا بُوْرِكَ لِيُ

"ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ نصیب نہ ہواس سورج کے طلوع ہونے میں میرے لئے کوئی برکت نہیں۔" • مرب سے ایک سے مجھ کا سیمنٹر کی مدید نہ اسکے

حضور نے صحابہ کرام کواپنے گھر میں جمع کیااور آخری پندو نصائح

ہے مشرف فرمایا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب رحمت عالم علیہ کے مرض میں شدت ہوگئی تو سر ورعالم علیہ نے ہم سب کوام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے گھر جمع فرمایا اور ہماری طرف الوداعی نظروں سے دیکھا یہاں تک کہ حضور ک چشان مبارک اشک آلود ہو گئیں۔ پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ فراق کی گھڑی نزدیک آگئی۔ پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ فراق کی گھڑی نزدیک آگئی۔ پھر فرمایا :

مَرْعَبَا بِكُوْ حَيَّاكُواللهُ هَدَاكُواللهُ نَصَرَكُواللهُ نَفَعَكُواللهُ وَفَقَكُواللهُ صَدَّدَّكُواللهُ وَوَقَاكُو اللهُ اعَانَكُواللهُ قَبِهُ مَا للهُ اللهُ اوْصِيَكُو بِمَقْوَى اللهِ وَأُوْمِي اللهَ بِكُوْ وَاسْتَغْلِفُهُ عَلَيْكُواللهُ وَوَيَكُو بَهِ مَا لَكُونَالُهُ مُدِينٌ الله يَكُو الله وَلَا عَلَى اللهِ فِي عِبَادِم وَ بِلَادِم وَإِلَا اللهِ فَا اللهُ وَالْاجِم وَ بِلَادِم وَإِلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## لَايُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَافَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ اللَّهُ وَلَافَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ اللَّهُ وَلَافَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ اللَّهُ وَلَافَسَادًا

(1)

"هیں حمیس مرحباکتا ہوں۔ اللہ تعالی حمیس زندہ و سلامت رکھ،
حمیس ہدایت ارزانی فرمائے، ہر قدم پر تمہاری مدد فرمائے، حمیس نفع

ے ہمرہ در کرے، حمیس زاہ راست پر چلائے، اللہ تعالی حمیس ہر شر
اور ہر تکلیف ہے بچائے، اللہ تعالی ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے، تمہارے
نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ بیس حمیس وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی
ہو۔ بیس تم پر اے اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ بیس حمیس اللہ تعالی ہے کھلا ہو۔ بیس تم پر اے اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ بیس حمیس اللہ تعالی ہے کھلا درانے والا ہوں۔ خبر دار!اللہ تعالی کے بندوں اور ان کے شہروں بیس کمروغرورنہ کرتا کیو کہ اللہ تعالی نے جمعے بھی اور حمیس بھی یہ فرمایا ہے کہ دار آخرے ہم ان لوگوں کو عطاکریں گے جو زبین بیس تکبر نہیں کہ دار آخرے ہم ان لوگوں کو عطاکریں گے جو زبین بیس تکبر نہیں کرتے اور فیاد نہام پر ہیزگاروں کیلئے ہے۔ "

ہم نے عرض کی پارسول اللہ! حضور کا وصال کب ہوگا؟ فرمایا، مقررہ گھڑی بالکل قریب آر بی ہے۔ میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں اور سدرة النتنی میری منزل ہوگی۔

ہم نے عرض کی یار سول اللہ! حضور کو عسل کون دے گا، فرمایا، میرے الل بیت میں سے جو مر داور میرے قربی رشتہ دار ہول گے، ان کے ساتھ کثیر تعداد فرشتوں کی ہوگی جو تہیں دیکھیں گے لیکن تم ان کو شیں دکھے سکو گے۔ پھر عرض کیا ہم حضور کو گفن کن کپڑوں میں دیں گے ؟ فرمایا، اگر تم چاہوجو لباس میں نے بہنا ہواہے، اس میں گفن دے دیں یا یمن کی چادروں میں یا مصر کے سفید کپڑوں میں۔

پھر عرض کی میار سول اللہ! حضور کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟

حضور کی چیم مبارک میں آنسو چھلکنے گئے اور ہم پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ فرمایا، الله تعالی تمهیس بخشے اور اینے نبی کے ساتھ جو جال نثار انداور مخلصاند برتاؤ تم نے کیا ہے، اللہ تعالی تہیں اس کی جزائے خبر عطا فرمائے۔ جب تم مجھے سل دے چکواور خوشبولگا کر کفن پہنا چکو تو میری قبر کے کنارے پر میری جاریائی رکھ دینا۔ پھرایک ساعت کیلئے میرے پاس سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے میرے دودوست اور ہم نشین میری نماز جنازہ پڑھیں گے یعنی جر کیل و ميكائيل-اس كے بعد حضرت اسرافيل پھر ملك الموت ملائك كے افكر جرار سمیت سے سعادت حاصل کرے گا۔ان کے بعد میرے اہل بیت کے مرومیری نماز جنازہ پڑھیں گے ، پھر ان کی مستورات یہ سعادت حاصل کریں گی، پھر کے بعد دیگرے فوج در فوج مجھ پر داخل ہو نااور نماز جنازہ پڑھنا۔ کوئی رونے والی، کوئی چلانے والی اور فغال کرنے والی مجھے اذبت نہ پہنچائے۔ میرے صحابہ میں ہے جو آج یہاں موجود نہیں، انہیں میراسلام پنجانا اور میں حمیس اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر اس محض کو سلام دے رہا ہون جو اسلام میں داخل ہوا۔ جس نے میرے دین میں میری پیروی کی، آج ہے روز قیامت تک۔ پرعرض کی گئی، بارسول اللہ! مرفد انور میں حضور کو کون داخل کرے گا؟ فرمایا۔۔میرےامل بیت کے مرد، جتنا کوئی میرے قریب ہو۔ان کے ہمراہ ان گنت فرشتے ہو نگے جو تنہیں تود کھے رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔(1) و فات شریف کاوفت ، دن ، مهینه اور سال

حضرت صدیق اکبر نے حضرت صدیقہ سے پوچھا کہ رسول اللہ علی نے کس روز انقال کیا۔ فرمایا، سوموار کے دن۔ حضرت ابو بحر نے یہ من کر فرمایا، مجھے بھی امید ہے کہ میں اسی روزوفات پاؤل گا۔ چنانچہ آپ نے سوموار کے روزی داعی اجل کولبیک کہی۔(2) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے مسلمانو! تہمارے نبی کریم

<sup>1-</sup>اييناً، صفحه 503-505وابو بكراليه بعلى «"ولا كل النهوة"، جلد7، صفحه 231 2-اييناً

علیہ السلوۃ والسلیم کی پیدائش بھی سوموار کے دن ہوئی، آپ کی بعث بھی سوموار کو ہوئی۔ آپ کی بعث بھی سوموار کے دن ہوئی۔ مکہ مرمہ کی فتح بھی سوموار کے دن ہوئی۔ مکہ مرمہ کی فتح بھی سوموار کے دن ہوئی۔ اور ہوئی اور ہوئی اور سور وَما کدہ کی ہے آیت الدیو می المحکم کے میں اور کو نازل ہوئی اور حضور کریم علی ہے ہے اس مبارک دن رفتی اعلیٰ کی طرف رحلت فرمائی (1)

الیوم اکلت لکم کی آیت کے نزول میں حضرت فاروق اعظم کا قول میہ ہے کہ میہ آیت جعد کے روز نازل ہو گی۔ محمد ابن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ماہ رہے الاول شریف کی بارہ تاریج کواس عالم فانی سے عالم بقاء کی طرف رحلت فرمائی۔(2)

عمرشريف

حضرت انس بن مالک ہے مروی ہے کہ نبی رحمت علی کی عمر مبارک وصال کے وقت تریسٹھ سال تھی۔حضرت ابو بمراور حضرت عمر رضی اللہ عنمانے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ حضور نے بعثت کے بعد تیرہ سال مکہ مکر مہ میں اور دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایااور تربیٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔
اگر چہ عمر شریف کے بارے میں اور اقوال بھی ہیں لیکن صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے حضرت ابن عباس ہے عمر شریف تربیٹھ سال بتائی ہے ہی زیادہ ضحیح ، او ثق اور اکثر راویوں کی روایت ہے۔

سقيفه بنى ساعده اور بيعت سيدناا بو بكر صديق رضي اللهءنه

آخروہ جال فرسالحہ آبی گیاجب حضور علیہ دلوں کو سوگوار، روحوں کوبے قرار اور دیدہ ہائے شوق کو اشکبار چھوڑ کر عالم فائی ہے منہ موڑ کر عالم بقاء کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کیلئے یہ لمحے قیامت سے کم نہ تھے۔ جس ہستی کوایک لمحہ دیکھے بغیران کو قرار نہیں آتا تھا، کیاوہ روئے زیباانہیں پھر مجھی نظر نہ آئے گا۔ یہ تصور کر کے وہ کانپ جاتے۔ اُن

<sup>1-</sup>ايينياً، صفحه 233وا بن كثير ، "السيرة المنبوبية" ، جلد 4 ، صفحه 505 2-ابينياً ، صفحه 507 دحوالد سابقة ، صفحه 235

کے دلوں پر کلماڑے چلنے گئے اور بعض تواہے ہوش و حواس بھی فرط غم ہے کھو بیٹھے تھے۔

خانہ کے ہمراہ وہاں رہائش پذیر تھے۔ بارہ رہے الاول سنہ 11 ہجری صبح کی نماز مجد نہوی میں خانہ کے ہمراہ وہاں رہائش پذیر تھے۔ بارہ رہے الاول سنہ 11 ہجری صبح کی نماز مجد نہوی میں اوا کی۔ اس روز حضور کا مزاج گرامی سنبھلا ہوا تھا۔ آپ والیں اپنے گھر چلے گئے۔ چاشت کے وقت سانچہ ارتحال بیش آیا۔ آیک صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور جاکر آپ کو اس روح فرساحادیثہ کی اطلاع دی۔ آپ فوراوالیس آئے۔ وہاں پہنچ تو دیکھا کہ صحابہ کی حالت غیر ہے، حضرت عرفاص طور پر اپنے آپ میں نہیں ہیں۔ ججرہ مبارکہ میں حاضر ہوئے جہال رحمت عالم علیا کے جدا طہر رکھا ہوا تھا۔ چرہ مبارک سے چادر ہٹائی، جبین سعادت پر بوسہ دیا، ول نیاز کیش کی طرف سے بارگاہ جمال میں ہدیہ نیاز و عقیدت بیش کیا اور باہر آگئے۔ موا۔ دین کے غیر محفوظ مستقبل کے بارے میں جو اندیشے انہیں پریشان کر دہ سے ، ان ہوا دین کے غیر محفوظ مستقبل کے بارے میں جو اندیشے انہیں پریشان کر دہ سے ، ان میں محفیف ہوگئے۔ اسی انتاء میں ایک آدی دوڑ تا ہوا آیا جس نے آگریہ خبر سائی کہ سقیفہ بی معلی کی اور سعد بن عبادہ کو (جو قبیلہ خزرج کے بیں اور اب سب ان کی بیعت کرنے والے ہیں۔ میں ایسان کی بیعت کرنے والے ہیں۔ ان کی بیعت کرنے والے ہیں۔ ان کی بیعت کرنے والے ہیں۔ ان کی بیعت کرنے والے ہیں۔

آپ ہی بتائے کہ کیاابو بر اور عمر بیاس کر وہاں بیٹھے رہتے اور سقیفہ میں نہ جاتے اور انصار کواپی من مائی کرنے دیتے۔ اگر اس فیصلہ کو عملی جامہ پسنا دیا جا تا اور حضر ت سعد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تواس کے نتائج گئے تاہ کن ہوتے۔ شاید آپ میں بیہ ہمت ہو کہ آپ باد صر صر کے تند جھو عکوں کو گشن اسلام کی بیج تنی کی اجازت دے دیں اور اس منظر کا بخوشی مشاہدہ کرتے رہیں لیکن ابو بکر وعمر یقینا ایبا نہیں کر سکتے تھے۔ بیہ باغ ، جوان کے محبوب آقا نے لگایا تھا، اپنے خوان ناب سے ، اپنے پاک آنسوؤل سے اس کی آبیاری کی تھی اور اسے جواں کیا تھا۔ اپنے مرشد کی معیت میں انسوں نے بھی اپنی زندگیاں ، اپنی توانا ئیال اور جملہ صلاحیتیں اس دین حق کو پروان چڑھانے میں صرف کی تھیں۔ ان کا ایمان مجبور کر رہا تھا کہ میال مت بیٹھو بلکہ ایک لیے ضائع کے بغیر اس خطرے کے مقام پر پہنچو جمال نوزائیدہ اسلامی ریاست کو خطرہ در پیش ہے۔ اسلام سے قلبی تعلق اور اپنے آتا ہے جو عہد و فاانسوں نے با ندھا تھا، وہ ان دونوں کو کشال کشال وہاں لے گیا۔ آپ کا قطعا ارادہ نہ تھا کہ آپ بائی

خلافت کی بیعت لوگوں ہے لیں۔ آپ نے تو فتنہ کی آگ بھڑک اٹھنے کی وحشت ناک خبر سنی تھی،اس کو بجھانے کیلئے وہال تشریف لے گئے تھے۔حالات نے اچانک ایسارخ اختیار کیا کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ کارنہ رہاکہ آپ لوگوں کی بیعت کو قبول کریں۔ایک لحہ کی تاخیر سمئی محشر بیاکر سکتی تھی۔

پندرہ صدیاں گزرنے کے بعد آج ہدالزام لگانا کہ آپ حضور کو یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے ، انہیں خلافت کا لالج تھا، حضورہ مجت نہ تھی۔۔ ہدالزام انتائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ جس شخص نے اپناتن من دھن سب پچھا ہے ہادی ہر حق کے قد موں پر نثار کر دیا ہو، جس نے ہر پر خطر موقع پر اپنے آ قاکاسا تھ دیا ہو، دنیا میں کوئی بھی جس کے صدق و و فاکا مقابلہ نہ کر سکتا ہو، ایسی ہستی کے بارے میں اس قتم کا تصور بھی دل میں پیدا ہو تواہے شیطان کی وسوسہ اندازی پر محمول کرنا جا ہے۔

سقیفہ بنی ساعدہ میں جو پچھ ہوا، حالات نے جس تیزی کے ساتھ کروٹ لی اور اس پر جو
انمٹ نتائج مرتب ہوئے، ان کی تاریخی اہمیت تا قابل انکار ہے اور اس تاریخی حیثیت نے
اس واقعہ کو ایک چیستان بنا کرر کے دیا ہے۔ طرح طرح کی روایات کا ایک طوبار ہے جس میں
حق کو باطل سے جدا کر تابوے دل گردے کا کام ہے۔ یمال سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتے
ہوئے ہم آ کے بوھیں گے۔ ہر قول اور حکایت کو روایت و درایت کی کسوئی پر پر کھیں گے
تاکہ حقیقت کارخ زیبا نکھر کر سامنے آ جائے۔ تربینا عکی تاکہ تو تکانا

اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ایک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہر زمانہ کا تالیف و تصنیف کا انداز جدا جدا ہو تا ہے۔ اگر ال خصوصیات کو پیش نظر نہ رکھا جائے توان کتب سے صحیح استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیگر علوم کتب کی طرح تاریخ کی کتب جو مختلف زبانوں اور زمانوں فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا اسلوب نگارش بھی جدا جدا ہے۔ آج کل تاریخ کی کتب لکھنے کا طریقہ ہیں ہم ان کا اسلوب نگارش بھی جدا جدا ہے۔ آج کل تاریخ کی کتب لکھنے کا طریقہ ہیں ہم آگر ایک واقعہ کے بارے ہیں مختلف اقوال مروی ہیں تو مصنف ان ہیں سے اپنا پندیدہ قول نقل کر دیتا ہے اور دیگر اقوال نقل کر نااپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا لیکن قدماء مور نھین کا یہ اسلوب نہ تھا۔ انہیں ایک واقعہ کے بارے ہیں جقتے اقوال ملتے، وہ ان سب کو صبط تح رہیں لاتے اور اس کو وہ اپنی علمی دیانت سمجھتے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ ہر روایت کی صبط تح رہیں لاتے اور اس کو وہ اپنی علمی دیانت سمجھتے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ ہر روایت کی

سند بھی بتامہ نقل کردیے اور قاری ہے ہے توقع کرتے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ ان میں ہے کون سا قول صحح اور کون ساغلط ہے۔ ہمارے طلبہ جو آج کل کے مور خین کی تصنیفات کے عادی ہیں وہ اس صورت حال ہے واقف نہیں۔ ہر وہ قول جو وہ کسی کتاب میں دیکھتے ہیں، اے مصنف کے سر تھوپ دیتے ہیں کہ طبری نے اپنی تاریخ میں یا ابن اثیر نے "الکامل" میں یا ابن کثیر نے "البدایہ والنہایہ" میں یوں لکھا ہے۔ بے شک لکھا ہے لیکن ساتھ اس کے سند بیان کر کے اس نے اپنی مؤر خانہ ذمہ داری پوری کردی۔ اب یہ فرض ساتھ اس کے سند بیان کر کے اس نے اپنی مؤر خانہ ذمہ داری پوری کردی۔ اب یہ فرض ہم یرعا کہ ہم سوچیں اور صحح وسقیم میں امتیاز کریں۔

اب چلئے ہم آپ کو سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف لے چلتے ہیں، وہاں جو واقعات رو نما ہوئے ان کے باے میں مختلف روایات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، پھر آپ کی عقل سلیم کو زحمت دیں گے کہ وہ خور فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون سی بات قابل اعتماد ہے۔ پہلے ہم آپ کی خدمت میں طبری کی روایت کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جس کی ابتداء

انہوں نے یوں کی ہے:

اس کاخلاصہ درج ذیل ہے:

سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا اجھاع ہوا جس میں سعد بن عبادہ نے بھی شرکت کی اور
یاری کے باعث اپنے بیٹے کو اپنا مشکلم (ترجمان) بنایا۔ تقریر میں انصار کا طویل تذکرہ کرنے
کے بعد بتایا کہ انصار خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ حضور ان کی خدمات سے ہمیشہ
خوش ہوئے اور جب یمال سے رخصت ہوئے تو بھی ان سے خوش تھے۔ سب نے ان کی
تائید کی اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ ہم تہیں اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ
شروع تھا تو اس امکان پر بحث چھڑ گئی کہ اگر مہاجرین نے اسے نہ مانا تو پھر کیا ہوگا؟ بعض
نے کہا، اس صورت میں ہم کہیں گے یا تھا تھی گر و میں گئے آھی گئے و میں گئے اور کیا۔
میں سے اور ایک تم میں سے ہو۔ "سعد نے کہا ہیہ پہلی کمزور دی ہے۔
ایک آدی بھاگا ہوا حضرت عمر کے ہاس آیا اور سار اباجر اسایا۔ انہوں نے حضرت صدیق

اکبر کو باہر بلایا اور سقیفہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ دونوں بوی سرعت سے ادھر روانہ ہوئے۔ راستہ میں ابو عبیدہ بھی مل گئے، ان کو بھی ہمراہ لے لیا۔ وہاں پہنچے تو حضرت عمر نے تقریر کرنا چاہی لیکن صدیق نے فرمایا، پہلے مجھے بچھے کہ لینے دو۔ آپ نے مهاجرین کے حقوق کا تذکرہ کیا، انصار کے مناقب بھی بیان کئے اور فرمایا: فَنَعَمَّیُ الْدُّحْمَدُاءُ وَاَنْتَعَمَّا اُودُدُدُاءُ "ہم مهاجرین امیر ہیں اور تم ہمارے وزیر ہو۔ "

یہ من کر حضرت حباب بن منذر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انصار کو خوب بحرکایا کہ وہی امامت کے مستحق ہیں، انہیں چاہئے کہ وہ اپنے موقف پر ڈیٹر ہیں، یہ شہر ان کا ہے۔ ان زمینوں اور باغات کے وہ مالک ہیں، یہاں تعداد میں وہ زیادہ ہیں، مہاجرین غریب الدیار ہیں، تم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ آگر یہ اقتدار میں حصہ دار بننے پر اصرار کریں تو رمتنا آمام وہ قوم ہو آمریوں "تو پھر ایک امیر ہم ہے ہو اور ایک امیر ان کے۔ "حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، دو تکواریں ایک نیام میں نہیں ساسکتیں۔ بخد الالل عرب تمہاری امامت کو ہر گزشلیم نہیں کریں گے جبکہ ان کے رسول قریش میں ہیں۔ ہیں۔ حضرت حباب پھر اٹھے اور انصار کو مہاجرین کے خلاف بحرکایا اور یہاں تک کمہ دیا کہ حضرت فاروق نے بھی جو اباد ہمکی دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا:

كِامَعْتُمَ الْأَنْمَارِ إِنْكُوراً قَلَمَ أَقَالُ مَنْ نَصَرَ وَاذَمَ فَلَا تَكُونُولُا أَقَلَ مَنْ بَدَّلَ وَغَيْرً-

"اے گروہ انصار! تم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مدد کی اور
اعانت کی۔ پس آب اس کو تبدیل کرنے کا آغاز تم سے نہیں ہوناچاہئے۔"

یہ س کر بشیر بن سعد کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔۔اے گروہ انصار! ہم نے جو خدمات
انجام دی ہیں، ہم ان سے دنیوی مفاد ہر گز حاصل نہیں کرناچاہتے۔ ہمار اار اوہ تو فقط یہ تھا
کہ ہمارا پرورد گار ہم سے راضی ہو جائے اور حضور کے تھم کی اطاعت کی توفیق مل جائے
(یمال یہ بھی ذکر کیا) کہ اوس نے خزرج کی برتری سے بچنے کیلئے آپ کی بیعت کی۔
انہی دوصاحبان (ہشام اور ابو محصف) نے ایک دوسری روایت میں کماہے کہ حضر ت
سعد اپنی ہٹ پر کیکے رہے۔ اور کما بخد الیمن بیعت نہیں کروں گاجب تک میری ترکش کا

آخری تیر بھی ختم نہ ہو جائے۔ یہاں میہ بھی مذکورہے: مرین مرسوع ہیدوسر مدر سام ماہد وسر کہ

ٷػٲڽؙڛۘۼۘۮؙڵٳيؙڝؘڸٙؽۑؚڝٙڵڗؠۣڡٛۅؘڵڵؽؙۼؚؾؚۼۘؠؘعَهُمْ وَلاَيُحْبَرُ ڔڔ؞ۅ؞ۅڔڔۅۅ

وَلَا يُغِيْضُ مَعَهُدُ (1)

"سعدنہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ندان کے ساتھ جمعہ ادا کرتے تھے، نہ جج کرتے تھے اور ندان کے ساتھ افاضہ کرتے۔"

ان روایات کے مطالعہ سے قار کین کے دل میں انصار کے بارے میں بالعوم اور حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں اور حباب بن منذر کے متعلق بالحضوص طرح طرح کی غلط ہمیوں کا پیدا ہو جانا بعید از قیاس نہیں۔ یعنی سب صحابہ اقتدار کے بھوکے تھے۔ اس کے لئے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ حباب نے مهاجرین کو مدینہ طیبہ سے نکال باہر کرنے کی بھی باربارہ همکیاں دیں اور اپنی قوم کو ان کے خلاف خوب بھڑکایا۔ حضرت سعد نے بھی پور اپورازور لگایا کہ وہ خلیفہ بن جائیں اور جب اس مقصد میں کا میاب نہ ہوئے تو ساری عمر الگ تھلگ بسر کردی۔ غصہ اور نارا فسکی کایہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر باجاعت نماز اواکر نے اور جعہ بڑھنے کے بھی رواد ارزہ تنے د

قبیلہ اوس نے بینک حضرت صدیق کی بیعت کی لیکن اس لئے نہیں کہ وہ اس منصب جلیل کے اہل تنے بلکہ ہو فزرج کے حسد کے باعث انہیں گوارانہ تھا کہ خلافت کا منصب انہیں سلے۔ اس طرح کے کئی وسوے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر صورت حال ور حقیقت الی بی تھی تو پھر ان لو گول کو خلاش کرنے میں ہماری مدد سیجئے جن کے مناقب رفیعہ اور اوصاف جمیلہ ہے قر آن کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ جن کی للہمیت، جن کی خدا شامی، جن کی طراح ہیں۔ جن کی للہمیت، جن کی خدا شامی، جن کے جذبہ ایٹارو خلوص پرنہ صرف امت مسلمہ کوبلکہ پوری انسانیت کونازے۔

لیکن جواہل علم ، ابن جریر طبر ی اور ان کے ہم عصر مؤلفین کے انداز تالیف کو جانے ہیں ، وہ اس فتم کی غلط فنمیوں کا شکار نہیں ہوتے۔ انہیں علم ہے کہ ابن جریر نے اس روایت کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب بیہ ہمارا کام ہے کہ ہم راویوں کے بارے میں مختیق کریں کہ ان کی مرویات پر کمال تک اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

اس روایت کے پہلے راوی ہشام بن محمد ہیں۔ یہ کون ہیں اور ان کے استاد مکرم ابو محص

<sup>1-</sup> ابن جرير الطهري، " تاريخ الاعم والوك" جلد 3، صلحه 210

کون ہیں؟ یہ علم ہو جائے تو غلط فنمی کی بدلیاں از خود چھٹ جائیں گی اور حقیقت عیاں ہو جائے گی۔

حافظ مشمل الدین الذہبی اپنی کتاب "میز ان الاعتدال فی نقد الرجال" میں لکھتے ہیں کہ ان کا پورانام ہشام بن محمد بن السائب الکسی ہے۔ علاء جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں یوں اظہار خیال کیاہے:

> قَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبِ إِنَّمَاكَانَ صَاحِبَ سَمَرِ وَنَسَبٍ مَاظَنَنْتُ أَنَّ آحَدًا يُعَرِّفُ عَنْهُ قَالَ الدَّارَّفُظِنِيُّ وَ عَيْرُهُ مَتْرُوكُ قَالَ إِبْنُ عَسَاكِر وَافِضَى كَيْسَ بِثِقَةٍ (1)

"امام احمد بن حنبل رحمته الله عليه كتبع بين كه وه قصه گواور نب بيان كرنے والا تقاله بين بيه خيال نہيں كرتا كه كوئى شخص اس سے روايت كرتا ہے۔ دار قطنی كہتے بين كه وه متروك ہے۔ ابن عساكر كى رائے ہے كه وورافضى ہے، غير ثقة ہے۔ "

ابان كاستادك بارے ميں سنے - ابو محت كانام لوط بن لحى بـ

وَقُدُ كَانَ شِيعِيًّا وَهُوَ صَعِيْفٌ عِنْدَ الْدُّيِنَةَ فِي (2) "به شیعه تعاادرائمه فن کے نزدیک به ضعیف الحدیث ہے۔"

جس روایت کے دوراوی اس قتم کے ہول وہ روایت کیو تکر قابل اعتناء ہو سکتی ہے۔

ای کتاب کے صفحہ نمبر 199 پر ایک دوسری روایت ہے جو صورت حال کا بالکل نیا نقشہ پیش کرتی ہے۔ روایت کی ابتداء میں تقریباًوہی حالات ندکور ہیں جب حضر ت ابو عبیدہ کی وسقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے اجتماع کی خبر ملی تو آپ حضر ت عمر اور حضر ت ابو عبیدہ کی معیت میں فوراً وہال پنچ۔ حضر ت عمر اس مجمع سے خطاب کرتا چاہتے تھے لیکن حضر ت صدیق خود گویا ہوئے۔ آپ نے اس خطاب میں انصار کے حق میں جو آیات نازل ہوئی صدیق خود گویا ہوئے۔ آپ نے اس خطاب میں انصار کے حق میں جو آیات نازل ہوئی تھیں اور جو ارشادات حضور کی ذبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے تھے، انہیں ذکر کیا اور فرمایا کہ تنہیں علم ہے کہ ایک باررسول اللہ علیقے نے فرمایا تھا آگر سارے لوگ ایک وادی

<sup>1-</sup> ابوعبدالله محمد بن احمد بن عنان الذهبي (م 784 هـ)، "ميز ان الاعتدال في نفتد الرجال"، جلد 4، صفحه 304 2- ابينياً

میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا۔ پھر فرمایا:

لَقَدُ عَلِمُتُ يَاسَعُدُ اللَّهِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ

وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ

وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ أَكُر يُشِقُ وُلَا تَا هُذَا الْأَمْرِ فَلَا اللَّاسِ تَنْعُ لِلَا يَعْمُ لِلَهَ عَلَيْهِ وَمُعْمَ تَنْعُ لِلْفَاحِرُ هُمُّ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

لوگ قریش کے بد کاروں کے تابعد ار ہول گے۔"

یہ ختے بی جیسے حضرت سعد کو ہوش آگیا اور ان کی آنکھیں کھل گئیں، آپ نے کہا:

حسد قد قت فنحن الودراء و آنتھ الاصراء
"اے ابو بر اتو نے بچ کما (جو قول رسالت مآب تو نے سایا ہے، یہ بچ

ہے۔(ہیں اپنے دعوی ہے دعوی ہوتا ہوں)۔ چنانچہ تم امراء ہواور

ہم تمارے وزیر ہیں۔"

اس روایت میں نہ حضرت حباب گی دھمکیاں ہیں اور نہ حضرت سعد گی ہث دھری اور مدکا کہیں ذکر ہے۔ ابتداء میں انصار کویہ خیال گزراکہ وہ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں ،اسی لئے یہ اجتماع انعقاد پذیر ہوالیکن حضرت صدیق کی بروقت مداخلت سے یہ شر ر، شعلہ بنے سے پہلے ہی بچھ گیا۔ جب انصار نے اپنے آقا کا ارشاد سناکہ خلیفہ قریشی ہونا چاہئے ، اسی وقت وہ اپنے ہر قتم کے مطالبے سے دست بردار ہوگئے۔ نہ تو تو ، نہ میں میں ، نہ کوئی جھڑا اور نہ اظہار انا نیت۔ اللہ تعالی کے مجوب نے بڑی جانفٹانیوں سے جوامت تیار کی تھی ،اس سے اس قتم کے رویہ کی توقع کی جاسکتی تھی۔ جس امت کے سر پر خود خداوند عالم نے خیر الام کا تاج سجایا ،اس کی بھی شان ہوئی چاہئے تھی۔ جس امت کی تعریف میں قر آن کر یم الام کا تاج سجایا ،اس کی بھی شان ہوئی چاہئے تھی۔ جس امت کی تعریف میں قر آن کر یم کے صفحات جگرگار ہے ہیں ،اس سے اس کے بغیر کسی چیز کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔

<sup>1</sup>\_ابوعبدالله محدين احمد بن عثان الذهبي (م784 هـ)، "ميز ان الاعتدال في نقد الرجال"، جلد4، صفحه 199 2\_اصناً

علامدابن خلدون نے بھی اس رائے کی ہایں الفاظ تائد کی ہے:

لَمَّنَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّعَ وَ كَانَ أَمُرُ السَّقِيْفَةَ كَمَا قَلَّ مُنَاكُ أَجُمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْإِنْصَارُ عَلَى بَيْعَةِ أَيْ بَكْرِ وَلَمُ يُغَالِفُ إِلَّاسَعُكُ إِنَّ صَحَةَ خِلَافُهُ لَمُ يُلِتَفَتُ إِلَى شُذُودٍ ﴾ -

"الله تعالى كرسول عليه في جب رحلت فرمائى اور سقيفه كاواقعه موا جيد مم في بيل بيان كياب، توتمام مهاجرين اور تمام انصار في حضرت ابو بمر صديق كى بيعت براتفاق كيا اور سعد كے علاوہ كى في مخالفت نہيں كى بشر طيكه سعد كا اختلاف صحيح سند سے ثابت موجائے۔"

الم احمد بن طنبل نے اپنی مندمیں ہی روایت مخصوص سند کے ذریعہ سے نقل کی ہے کہ حضرت صدیق نے انصار کی تعریف کے بعد حضرت سعد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

لَقَنْ عَلِمْتَ يَاسَعُنُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ وَأَنْتَ قَاعِلُ قُرَيْشٌ وُلَا لَا هُذَ الْإِمْرِفَارُ التَّاسِ تَبْعُ لِبَرِهِمْ وَفَاحِرُهُمْ تَنَعُ لِفَاحِرِهِمْ - فَقَالَ لَا سَعْدُ صَدَ فَتَ فَنَحُنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْاُمْرَاءُ -

یہ بعینہ وہی الفاظ ہیں جواو پر مذکور ہوئے ہیں ان کاتر جمہ وہی ملاحظہ فرمالیں۔ طبقات ابن سعد میں جوروایت ہے اس میں بھی ان امور کا تذکر و تک ضیں جو ہشام اور ابو محصف کی مهر بانی ہے اس روایت کا حصہ بن گئے ہیں۔

سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے دونوں قبیلوں (اوس وخزرج) نے نیز جو مهاجرین وہاں جمع ہوگئے تھے، ان سب نے حضرت صدیق اکبر کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی۔ پھر آپ مجد نبوی میں واپس آئے، جن لوگوں نے سقیفہ میں بیعت نہیں کی تھی انہوں نے یہاں حاضر خدمت ہو کر بیعت کا نثر ف حاصل کیا۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر، حضور سرکار دوعالم علیق کے جانشین اور امت مسلمہ کے سربر اہ چن لئے گئے۔ اس طرح سیاست کے میدان میں جن انقلاب آفرین تعلیمات کا ذکر حضور سنے بار بار فرمایا تھا، آج وہ حقیقت

بن کر د عوت نظارہ دے رہی تھیں۔

یماں بیام تصفیہ طلب ہے کہ کیاسیدناعلی مرتفنی کرم اللہ وجہ نے بیعت کی یا نہیں ؟اگر بیعت کی تو ہر ضاءور غبت کی یا جرواکر اوے ،ای وقت کی یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد۔ ان استفسارات کا جواب سننے کیلئے ہر شخص بے چین ہے۔

اگرایک لی کی کیا ہم ہم وقتم کی روایات سے صرف نظر کرلیں، محض سیرت مر تضوی کی روشنی میں ان سوالات کا جواب علاش کریں تو ہم بڑی آسانی سے اس فیصلہ پر پہنچ جا میں گے کہ آپ نے بیعت کی، اپنی خوشی سے کی اور اسی وقت کی۔ آپ کی للہیت، دین کیلئے آپ کا خلوص، امت مسلمہ کیلئے آپ کا جذبہ خیر اندلیثی، آپ کی بے عدیل شجاعت، مزید براس آپ کی ہمہ صفت موصوف شخصیت ۔ ان تمام خرافات کے ابطال کیلئے کافی ہے۔ لیکن ہم ان روایات سے کلینڈ صرف نظر بھی نہیں کر سکتے۔ روایات کے اس وجر سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ ہر قول کو روایت و درایت کی کسوئی پر پر کھا جائے، جو بات کھری خاب ہواس کو نظر انداز کر دیا جائے۔

سب سے پہلے قار کین کی خدمت میں وہ روایت پیش کرتا ہوں جس کو شیعہ مصطین نے ہوی شد و مدسے اپنی کتب میں بیان کیا ہے اور ہر ایک نے اسے مزید رسمین بنانے کی پوری شد و مدسے اپنی کتب میں بیان کیا ہے اور ہر ایک نے اسے مزید رسمین بنانے کی پوری سعی کی ہے۔ بخد ااجی نہیں چاہتا کہ ایسے خرافات کا ذکر کر کے اپناوفت بھی ضائع کروں اور قار کمین کے او قات عزیز کو بھی غارت کروں۔ لیکن محبت کا نقاب اوڑھ کرتا موس الل بیت کو پامال کرنے واقوں نے جو اور ھم مچار کھا ہے ، اس کا نقاضا بیہ ہے کہ حقیقت حال خواہ وہ انہتائی تلخ اور کربناک ہو ، قار کمین کو اس سے باخبر رکھا جائے۔

"نائخ التواریخ" کے حصہ "تاریخ الخلفاء" کی جلد اول کے صفحہ 83 سے مید حکایت شروع ہوتی ہے اور کئی صفحات پر پھیلتی جلی گئی ہے۔ کہ

"دوسرے روز مجد نبوی صحابہ کرام سے تھچا تھج بھری ہے۔ حضرت عمر کے کہنے پر حضر ت ابو بکر قضد کو بھیجتے ہیں کہ وہ حضرت علی کو حاضر دربار کریں۔وہ جاتا ہے۔ پیغام پہنچا تا ہے ،حضرت علی اسے جھڑک دیتے ہیں،وہ واپس آجاتا ہے۔ اسے دوبارہ سختی سے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی کو پکڑ کر لائے۔

حفزت علی کچراہے دھتکار دیتے ہیں۔ حفزت عمر ایک جقعہ آپ کو گر فٹار كرنے كے لئے روانہ كرتے ہيں، وہ بھى ناكام لو ثاہے۔ حضرت عمر غصہ سے بے قابو ہو کر خود جاتے ہیں اور خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آوازے بول کہتے ہیں:"

یا علی بیرون شود باخلیفه رسول خدا بیعت کن وگرنه این خانه را باتش یاک بىوزم- فاطمد برخاست

> وَقَالَتُ يَا عُمَرُ المَاكِنَا وَلَكَ وَقَالَ افْتَحِي الْبَابَ وَإِلَّا أُحْرَقْنَا عَلَيْكُوْ بَيْتَكُوْ وَقَالَتْ يَاعُمُ أَمَا تَتَعِي اللَّهُ

تَنَكُ خُلُ فِي بَيْتِي الخ (1)

"اے علی! باہر آؤاور خلیفہ رسول خداکی بیعت کرو، ورنہ اس گھر کو جلا کر راکھ کر دول گا۔ حضرت سیدہ اٹھیں ، فرمایا، اے عمر! ہمارا تیر اکیا واسط ہے؟ آپ نے کہادروازہ کھولو۔ ورنہ تمہارے گھر کوتم پر جلا کر راکھ کردوں گا۔ سیدہ نے فرمایا، اے عمر ! کیاتم خداے نہیں ڈرتے ہو، میرے گریس داخل ہوتے ہو؟"

حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضرت علی دروازہ نہیں کھولتے تو تھم دیا کہ آگ اور لکڑیاں لائی جائیں۔ آپ نے دروازہ کو آگ لگادی۔جب کھ حصہ جل گیا تو یاؤں کی ٹھوکر مار کراہے گرادیااور گھر میں تھس آئے۔

حضرت سيده في فرياد كرناشر وع كردى اوركماتيا أبيتا كا ؟ يَا دَسُولَ اللهِ "اے ابا جان ایار سول اللہ ا پھر خطاب کے بیٹے نے سیدہ کے پہلو پر تکوار ہے ٹھو کر لگائی۔ آپ نے دوبارہ فریاد کی۔ حضرت عمر نے آپ کے بازو مبارک پر

زورے تازبانہ مارا۔

حیرت ہے کہ شیر خدا ہے سب کچھ دیکھتے رہے اور حیب رہے اور ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اتنی تو بین اور ضرب شدید کود مکھ رہے ہیں اور ذوالفقار حیدری کو جنبش تک نہیں دیتے۔انسان ایے اوپر تو تختیاں بھی برداشت کر لیتا ہے لیکن اپن اہلیہ کے بارے میں ناممکن ہے خصوصاً جبکہ

وه حضور کی لخت جگر سیدة النساء ہو۔

مصنف "ناسخ التواریخ" اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

"پھر حصرت سیدہ التجاء کرتی ہیں۔ اب حضرت علی کی آتش غضب بحزک اٹھتی ہے۔

آپ حضرت عمر کو گریبال سے پکڑ کرز مین پر پخن دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو پہا چلا ہے۔ وہ

آپ کی ایداو کیلئے چند آدمی مجھوا دیتے ہیں، آتے ہی بید لوگ حضرت علی کے ہاتھ سے

تلوار چھین لیتے ہیں، پھر ان کو دبوج لیتے ہیں، پھر آپ کے گلے میں ری ڈال لیتے ہیں اور

آپ کو کشال کشال حضرت صدیق کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ مدافعت

کیلئے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، قضد آپ پر حملہ کر دیتا ہے اور تازیانہ کی ایک ایک ضرب بازو پر

لگاتا ہے کہ اس کا سیاہ داغ وفات کے بعد بھی بازو مبارک پر باقی رہتا ہے۔ حضرت علی کو پکڑ

میری تلوار میرے ہاتھ ہے گر نہ پڑتی تو تم مجھے یوں کھنج کر نہ لا کتے۔ خدا اس قوم پر لعنت

میری تلوار میرے ہاتھ ہے گر نہ پڑتی تو تم مجھے یوں کھنج کر نہ لا کتے۔ خدا اس قوم پر لعنت

میری تلوار میرے ہاتھ ہے گر نہ پڑتی تو تم مجھے یوں کھنج کر نہ لا کتے۔ خدا اس قوم پر لعنت

خطرہ کے وفت تو ہزدلوں کے ہاتھ کا بچتے ہیں اور ان کی تلواریں گر پڑتی ہیں۔ سیدنا علی

توشیر خدا ہیں جن کی ضرب حیاری سے خیبر کی علین دیواریں پاش پاش ہو گئیں۔ جن کی

قوشیر خدا ہیں جن کی ضرب حیاری سے خیبر کی علین دیواریں پاش پاش ہو گئیں۔ جن کی

مشکل یہ سرم در مزار میاں وال کے دال تھی مطاکر تہ تھے اعماد اور حنین کے مشکل کے تھے اعداد اور حنین کے مشکل

توشر خداہیں جن کی ضرب حیوری سے خیبر کی تنگین دیواریں پاش پاش ہو گئیں۔ جن کی گرج سے بڑے بڑے ہو گئیں۔ جن کا گرج سے بڑے بڑے ہوار حنین کے مشکل او قات میں ان کے ہاتھ سے تلوار نہ گری۔ خندق کے دن عمر و بن عبدود کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے تلوار نہ گری۔ خندق کے دن عمر و بن عبدود کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے تلوار نہ گری۔ آپ کی تلوار نے مرحب کے دو گلڑے کر دیے۔ آج اللہ اور رسول کے اس شیر پرید الزام لگایاجاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ گویا دوسر سے لفظوں میں آپ کو بزدلی کا طعنہ دیا جارہا ہے۔ ایسی با تیں گھڑتے وقت اور آپ کی دوسر سے لفظوں میں آپ کو بزدلی کا طعنہ دیا جارہا ہے۔ ایسی با تیں گھڑتے وقت اور آپ کی خات والا صفات کی طرف منسوب کرتے وقت کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہئے۔ اس پر بس خیس۔ تین جان نثار ابو ذر غفاری ، مقد او اور سلمان فارسی رضی اللہ عنم کی زبان سے ایسے جملے کہلواتے ہیں جنہیں سن کر بچے بھی ہنسی صبط نہ کر سکیں۔ یوں اس دوستی کے رنگ میں اسلام دشمنی کا حق ادا کیا جارہا ہے اور ان سب نفوس قد سیہ کی عظمت کو داغد ار کرنے کا منصوبہ بنایا جارہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ اس وقت ابو ذرئے کہا :

<sup>1-&</sup>quot; اع التواريخ"، جلد 1، صغيد 83

كَيْتُ الشُّيُوفَ قَدُّ عَادَتُ بِأَيْدِ بِينَا ثَانِيَةً "اےكاش إدوبارہ تلوارين جارے القول ميں لوث آئيں۔"

مقدادنے کہا:

كُوشَاءً دَعَاعَلَيْهِ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ "الرعلى مرتفلى جائة توابو بمركيك بددعاما تكتر"

سلمان نے کہا:

مَوُلَاقَ آعْلَهُ بِمَا هُوَفِيْهِ

"میرا آقاجن مشکلات میں مبتلاہے وہ خود ہی ان کو بہتر سمجھتاہے۔" یہ کردار بنی اسرائیل کے حیلہ سازوں کے کر<mark>دار</mark>ہے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ یہ تین بزرگ جو بقول ان کے ایمان پر ٹابت قدم رہے، ان کی قوت ایمانی کا توبیہ حال ہے، باتی رہے دوسرے صحابہ توان کو بیک جنبش قلم مرتد قرار دے کر خارج از اسلام کر دیا گیا۔

> ا ذابی جعفی حدیث کننده گاک کان النّاسُ أُهُلَ رِدِّيَّ بَعْدَ النَّیْ صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تُلَا تُلَّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تُلَا تُلَّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تُلَا تُلَّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَال کے بعد اللّ تین «عفرات کے علاوہ باقی سب لوگ مرتد ہوگئے۔" ای پرول کی حسرت پوری نہیں ہوئی بلکہ مزیدر قمطرازیں:

"رات کی تاریکی میں حضرت علی نے حضرت سیدہ کو گدھی پر سوار کیا اور حسنین کر بمین کی انگلیال اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہر انصاری کے گھر لے جاتے ہیں،ان سب سے بیعت کرنے کی در خواست کرتے ہیں، لیکن کہیں کامیابی نہیں ہوتی۔ مایوس ہو کر خانہ نشین ہو جاتے ہیں۔ یمال تک کہ آپ کو زبردسی گھر سے نکال کر جبر أبیعت کیلئے پیش کردیاجا تاہے۔"(1)

معلوم ہو تاہے کہ شیعہ مختقین بھی ان ہر زہ سرائیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ " نبج البلاغہ " کے شارح میثم بن علی بن میثم بحرانی لکھتے ہیں۔ وَاعُلَمُ أَنَّهُ قَدُ إِخْتَلَفَ النَّاقِدُ وَنَ بِكَيْفِيَةِ حَالِهِ بَعْدَ وَكَاةٍ مَ سُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَرَوَى لُغُرَّفُنَ مِنَ الشِّيْعَةِ وَغَيْرِهِمُ أَخْمَ إِلَّا كَيْنِيدُةٌ وَبِمَا خَالَفَ بَعْضُهَا بَعْضًا بِعَسْبِ إِخْتِلَافِ أَهْوَا يَهِمُ

"جان لو که رسول الله علی کی وفات کے بعد سیدنا علی کی حالت کے بارے میں نقل کرنے کے اقوال میں بردا اختلاف ہے شیعہ محد ثین اور غیر شیعہ محد ثین اور غیر شیعہ محد ثین نے متضادروایات بکثرت نقل کی ہیں جن سے ان کی ذاتی خواہشات جھلک رہی ہیں۔"

علامه مذ کورنے جمال میدواقعہ ذکر کیا ہے وہال ا<mark>ن خ</mark>رافات کو بیان نہیں کیا، صرف میہ کہاہے کہ

بَايَعَ مَعَهُمُ عَلِيٌّ إِكْرَاهًا

" یعنی بنو ہاشم نے جب حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی تو حضرت علی نے بھی بیعت کی لیکن مجبورا"

اور دوسر اقول بيد منقول ب :

وَانَّ عَلَيْنَا اعْتَصَمَّ بَيْتَ فَاطِمَةً فَعَلِمُوا أَنَّهُ مُفَرَّةً وَتَكُوكُوكَا (1)

" يعنى حضرت على نے حضرت سيدہ فاطمہ كے گھر ميں پناہ لے لی۔ صحابہ

كرام كو معلوم ہواكہ وہ تناہيں توانہوں نے آپ كواپنے حال پر چھوڑ دیا۔ "

" فروع كافى "ميں صرف اتنادرج ہے۔

جَاءُوُا بِآمِيْوِالْمُؤْمِنِيْنَ مُكُوهًا فَبَالِيَرَ (2) "امير المومنين كوجر أكر كرك آئة تو آپ نے حضرت صديق اكبر كى بيت كرلى۔"

بسر حال علامہ میم اور علامہ کلینی کی تصریحات سے بیہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ نے صدیق اکبر کی بیعت فرمائی۔ان کا بیہ اضافہ کہ حالت مجبوری میں آپ نے بیعت کی ، کم از کم ہر اس مخص کیلئے نا قابل تشلیم ہے جو حضرت اسد اللہ الغالب کی جرائت، بسالت اور آئین

<sup>1-</sup> ابن ميثم" شرح نيج البلاغه "، جلد 2، صفحه 26 2- علامه كليني، "مثاب الروضه "، جلد 2، صفحه 85

جوانمر دی کی حقیقت کو سجھتا ہے اور صدق دل ہے اسے تسلیم بھی کر تاہے۔ ان خود ساختہ روایات کیلئے یہ واقعہ کافی ہے کہ جب تمام لوگ حضرت صدیق اکبر کی بیعت پر متنق ہو گئے تو ابوسفیان بن حرب کویارائے صبر ندر ہااور اس نے حضرت علی اور حضرت عباس کو طعن و تشنیع سے بھڑ کا ناچاہا، کہنے لگا:

رِفِيُعَ ٱبُوْبَكِرِمِنَ آِمُوكُمُ أَيْنَ الْمُسْتَصَّعَفَانِ ؟ آيْتَ الْاَذَلَانِ يَعْنِيُ عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ ؛ مَا بَالُ هٰ ذَا الْأُمْرِفِيُ أَقَلِ بَيِ مِنْ قُرَيْشٍ ؟

"ابو بکر کو کیا حق پنچتاہے کہ وہ تمہارا سر براہ اور امیر ہے، وہ دونوں کمزور کمال ہیں، وہ دونول ذکیل کما<mark>ل ہیں</mark> لیعنی علی اور عباس۔ کیا وجہ ہے کہ قریش ہیں جوسب سے چھوٹا قبیلہ ہے، اس کا ایک فرو تمہارا حاکم بن جائے۔"

پھروہ حضرت علی کے مکان پر آیااور آکر کہنے لگاکہ ہاتھ آگے بڑھائے میں آپ کی بیعت کر تاہوں :

> قاللوان شِنْتَ لَامُلَا مُنْهَاعِلَى أَنِّهُ فَصِيْلِ يَعْنِى آبَا بَلْمِ خَيْلاً وَرَجُلاً "بخدا!اگر آپ تھم دیں تومیں ابو بکر سے مقابلہ کرنے کیلئے اس میدان کوشسواروں اور پا پیادہ سپاہیوں سے بھر دول۔" سیدناعلی مرتضٰی نے اس کی میہ باتیں سننے کے بعدائے جھڑ کتے ہوئے فرمایا: سیدناعلی مرتضٰی نے اس کی میہ باتیں سننے کے بعدائے جھڑ کتے ہوئے فرمایا:

یااباسفیان! هر گزنوب غرض جنبش نکنی و جز بر ضرراسلام کوشش نه فرمائی من هر گزنگات تو مغرور نشوم و هر گز فریب تو در من تگیر د

"اے ابوسفیان! تو بغیر غرض کے حرکت نہیں کر تار تیرامقصد صرف اسلام کو ضرر پنچانا ہے۔ میں تیری باتول سے ہر گز مغرور نہیں ہوں گالور تو مجھے اپنے دام فریب میں پھنسانہیں سکتا۔"

آپ کاابوسفیان کیاس پیشکش کومستر دکردینااوراس کی حرکت کواسلام دشمنی پر محمول کرنا-اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ نے صدق دل سے حضرت ابو بحر صدیق کی بیعت فرمائی تھی۔

سید امیر علی جو مشہور قانون دان ، نامور مورخ اور بنگال ہائی کورٹ کے سب سے پہلے مسلمان جج تھے، اپنی شرہ آفاق کتاب "سپرٹ آف اسلام" میں رقمطراز ہیں:

"With his usual magnonimity and devotion to the Faith, scrupulously to avoid the least discord among the disciples of the Master, Ali at once gave in his adhesion to abu' Bakr. Three times was he set aside, and on every occassion he accepted the choice of electoes without demur. He himself had never stood forth as a candidate for the suffrages of the electors, and whatever might have been the feeling of his partisams, he had never refrained from giving to the first two Caliph his help and advice in the governance of commonwealth: and they on their side had always deferred to his counsel and his exposition of the Master's teachings." (1)

"حضرت علی مرتضٰی نے اپنی اولواالعزی اور دین ہے بے پناہ وابسکی اور این آقا کے مانے والوں کو ہر قتم کے اختثار ہے بچانے کیلئے فوراً حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی۔ آپ کو تمین بار نظر انداز کیا گیااور آپ نے ہر بار کسی اعراض کے بغیر رائے دہندگان کے انتخاب کو صدق ول ہے قبول کر لیا۔ آپ نے اپنے کو بھی بھی خلافت کیلئے امید وار کی حیثیت ہے پیش نہیں کیا۔ آپ کے احباب کے جذبات پچھ امید وار کی حیثیت ہے پیش نہیں کیا۔ آپ کے احباب کے جذبات پچھ کسی ہوں، آپ نے اسلامی مملکت کے کاروبار حکر انی کو چلانے میں پہلے دوخلیفوں کی ہر طرح امداد بھی کی اور انہیں بہترین مضوروں سے بھی نواز اے خلفاء نے بھی ہمیشہ آپ کے مضورے کو عزت اور قدر کی

<sup>1-</sup> Syed Ameer All "The Spirit of Islam", Karachi, Elite Publishers, 1988, p. 240-241 -

نگاہ سے دیکھااور احادیث نبوی کی جو تشریح آپ نے کی، اس کو تشلیم کیا۔"

قار کین کرام کویہ علم تو ہوگا کہ سید موصوف شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کی اس وضاحت کے بعد ہر فتم کے شکوک و شہات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نیز ان روایات کی لغویت آشکارا ہو جاتی ہے جن میں رحمت عالم علیق کے صحابہ کرام کی عظمت کو داغدار کرنے کیلئے دانستہ یانادانستہ نایاک کو ششیں کی گئی ہیں۔

کتب اہل سنت میں جورولیات ثقد اساد ہے مروی ہیں، میں اس جگہ پر ان کا ذکر کرنا مناسب سجھتا ہوں اور ان کو پڑھ کر دل ہے ساختہ تشکیم کرتا ہے کہ یمی حق ہے اور یمی بات سید ناعلی مرتضٰی کی شان رفیع کے شایان ہے:

> عَنْ حِيثِ إِبْنِ آَيُ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ عَلَيْ فَي بَيْتِهِ إِذُ أَىٰ وَقِيْلَ لَهُ قَنْ حَلَّى أَبُوْتِكُو لِلْبَيْعَةِ فَخَرَجَ فِى تَعْمِيْصٍ مَا عَلَيْهِ إِذَاذَ وَلَا رِدَاءٌ عَبَلَا كَرَاهِيَّةَ أَنْ يُبُعِلَى عَنْهَا فَي بَيْعَتِهِ ثُقَرِّجَلَسَ اللّهِ وَبَعَثَ إِلَى ثَوْيِهِ فَأَتَاهُ فَتَجَلَّلُهُ وَلَزِمَ عَبُلِسَهُ -

" یعنی حبیب بن ثابت سے مروی ہے کہ علی مرتضی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے ،ایک آدی آیا،اس نے عرض کی کہ حضر ت ابو بکر بیعت لینے کیلئے مجد میں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت آپ نے صرف ایک لمبی قیمی زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، مبادا بیعت کرنے میں تاخیر ہو جائے، آگر بیعت کی۔ اور وہیں بیٹھ گئے۔ کی آدمی کو کپڑے النے کیلئے بھیجا، وہ گھر سے کپڑے لے آیا، آپ نے اشیں پہن لیااور اس مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔"

اس سے بھی واضح وہ روایت ہے جو حافظ ابو بکر البہتی نے اپنے جلیل القدر اسا مذہ حدیث کے واسطہ سے حضر ت ابوسعید الخدری سے روایت کی:

وَصَعِدَ اَبُوْتِكُو إِلْمِنْ ثَرُونَظُونِيْ وُجُوْءِ الْقَوْمِ وَلَحُرَيرَ

الزُبُيْرِ قَالَ دَعَا بِالذُبُيْرِ فَعَا أَهُ قَالَ قُلْتُ إِبُنُ عَتَّةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَحَوارِيْهِ أَرَدُت أَنَّ تَشُدُقُ عَصَا الْمُسُلِمِ بَنِ فَقَالَ لَا تَتَوْيِبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالْهِ وَالْهِ وَ عَلَيْ الْمَنْ عَلَيْهِ عِلِي بَنِ أَنِي طَالِبٍ فَجَاءَ فَقَالَ قُلْتُ ابْنَ عَلَيْ إِبْنَيْهِ أَرَدُت أَنُ تَشُقَّ عَصَا الْمُسُلِمِينَ وَكَالَهُ عَلَى إِبْنَيْهِ أَرَدُت أَنُ تَشُقَّ عَصَا الْمُسُلِمِينَ قَالَ لَا عَلَى إِبْنَيْهِ أَرَدُت أَنُ تَشُقَّ عَصَا الْمُسُلِمِينَ قَالَ لَا تَوْرِيْبَ يَا خَلِيْفَةً رَسُولِ اللهِ وَبَايَعَهُ . تَوْرِيْبَ يَا خَلِيْفَةً رَسُولِ اللهِ وَبَايَعَهُ .

"حضرت ابو بكر منبرير تشريف فرما ہوئے، حاضرين ميں اكابر قوم كا جائزہ لیا، حضرت زہیر نظرنہ آئے۔انہیں بلانے کیلئے آدمی بھیجا۔جب وہ آئے تو فرمایا، اے اللہ کے رسول کی پھو پھی کے فرزند!اوراے اللہ کے رسول کے حواری! کیائم مسلمانوں کے اتحاد کویارہ یارہ کرنا جاہتے ہو؟ آپ نے عرض كى،اب خليفه رسول الله! ناراض نه ہول- يد كمه كر آب الحف اور بيعت كرلى۔ آپ نے حاضرين پر دوبارہ نظر ڈالی۔ سیدناعلی د کھائی نہ دیئے ، آپ کی خدمت میں بلانے کیلئے آدمی بھیجا۔ آپ فوراً تشریف لائے۔ابو بکر صدیق نے فرمایا۔اے اللہ کے رسول كے چاكے فرزند! اوراك حضوركے پيارے داماد! كيا آب مسلمانوں ك اتحاد كوياره ياره كرناچا ہے ہيں؟ آپ نے بھی جواب ميں كماكه اے الله تعالیٰ کے رسول کے خلیفہ!اس تاخیر پر آپ ناراض نہ ہوں۔ میہ کمہ کراٹھے اور آپ نے بھی بیعت کرلی۔" علامه ابن كثير في اس مفهوم كى كني روايات بهى نقل كى بير - آب لكهي بين : وَهٰذَاحَتَى فَإِنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي كَالِبِ لَهُ يُفَارِقِ الصِّرِيُّ فِيُ وَقُتِ مِّنَ الْأُوْقَاتِ وَلَمْ يَنْفَطِعُ فِي صَالَوَةٍ مِنَ

الصَّلَوَاتِ خَلْفَ وَخَرَجَ مَعَهُ إِلَى فِهِى الْقِصَّةِ لَمَّا الصَّلَوَاتِ خَلْفَ وَخَرَجَ مَعَهُ إِلَى فِهِى الْقِصَّةِ لَمَّا الرِّدِيِّ السَيْفَةُ يُولِي قِتَالَ أَهْلِ الرِّدِيِّ (1)

" مَى حَنْ ہے كيونكه سِدناعلى مرتفىٰ الله لحد كيلئے بھی صدیق اكبر ہے

كى وقت بھی جدا نہیں ہوئے ، سارى نمازیں آپ كی اقتداء میں اوا

كرتے رہے اور جب مرتدین كے ساتھ جنگ كرنے كيلئے حضرت صدیق اكبرا في تلوار الراتے ہوئے نكلے تو حضرت على مرتفىٰ آپ كے

صدیق اكبرا في تلوار الراتے ہوئے نكلے تو حضرت على مرتفىٰ آپ كے

ساتھ تھے اور ذى القصد كے مقام تك ساتھ رہے۔"

عسل مبارک

حفرت عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادے حفرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب رحت دوعالم علیجے کو عسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ بھنے گئے ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کو کس طرح عسل دیں ؟ کیا جس طرح ہم دوسری ہیوں کو کپڑے اتار کر عسل دیتے ہیں، اس طرح کریں یا حضور کو کپڑوں سمیت عسل دیں ؟ یہ مسلط کر دی۔ مسلط کر دی۔ سمیت عسل دیں ؟ یہ مسلط کر دی۔ مسلط کہ دیں گوئی یہ کہ درہا تھا :

أَنُ غَيِتُكُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ

«حضور کو کپڑول سمیت عسل دو۔" سریم

چنانچه حضور کو کپڑول سمیت عسل دیا گیا۔

سر کار دوعالم علی کو عسل دینے کی سعادت حضر ات سیدنا علی مرتضی ، اسامہ ، فضل بن عباس رضی اللہ عشم کو نصیب ہوئی۔ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ اپنے آ قا کو عشل

بھی دےرہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ رہے تھے بِاَ بِی وَ أُمِنِی طَلِمَبًا حَتَیٰا وَمَيِّمَتُا "ميرے مال باپ آپ ہر قربان ہول۔ آپ زندگی میں بھی طیب ویا کیزہ تھے اور وصال کے بعد بھی طیب ویا کیزہ ہیں۔"

حضور کے عسل کیلئے یانی غرس نامی کنو کمیں سے لایا گیاجو قبا کے قریب تھااور یہ سعد بن خیثمہ کی ملکیت تھا۔ حضور کریم علی اکثراس کویں کایانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا:

> نِعْمَ الْبِيَّرُ بِبُرُعْرَسٍ هِيَ مِنْ عُيُونِ الْجُنَّةِ وَمَاءُهَا أَطْبَتُ الْمِيَاعِ -(1)

"غرس کا کنوال بھترین کنوال ہے ہیے جنت کے چشمول میں ہے بھترین چشمہ ہے۔اس کایانی نمایت یا کیزہ ہے۔" اسیانی میں بیری کے ہے ملائے گئے تھے۔

قبر مبارک

جب قبر کھود نے کاوفت آیا تو حضرت عباس نے دو آد میول کوبلایااور کماکہ تم میں سے ایک حضر ت ابوعبیده بن جراح کوبلا کرلائے اور دوسر احضر ت ابوطلحہ بن سل انصاری کوبلا لائے۔حضرت ابوطلحہ ، لحد والی قبر کھوڈنے کے ماہر تھے اور حضرت ابو عبیدہ بغیر لحدیے قبر كوداكرتے تھے۔وہ دوآدمی انہیں بلانے كيلئے گئے توحضرت عباس نے دعاما نگی اللہ فقہ خے لیر سو لکے لئے اللہ! توان دونوں میں ہے جس کوائے رسول کیلئے پند کر تاہے اس کو بھیج دے۔" حضرت ابوعبیدہ کو بلانے کیلئے جو آدی گیا تھا، وہ اسے نہ مل سکے اور وہ واپس آگیا۔ حضرت ابوطلحد كود وسراآدى اين جمراه لے آيا۔ چنانچدر سول الله علي كيا كحد والى قبرتيار كى كئ -(2) کفن مبارک

سر کار دوعالم علی کو تین سفید کیڑوں میں کفن دیا گیا۔ یہ نتیوں کپڑے یمن کے ایک موضع سحول کے ہے ہوئے تھے۔اس نسبت سے انہیں سحولیہ کما جاتا تھا۔ان یار چات میں

<sup>1</sup>\_ابيناً، صنى 521و"البدايه والنهايه"، جلد7، صنى 244-245 2\_معدد سابق، منجه 519

نه قیص حتی نه عمامه ـ (1) نماز جنازه کی کیفیت

سر کار دوعالم علی نے وصیت فرمائی تھی کہ بچھے عسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد میری مرفد کے کنارے بچھے رکھ دیا جائے اور پھر پچھ وقت کیلئے تمام لوگ میرے ججر سے بہر نکل جائیں۔ محمد بن اسحاق نے حضر ت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور کی وصیت کے مطابق، حضور کے جمد اطهر کو وصیت کے مطابق، حضور کے جمد اطهر کو ججرہ شریف میارک پہنا کر، حضور کے جمد اطهر کو ججرہ شریف میں رکھ دیا گیااور تمام لوگ ججرہ شریف سے باہر نکل آئے۔ پھراہل بیت اطهار کے کے مر داور خوا تین داخل ہوئے اور صلوۃ وسلام عرض کیا۔ ان کے بعد حضر ت سید ناابو بکر صدیق اور سید نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عظم علیہ مماجرین و انصار کے ساتھ ججرہ شریف میں داخل ہوئے ، انہوں نے اس طرح سلام عقیدت و نیاز پیش گیا :

ان مهاجرین وانصارنے بھی شیخین کی اقتداء کی۔ پھرسب نے صفیں بنائیں اور بغیر کسی امام کے نماز جنازہ اداکرتے رہے۔ حضرت ابو بھر صدیق اور فاروق اعظم پہلی صف میں حضور کے روبر و کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بارگاہ النی میں بول عرض کی:

اللهُ قَ إِنَّا نَتُهُدُا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ وَلَكَمَ الْأَنْزِلَ إِلَيْهِ وَلَصَحَ الْأَمْتِ وَكَامَتُهُ وَكَامَتُهُ وَاللهُ وَيُنَهُ وَتَلَمَّتُهُ وَأَوْمِنَ بِهِ وَحُدُو لَا شَيْ يُكُلُكُ لَهُ فَاجُعَلُنَا وَلَمَتُهُ وَأُومِنَ بِهِ وَحُدُو لَا شَيْ يُكُلُكُ لَهُ فَاجُعَلُنَا اللهِ مَا مَنَى اللهِ مَا مِنْهُ وَالْجَمَعُ الْقَوْلَ الّذِي كُانُونِ مَعَهُ وَاجْمَعُ الْفَوْلَ الّذِي كُانُونِ مَعَهُ وَاجْمَعُ الْمَعْتَى اللهِ مَا مَنَا وَلَعْ وَمَنَا إِلَهُ اللهِ فَإِنَّهُ كَانُونِ مِ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهُ وَاللهُ مُنْفَاقِ فِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

"اے اللہ! ہم گوائی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب نے وہ پیغام پنچادیا جو

آپ پر نازنی کیا گیا تھااورا پی امت کو نفیحت کردی۔اللہ کے راستہ میں جماد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس دین کو عزت عطافرمائی اور آپ کی دعوت در جہ کمال تک پنچی اور تیری ذات کے ساتھ ایمان لائے جو وحدہ لا شریک ہے۔اے ہمارے معبود برحق! ہمیں توفیق عطافرما کہ ہم اس قول کی پیروی کریں جو تونے ان پر نازل فرمایا اور روز قیامت ہمیں حضور کے ساتھ اکٹھا کر اور حضور کو ہماری پیچان کر ااور ہمیں حضور سے روشناس کرار بیشک تیر امجوب مومنین کے ساتھ روئ رحیم تھا۔ ہم آپ پر جو ایمان لائے بیں اسے کی قیمت پر تبدیل کرنے کیلئے تیار نمیں اور اس کے بدلے میں کوئی گرال بہاچیز لینے کیلئے تیار نمیں۔"

حضرت صدیق اکبرید دعامانگ رہے تھے، دوسر بالوگ بید دعائیہ کلمات من کر آمین آمین میں کہ رہے تھے یعنی اللی اس دعاکو قبول فرما۔ اس التجاء کو منظور فرما۔ پھرید لوگ باہر چلے گئے۔
نی جماعت اندر داخل ہوئی یہاں تک کہ تمام مرد نماز جنازہ پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو مستورات کو اندر جانے کی اجازت ملی تووہ باری باری نماز جنازہ اداکرتی رہیں۔ پھر بچول کی مستورات کو اندر جانے کی اجازت ملی تووہ باری باری نماز جنازہ اواکرتی رہیں۔ پھر بچول کی جمرہ شریف میں جاکر نماز جنازہ پڑھئے کا اذن ملا۔ الغرض تمام لوگوں نے باری باری گروہ در مروہ یہ شریف علی کرارہا تھا۔
گروہ یہ شریف حاصل کیا، کوئی آدمی بھی اس نماز جنازہ کی امامت نہیں کرارہا تھا۔

اس بات پر تمام علاء کا تفاق ہے کہ تمام لوگوں نے امام کے بغیر نماز جنازہ اداکی اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھنے کی متعدد حکمتیں لکھی ہیں:

سر کار دو عالم خود امام الاولین والآخرین تھے۔ حضور زندہ تھے اور امام الاولین والآخرین کی موجود گی میں اور کون امام بن سکتاہے ؟

نیزاس کا مقصد میہ بھی تھاکہ ہر مسلمان علیحدہ علیحدہ اپنے آ قاعلیہ السلام کی بارگاہ اقد س میں ہدیہ صلوۃ وسلام عرض کرے اور اس شرف ہے اسے سر فراز کیا جائے۔

تد فین کابیان

صحابہ کرام کواس بات کا علم نہ تھا کہ رحمت دوعالم علیافتے کی قبر مبارک کمال بنائی جائے۔ لوگ ای مسئلہ پر غورو فکر کررہے تھے کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ گویا ہوئے : يَغُولُ كَمُديُفَّ بَرُنَبِي اللَّحَيْثُ يَهُونُكُ "مِن نِي كريمٍ عَلِي اللَّهِ كويه فَرِماتِ ہوئے ساكہ ہر نبی اس جگه دفن كيا

جاتاہے جمال اس کی وفات ہوتی ہے۔"

یہ ارشاد نبوی سننے کے بعد اس بارے میں ساری تشویش ختم ہوگئ ۔ لوگوں نے بستر مبارک کولپیٹالور جمال بستر مبارک تفاوہاں قبر کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہوگئ تو پہلے زمین پر ایک سرخ رنگ کا کمبل بچھایا گیا۔ پھر قبر شریف میں سیدنا علی بن ابی طالب، فضل اور قشم فرز ندان سیدنا عباس اور شقر ان جو حضور کر یم علیہ العسلاۃ والتسلیم کے آزاد کردہ غلام شے، فرزندان سیدنا عباس اور شقر ان جو حضور کر یم علیہ العسلاۃ والتسلیم کے آزاد کردہ غلام شے، عباروں انزے۔ اوس بن خول نے عرض کی، اللہ کے واسطے ہمیں بھی رحمت عالم علی کی تدفین عباروں انزے کی معادت مرحمت فرمائے۔ آپ نے انہیں بھی قبر شریف میں انزے کی مازند دی۔ (1)

الم بہتی حضرت معید بن میتب کے واسط سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روزام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد بزر گوار سید ناابو بکر صدیق کی خد مت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ بنین چاند میری گود میں آگر گرے آپ نے فرمایا، آگر ہیرا یہ خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیاسے تین بهترین آدی و فن ہوں گے۔ جب رسول اللہ علیقہ کا وصال ہوا حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے عائشہ! یہ ان تین چاندوں سے افضل ترین چاندہ۔ می بخاری میں اور مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا: افضل ترین چاندہ کے بخاری میں اور مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا: وضل ترین چاندہ کی مشکی اللہ عکمیتر وکسکتی فی بیٹی کی فی پیٹی کورٹیقی کی وفات میرے جرے میں ہو کی اور میر کی باری کے دن ہو کی اور حضور نے میرے سید اور گردن کے ساتھ تکید لگایا ہوا تھا دن ہو کی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں اور اللہ تعالی نے اس دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں اور اللہ تعالی نے اس دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں میرے حبیب کے لعاب دہن سے جمع فرمایا۔"

<sup>1</sup>رايناً، منى 531 2رايناً، منى 533

ام المو منین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ ہم سب اکتفے سے اور رحمت عالم علیہ اللہ علیہ کے فراق میں ہم رور ہے سے اور ہم میں ہے کسی نے اس رات کو آگھ تک نہ جم سب سر ور عالم علیہ کے رخ انور کی زیارت میں محو سے کہ سحری کے وقت ہم جہ کہا۔ ہم سب سر ور عالم علیہ کے رخ انور کی زیارت میں محو سے کہ سحری کے وقت ہم نے کد الوں کی آوازیں سیس تو ہماری چینیں نکل گئیں۔ جتنے نوگ مجد میں جمع سے ان کی آو وفغال کی آوازیں بھی بلند ہونے لگیں۔ سارا مدینہ طیب اس گریہ وزاری سے لرز گیا۔ حضر سے بال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی اذالن دی۔ جب انہوں نے آتھ بقد آت محمد میں اللہ میں مزید اضافہ کردیا۔ لوگوں نے جمرے شریف میں داخل ہونے کی کو حش کی لیکن وروازہ بند کر دیا گیااور حضور کا یہ فراق ہم سب کیلئے الم انگیز اور روح فرسا تھا کہ و نیا کی کوئی وروازہ بند کر دیا گیااور حضور کا یہ فراق ہم سب کیلئے الم انگیز اور روح فرسا تھا کہ و نیا کی کوئی مسب کیلئے الم انگیز اور روح فرسا تھا کہ و نیا کی کوئی مصیبت اس سے زیادہ المثاک نہ تھی۔ ہم پرجب بھی کوئی افتاد پڑتی تو ہم سرکار دو عالم بھی سے مصیبت اس سے زیادہ المثاک نہ تھی۔ ہم پرجب بھی کوئی افتاد پڑتی تو ہم سرکار دو عالم بھی سے کی جدائی کے روح فرسا صاحد مہ کویاد کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیتے۔ (1)

حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کی وفات سوموار کے دن ہوئی اور تہ فین بدھ کی رات ہوئی۔ متقد بین اور متاخرین علاء امت نے اسی قول کی تائید کی ہے۔ ان بین سے حضرت امام جعفر صادق، ابن اسحاق، موسی بن عقبہ اور سلیمان بن طرخان تھی کے اساء گرامی زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ایک رائے بیہ ہے کہ نبی رحمت علیہ نے زوال آفاب سے پہلے سوموار کے دن رحلت فرمائی اور منگل کے دن حضور کی تہ فین عمل میں لائی گئے۔ لیکن علامہ ابن کیران اقوال کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں:

فَهُوَ قَوْلُ غَرِيْكُ وَالْمَشْهُوُرُعَنِ الْجَمَّمِ مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْرِ السَّلَامُ ثُوكِيِّ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَدُفِتَ مَيْلَةَ الْأَثْنَ بَعَاءِ

"بيد دوسراقول غريب بمشهور قول وبى ب جوجم نے جمهور علماء سے پہلے نقل كيا ہے كہ حضور كاوصال پر ملال سوموار كے دن ہوااور تدفين بدھ كى رات كوعمل ميں لائى گئى۔"

<sup>1</sup>راينياً، منى 538 2راينياً، منى 539

حضور کی تد فین کے بعد حضرت بلال بن رباح نے پانی کا مشکیز ولیااور اس سے سرور عالم علی کے مزار پر انوار پر چھڑ کاؤ کیا۔ حضرت بلال نے چھڑ کاؤ کا آغاز سر مبارک کے دائیں طرف ے کیا یہاں تک کہ قدمین شریفین تک سارے مرقد انور پر چھڑ کاؤکر دیا۔(1) ايينادى ومرشدكي وفات حسرت آيات پر صحابه كرام كاحزن والم اس روح فرساسانچه کی اطلاع آنا فانادور و نزدیک ہر جگه پینچ گئی۔ ہر مخف غم واندوہ کے باعث جیران وسراسمہ تھا۔ صحابہ کرام بیان کیا کہتے تھے کہ بیدون مدینہ کی تاریخ کا تاریک ترین دن تھا، جس طرح حضور ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تصوه دن مدینه کی تاریخ کاروش ترین دن تھا۔ پر محض این این حیثیت کے مطابق رنجو غم ے نڈھال تھا۔ وہ چود هويں كا جاند جميشہ كيلئے آنكھوں سے او جھل ہو گيا جس كى خنك كرنيس غمز دول كو جرأت وحوصله سے بسره ياب كيا كرتى تھيں۔وہ آ قاب عالمتاب آ تھوں ے او مجمل ہو گیا جس ہے ان کا ظاہر و باطن اکتساب نور کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدۃ النساء ر صنی اللہ عنها جب اس حادثہ فاجعہ ہے آگاہ ہو ئیس تو بے ساختہ آپ کی زبان پاک ہے ہیے كلمات نكلے جو آپ كے رنگوغم كى شدت كى عكاى كررے تھے: يَا أَنْتَاهُ ! أَجَابُ رَبِّيا دَعَاهُ اے میرے بیارے اباجان! آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ يَا أَبْتَاهُ إِلَىٰ جَنَّةِ الْفِنْ دَوْسِ مَأْوَاهُ اے اباجان! آپ جنت الفر دوس میں تشریف فرما ہو گئے۔ يَا ٱبْتَاهُ إِلَى جِبْرِيْلُ نَنْعَاهُ \_ اے اباجان! آپ کی و فات حسرت آیات کی خبر جبریل کو کون پہنچائے گا۔ حضور کے بعد کس پروحی اترے گی۔اب جبر ٹیل کس کے پاس آئے گا۔

اے پرور د گار! فاطمہ کی روح کوایے حبیب کی روح کے پاس پہنچادے۔

اے میرے رب! مجھے اپنے حبیب کی جدائی کے غم کے ثواب نے محروم نہ فرمانا، مجھے روز

اے خداو ندعالم! مجھےاہے پیاے رسول کا ہم تشین بنادے۔

1راينيا، صنى 540

محشراپے محبوب کی شفاعت ہے محروم نہ کرنا۔ مروی ہے کہ سر کار دوعالم علیاتے کے وصال پر ملال کے بعد کسی نے حضرت سیدہ زہراء کو ہنتے نہیں دیکھا۔

حفرت عائشہ صدیقہ اپنے محبوب کریم علیقہ کے اس اجانک فراق پر اپنے رنج والم اور اپنی عقیدت و محبت کا یوں اظہار کر رہی تھیں:

صد حیف!وہ نبی جس نے فقر کوغناء پر ، درویشی کو تو تگری پر اختیار کیا۔

صد حیف! وہ دین پرور راہبر جو اپنی گنگار امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لئے ساری حاری رات بے چینی میں گزار دیا کر تاتھا۔

صد حیف!وہ مرشد کریم جس نے بڑی جرا<mark>ت واس</mark>تقامت کے ساتھ مجاہدہ کیا۔ صد افسوس!وہ رسول جس نے ممنوع چیزوں کی طرف بھی نگاہ التفات نہ کی۔ کفار کی ایذا رسانیوں کے باعث جس کا قلب منیر بھی متاثر نہ ہوا۔۔اوران کو دعوت حق دینے ہیں بھی بیز اریاور تھکاوٹ کا ظہار نہ کیا۔

جس نے مفلوں اور مختاجوں کیلئے اپنے انعام واحسان اور فضل و سخاوت کا دروازہ مجھی بندنہ کیا۔ وہ نبی، جس کے موتیوں جیسے دانت پھر مار کر توڑے گئے۔ وہ نبی، جس کی نورانی پیشانی کوزخی کیا گیا۔

وہ راہبر ، جس نے دوروز پے در پے جو گی روٹی بھی سیر ہو کرنہ کھائی۔ صد حیف! کہ آج وہ کریم آ قاد نیاہے رخصت ہو گیا پانٹایلٹا و کیا آلکیے دلجے تو ک اس وقت کاشانہ اقد س کے ایک کونہ ہے آواز سنائی دی۔ آواز سنائی دے رہی تھی لیکن جس کی آواز تھی وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سروش غیب نے کہا:

السّدَلَاهُ عَلَيْكُو الْهُلَالَ الْبَيْتِ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَبَرَكَانَهُ كُلُّ اللّهِ وَبَرَكَانَهُ كُلُّ اللّهِ وَبَرَكَا أَنَّهُ كُلُّ اللّهُ وَ الْمَعْنَا لَوْفَوْنَ الْجُوْرَكُو يَوْمَلُوْفَيَافَةِ الْمُحْرِفِ وَإِنْكَا لُوْفَوْنَ الْجُوْرَكُو يَوْمَلُوفِيَافَةِ الْمُحْرِفِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

والی چیز کاکوئی قائم مقام ہو تاہے۔ پس اللہ تعالی پر پختہ یقین رکھواور اس کی طرف توجہ کرو۔ جزع فزع سے بازر ہو، ہے صبر کی نہ کرو۔ در حقیقت مصیبت زدہ وہ شخص ہے جس کو ثواب سے محروم کردیا گیا۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْکُو وَدُرْحَمَةُ اللّٰهِ

حضرت ابو بمرصد بق اور حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنمانے بیر آواز سی تو حاضرین کو بتایا کہ بیہ خضر علیہ السلام تھے جو تمہاری تعزیت کے لئے آئے تھے۔(1)

اس جانکاہ سانحہ سے عاشقان بارگاہ رسالت پر جو گزری کوئی تلم اس کی ترجمانی نہیں كرسكتا\_ حضرت فيخ محقق عبدالحق محدث وہلوي رحمته الله عليه نے "مدارج النبوة" ميں صحابہ كرام يروارد مونے والى كيفيات كاجو تذكره كيا ہے اى كر جمدير اكتفاكروں كا۔ آپ لكھتے ہيں: "مرور کا نئات علیہ الصلوة والتعلیمات کی وفات حسرت آیات کے صدمہ نے تمام صحابہ کرام کو جینچھوڑ کرر کھ دیا تھا، سارے جیر ان و ششدر ہو کررہ گئے تنے۔ بول معلوم ہو تا تھا کہ ان کی عقلیں سلب ہو گئی ہیں اور حواس تاکارہ ہو گئے ہیں۔ بعض صحابہ ایسے سے کہ شدت غم سے ان کی قوت گویائی سلب ہوگئ تھی۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لو گوں سے تھے۔ جنانچہ ایک د فعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزروہاں سے ہواجمال یہ بیٹھے تھے۔انہوں نے سلام دیا، آپ نے سنا بھی کیکن زبان میں یارائے تکلم نہ تھا۔ بعض کے اعصاب ناكارہ ہوكررہ كئے،ان كے بدن ميں جنبش كى طاقت ندرى، چنانچ سيدنا على مرتضٰی کی بھی ہیں کیفیت تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی کیفیت توسب سے جدا تھی۔ بعض سحابہ کرام نے تو یہ دعا مانگنا شروع کر دی، یااللہ! جاری آ تھوں کی بینائی سل کرلے تاکہ جن آ تھوں نے تیرے حبیب کریم کے روئے زیبا کو دیکھنے کاشر ف حاصل کیاوہ کسی اور چیرہ کونہ دیکھیں۔"

منافقین نے یہ کمناشر وع کر دیا کہ اگر حضور نبی ہوتے تو و فات نہ پاتے۔ اپنے محبوب کر یم علیقی کی جدائی کا صدمہ اور اس پر شانت اعداء ، حضرت عمر فرط اندوہ وغم ہے ہے قابو ہوگئے ، اپنی تکوار بے نیام کرلی اور اعلان کرناشر وع کیا۔ اگر کسی نے یہ کما کہ رسول اللہ علیقی نے دفات پائی ہے تو میں اس تکوار ہے اس کے دو فکڑے کر دول گا۔ حضرت عمر کے اس

اعلان کے بعد لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تتے جو سخ کے محلّہ میں تھا۔ جب آپ کو بیر المناک خبر کپنجی تو فور أسوار ہو کر اس حجرہ مقدسہ کی طرف روانہ ہوئے جہال حضور استراحت فرما تھے۔ آپ تیزی سے آ رہے تھے اور زاروقطار رو رے تھے۔ان کی زبان سے یہ فریاد نکل رہی تھی وا محتمد الحات میرے محبوب آ قاامیرے محبوب آقا! جب محد شريف ميں پنجے تولو گول کو پريثان حال ديکھا۾ کسي کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بات تک ند کی، سید ھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پہنچے۔روئے مبارک پر جو حیادر ڈالی گئی تھی اس کو روئے مبارک سے ہٹایا اور حضور کی نورانی پیشانی پر اورا پنامنہ حضور کے روئے اقدس پرر کھا، پھرسر اٹھاکر فرمایا کا فیکتیاگا "اے ہمارے جلیل القدر نبی۔ " پھر دوبارہ جادر ہٹا کررو ئے اقدی کو بوسہ دیااور آ تھوں سے آنسوؤل کے دریا روال ہو گئے۔ پھر فرمایا وا صرفتیا گا"اے میری جان سے بیارے مجوب!" کی بار جاور کو سركايا، بوسد ديااورا شكول كانذرانه بيش كيار بحربوسه ديااور كها وَاخْلِيلَاكُ بِأَنِي آنْتَ وَعُجْرِي طِبْتَ حَتَيْاً وَمَيْتًا ممر عال باب آب رقربان مول، اعمر عظيل! آپ زندگ میں بھی یا کیزہ تھے اور اب بھی یا کیزہ ہیں۔"آپ کی شان اس سے بڑی بلند ہے کہ آپ پر آہ و فغال کی جائے۔اگر زمام اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم حضور پر اپنی جانیں نچھاور کر ویتے۔ حضور نے اگر جمیں مرنے والول پر آہ و بکاء سے منع نہ کیا ہو تا تو میں اتنارو تا کہ میری آنکھوں سے اشکول کے چشے جاری ہو جاتے۔ پھر عرض کی "بار خدایا از ماسلام برسال ويامحمر مار انز دير ور د گار ماخو دياد دار"

اے اللہ! ہمارا سلام اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچانا اور بارسول اللہ! ہم غلاموں کو اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں یاد کرنا۔

پھر حضرت صدیقہ کے حجرہ ہے باہر آئے۔ دیکھاکہ حضرت عمرر صنی اللہ عنہ لوگوں کے در میان کھڑے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی فوت نہیں ہوئے اور اس وقت تک فوت نہ ہوں گے جب تک منافقین کو تہ تنج نہیں کر دیں گے۔

حضرت صدیق نے حضرت عمر کو کہا، آپ بیٹھ جائیں۔لیکن انہوں نے بیٹھے ہے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق نے انہیں کہا، اے شخص! تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ علیقے وفات یا بچکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں خود فرمایا: اِنَّكَ مَيِنَتُ قَالِمَهُ مُعِينَتُونَ "بِ شَك آپ نے بھی (دنیاہے) انقال فرمانا ہے اور انہوں نے بھی مرناہے۔" نیز یہ بھی ارشاد الٰہی ہے:

وَمَاجَعَلْنَالِبَشَيِهِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَافَإِثْ مِّتَ وَهُمُ الْخُلِدُونَ -

"اور نہیں مقدر کیا ہم نے کسی انسان کے لئے جو آپ سے پہلے گزرا (اس دنیا سے) ہمیشہ رہنا، تو اگر آپ انقال فرما جائیں تو کیا یہ لوگ

(يهال) ميشدر بنوالے بين-"

آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں پتلیا۔ اگر آپ وفات پا جا کیں تو کیاوہ ہمیشہ زندہ رہنے گئے اور آپ وفات پا جا کیں تو کیاوہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ؟ پھر صدیق آکبر قبر پر تشریف لائے، لوگوں کا جو جمھوا حضرت عمر کے اور آپ نے خطبہ اردگرد تھاوہ سب حضرت عمر کو چھوڑ کر صدیق آکبر کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنائی، پھر سر ورعالم علیات کی بارگاہ اقد س میں صلوہ و سلام پیش کیا، پھر سے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنائی، پھر سر ورعالم علیات کی بارگاہ اقد س میں صلوہ و سلام پیش کیا، پھر سے آیت تلاوت کی :

وَمَامُعَمَّدُ الْاَرْسُولُ قَدَّ خَلَتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنْ مَاكَ آدُفُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ مَاكَ آدُفُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ (3)

"اور نسیں محمد (مصطفے) علی میں آپ سے پہلے کئی رسول تو کیا اگر وہ انقال فرما ئیں یا شہید کر دیئے جا ئیں پھر جاؤگے تم الٹے یاؤں (دین اسلام ہے)۔"

تمام لوگوں نے ان آیات کو حضرت صدیق سے سنا تو انہیں یوں محسوس ہوا گویا یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی اپنی اس غلط فنمی کاازالہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی تصدیق فرمائی۔(4)

<sup>30:</sup> ptor-1

<sup>2</sup>\_سوره الانبياء :34

<sup>3</sup>\_ - وره آل عران : 144

<sup>4</sup>\_" مدارج النوة"، جلد2، صخر 432

اس موقع پر بعض کتب تاریخ میں ایک روایت ند کورہے جس سے طرح طرح کی غلط فہمیاں اور شکوک پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لئے علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس روایت کو درج کیا جائے اور اس کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کی بے لاگ رائے بیان کی جائے اور تاریخ کی معتبر کتب کے مصطین نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ہدید قار کین کیا جائے۔ تاریخ کی معتبر کتب کے مصطین نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ہدید قار کین کیا جائے۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب "السیر قالنہ ویہ" میں روایت کرتے ہیں :

قَالَ الْإِمَامُ الْحَدُ حَدَّاتُنَا يَعُفُّوبُ حَدَّاثَنَا أَيْ عَنِ اللهِ مِن أَبِيهِ إِللهِ مِن أَبَيهِ اللهِ مِن أَبَيهِ عَنَ أَبِيهِ عَنَ أَبِيهِ عَنَى أَبِيهِ عَنَى أَبِيهِ عَنَا وَمِن عَبَياد بُن عَبَياد بُن عَبَياد بَن عَبَياد بَن عَبَياد بَن عَبَياد بَن عَبَياد بَن عَبَياد مَن اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُن اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَعُن اللهُ عَلَي وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَعُن مَن اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَحُدَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَحُدَى أَنْ وَالْعُرْبُ وَجُومًى أَنْ وَضَعُونُ وَأَضُوبُ وَجُمِي وَالْمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَعُمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَالْمُوالِي اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَالْمُوالِي اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَعُمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَعُمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَالْمُوالِي اللهُ عَلَيْ وَالْمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُ اللهُ ال

"ام احد نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنیاب عبادے روایت کیا،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
رسول اللہ علی نے اس حال میں وصال فرمایا کہ حضور نے میری
گردن اور سینے کے ساتھ تکیہ لگیا ہوا تھا۔ اور یہ دن میری باری کا تھا،
میں نے اس سلسلہ میں کسی کاحق نہیں مارا تھا۔ پس میری ناوانی اور کم
عمری تھی کہ رسول اللہ علی نے جب میری گود میں وصال فرمایا تو میں
نے حضور کا سر مبارک تکیہ پر رکھ دیا اور میں دوسری عور توں کے
ساتھ کھڑی ہوگئی اور رخساروں پر طمانچے مارنے گئی۔"

اس روایت سے طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کہ نبی کریم علی اللہ اللہ میں اس معائب و آلام پر صبر کی تلقین فرمائی اور اپنی امت کو نوحہ کرنے ، پیٹنے اور گریبال چاک کرنے سے مختی کے ساتھ منع کیا۔ جبکہ اس روایت میں ہے

<sup>1-</sup> ابن كثير، "الميرة النديه"، جلد4، صفيه 477

کہ حضور کی مقرب ترین زوجہ محترمہ حضرت عائشہ حضور کے سانحہ ار تحال کے بعد اٹھ کھڑی ہو کیں اور اپنے منہ پر طمانچ مار نے شروع کر دیئے اور صرف اکیلی آپ ہی نہیں بلکہ جتنی مسلمان خوا تین اس وقت وہاں موجود تھیں، سب نے اپنے چروں پر طمانچ مار نے شروع کردیے اور کبار صحابہ موجود تھے لیکن کی نے ان کواس فعل سے نہ روکا۔

مار نے شروع کردیے اور کبار صحابہ موجود تھے لیکن کی نے ان کواس فعل سے نہ روکا۔

انسان یہ خیال کر کے لرز جا تا ہے کہ ہادی پر حق کا ابھی ابھی وصال ہوا ہے۔ حضور کا جسد طاہر ابھی چارپائی پر دراز ہے اور اتنی جلدی حضور کے فرمان واجب الاذعان کی خلاف ورزی ہونا شروع ہوگئی۔ یہ خلاف ورزی کرنے والے کوئی انجان لوگ نہ تھے بلکہ حضور کی تمام صحابیات مع ام المومنین کے اس تھم عدول میں جوش و خروش سے حصہ لیے لگیں۔

میں خود بھی یہ روایت پڑھ کرایک دفعہ تو شیشا گیالیکن جب اس روایت کے رجال کی تحقیق کیلئے کت جرح و تعدیل کی طرف رجوع کیا توساری غلط فنمی دور ہوگئی۔

علامہ ابن حجر اپنی کتاب " تہذیب النہذیب " میں اس کے ایک راوی یعقوب کے عارے میں رقطراز ہیں۔

بارے میں رقطراز ہیں۔

دیگر علاء جرح و تعدیل نے بھی اس مقام پر اس کے خبث باطن سے پر دہ ہٹایا ہے لیکن میں طوالت سے دامن بچاتے ہوئے اس ایک جملہ کے نقل کرنے پر اکتفاکر تا ہوں۔ جو لوگ مزید شخفیق کرنا چاہیں تہذیب التہذیب کے اس مقام پر اس کے حالات کا مطالعہ کریں علامہ تقی الدین احمد بن علی المقریزی کی تصنیف لطیف" امتاع الا ساع"کی جلد اول کے صفحہ 393 کے حاشیہ پر مرقوم ہے:

لَوْ يَتَنْبُتُ مِنْ أُمَّهَا إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهُنَّ قَدُقُمْنَ بِشَيًّ

1-ا بن حجرالعسطاني،" تنذيب التهذيب"، جلد11، صفي 398

مِنَ لَطِيهِ الْحَدُّوْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْدُّفْعَالِ الْمَنْ هِنِ عَنَّمَا الْمَنْ هِنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)

مَنْهَا شَكْرُعًا عَلَى لِسَانِ النَّابِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)

" يه بات قطعی پايه ثبوت کو شیں پنجی که حضور کی رحلت کے بعد

امهات المومنین نے اپنے رخیاروں پر طمانچ مارے یا کوئی الی حرکت

می جوہادی پر حق علی نے حرام قرار دی تھی۔ "

بلکہ علامہ ابن سعد اپنی تصنیف "طبقات" میں حقیقت حال سے پر دہ اٹھاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

كَنَا الْفِرَاقُ وَالْمُنْقَلَبُ إِلَى اللهِ وَسِدُ رَقِ الْمُنْتَكَى وَ الدَّفِيْقِ الْاَعْلِ إِلَى أَنْ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخَدِّا وُخُلُوا عَلَيُّ فَوْجًا فَوَجًا فَصَلُوا عَلَى فَلَا تُوُدُونُ يَهُ ذَكِيَةٍ وَلَا رَبَّةٍ -"جدائى كَامُرُى زدي آئى اب الله تعالى كا طرف اور سدرة النتى كى

> 1-"امتاع الاساع"، جلد1، منى 393 2-"طبقات ابن سعد"، جلد2، منى 289 3-ابن الحير،" الكامل في الثاريخ"، جلد2، منى 320

طرف رفیق اعلیٰ اور جنت المادی کی طرف لوٹ کر جانے کا وقت آگیا ..... پھر میری نماز جنازہ اوا کرنے کیلئے گروہ در گروہ حجرہ شریف میں داخل ہونا اور میری نماز جنازہ پڑھنا۔ کین مجھے بے جاتعریف کر کے اور آہ و فغال کر کے اذبیت نہ پہنچانا۔"

## آہو فغال سے ممانعت

اینے جنازہ کے بارے میں دیگر مدایات کے علاوہ حضور نے ارشاد فرمایا:

سب سے پہلے میرے اہل بیت کے مردمیر اجنازہ پڑھیں۔ پھران کی خواتین ہے شرف حاصل کریں۔ پھر عام لوگ گروہ در گروہ ججرہ مبار کہ میں داخل ہو کر میری نماز جنازہ پڑھنے کاشرف حاصل کریں۔ لیکن خیال رہے کہ وَکَلا تُوَقِّدُونِیْ بِبَاکِیْتِیْ وَکَلا بِبُرَیِّنَیْتِ وَکَلا بِصَنْیَحَیْ (1)"کوئی بھی خاتون روکر، آہ و فغال کر

كى، بلند آواز سے بين كركے مير ادل ندو كھائے۔"(2)

محبوب رب العالمين علي كا و الى كا وخم بميشه عشاق جمال مصطفى كور لا تاربتا تفار

حضرت ام ایمن حضور کی داریہ تھیں۔ حضرت آمند رضی الله عنها کی اچانک و فات کے بعد آپ نے بی انتہاں کے اونٹ پر سوار ہو بعد آپ نے بی انہیں ابواء میں و فن کیا۔ پھر سر ورعالم علیات کو گود میں لئے اونٹ پر سوار ہو کر حضور کو مکہ مکر مدوالیں لے آئیں۔ سر کار دوعالم علیات ان کا بردا احترام کرتے تھے اور آپ مجمی حضور پر سوجان سے فدا ہوتی تھیں۔

سر کار دوعالم علی کے وفات حسرت آیات کے بعد ایک روز صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو فرمایا، چلو آج ام ایمن کے پاس چلیں اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ چنانچہ جب ہم ان کے پاس پنچ تو وہ ہمیں دکھ کر رونے لگیں۔ ان دونوں حضرات نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رور ہی ہیں؟ اللہ کے رسول کیلئے جو نعتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ حضور کیلئے بردی مانینت کا باعث ہیں۔ آپ نے فرمایا، بخدا! اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جن انعامات واحسانات سے نواز اے، وہ دنیا کی نعمتوں سے ہزار ہامر تبہ اعلیٰ وار فع ہیں۔ میں اس حقیقت کو خوب مانی سے نواز اے، وہ دنیا کی نعمتوں سے ہزار ہامر تبہ اعلیٰ وار فع ہیں۔ میں اس حقیقت کو خوب مانی

<sup>1-</sup>ابن كثير،"السير ةالنهويه"، جلد4، صفحه 503 2-ابيناً

مول وَلَكِنْ أَنْكِي أَنَّ الْوَحْى الْفَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ ""مير، رون كل وجه يه به الله منقطع مو كياد"

حضرت ام ایمن کے اس ارشاد سے ان حضرات پر بھی گریہ طاری ہو گیا اور دیر تک وہاں بیٹھ کراپنے محبوب کویاد کر کے روتے رہے اور اشک افشانی کرتے رہے۔

حضرت ابوموی ہے مروی ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا:

الله تعالی جب کی امت کے ساتھ رحمت کا راوہ فرماتا ہے توان کے نبی کوان سے پہلے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور وہ نبی ان کے لئے بہترین پیشر وہو تاہے، ان کے ایمان اور اعمال حسنہ کی گوائی دیتا ہے۔ اور جب الله تعالی کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں توان کے نبی کوزندہ رکھتے ہیں، جب الله کاعذاب ان کو ہلاک کرنے کیا تازل ہو تاہے توان کا نبی دیکھ کرخوش ہو تاہے کیونکہ انہوں سے ساری عمراس کی تکذیب کی تھی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے۔

حضرت عبدالله بن مسعودروایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علی نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ يِنْهِ مَلَائِكَةً سَيّاءِينَ يُبَيِّغُونِ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

"الله تعالی کے بہت سے فرضتے ہیں جو آفاق عالم کی سیاحت میں مصروف رہتے ہیں اور جب میر اکوئی امتی میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے تووہ میرے اس امتی کاسلام جمعے پہنچاتے ہیں۔"

حضرت عبدالله بن مسعود بی روایت کرتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حَيَاقِيْ خَيْرٌ لَكُمُ تُكُورُ ثُونَ وَمُحُدَّ ثُ لَكُونُ وَفَا إِنْ خَيْرُكُمُ ثُعُمَ عَلَيْهِ وَفَا إِنْ خَيْرُكُمُ ثُعُمَا كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَفَا رَأَيْتُ اعْمَا لُكُمُ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرِ حَمِدُ تُ اللهَ عَلَيْهِ وَفَا رَأَيْتُ مِنْ شَيْرٍ السِّنَغُ فَنْ تُ لَكُمُ اللهِ مَ

"حضورنے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے گئے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے گئے بہتر ہے، جب میں تمہارے اعمال حسنہ کو دیکھتا ہوں تواس پراللہ کی حمد کر تا ہوں اور جب میں تمہارے گنا ہوں کو دیکھتا ہوں تو تمہارے گئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر تا ہوں۔" درودپاک بنده مومن کاوه بهترین عمل بجواس کارابطه این آقاد مولا علی کے ساتھ جیشہ تازه رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں رحمت عالم علیہ السلام کے ارشادات ساعت فرمائیں :
عَنْ أَوْسِ بِنِ أَنْسِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ

عَنْ أَوْسِ بِنِ أَنْسِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ مِنَ أَفْضَلِ أَيَّا مِكُمْ لَيْوَمُ الْجُمُعُةِ وَنِيهِ خُلِقَ الْدَمُ وَ وَلَيهِ السَّمَعُقَةُ فَاكُورُوا

وفيه وفيه وفيه النّفَخَةُ وَفِيهِ الصَّعَقَةُ فَاكُورُوا

عَلَى مِنَ الصَّلَوةِ فِيهِ - فَإِن صَلَوتًاكُومَ مُعُرُونَ اللهِ عَنْ مَنْ الصَّلَوة فِيهِ - فَإِن صَلَوتًاكُومَ مُعُرُونَ اللهِ عَنْ مِنَ الصَّلَوة فِيهِ - فَإِن صَلَوتًاكُومَ مَعُرُونَا عَنْ مَنْ الصَّلَوة فِيهِ - فَإِن صَلَوتًاكُومَ مَعُرُونَا عَنْ مَنْ الصَّلَوة فِيهِ - فَإِن صَلَوتًاكُومَ مَعُرُونَا اللهِ عَنْ مِنَ الصَّلَوة فِيهِ - فَإِن صَلَوتًاكُومَ مَعُرُونَا اللهِ عَنْ مَنَ الصَّلَوة فِيهِ - فَإِن صَلَوتًاكُومَ مَعُرُونَا اللهِ عَنْ مَنْ الصَّلَوقَة فِيهُ وَ فَيْ اللهِ السَّلَامَة عَلَيْ مِنَ الصَّلَوقَة فِيهُ - فَإِن صَلَوتًاكُومَ مَعْ وَالْمَالُونَة فِيهُ - فَإِن صَلَالًا مُعَلَّى اللهُ الْمُحْتَلِقَةُ اللْهُ الْمُؤْمَالُةُ اللّهُ اللهُ مَنْ الصَّلَوقَةُ اللهُ الله

"اوس بن انس رحمت عالم علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تمہاری ذیر گی کے دنول میں سے افضل ترین دن جمعہ کادن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کا انقال ہوا، اسی دن حضرت اسر افیل صور پھو تکیں گے، اور اسی دن لوگوں پر مدہوشی طاری ہوگی۔ اس روز جھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔"

حضور کابیدار شادس کر صحابہ نے عرض کی یَادَسُوْلَ اللهِ ؛ کَیْفَ تَعْوَضُ صَلَوْتُنَا عَلَیْكَ وَقَدَّ اَدَعْتَ "اے الله کے بیارے رسول! ہمارے درود حضور پر کیسے پیش کئے جا کیں گے حالا نکہ حضور کا جسم مبارک بوسیدہ ہو گیا ہوگا؟" حضور نے اس غلط فنمی کودور کرنے کیلئے ارشاد فرمایا:

> إِنَّ اللهَ قَدُحَرَّمَ عَلَى الْأَدْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَا وَ الْاَنْهِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّكَامُ-

"اے میرے صحابہ!اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیاہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجساد طاہر ہ کو کھائے۔"

اس سے بھی ایک واضح ترین حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں جس کا مطالعہ کرنے ہے بفضلہ تعالیٰ عصر حاضر کے شرپندول نے جو حیات النبی علیہ کے بارے میں شور و غل مجا رکھاہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔

سرور عالم علی کے ایک نامور صحابی حضرت ابودر داء سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ

نے فرمایا :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُورُوا الصَّلَوْةَ عَلَىٰ يَوْمَ الْجُهُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشَهُولُا الملائِكَةُ وَإِنَّ آحَدًاكُنُ يُصَلِّى عَلَى إِلَّا عُرِضَتُ عَلَىٰ صَلَوْتُهُ حَتَى يَفْهُ عَ مِنْهَا -

"آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کشرت ہے جھے پر درود شریف پڑھا کر و کیونکہ فرشتے اس روز حاضر ہوتے ہیں اور کوئی آدمی بھی جھے پر درود شریف نمیں پڑھتا گر اس کا درود شریف میری خدمت میں پیش کردیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ درو<mark>د شریف</mark> پڑھنے سے فارغ ہو۔" حضرت ابو در داء کہتے ہیں۔۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ! جب تک آپ زندہ اس ونیا میں تشریف فرما ہیں اس وقت تک تو بیشک فرشتے پیش کرتے رہیں گے لیکن موت کے بعد کسے پیش کریں گے ؟

رحت عالم علي فرمايا:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرُضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجُسًا وَالْأَنْدِيَاءِ وَالْكُنْدِيَاءِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ مُلّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُ الللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

"بیشک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیاہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجساد طاہرہ کو کوئی نقصان پنچا سکے ، اللہ کانبی زندہ ہو تاہے اور اے رزق دیا جاتاہے۔"

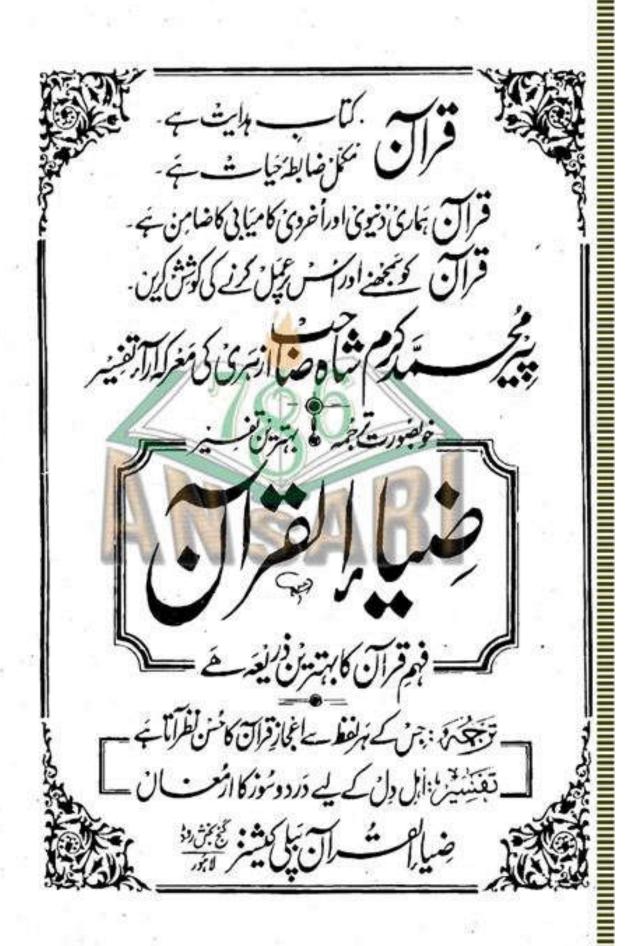